

تصنیف میرممد کمال جسلی داطی

> تدوین و محیح متن وزجمه و واثی دا کنر مصباح احمه مصدیقی

# اسراربيكشف صوفيه

(1068ھ، طابق 1658)

تصنیف سیدمحرکمال منبھلی واسطی تدوین وضحیح متن وتر جمہ وحواشی ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی



### ودع المائذوع المجانية

وزارت ترتی انسانی وسائل،حکومت چند فردغ اردوبھون ایف ی، 33/9،انسٹی ٹیوفنل امریا،جسولا،نثی دہل\_33/9

## @ قو مى كونىل برائے فروغ اردوز بان ،نى دىلى

2016

550

بهلی اشاعت : تعداد : قیمت : -/335روپيځ

1884

#### ASRARIA KASHF-E-SUFIYA

By: Dr. Misbah Ahmad Siddiqi

ISBN:978-93-5160-134-0

مَا شرَ: دْ الرَّكُمْ، قَوِى كُنْسَلِ بِرائِ وَمْ اردوز بان ،فروخ اردو بِعون، 73/9- FC- انسٹی ثیوهنل ایریا، چىولە بىغى دىلى 110025 بۇن نېر :49539000 يۇلىن :49539099 شعبة فروشت: ويسك بلاك 8، آر \_ ك\_ بورم، ني ديلي - 110066 فون فمبر: 8-109746 ىكىن:126108159كىكىل:ncpulsaleunit@gmall.com ای میل بازی urducouncil@gmail.com:بای میل بازی urducouncil@gmail.com؛بازی ا طالع: بعارت گرافتس، 83-C-1، وكلااء مشريل ايريا، فيز -1، ني ديل 110020 . اس كاب كى چيمالى من 70GSM, TNPL Maplitho كافذاستمال كيا كيا ب

#### پې<u>ش</u> لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ ان دوخدادا دصلا عیتوں نے انسان
کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا ورجد دیا بلکہ اسے کا نئات کے ان اسرار ورموز سے بھی آشنا کیا جو
اسے ذبنی اور دوحانی ترتی کی معراج تک لے جائے تھے۔ حیات و کا نئات کے تفی عوامل سے
آگی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دواسا ہی شاخیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ یاطنی علوم کا تعلق
انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب وظہیر سے رہا ہے۔ مقدس پنیم روں کے علاوہ، خدارسیدہ
ہزرگوں، پچ صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسار کھنے والے شاعرول نے انسان کے باطن کوسنوار نے
اور کھار نے کے لیے جوکوشیں کی ہیں وہ سب ای سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق
مائنس وغیرہ علم کے ایسے بی شعبے ہیں۔ علوم داخلی ہول یا خار جی ان کے شخفظ و تروی ہیں بنیاد ک
مروار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوالفظ ہو یا لکھا ہوالفظ ایک نسل سے دوسری نسل بھی علم کی ختفل کا
میں سب سے موثر وسیلی دہا ہے۔ کلے ہوئے لفظ کی عمر ہوئے ہوئے لفظ سے ذیا وہ ہوتی ہے۔ ای لیے
مائنس و تحریر کافن ایجاد کیا اور جسب آگے جل کر چھپائی کافن ایجاوہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے اللہ موان کی ایسان کی خار بھی اضافہ ہوگیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور ای نسبت سے مختلف علوم وفنون کا سرچشمہ۔قو می کونسل

برائے فروغ اردوزبان کا بنیادی مقصداردو بیں اچھی کتا بیں طبع کرنااور اٹھیں کم ہے کم قیت پہلم و
اوب کے شاکفین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں بچی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی
جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے بچھنے، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری و نیا میں بچیل گئے
ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ جوام اور خواص میں کیساں مقبول اس بردلعزیز زبان میں اچھی نصابی
اور غیر نصابی کتا بیں تیار کر ائی جائیں اور اٹھیں بہتر سے بہتر انداز میں شاکع کیا جائے۔ اس مقصد
اور غیر نصابی کتا بیں تیار کر ائی جائیں اور اُٹھیں بہتر سے بہتر انداز میں شاکع کیا جائے۔ اس مقصد
کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تھید میں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ مونس ہے۔

سیام رہارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترتی اردو بیورہ نے اور اپن تشکیل کے بعدتوی کو کونسل برائے فروغ اردو ذبان نے مختلف علوم وفنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قار کین نے ان کی بھر پور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے ایک مرتب پردگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھا ہے کا سلسلہ شرد راگ کیا ہے، یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جوامید ہے کہ ایک ایم علمی ضرورت کو بورا کرے گی۔

الل علم سے میں بیگر ارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات ناورست نظر آئے تو جمیں تصیب تا کہ جو مای رہ گئی ہووہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے \_

پروفیسرسیدعلی کریم (ارتضی کریم) ڈائز یکٹر

|    | فهرست                     |    |
|----|---------------------------|----|
|    | - /6                      |    |
| xv | مقدمه مترجم               | 1  |
| 1  | مقدمه مصنف اسراديه        | 2  |
| 3  | خواجه مجرعبدالله خرو      | 3  |
| 41 | شیخ احد سر ہندی           | 4  |
| 47 | خواجه حسام الدين احمد     | 5  |
| 55 | شطح الهداد                | 6  |
| 62 | خواجه عبيداللدكلال        | 7  |
| 64 | خواجه جحت الله            | 8  |
| 75 | خوا <i>جد دهم</i> ت الله  | 9  |
| 78 | خواشيكلمست الله           | 10 |
| 81 | خواجه سملام الله          | 11 |
| 85 | خواجه غلام بهاءالدين محمد | 12 |
| 91 | خواجه عبدالقاور           | 13 |
|    |                           |    |

|              |     | vi                              |    |
|--------------|-----|---------------------------------|----|
| 92           |     | خواجه <i>ثمر</i> عاش            | 14 |
| 93           |     | خواجه عبدالرؤف                  | 15 |
| 95           |     | ينخ الهداد (سنبصلي)             | 16 |
| 97           |     | للخ رخم                         | 17 |
| 101          |     | شيخ مرتضى تنبعلي                | 18 |
| 109          |     | حافظ جلال الدين                 | 19 |
| 110          |     | ميرسيداحمر                      | 20 |
| 112          |     | شخ عبدالغفورسنبهلي              | 21 |
| 116          |     | فيخ نعمت الله <del>في</del> خي  | 22 |
| 118          |     | خواجه محمر صادق<br>ا            | 23 |
| 120          | 1.5 | خواجه بحريك<br>شد :             | 24 |
| 120          |     | شُخْر فیع الدین<br>شد           | 25 |
| 127          |     | شخ محمدزا بد<br>شده د           | 26 |
| 128          |     | شُعُ جعفرمُح<br>شُدُد. وسند،    | 27 |
| 1 <b>2</b> 9 |     | شخ محمر ہاشم سنبھل<br>ھنز سرسنہ | 28 |
| 130          |     | فیخ ابا بکرسنبعلی<br>هنده       | 29 |
| 135          |     | شيخ محمرطا بر                   | 30 |
| 135          |     | شخ موی سر ہندی<br>در            | 31 |
| 135          |     | شیخ عثان جالندهری<br>م          | 32 |
| 137          |     | في توسعيد بن شخ احدمر بندى      | 33 |
| 139          |     | فينخ محد معصوم                  | 34 |
| 140          |     | شخ محمه يجئ                     | 35 |
| 141          |     | محدصالح بن شخ ايرانيم سندهي     | 36 |
|              |     |                                 |    |

|     | • 11                            |            |
|-----|---------------------------------|------------|
| 144 | سيدقطب الدين                    | 37         |
| 148 | محرصا دق فريدآ بادي             | 38         |
| 152 | حافظ صادق تشميري                | 39         |
| 154 | شیخ مختلی نمی                   | 40         |
| 155 | خواجه عبدالرجيم مادراءالنهري    | 41         |
| 156 | خواد فجم محسن سمرفتذي           | 42         |
| 159 | خواجة عبدالمتعم                 | 43         |
| 163 | خواجه جامی د الحوی              | 44         |
| 163 | خواجه ابوالخير تشميري           | 45         |
| 165 | خواجه فو لا و                   | 46         |
| 166 | شاه میر لا موری<br>شاه میر ا    | 47         |
| 169 | ملاخواجداا بهورى                | 48         |
| 172 | يشخ بدا ول قاورى                | 49         |
| 176 | سيدنظيرمحير                     | 50         |
| 179 | شیخ عبدالحق د الوی              | 51         |
| 182 | حولا ٹاعپرانحکیم                | 52         |
| 187 | مولانا شاكرمجر                  | <b>5</b> 3 |
| 191 | يشخ عيدالله بهية                | 54         |
| 193 | شَّ بير مير شَّي                | 55         |
| 199 | لينخ قطب عالم                   | 56         |
| 201 | خوانه محمرهمد الق مشميري        | 57         |
| 203 | خواجه عبدالرزاق<br>محد شریف خال | 58         |
| 206 | محد شریف خال                    | 59         |
|     |                                 |            |

|      | ¥141                                           |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| 209  | يشخ محر يوسف                                   | 60 |
| 210* | يفخ عبدالو <b>با</b> ب                         | 61 |
| 213  | ينيخ عبدالرطن سنبحلي                           | 62 |
| 219  | خواجتظير                                       | 63 |
| 223  | خواجه جمال الدين حسين                          | 64 |
| 223  | څواجيه مراح المدين محمد                        | 65 |
| 224  | شیخ نورانحق<br>شیخ                             | 66 |
| 226  | مولا ناحسن مشميري                              | 67 |
| 229  | محمرعافظ خيالي                                 | 68 |
| 231  | فيخ سليم د الوي                                | 69 |
| 233  | لليخ جلال الدين كسكي                           | 70 |
| 234  | شخ بهاءالدين پرتاوه                            | 71 |
| 236  | میرابرا بیم ا کبرآبادی                         | 72 |
| 237  | مولا ناعوض و چید پنجی ا                        | 73 |
| 240  | شخ بدلع الدين سهارن پوري                       | 74 |
| 240  | شخ آ وم پنوري                                  | 75 |
| 241  | شخ و جيدالدين<br>شخ                            | 76 |
| 242  | يشخ عثان بنكالي                                | 77 |
| 244  | يشخ عثمان بزكا ليسنبعلى                        | 78 |
| 245  | شيخ لملا                                       | 79 |
| 249  | <u> </u>                                       | 80 |
|      | شخ رُکن الدین سندیلوی<br>شخ رُکن الدین سندیلوی |    |
| 251  | ص و ص معری معرون<br>شخ این لا موری             | 81 |
| 251  | المن الموري                                    | 82 |

|     | IX                                     |     |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 253 | شیخ وز برمحمه خاند کسی                 | 83  |
| 256 | ت یہ<br>شخ شاہ محمد جا می              | 84  |
| 260 | سيدشاه محمرآ چينې                      |     |
| 263 | سیوساه مد سین<br>شیخ شاه محمد و هسکومی | 85  |
| 264 | ن سماه میروسون<br>شیخ احدستای          | 86  |
| 271 | _                                      | 87  |
| 278 | شیخ صالح ملکانی<br>شد دنته پیشنها      | 88  |
| 282 | شیخ فتح الله مشبه هل<br>م              | 89  |
| 285 | شيخ حبيب الله دارسته                   | 90  |
| 289 | شيخ عبدالو ماب لوني .<br>**            | 91  |
| 293 | شیخ سراج الدین لونی                    | 92  |
|     | هیخ مبرعلی نیشا بوری                   | 93  |
| 294 | شيخ سيدغلام محمرنا نونته               | 94  |
| 297 | سیدا خلاص فمرید آبادی                  | 95  |
| 304 | هِ آ رَمَ نَبِعِلَى                    | 96  |
| 310 | ميرجمه مرادبدش سنبهلي                  | 97  |
| 312 | هیخ جاجی محر تلینوی                    | 98  |
| 314 | هخ ابوالقاسم ردوني                     | 99  |
| 320 | سیداه پرغرب (غریب)                     | _   |
| 323 |                                        | 100 |
| 330 | میرمحدجان<br>حافظ صالح تعانیسری        | 101 |
| 337 |                                        | 102 |
| 339 | سید محمد سرسوی<br>د سیر بر             | 103 |
|     | سید بده فرید آبادی<br>شد               | 104 |
| 340 | ميرابرا بيمشيين                        | 105 |

|     | ^                                |     |
|-----|----------------------------------|-----|
| 342 | شیخ اشرف د باوی                  | 106 |
| 345 | شيخ طِدل سنبعلي                  | 107 |
| 349 | فينخ فاضل وفينخ عبدالكريم سنبعلى | 108 |
| 352 | فخنخ اساميل سنبعلي               | 109 |
| 354 | شیخ تاج الدین بگرای              | 110 |
| 360 | شیخ جمال المدین بگرامی           | 111 |
| 362 | (شاه) ابورضا د بلوی              | 112 |
| 365 | شیخ محمد حصاری                   | 113 |
| 366 | شنط بار محمد لا مورى             | 114 |
| 373 | شخ كريم الله سهارن بوري          | 115 |
| 374 | شيخ قاسم سهارن بورى              | 116 |
| 375 | شيخ الله بخش سهارن بوري          | 117 |
| 377 | حاتی میر دوست                    | 118 |
| 380 | ميرعوض سنبحلى فريدآ بادى         | 119 |
| 382 | شخ دوست لونی                     | 120 |
| 383 | ميرصالح لوني                     | 121 |
| 386 | شخ جان محمر منزطي                | 122 |
|     | صوفی گدا                         | 123 |
| 389 | سيدا سحاق پنجا بي                | 124 |
| 390 | سيد يوسف بمتكرى وسيوعيس سندهى    | 125 |
| 391 | شيخ حسن وشيخ حسين                | 126 |
| 393 | يشخ بهاءالدين وشخ آتلعيل         | 127 |
| 399 | سید خطر پریلی                    | 128 |
| 402 | <u> </u>                         | 120 |

| 404         | شيخ احمد و بلوى                  | 129 |
|-------------|----------------------------------|-----|
| <b>40</b> 6 | يثيخ عبدالرحيم تنبعى             | 130 |
| 409         | محدمتيم له بوري                  | 131 |
| 411         | محريقيم انسارى تنبحل             | 132 |
| 412         | شيخ عبدالواجد سنبحلي             | 133 |
| 415         | ييخ عبداللطيف سنبعلى             | 134 |
| 417         | يشخ فجم الدين تنبهلي             | 135 |
| 418         | شخ ابدال سنهملي                  | 136 |
| 420         | شيخ منور سنبهجلي                 | 137 |
| 421         | شيخ عبدالعظيم نبعنى              | 138 |
| 422         | شطح عيسان منبصلي                 | 139 |
| 425         | شخ عبداللطيف سنبعل               | 140 |
| 429         | سيداللند بإرامروبه               | 141 |
| 432         | ينجنخ عبدانكيم امروب             | 142 |
| 436         | يشخ طيب امروبه                   | 143 |
| 439         | شُخ فتح الله غازی (امروبهه)      | 144 |
| 445         | مخدوم عالم وغوث عالم إمروبه      | 145 |
| 452         | شخ حسينٍ ا كبرآ با دى            | 146 |
| 455         | لمامحت على همتنى                 | 147 |
| <b>45</b> 7 | يشخ دوست مجرسندهي                | 148 |
| 461         | شُخْ دا دُر بن شِخْ صادق كُنْگوى | 149 |
| 465         | شیخ فرخ نارنوی                   | 150 |
| 466         | خواديعبدائحكيم                   | 151 |
|             |                                  |     |

|     | ΔII                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| 467 | شَّ بایز پدمبرشی                                         | 152 |
| 469 | سيد ضياءالدين جون پوري                                   | 153 |
| 472 | عضح عبدالعزيز الهآبادي                                   | 154 |
| 475 | شخ محمه برگانوی                                          | 155 |
| 478 | يشغ شاه محمه بريلي<br>شع شاه محمه بريلي                  | 156 |
| 480 | محرصا ليسنبسلي                                           | 157 |
| 482 | عالم خان تنبسل                                           | 158 |
| 483 | شیخ ابوالیکارم منبھلی<br>شیخ ابوالیکارم منبھلی           | 159 |
| 485 | يشخ مصطفل بن ابرا بيم نبعلى                              | 160 |
| 497 | فشخ ابرا ہیم منبعلی                                      | 161 |
| 499 | شخ نور محر کشمیری                                        | 162 |
| 503 | هجنح ثودمجسنبصلي                                         | 163 |
| 504 | هيخ نودمحمدحادث                                          | 164 |
| 506 | محمدمعا وسنبهعل                                          | 165 |
| 506 | منتخ عبدالوالي (الواحد) سنبعلي عبدالوالي (الواحد) سنبعلي | 166 |
| 507 | لليخ عطامحير سهسواني                                     | 167 |
| 510 | شیخ امین الدین کتوری                                     | 168 |
| 512 | شيخ نظير على سنبهملي                                     | 169 |
| 516 | فينخ حسين محمسنبهل                                       | 170 |
| 521 | شِيخ شابي سنبسلي                                         | 171 |
| 527 | خواجه عطاءالله كشميري                                    | 172 |
| 531 | شفخ ابوالمعالى بككرامي                                   | 173 |
| 533 | <u>ه</u> یخ محمود سنبھلی                                 | 174 |
|     |                                                          |     |

xiii

|             | XIII                                                   |     |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 536         | شیخ عبدالرجیم منبھلی                                   | 175 |
| 537         | شخ بایزید د لموی                                       | 176 |
| 538         | ينخ محر حبيب د بلوى                                    | 177 |
| 540         | ينيخ قائم محد                                          | 178 |
| 541         | شَيْخ محمه ( در د يش محمه ) دشُّخ شاه محمه             | 179 |
| 543         | یشخ کریم محمد د بلوی                                   | 180 |
| 544         | عَ يُورِ جَنِّ مِيرَاتِهِ<br>عَ يُورِ جَنِّ مِيرَاتِهِ | 181 |
| 547         | خوابيه تطب حسن بوري                                    | 182 |
| 548         | حاجي عبداللطيف حسن بوري                                | 183 |
| 549         | سيدغريب حسن بيوري                                      | 184 |
| 552         | شيخ صادق حسن يوري                                      | 185 |
| 554         | شُخ ابورّ اب مشمّی                                     | 186 |
| 558         | يشخ فيروز سنبسى                                        | 187 |
| 560         | شخ فتخ الله سنبسلي                                     | 188 |
| 562         | ينتخ رفع كوياسوى                                       | 189 |
| 572         | شیخ پددالد بین<br>شیخ پددالد بین                       | 190 |
| 575         | شخ خیالی و ہلوی                                        | 191 |
| 576         | شيخ متا فطرت<br>شيخ متا فطرت                           | 192 |
| 578         | درویش مجهول<br>درویش مجهول                             | 193 |
| 582         | شاه بجواني                                             | 194 |
| <b>58</b> 5 | شاه دوليه                                              | 195 |
| 588         | شاه جہاں گیر نبھلی                                     | 196 |
| 590         | شُّخ الله بنده                                         | 197 |

|     | XIV                                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 592 | شاه برديز شنبعملي                                          | 198 |
| 598 | شاه پرویز و بلوی                                           | 199 |
| 600 | شاه تعميكا د بلوى                                          | 200 |
| 601 | نرائن بیراگی فرید آبادی                                    | 201 |
| 606 | ميدوب مجهدل                                                | 202 |
| 608 | شاه آ دستیهلی                                              | 203 |
| 610 | ميرعماد                                                    | 204 |
| 613 | مشفى تبهلى                                                 | 205 |
| 623 | فيخي سنبسى                                                 | 206 |
| 635 | فانی تشمیری                                                | 207 |
| 638 | منزوی تاشقالی                                              | 208 |
| 653 | فبياء د ہلوي                                               | 209 |
| 654 | دانا دالوی                                                 | 210 |
| 658 | ڹڹؾٞ                                                       | 211 |
| 659 | <b>بی ب</b> سایندی                                         | 212 |
| 661 | نې نې رجي د يلوي                                           | 213 |
| 663 | نقیره <i>گوالیار</i> ی                                     | 214 |
| 668 | جمال چند بری                                               | 215 |
|     | خاتمه دربعضے ازاحوال آبائے کرام دا قربائے عظام کا تب حرد ف | 216 |
| 674 | المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة                        |     |

### مقدمهمترجم

سیوحی کمال سنبھلی واسطی ابن سیدلفل عہد جہاتمیری وشاہ جہاتی کے ایک صاحب نبست
نشخینری بزرگ اور صحب تصانیف ادیب و شاعر ہتے۔ آپ کا سسلۂ نسب امرو جہ کے معروف
بزرگ حضرت شاہ شرف الدین حسن معروف به شاہ والایت امرو جہ کے تعلق سے خلیفہ چہارم
امیر الموشین حضرت علی ضی اللہ تعالی عند ہے 24 مواسط سے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ جواس طرح ہے
''سید جیر کمال سنبھلی واسطی بن سید لعل بن سید بکہ ھین حالہ بن سید جا تھ
بن سید معروف بن سید امجد بن عزیز اللہ (عزیز الدین) بن سید شاہ
شرف الدین معروف بہ شاہ ولایت امرو جہ بن سید علی بزرگ بن سید
مرتضی بن سید ابوالمعالی بن سید ابوالفضل واسطی بن سید واؤو بن حسین
بن سید علی بن سید ہارون بن سید جعفر شائی بن امام علی التی بن جواد جیرتی
بن امام علی رضا بن موکی کاظم بن امام جعفر صاوتی بن امام محمد ہا قربن
امام زین العابدین بن امام حسین شہید بن امیر الموشین حضرت علی کرم
النہ و جہدورضی اللہ عنی بن امام حسین شہید بن امیر الموشین حضرت علی کرم
النہ و جہدورضی اللہ عنم ۔ 1

سید جحد کمال سنبھی کے مورث اعلیٰ حفرت شاہ شرف الدین حسن شاہ ولایت سلطان غیاث الدین اللہ میں اسید محمد کا سید علی بزرگ اور ایک کثیر جماعت کے ساتھ ملتان کے مہر حکومت (721 تا725ھ) بی اپنے والد سیدعلی بزرگ اور ایک کثیر جماعت کے ساتھ ملتان کے داستہ سے ہندستان تشریف لائے اور سرزمین امروجہ پر قیام فرمایا۔ صاحب مقاصد المعاد فین حفرت شاہ عظدالدین محمد جعفری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:
"ترجمہ خدوی قدس سرۂ علوم طاہری و باطنی میں کمال رکھتے تھے اور شریعت محمدی پر انتہائی شاہت قدم تھے۔ اور کوئی ایک سنت بھی نہیں

حضرت شاہ شرف الدین شاہ ولایت علیہ الرحمہ نے امروبہ میں 739ھ/1330 کو وفات پائی ۔ آپ کا مزار مبارک زیارت گاوعوام وخواص ہے۔ آپ سے بے شار خرتی عادت واقعات وکرامات مشہور ہیں۔

حضرت شاہ ولایت کے پانچ ہے ہوتے سید جاند بعض وجوہ ہے امروہہ کی سکونت صیح فرکر تصیب بھوج ہور میں تھے وہاں سے حضرت شیخ عمر شد بھی کے اصرار ہم تسلیل جمرت کی اور قابل کی اسرار ہم تسلیل کی اسرار ہم کی ایک اس اللہ بین امرو ہد کے ایک مؤرث مولانا آل اس تحظی کی ہے ہیں :

'' (ترجمہ) سید جاند بن سید معروف بن سید مجد الدین بن سید عزیز اللہ بن بن سید عزیز اللہ بن عندوم (شرف الدین شاہ ولایت) قصبہ بھوج ہور ہور میں سکونت رکھتے ہیں۔

بیں۔ اور وہ اہل معانی تھے انھوں نے نیک اعمال اور کردار کے ساتھ زندگی ہرکی اور شیخ عمرشہ سے قربت کی وجہ سے جو کہ عالم و فاضل سے سنجل میں سکونت اختیاری '' 2

شخ عمرشه بعلی نے اپنے بیٹی مساۃ بی بی خدیجہ کوسید چاند کے صاحبز ادیے سید حامد کے نکاح میں دے دیا ادر تحققا ایک حویلی ، باغات و دیگر بہت می جائیداد بی بی خدیجہ کو دی جس کے

مقاصد العارفين ( فارى ) مؤلفه حضرت شاه عضدالدين محمد جعفرى تردين پروفيسر خار احمد فاردتى ص
 404 مطبوعه 1984

<sup>2</sup> نخبة النواريُّ ( قاري ) مؤلفه آل نسن مشي م 51 مطبوعه 1888

#### بارے میں سیدمحد کمال سنبطی لکھتے ہیں:

"(ترجمه) بی بی خدیجه عمر شدگی بیٹی سید حامد کے نکاح میں آئیں ای سب حویلی، باغ الماک دیگران بی بی کام کیا۔ ای وجہ سے اس گھرانے نے سنجس میں سکونت اختیار کیا۔ آج بھی اس باغ میں آم کے چند پیڑ ہیں جو"چندن پین" کے آم سے شہور ہے اور وہ حویلی "سیدواڑہ" کہ لماتی ہے۔"

(ترجمہ) میں 1051ھ (1641) کوسٹر فکرھار کے دوران اپنے والد (سیلال) کی قبر پڑگیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کی قبر کو پھروں سے آرات کر دکھا ہے اور جعرات و جمعہ کی شب کواس چہار دیواری پر چراغاں کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں و مرادیں مانتے ہیں۔

سيدلعل شيخ رفيع الدين ابن شيخ قطب عالم ابن شيخ عبد العزيز چشتى عليه الرحمه كيمريدو معتقد شير سيدمحه كمال في شيخ رفيع الدين كي سلسله بين لكها به كد:

<sup>1</sup> امرارييكشف صوفيه (فارى) تلمي

<sup>2 &</sup>quot;اسرارييكين صوفيه فاري تلمي نسقدرام يوروندوة العلمالكهنو \_

"(ترجمه) شنّ رئيم الدين، مير ب والد كے شخ بيں۔ مير ب والد نے ذكر باطن ان سے حاصل كيا ہا و راطمينان تلب وحضور و آگائى كو كينچ مير ب والد فرمات سنے كه ميں ان كے والد (شنخ قطب عالم) سے ملا ہول اور بہت سمار ب مشارئح كود كھا ہے " 1

اسرارید کشف صوفیہ سے بی معلوم ہوتا ہے کہ سیدلس نے شخ ابا بکرسنبھی، شُن قطب عالم، شخ عبدالو باب لونی، شخ سرج الدین، شخ فئ التسنبھی و نیرہ بالخضوص معنرت خواجہ تحد باتی باللہ علیہ الرحمہ سے بھی ملا قات کا شرف حاصل کیا۔ بلکہ ان کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ انھیں سید معل سے فرزند تھے سیدشاہ محرکمال سنبھی واسطی۔

سید محد کمال سنیملی واسطی کی دار دت 2 روزیج الاقل 1011 مد/ 22 را گست 1602 میں بعد جلال اللہ میں محد کم باوش اور محمد چودھری سراے سنیس میں بوئی۔" اعظم" ماد کا تاریخ ولاوت ہے۔ سید محد کمال نے اپنی بیدائش اور نام کے یادے میں خوداس طرح وضاحت کی ہے:

"(ترجمه) 1011 ہے جمری کو میں سنجل میں بیدا ہو، تو میر سنجل میں بیدا ہو، تو میر سنجل میں بیدا ہو، تو میر اللہ کو دائلہ کو دائلہ کے کا کیانام کال رکھیں۔ آپ نے فرہ یا کہ محمد اور سنجل میں میرا نام کال رکھا میں تھا۔ تو میرے والد مجھے دونوں ناموں "کمال محمد" سے ایکارتے تھے۔" 3

سید محمد کمال کی رسم'' بسم النه'' 6 رر جب 1020 ھ/3 راکتوبر 1611 کونو سال کی عمر میں مہرول کی مبحد میں (جوخواجبہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمہ کے مزار مبرک ہے متصل

<sup>1</sup> أمراد بيكتب صوفيه كارك تسخدام بوردندوة العدما تستوي

<sup>2</sup> راقم الحردف نے اپ اس مقال اور اپنی تدوین "امرادیہ کشف صوفیہ" میں اگر با اس ماہر ماہر جگہ گھر کمال می تعدا ہے۔ بیرے نزدیک محمد بعد میں اکھنا ہوئے ادب ہے۔

<sup>3</sup> أمرارية شنب صولية 'فارى تسي المخدام بودا غدوة العامه لكن و

ہے) ایک بزرگ حضرت شاہ عالم سے سامنے سنعقد ہوئی اس بارے میں بھی سیدمحمہ کمال کا بیان ملاحظہ ہو

''(ترجمہ) 6ررجب کو حضرت خواجہ معین الدین حسن جو ی قدس مرہ کے عرس کے دن ان بی کی مجد میں جو انھوں نے اپنی زندگی میں تغییر کرائی تئی ۔ کہتے ہیں کہ اس مجد کے صن کے پھر ان بردگ (معتقدین) اس مجد کے صن کے پھر ان بردگ (معتقدین) نے اٹھائے تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے بگر رکھے یہ مجد منور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس مرہ کے مزارے متصل ہے ۔ خوش نصیبی کہ کیا کی قدس مرہ کے مزارے متصل ہے ۔ خوش نصیبی کہ اللہ اور ای بین ایک بزرگ '' شاہ عالم'' کے ذریعہ میری رسم بم اللہ اللہ اور ای بین مرہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ دن سی بھی جھے اچھی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ دن سی بھی جھے اچھی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ دن سی بھی بھے اچھی

یہ پوری طرح وقق سے نہیں کہا جا سکتا کے سیدمجر کمال سنبھل نے کن کن اساتذہ سے کیا کیا پڑھا البتہ ''اسرارید کشف صوفیہ'' کے مطالعہ سے ان کے بعض اساتذہ کے نام اور انھوں نے ان سے کیا کیا پڑھا کیا پڑھا ہے ضرور معلوم ہو جاتے ہیں۔''اسرارید کشف صوفیہ'' میں سیدمجھ کمار نے مخلف مقامات پرایخ بھا ہے ضرور معلوم ہو جاتے ہیں۔''اسرارید کشف صوفیہ'' میں سیدمجھ کمار نے مخلف مقامات پرایخ بعض اساتذہ کرام کا ضمنا ذکر کردیا ہے۔ جبیبا کہ وہ شنے فتح الند منبھل کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' (ترجمه) میں جھوٹا تھا ان کی خدمت میں عاضر ہوا، وہ میرے پڑوی تھا اور بھی پرعنایت ومہر بانی فرماتے تھے۔ ایک دن جھ سے کہا کہ آن کل کیا پڑھ رہے ہو، سز ؤ میں نے گلتا ان (سعد کی) کے میدوشعر پڑھے۔ قطعہ دلقت بچ کار آید و شبخ و مرقع نود را زعمل باے کو ہیرہ بری دار احمد البت بکا ہیں۔ است میں دار احمد البت بکا و مرق دار است البت کی دائر البت کا البت کا دائر البت کا در البت کوئی دمسرت کے ساتھ نعرہ مگایا ماتھ بیان فرائے۔ اور بہت کوئی دمسرت کے ساتھ نعرہ مگایا کہ حاضر یک بھی بہت محظوظ ہوئے اور الن کی اس کیفیت پر منام حاضر یک بھی بہت محظوظ ہوئے ، اس زمانے میں آپ نے مجھے میں است در شام ) کا بیشعر یاد کرایا اور اس کے منا ہیم و

ر برہند من نیم دارم کلاہ جار ترک ترک ونیا، ترک بھٹی، ترک خویش وترک ترک" اس بیان کے بعد سید تحد کمال سنبھلی کھتے میں کہ ' میں نے بچین میں نماز وروزہ کے مسائل اٹھیں (فتح اللہ) سے تنص تنے۔

ای طرح شیخ سراج الدین اونی کے بارے میں تعط میں کہ

"(آجم) میں بھین سے ن کو جانیا تی ، نوسل کا تھا کہ انھوں نے جے تمام ضروری مساس واحکام کے ساتھ نی ز سکھائی اور سکھائی اور ان کی صحبت سے بجھے بہت فائدہ پہنچا اور انھوں نے بجھے چند چیزیں بجی پڑھا نی (مثلاً) نزمت انھوں نے بجھے چند چیزیں بجی پڑھا نی (مثلاً) نزمت الارواح ، و ندیة (غلیة اطالبین) وغیرہ جس وقت میں ان سے نزمت الرواح پڑھتا تھا اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے

<sup>1</sup> ترجمہ میں بھی ومرق مرگدتری کس کام آئے گی۔خود کو طامت کرنے والے انجال ہے نری کرلے۔ اونی کپڑے کی اُونی دینے کی خرورت نہیں ہے۔، رویش صفت بوجااد ورتر کی اُونی کو پیوڑ۔

<sup>2</sup> ترجمہ بیل نظیم شیں دول (لینی بے الکرنیس مول) اسپنے سریر پورٹو پیال رکھتا ہول جو یہ ہیں کہ دنیا ک بول چھوڑوی ہے ، عاقبت کی آگر چھوڑوی ہے ، اچی ذات کی خوابش چھوڑوی ہیں اور سب سے دیادہ اہم یہ بات ہے کہ بیمغر وراندس فی چھوڑوی ہے کہ جس نے سب چھے چھوڑویا۔

تھے۔ادر (نز ہت الارواح کے ) تھاکق ومعارف بروہ داہ واہ کرتے اورمت و بےخود بہوجاتے۔'' 1

ایک جگه منتجل کے دوسرے بزرگ فتح القه منتجلی (اس نام کے منتجل میں دوبزرگ گزرہے ہیں)
کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان ہے اوبیات فاری میں چند چیزیں پڑھیں ہیں خودسید محمد
کمال کا بیان ملاحظہ ہو

"(ترجمه) ان سے بھی چند اسباق فاری نظم و نثر کے پڑھے۔ اور دہ"ا مجاز خسر دی" کے سنائل د دقائق کے حل کرنے میں بردی مہارت رکھتے تھے اور اس کے صنائع بدائع بان کرنے میں آھیں بردا ملکہ تھا۔"

ای طرح سید عمر کمل ہندی شعر گوئی میں شخ محمر فاضل ابن شخ محمد صادق کے شاگر دیتھا س بارے میں بڑے احترام کے ساتھ ال کانام لیتے ہیں۔ انھیں کے ذکر میں لکھتے ہیں:

دد (ترجمه) محمر فاصل (بسرشخ محمه صادق) اینے زمانے کے جوانوں میں بے مثال عالم ہیں، نیک صحبت اور انتہ شاعر ہیں، نیک صحبت اور انتہ شاعر ہیں، فاری اور ہندی میں کمل دسترس حاصل ہے۔ میں ہندی زبان اور اس کے دوسر نے فنون میں ان کا شاگر دہوں۔ وہ عجیب وغریب فنون کے ماہر تھے۔''

نن معما گوئی میں شخ محمر طیب امر دہوی کے شاگر دیتھ۔ آپ نے شخ طیب سے معما کہنے کے تو اعد دضوالط سیکھے نتھے۔ان کے ذکر میں مکھتے ہیں:

"(ترجمه) فیخ طیب معما کے فن میں بوی مہارت رکھتے سے داکید دن انھوں نے جھے بھی معما کئے کے قواعد دضواب سکھا ہے۔ میں نے دوسرے دن ہی سات معمے کے ، اوران

<sup>1 &</sup>quot;اسراريكشف صوفية" (فارى تلى) 2 "اسراريكشف صوفية" (فارى تلى)

<sup>: &</sup>quot;امرارية كشف صوفية '(فارى آلمي)

کودکھائے۔وہ جیران ہوئے ادر بیری بہت تعریف کی۔'' ان حفزات کے علاوہ بھی سیدمحد کمال سنبھل نے اپنے بعض اسا تذ ہکرام کے نام کلانے ہیں گمران کے یارے میں پنہیں لکھا کہ آپ نے ان سے کیا پڑھا۔ جیسا کہ شنخ عیسی سنبھلی ویشخ

فاصل اور شخ عبدالكريم وغيره كے بارے ميں اشخ عيال سنبھلى كے ذكر ميں لكھا ہے:

" (ترجمه) می نے اگر چان کی شاگردی نمیں کی بے لیکن

ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں اور وہ مجھ پر بہت لطف و

مبر<mark>یانی فرماتے ہیں</mark> اور مجھے اس راہ (تصوف) کی ساری مچھی تھیمتس کرتے ہیں <mark>2</mark>"

شیخ ابدالکارم کے ذکر میں شیخ فاضل دینے عبدالکریم کا نام لے کر لکھتے ہیں "
(ترجمہ) میں برابرشخ فاضل دیشخ عبدالکریم کی خدمت میں

حاضر ہوتا ہول جو کہ میرے استادوں میں ہے ہیں۔"

ليكن ين عبدالوباب ونى كے بارے من برى وضاحت سے لكھتے ہيں كميس نے ان

ے دیوان حافظ پر ها ہے۔ ان کا بیان ہے کہ:

"(ترجمه)وه (شیخ عبدالوم بلونی) استی سال کے تنے اور میں جوان تھا۔ اس وقت میں نے ان سے" و بوانِ حافظ"

لإحاب\_"

سیدمحد کمال منبھی داسطی سسلہ نقش ندریمی حضرت خواجہ عبداللہ معروف بہ خواجہ خردا بن حضرت خواجہ محد اللہ معروف بہ خواجہ بیرنگ کے مرید وعقیدت منداور خلیفہ تنے۔ آپ گیارہ سال کی عمر میں حضرت خواجہ بیرنگ کی صورت حضور مرد دیکا نئات حضرت محمصلی اللہ علیہ دسم کے ویدا رہے بہا بارخواب میں مشرف ہوئے بندرہ سال کی عمر میں بینی محد 1026 کو اپنے ویدا رہے بہا بارخواب میں مشرف ہوئے بندرہ سال کی عمر میں بینی محد اللہ معروف بہ خواجہ خرد سے مبجد فیروزی میں ملے۔ اوران کے جیجے عصر کی نماز اوا کی اس میں وقت خواجہ خرد سولہ سال کے منے اور سید محد کمال سنبھی ہے آئے مہینے چار دن ہوئے تنے۔ اس وقت خواجہ خرد سولہ سال کے منے اور سید محد کمال سنبھی سے آئے مہینے چار دن ہوئے تنے۔

سيد محركمال سنبعلى لكيمة بين كرانهول في جور معلوم كيار جمها داكيانام ہے اورتم كبال كر سبخه والله الله بين كرانهول في جورانهوں في دل كوئيني لينے والى ايك نظر جو ير والى اور بين في الله اور الله بين المحيل الله بين الله بين المحيل الله بين المحيل الله بين الله

زال روز که در کوے تو بھافتہ ام روے خود را زغیر بر تافتہ ام عفاق جہاں بصورت و معنی بتو دریافتہ ام اسید محمد کمال سنیملی اپنے پیرومرشد خواجہ محمد عبدالقد خرد سے انتہاء درجہ کی محبت و انسیت اور عقیدت رکھتے ہتے۔ بلکہ بیمجہت وعقیدت عشق کے درجہ میں داخل تھی۔ خواجہ خرد نے انھیں 1035 ھے/ 1626 میں خل فت واجازت سے سرفر از کیا۔خواجہ محبدالقد خرد مجمد کماں سے غایت ورجہ محبت وانسیت رکھتے تھے، اپنے کمتو بات میں برای عزت اوراحتر ام کے ساتھ ان کا نام کیتے ہیں۔ ویکھیے وانسیت رکھتے تھے، اپنے کمتو بات میں برای عزت اوراحتر ام کے ساتھ ان کا نام کیتے ہیں۔ ویکھیے وید کمتو بات کے القاب

- ۱ در فدمت أخوى سيد كمان المخلص خود سلام وتحية قبول نمايند ...
  - 2 برادرباچان برابر.....2
  - 3 سيدنامولاناسيدكال...... ....
  - 4 أخوى اعزى جبيبي سيد كمال .......

سید محمد کمال ہر سال اپ شخ کی خدمت میں وہلی تشریف لے جاتے گر 1073 ھ/1662 میں کس اہم مجبوری کے سبب اپ شخ کی خدمت میں وہلی تیر مان ہوا سکے تو خواجہ خردخود سنجل تشریف لائے اور ایک مہینہ ایک دن سید محمد کمال کے گھر تشریف فر مار ہے۔ جب وہلی دفعست ہوئے تو اس کا بیان خود سید محمد کمال سے سنے:

° چون سال بزار و ہفتاد و سه رفتن من بد بلی پیش شیخ خود از

<sup>1</sup> اس دن کے میں تیری کلی میں دوڑا ہوا آیا تھا۔اورائے چبرے کو میں نے غیرے پھیرنیا تھا دنیا کے تمام عشاق ایک صورت پر قافع ہیں ادر اس میں تیری صورت اور تیری اصل جانتا جیا بتنا ہوں۔

سبب مانع توی میتر نشده آخر در تاریخ یاز دیم ربیع الآخر از سال ندکور، و ساز را ولطف و کرم سنجل تشریف ارز انی فرمود ومرانیک بنواخت بمصرعه

" شابال چه عجب گر جواز ندگدا آرا" و بیک ماه دیک روز بخریب خاندگذرانده باز بدبی رواند شدند من جم تا بحسن پورفتم و قنع که مراو داع کرد، بکا ب بسیر، ب اختیار برس غالب آمد چنانچ نفس اندرگلومن گره می بست آخر سراین گرهٔ غیر معبود معلوم گشت که در سال دیگرشخ مرا چندین امراض لاحق شد"

"ترجمہ:1073 ھ/1062 کویس ایک اہم مجبوری کے سب ایپ شخ کی خدمت میں دبلی حاضر نہیں ہو سکا۔ آخر کار آپ گیارہ رہے الاول (1073) کو مجھ پر لطف و مہر بانی فر ماتے ہوئے خود سنجل تشریف لائے اور بہت نواز اے مصرعہ "شامال چے بجب کر بنواز ندگدارا"

آپ ایک مہینہ ایک دن غریب خانہ پر رہے اور پھر دبلی
تشریف لے گئے میں آپ کے ساتھ حسن پورٹک گیا۔ جس
وقت آپ نے جھے دخصت کیا تو جھے بے اختیار رونا آیا اور
یری آواز گلے میں رُندھ گئے۔ بعد کومعلوم ہوا کہ اس بے بناہ
دونے کا سبب کیا تھا کہ میرے شخ کو دوسرے سال ہی چند
امراض لاحق ہو گئے ۔''

حضرت خواجہ محمد عبداللہ خرد نے 25 رجمادی الاق<sup>ل</sup> 1074 ھے/ 15 ردیمبر 1663 کو وفات پائی۔ان کامزارمبرک دہلی میں اپنے والد ہزرگوار حضرت خواجہ محمد باقی ہوللہ معروف ہیر نگ ے آستان میں ہے۔سید محد کمال نے جب ان کے انقال کی خبر می تو بہت دل برداشتہ ہوئے اور عرصہ تک دیوانوں کی طرح ہے جود کھھتے ہیں:

'' چون این خبر جان کاه سنجل رسید، چند روزے من دیوانه و ر مسلوب العقل افحادم داین ماجرابس دراز است۔''

ترجمہ: جان کو پگھلا دینے والی پیخبر جب سنجل پینچی تو میں کئی ونوں تک دیوانوں کی طرح بے خود بڑار ہااور پیمعاملہ بہت اسا ہے (جو بیان سے باہرہے)

سید محد کال نے اپنے زمانہ کے بہت ہے سٹا ہیرصوفید کرام کودیکھا اوران سے فیق افسایا جیسا کہ وہ جگہ جگہ اسرایہ میں لکھتے ہیں بالخصوص دھڑت شنخ اجمد مربعدی مجد دافقہ ہائی ، مول نا عبدالحکیم سیا لکوئی ، شاہ محد حسام الدین معروف بخو اجہ ابراد ، شخ عبدالحق محد نہ دہوی ، مولانا عبدالحکیم سیا لکوئی ، شاہ محد میر لا ہوری ، سیدا جدغریب ، میر محد مراد بذشی ، مول ناحسن شمیری ، طامحت علی تعقی ، میر محماد وغیرہ کو آپ نے خوب دیکھا۔ ان کی صحبت سے فیق اُٹھا یا اور اس برنخر محس کیا۔ یس چندا کیک او کر کرتا ہوں ۔ آپ نے خواجہ حسام الدین کی بیلی طاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیس ایک مرتبہ اسے شخ کی خدمت میں صفر تھا کہ نواجہ حسام الدین تشریف لائے۔ میری طرف دیکھ کرمعلوم کیا ایس کہ یہ جوان کون ہے۔ میر بی شخ نے خوش کیا کہ میرانیاز مند ہے۔ میں انتہائی اوب کے ساتھ مر کس جھکا نے بیٹا تھا اور وہ گھور گھور کر مجھے و کھر ہے تھے۔ آپ نے سیشھر پڑھا جو مجھے آئی بھی یا د ہے میں انتہائی اوب کے ساتھ مر کل اوب کے ساتھ میں میں مونی بزرگ میدا حد فریس کی جو ناک میں میں مونی بزرگ میدا حد فریس کھیے ہیں :

ددمن و برا درسال بزار و بست داند، جمان جادیده ام، و و برا درسال بزار و بست داند، جمان جادیده ام، و و برا بهرم دخته از دنیا بیر برخیده بشت خداد در اخلاق و کرم وعلم وعمل من و جوان بودم، ملاز سب و برخمودم و بهشته مرا ترغیب بصفت احسان و فتوت نمود به و از صفت ذمیر دل آزاری که برترین صفاتست منع فرمود به و

این دوییت خواند سے'

در راه خدا دو کعبه آمد منزل یک کعب صورتست و یک کعب ول تا توانی زیارت دلها کن کافزول بود از کعبه تلوب مقبل ۱

ترجمہ بیل نے ان کو 1020 ھے/1610 میں ای جگہ دیکھا ہے۔ اور آپ ای زبانہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ صاحب اخلاق، صاحب علم وعمل اور مبر بانی فرمانے والے بوزھے (بزرگ) تھے۔ کر جھل ہوئی تھی۔ میں جوان تھا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ ہمیشہ بجھے احسان وکرم کی تعلیم دیتے اور دل آزاری جوا کے برترین صفت ہے اس سے منع فرماتے اور یہ دوشعر باجے

ودراوخدا، الله المسلم

ای طرح شیخ عبدالتی محدث دیلوی کی ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں: \*\* من بار ہا بدیدار و سے رسیدہ ام واز الطاف و اعطاف و سے مبرہ ورگر دیدہ''

ترجمہ: بیں اکثر ان سے ملاقات کے لیے گیا ہوں اور ان کے الطاف ومہر یانی سے مشرف ہوا ہوں۔

ادیب وشاعراورعالم و فاضل ہونے کے ساتھ ہی سیدان تصوف بیں ہمی سید محمد کمال کا براسم تبدیقا۔ وہ فضائل صوری دمعنوی سے پوری طرح متعنف شے۔ اس زیانے کے مشاہیر صوفیہ کرام نے ان کے صاحب رتبہ وصاحب کمال ہونے کی بشارت دی۔ یہاں صرف ایک واقعہ پر اکتفاکر تاہوں ۔۔

میرسید فیروز سنبھل کے ذکر میں سیدمحم کمال خود لکھتے ہیں.

" ميرسيد فيروز ، دوز بهم اگفت كهم ا (نسبت قو) درخوا طر

یان داری زبان دادب کے معروف شعر دادیب اور صوفی بزرگ خوجہ عبداللہ انعماری کی رباعی ہے جس کا ترجمہ ہے۔ '' خدا کے داستہ شی دو کھے آئے ہیں ایک کعبر تو د اصورت ( تمارت ) ہے اور ایک کعبہ ( انسان کا ) دل ہے تھوسے جہال تک بن پڑے تو دلوں کی زیادت کر جو کعبہ نے زیادہ متبول ہے۔

گذراندم كه آیا چچ نصیبه ازین راه دست داده است، بدین اندیشہ، شبے بخوابے شدم دیوم بسیارے از مشائخ کمار و فقراء ، وقار برصف مصلّ نشسة ، انتظارا مام مي كشند تا تورسيده ا وپیش آن جماعه رفته وامام بوده''

ترجمہ: میرسید فیروز نے ایک دن جھے سے فرہ یا کہ مجھے تمھارے متعتق ول میں سآیا کہ مستعص اس رائے (نصوف) میں کھم تبدحاصل ہوا ہے کہیں۔ای فکر میں رات کوسو گیا خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مشائخ (صوفیہ )ادر بزے فقراصف باندھے بیٹے ہیں اور امام کا انتظار كرد بين اعظ ين تم آئے اوراس جماعت كى الماستكى۔

سيدحجر كمال سنبهلي واسطى سنى العقيده ، حنى مسلك اورسلسله تصوف ميس تقشبند سيلسل تعلق رکھتے تھے اور تصوف کے تمام سلاسل میں نقشبندی سلسلے کوسب پر فوقیت دیتے تھے۔ ان ى كاليك بيان اسرار بيكشف صوفية كالطاعظ بوروه لكفت بين:

> "نزد ایل دانش دبینش چنانچه وین محمری از ادیان مترز است د غرب بوصيفه از غراب التي زوارو، سلسله تقشيند ساز سلاسل ويكرمتني است ونسبت اين بزركواران فوق بمرنست ماست

ترجمہ:عاقل اور ہوش مندلوگوں کے نزو یک جیسا کردین محمد کی تمام وینوں میں ممتاز ہے (ای طرح) تمام ملکوں میں امام ابوصنیفہ کا مسلک انتیاز رکھتا ہےتصوف کے سلسلوں میں نقشبند یہ سسلہ دوسرے سلسلوں سے الگ ہے۔ اورنقشبندی بزرگوں کی نسبت تمام بزرگوں سے او برے۔ خلافت واجازت: سیدمجر کمال سنبھلی کو حضرت خواجه عبدالله خردے دوسلسلول نقشبند به و قاور به میں خلافت حاصل ہے۔ آیک جگہ خلافت واجازت ملنے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ''اہل و نیا کی صحبت جھوڑ نے سے جوو والت وسعادت نصیب مونی تقی اور طریق**ی** نقشنبند به و قاور به کی تعلیم کی اجازت ادر دونوں سلسلیشریف کی خلافت ہے مشرف ہونے کا مختصر

حال ہے۔اس کی تفصیل میں نے اپنے رسالہ' سفر وطن'' میں کہمی <sup>1</sup>ہے۔''

ذ ربعه معاش

مومن چون پیش ازین بدواز دسال دره سال و چند ماه باوے بوده امائشکری دو سے مراسطف بسیار کردے''

ترجمہ: جب میں ان سے پہلے (رستم خاں وکن) بارہ سال اور دس سال چند ماہ ان کے ساتھ ان کی فوج میں سپاہی رہا۔ وہ مجھ پربہت مہر یانی فرماتے۔

یخنے عبدالرحیم سنبھلی کے ذکر میں اپنی ملازمت جھوڑنے کا ذکر کیا ہے۔ اس عبارت ہے بھی پیرظا ہزئیں ہوتا کہ پیرس زمانہ کی بات ہے۔ یہ بیان بھی ملاحظہ ہو:

"من باوے بخت دوستم ومرا باوے انفاقست در ظاہر و باطن۔ تامن فشکری بودم وے فشکری بود۔ چون من تارک شدم وے تارک شد۔ وے بمن ی گوید۔ چون برادرخود راامروز کہ وطن آشناتر ادارم دمن ہم چنان می دانم دمی گویم۔"

ترجمہ، وہ اور بیس آلیس بیس کے دوست تھے۔ بچھ میں اور ان میں اندرونی اور باہری طور پر بہت
کیسانیت تھی لینی جب میں لشکری تھا تو وہ بھی لشکری تھے۔ جب میں نے ملازمت چھوڑی تو
انھول نے بھی چھوڑی۔ دہ مجھے سے کہتے تھے کہ میں اپٹے شہر (سنھیل) میں تجھے اپنے بھائی کے برابر

مجستا ہوں \_ میں بھی آٹھیں اسی طرح یا نتاا در کہتا تھا۔

البتہ آپ کے ایک بیان ہے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ 25 رسال کی عمرہ پہلے ہی جہا تگیر بادشاہ کی فوج میں ملازم تھے۔ اسراریہ میں شخ فرخ نارلونی کے فرکر میں لکھتے ہیں کہ

'' (ترجمہ) جس زمانے میں، میں سید بھتوہ کے ساتھ لشکری
تفاتو وہ جہا تگیر بادشاہ کے تھم پر دبیل سے راتا کے شہر کوروانہ
جوئے۔ 1036 ہے میں جب ہم نارنول پنچے توایک بوی مجس
ویکھی جس میں ساح میں پھول اور خوشبوؤں کا بہت زیادہ
استعال ہوا تھا۔ میں نے بوچھا کہ یہ سلطری کی مجلس
استعال ہوا تھا۔ میں نے بوچھا کہ یہ سلطری کی مجلس
استعال ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آج "دگل شخ فرخ" کا عرس ہے۔"

اسرارید کشف صوفیہ کے ایک اور بیان سے بیبھی معلوم ہوجاتا ہے کہ سید محمد کمال 40 رسال کی عمر تک تو ہرول میں فرجی ملازمت میں ہے۔ بیر بیان بھی قابل ذکر ہے۔ شاہ دولہ کے ذکر میں کھنے ہیں۔

''(ترجمہ) میں 1051 ہجری میں قندھارے والیسی پر غزنین کے رائے کابل پہنچا۔ اور اس اثنا میں ظہیرالدین محمد باہر بادشاہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا۔ اس قبر پرکوئی عمارت، کوئی ہجادے اور کوئی چبوتر و دغیرہ نہیں تھا۔ اس کی قبر تو کیسے پھروں ہے بنی ہوئی تھی۔''

وفات داولا د

سیدمجمہ کمال سنبھلی نے کب وفات پائی اس کی تحقیق باوجود تلاش کے ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک روایت کے مطابق اتنا ضرور معلوم ہوا کہ آپ کا مزار چودھری سراے سنبھل کے قبرستان میں ہے۔ سڑک کے کنارے ہے۔

<sup>1</sup> اس وقت آپ کی عمر، تاریخ ولادت کے اطلبارے 25 رسال ہوگی۔

<sup>2 1011</sup> ھادئ يدائش كے حماب سے اس وتت آپ كى عمر 40 رسال ہوتى ہے۔

سید محمد کمال منبعلی واسطی کے چارفرزند تھے۔ بن کے نام محملف مقامات برا سراریہ میں یہ آئے ہیں۔ سید کاظم (پیدائش 1035 ھ) سید اعظم، وحید لدین سید ابوالمدی کی، وسید عبدا بوالی یہ مورخ امروبہ محمود احمد عباس نے استحقیق الانساب میں ان جاروں فرزندوں کے نام کھے ہیں۔ سید محمد کمال ،ابا بکر سنبھل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انصوں نے مجھے میرے بجپن میں بشارت وی محمد کمال ،ابا بکر سنبھل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انصوں نے مجھے میرے بجپن میں بشارت وی محمد کمال کی محمد کرتے ہوں میں جو کہ کمال کی تعمد کرتے ہوں مے چنا نچہ ایسا آئی ہوا۔ ان بیٹوں میں سید اعظم ،سید محمد کمال کی زندگی ہی میں لاولد انتقال فرما صحے تھے۔ سید محمد کاظم کے ایک بیٹے علی رضا تھے علی رضا کے سید محرد وی کے ایک اور نیز رعلی ایک بھی ایک ہو گئی احمد ہوئے علی احمد سے ایک وختر سیا ق وزیر النسائی تھیں۔

سيدمحمر كمال كى تصانيف

سیدمحر کمال منبعلی واسطی ایک ایتھے قلم کا رصدب طرز ادیب اور قادرالکام شاعریں۔
ان کی مشہور تصنیف' اسرار یہ کشف صوفی' کے علاوہ پانچ تسانیف اور ہیں جوابھی تک پردہ اسرار
میں ہیں۔اسراریہ میں بعض جگہوں پران تسانیف کے نام آئے ہیں اور اس سے ان کے بارے
میں کچھنفر معلومات بھی قرائم ہوتی ہیں۔جو یہال تحریر کی جاتی ہیں۔
1 جمع الجمع:

بیکتاب سید محمد کمال کو امراد سے کھنے صوفیہ سے پہلی تصنیف ہے جو ہزرگان دین کے حالات اور تصوف کے رموز و نکات ہم مشمل ہے۔ امراد سید میں اس کتاب کا ذکر مختلف اند ز میں چھرم رشباً یا ہے۔ یہ کتاب خاصی شخیم بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذکر میں انھوں نے امراد سید میں اکثر عبد یہ تھا ہے کہ اس واقعہ کی تصیل میں نے انجمع الجمع "میں تکھی ہے۔ یعن "مراد یہ کشف صوفیہ" جو چھ موصفحات ہم مشمل ہے وہ اس کے مقابلے مختصر ہے۔ تنصیل "میں اس کے مقابلے مختصر ہے۔ تنصیل "میں اس کے مقابلے مختصر ہے۔ تنصیل "میں اس کے مقابلے مختصر ہے۔ یہاں صرف ایک عبادت جو انحوں نے "امراد یہ کشف صوفیہ" میں اپنے والد کی شہادت کے بارے میں تھی ہوئے کہ اس انقل کرتا ہموں۔ جس سے معلوم ہوگا کہ "جمع الجمع" میں انتیال کی شہادت کے بارے میں تھی درخاتمہ بیایہ وقت سے نیا تھی گئی ہے۔ میں قصہ درخاتمہ بیایہ وقت سے نیا تھی کا در نیز

· ' جمع الجمع'' كه بيش ازين سالها نوشته ام\_''

ترجمہ بخضرانی قصداس کتاب (اسراریہ) کے آخیر میں آئے گا اور اس کی تفصیل''جمع الجمع'' (میں دی) ہے جواس سے کی سال پہلے میں نے کھی ہے۔

اسراریدکشف صوفیہ کے آخری صفحات میں آپ نے اپنے والدسیدلعل کی شہادت او اس سے متعلق چندا ہم واقعات کامختر او کر کیا ہے۔ 2 سفر وطن

یہ کتاب سید محد کمال سنبھی واسطی کے اسفاری تفصیل پرشتمل ہے۔ سید محد کمال نے
اپنی زندگی میں جہاں جہاں کا سفر کیا اس شہر میں جن صوفیہ علا اور شعرا سے ملاقاتیں کیں۔
سفر میں کیا کیا جائیات و کھے اور کن کن دشوار یول سے گزر سے ان تمام کی تفصیلا سے اس کتاب
د سفر وطن ' میں ورج ہیں۔ سید محمد کمال نے سمر قند، بخارا، غزنین، لا ہور، دبلی ،
سہار نپور، ہر ہانپور، کشمیر، بنگال، اجین، جالندھ، گو بامو، فرید آباد، فیروز آباد، گرمکتیسر، حسن
پور، امرو ہیہ، مراوآباد و فیرہ کے سفر کے ۔ان بی اسفار کی تشمیل اس کتاب میں چیش کی ہے۔
اس کتاب کا ذکر اسراریہ کشف صوفیہ میں دومر شبہ آبا ہے۔ اور اسراریہ کے تینوں نسخوں میں اس
کا نام ایک جگہ ' سفر وطن' اور دوسری جگہ ' سفر دروطن' درج ہے۔ یہ کتاب بھی ' اسراریہ
کشف صوفیہ' کے مقابلے طبح نیم معلوم ہوتی ہے۔

3 بيم *چ*ت

پیم چرت سید محمد کمال منبھلی واسطی کی تیسری تصنیف ہے جوآپ کا منظوم ہندی کلام ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چا ہے سید محمد کمال عربی، فاری، ہندی، پنجابی اور پشتو کے قادرالکلام شاعر بھی تھے۔ان کے ایک معاصر مورخ کا کہنا ہے کہ وہ فاری ہے بہتر ہندی زبان کے شاعر بیں ۔سید محمد کمال سنبھلی ،خورسنجل کے ایک شاعر مشفی سنبھلی کے ذکر بیس خواجہ محمد بعقوب کے بارے میں تکھتے ہیں :

" خواجد محمد بعقوب بسر خواجه محمد صاوق طفائ شيخ من كه جوانيت نبميده وسنجيده فقراء خود ديده را تاريخ نوشته به عبارت

شيرين ـ واندرين تاريخ من فقير عاجز را بهم آورده ونسبت من ہم نوشتہ کہ شعر ہندی و ہے باز فاری و بہت'

ترجمہ: خواج محمد يعقوب جو ير اے شخ كے ماموں خواج محمد صادق كے بيتے ہيں۔ جوان مجھ دار اور جیرہ ہیں۔ آپ نے جن صوفیہ کو یکھا ہے ان کی ایک تاریخ بہت اجھے انداز میں لکھی ہاوراس تاری میں بھوفقیر عاجز کا بھی ذکر کیا ہاورلکھا ہے کداس کی ہندی شاعری فاری شاعری ہے بہتر ہے۔

يم جرت منظوم مندى زبان مي عقل وعشق كم مباحثه، تصوف ك رموز و زكات اور معارف برشتمل ہے۔اس كماب كاذكر مجى اسرارىيە مين تين مرتبة يا ب-ايك عبارت يهال نقل كى جاتى ہے جس سے اس كماب كاموضوع ادر نام معلوم ہوتا ہے۔

''من آن سيد ضيا والدين را اولأ در امر و بهه دبيره ام، مثكّابُ عرك فينخ اين مرويا برجنه وتهبندك درزير\_آ زاداندومستاند در آمدرو بروے من نشست من رسالہ " پیم چرت" بندی خود می خواندم، و سے نیک شنودن گرفت تا دریافتم که و سے صاحب دریافت است ....

ترجمہ میں نے ان سید ضیاءا مدین کو پہلی مرتب امرو ہے۔ میں دیکھا پینے این کے عرس کے موقع پر جوسرے بیرتک ننگے تھے مرف ایک کنگوٹ بندھا تھا۔ وہ ستانہ انداز میں بے دھڑک آئے اور میرے سامنے بیٹے۔ میں اپنارسالہ 'بیم چت' ہندی پڑھ دم اتفاد انھوں نے دھیان سے ستنا شروع کمیاتب ہیں نے جانا کہ وہ صاحب علم ، دل والے ہیں۔ 4. پیم اشلیکه

سید محمد کمال کابیرسال بھی ہندی زبان میں منظوم تصنیف ہے۔ جوسلوک کے وس مراتب يمشمل إدراس كاكثر اشعار"اسراريكشف صوفية كعلف مقامات برآئ ہیں۔ سیدمحم کمال سنبھلی کا بیان ہے کہ 'شیخ ملا ظاہر پانی پی جواهلیکہ کے فن ٹیس ماہر تھے ان کی معبت میں، میں اس فن سے بہت زیادہ متاثر ہوااور بہت سے اشعارا سفن میں کیے اور جمع کیے بعد میں اس مجموعہ کا نام' نہیم اشلیکہ''رکھ۔اوراپنے شخ کے سامنے پڑھے وہ بہت زیادہ خوش اور متاثر ہوئے۔اس کتاب کاذکرا سرارییں صرف دومرتبہ آیا ہے جواس طرح ہے۔

> "....وقت مرااین طرزخش آورده بودتمام رساله بهندی اهلیکه محفتم مشتل بر مراتب عشره سلوک و جذبه تو حیدسمی به "بیم اشلیک" چون چیش شخ خود مرض کردم نیک پیند فرمود"

ترجمہ: اس وقت مجھے میطرز بہت پندآئی۔ میں نے آیک کمل رسالہ مندی اهلیکہ کہر۔ جوسلوک اور جذب تو حید کے دس مراتب برشتمل ہاں کا نام' سیم اهلیکہ'' رکھا۔ جب اپنے شخ کے سامنے بیز ھاتو انھوں نے بہت پندفر مایا۔

5. پيم اماين

بدرسالہ بھی ہندی زبان میں منظوم تھنیف ہے رموزِ تصوف اورسلوک واحسان کے واقعات پر مشتل ہے۔ سیدمجد کمال منبطی میر محاد کے ذکر میں لکھتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے اپنے بیتنوں رسالے ہیم چرت، پیم اہلیکہ اور پیم اماین میر محاوکو سنائے وہ بہت زیادہ خوش اور مسرور ہوئے۔ تو دسیدمجد کمال سنبھلی کا بیان ملاحظہ ہو:

" ... شبے بارد گیرور خانقاہ شخ من باوے صحبتِ اشعار مندی بران آمر من رسالہ پیم چرت، بیم اهلیکہ و پیم اما بن خود، بروے نوا ندم بسیار خوش وقت شد۔"

ترجمہ: ایک رات میرے شیخ کی خانقاہ میں پھر اِن (میرعماد) کے سامنے ہندی شاعری کا ذکر آیا میں نے اپنے رسالے پیم چرت، پیم اطلیکہ ،اور پیم امابن ان کوسنائے وہ بہت خوش ہوئے۔

6.رسالہ اعظم

ان نثری ومنظوم تصانیف کےعلاوہ سیدمحمہ کمال سنبھلی کی ایک اور اہم نثری تصنیف

"رسالہ اعظم" بھی ہے جوانھوں نے اپنے بیٹے کی دفات پر کھی جس میں سیداعظم کے حالات و کو انسانہ اعظم کے حالات و کو انسان اور میدان تصوف میں ان کے کمالات و درجات کا بیان ہے۔ یہ کتاب و رسمبر 1648 میں ہوا ہے۔ یا حظہ ہوسیدمحمد کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ ان کے بیٹے سیدائظم کا انتقال 1648 میں ہوا ہے۔ یا حظہ ہوسیدمحمد کمال کا بیان:

" آن روز خی شنبه میزد جم رمضان از سال بزار و بنجاه و بشت بهوش تمام دریاد خداو نیخ من برفته می تفصیل احوال و سدر رسانه عظیمه کهخاص بنام و ساست نوشته ام"

ترجمہ: آج جعرات کے ون 13 ردمضان 1058 ھ (ورتمبر 1648) کو وہ (سید اعظم) پورے ہوئی وحواس کے ساتھ اللہ اور برحی کی یاد کرتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے اس کے احوال کی ساری تفصیل ایک بڑے دسالہ میں جوائی کے نام سے (رسالہ اعظم) ہے میں لکھی ہے۔ اس طرح سیدمجھ کمال سنجعلی واسطی کی کل تصانیف کی تعداد مع اسرار بیر کشف صوفیہ سات ہوتی ہے۔ اس طرح سیدمجھ کمال سنجعلی واسطی کی کل تصانیف کی تعداد مع اسرار بیر کشف صوفیہ سات ہوتی ہے۔ اس اس طرح سیدمجھ کمال سنجعلی واسطی کی کل تصانیف نہ صرف پردہ اسرار بیر کشف صوفیہ سات اسرار بیر کا اس اس کی سات اسرار بیر کشف صوفیہ اسرار بیر کشف صوفیہ اسرار یہ کشف صوفی

امراریہ کشف صوفی سید محرکمال سنجعلی کی مشہور و معروف تصنیف ب جو انتہائی عالمانہ و محققان ناری و قد کرہ ہے۔ جس میں بے شار نادرو نایاب تاریخی احوال مندر ج ہیں یہ بعض ایسے صوفی، علما اور شعرا کے حالات بھی اس میں محفوظ ہیں جو ہمیں کسی بھی دوسر سے تذکر سے یا تاریخ میں نہیں ملتے۔ اسمراریہ شائی ہندستان کے مشاہیر صوفی کے حالات زندگی اور مید بن تصوف میں بن کہ مقامیر صوفی ندر موز و ذکات بر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں سید محمد کمال نے ان صوفیہ کے حالات زیادہ تفصیل نے ان صوفیہ ہیں جن سے وہ خود ملے یا اس صوفی ہزرگ کے کسی مرید نے وہ حالات زیادہ تفصیل نے قبل کے ہیں جن سے وہ خود ملے یا اس صوفی ہزرگ کے کسی مرید نے وہ حالات قائم بند کرا ہے۔ اس میں ہندو جو کیوں کے صابات بھی خاصی تفصیل سے لئے ہیں۔ جس مالات قائم بند کرا ہے۔ اس میں ہندو جو کیوں کے صابات بھی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہی حالات قائم بند کرا ہے۔ اس میں اور مجذو و بول کے حالات بھی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہی حالات بھی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہی حالات بھی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہی حالات کی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہی خاصی تفصیل سے ملتے ہیں۔

اس طرح اس کتاب کی قد و قیت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ایک بہت ہی اہم خصوصیت ' اسرار یہ کشف صوفیہ' کی ہے ہے کہ ہمیں عہد دسطنی کے سیدانِ تصوف کے اہم مراکز اور اہم صوفیہ کے مالات تو اکثر تاریخ اور تذکروں میں ال جاتے ہیں گر علاقائی اور مقامی صوفیہ کے اہم مراکز اور صوفیہ کے اہم مراکز اور صوفیہ کے حالات صرف اس سے ملتے ہیں۔ اس کی زبان نہایت سادہ روان اور آسان ہے۔ سید محمد کمال کو فاری تثر کھنے پر اچھی قدرت ووسترس حاصل ہے۔ جہال جہال تصوف کے اہم نکات سید محمد کمال کو فاری تثر کھنے پر اچھی قدرت ووسترس حاصل ہے۔ جہال جہال تصوف کے اہم نکات بیان کیے ہیں دہال عہارت ضرور بچھ قبل اور علی انداز کی ہوگئی ہے۔ امر دہہ کے نامور عالم وادیب مولا نامفتی سے احمد فیر بیری تنف صوفیہ اور اس کے مصنف کے بارے میں مکھتے ہیں۔ مولا نامفتی سے مار محمد کی اس کے ہیں۔

"......ی آتاب گیارعوی صدی جمری کی ایک بہترین تاریخ ہے گرافسوں ہنوز طباعت ہے آشانیس ہوگئی۔
... بیرجر کمال ایک ایجھادیب اور مصنف معلوم ہوتے ہیں۔
.... اسرار میکا طرز نگارش بڑا عجیب اور دل کش ہے۔ بات میں ہے بات نگالے ہیں ۔.... اگر اسرار میشائع ہو جاتی تو میں رہوی صدی جمری کے رجال کی بڑی کافی معلومات مورفین زبانہ کومیسر آج تیں۔

ای طرح پروفیسر ناراح می فاروتی "اسرارییکشف صوفی" کے بارے میں آم طراز ہیں:
"سید کمال سنبھلی کی فاری تالیف" اسراریہ" جو بدشمتی ہے آئ
تک شاکع نہیں ہوگی ، تاریخ اور تذکر ہے کی بہت اہم اور بیش
تیت معلومات ہے بھر پورکتاب ہے۔ اس سے اس عہد کے
کتنے ہی ہزرگوں کے وہ حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں جو کسی
ووسر ہے ماخذ میں نہیں ملتے۔ اب فاری سجھنے والے تو کہاں
رہے ، اگر اس کتاب کا اُروو میں تر ہمہ ہی ہو جاتا تو ہماری
تاریخ کے مصاور میں ایک نہایت و تیع اضاف ہوگا۔"

تذكره خواجه بإتى بالله بمؤلفه مفتي نسيم احدفريدي من 40-39

چیش لفظ میاریخ سنجل یعنی مصباح النواریخ می 20 سؤلفه مولاناعبدالمعید صاحب تبعلی۔

سیدمحم کمال منبهلی نے مندرجہ ذیل دیار دامصار کے مشاہیر صوفیہ عما، شعراا در مجاذیب کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً سنجس ، سری ، مراد آباد ، اسر و بہہ حسن پور ، دہلی ، آنولہ ، بریلی ، اناؤ ، اجین ، بیر کھ ، سہاران بور ، سندیلہ ، گور ، کو پامؤ ، بلگرام ، جرگا دُل ، لوئی ، نارنول ، اله آباد ، لا ہور ، سندھ ، بنجاب ، سمجرات ، یانی بت ، قندھار بنم نی وکایل وغیرہ۔

امراریہ میں تقریباً دوسونوے شخصیات کے عالات فہرست کے حساب سے ہیں اور استے ہی لوگوں کے نام فہرست میں نہیں ہیں اس لوگوں کے نام فہرست میں نہیں ہیں اس لوگوں کے کام فہرست میں نہیں ہیں اس طرح ان شخصیات کا شار باروسو کے قریب ہوجا تا ہے۔ اس میں ایک سوپندرہ اماکن کے نام ملتے ہیں اسراریہ میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے وہ تقریباً سولہ ہیں لیعن شحات الانس ، رسالہ فیر باسراریہ میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے وہ تقریباً سولہ ہیں لیعن شحات الانس ، دستان فیر بین اندان مقان ، کلتان سعدی ، بیستان فیر بین فواکہ اندان محتمد ، بیستان القدی ، فتو عات ، فصوص الحکم ، سیرالعارفین ، شمرات القدی ، تاریخ فیروز شاہی ، دیوان حافظ وغیرہ ادر جن کتب کے نام مختلف وجوہات کی بتا پراس کتاب میں آئے ہیں ان کا شادا یک سوتھی ہے۔ ادر جن کتب کے نام مختلف وجوہات کی بتا پراس کتاب میں آئے ہیں ان کا شادا یک سوتھی ہے۔

سیدمحد کمال منبه کی اگر چه خود نقشیند بیسلسله بیس مرید متصادراس سلسله بیس آهیس خلافت و
اجازت بھی حاصل تھی محر آنھوں نے اپنی تالیف" اسرار بیکشف صوفی" بیس چشتیہ، سبرور دید، قادرید،
شطاریہ بخوشیدادیسیہ وغیرہ تمام سلاسل مصوفیہ کرام کا ذکر کیا ہے ۔ اورا کثر جگدان کی تعلیمات وعقائد
ہے بھی بحث کی ہے اورا کٹر صوفیہ کے ملفوظات اور کلمات صادقہ تحریر کیے ہیں۔

سیدمحر کمال سنبھلی نے بیر کتاب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبداللہ خرو کے تھم و اشارے پر بعبد ابوالمظفر شہاب الدین شاہ جہاں بادشاہ صاحب قران ٹانی 1068 ھے/ 1657 میں میں ستاون سال کی عمر میں گھنی شروع کی اور ایک سال کی قلیل مدت یعنی 1069 ھے/ 1658 میں اس کو تکمل کیا۔ ''اسراریہ کشف صوفی'' کے آخیر میں خود سیدمحد کمال نے قطعہ' تاریخ بھی لکھا جو مندرجہ ذیل ہے

این نوی و و ایل دنهاء کرام کروی جمد بوی اُس آید بمقام ران بوی رسید بادهٔ مقصود بکام ور سال بزار و شصت و نه گشت تمام

''اسراریہ کشف صوفیہ''اس کا تاریخی نام ہے جس سے 1068 ھاٹ برآ مرہوتا ہے جو اس کے آغاز کاس ہے۔اختیام کانہیں۔مؤلف اسرار ریکا خود کا بیان جوانھوں نے اس کیاب کے مقدے میں اکھا ہے اس طرح ہے کہ:

"ترجمہ: اکثر میرے ول میں بید خیاں آیا کہ ان برگزیدہ بستیوں کے احوال پراکی کتاب آسان اور مختفر طور پر کھوں مگر دنیاوی مصروفیات نے مہلت نہیں دی اب 1068 ھیں اپنے بیر ومرشد کے تھم واشارے پر میں نے اس کتاب کا پوری طرح خلوص نیت سے لکھنا شروع کیا اور اس کتاب کا نام "اسرادیے" رکھ جس کا پورا تاریخی نام "اسرادیے کشف صوفہ" (1068ھ) ہے۔"

عمراننہائی تعجب وحیرت کی بات ہے کہ اسرار یہ کشف صوفیہ ابھی تک مؤرمین زمانہ کی نظروں سے اوجھل
رہی صرف امر وہہ میں علامہ محبوداحم عبای نے اس کتاب سے بطور خاص استفادہ کیا ہے۔ اگر چہ امر وہہ
سے جرمورخ نے اسرار یہ کاذکر کیا ہے۔ امر وہہ سے باہر صرف حضرت شاہ و ٹی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمہ
وحضرت مولانا عبدالحی تکھنوی مؤلف ''نزمۃ الخواطر'' اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی نے اس سے
ہنفادہ کیا۔ منجل والوں کو بھی تک اسراریہ کے بارے علی کوئی معلومات نہیں ہے جب کہ یہ کتاب
سنجل میں کھی تمی اور میں سے زمادہ ذکر اس میں سنجل اور وہ اس کے صوفیہ، ورشعرا کا ہے۔
سنجل میں کہلے تی اور میں سنجل اور وہ اس کے صوفیہ، ورشعرا کا ہے۔

"اسراریکشف صوفی" کاب تک تین تلمی ننج معلوم ہیں جن میں سب سے قدیم ازین نسخ اب تک کی معلوم ہیں جن میں سب سے قدیم ازین نسخ اب تک کی معلومات کے مطابق نیشنل میوزیم وہ لی میں محفوظ ہے۔ جس کوامرو ہہ کے معروف نواور فروش جناب تو فیق احمد قادری چشتی نے 6 رفر وری 1983 کو پیشنل میوزیم میں محفوظ موارسو صفحات پر مشتمل ہے۔ خط شکت اور باریک ہے۔ ہرصفحہ 21 رسطری ہے۔ یہ نسخ سب سے پہلے امرہ ہمیں مکیم عجت علی خال عمامی ، صاحب "آکیند عمامی" کے پاس وہ ہے۔ اس کے بعد عبد الرحیم برتر امر دبوی صاحب "تاریخ واسطیہ" کے پاس وہا آخیر میں مؤرخ امرد ہمی مود احمد عمامی نے اس سے بہت صاحب "تاریخ واسطیہ" کے پاس وہا آخیر میں مؤرخ امرد ہمی مود احمد عمامی نے اس سے بہت صاحب "تاریخ واسطیہ" کے پاس وہا تھے۔ اس کے بعد عبد الرحیم برتر امر دبوی

نیادہ استفادہ کیا۔ '' تذکرہ الکرام'' علی امردہ کے بہت سے صوفیہ کے حالات ای کتاب سے
لیے سے ہیں۔ ان کے بعد بینسخہ جتاب تو فی احمد قادری کو ملا شکر تی روشنائی سے سرخیال انھیں
ہیں۔ اس کا ناقل ہندی کلام تقل کرنے میں اکثر جگفطی کرتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ
ہمدی نہیں جانا۔ سال کتابت اور کا تب کا نام درج نہیں ہے۔ ابت بعض قر ائن سے نسخہ کی
تمدیست سعیدہ ہوتی ہے۔ اس ورے بارے میں مقتی ہے احمد صاحب فریدی کیسے ہیں:

''تیسرانسخدامروہدیں تھاجوغالباً مؤسف بی کے ذیان ایک ان کے قلم کا لکھاہوا تھا۔ وہ بھی اس دقت امروہدیس موجود نبیس ''

"امراب کشف صوفی" کا دومراقلی نسخه ندوة العلما و کسن فان کی زینت بست می دید تاریخ کتابت بست می دید تاریخ کتابت اور نستعیق میں نکھا گیا ہے۔ تاریخ کتابت اور کا تب کا نام اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ نیشنل میوزیم والے نیز کو فل معلوم ہوتا ہے۔ گراس کا تب کی گرور معلوم ہوتی ہے۔ نیز احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ ای وجہ سے اسلے کی غلطیاں بہت کم ہیں ، اس کے ہر صفحہ پر پندرہ مطری ہیں مرخیاں جلی قلم اور لال روشنائی سے لکھی گئی ہیں۔ بعض صفحات پر حواثی بھی بی جدوسر نے قلم سے ہیں۔

اسرار بیکا تیسرامعلون خدرضالا بحریری رام پوریس محفوظ ہے۔ بیکی چیسوسنجات بر مشمم کے مسلسلے مشمل ہے۔ خطمعمولی تنظیق ہے۔ بعض جکہ خط فلست بھی استعال ہوا ہے۔ اس نسخہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کا تب معمول پڑھالکھا شخص ہے۔ اسطے کی غیطیال بہت ہیں اور ہندی زبان بھی نہیں جو نیا۔ عربی عبارتیں بھی اکثر غلط علی ہوئی ہیں۔ ہرصفحہ پرسطور کی تعدادالگ ہے۔ بعض پر 15 اور بعض منجات پر 19 سطریں ہیں۔ بین خد 16 روسے ان نے 1340 کا لکھا ہوئی ہیں۔ بین خد 16 روسے ان کے کا تب سیدنو رائس ولدسید مدد علی ساکن سنجمل ہیں۔

ایک اور قلمی لیخد اسرارید کشف صوفید کاستجل میں کسی صاحب کے پاس تھا اس کے بار تھا اس کے بار تھا اس کے بارے مرصاحب فریدی کیستے ہیں:

"دوسرانسخ منجل میں کی صاحب کے پاس ہے۔"

اس طرح "اسرار بیکشف صوفیه" کے چارشنوں کاعلم ہوتا ہے گرراتم الحروف کواہمی تک صرف تین ننو کائی علم ہوسکا۔ جس کے دو تلی ننوں ندوۃ العلم یکھنو اور کتاب خاند رضارام ہورکے زیراکس راتم الحروف کے کتب خانے میں محفوظ ہیں۔ نیشنل میوزیم والا تلی نسخہ کا زیراکس احتر کو رستیاب نہیں ہورکا۔ اس نسخہ کا آ دھاا دھور ااستفادہ احتر نے پیشنل میوزیم والی ہی میں کیا۔

یہ ہے سید محمد کم ل واسطی سنبھلی کی مختصر سوائے اور ان کی تالیفات بالخصوص '' اسراریہ کشف صوفیہ'' کا اجمالی تعارف سید محمد کمال واسطی سنبھلی کی تالیفات اور خو دان کی شخصیت پراحقر کی تحقیق کی واش ہوتو وہ براے کی تحقیق کا وشیس جاری ہیں۔ اگر کسی صاحب علم کوائل بارے میں کوئی بھی معلو مات ہوتو وہ براے مہر بانی احقر کو ضرور مطلع کریں۔

أيك ضروري التماس

اصل صوفیہ کرام کے متعلق سے بات ضرور ذہن نشین رہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بند ہے ہیں گران کے بعض احوال واقواں شریعت وسنت سے کلی طور پر مطابقت نہیں رکھتے ، اس لیے بعض حضرات ان سے بدخن ہوجاتے ہیں اور بعض مخلصین ان کی محبت میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ وہ ہی جادہ شریعت پر گامزن نہیں رہ پاتے ۔ حقیقت کوروایات میں کھو رہتے ہیں ، جس کی وجہ سے ان نفوس قد سیہ کے روشن خیالات اور مفید تعلیمات سے بھی اٹکار کر دیتے ہیں ، جس کی وجہ سے ان نفوس قد سیہ کے روشن خیالات اور مفید تعلیمات سے بھی اٹکار کر وہتے ہیں ۔ شیخ الحد یث حضرت مولا نا محمد زکریا کا ندھلوئ کے ایک اقتباس کا یہاں حوالہ انتہائی ضروری ہے ، آپ فرماتے ہیں :

"الآل تو تاریخی روایات کلیتاً علمی روایت کے برابر موتق معترنہیں ہوتیں، دوسرے احوال مشائخ (میں) حمین واعداد ومغرطوں کے مخصد بیل مشائخ (میں) حمین واعداد ومغرطوں کے مخصد بیل کھیٹس جاتے ہیں۔ اس لیے حقیقت واقعات میں بسااوقات مستور ہوجاتی ہے۔ اس بنا پراگر کسی جگہ کوئی روایت جادہ شریعت سے علا صدہ طے تو نہ شوتی اتباع ہیں اس پر عمل جائز اور نہ اس کی وجہ سے صاحب واقعہ کے ساتھ بدگانی جائز اُں ''

بس النانفول قدسيه يحساته

"نه انگاری کم نه ای کاری کم"

والا معاملد کھناچاہے۔اللہ تعالی ہم بھی کوتر آن دسنت پر ثابت قدم رکھے۔ آمین

میں آخر میں اسپے برادر کرای محترم عبد الصبور کادل شکر بیادا کرتا ہوں کہ آپ نے بردی

مینت اور کمن سے ساتھ" امرار بیکشف صونیہ" کی ہا حسن دجوہ کمپوزنگ کا کام انجام دیا۔

درم سے محت گرای مولوی فخر الاسلام صاحب کا بھی تبد دل سے ممنون وسککور ہوں

روسرے حب سرا ما موہوں حرالا معام صاحب و من بدوں سے حون و حود اور ان تمام بھول انجام دیا اور ان تمام بھول انجام دیا اور ان تمام معاصن کا بھی شکر بیادا کرنا میرافرض ہے جو میرے اس طرح کے کا موں کو سرا ہے اور میری مدو و معاونت فرماتے ہیں۔ بالخصوص برادوگرای قد رعالی جناب جان عالم صاحب (آئی اے الیس.) معاونت فرماتے ہیں۔ بالخصوص برادوگرای قد رعالی جناب جان عالم صاحب (آئی اے الیس.) میل جناب ڈاکٹر میم سراج الدین ہائی (موس ہائی گرلس ڈئری کا لی وجیئر مین ہائی ایجو کیشن کروپ) و معقل جناب قو فیق احمد قادری چشتی ، جن کی حوصل افرائی ہمیشہ میرے قلم کورواں رکھتی کروپ) و معقل جناب تو فیق احمد قادری چشتی ، جن کی حوصل افرائی ہمیشہ میرے قلم کورواں رکھتی سے میں اسے میں اعدادی الیس کا بھی ممنون و مشکور ہوں جو میری کی کا دشوں پر اپنی عکم بین سے میں میں میں دور میری کی کا دشوں پر اپنی عکم بین سے میں میں کرتے ہیں۔

و اکثر مصبات احمد معد لی محلّه گیرمناف، امروبه

MOB 09997161316

E-mail drmisbahamr@rediffmail.com

## بسم الله الرحمن الرحيم

التحمد لله رب العالميان والصلواة والسلام على محمد والله و اصحابه اجمعين . اما بعد!

فقیر حقیر کمال محرسنبھی واسطی کہتا ہے کہ بجیبن ہے ہی اے اولیاء اللہ جن کی شان میں لا دلیاء ذکر اللہ عابت ہے، کی صحبت و خدمت میں حاضر باشی کا شرف حاصل رہا ہے اور اس راہ ولا ہے۔ کی باتیں سننے کا بار بااتفاق ہوا ہے، بار بار دل میں سے خیال آتا تھا کہ ان سب باتوں کواجمالی طور پر سادہ اور بے تکلف عبارت میں لکھے لیکن مصر دفیات کی زیادتی نے لکھنے کی اجازت نہیں دمی کے سندا یک بزار اڑسٹی بجری میں قد وۃ العرفاء والحققین ججۃ العظماء الموحد مین سیدنا و میجنینا خواجہ محمد کے سندا یک بزار اڑسٹی بجری میں فد وۃ العرفاء والحققین نے تاک کام کے کرنے کا تھم دیا جس کا خود میرادل خواجش مند تھا۔

تعمیل ارشادمرشد کو خروری جانے ہوئے صدق ارادت اور خلوص نیت کے ساتھ فورا شردع کر و بااور اس تالیف کا نام بھی ان بی کے اشارے سے "اسراری" رکھا اور" اسراریکشف صوفیہ " (1068 ھ)

<sup>1</sup> اولی و کے لیے ہروات فاص ذکر ہے۔

<sup>2</sup> اصل فو فاري من بينام مح عبيدالله بـــ

<sup>3</sup> الله تعالى ان كى بركات وجود طالبين كيسرول برقائم ودائم ركھ ..

بس ان نفوس قد سید کے ساتھ

''نہ الکار می سمنم'' والامعالمہ رکھنا جاہیے۔اللہ تعالیٰ ہم بھی کوقر آن وسنت پر ٹابت قدم رکھے۔آمین

میں آخر میں اپنے برادرگرای محتر م عبدالصبور کا دلی شکریداد اکرتا ہوں کہ آپ نے بوی محنت اورگکن کے ساتھ ''، سرارید کشف صوفیہ'' کی بداحسن وجوہ کمپوز تک کا کام انجام دیا۔

دومرے محب گرامی مولوی نخر الاسلام صاحب کا بھی تہد دل ہے منون و مشکور ہوں جضول نے اس کتاب کی بوری باریک بنی ہے بوف ریڈ نگ کے فرائش انجام و بے اور ان تمام کلفسین کا بھی شکر یہ اواکرنا میرا فرض ہے جو میر سے اس طرح کے کا مول کو سراہتے اور میری مدود معاونت فریاتے ہیں۔ پالخصوص براورگرای قدر عالی جناب جان عالم صاحب (آئی، اے، ایس.) عالی جناب فاکٹر حکیم مرائ الدین ہائمی (موسس ہائمی گرلس ڈگری کا لیج و چیئر مین ہائمی ایج کیشنل عالی جناب فوئی اندین ہائمی (موسس ہائمی گرلس ڈگری کا لیج و چیئر مین ہائمی ایکج کیشنل گروپ) و مشفق جناب توفیق اندی چشتی ، جن کی حوصل افزائی ہمیشہ میر نے قلم کو رواں رکھتی ہوں ہے۔ میں ایپ ان بھی اعداد خالفین کا بھی ممنون و مشکور ہوں جو میری کا و شوں پر اپنی نگہ کیج ہیں ہے۔ میں ایپ ان بھی اعداد خالفین کا بھی ممنون و مشکور ہوں جو میری کا و شوں پر اپنی نگہ کے ہیں سے مشتید ہیں گریہ ہیں۔

ڈاکٹر مصباح احدصدیق مخلے گھیر مناف،امروہ

MOB 09997161316

E-mail drmisbahamr@rediffmail.com

## بسبع الله الوحمن الوحيم

التحتميد الله رب العالميين والتصلوة والسلام على محمد والله و اصحابه اجمعين . اما بعدا

فقیر حقیر کمال می سنجها واسطی کہتا ہے کہ بجین ہے ہی اے اولیا واللہ جن کی شان میں الولیاء ذکر اللہ ثابت ہے، کی صحبت و خدمت میں حاضر باشی کا شرف حاصل رہا ہے اور اس راہ ولا یہ تکی باتیں گا تین کے بار بار دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ان سب باتوں کو اجمالی طور پر سادہ اور بے تکلف عبارت میں کھے لیکن مصرونیات کی زیادتی نے تکھنے کی اجازت نہیں دک کے سندا یک بزار اوسے بجری میں قدوۃ العرفاء واکحققین جو العظماء الموصدین سیر تا وشخینا خواجہ محکم عبداللہ اور اللہ تعالی برکات وجودہ علی مفارق الطالبین نے آتی کام کے کرنے کا تھم دیا جس کا خود میں اول خواہش مند تھا۔

نقیل ارشادمرشد کوضروری جانتے ہوئے صدق ادادت اور ضوص نیت کے ساتھ فورانشروع کر دیا اوراس تالیف کا نام بھی ان ہی کے اشارے ہے ''اسراریہ'' رکھا اور'' اسراریہ کشف صوفیہ' (1068 ھ)

- 1 اولیاء کے لیے ہرونت فاص ذکر ہے۔
- 2 اصل نور فارى من بينام محرعبيدالله ب-
- 3 الله تعالى الن كى بركات وجود طالبين كيسرول برقائم ودائم ركھ\_

اس كى تارىخ تالف كاسال ہے۔

معلوم ہونا چاہیاں کتاب میں جہال بھی '' شیخ من' آیا ہے وہاں خواجہ محمد عبداللہ مراد ہیں اور ''من' کے سے مولف کتاب۔میرے احوال (باطنی وظاہری) جو میرے شیخ کی بایر کت صحبت اور توجہ سے ظاہر ہوے ہیں کا مجمل ذکر خاتمے میں آئے گا۔انشاءاللہ۔

اس كماب كے پڑھنے والول كے مكارم اخلاق سے اميد ہے كہ جب الل اللہ كے ذكر كى بركت سے ان كا وقت (ول) خوش ہوجائے (لين توجه الل اللہ نصيب ہوجائے) تو اس كماب كراس كے مؤلف كودل سے جعلاند ويں بلكه اس كوجى وعائے خير ميں يا در كھيں۔
ورائل كے مؤلف كودل سے جعلاند ويں بلكه اس كوجى وعائے خير ميں يا در كھيں۔
ورائلہ المتسعان و عليه الله كلان 1

## خواجه محمر عبداللدخرد

خواجہ خرد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ میرے شخ ہیں۔ ان کی پیدائش امر جب الرجب الرجب الرجب الرجب الرجب الرجب الرجب الاحت کا تھی۔ اور افظ رضی سے تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ ان کے والد ہزرگوار صاحب التقرف الأنسی والافاتی خواجہ ہیرنگ خواجہ محمد باتی باللہ تدس سرہ نے ان کی ولادت کے وقت ایک مردہ سایا جس کامصر عاریخ بیہ ہے ولادت کے وقت ایک مردہ سایا جس کامصر عاریخ بیہ ہے۔ اور وصابحت من اللہ تعرب بودو صابحت من اللہ علیہ مناور جب بودو صابحت مناور مناور جب بودو صابحت مناور مناو

(ماہ رجب کی 6 رتاریخ کی صبح تھی) ان کی دولتِ والایت مادرزاد تھی، جب 6 ماہ کے ہو گئے اُن کو خواجہ بیرنگ کی خدمت میں لایا عمیا اور دعا کی ورخواست کی گئی کہ بیفرز ند دولت باطنی و مرتبہ و جاہت میں اپنے عید مادری (تانا) خواجہ لیقوب کے شل ہو۔ خواجہ بیرنگ نے فرمایا کہ بیمولانا عبد الرحمٰن جائی کے مثل ہوگا۔ اُسی دن سے ہدایت و دلایت کے تاران سے ظاہر ہوئے شروع عبد الرحمٰن جائی آغاران سے ظاہر ہوئے اور 14 سال کی عمر میں شیخ احمد سر جندی کے باس ہوگئے اور بہلی ہی حجبت میں ان پر تو حید کے معنی منکشف ہوگئے اور شیخ احمد ان کی فطرت شرایف اور

<sup>۔</sup> لورالدین عبدالرحمٰن مولانا جامی ابن نظام الدین احمد کی پیدائش 817ھ/1415 - وفات 18 رحمرم 898ھ/1493، مدفن ہرات، بےمثال ادیب دشاعر اورصوفی بزرگ تھے۔ بہت کاظم ونٹر کی کتابوں کے مصنف تھے۔

استعدادِ لطیف کے گردیدہ ہو گئے۔ وہ ان کو ہمیشہ اپ مریدین میں سے فرمایا کرتے تھے اور وہمری ملاقات کے بعد طریقہ فقشندید میں اجازت ارشاد اپنے ہاتھ سے لکھ کرعنایت کر کے رفصت فرمایا۔ بہت کم وقت میں صوفیہ کے علوم اور اس راہ ولایت کے معارف ان کے دل پر الیہ کھلے کمتن ایس دقیق تصانف علم توحید ومعرفت کے باب میں عربی اور فاری زبان میں ان سے ظاہر ہو کی گئی ایس دقیق ایس دور میں ہوتے تو وہ بھی از روئے العدف ہی فرماتے کہ خرد " آپ ثولبہ کہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی از روئے العدف بی فرماتے کہ اس مضلک المیوم فی علم مالتو حیدیا خواجہ خود " آپ ثولبہ حمام اللہ ین احمد کی صحبت میں بھی رہ ہیں اور مقام بلند عاصل کیا ہے۔ شیخ الهدادی بھی صحبت انعوال کی محبت میں بھی رہ ہیں اور مقام بلند عاصل کیا ہے۔ شیخ الهدادی بھی صحبت انعوال نے اضافی ہا دور طریقتہ فقش نہ اندوز ہوئے۔ اکا براولیا سے سلف کی ارواح طیبات انعوال نے مقال کی مہر بانیاں ان کے شال حال رہی ہیں۔ آپ بہت سے مشائخ کبار کی صحبت میں بہتے ہیں اور بہر وربوے ہیں۔ اس کی تفاصل آپ میں میں بہت سے مشائخ کبار کی صحبت میں بہت سے مشائخ کبار کی صحبت میں بہتے ہیں اور بہر وربوے ہیں۔ اس کی تفاصل آپ مین میں بی جن میں میں بہت سے مشائخ کبار کی صحبت میں بہتے ہیں اور مشرب عاشق کو انتیا در کر لیا تھا۔ و تیا اس معالے میں ان کی طرح ہنگام جوانی میں بی جاشتی اور مشرب عاشق کو انتیا در کر لیا تھا۔ و تیا اس معالے میں ان کی کا فتیا در کر ایا جواحی معرف سے خارغ۔

کار جای عشق خوبانست، هر سو عالمے در ہے انکاراو، او بھچناں درکار خوبیش

اس زمانے میں عجیب عجیب حال اور انو کھے انو کھے راز ان پر ظاہر و منکشف ہوتے سے ختا نجے آیک دن ان کا کجوب، روحانی طور پر ان کے گوشہ خانہ میں حاضر ہوا اور آھیں ایک گلدستہ ویا ، جلوہ دکھا یا اور ایک لیے کے بعد غائب ہوگیا۔ اور وہ گلدستہ ان کی زندگی تک باتی رہا۔ ایک دن ان کا حضرت نظام اللہ بن اولیاء کے مزار کی زیارت سے واپسی پر اپنے محبوب ( کی صورت مثالی ان کا حضرت نظام اللہ بن اولیاء کے مزار کی زیارت سے واپسی پر اپنے محبوب ( کی صورت مثالی سے ) راستے میں آ مناسا منا ہوگیا حالا تکہ اس وقت ، میں اور دہ نو جوان ایک اور مقام پر ان کو یا دکر

<sup>1 &</sup>quot;واه، واه استخواد خروملم توحيد شرير اطاني كهان؟

<sup>2</sup> جائی کا کام حیینول ہے مشق کرتا ہے اگر چہ ہر طرف ہے و نیا اس کی مخالفت پر تلی ہے مگر دہ ای طرح اینے کام میں لگا ہے۔

<sup>3</sup> اولیاءاللد کے وب ای طرح کے بی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب مے وب تھے۔

آپ صفت علم و علی مناق و کرم ، فقر و فاے ذاتی ہے اس طرح ہے متصف ہیں کہ اولیاء سلف و طف میں کم ہی کوئی اس جامعیت کے ساتھ سنااور دیکھ گیا ہوگا اور دہ خودان کمالات اور سب لوگوں ہے نظر افھائے ہو ہے ہمیشہ ہی محف اورا حدیث کے سمندر میں غرق و مستھلک اور سب لوگوں ہے نظر افھائے ہو ہے ہمیشہ ہی محف اورا حدیث کے سمندر میں غرق و مستھلک رہتے ہیں علوم متداولہ کی ورس وقد رئیس ، استفادہ وافا دہ شعر دشاعری وغیرہ جوان کے کمالات و فضائل کے کمترین ورج ہیں ، ان کے حال هیقی کا پردہ ہے ہو ہیں ۔ ان کے احواں اورا سرار اورا سرائل کے کمترین ورج ہیں ، ان کے حال هیقی کا پردہ ہے ہو ہیں ۔ ان کے احواں اورا سرار اورا سرائل کوئی پوری طرح واقف نہیں ہے محمر جتنے ہے اللہ سبحان نے کس کو واقف کرا دیا ہے ۔ اور اگر عوام میں ہے کوئی ان کی کوئی جین اورا سرکھ لیتے ہیں اورا سرکھ کھی کوئی این کی کوئی جین اورا کر کوئی ان کی کوئی جین کہ اچھا کہتے ہیں اورا کر کوئی ان کی کوئی جین کہ کہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے ۔ "ان کی کتنی جی کتب متداولہ لوگ ما تگ کر لے جاتے ہیں ۔ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے ۔ "ان کی کتنی جی کتب متداولہ لوگ ما تگ کر لے جاتے ہیں ۔ اگر وائیں لئا کی کہ کر ایس کے آشا کی لئی جیسا ہے ۔ ان کی کتنی جیسا ہے ۔ ان کی کتنی جیسا ہیں آشا ہما ہے ۔ ان کی کتنی جو سیسا آشا مجھتا ہے ۔ مصر عد وائیں لئا ہم نوش دال کے بی خوش دال کی گئی جی کتب متداولہ لوگ ما تھ کر لے جاتے ہیں ۔ اگر وائیں کے آشا کا اپنے جیسا آشا محستا ہے ۔ ان کی گئی جی کتب متداولہ لوگ ما تھا کہ کر ہے جاتے ہیں ۔ اگر وائیں کی آتا شاکو اپنے جیسا آشا محستا ہے ۔ مصر عد

آثنا داند کہ ایں بے گانہ نیست

وہ آئینی فلن جمدی صلی اللہ علیہ وسلم ادرعامل کرم علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ آیک دن وہ موسم کر ماک گرم ہوا میں پیدِل بازار جارہے تھے، میں بھی اُن کے ساتھ تھا۔ آیک جوالتی نے ان سے جولوں کی درخواست کی جلد ہیر سے نگال کراس کو و نے دیے اور ساتھیوں میں سے کی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خوش دخوش دخوش دخوش دونوں ہاتھوں سے خوش دخرم نظی پیر ہو گئے ۔ ایک دن بازار میں ہیٹے ہوئے ہیا ، پھڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ بھر پانی پلایا۔ میں اُن کے ساتھ تھا (سوچا) کدوہ فاکساری و نیاز مندی کے دریا سے جو دوسخا کے باغ کو پانی و نیون سے میں ۔ ایک بارا یک نا آشنا شخص نے ان سے قباطلب کی ۔ بہتا تمل بدن سے اتا دکراسے و نے وی ۔ اس شخص نے کہا کہ اے میر نے قواجہ، فلال شخص کی جو قبا آپ کے پاس سے اتا دکراسے و نے وی ۔ اس شخص نے کہا کہ اے میر نے قواجہ، فلال شخص کی جو قبا آپ کے پاس رکھی ہے میں وہ چا ہتا ہوں آٹھیں یا وا کیا وہ بھی اس کے جوالے کردی ۔ میں نے یہ ممر عمر کہا ۔ میں میں بات ورست ''

ایک زیانے میں ایک جوان ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے احیان و اکرام کا مورد بنا رہتا تھا۔ تا گاہ اپنی کم ظرنی ہے، ایک جھائل جوولا ہی خط میں تھی۔ میں نے بھی ایسی حمائل ندر پھتی تھی، اس فوجوان نے اُن کی کم ابول میں سے جائی اور بھاگ کی کیونکہ میں اسے معفل نہ کر سکا تھا میں افروس کن اس کی جبتی میں تھا۔ انھوں نے فریایا ''جب ججھے کوئی افسوس وغم نہیں ، تو تم کیوں افسوس کن اس کی جبتی میں تھا۔ انھوں نے فریایا ''جب جھے کوئی افسوس وغم نہیں ، تو تم کیوں پر بیٹان ہوتے ہو۔ ایک دوست کچھوفت اس کی قیمت وغر بت سے محفوظ و مسرور ہی ہوجا سے گا۔ ''ایک مرتب تین کما ہیں تھی النبی ، کرالحقائق وغیرہ اور وہ تی تیج نے سب ایک کارواں مرائے میں بھول سے رہ گئے۔ جس نے چاہا کہ تماش کروں کہ ان کی گرائی میرے قرمتی مرائے میں بھول سے رہ گئے۔ جس نے چاہا کہ تماش کروں کہ ان کی گرائی میرے قرمتی اس انہوں نے فرمایا '' جب تا رہے ، ہمارا مشرب تو ہی ہیں جو کہا ہے تی واسط، جو پھھا تا ہے آئے اور جو پھھ جا تا ہے جا تا رہے ، ہمارا مشرب تو ہی ہیں جو کہا ہے تی کوئی فرو قیمت اپ دل میں ذرہ برا پر بھی نہیں جو کہا ہے تی ان برصاد قرق اور غم ہوتا۔ مولانا جائی نے حضرت خواجہ عبیداللہ احراری منقبت میں جو کہا ہے تی آن برصاد ق تا ہے۔

مستوی زد بجیان نوبت شابشای کوکب فقر عبیداللی است آنکه زحریت فقر آمکه است خواجهٔ مخدوم عبیداللی است بید بخش مدن ساحلش بید بخ احدیت دلش صورت کثرت مدف ساحلش به اگردوست می بان بوتو دخمن کمادگاز سکرگ

ہست دران لیج ناقہ باب گنبد کے طوی فلک آفت ہوں دے دین است روے زیمن کش نہ سر نہ شمت در نظر پیل ہون دوے یک نافن است کیک روے تافن کہ برست آبیش کے برہ نقر فلست آبیش ایش بادشاہ صاحب قران کا شار برے فقرااور عارفوں میں فرماتے ہیں۔ بری خواہش کے ساتھ برے اعزاز واکرام سے اپنے پاس بلاکرر کھتے ہیں اوران کی صحبت بابرکت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آب اس اعزاز واکرام کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں بلکہ دنیا کے جھوٹوں کو اس کے بروں کے مقابلہ میں دوست تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ بہ والدین بروں کے مقابلہ میں دوست تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ بہ والدین شعر بیروں کے مقابلہ میں دوست تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ بہ والدین شعر بیروں کے مقابلہ میں دوست تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ بہ والدین شعر بیروں کے مقابلہ میں دوست تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بررگ دیوائے کے اس شعر سے جھے دہ ایک دیوائے کے اس شعر سے جھے دہ ایک دیوائے کے اس شعر سے جھے دہ ایک دوات بار بار کہدر ہاتھا بڑا سبق لیا ہے۔

نیکواں را دوست دارد ہر کہ باشد در جہاں 3 گریداں را نیک داری گوے بردی از میاں

ان کی بتینی و آزادی غیراللہ سے اس درجہ کو بھی گئے ہے کہ آج میرے شیخ ایک ایسے خفس ہیں کہ جنسیں کوئی بھی ندصا حب کرایات جاتا ہے ندصا حب حال دمقام مقام وحال اُن کے ہاتھ میں مجبور ہے اور کرایات تو ان کی دولت معنوی کی کمٹرین شے ہے اس کارولایت کے امام اور سردار طا نقدوہ ہیں اور سمارا جہان ان کے فیض سے بھرا ہوا ہے ۔ تصوف اُن کے دجود پر فخر کرتا ہے۔ حقائق ومعرفت کوان کی ذات وصفات سے شرف ہے۔ اس کام کوجس طرح انھوں نے انتہا تک پہنچایا ہے وہ بس اللہ سجاندو

مشنوکل ترجمہ: فقر عبد اللّٰی نے جہاں ہی شاہشائی نوبت بہادی ہے لیمی آئ فقر خواجہ عبد القدامراد کا دنیا ہیں۔ شرعبد اللّٰہ میں جوافقر کی آزادی سے خوب آگاہ ہیں۔ ان کا دل احدیث کے سمندر کی موج ہے اور صورت اس کے سماحل کے صدف کی کشرت اور سیاقہ یاب موج ہیں 8 تہوں والے فلک کا گندہ می فرق ہے۔ زمین کی سطح جس کا کوئی اور جھور نہیں اُن کی نظر میں ایک تافمن کی ماشد ہے۔ اگردنیا کی اشیا میں سے نافن برابر بھی اُن کو سلے تب می و فقر سے نگھرائیں گے۔

<sup>2</sup> ابوالمظفر شباب الدين محمصاحب قر ان فاني شاه جبال بادشاه\_

<sup>:</sup> ترجمه: نيكول كوتوسجى دوست ركعت بين سبقت كى گيندتوت ليا حاسة كاجب برول كوتهى دوست ركعيد

تعالی ہی جاتا ہے۔ اب سے چندسال پہلے میں نے الن کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا تھا۔ اس کے سارے مفامین جوراست وورست اور مطابق واقع ہیں انھیں پندا کے ہیں۔ جس کے دوشعرید ہیں خواجہ خردی بھورت لیک با معنی بزرگ جمع کر دی صورت و معنیٰ دیں و پر نزند اوس جائی بعام و حل و امروز از کمال خواجہ احراری و فروا شوی خود نقشبند میں نے ایک عالی مرتبددویش سے سنا ہے کہ کہتے تھے کہ اگر آج شخ این عربی اور مولوی جامی ہوئے تھا کہ اگر آج شخ این عربی اور مولوی جامی ہوئے تھا کہ اگر آج شخ این عربی اور مولوی جامی ہوئے تھا کہ کو ہاتھ سے دکھ وسیتے اور ان کی طرف متوجہ ہوکر ان کے کلمات بابر کات کے نظر ہوکر بیشتے۔ ان کے کلمات بابر کات میں سے بعض ہاتیں سے ہیں: افھوں نے فرما بابر کات کے نظر ہوکر بیشتے۔ ان کے کلمات بابر کات میں سے بعض ہاتیں سے ہیں: افھوں نے فرما بابر کات کے مقام احدیت ہے جو مقام وحدت سے بالاتر ہے۔ اس مقام میں 'افر بیت' کی مفتلے مقام احدیت ہے اور اس اتحاد و سے اس مقام ہوتا ہے کہ جب وحدت ، اتحاد وعینیت کے کمال کو پینچتی ہے اور اس اتحاد سے آگر نگل جاتی ہے تب اٹھیدیے ظہور کرتی اتحاد وعینیت کے کمال کو پینچتی ہے اور اس اتحاد سے آگر نگل جاتی ہے تب اٹھیدیے ظہور کرتی ان کے دور اس اتحاد و صفاته احد اسے دور اس اتحاد سے ادر شریعت کا مصدر بن جاتی ہے۔ سب حسان ان یدر ک حقائق ذاته و صفاته احد فیوالعالم بذاته و صفاته

آپ بی فرماتے ہیں" آل حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوفتے کہ کے دن علم اللی ہوا کہ کہ میں داخل ہوں تو کہیں 'جاء العق و زهق الباطل " (حق آگی اور باطل چلاگیا) جب آپ ( الله الله علی میں داخل ہو گئے کے دست مبارک میں ایک کوئی تھی میں داخل ہو کے عہدے کرد 360 مُت و کھے۔ آپ ( الله الله کا کوئی تھی الباطل " (حق آگیا الله ہو الله الله ہو کا کوئی تھی جانے کے دہ قبلہ توجہ الی الله ہا اور مباطل چلاگیا) طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کو کھیہ تھی جانے کہ دہ قبلہ توجہ الی الله ہا اور ماری معنوی عبادات (صر شکر رضا دغیرہ) کا بھی ذریعہ داکھ۔ اور اس کھی ول کے نزد یک خواہشات معنوی عبادات (صر شکر رضا دغیرہ) کا بھی ذریعہ داکھ۔ اور اس کھی ول کے نزد یک خواہشات

<sup>1</sup> بظاہرآپ کا نام خواجہ خرد ہے گر از روے باطن خواجہ بزرگ ہیں۔ آپ نے ظاہر و ہاطن شریعت کو جس کررکھائے گر کمال کے دموے سے میں اجرا۔

<sup>2</sup> ابتذائے سلوک میں وہ ازروے علم و حال جامی ہے اور آج کمالات خیاجہ احرارے متصف ہیں ،کل انشا واللہ خواجہ فنشبند ہموجا کمیں گے۔

سے القد سجانداس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی ذات دصفات کا ادراک کر سکے لیں وہ تو دہی اپنی ذات و صفات کی تفیقت جاننے والا ہے۔

تقسانی کے بہت ہے بت جیں جودل کواحاطہ کے بوئے بیں اوراس پرتقرف کے بوئے بیں، پس چاہے کہ اس کویہ ول کی جانب رُخ کر کے ان کلمات کو تضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور تلاوت قرآن کی نیت ہے دائمیں جانب ہے دل میں 'حساء المحق ''وارد کرنے اور بائمیں جانب ہے ''و ذھق المساطل ''کو باہر لے جانے کا تصور کرتے ہوئے ذکر کر ۔ پہلے مرسطے میں دل میں ظہور تقیقی کو ملاحظہ کرے اور دوسرے مرسطے میں غیر مقصور تقیق کے دل ہے بہرآنے کا تصور کرے اور اس کا ورد رکھے۔ امید ہے آگر اللہ چاہے گا حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ بیطر ایف البام غیبی سے بیان معلوم ہوا تھا اور داتوں ہوئی۔ والمسلام علی النبی و آله۔ کرنے کی توفیق ہوئی۔ والمسلام علی النبی و آله۔

آپ نے ریجی فربایا ہے "وی کی حقیقت جو کہ وجود صرف ہے، حقیقاتا م قیو و و تعیات ہے پاکسیان بعور ظہور تم ام تعین اور مقید ہے۔ مقیقاتا م قیو و اندیات اور تقیدات اور تقیدات اور مقیدات اور مقیدات اور ظہورات کی کرآس حضرت سجانہ کا وہ تعین جامع اور مظہراتم جس میں سارے ویکر تعینات اور ظہورات کی اصل پوشیدہ ہے، حقیقت محمدی اور دورج احمدی ہے ( افتیا ) اُن کے لباس عفری بشری میں ملبوس کے جانے تی للے دائوااس حقیقت علیا کی طرف رجوع اور توجہ کے بغیری حاصل نہیں ہوسکا۔ حضور صلی اللہ علیہ رسلم کی طرف یہ توجہ اور رجوع کئی سب اور صور تو ل میں ہوتا ہے۔ تاکہ رہیم مطلوب حقیق جو کہ تقید ہے عاری ہونے اور حقیقت مطلق کے انصال سے عبارت ہے، حاصل انبیا و، اولیا ء، سابقین اور طاکہ کی تنقیق شان کا سب نہ ہے ۔ مقصد یہ ہے کہ طالب صادت کا موخ کی اس کے علاوہ کوئی راہ بی نہیں ہونے اور حقیقت مطلق کے انصال سے عبارت ہے، حاصل ہونے کی اس کے علاوہ کوئی راہ بی نہیں ہے کہ تمام شری ادکام کو بجالا کر بعض خصوص اعمال کا جو کہ اس تعین دورست کر سے جب یا کہ تحقیقین صوفی کی گاہوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھرائن اعمال اور استان کی حسیم کی حقیق رہوں کے طریقے بہت جیں اور سشائ کے جرگر دہ نے وہ کی طریقے ہے ہونا الشان کی طرب ہونے این اعمال ور قبی اس جس میں انھوں نے اپنا نفع زیادہ دیکھا ہے۔ طالب کا وظیفہ ہے ہونا اللہ علیہ وہ کہ این اور کی محبت وا عقاد کے ساتھ متا بعت اختیار کرے، جس کا طریقہ آس دعن صلی اللہ علیہ وسلم اور قرین اول بعنی صحاب کرام کے زیادہ شار ہو۔ ( فقیر ) اب حرید اور کیا گیں۔

والسلام على النبى وآلد انعول في بيهى فرمايا بي "بيا يك خط ب سنى به مبسوة "اس يج بلكه كم از يج ك ج نب سه اس الك طريقة ، محرم حقيقة ، برادر دوحانى در فيق ربانى كى طرف، كدا يك خاص سنت الهى جونها ل خانه بات تقدير سه جبوه كاه ظهور من آتى ب به جمله چار كلمون من يائى جاتى ب ان مين كام كلمة في بينها يت كاليك طلم ب

سب سے پہلے نہمتی ہے نہیت بعدہ مرف ہستی ہے بیستی نہیں۔اس کے بعد نہ ہستی ہے نہ نیستی نہیں۔اس کے بعد نہ ہستی ہے نہ نیستی نیستی سے ہمتی کو بھٹے ، پھر ستی سے ہمئی چھٹکا را پالے۔ دومر اکلمہ

" توستی کونیستی اورنیستی کوستی مجھتا ہے۔ جس جگہ کہ مجھے ہنچنا ہے وہاں نذیستی ہے نہستی۔ تیسر اکلمہ

سیستی خواب سے زیادہ نہیں ہے گر بستی واقع تا بیداری کا نام ہے لین تھے اس خواب و بیداری سے بھی گر رجانا چاہید نخواب میں رو تہ بیداری میں رہیستی اور آسی ایک دوسر سے کی متقائل مقات ہیں۔ (پھر بھی) وہ بغیراس کے نیس ہو آباد ریا بغیراس کے نیس سے جائی پہنچائی بات ہے کہ ربع بیت، بیعود یت طا برنیس ہوئی اور بندگی بغیررب کے صورت پزیر ٹیس ہو گئی ۔ تو اپنی بندگی سے کہ تیرے بغیر نہیں ہوئی ، آزادی چاہ (لیمی خوری سے) اس مقام پر پہنچ کر تو پائے گا کہ المصوفی غیر مخلوق ''کیام عن ہیں' والفقر لا یحتا ہے''کا کیا مطلب ہے۔''اِنَّ لربو بیت کی ہو واقت حاجب''کا کیا مطلب ہے۔''اِنَّ لربو بیت کی ہو واقت حاجب'' (ربو بیت کا بیک بھیر ہے اگرہ وہ طہو لبطلت العبو دیت (وہو) ہو واقت حاجب'' (ربو بیت کا بیک بھیر ہے اگرہ وہ طہو ببطلت العبو دیت باطل ہو چاہے۔وہ وہ تی ہو مون ہو مون برہ وہا ہے بائلی دیا ہے۔ ایک بہت بی خوب کہا ہے بیا گ

اے در قِدَم و حدوث عالم جیراں پیستہ میان این و آل سرگرداں رمز سے بشنو، بہ تست قائم دد جہال پیش از تو و بعداز تو، نداین است و ندآل

<sup>1</sup> اے ناطب، تو حدوث وقد مِ عالم کی فکر میں ہمیشہ جمران دسرگردال کیوں ہے ایک راز کی بات من، دونوں جہال بھی سے می قائم ہیں۔ جھے سے قبل ادر تیرے بعد متحدوث ہے نہ قِدَم۔

اس سے اس جانب اشارہ ہے۔ تیری خودی سے بی تمام صورت فراہم ہوتی ہیں۔ بس اپنی خودی سے بی تمام صورت فراہم ہوتی ہیں۔ بس اپنی خودی سے گزر جاد کھیر ہو بیت کی آنکھ تھے پر گلی ہوئی ہے۔ بس جب تو درمیان سے آنھ جائے گا (اس وقت) صرف عشق رہ جائے گا عاشق اور معثوق سے قطعاً پاک کو یا ذات بحت ہوجا سے گار ہو بیت اور عیودیت سے آزاد۔

جوتفا كلمه

بزرگوں نے فریایا ہے۔ اوّل اوّل ذات محص ہے، جب ظہور کی طرف متوجہ ہوتی ہے ایک مجمل بزرگوں نے فریایا ہے۔ اوّل اوّل ذات محص ہے، جب ظہور کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جس کی تعبیر علم ہے کی جاسکتی ہے۔ یہ مجمل علم و دائش سارے علوم کوشتمنل ہوتی ہے، تیسر کی باراس علم و دائش کا ظہور یعنی نمائش ہوتی ہے، تیسر کی باراس علم و دائش کا ظہور یعنی نمائش ہوتی ہے، تیسر کی باراس علم و دائش کا ظہور سے تین مرجبے نمائش روح، نمائش مثال اور نمائش جسم مقرر ہوتے ہیں۔ حضرات ہوتی نمائش مثال اور نمائش جسم مقرر ہوتے ہیں۔ حضرات ہوتی نمائش دوح، نمائش مثال اور نمائش جسم مقرر ہوتے ہیں۔ حضرات ہوتی نمائش دوح، نمائش مثال اور نمائش جسم مقرر ہوتے ہیں۔ حضرات ہوتی نمائش میں انہ ہیں۔

انسوں نے بی کہا ہے 'قول استعالیٰ ، والھ کم الله واحد ''یآیت کریم توحیدالوہیت کا افادہ صرف ایک ذات واحد ش کررہی ہے جو کر توحید صفاتی ہے۔ ' قوله تعالیٰ قل هو الله احد ''یہ آیت کریم افادہ توحید واتی کرتی ہے اس لیے کہ لفظ ''الله ''عکم ہے بعنی نام ہے اور ذات پر در ات کرتا ہے بعنی دہ ذات محض ایک ہے دوسرے کا اس کے علاوہ (حقیقاً) کوئی وجو دنیس ہے۔ دوسرے کا اس کے علاوہ (حقیقاً) کوئی وجو دنیس ہے۔ فاہم انھوں نے ہی فریایا ہے کہ جو چیز بھی مخلوق ہے ' رَبَّنا ما خَلَقَتَ هذا باطلا '' کے حکم ہے باطل نہیں ہے اور جو پی کھو تے ہے گاوت ہے ۔ توجو باطل نہیں ہے اور جو پی کھو اللہ کے سوا ہے گاہ نالہ کے اللہ کو کو کو کو کھو کے باطل میں ہے اور جو پی کھو تا ہے گاہ کے ۔ توجو بی کھوت ہے اللہ کو کھو تا ہے اللہ کو کھو کی میں اللہ کو کھوت ہے اللہ کو کھوت ہے اللہ کو کھوت ہے اللہ کو کھوت ہے اللہ کی کھوت ہے اللہ کو کھوت ہے کہ کھوت ہے کہ کھوت ہے کھوت ہے کہ کو کھوت ہے کہ کھوت

انھوں نے بی فرمایا ہے۔ صدیث قدی میں آیا ہے کہ کریائی ہیری چا در ہے اور برزگی وعظمت میرا
پاچامہ ہے، جوکوئی ان وونوں کے معاملہ میں مجھ سے جھڑ اکرے گا میں اس کو ووزخ میں ڈال
دوں گا۔ کبریائی جرصورت (مخلوقہ) میں اس کے ظہور سے عبارت ہے اور جرصورت کا رجوع اس کی
جانب سے عبارت ہے یعنی جرمعنی میں اس کا ظہور ہے اور جرمعنی کا رجوع اس کی ذات کی طرف
ہے۔ حاصل مطلب میہ ہے کہ صورتوں میں سے جرصورت اورمعنی میں سے جروہ معنی جوخود کو موجود
حقیقی کے برخلاف موجود مستقل جانتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ جدائی کے بعد

میں بتلار ہتا ہے اور اس کی اپنی حقیقت تک رسائی تیس ہوتی ریمر کیوں کہ معنی صورت کے بردہ یس پوشیدہ ہے لامحالہ اس صورت پرواقعہ ''ائی'' کی تبییر سیح ہوتی ہے (ندکہ حقیقا)

أنهول فرمايا السحمدالله وحده والصلوة (والسلام) على من لا بنى بعده "جاننا على من لا بنى بعده "جاننا على من لا بنى بعده "جاننا على حد تشريعت صورت باطن ساور باطن صورت على من لا بنى بعده "جاننا على من تشريعت صورت باطن كا برده ب، انفكاك اورانفصال نبيل ركمتي معنى ليعن باطن تك به توسط صورت جوكه باطن كا برده ب، انتفاك اورانفصال نبيل ركمتي معنى ليمن كا اور باطن سے جومقصود صورت ب عافل ر بنا صرت فقصان ب اور سازیاده اور كياتح ركرون:

درخانہ آگر کم است کی حرف بس است بانگ دد کردم اگر در دو کس است انھوں نے بی فرمایا ہے کہ غیر ایک لفظ ہے جو خود ہے کہ اس کا افظ بھی معنی ہی کی ما نند کا کوئی معنی بی کی افظ ہے جو خود ہے ہے اس کا افظ بھی معنی ہی کی ما نند انھیں نہیں بلکہ غیر ایک لفظ ہے جو خود ہے ہے جو ہو ہے کہ اس کا افظ بھی معنی ہی کی ما نند انھیں ' می ہے ۔ بس غیر الھی محض ہے ۔ بسب تو عین کے تب تن کو پائے گا اور جب غیر کے تب می می می بی کہ ب

انھوں نے ہی فرمایا ہے۔ بھی عشق بول کر اس سے افراط محبت مراد لیتے ہیں اور اس نسبت کامنتہیٰ عالم است کامنتہیٰ عا

بشو از نے چوں حکایت می کند از جدامیا شکایت می کند کر نیستان تا مرا بیریده اند از نقیرم مرد و زن تالیده اند<sup>1</sup>

<sup>1</sup> از مثنوی مولاناروم - ترجمہ: سنو بانسری کیا کہتی ہے اپنے محبوب سے جدائی کی وکایت کررہی ہے کہ جب کہ جب سے جہار

اس میں اس بھید کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ ساری شریعتیں اور طریقت کے احکام ای نسبت عشق و میت کی تحصیل کے لیے ہیں۔

انھوں نے عی فرمایا ہے۔ تبھی نبیت پہلے ظاہر ہوتی ہے اس کے بعدراہ سلوک کے مقامت اور معرفت کی منزلوں کا حصول رونما ہوتا ہے اور بھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پہلے حال والے معشوق اور دوسرے حال والے کو 'عاشق'' کہتے ہیں اور آیک معنیٰ میں توسیعی معشوق ہیں۔ کیونکہ محبت جب اور دوسرے حال والے کو 'عاشق' کی جبت نبیں ہوتی۔ ''یحجہ و یعجبوند''

انھوں نے بی کہا ہے۔ اس بوبہ ہے کہ حقیقت عاشق ومعثوق دونوں بھی ایک بی کارفر ما ہے جا ہے وعشق مجازى موجا بعشق حقيقى - جب أيك كاندرنست كب ظهوركرتى بالمحاله بسبب اتحاد حقیقت دوسرے بیں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حال کا فرق صرف تقدم و تاخریس ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ جانب معثوق ہمیشہ غالب ہوتی ہے کہ دوسری جانب کواین جانب خور بخو تھینیجی ہے۔ اس وجے کہ کمزور کو طاقت رگھرے بے گھر کردیتا ہے۔عاش جمیشاضطراب میں رہنا ہے اور معثوق ہمیشہ برقر اربے عاشق ہمیشہ ممکین ریتا ہے اورمعثوق ہمیشہ خوشحال۔ جب وہ ذات واجب الوجود تمام ادمهاف کاملہ میں ممکن ہے قوی تر اور اکمل ہے (ای لیے) تمام ممکنات سے زیادہ جالب و غالب ہے۔ بیستا نہایت وقیق ہے کہ برسی کی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں۔اس کی وات اس كى ذات ين،اس كى صفات اس كى صفات شرامل جاتى بين اور برصفت اين بهم جنس بين جذب موجاتی ہے۔مثلاً علم علم میں،قدرت قدرت میں محبت عبت میں، وعلی بداالقیاس (اس قیاس یر) دوسرى صفات بھى جب حركت ميں آتى بين اور مقصود تك يہنى جاتى بين اى كى ذات وصفات ميں كم ہوجاتی ہیں۔اس مرتبہ میں صُنیت بھی باتی نہیں رہتی۔ جب ذات ہی چلی گئی تو یاتی کیا رہ گیا۔ فاے حقیقی اس مقام پر عاصل ہوتی ہے بہی نہایت النہایت ہے۔اس کے بعد جو کچھ ہے قرب ہے۔ کمال معرفت قرب کے بعدی حاصل ہوتی ہے۔ الاجے الما۔ جو چیزظل کے اس کے اصل ک طرف انجذ اب كاسب بوي چيز مت عل كه اين اصل يعن محبوب كى جانب انحذ اب كاسب بنتی ہے جب عاشق کی ذات (ورنسخ حب)معثوق کی ذات میں جواصل ہےجذب ہوجاتی ہےتو

ملے وہ ان سے مبت کرتا ہے اور ( پھر ) دواس سے مبت کرنے لگتے ہیں ) سے ای جانب اشارہ ہے۔

تمام (صفات) کے ضلال مجی اینے اصول میں جذب ہوجاتے ہیں۔ یعی فعل بھل میں ،صفت صفت میں، ذات زات میں، اگر چدال انجذاب كاواسط بھی حقیقت میں ذات بحت ہی ہے كيكن انجذاب حب كي صورت مين اصل ( وات ) مكن تمام صفات ك اصول كي ساته و من من باقي ر بنی ہے میں نے جان لیا کہ پھٹیس جاتا۔ انھول نے ہی فر مایا ہے' ابعضے حسن مجازی اور اس کے عشق میں پینس کررہ جاتے ہیں۔ بیلوگ صن حقیقی کی صورتوں اور آثار سے تو خوب محظوظ ہوتے یں لیکن چیں جانے کہ انھیں کس چیز سے حصد ملاہے اس لیے اس نہ جائے سے مرتبہ معرفت سے قاصررہ جاتے ہیں۔ای قصور کی بجہ سے آخرت میں ان سے مواخذہ کیا جائے گا اور عذاب دیے جائیں مے۔ بیلوگ اس وقت تک عذاب میں رہیں مے جب تک کدان پر معرفت کا درواز وزیس کھولاجا تاہے،اس وقت جنت قیم میں داخل ہوجا کمیں گے۔اوراکیگروہ سن حقیقی اوراس کے مشق کی طرف ووڑنے لکتے ہیں۔ بدلوگ حسن وعشق حقیقی سے مخطوط ہوئے ہیں حالانکہ بظاہران کی مجازی مورتول سے بھی قدرے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بیلوگ آخرت میں عذاب کا مند بھی نہ ویکھیں گے اور جنسے تعیم میں داخل ہول گے۔لیکن سرری کی ساری جنتی لذتوں کا احاطہ ند کر یا ئیں گے۔بس شہود ورویت کے بعض مراتب ان کونصیب ہوں گے۔ایک فرقہ وہ بھی ہوگا جونہ ، مجازیمی مقید تنم نه حقیقت میں مجازیس حقیقت اور حقیقت میں مجاز کود کھتے ہیں۔ان کا عشق صن مجازی اور سن حقیقی دونول سے بوتا ہے۔ بیلوگ بہشت میں داخل ہوں کے اور شہود کے تمام مراحب اور جنت کی تمام لذات سے نعیب ور بول کے۔ای طرح جہم میں بھی ان گروہوں کا موند بعضا صحاب جہنم کی نسبت برتر تیب اس مون سے ہوگا بلکہ جہنم کی بقااوراس کا کمال بغیراہل جہم کے دجود کے میسرنیس ہوگا۔ بیلوگ جس طرح دنیا بیس سربرآ وردہ لوگوں میں شار ہوتے تھے وبال جہم میں بھی ان کبرائے جہم میں واخل ہوں سے جنعیں عذاب شدید دیا جائے گا۔ آخرت میں جبتم ال يربر يا بوكا ـ اوريه جوعديث ين آيا ب كفيسط السعباد قَدَمَسة في المناد .. النع"اتاره ال كانموند بــاس عالى قدر جماعت كوشق عازى بين استفاسرار ظاهر موت بين

دُ ات بحنت بيخي وجودِ تِنْ سِحانهُ وتعالَّى بلا اسْبَارِصفات وتعينات اصطلاح صوفيه ين، دجود، بستى، مهست، دُ ات صرف، دُ ات مُو مذات هما ذرج سب أيك بي معنى من جي -

کراگران کوفا ہرکریں 'فیطع البلعوم '' (عمل گردن زدنی )ان کے حق میں درست آتا ہے۔ سجان اللہ عین بُعد کی حالت میں ان پر قرب کے استے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ طبقات آسان بھی ان کوتح مرکر نے سے قاصر ہیں۔

انصوں نے بی فرمایا ہے کہ ایک فخص نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ جھے جائم نصیحت فرما ہے۔ فرمایے نے فرمایے نے فرمایے نے فرمای نے نہا اللہ باللہ بوگا۔

انھوں نے بی فرمایا کہ عارف روی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مطابق علم از بی کے علیم نے سعادت اوی کواس کے نام لکھ دیا ہے۔علتی کواللہ تیارک وتعالیٰ ک ذات وصفات کے وصول کی راہ میں آنے والے موانع میں مشغول کردیا گیا ہے،اب اگر کوئی علتی لیحن شقی از لی بظاہر اسباب سعادت کو اختیار بھی کیے ہوئے ہے ان اسباب سعادت میں بعض مقضیات شقاوت از لی بھی ملے ہوتے ہیں جن کی دید سے اسباب سعادت عین اسباب شقاوت بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ طوابد ات خودسب بقائے ذیر کی اور لذت بخشی ہے کیکن اگر اس میں ذراسا ز بربھی ملاویا جائے وہ وہ زہراس کے سارے اجزا میں سرایت کر جاتا ہے بھروہ طوا بھی ز بر کا حکم لے لیتا ہاورموت اور الالیف کاسب بن جاتا ہے۔ ای طرح اگر کوئی کا ال ایمان بطا ہرمیا شر كفرو بافرال مجى موجاتا بجرشقادت ازلى كتوى تراسباب من سے بيكن جونكداس كا واطن المال محض بن جكاب وه كفر جوكه زهر المان كاحكم ركفتاب، المان جس كى تا تيرسم سسيت كوشم كرنے كاكام كرتى ہے۔كامل الايمان كاوه طاہرى كفر بھى ايمان كے بى تھم ميں ہوجاتا ہے۔ کال الایمان فحق سمندر کی مانند ہے اور کفرا در گنا ہوں کی مثال گند گیوں کی ہے جواس بحر محیط میں ل کرلا ہے کفل بن جاتی ہیں۔اس سے کوئی بیرنہ سمجھے کہ شاید عارف کال سے تکالیف شرعیہ المال جاتی میں اور وہ حکم شرع سے خارج ہو گیا ہے۔ حاشا دکلاً عارف بھی عامی کی طرح اور کامل بھی ناتھ کی طرح وائرہ شریعت میں داخل ہے۔ جب تک عقل کہ معرفت کا کمال اس کے وجوو معمر بوط بقائم وباتى ب كالف شرعيه كاساقط موجانا محال باوراس كاستقد لمحد اورزندين -- "هذا هو المعتقد المجمع عليه بين العلماء و الصوفياء باسرها"

کیکن کفرومعصیت سے کسی عارف کی مباشرت کسی غیر عارف کی ان چیزوں ہے مباشرت سے
الگ ہوتی ہے اگر چرعوام الناس دونوں میں تفاوت کو نہ جھیں۔ عارف د عامی کا بیفرق بہت ی
صور تیس رکھتا ہے اور مثالوں سے بعض صور تیس داخت بھی ہو جاتی ہیں۔ عارف اپنے نفس کو آل کرتا
ہے اگر چو آل کی کوئی وجہ ظاہر نہ ہوئی ہو۔ عارف کا اپنی نفس کشی کا بیٹل صورت ظاہرہ میں اکبر کہا تر
ہے لیکن چونکہ عارف بیکام بامرائی کرتا ہے جو اس کے باطن میں اس کو ہوا ہے۔ اس عارف کا
این نفس کو ہلاک کرتا اتران امرائی اور طاعت عظیمہ ہوگا، حالاتکہ دومروں کے لیے معصیت

یمی ده عقیده ب جوعلااورصوفید کے درمیان کلی طور پر شفق علیہ ب\_

کبیرہ مانا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ایوالعباس خضر آنے کیا تھا جن کا قصہ ''قرآن مجید' میں نہ کور ہے۔ عارف بھی کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی کام کرتا ہے حالا فکہ ریا کاری سے اعمال حیط ہوجاتے ہیں کیاری نارف کا دکھا وا اغلاص کا تھم رکھتا ہے جو کہ قبولیت اور اللہ کی درگاہ میں صحب اعمال کا سب ہے کیوفکہ غیر تن اس کی نظر ہے بالکل ساقط ہوگیا ہے اور ہروہ عمل جس کی نسبت عارف اپنی طرف کرتا ہے تن لٹوائی سے فود بخو و مضوب ہوجا تا ہے۔ عارف کا تجب جمداور شکر کا تقم رکھتا ہے۔ یہ جمہ اور شکر کا کا برہ ہوتی ہے واراس کی بیطلب دوسروں کے تقم رکھتا ہے۔ یہ تر ہوتی ہے اور اس کا بڑ ع وفرع غیر عارف کے میرسے اچھا ہوتا ہے۔ اس طرح تمام صفات میں عارف کا محالمہ الگ ہے۔

<sup>؟</sup> حصرت موی اور حصرت قعر کا واقعد که حضرت خصر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بیچ کوتل کر دیا اور ایک کرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ کی طرف اشارہ ہے۔

<sup>2</sup> ترجمہ: موی علیالسلام نے مدین سے لوٹے وقت ورشت میں آگ گی دیکھی کہ وہ ورشت اس آگ سے اور زیادہ براہور ہاہے۔ کسی صاحب ول کے اعدر قرقی پیدا ہوئے والی شہوت اور ترص کواید ہی خیال کراہیا ہی جان )

كے ملاده كيا چيز ہے؟ ابتدا ميں يعقيده جا ہے علم ہو چاہے حال اس سے فالفع شريعت كے سوا کوئی بتیجہ برآ رنبیں ہوتا۔اس حال ہے جوقر آن وحدیث پر تول دھل کے بغیر ہو، کفراور بھی مضبوط مرجاتا ہے جیا کہم نے بہت سے لوگوں میں معائنہ کیا ہے۔ اگر بات صرف گفتگوتک ہی محدود باورظا براا ممال شرع میں لگا بوا ب، نجات کی امید ہادر اگر صاحب حال بھی ہادرمقید بائلا (شرعیہ) بھی ہے تب بھی نجات کی امید ہے اور اگر صاحب حال تو ہے مگر شرع اعتقاد اور فقہی اعمال ہے کورا ہے۔ ووقعص بدترین خلائق ہے الآب کے مسلوب انعقل ہو گیا ہو۔ یہاں ایک بہت باریک بات ہے کہ اگر اس سلب عقل کا باعث اس کا حال تو حیدصوری ہے تو گویا وہ از خو د کفر میں داخل ہوا ہے، اس کا خاتمہ کفریر مجھوا دراگر سلب عقل کا سبب کوئی مرض تھا نجات کی امید ہے۔ اس موقع كے مناسب ايك باريك بات (لطيفه) بي مربالفعل اس كے بيان كا موقع نبيں \_ ميں نے مدجو کھے تحریر کیا ہے اس تو حیدصوری کی تروید میں اکتصاب جواس زمانے میں تھیلی ہوئی ہے اور ان لوگول كى رويس جواس كے قائل ومباشر بيں۔الله تعالى بمسب كواور تمام سليين كواس سے اپنى پناہ میں رکھے۔ تو حید کے بہت سے مراتب ہیں۔ سب سے کال تر تو حید ہتو حید مجمری ( بیا) ہے که ابن عرفی نے بحثیت خاتم ولایت جزوی قبی ،اس کے اسرارشریفد کے بیان کی بھیل کی ہے۔ فقیر کو چونکہ چندون ضعف رہا۔ دیاغ یا تو ضعف کے سب یا دوسرے آزار سے جولاز میا بشریت میں کہ عارفین اورانبیاء کی ارواح بھی طبعان آزار میں عوام کی مانند ہیں ، تھ کا تھ کا سا ہے ای وجہ تے تفصیل سے بیں لکھ سکا مید ہے کہ بیا جمال بی تفصیل کی راہ دکھادے۔ وه عن فرمات بين "الله لا اله الاهو، لا اله الاانت سبحانك، لا اله الاانا" باتى كيا بجا-

انھوں نے ہی فرمایا ہے بحبت پیدا ہوئی ہے تا کہ اللہ بندے (کا) بن جائے ۔انھوں نے ہی فرمایا

اشارها س حدیث قدی کی جانب ہے "مازال عبدی پیخرب آتی بالنوافل حتیٰ یسمع بسمعی و بہصر بصری و يطش بايدى ديمشى برجل ميرابنده بميشرنوافل عيرى فزدكى وابتار بتاب يهان تك كهين اسكو جا ہے لگتا ہوں جب میں اس کو جا ہے گتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس ہے وہ ستنا ہے اور اس كي آ كھى بن جا تا بول جس سے دود كي اب اوراس كا باتھ بن جا تا بول جس سے دو كرتا ہا اوراس كابيرين جانا بول جم سن وه چلنا ب. الخ (بحوار اصطلاحات صوفيه ازشاه محرعبد العمد ص 113) ترحينبتول كمقوطكانام ب

ے کہ ''سجان اللہ ''ہمارے اندر سے بندہ جاتا ہا جودلیل نبست تھا إللہ ہوگیا ہے۔ ''المنسو حیسہ استقباط الاحسافیات ''افھوں نے ہی کہا ہے' بندہ اس وقت بندہ بنآ ہے جب اس کوخود بخود و کیے۔ ''الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ ، لم اعد عالم اراہ ''سے بھی اس جانب اشارہ ہے۔ افھوں نے ہی فرمایا ہے'' خالق نے جب آئی تو حید کو جمیای گلوق بن گیا''

انصول نے بی فردیا ہے ' عالم ' ' اور تل کے درمیان کامہ' ' من ' کاربط ہے کیونکہ کہ عالم ' ی سے ناشی ہے اور کلمہ ' بیا ' کا بھی رابط ہے کہ عالم اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور بیصد وراور رجوع ، ازل سے ابدتک اور تمام اوقات و زبان میں ہے ۔ کیونکہ بیعالم تن کی معیت میں ہے اور تن ہے ہی برا کہ ہوا ہے جیسے کہ موج درمیان رابطہ قائم کرتا ہے ہوا ہے جیسے کہ موج درمیان رابطہ قائم کرتا ہے کیونکہ عالم اور تن میں ہے اور تن عالم میں ہے کہ ایک صورت میں منظم اور یک صورت میں میڈ خلم اور کلمہ' ' واؤ ' بھی را بطح کا کام کرتا ہے کیونکہ معیت ذاتی ، صفاتی اور فعلی بلا شہر خیت شدہ حقیقیں ہیں۔ کلمہ' ' واؤ ' بھی را بطح کا کام کرتا ہے کیونکہ معیت ذاتی ، صفاتی اور فوم کی صورت میں تن میں عالم ۔ اور کلمہ ' نیسی کے کہ کی کیونکہ الم سے اور وسری صورت میں تام ہے اور نیسی اور وسری صورت میں تام ہے اور نیسی کے اور نیسی کے اور نیسی کی کیونکہ ایک صورت میں عالم عالم ہے اور تن تن ہے ۔ شرق عالم تن ہے اور نیسی عالم ہے اور آئی صورت میں تمام وجوہ ہے مز و مے اور عالم اور تن کے درمیان کوئی رابطہ تا بت نہیں عالم ہے اور آئیک صورت میں تام وجوہ ہے مز و مے اور عالم اور تن کے درمیان کوئی رابطہ تا بت نہیں عالم عالم ہے اور آئیک صورت میں تنام وجوہ ہے مز و مے اور عالم اور تن کے درمیان کوئی رابطہ تا بت نہیں ۔ ہاں اختبار کو ' لاتھیں '' کہتے ہیں ۔

انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ حقیقت مطلقہ کے دصول کی علامت یہ ہے کہ تھے میں سے انائیت (مراد 'اسی اضافلہ ''ہے) مرابھار ساور بیانائیف ' ہیں'' کہہ سکے۔اس مقام پر معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ پر وہ تعین انائیت کوئی پردہ نہیں ہے۔انھوں نے ہی فرمایا ہے۔ جب صورت کا جاب جس سے دوئی بیدا ہوتی ہے برطرف ہو چکا ہوتا ہے تو ان اسرار کی ہاتوں کو جیسا کہ جا ہے تو فو سیمجھ سکتا ہے۔اگر تیری استعدادو تابلیت اس علم محال کے حاصل کرنے ہاتوں کو جیسا کہ جا ہے تو فو سیمجھ سکتا ہے۔اگر تیری استعدادو تابلیت اس علم محال کے حاصل کرنے کی ہمت کر لے تو اہل کمال کے دو ہروا کھارتمام اور حسن طن سے پیش سکر دیگا گی کی راہ میں قدم رکھ اور نایا دونایا دیت ہے ہرگز مت ڈرکہ ڈرنا راہ سلوک سے بازر کھتا ہے۔ ہمت بلندر کھاور مرداندواراس راہ

<sup>1</sup> احمان بيب كرقواللكى الراطرح عبادت كرب كوياتواس كود كيدر باب-

<sup>2</sup> جے تک میں نے اس کود کھ نہاؤی کی موادت نہ کی۔

میں چل میں بس تھے سے صرف اس یا ب کا خواہش مند ہوں کہ می بھی صورت میں کسی بھی عالت ميس خالف شرع شريف شهووحدت وشريعت جملياس بي أكر چيشروع ميل توبيه بات نبيس مجه سكتا . المكن آخرالامرضرور مجه عائد كاراءعزيز شريعت حقيقت كي صورت باورحقيقت شريعت كا باطن ہے۔ جب توعالم صورت میں رہنا ہے تو تھے صورت سے جارہ کارنہیں ہے۔ تو حق کی صورت ذاتى ماورو يكرتمام صورتيل تقصي خمايال بير بسبة خودكو پنجان العظاور يا جائے كاحق كوجى پاكار چرتود كھے كاكم برجيز كى حقيقت تھويس باورتوحق ب ايعنى تق سے جدائيس ب احق حن حل الصول نے قل فرمایا ہے کہ خواجہ بیر تک نے فرمایا ہے کہ احدیت پر ( تو حید شہودی) وحدت (تو حیدوجودی) مقدم ہے ملم کے اعتبار ہے اور موخر ہے وجود کے اعتبار ہے۔انھوں نے ہی فر مایا ہے و حیددو ملم کی ہوتی ہے۔ ایک تو حیوظلی کدابتدائے سلوک سب پھی تی بایا جاتا ہے اور دوسری توحیدذاتی الملی کے عروج تام کے بعدوصدت کاشہود کشرت شن میسر ہوتا ہے اور بیاصالیاً جمارے يغير ملى الله عليه وملم كاستفام بي أنسا اعطيساك المكوشو "عاى جانب اشاره ب-أصول في بن فرمايا بكركم عزيز ف كها بك أو صولك الى الله تعالى وصولك الى العلم به والا فعجل ربّنا أن يتعقل به شيّ اوتيصل هو شيّ "( تيراالله تعالى تك وصول صرف علم وصول کے مقام تک ہے ور فق جارارب جل شانداس سے پاک ہے کے کوئی اسے بھوسکے یا وہ کسی چنز سے متصل ہو)علم بروصول پیدا کرنا جا ہے ورنہ وصول بین تعالی ممکن نہیں ہے ۔ تو حید شہودی مین علم بوصول میں حال دائم میسر ہوتا ہے جبیا کے فرمایا گیا ہے وہ دور ہی کب تھا جو قریب موتااوراس مت كب جداتها كروامل موتار"هو آلان كمما كان "(وواب بحى اليابى بحبيا بہلے تھا) انھول نے ہی فرمایا ہے کہ جو پھھٹر ع ہن آیا ہے تن ہے اور جو پھھمو قیے فرماتے ہیں کہ غمر حن كوئى چيزموجودنيين بي بيمي حق ب كهار عنزديك سب كيري بير موجودنيين بي انهول في الم \_\_-مفرت غوث اعظم كوخطاب بموا\_" قبل لا صبحابك بالفقر ثم بالفقر فاذاتم فقرهم فلاهم الاانا"(اينامحاب يكيك فقرافقياركرير يهرفقر يم فقرافقياركري جب ،ن کا فقرختم ہوجائے گا تو پھروہ نہ دہیں گے گریں ) جب فٹائے حقیقی کلی حاصل ہوجاتی ہے تو مرتبہ بقابالشظهوركرتاب "فسلاهم الا انسا مسحقق" (بجاے ان كيس بول مقتى بوجاتا

ے) ہوجاتا ہے۔

انھوں نے ہی فرمایا ہے۔ ایک حقیقت ہے جو حقیقیں بن گئی میں ایک ذات ہے جو بہت کی ذوات بن گئی ہے ایک صفت ہے جو بہت می صفات بن گئی ہے۔ ایک بی نور ہے مختلف انوار کے ساتھ جوہ گر ہے اور ایک ہی صورت ہے جو متعدد صورتوں میں طاہر اور باہر ہے۔ انصول نے ہی فرمایا ہے۔ هیقب مطلقہ صور مقیدہ میں ظاہر ہے۔ وحدت بصورت کشرت جلوہ کر ہے۔ آیتہ کریمہ ''نسسوا الله فارسناهم انفسهم ''اس مِن فائے کلی کی طرف لطیف اشارہ ہے۔انھوں نے بی فرمایا ہے کہ 'من عبر ف اللہ لا یعضوہ ذنب ''لیتی عارف ہایا گناہ واقع نہیں ہوتا ہے کہ اس کے نقصان کا سبب بن جائے گروہ گناہ جومعرفت سے سلے ہو گیا ہو، ایسا تیس ہے۔ رہے مخلوق کے حقوق کے متعلق مظالم کے مطالبات، امید ہے کہ حق سبحان دعوے دار لیعنی مظلوم کو اس عارف کی جانب سے راضی کرد سے گا۔ انھوں نے ان کہا ہے کہ شیخ ابن عربی اور شیخ علاء الدولہ کے ورمیان علم ومعرفت کا فرق ہے کہ فی ابن عربی کاعلم اس علم سے بلندر ہے جو فی علاء الدولدر کھتے ہیں لیکن لفظ ولایت میں دونوں برابر ہیں اور دونوں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔انھوں نے ہی کہا ہے۔اس اختلاف کو جو د جو د مطلق کے باب میں شیخ ابن عربی ادر شیخ علا والدولہ کے درمیان واقع ہوا ہے ﷺ علاءالدولہ کے بعض مخلصوں نے اختلاف لفظی کی جانب لوٹایا ہے مگر پھر بھی تزاع باتی ب كيونكه ينخ ابن عربي عالم كوموجود خارجي نبيس جانة اوراعيان نابته كود مسورعلمية ذات ملبس بصفات ' کہتے ہیں۔ان دونوں اصولوں میں وہ شیخ علاء الدولدان کے مخالف ہیں۔اس بارے من انھوں نے ( خواجہ خرد نے ) یہ بھی فرمایا تھا کہ بیدونو ل تحقیقیں خواجہ بیرنگ کے کلام نے لی ہوئی ہیں۔انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ ان حضرت صلی الله علیہ وسلم نے آخری زباند دنیوی میں فرمایا تما"اليوم تسد كل فرجة الافرجة ابى بكر "(آئ مجدنوى كابرچمونادروازه سوائ ابو بكر كے دروازے كے بندكر ديا جائے گا) اور بعض روايات ميں بجائے فرجہ کے فوجہ واقع ہوا ہے۔ آج سارے دروازے بند کردیے جائیں گے ابو بکر کے دوازے کے سوارضی اللہ عند۔اس کلام ہے مرادوہ نسبت محبت ہے جوآ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان سے تھی۔اس کونسیت تھی ہے تعبيركرتے بن جومقصودتك وبنيانے والى باورحق بدب كرمرنے كے بعدكوئى نبعت علاوه

نسست تمی سے فائدہ مندنہیں ہے۔

انھوں نے بی فرمایا ہے۔ پیٹے ابن عربی نے افتہ حالت سی لکھا ہے کہ قطب کے لیے دوامام لازم بیں ایک واکمیں جانب ووسرایا کمیں جانب جب تظب عالم فنا سے عالم بقا کی جانب جلا جاتا ہے بارکیں جانب والا امام اس کی جگہ ضیفہ اور نائب بنایا جاتا ہے اور داکمیں جانب والا امام باکمیں جانب کا امام ہوجاتا ہے اور داکمیں جانب کا امام ہوجاتا ہے اور داکمیں جانب کی مشخص کو اہام بنادیتے ہیں ۔ انھوں نے بی کہا ہے قطب کی دونسمیں ہیں ایک قطب ارشاد کے بیٹے بر خدا اینے عبد میں بذات خود قطب ارشاد تھے۔ وصرا قطب کی دونسمیں ہیں ایک قطب ارشاد کے بیٹے بر علیہ السلام کے زیائے میں ہوئی قطب ابدال موسط ابدال کے درائے میں ہوئی قطب ابدال موسط ایک کے بیٹے بر علیہ انسان کے درائے میں ہوئی قطب ابدال موسط کی درائے میں ہوئے ہیں۔ اس کے بیٹے برطیہ ابدال موسط کی درائے میں ہوئے ہیں۔ اس کے بیٹے برطیہ المام نے فرمایا ہے ''انسے کا حد نصوں الموسم من قلقاء البیم '' (البتہ جھے یمن کی حانب سے رحمٰن کی ہوآتی ہے)

افعول نے بی قربایا ہے کہ ایک عزیز نے کہا ہے کہ 'و نیا میں دو جوال مرد میں ایک عیب خداصلی الشعلیہ وسلم دوسر سے اولیں جو عاشقی میں متاز میں ۔ 'انتی ۔ (اس پر) افعول نے فربایا کہ یہ کام معرفت کی بات نہیں ہے۔ اس کلام سے خطا کی ہوا تی ہے کیونکہ نبی اورا متی میں نقائل انجی بات نہیں ہے کہ اولیں قرنی تو خود ڈات پیغیر صلی التدعلیہ وسلم کے عکسوں میں سے ایک علی ہے جونکہ ان کی قابیت کی استعداد جوابیت کی مقتضی تھی (تو پیغیری صفات کی روشی سے ایک علی ہے جوہ کو کالا کردیتا ان کی قابیت کی استعداد جوابیت کی مقتضی تھی (تو پیغیری صفات کی روشی سے میرو گئے اور ) اس در ہے کوئی ہے گئے جیسے کہ قاب در ھلے ہوئے کہر نے کوسفید کردیتا ہے مگر دھو بی کے چیرہ کو کالا کردیتا ہے۔ افعول نے فرایا ہے۔ عارف کو بھی اپنی تعریف انچی گئی ہے کوئی اس دقت وہ مقام رہو بیت میں موقت ہے کوئی اس کی نظر اپنی حقیقت کی بریو تی ہے تعریف انچی گئی ہے کوئی اس دقت وہ مقام رہو بیت میں عبود یت میں ہے۔ افعول نے نوا فرایا ہے کہ در بردآ کر ہو تھا۔ 'کہ برد باطن سے باخبر معلوم ہو تی ہے کوئی اس وقت وہ مقام معود یہ ہے کہ در بردآ کر ہو تھا۔ 'دمانی میں ہے۔ آب کہ در ایا کہ کے در بردآ کر ہو تھا۔ 'دمانی میں ہے۔ آب میں کرائے اور خاموش ہو گئے۔ اس سلسلہ میں میر ہے شیخ خوابہ خرد نے ہی خور بایا۔ 'خوابہ بیرنگ کے سکوت کا سب یہ لگتا ہے کہ جب آپ پر سائل کی ہو نے نفسانیت ظاہر ہوئی خوابہ بیرنگ کے سکوت کا سب یہ لگتا ہے کہ جب آپ پر سائل کی ہو نے نفسانیت ظاہر ہوئی

کہ اس استفسارے اس کی غرض حال اور دھو کہ ہے بچھ ندفر مایا اور بات کوخوش اور تبسم کے ساتھ فتم كرديا ورنده تفيت اور حقيقت مي كوئى فرق نبيس بادرجوحقائق الل معقول في بيان كي بين قیاس اور تمثیل محض ہیں حقیقت میں حقیقت برا متراض کے علاوہ کچھیں جیسا کہ صوفید کے نزدیک مشہور ومقرر ہے۔ انھوں نے عی فرمایا ہے کہ خواجہ احمد لاجوری نے فرمایا ہے کہ ایک دن میں خواجہ قطب الدین کے مزار کی زیادت کے لیے خواجہ بیرنگ کے ہمراہ گیا تھاجب قبرمتبر کہ کے زو یک پہنچے خواجه قطب الدين تمام الل تبور كے مراہ ظامر ہوئ، اور سب كھڑے ہو كئے مكر ايك فخص نہيں ہوا، بیشار ہا۔ جب ہم گھر کی طرف لوٹے میں نے خواجہ بیرنگ سے دریافت کیا دہ مخص کون تھا جو کہ نہیں اٹھا تھا۔ فرمایا کہ وہ مجذوب تھا۔ اتھوں نے بی فرمایا۔ ایک دن آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیرامونین علی رضی عند کے گھر تشریف لائے اور او چھااے فاطم علی کہاں ہیں؟ کہاا بھی ابھی اہم سے بیں۔ پیغیر صلی الته علیہ وسلم مجدیں تشریف لائے دیکھا کہ علی مجدے حق میں موتے ہوئے ہیں اور ان كاسراور پشت خاكة الودين يغيرضي الله عليه وسلم فرمايا "قع يا ابو تراب" (ا ما ابوراب أنه )انعول نے بی فرمایا ہے کہ خواجہ بیرنگ نے الل بیت کی اعبت میں سے معرفر مایا ہے این سلسلہ از طلامے تاب است ای خانہ تمام آفاب است انھوں نے بی فر مایا ہے۔ ایک دات میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ بیرنگ کے آستانے کے یردے کھیے ہوئے ہیں جب میں اندر داخل ہواد یکھا کہ صطفی صلی الله علید سلم مجمع اصحاب کے ساتھ تشریف فر ماہیں۔ میں نے جا کرسرکوقدم مبادک میں رکھ دیا ہے۔ آل حضرت میری تعظیم کے ليه الله بين اور جھے زمين سے اشاكر آغوش ميں لياہے -انھول نے رہمی فرمایا ہے -ايك رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک نہ بت لطیف محل میں آیا ہول وہال ایک فقیرظا ہر ہوا ہادرمیرا ہاتھ پکڑ کرساع کررہا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ساع کردہا ہوں۔اس کے بعدوہ مجھ ے کہنے لگا کرنو تطب ہوگا میں نے کہا آپ کے بعد۔ انھوں نے بی فر ، یا ہے کہ ابتدا حال میں کہ 20 سال کی عمر ہوگی میں ایک بزرگ عزیز جوشیر کے اکابر میں سے تھے، کے پاس گیا۔ انھوں نے مجے ہے معلوم فرمایا کہ آیتہ کریم الله نسبور السسمنسوات و الارض "کے کیامعنی ہیں؟

ترجدىيسلىلەچكى مواسونامىيە بوراكھراناسورج كىطرح روش ب

میں نے کہا نور بھتی السطاھ ہو بہات والعظہ ولغیرہ " کہنے گئے" ہو کھا و نے کہا جھے تول کہ بہت کوئلہ مہیں نے کوش کیا۔ پس عاصل دونوں کا ایک ہے کوئلہ وجوداس سی میں ہے کہ المعلوم و دلغیرہ " بہتا میں عرض مطلب کرتا تھا وہ وجوداس سی میں ہے کہ المعود دلغیرہ " بہتا میں عرض مطلب کرتا تھا وہ الکارکر تے تھے۔ انھیں عالم مخاکن کی فہرزتھی۔ ای بنا پر میری بات قبول نہ کی ۔ انھوں نے می فر بایا ہے کہ ایک دن میں نے خوانہ تنظب الدین قدس سرہ کے مزار کی زیرت کا ادادہ کیا۔ جب میرا کورستان سے کہ ایک دن میں نے خوانہ تنظب الدین قدس سرہ کے مزار کی زیرت کا ادادہ کیا۔ جب میرا آگر کہ کہ کہ ایک دن اور سیاہ ، میر سانے آکر کہ کہ کہ کہ دن ہے جو بھو میں نہ آتا تھا آخر کار جھے باچل گیا کہ عذاب میں گرفتار ہے اور سزا سے سخت میں جنا ہے۔ بھو سے عدد کا طالب ہے۔ میں نے حق جل وعلی کی طرف توجہ کی تا کہ دہ عذاب سے چھوٹ جائے۔ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ وہ صورت غائب ہوگی۔ امید ہے کہ اس نے عذاب سے نیات یا لی ہوگی۔ داللہ اعم محقیقت الحال۔

انصول نے بیمی فرمایا ہے کہ تمام عمر کوئی دات جھ پر اسی نہیں گزری کہ بیں سویا ہوں اور منح کوزندہ اشتے کی امید دل میں باتی رہی ہو۔ انصول نے بی فرمایا ہے کہ شمل ابتدا حال میں دعائے "اشب السب مما "صحرا ٹیں جا کر پڑھا کرتا تھا۔ مختلف صور مبارکہ بہت زیادہ ظاہر ہوتی تھیں چنا نچے جنگل سکد ہے دانسوں نے بی فرمایا ہے کہ دہنے دالے (جانور یا آ ہوان صحرائی) انھیں دیمے کر بھا گا کرتے تھے۔ انصوں نے بی فرمایا ہے کہ ایک رات میں نے شخ ابن عمر فی کوخواب میں دیکھا کہ آغارشدا، بادشاہ وقت کی نوکری چھوڑ کر گوشہ شنی کی زندگی انقتیار کرئے ان کے ہمراہ ہے۔ وہ بی فرماتے ہیں کہ شخ ابن عمر فی قالیت ہوں گھر میک ایک خاص فوع کے خاتم تھے اور امام مبدی ایک دومری نوع کے خاتم قراریت ہوں گے اور مہتر عیسی مطاق خاتم قراریت ہوں سے اور مہتر عیسی مطاق خاتم قراریت ہوں سے اور مہتر عیسی مطاق خاتم قرالیت ہوں سے اور مہتر عیسی مطاق خاتم قرالیت ہوں سے اور میں ایک اور مہتر عیسی مطاق خاتم قرالیت ہوں سے اور میں ایک اللہ عند سے تھر میں تیام اولیا ء است محمد میں تیام اولیا ء سے اکمل ہیں حتی کہ ایک برصد این رضی اللہ عند ہے ہیں۔

آپ نے بیمی فرمایا ہے کہ خواجہ بیرنگ قدس سرا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ بعضے مشائخ نے

ور الظامرُ بذائة (ايمانورجوائي ذات سے طاہر) اور المطمر بغيره (دوسرول سے ليےمظہر) سے سعن ميں ہے-

وجودائي ذات كے ليے ادرم جوددوسرول كے ليے۔

خودكوخاتم الولايت محمريكها ب، آپ اس سلسله من كيافرمات جين؟ خواجه بيرنگ نے جواب ديا۔ ا سے ہی خودخواجہ بزرگ یکن بہاءالدین محد نقشبند قدس سرہ ہوئے ہیں۔انھوں نے بی فرمایا ہے۔ "اس بات سے جو بزرگوں نے کہی ہے کہ توجہ بغیب ہویت کرنی جا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اہل معقول کی بدبات کہ توجہ مجبول مطلق کی جانب مانند معلوم (مطلق) نہیں ہوتی محل اشتیاہ رکھتی ہے اورجن ہات تو یہ ہے کہ توجہ مطلق ہو جاتی ہے اگر چیطم نہ ہو جیسا کہ وجدان سیجے سے بعد چاتا ہے۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ ہر چگہاس کا ظہوراوراس کا نور ہے لیکن انسان ظہوراتم اور مظہر اعظم ہے اورحق سبحاند، این تمام صفات کے ساتھ اس میں جلوہ گر ہاور سیمی کہا ہے کہ خواجد نقشبند نے فرمایا ہے کہ تو حید کے راز تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن معرفت کے بھید تک پہنچاد شوار ہے۔اس معرفت سے مرادمعرونت تفصیل ہے وراس کی کوئی انتہائیں ہے۔انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ صاحب عروۃ الوقین نے کھا ہے کہ حفزت خواجہ خضر نے خود کولوگوں میں چھیالیا ہے اور بار بارشادی کی ہے اور ان کی اولاد موئی ہے۔ایک بار دیے میں شتر بان آپس میں لڑر ہے تھا یک پھر خصر کے سریرلگا اوران كا سر پيت كيا عاقول بيار رہے۔ لوگ ان كى عيادت كوآيا كرتے تھے۔ليكن مولا نا نظام الدين نیٹا پوری نے کہا ہے کہ بید نظر سرشکتہ دوسرے میں جو کہ نظر ترکال تھے۔ بظاہرا پیامعلوم ہوتا ہے ك مولاتا ظام الدين نيشايوري چونك أنهول في صاحب "عروة الوقى" جن كانام علاء الدين ب کے بارے میں من رکھاتھا کہ وہ خضر کے محبت داروں میں سے جیں ،ان سے خضر کے حوال معلوم کر رہے تھے۔ شخ علاء الدین نے اپنی کتاب''عروہ'' کی تحریر کے مطابق ہی جواب دیا۔ مولا تا نظام الدین کوصاحب عروه کی به بات اچھی نہیں گئی۔ مولا تا نیشا پوری کہتے تھے کہ میں فعزر حمان کو در ما دنت کرتا تھا مگر شیخ ،خصر ترکان کی بات کرتے تھے۔ انھوں نے بی فرمایا ہے جو جماعت مسلوب العقل موجاتى بورگرده بيرايك كرده مجاذيب كالبودس امجانين كاجوحيوانات كى طرح بن جاتے ہیں۔ جو بچھ حیوانات کومعنوم ہوتا ہے انھیں بھی اس کاعلم ہوتا ہے اور ریبھی فریایا کہ مجونوں کے سامنے نہ جانا چاہیے ہوسکتا ہے کہ کسی بات کا اٹھیں علم ہو اور ظاہر کر دیں حالانکہ وہ ہات ظاہر

کرنے اور کہنے کی شہو۔اہل ارشاد کے پاس جاتا جا ہیے اگر جدان کوبھی ساری چیزیں منکشف ہیں ليكن بيلوك الل صحور تمكين بيل جس جيز كوش تعالى بوشيده ركهما ب يبهى بوشيده ركعت بيل اوركس كا عیب ظاہر مبیل کرتے مگر ضرورت میزنے بر۔انھوں نے بی فرمایا ہے کہ ولایت 'واو' کے فتہ کے ساتھ قرب باطنی سے عبارت ہے اوراتی و بحق سحانہ سے مُعَنُون نسبتِ قرب انقال کے بعد براہ جاتی ہاورعالم میں متصرف بھی ہوتی ہے۔ولایت''واؤ' کے کسرے کے ساتھ منصب سے کتاب ب كه خدمت عالم اس متعلق ب جيم قطيت اورابداليت وه انقال كے بعد منقطع ہو جاتی ب اور اس مخص کے سجائے دوسرے کوشلیقہ اور تائب بنایا جاتا ہے۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ ابتذائے حال میں، میں بھی بھی سیر کیا کرتا تھا اور راستے کے کتار ہے ایک نداف تھا کہ لوگ اس کے بڑے معتقد سے اوراس کوغوث کہا کرتے تھے بیرا جب بھی اس کو پے ہے گز رہوتا وہ میرے حق میں دعائے نیک کرتا (میں نے بھی اس نداف کود یکھا ہے۔ کمال) انھوں نے بی فر مایا ہے کہ قرب ووشم كابوتا باك بدكه بنده ظاهر بواورح بوشيده ين نيه ، بسي يسسمع و بسي يبصور و ہے یا مطاق ''(وہ جھے و مجھا ہے اور بھے سے سنت ہے اور بھے سے بول ہے۔ لینی میری تو فیق ہے)اس پر شاہد ہے۔اس کو قرب نوافل کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہتی ظاہر ہواور بندہ اس میں فنااور مستبلك أن الله بنطق عبلى لسبان عمو "مين اى قرب كاطرف اشاره ب استقرب فرائفش کہتے ہیں۔انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ شنخ جلال تھانیسری اولیا ئے حق میں ہے ایک تھے جب آخر عمر میں حالت نزاع کو پنیچی تی کو بےخودی اور بے شعوری بے حد ہوگئی تھی ادر لوگ اس والقدميم تحمر يتق - شخ نے مير بيت براهي \_

آ وجود خویش فانی رفتہ چوں سروف در معانی انھوں نے ہی فرمایا کہ آخری دم استغراق اور استہلا کے بہت ظاہر ہوتا ہے اس سلطے میں یہ می فرمایا بعض لوگوں کو مرض الموت میں بے جینی و نیا سے انقطاع کی نہ ہونے اور آخرت کی جانب عدم آفجہ کے سبب ہوتی ہے۔ اگر طاق سے کامل انقطاع ہوجائے تو مرض الموت میں علاوہ راحت کے اور کے جہیں ہے۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے۔ ایک عزیز نے جھے سے پوچھا کیا کوئی دلیل قرآن وحدیث بھی جے نہیں ہے۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے۔ ایک عزیز نے جھے سے پوچھا کیا کوئی دلیل قرآن وحدیث

جوادگ اسے آپ سے فنا موجاتے ہیں دور نیا سے ایسے جاتے ہیں جیسے حروف معنی میں ڈوب جاتے ہیں۔

عالم کے حادث ہونے کی کمتی ہے؟ یم نے کہا بیعد ہے ''کسان اللہ واسم یہ کس صعبہ اسمی '' (اللہ تھ اور اس کی معیت میں یہ کو شقار ) عالم کے حادث ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور میں نے یہ کہا کہ الاور مخفار کی رضی اللہ عند نے جو کہارا صحاب میں ہے ہیں آل حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ '' ایسن کان رہنا قبل ان یہ خلق المخلق '' (ہمارارب گلوق کلیے وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ '' ایسن کان رہنا قبل ان یہ خلق المخلق '' (ہمارارب گلوق کلے وسلم کی خدمت میں المعیماء مافعو قد ھو ا و حات حت ھو ا'' (وہ مجاء میں تھا اس کے اور پھی ہوائتی اور نیچ ہی ہوائتی ) ہیں حدیث کی دلیل ہے۔ اس کو رہز نے کہا شاید قبل ہے گل ذاتی مرادر کھتے ہوں۔ میں نے کہا ہیہ بات خلا ہر صدیث کی دلیل ہے۔ انھوں نے تی فر بایا ہے کہ آیت کریہ' کو یونگ کی لیعا شیخ قلو بھی عن خالم صدیث کے داللہ '' الی برا عامل آخرت کی تخل ہے۔ انھوں نے دکر اللہ '' الی جماعت کے بار ہیں ہوئی ہے، پس اس جو بددان خطر یقے پریا مخطلت قلب کے مائتی میں ان کی ایک منطق میں سے ہیں، نے کھا ہے کہ میں خواب بھی اندہ ہیں ان کے ایک بھائی سے جواب بھی اندہ ہیں ان کی ایک بھائی ہے جواب بھی اندہ ہیں اور صبت آٹھائی ہے۔ رواللہ انعم کی جدیں ان کے ایک بھائی ہے جواب بھی اندہ ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہے کہ دور کر سے جسے انھوں نے یہ بی ہی میں ہیں۔ یہ میں نے ان سے ملا تات کی ہے اور صبت آٹھائی ہے۔ (واللہ انعم) انھوں نے یہ بی فراد بیر نگ کو چند شعر کا ہو کہ بیت نے دور میں کہ بیاڑ میں رہتے ہیں۔ یہ کے دیر کے نئے میں خواب بیر نگ کو چند شعر کا ہو کہ بی خواب بیر نگ کو چند شعر کا ہو کہ بیر کے بین شعر کی ایک بیر ہے کہ میں خواب بیر نگ کو چند شعر کا ہو کہ بیر گل کا ایک ہیں ہے۔

ا دریغا کیس شریعت، است انگائی است است انگائی است

خواجہ بیرنگ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہتم کوشر بعت کے آداب کی رعایت ضروری ہے دہ شعر طحدانہ جوتم نے لکھے متھان کا قائل مقبول اللّٰجی ند ہوگا۔انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّدعلیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ۔''یشیسب ابسن آدم ''ویشسٹِ فیسہ

<sup>1</sup> أن ان كے لئے خرابی ہے جن كے ول اللہ كے ذكر سے يرد سيس بيں۔

<sup>2</sup> مرادش احسر بندى بين (كتوبات ميدوالف ناني جلداول كتوب تمبرة).

خصلتان، الحوص وطول الاهل "اس عقويلازم آتا عكداولياء تل بهي يزهانيم من ان دو ندموم صفتول سے خالی شہوں اور سے بات بہت دشوار ہے۔ اور اس مشکل کاحل جو ول میں آتا ہے ہے کہ جوانی بی ان رونوں صفتوں کے وجوداور بقا کومتقاضی ہے کیکن اگر کسی نے جوانی میں بی ان دونوں ندموم صفات کو خود ہے تم کر دیا ہو وہ جوانی ہے موت تک ان ندموم صفات ہے ياك صاف رج كاربال أكرة ل حفرت صلى الله عليه وملم فرمات "يشيب ابن آدم و يسولد او يسحدث فيسه حسسلتان "مشكل بوجاتى اتھوں نے بى فرمايا ہے كدا يك مديث ميں "العزلت منية الصديفين" وارد مواب كيونك صديقين تكيل اورار شاد كريت برقائم موتے بیں اس کی خلوق خدا سے کنارہ کئی اختیار نہیں کر کھتے ۔ لہٰذا تنہائی نہ منے کی وجہ سے عزالت کی تمناان کے دل میں جاگزیں رہتی ہے۔انھوں نے ہی فریایہ ہے۔ درویش، طالب حق کو چاہیے ك جب تنكى معاش اورضرور يات زندگى قلبكرين توسمى بھى دنيادار كے گھرندجائے بلا اگر پہلے سے آنا جانا تھا بھی تواب، طنیاطا آنا جانا ترک کردے۔ انھوں نے ہی فر مایا ہے کہ شیخ این عربی نے فتو حات میں کھھاہے کہ بعض لوگ جو دوسروں کی ماؤں ، بیز بوں ، بہنوں اور بیٹیوں پر نگاہ حرام ڈالتے ہیں بڑے بے غیرت ہیں کیا اس کام کو جائز قرار دیتے ہیں کدلوگ ان کی ماؤں ، بیو بیوں ، بہنول اور بیٹیول پرنگاہ حرام ڈالیں؟ انھول نے جی فر مایا ہے کہ ' گناہ سے تو ہر، دنیا ہے ب رغبت بن اوراسہاب کونظروں ہے گراد ہے اور جو پچھ غیب سے بغیر کوشش کے ملے ای پر قناعت كرك لوگول سے كن رو كش رو ، ذكر بالتوجدالي الله بين مشغول رو اور اى پرصبر كے ساتھ جم جااور محبوب کے ظہور کا منتظررہ اور قرب و بعد، قبر ولطف، خیر اشر بحکم نفذیر جو کچھ ظاہر ہو ہر چیز ہے راضی ادر خوش رہ کہ سب چھای کی صفت حکست ادراس کے فعل ادرای کی جانب سے ہے۔ انھوں نے ى نر مايا ہے كەنقىر حقىر كوخواجە بىرنگ نے ذكراسم ذات خواب يىل تلقىن فرمايا اورمتوجه ہوے اور كيفيت نسبب معهودة اكايرنقشبندييظا بربهوكى بيرسب مضرت فيتخ احدسر مندى كى خدمت يس تنبيخ كے بعد ہوا ہے كو يا انھيں كافيض اس كافيرك ہے۔ اس سلسلے كے بعض اكابر نے تقى اور اثبات كے معنى يد لكه ين كر" لااله" بين كثرت كارجوع وحدت من ملاحظة كر عاور" الااللة" بين كثرت

آ دمهليه السلام كي ادلاد بوزهي موتى جاتى بادراس مين دوصلتين حرص اور لمي آرز وجوان موتى جاتى مين-

کی صورتوں میں وحدت کے ظہور کو و کیے اور اس فقیر کے دل میں اسم ذات کے ذکر کا ایک مخصوص طریقہ القا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کدروح اور جم کا مجموعہ ہے پرمتوجہ ہوکر لفظا 'اللہٰ'' کو اس پروارو خیال کرے چنا نچہ اس اسم اعظم کے غلیے، وید ہے اور عظمت سے یہ دونوں موہوم چیزیں عدم اور قامیں چلی جاتی ہیں اور ان کی جگہ وہ حقیقت مشہود ہوتی ہے۔ اس طرح سے فنی اور اثبات کا حاصل مطلب اسم ذات میں درج ہوجاتا ہے۔ یہ ذوتی خاص خواجہ بیر تک کی ای تلقین خاص کا متیجہ ہے جو انھوں نے خواب میں فرمائی تھی خواجہ بیر تک نے اس طریع کی بہت تا گئے کی ای تلقین خاص کا متیجہ ہے جو انھوں نے خواب میں فرمائی تھی خواجہ بیر تگ نے اس مریدی ''لا مصب و دالا اللہ ''کالی ظر کے اور متوسط ف الا اللہ ''کو کو الا اللہ ''کو کو ظر کے اور ''لا منصوف الا اللہ ''کو کو الا اللہ ''کو کو ظر کے اور ''لا منصوف الا اللہ ''کو کو ظر کے اور ''لا منصوف الا اللہ ''کو کو ظر کے اور ''لا منصوف الا اللہ ''کو کو ظر کے اور ''لا منصوف الا اللہ ''کی آیا ہے۔

حضرت جواب تشنید نے فر بایا بی لا السب " معبودان طبی کی فی اور "الا الله " معبود حقیقی کا اثبات ہے اور " صحید الرسول الله " اطاعت کے مقام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ فقیرع ض کرتا ہے کی کمہ طیب کی پیشخین حضرت خواجہ احرار کی کتاب " فقرات " میں جوطر بی سلوک خاص فقیند یہ اور معرفت الی میں بے نظیر ہے ، قبیت ہے سبحان اللہ کیا قبر بان و سطوت ہے جواس کام قدی سے ظاہر ہے اور دو سرا طریقہ توجہ اور مرا آجے کا ہے کہ اس معنی بے کیف و کمبت کوجو اسم مبارک" الله " سے مفہوم ہوتا ہے بلاکی عربی فاری یا دوسری زبان کی عبارت کے تلفظ کے مام مبارک" الله " سے مفہوم ہوتا ہے بلاکی عربی فاری یا دوسری زبان کی عبارت کے تلفظ کے ملاحظہ کرے اور اس معنی کو دھیان میں رکھ کرتم م جوارح مدرکہ اور تو ی کے ساتھ قلب صنو بری کی طرف متوجہ بواورای معنی پر مداومت رکھ اور اس کی گرانی میں یہاں تک تکلف پر تے کہ وہ وہ وقت آ جا کے کہ کلفت درمیان سے جاتی رہے کو کہ سالک کے دجود میں جذ بے کا تصرف ہونے نے کہ کلفت درمیان سے جاتی رہے کو کہ سالک کے دجود میں جذ بے کا تصرف موجودات علمی اور بھنی کو بسیط اور محیط ہو ، کی صورت میں خیا ہے کہ معنی مقصور کوا کی فرجود کا میں حورودات علمی اور بھنی کو بسیط اور محیط ہو ، کی صورت میں خیا ہے کہ معنی توجہ رکھی کے دوم صورت درمیان سے اٹھ جائے اور مقصود حاصل ہوجاء۔

در کون و مکال بیست عیال جز یک نور ظاہر شدہ آل نور بانواع ظہور حق نور و بانواع ظبورش عالم فوحيد جمين است و دِكر دبم و غرورا اس طا كف عالية نقشبنديد كا كثر اكابرقدس الله اسرارام في توجدا ورمراقي كورميان كوئي فرق مبیس کیا ہاوردونوں کوایک ہی چیز بتلایا ہے جیسا کہ انھی ذکر ہوالیکن حضرت عکہ صدر مندارشاد ومِرابيت، جامع نعوت وخصائصِ ولايت مفترت خواجه عبيدانلداحرار قدس مرؤ وونوس بيس فرق كرك فرمات ين كدم اقيروب مفاعله عي جودونول جانب عمراقي كا تقاضا كرتا ب\_ بس من سب بدہ بے کے مراقبے کو میں اس معنی میں بیان کروں کہ" مراقبہ بندے کی اللہ تعالیٰ کی ذات عدا گائی اور علم کانام ہے، اس خیال کے ساتھ کرحل سجاندو تعالی اُس سے دائی طور پر باخبر ہے ادراس كے ساتھ ہے۔ "جيباك امام ابوالقاسم قشرى قدس سرؤ في اين رسالے ( قشربيه ) ميس خود بیان فرمایا ہے کہ بندے کے علم میں ہروقت یہ بات رہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ میرے حال سے مطلع ہے، مراقبہ کہلاتا ہے اور حصرت خواجہ بزرگ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ مراقبے سے مقام وزارت اللی اور ملک وملکوت میں تقرف کرنے کے درج کو پہنچا جا سکتا ہے۔ باطن کو ہرونت نور اللی سے منورر کھنے کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبے کے ملک سے جمیشہ جمعیت فاطر اور مخلوق خدا کے دلول میں قیولیت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بعضا کابرطر بقت قدس الله تعالی اسرارہم نے فرمایا ہے کہ مراقبہ بیہ ہے کہ بندہ خود کو ہر لحداللہ تعالی کے رو برو جانے اور ہر جانب سے خود کو جنت ہیں داغل دیکھے اور حق تعالی کو ہر حیب سے پاک جانے۔علاوہ ازیں مراقبہ اور توجہ کے اور معنی بھی

ا کون دمکال عمل سوائے ایک فورالنی کے مجمعی طاہر نہیں ہے، وی ایک فور مختلف متم کے ظہورات عمل ظاہر ہوگیا ہے۔ وہ نور نور حق ہے جونوع نوع شکلول میں ظاہر ہو کرعالم بن گیا ہے۔ تو حید یک ہے اس کے علاوہ سب وہم وگمان نور دموی محض ہے۔

<sup>2</sup> اسم مبارک عبیدالله ، ولا دت ما دِرمضان المبارک 806ه/ 1404 ، یا خمتان بعضافات تا شفتر ، وفات 29 مرزخ اللة ل 895ه/ 1409 .

<sup>3</sup> نام عبدالكريم ابن بوزن التشيري مريد خاص حضرت شيخ يوعلى دقاقيار وفات ماه رقط الاول 465 معنف رساله" قشيرية اورتغير" الطائف الارشادات وسال قشيريه اصطلاحات صوفي مرسوز وثكات تصوف اوراحسان وسلوك برايك نادرمعلو بلت سيجرى كماب ب

بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ اور ہرا یک نے اپنے مقام کی خبروی ہے اور جس راوسلوک سے وہ گزرا ہے ای کی شناخت کرائی ہے۔ اسم ذات اللی کا ذکر پیٹے اکبرمی الدین این عربی کا مخارطریقہ ہے کیکن ان کا طریقة مخفی طور پراسم البی کا لفظ (اللہ) ہے۔اگر چہ وقوف قلبی طریقة تقشیندیہ کی ضروریات میں سے ہے بینی قلب صوری کی جانب توجہ کرنالیکن اس توجہ الی القلب کا مقصد صرف جمعیت کوبہم بہنیانا ہے۔الیا محف جومتوجہ الی القلب ہوجس چیز کی طرف بھی توجہ کرے اور اس توجه كوحقيقت الحقائق كي جانب يكسوكرو بينوانشاء الله مقصود كويتنج جائح كاكيونكه تمام اشياه جود حقیق کے بالقابل حقیقا کوئی دجود ہی نہیں رکھیں۔ میرا، دلی ارادہ ہے کہ اس طریقہ نقشہندیہ کے تمام آداب کوتفسیل کے ساتھ ایک رسالے میں علا حدہ لکھا جائے۔اس جگدای قدر کافی ہے۔ انھوں نے بی فرمایا ہے" خلوت درا جمن "اس بات سے عبارت ہے کہ عین صحبت خلق کی صورت میں ذات حق میں اس طرح مشغول ہو کہ تلوق کی محبت اس کی مشغولی میں مزاحم نہ ہو بایں طور کہ وہ ا بين اشغال برمطلع بھي رہے تاكہ سے خلوت كہاجا سكے۔ ايك دوسرے معنى خلوت در المجمن كے یہ ہیں کہ کثرت خلق میں وحدت کا مشاہرہ کرےاور ہرا کیہ شے میں تنہاای ذات کو ملا حظہ کرے۔ "سفروروطن" اس عمارت ہے کہ اخلاق ومیدے اخلاق جمیدہ کی جانب رجوع کرے اور ایک دوسرے معنی سے ہیں کداین صورت سے اپنی حقیقت کی طرف جائے لیمن کثرت سے وحدت کی طرف نظل مورایک اور عن بدین که جهال بھی جائے سب میں تن کا مشاہرہ کرے اور ہر جگہ تن کو مظاہر میں متحرک و کیھے۔ چنانچہ جب کوئی شخص صفت" ظلوت درانجمن" سے متصف ہوجا تا ہے تو اے این آپ سے بھی بخبری ہوجاتی ہے،اس دفت وہ عین محبت وجلوت میں بھی خلوت میں ہوتا ہے اور' سفر وروطن'' فٹا کے بعد کسی واصل کی صفات اللی میں سیرے عمارت ہے کہ اس مقام میں اے مفات الی ہے منصف بھی کہا جا سکتا ہے۔ اے عزیز در حقیقت بیدونوں صفات یعنی معنوت دراتیمن' اور مسز دروطن' وجودالی کی صفات میں اور سالک مظہرالی ہونے کی وجہ سے ان دونوں سے مخطوظ ہوتا ہے مید بات خوب سمجھ لیں۔

" نظر برقدم" ہے مرادیہ ہے کہ چلنے چرنے میں نظر قدم پر جمائے رکھتا کہ کوئی دیکھی ہوئی چنر آقیے دل کا سبب ندین جائے۔ اور دودسرے معنیٰ یہ بیں کہ جس صفت ہے بھی متصف ہواس صغت کا حق ادا کر کے دوسری صفت کی طرف نکل پڑے اور ایک دوسرے معنیٰ سی ہی ہو سکتے ہیں كه چلئے ين ال قدرجلدى دكھاك كوقدم نظرے يتھے ندرے كوطريقة جذبيس يى مناسب ب-یاید(معنی میں) کہ انظر برقدم' سے مراد نی صلی القد علیہ وسلم کے نقش قدم کو بیروی کی غرض سے تظریس رکھنا ہے یا پیمطلب ہو کہ اپنے شیخ طریقہ کے نقش قدم کی بیروی کا خیال رکھنا۔ یا قدم ے مراد کی کال عمل کی صورت بشری ہواور قدم اس کواس واسطے کہتے ہیں کدسب ہے آخری جل ب حتى تضى اظهاد قدم فيقول قف " سے اى جانب ائارہ ہے۔ ہوش دردم بدب ك سانس کی آمد ورونت میں کوئی سانس بھی خفلت میں نہ گزرے یابی مراد ہے کہ "نفس البی ( ہوئے الی ) کا ہوش رکھتا ہو جو کہ مکتاب کا مارہ اور ذات الی کا فیض ہے اور ہر فے میں طاہر ہے اس حیثیت سے کدوہ حقیقت حق مطلق ہے صور تاسب سے پہلاظہور ہے۔ اور انھوں نے بی فر مایا ہے كالندتعالى كانانيت الاسم اعظم ب(لين ابسى أنسالة ")اور برجكداس كاظهور باوراس انا نیت کا بیبه اکمل واقع ظهودانسان کی انا نیت میں ہے بلکدانا نیت انسانی ہی ہے جوسب میں طاہر ب- خوب مجھلو۔ انھول سنے بی فرمایا ہے، وہ نسبت جو کہ بغیر کی واسطے کے ذات البی سے قائم ہے، نسبت علم ہے۔اس کے علد وہ تمام حقائق الہیاور کونیہ ای نسبت علم کے توسط ہے : ات الی سے قائم میں ۔ اور حقائق کونیے جو کہ غارج میں دکھائی دیتے ہیں اور بخشش وجود حقیق کے سبب ان کا اعتبارقائم ہے، وہ می نبست معی سے متعنی نہیں ہیں۔ علم کی نبست حقیقی نبست سے علم کے علاوہ د گرنسیتیں اضافی بیں بینی وہ ایک نسبتیں بیں کے ظم ان کے دجود کا سب ہے کہ ل کمال سے ہے کہ وْات يحت طالب كے پیش نظررہے۔اس مرتبد كى ل پر پینچ كرعلم بھى كل كاكل سالك يے نكل جا تا ہے، پہال علم کا نام ونشان بھی نہیں رہتا صرف جہل و جیرت کے سوالیجی نہیں رہتا۔ حضرات خواجگان نشتیند بیر کی نسبت میں ہے۔اللہ تعالی جمیں بھی تصیب کر ہے۔اور یہ بھی انھوں نے ہی فرمایا ب کرتمام مجافیب کواس علم کی کوئی صاحب نہیں کہ ' جُسنوو لا یصوری'' کے مقائق کے راز ن پر ظاہر ہوں۔ اس مقام میں کوئی افلاطون مزاج لیحی ایسا شخص جو قکر عالی سے بہرہ ور ہے اور

يبال تك كدة كي قدم ك مخبائش نه رى ( تو معراج مير ) حفرت محمطي الله عليه وسلم عنه كها عميا " محمد" مخبرجا تحس

ذ وق تیز کی کشادگی بھی اس کوحاصل ہے،اس یجے کی مانند ہے جوالف با (ا،ب) بھی نہیں جانتا اور اس کو میں اور تو کی بھی شنا خت نہیں وہ مقام مجذوب کوتو کیا کینچ گا۔ اس مقام کے بارے میں ایک بات کھی جاتی ہے، میرا گمان سے بے کافراد امت میں ہے جس نے بھی اس بات کو کہا ہے اس کی تكفيرضروركى كئ باورده بات يديث كون ادركائن حقيقنا وجوداللي ب '(يعنى كائنات اورجواس كا بنانے والا مع حقیقاً واجب الوجودای ہے) اگر چدچندناوان اے نہ مجھ سیس مح مگریں نے عقل کی بات عرض كردي ہے۔ جو معجما ام جمااور جس نے چكھ چكھا اور جونة معجمانة معجما اور جس نے نہ چكھانہ چھا۔اورانھوں نے بیمی فرمایا ہے 7 ررمضان 1052 ھیں اتوار کی رات کو میں نے خواب دیکھا كُهُ الف لام و اللوا اور الم " (المرا) كالكي علم في إلى والله الم الله الحليد انھوں نے بی فرمایا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا کہ اطف محمد اور قرب محمد آئے ہیں۔فقیرے استعبال کیا ہے۔اور مہلے لطف مجمد سے ملا اور اس کے بعد قرب مجمد سے۔ ذوق اور وجد نے اس فقیر کو لے لیا اور اى حال من كهنا تفاكرة بالطف محرين اورة بقرب محر موت بين اوربيد دونون ماوراء النهر" ك يزركون كي صورت من تقد العول في ال فرماياب الكردات من في خواب ميل ويكها كه مجھ سے کہا گیا کہ اس طرح دعا کرنی جا ہے۔" اللی بحرمت محد نقشبند واصحاب نقشبند" اوراس آیة کی طرف اشار ولكما تقا" ومن يسق الله يجعل له محرجاً و يوزقه من حيث لا يحتسب" اور انھوں نے ہی کہا ہے کہ آیک رات میں نے عبد انکیم کوخواب میں ویکھا کہ وسواس کی بیاری کراس کا مادہ ضعف دل ہے، کے دفع کے لیے اجازت دے رہے ہیں کہ پچاس مرتبہ سورہ فاتح بحر کے دفت یا منع کو برھنی جا ہے اور رہ میں کہا کہ ایک کو بھی بیاری ہوگئ تھی اس نے بڑھی اور وہ بیاری رفع ہوگئ۔ اس سبلے میں انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا تواب مضرت النساء عالم فاطمہ زہراکی روح کو پہنچانا جاہے۔اور انھوں نے بیجی فرمایا ہے کہ میں نے واقعے میں خود کوسر سے بیر تک نظا دیکھا،ون رات آیک وادی ریگزاراور خاروار میں سرگردال مول اور آفاب شدت گری سے تابناک بنا ہوا ہے اور آسان کی جانب سے تدا آر بی ہے"جوراہ تو جل رہا ہے بدراہ محبت ہے ابو برصد بق ( علیہ )ای راہ

اور جواللہ تق فی کی تافر مانی ہے بچاہے اللہ تعالی اس کے لیے تنکوں سے نکلنے کی صورت پیدا فرما و بیتے ہیں اور اس کوالی جگہ ہے دوزی بہنچاتے ہیں جس جگہ ہے اسے کوئی سان گمان بھی شہو۔

ے گزرے میں اور ش خوش وخرم اور آزادن چلا ج رہا ہوں''

انھوں نے بی فرمایا ہے۔ ' کیک رات کو واقعے میں خودکوایک بہت بڑے صحرا میں دیکھا جس میں بہت بوی یوی مصفیٰ عمارتیں ہیں جن کے ستوان نہایت بلند و بالا ہیں اور اس صحرا میں ایک عالیثان پر لطف باغ مجی ہے وہ مقام، مقام بہشت ہے اور میں اس میں وافل ہو گیا ہوں، میرے سب باران ومتعلقین بھی میرے ساتھ بی اندر آئے ہیں لیکن ایک فخص مجھے نہیں ملا حالا نکہ وہ اس زمانے میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ ایک بارمیرے شیخ ابتدا حال میں محمر قلی کی عیادت کے لیے جے تپ کی باری لاحق تھی تشریف لے گئے چونکدوہ اے بہت عزیز رکھتے تھے اوراب بھی رکھتے ہیں۔اس پیاری کے وقع کی جانب متوجہ ہوئے اوراس کا بخارا پنے آپ پر لیما شروع كرديا \_ لمح بحريس الصحت بوكن اوراثه بيشااور ميري شغ بخار لے كر كمر لوئے \_ و بى ی محقلی کہتا ہے کہ ایک دن ایک بدطینت مردم آزار ہندد کہ مخلوق اس کے ہاتھ سے جان سے عاين ہوگئاتھى ميرے يتن كرويروكتا خاندآيا ورصد درجہ باد بى كے ساتھ كھڑا ہوكيا۔ ش غص یں بھراہوا اپنا ہاتھ خخر کے دیتے تک لے گیا اور جا بتا تھا کہ اسے خخر ماروں۔ میرے کئے نے فرمایا" چندون *مبر کرناچاہیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے؟" چندروز کے بعداس ہندوکورا چ*وتوں کی **ایک** جماعت سے سابقہ پڑ گیا اور مارا گیا اور جہنم میں پہنچ گیا۔ ایک بار حافظ مبرعلی کہ بمرے شیخ کے د دستوں میں سے تھے،سفر میں تھے۔سنجل بہنچ کرسٹا کے فلال صحرامیں راہ زن لوث مارکر رہے ہیں۔ مغموم اور فکر مند ہوئے اور میازادہ کیا کہ آ گے نہ جا کیں۔ میرے شخ کوخواب میں دیکھا کہ حافظ کوا پی جمایت میں لیے ہوئے کہ رہے ہیں کہ جس جگد کا تونے ارادہ کیا ہے وہال جا، ڈر مت خطرناک مقامات میں ایک فخض کمیت محور سے پرموار تیرو کمان ہاتھ میں لیے ہوئے بائیں طرف سے سامنے آئے گا اور تھے اس جکہ سے سلامت گزاردے گا۔اس خواب سے اُن کے دل میں قوت پیدا ہوئی اور روانہ ہو گئے۔ ای محطرناک محرامیں ایک سوار ای کیفیت سے سامنے آیا، تیرکمان میں چڑھائے ہوئے بغیر کی مزاحت کے دہاں سے گزر کے اور بسلامت منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ایک بار میرے شخ نے ایک مستق اعانت درویش کے بارے میں وہلی کے عاكم كوسفارتى رقعه مكهاوه حاكم ، بادشاه كقريب مونے كى دجه عرور، جاه وغوت سے بحرا موا

تھا، بولا' ہم اس جم عت کے معتقد نہیں ہیں اور رقعہ بھینک دیا۔ جب یہ بات میرے شخ کو پینی ان کے دل کولگ گئ اور انصی ایام میں وہ حاکم بار ہو گیا کیونکہ اس کی اہلیہ پہلے ہی سے اسی معاملوں میں شیخ کی طرف رجوع کرتی تھی اور میرے شیخ حافظ مویٰ کو جو کہ بہت مخلص ہیں اور حضرت کے خدام میں بہت نیک طبیعت میں توجہ اور اعمال کا تھم فرماتے اور مقصود حاصل ہوجا تا تھا۔اس ہاربھی وہ اینے شو ہر کی بیاری کے سلسلے میں حاضر ہو کی اور حافظ صاوق نے جومیرے شخ ك دوستوں ميں سے ميں اور صاحب معنى ميں انشاء الله ان كاذكر آ كے آئے گا، اس عورت كى سفارش کی۔میرے شیخ نے کچھ ندفر مایا انھوں نے دوبارہ عرض کیا شیخ نے پھر بھی تغافل کیا جب زید وہ بھند ہوئے تو فرمایا کہ اس بار وہ اٹھنے والانہیں ہے اور اس نے اُک مرض میں جان دے دی۔ایک بارمیرے شیخ کے خادم نے شیخ کی ملیت کی تفصیل دکھا کر باوشاہ کے وزیرے ملیت كى سند جابى \_وزىر نے كها بهم اسے (ورست) نبيس سيحة جب تك تحقيق ندكر ليس بهم سندنبيس ریتے۔فادم نے آ کر حقیقت حال شیخ ہے بیان کردی۔اس بات کے اثر سے ان کے مزاج میں ا يك تبديلي آ ألي اور فرمايا" قبر مين جا كرسمجه كا"اي زيانه مين وه وزيرا يك سخت يماري مين مبتلا ہوگیا اور و نیا سے چلا گیا۔ایک بارایک د نیادار نے میرے شیخ کی شکامت ایک بڑے امیر مخص جو اس كاقرباييں سے تھا، ہے كى - جب مير ئے شخ نے سنا تؤ فرمايا - وہ چندون ميں جانے والا ہے۔ای زمانے میں اس کے متعلقین میں ہے کسی نے اسے زہردے دیا اور وہ بڑی بختی اور تكليف الفاكرمر كيا-ايك روزمير ي في كاخادم ايك جهازي من الجد كيا- نا كاه ايك كبريك ال کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا۔ اس نے میرے شیخ کوشفی بنایا۔ اس اثنا میں میرے شخ کی صورت مبارکہ عاضر ہوئی اور اس کوسلامتی کے ساتھ گزار دیا۔ شخ نظام الدین کہتے ہیں کہ میں خواجہ خرد کی خدمت میں حاضر تھا۔ایک دن شیر دہلی کے ہزرگ زادوں میں سے ایک مخص نے میرے شیخ کولکھاء اگرآپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں عربی کا ایک سبت یڑھ لیا کروں۔میرے شیخ نے اس رقعے کے حاشیے پر لکھ بھیجا کہ نصف رمضان تک تو قف کرنا چاہیے۔اس کے بعد جو بھی ہے ظہور میں آٹا ہے۔ یہ بات شروع رمضان میں پیش آ کی تھی۔اس نے معلوم کرایا'' نصف رمضان تک تو قف تک کس بات کا انظار ہے کہ جس کا اشارہ فرمایا ہے۔

اس نے اس بات کواہیے خیال میں وٹیا سے رخصتی پر محمول کیا۔ آپ نے جواب دیا' 'ایسا ای ول مين آيا تھا" آخرالامر 14 ررمضان الهارك 1073 ھ (1663) كووہ جوان دنيا ہے جلا كيا۔ ا كي رات مير عض كي باوري فان من آك لك كي اورجو كهاس كمريس تفاسب جل كيا\_ آگ بچھ جانے کے بعدا کی فخص نے میرے شخ کی مسواک اس را کھ سے سیح سالم نکال لی اس کا کوئی ریشہ بھی نہ جلاتھا۔ ایک درولیش نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں لا ہور میں ایک بار خت بیار ی میں جتلا ہو گیا۔ زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی۔ دل پُر دردے آہ سرد کھنچا تھا کہ ایک رات خواب میں و یکھا کہ بہت سے ورویش بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک پروقار و باعظمت بزرگ جہار زانوں بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیر زگ کون ہیں اور ان کا اسم شریف کیا ہے۔ لوگوں نے کہا خواجہ خرونقشہندی ہیں کیونکہ میں اس تام ہے آشا تھا فورا اُٹھ کران کے قدموں میں جاہڑا اور اس بلا سے جس میں بتلا تھا، کے دفع کی ورخواست کی۔ اُٹھوں نے اپناوست شفقت میرے سر پر رکھااور مچھ پڑھ کر جھ پردم کیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا بدنی تکایف بالکل ما چکی تھی۔اس کے بعدوه درولیش ایک بارد بلی میں شخ کے یاس آیا اور بید باعی براحی

بمر پاکه بخدست رسد سر گردد مقدد دو عالمش مینر حمرود ما بستم و كيميائي ها بريس كه بكيميا رسد زر گرود ایک درویش نے فرمایا کہ میں نے دنیا کی بہت سرک ہے وربہت سے مشائخ کبار اور ووستان حق کود یکھا ہے ۔لیکن چیسی کیفیات اور وجداور حال خواجہ خرد کی محبت میں ظاہر ہوا کسی جگہ ظاہر نہ ہوا اور پیجمی فر مایا کدایک دن میں سفرے واپسی پران کی صحبت میں پہنچا اور سلام کیا۔انھوں نے مسكراكرد يكهااوركها\_اورقريب، من قريب بنجاوه كهديدهدب تهاس كي وازميركان میں پیچی۔ میرا حال دِگر گوں ہو کمیا اُن پر گریز اادرائے آپے سے گزر گیا۔ جب بجھے افاقہ ہواوہ اُٹھ کر چلے گئے تھے۔ جب میں نے زہ ند غیبت کی تفتیش کی معلوم ہوا کہ جار گھنٹے ہے زیادہ گزر

بروه چير جو تيري خدمت بيل پېني سربن گيااوراس کومقصود د و عالم حاصل ۽ د گيا۔ بهم توجس جيں اور آپ كيمياين - جو، تانباكيمياك ياس بيني جائ سوناتن جاتاب

محے میں اور یمی حال لمبی مرت تک ہوتا تھا۔ ای ورویش نے فربایا ہے کہ ایک وقت میں سفر میں تھا کہ ناگاہ جار شخص قطاع الطریق (راہ زن) میں سے ظاہر ہوئے۔ ہم سفر مصطرب ہو گئے۔ ر ہزنوں نے کہا جو پچھتمھارے یاس ہے ہمیں دے دوورنہ ہم طاقت کے زورے تم سے لے لیں سے ہم لوگ جیران کھڑے تھے کہ میں ای اثنا میں خواجہ فرد کی جانب متوجہ ہوا دیکھا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور فضب تمام کے ساتھ اس جماعت کو گھور رہے ہیں۔ دہ سب متفرق ہوکر بھاگ گئے اور ہم نے اس طرح ان ر ہزنوں ہے چھٹکا را پایا۔خواجیسلام اللہ میرے سینے کے فرزند ہیں فرماتے تھے کہ دوسری بار جب میں اینے والدصاحب کے ہمراہ لا ہور کیا سخت بیار ہو کمیا اور سرنے کے قریب ہو گیا۔میرے بھائی خواجہ کلمۃ اللہ میرابیرحال دیکھ کر سخت بے چین ہو گئے۔ای درمیان میرے والدصاحب دروازے سے اندرواغل ہوئے اور میرے یا س کھڑے ہو گئے اور سیم پڑھاایک سے میں، میں بہت للف! ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو کیا۔ انھوں نے ہی ( لیعن خواجہ سلام الله ) نے فرویا ہے کہ ایک ون ایک عزیز نے میرے والدصاحب سے کہا کہ کل میں فلال فاضل قرّ اکے پاس تھا ہیںنے ور یافت کیا کہ مسلہ وحدت وجود کے بارے ہیں سپ کیا فرماتے ہیں؟ انھوں نے کہا چند گراہ لوگ بیراہ چلے ہیں اور انھوں نے دولت سعادت کے ہمرے کو ہاتھ ے دے دیا ہے۔ میں نے کہا۔ بہت ہے اکابراولیاء اللہ کے کلام میں یہ بات آئی ہے اور مولوی جامی کامشرب بھی ہی ہے۔'فوراء''نے کہا۔'جای خامی کا تول کیااعتبار رکھتا ہے (خواج سلام الله كبتے جي كه ) بير بات سنتے ہى مير ، والدصاحب كا چرومتغير موكميا اور بہت ويرتك كوئى بات نہیں کی پر فر مایا۔ ہم نے اس کو حضرت مُلَا جائ کے سپر دکردیا ہا سکا کام تمام ہوجائے گا۔ای مفتے بلاکسی بیاری کے وہ اور امر گیا۔ایک بار مرے شنخ کے سریدول میں سے ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کر بی مگر بوقت خلوت عاجزرہ گیا۔ بہت ی قوت یاہ کی دوا کمی کھا کیں بہت ے علاج کرائے فائدہ نہ ہوا یہاں تک کدو سال ای حال میں بیت گئے۔ ایک دن بطور مہر یانی آب نے اس جوان ہے کہا'' جااین۔ ہوی کے پاس جاکرسو' وہ بہت کچھ شرمندگی اُٹھائے ہوئے تھا، تیار نہ ہوا۔ بہت تا کید کے ساتھ بڑی مشکل ہے اُس جوان کو بھیجااور درویش (یبال غالبًا خور محر کمال صاحب امرار بیرمراد میں ) ہے فرمایا که اس مراقب بین اور توجہ کر خود بھی متوجہ

ہو ہے ۔ مبتح کی قماز میں تبریخی کہ فتح ہوگئ ۔ سیدغلام محمد امر و ہوی جو کہ میر ہے ﷺ کے خاص خلفا اور بڑے اصحاب میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفت میرے چھوٹے بھائی سیدوصال محمر دہلی میں بيار بو مكے واق اطبام چندائن كا علاج كرتے تھے كھوفائدہ ند بوتا تھا آخرتمام اطب نے ان كے علائ سے معقدوری ظاہر کر دی اور اُن کے مرض کو مرض الموت مجھ لیا گیا۔ جب ہم ہوگ ان کی زندگی سے تاأمید ہو مجعے ناگاہ ایک دن خواجہ خروتشریف لائے اور بیار کی عمیادت کی۔ میں نے نہایت عاجزی، اکساری اور الحاح کے ساتھ حقیقت حال عرض کی یقوڑی دیر متوجہ بیٹھے پھر فر مایا مرم ون بالمي تعيك موجاكي عي عراب كفرمان كي بموجب جب كرم ياني بلايا كيااى وفت ان کے مرض میں تخفیف ہوگئی اور تیسرے دن بالک ٹھیک ہو گئے۔ میں (سید محمد کمال) ایک ہارا پے ﷺ کی خانقاہ میں بیار پڑ گیالیکن اس بیاری میں ہرروز چاریا پانچ ہار جب بھی وہ تشریف لائے بیں ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتا تھا آخر کار ایک رات میں نے اپنا حال نہایت تنگ دیکھا چنانچہ بنہ یان بکنا شروع کرویا جب پچھ شعور ہوتا خود ہے کہتا کہ ان کو بل کرعرض کروں کہ " شیخا" آپ کی مردراز ہو، جوز مین آپ نے اپنے ونن کے لیے تجویز کی ہے اس کے پایان مجھے ونن كرد يجيح كاله جنب صبح بهو كى وه مير سے باس بينچ اور توجه كى بالغور مجھے تخفیف بروگئي اور ميں اچھا بو عميا۔ يه بات بيشيده ندر ب كرائے في كاحوال اورخوارق عادات سے جو بچھ ميں نے ويك ہے اور شیخ کے للصین سے اُن کے جواحوال سے ہیں اور ان تقنیف ت سے جن میں میرے شخ کے احوال مکھے ہیں، اگر اُن سب کو جن کر تفصیل یا اجمال سے ہی اس جگہ لکھوں کتاب بہت طول موجائے گی تا جاراس کوکسی اور وقت پر موتوف کیا جاتا ہے۔انشاءاللہ ۔ اوراللہ تعالیٰ کی عنایات سے سامید ہے کان کے سوائح کوعلاحدہ باب میں تفسیل سے تحریر کروں اس وقت اے اختصار كے طور ير بيان كيا ہے۔' اَللهُ و لسى النوفيق و بسه نست عين ''انك خت ركاوث كسبب 1073 ھ 1663 میں میراا ہے شنج کے پاس دہلی جانا میسر نہ ہوا تو وہ خوواز راہ لطف وکرم سنجل تشريف فرما ہوئے اور مجھے اپن عنایات سے خوب فوازا۔ مصرعہ شابال چه عجیب گربنوازند گدا را

ادرایک ماہ اور ایک روز غریب خانے پر گذار کروالی دیلی رواند ہو گئے۔ میں بھی صن پورتک ان

ک معیت میں گیا۔ جس وقت مجھے الوواع کہا۔ بافتیار گریہ مجھ پر طاری ہو گیا حی کہا ہے مِن اللَّا قَعَا آخر كاراس كريةٍ غير معبود كاسب معلوم بواكه الطِّل سال مير الشُّخ كوكن مرض لاحق ہو صحیح اوران کو ناموں بیار بوں کے باوجود طالبان دمستعدین راہ سلوک کوفیض مہنجائے کے لیے متودد ہتے ۔ای عدت بیاری میں باربارفرماتے تھے کہ ہم عفریب و نیا سے حلے جا کیں گے۔ منے والے اس بات ہے ہمین ہوتے تھے تو اُن کو دلا سادلاتے اور سلی کردیے تھے کہ یہ یا تمی میں صبر ورضا کی راہ دکھانے کی غرض ہے کہتا ہوں۔ دل کو پریشان ندکریں اور اینے بیٹوں کو بلا بل كر لطف وعنايات فره تے تھے۔ ايك دن صبح سويرے اينے فرزندان كو بدايا۔ كيونكه خواجه غلام بہاءالدین سب سے نزدیک رہتے تھے جلدی بینج گئے۔ اُن سے فرمایا کہ میرے قریب ہوجاؤ، جو كه خواجه بيرنك وشخ احمد (مجد دالف تال) ،خواجه حسام الدين اورش الله داد عيمس بينياب تقي بخشا۔ انھوں نے عرض کیا میں آپ کے قربان جاؤں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ادر انھوں نے اپناسر ا پنے والد کے قدم سے مُلا اور کہا جو بچھ آپ عطافر ماتے جیں میس نے قبول کیا اور اس وقت اس کاتب حروف (سیرمحد کمال) کو یا دفر ما یا اور ارشاد فر مایا'' ہم اس سے راضی ہیں اس سے کوئی بھی عمل ابیا سرز دہیں ہوا کہ جوٹا پیند ہو۔'' اور بیجی فرمایا کہوہ ہمارے جانے کے بعداس جگہ آئے گا۔اُن دنوں بیں تین رات ستفل میرے شخ سنجل میں مجھے خواب میں نظرآ نے کہ میراہاتھ پکڑ كركت بيراية ول كوتهام كرركاكر تجوي بهت كام لينة بين اوراس راه كي تعين فره تے تھے جیے کدا فی زندگی میں فر مایا کرتے تھے۔ جھے سے ٹی ہار فر مایا تھا کہ جب میں ونیا سے چلا جاؤں گا تو،توبيريكام كرے كااور يس عرض كرنا تقاكه بين جا بتا ہوں كدآپ كے سائے دنيا ہے جلا جاؤں اور وہ زمین جس کوآب نے اسینے دفن کے لیے تجویز کیا ہے جھے اس کے یا کیس (یا پیتی ) دفن فرمائیں۔ بین کرفرمایا تھے۔ تو بہت کام لینے ہیں۔اک طرح وسیتیں فرماتے تھے۔ آخر کاروہ دو ون تک گھرے باہرند لکے اور گھردالوں کھیجتیں فرماتے رہے۔ کلمات مسنونہ "امست سافلہ و ملاحكته. النع" وغيره كلم طيب اوراسم ذات زبان برجارى ربتا تفازندگى ميس جب يهي بعض بررگوں کے بارے میں سنتے متھے کہ بحالت بے خودی دنیا سے چلے صحیح تو فرمایا کرتے متھے کہ ہم انشاءالله بتائيس كي كه جاني كاطريقة كياب-آخركارا يك دن مج صبح فرياما بهت ساكه نايكا كيب اورغریوں کو تقسیم کریں۔ جب لوگ تقسیم کر چکے انھوں نے تئن ورکلہ طبیبہ کوزیان سے اوا کیا اور

ا پی گرزی اور قرمایا که وروازه بند کردی و صافرین سجیم که آرام کے لیے لیٹنا چاہتے ہیں بہا ایک لیمے بعدو یکھادہ واصل بخدا ہو چکے ہے۔ "د حصة الله تعالیٰ د حصة واسعة "(ان برالله تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہو) خواجہ غلام بہاء اللہ بن فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب کے جائز ریکا کی بہتے ہیں جناز سکا ایک پاید پکر ہے ہوئے چل رہا تھا جب خواجہ بیر بھک کے جبوتر ہے کے زو یک پہتے ہیں نے ویکھا کہ معزرات نقش ندید کی ارواح طیبات آپ کا استقبال کر رہی ہیں اور جوم کے ہوئے میں بیر علی سے جو بی بیرے بیر بیل ہے۔ جب ہم نے تابوت کو اس چہر ہ پر رکھ ویا میں نے والد صاحب کو دیکھا کہ مقبرہ خواجہ بیر بھک کے سامنے تابوت ہیں متوجہ بیٹے ہوئے ہیں اور کہد ہے ہیں" اے صاحب اس وقت میں بو خود ہوگیا تا تھا۔" پھرآپ کو خواجہ بیر بھک قدی مرہ کی قبر کے ہوگیا تھا اس طور پر کے اپنے آپ کو بالکل نہیں پا تا تھا۔" پھرآپ کو خواجہ بیر بھک قدی مرہ کی قبر کے برایر مقرب کی طرف و فن کر ویا گیا ہو ۔ وہ اور 10 دن تھی ۔ (1) جب یہ ول برایر مقرب کی طرف و فن کر ویا گیا ہو ۔ وہ اس وز ماہ اور 19 دن تھی ۔ (1) جب یہ ول دہلات کے والی قبر سخواجہ نی میں چندون و یوانہ دار مسلوب افعلی پڑار ہا ، یہ بہا قصہ ہے۔ اعتمہ بہل دہلات والی تیز موالوالی نے خواجہ ہیں دیکھا کہ ہوئے اس بینے ہوئے اس بینے ہوئے اس با بنیج میں ایک وار سے بیل وار بیل میں دیکھا کہ خواجہ ہیں گی مورت ہیں فیر آتے ہیں پھراس کے بعدا پی صورت ہیں اور اس کے بعدا پی صورت ہیں اور اس کی خواجہ ہیں گی مورت ہیں نظراتے ہیں پھراس کے بعدا پی صورت ہیں اور معاد نے ہی مورت ہیں۔

یں (سید محمکال) اس کتاب کامؤلف جب اپنے شخ کے دصال کے بعد مرقد منور کی زیارت کے سیے دیلی حالتر ہوا اور قبر مبارک کے زویک بیٹھا ایک جیب حال پیش آیا۔ چنا نچ اس دقت خود کو فافی مطنق پا تا تھا اور اپنے شخ کی صورت مبارکہ کو اپنے روبر و بشاشت تمام کے ستھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد بیس سنجل چلا گیا۔ اکثر شب اپنے شخ کوخواب بیس و کھتا تھا اور جیبالعف وعنایت اپنی زندگ میں فرمایا کرتے تھے ویبا ہی لطف و کرم اب بھی پا تا تھا۔ ان خوابوں کی تفعیل بہت دراز ہے۔ میں فرمایا کرتے تھے ویبا ہی لطف و کرم اب بھی پا تا تھا۔ ان خوابوں کی تفعیل بہت دراز ہے۔ میرے شخ کی تو ارت بی بعض مزیزوں نے ''بنقشبند تانی ''برآ مدی ہے۔ اس فقیر نے یہ کہ ہے میں میرے شخ کی تو ارت بیلے بیان نے این فوابوں کی تفعیل بہت دراز ہے۔ میرے شخ کی تو ارت بیلے بیان نے این فوابوں کی تفعیل بہت دراز ہے۔ میرے شخ کی تو ارت بیلے بیلے این نے این نے این نے کہا ہے۔ اس فقیر نے یہ کہی ہے۔

# يشخ احدسر ہندی

خواجد بیرنگ کے برے اصحاب میں سے ہیں علوم طاہری وباطنی کے جامع اور صاحب احوال عظیمہ ہیں۔لسانِ وقت تھے۔اُن کے کمنوبات میں بہت کی جیب وغریب تحقیقات کمنی ہیں جن کے ادراک سے عقل عاجز ہے۔ وہ اسرار الی کے واقف اور فیض لا متابی کا سرچشمہ ہیں۔ میرے شیخ نے فر مایا کدایک بارشاہ کمال میقلی جوکا ملان دقت میں سے تصمر ہندتشریف لائے۔اس زمانے میں پینے احمد چند ماہ کے تھے۔اُن کے والدیشن عبدالا صدنے ان کوشاہ کمال کیستلی کی گود میں دیا۔ شاه صاحب في أن كوتيول كرت موع فرمايا" بيهاد افرزند ب اوراين آب د بن مبارك ان ك وہن میں ڈالا۔اس کے بعد ان کی راہیں کھل گئیں۔وہ میرے شیخ (خواجہ خرد) کے شیخ ہیں۔ بہت ہے مریدان کال رکھتے ہیں۔ میرے شیخ کی کار کردگی اور فراست کے دلدادہ ہیں۔ میرے شیخ نے فر مایا ہے کہ میں بارہ یا تیرہ سال کا تھا کہ شخ البداد نے بغیر کی طلب کے مجھے تلقین و کر کی اور جمعیت كة فارظا بر بوئ - جب من في في المحرم بندي كم كتوبات ديكها، مجهدان سے لما قات كي تمنا موئی اور میں سر ہندروانہ ہو گیااور ہرمنزل میں اُن کوخواب میں دیکھتا تھا۔اوران کی مہر پانیاں شریک حال یا تا تھا۔ جب میں سر بند میں وافل ہوا کیفیت نے جھ پر ضب کیا اور جب أن كے ديدار سے مشرف ہواا یک حالت عظیم اور کیفیت بزرگ ظاہر ہوئی۔ کشف صور سے کے بعد جواول چیز ظاہر ہوئی ووتوحيد تقى حالاتكدتو حيد كے بهت مراتب إي ليكن ان كا حجت كى بركت سے تو حيد كا كثر مراتب ظاہر ہو گئے۔ وہایت محمدی کا دریا جس کا حاصل محبوبیت ہے اور دریا ہے قرلایت موسوی جو محسبیت سے عبارت ہے بیجا ہو سمتے اوراس اجماع سے ایک انو کھا حال حاصل ہوا۔ شعر ازاں افیوں کہ ساتی در سے انگلند حریفال را نہ سرماند نہ وستار

ا شیخ اسر معروف بہ مجدوالف عانی شیخ احمد سر بندی این شیخ عبدالا حد قارو تی ، آپ کا اسم گرای اسمد القب بدرالدین ، کنیت ابوالبرا کات اور امام ربانی عرفیت ہے۔ تاریخ بیدائش 4 سرشوال 917 ھے 26 رجنوری 1582 ہے اور تاریخ وفات 29 رصفر 1034 ھے/10 روئمبر 1624 ہے۔ مزارم برک سم بند ( وہنجاب ) میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کوسب سے پہلے مولا تاعبدا تکیم سیا لکوئی نے '' مجددالف عانی'' کہا تھا۔ موافعون جوساتی نے شراب میں ڈال کردی ہے اس سے دوستوں کا ندیم بیجاندہ ستاد۔

سی بھی میرے شنے نے بی فرمایا ہے کہ دوفر وقت کے ''عارف کا ظاہر جم بہ شرکت اور باطمن موصد ہوتا ہے' میرے نور وائی میں موصد ہوتا ہے' میرے شنے نے بی فرمایا ہے کہ وور ایعنی شنخ اس کی خصر وقت اُن ہے نی جاتی تھی وجدانا حاصل بھی ہوجاتی تھی کہ دوماغ کا خطرہ دل کی جانب آتا محسوس ہوتا تھا اور پھر دل کے نوائ میں کم ہوجاتا تھا۔ جھے دہلی دفعت کرتے وقت بیا جانب تا مرککے کردیا۔

"الحمد نه و السلام على عباده الذين اصطهے امّا بعد! فان الولد الاغر الا صجد والكرم، الا رشد محمد عبد الله لمّا سَلُكُ طريقة اولياءِ الله و وصل الى مقاما تهم العُلى من طريقة اندراج البهاية في البداية آجزته لتعدم هده الطريفة العليه النقشينديه كما اجازى شبحى و مولاني قدس سرّه، العليه النقشيندية كما اجازى شبحى و مولاني قدس سرّه، المسول من الله سبحانه استقامة على جادة اكابر هده الطريقة العليه، شكر الله تعالى سعيهم والسلام على من اتبع الهدى و لنم متعابعة المصطفى عليه و على حميع إخوانه و البركات.

الحدوللد والسلام على عباده الذين اصطلى الديد - جب لائن فرزند قابل عزت واحر ام محرعبد الله طريقة الدياء الله على مسلك بوت اوربطريق اندراج انهات في البدايت مقامات عاليدتك بينج - عمل في الدياء الله على مسلك بوت اوربطريق اندراج انهات في البدايت مقامات عاليدتك بينج - عمل في الن كوامن طريقة علي فتشندي كفيم كي اجازت وى يسي كه مجمع بهر بين في ادرمولي في وي تحقى - الله سجاند وتعالى سائن كما المرطر بيقة كاكابر كراسة براستها المهدى و لذه منابعة المصطفى ، كوشش كومتكوداور مقبول فرمات و المسلام عملى من البع المهدى و لذه منابعة المصطفى عمليه و عملى حن البعدة و المسلومات و المسلومات العلى و المتحيات و عمليه و عملات كرات عالى و المتحيات و المسلومات و السليمات العلى و المتحيات و المهدومات كران منابعة المرات كالمريقة ماكور و بغر بازار بقارة و منابعة أم المنابعة بها المرات على المنابعة و المسلومات كران منابعة بها المنابعة بها المنابعة بوت المنابعة بها المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة بها المنابعة المنا

پھراس اجازت نامے کی بہت پرتحر برفر مایا"جس وقت کہ میں خواجہ بیرنگ کی صحبت میں رہتا تھاوہ نسبت ظاہر ہوتی تھی اور میں نے اس کو تحقیق کیا تھا ( کہ واقعی بینسبت نسبت صحابہ کرام خصوصاً نسبت اپو بکرصد بق رضی اللہ عنہ ہے )

سیبھی میرے شخ نے فرمایا ہے کہ (حضرت مجدد الف ٹائی) نے فرمایا۔ اگر چہ ہماری حقیقت کو حقیقت کو حقیقت کو حقیقت کی سیستی اتھا اوا تع ہوا ہے لیکن پھر بھی صورت ، صورت کی مشاق ہے اور جج ہم پر فرض ہے لیکن وہاں کی حاضری نظر کشفی میں دکھائی نہیں ویتی۔ میرے شئے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انھوں نے کہا ہے کہ آیک دن رابعہ بھریہ ہے واقعہ میں افضلِ مخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو ''اے رابعہ کیا تو مجھے دوست رکھتی ہے؟'' جواب ویا'' یا رسول اللہ حق سجانہ کی مجبت اس طرح میرے دل میں جگہ کیے ہوئے ہے کہ آپ کی محبت کے لیے کوئی گئو تئی نہیں ہے۔ لیکن میرا حال میں جہ کہ آپ کی محبت کے لیے کوئی گئو تئی نہیں ہے۔ لیکن میرا حال ایک باراس کے برتکس تھا۔ حضرت رابعہ کی بات سے نقص کی بوآتی ہے اور میرا حال اصلی ہے اور میرا حال اسلی ہے اور میرا حال اسلی ہے اور میرا حال اصلی ہے اور میرا حال اسلی ہے اور میرا حال اصلی ہوئے کہال رکھتا ہے۔

میرے شخ نے بی فرمایا ہے کہ انھوں نے فرمایا ' یا دواشت دوام بخی ذات ہے عبدات ہے۔ شخ
این مربی نے اس بخی کو برقی کہا ہے اور دوام کا انکار کیا ہے جیسا کہ رسمالہ فسوس (فسوس انکلم)
میں کلما ہے۔ میرے شخ نے بی فرمایا ہے کہ انھوں نے کہا ہے کہ میرے د ماغ ہے بھی خطرہ غیر
میں کلما ہے۔ میرے شخ نے بی فرمایا ہے کہ انھوں نے کہا ہے کہ میرے د ماغ ہے بھی خطرہ غیر
بالکل رفع ہو چکا ہے۔ میرے شخ نے اس سلسلے میں کہا کہ شخ اتن عربی کے دوسر ہے بعض کلمات
سے دوام بخی کا جواز بھی سمجھ میں آتا ہے۔ میرے شخ نے بی کہا ہے کہ اپنے قلی کے موست میں جب
میری میر مرحبہ وحدت کو پہنچا۔ اس مقام پر قرب کی انتہا پائی۔ پھر اس جگہ سے ترقی کرکے
احدیت کے مرجب کو پہنچا۔ اس مرجبے میں اقربیت پائی اور شرعی شنز بہات اکمل طور پر ظاہر
ہو کیں۔ اس مقام کے بارے میں شخ احد (قدس مرف) نے فرمایا ہے کہ جب جھے مرتبہ علم ہے جو
وحدت ہے جہاں تک اللہ نے چاہا عروج واقع ہوا۔ تنز ل کے بعد میں نے دیکھا کہ شخ ابن عرف وق

ميرية ي فرايا كالمول في كهاب ما شاء الله كان و مالم يشاء لم يكن والا

حـول ولا قوة الا بلالة العلى العظيم ''العام كوجونا في الله ادريتا في الله \_ تعلق ركهة بس حق سبحاند دتعانی فے ان کو جھ پراپی عنایت سے منکشف کردیاای طرح میں نے ہر چیز کی حقیقت اوراصلیت کو جان لیا کہ کیا ہے اور سیرنی اللہ کم معنی میں نے اور بچلی و اتی برتی کیا ہوتی ہے اور محدی المشرب کون ہے اور اس طرح کی دوسری باتیں بھی منکشف ہوگئی۔ اور بدکہ ہر مقام میں جھے اس کے لواز مات اور ضرور بات کو دکھاتے ہیں اور ان سے گز ارتے ہیں شاید ہی ایس کوئی چزرہی موگ جس کی اولیاء اللہ فے نشاندہی کی ہے کہ چھوٹی ہواور ندد کھائی گئی ہو۔ مانا جس فے مانا ندمانا جس نے ندمانا۔ یہ بندہ جس طرح چیزوں کی ذات کو بنائی ہوتی جاتا ہے اصل قابلیات اور استعدادات کوبھی مجعول اورمصنوع جانتا ہے۔ وہ مبعانہ قابلیات کامکوم نہیں ہے۔ اور ریہ بات أس ک شان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز اس بر حاکم ہو۔ رہمی سرے شیخ نے فر مایا ہے کہ اُنھوں نے ہی فرمايا بي كدُو امَّا بنعمة وبحب فعد قت "ميدرولش علقه يارال بين بيها بواتها اوراجي خرابیوں برنظر کرتا تھا۔ بینظراس صد تک غلب کیے ہوئے تھی کہ خود کو زمرہ فقرا کے بالکل برنکس مجھتا تخارای دوران حال بموجب بھم''مسن تسواطسع نسله دفعه الله ''اللّٰدتُوالّٰی نے اس دورا فرآدہ کو فاك فرات سے اتحایا اور بیصدااس كرسيس ديے تھے كردو غفرت لك ولمن توسل بك الى بوسط او بغيس ومسط الى اليوم القيامة ''اوريار بارائ عنى كاكرارے نوازتے تصصیب كرشك وشے كى كوئى تنيائش بى ندرى "والمحمدالله حمداً كثيراً طيباً مباد کا فیه "اس کے بعداس راز کے افشاء کا تھم قرمایا

<sup>1</sup> نانی اللہ: ممالک کاجملہ مراحب مفات و مدارج عروج ونزول مطے کر کے ذاہبے بی سبحانہ میں تحویر جانا۔

<sup>2</sup> بقابالله: ما لک کے اس مقام کو کہتے ہیں کہ جب دہ اپنے وجود کی تمی کر کے اپنے آپ کو ذات بحق سماتہ کے ساتھ باتی سمجے یعنی ماسوائ اللہ کو معددم ادر ذات باری تعالی کوم جود سمجے۔

<sup>3</sup> سیرفی اللہ : وصدت میں کثر ت اور کثر ت میں وصدت کود یکھنا ، آئ کوسیر باللہ عن اللہ کہتے ہیں اور بید مقام بھا بدا اللہ اللہ علیہ اللہ کا ل ہو کا بعد مالکہ کا ل ہو کر طالبان حق کی تعلیم و تلقین میں مشخول ہوتا ہے اور ان کی تحمیل کرتا ہے۔ (ہرسہ تواثی ما فوذاز: اصطلاحات صوفیہ)

<sup>4</sup> کھے اور جو تیرامتوس ہے تیا مت سکدان تک کی واسطے ہو یا بواسط ہوسے کی مففرت کردی گئے۔

اگر بادشاه بر در پیرزن بیاید تو اے خواجہ سبلت کمن اگر بادشاه بر در پیرزن "إِنَّ دَبِّكَ و امع المعفرة "م إت بوشيده شرب كرسي عارف ك عفلت كسي غير عارف ك غفلت كى مائند تبيل بوتى جيساك كتاب" فحات الانس" ميس ب كديث الاسلام فرمايا ب ك ابوعبدالله ففيف سے اوگوں نے در یافت کیا کی تصوف کیا چیز ہے؟ جواب ویا: "و جسودالله السی حيسن السغيصليت " (ظاهرى غفلت كاوقات من جمي باطنا الله تعالى كيموجود كي كا (داكى) احساس رہنا۔) میر بھی میرے ٹیٹنے نے فر مایا ہے کہ لوگ اس کمان بھی ہوں سے کہ بیس'' فضوص الحكم ' ےاستفادہ كرتابوں\_مقسوديہ ہے كاكي كمرى خودكواستفراق فى تقديد عافل ركھوں۔ یہ بھی بیرے پیٹی نے کہا ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ جس گھر میں خواجہ بیرنگ بیٹھا کرتے تھے اس گھر مل كيفيت اس طرح ظبوركرتي تقى كمستقيعين جب ال كمريس آتے تھاييا كمان كرتے تھے ك مویا (اللّٰہ تعالیٰ کے ) پیروں میں کریڑے ہیں۔ یہ بھی میرے شخ نے کہا ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے ك خواجد بيرنگ يّارى كيز مانديس جولجي موتى جاري تقى فرماتے تھے كه تم نے دائر ہ بيعت كو بہت وسیج کردیاہے،اب میں بہت کزور ہوگیا ہوں ( کرسب پر متوجد ہوناو شوار ہوگیا ہے ) میں فے عرض كيار تاككى نيم بيرك ماتھ ميں ندير جاكيں۔" يہى مير ك في فرمايا ہے كدان كے والد شخ عبدالا صدیثن عبدالقددس منگوی کے اصحاب میں ہے تھے اور ان بی کے زمانہ میں ہندستان کے سر برآ وردہ (مشہور ) لوگوں میں ہے تھے۔ادر 998 ھیں دنیا ہے رفصت ہوئے۔ان کے انقال کے بعد شخ احمد سر مندی کومیر یشخ نے تعزیت میں لکھا۔وو ہر

بنہو احمد پیم بدہ جنس چھاتہ تن مانہ ہنس پر کنہ موتھ پر کہو احمد کو برچھانہ میر سے شختے نے فرمایا کہ میں سرہند میں اپنے شخ کی صحبت میں تھا۔ ایک دن حافظ رحمت کے باغ کی سیر کو گیا وہاں بخار آ حمیا اور حرارت بڑھ گئ پھر اپنے شختے کی خدمت میں روانہ ہوا ، و یکھا کے

<sup>1</sup> اگربادشاه كى بورهى مورت كدروازه برآساتوات خواجيتوا بى سوچيس ندا كميز (يعنى صد عن بل)

<sup>2</sup> يهال كك معرت بدرالف الى كالإلايان قاء

میرے پیر دروازہ پر منتظر کھڑے ہیں۔ جھے اندر لے سے اور توجہ فر مائی ایک لیے میں بخار جلا گیا۔ای ملط میں بی میرے شخ نے فر مایا ہے کہ ضعف بھی فتم ہوگیا۔اس کے بعد سے بجھے مشغولیت کے ادقات میں محبت شیخ میں کیفیات اور احوال اس طرح ظبور کرنے لیگے کو یا کہ بارش میں برستے بادل کی جھڑی لگ می ہوا دراس نے تمام سنوں کو گھیرلیا ہو ۔ شیخ احمد کی و فات 29 رصفر 1034 ھ (10 ردممبر 1624) ہے اور اُن کی قبر سر ہندیش ہے۔ ''المعوت ھو ہو۔ سر يوصل العبيب الى الحبيب "ان كى تارئ وصال بروومريان چوتفرت شخ احمد سر بعدائی مستنین میں آج تمام بندوستان بلدونیامی دوسروں ، بہتر اور آ کے بہتے ہو ع ہیں جیسا کہ اظہر من افتس ہے۔ میرے فیٹ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو و فات کے بعد خواب میں دیکھا اور یو چھا کہ منکر کلیر کے ساتھ کیا معاملہ گذرا فرما یا منکر کلیر نے یو چھا کہ 'مـــــــن د مك؟ " بيل ن كهاك" ال دريائ عشق البي كونهيل و يكفة كدكيها جوش بيس بحرا بوا بهدر با ہے۔ "اس کے بعد وہ سرگوں دالیں چلے محے ۔ ایک دن میں جوانی کے زمانے میں ووروستوں سيد فيروز اوري مصطفى كرسا تهم مجد فريدآ بادك مجست پر بيشا ، واقعاد يكها كرايك بزرك نوراني طلعت مجدے لکل دے تھے۔سید فیروز نے کہا شخ احمہ سر بندی یہی ہیں۔ پس ہے اختیار اس جگہ سے بیچے آیا دوڑ کران کے چیر چوہنے کی سعادت سے مشرف ہوا انھوں نے اینے و دنو ں دست مبارک سے بیراسراً مخایا اور بے حدلطف ومہر پانی فرمائی۔ آج جالیس سال ہے زیادہ ہو مے کہان کے چہرہ منور کی صفائی میری آگھ کی اوران کے یُر انوار دیدار کی لذہ آ ج بھی میرے دل میں ویسی ہی ہے جیسی آس روز تھی۔اس نظر کی برکت اور اس التفات کے فیض ہے مجهة فواجكان تعشينديه بدفيضهم وقدس القدامرارهم كي نسبت جورابطه اخلاص، ودلت ارا ديت اور عبت عاصل ہاور (انشاء الله) رہے گی،امیدر کھتا ہوں کہ اس را بطے کی بدولت ان مقربان عظیم المثان کے میں اور مخلصین سے زمرے میں ال میراحشر ہوگا۔اللہ تعالی کی مہر بانی اور جودو كرم ك مدقى ايك دن ابتدا المحال مين جب من البيخ شيخ ك عجبت مين تها رحصرت بيخ احمد الف الى كاذكر دوران منظم آيا-ميرك في في أن كاحوال كياس قدر عائب و غرائب إرشاد فرمائے كه مننے والے جيرت زده ره هيئے كه اليے احوال و مقامات تاریخ كى كسى

کتاب میں کسی ہزرگ کے ندویکھے گئے اور شکی ہے سے گئے۔ بہ رات ہوئی میں اپنے شخ کے زویک ہی سو گیا۔ اور حضرت شخ احمد (قدس مرؤ) کو خواب میں ویکھ کہ نہا ہت عالی شان کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے ہیں۔ صدورجہ تجرید، تفرید، جبرت و جمال اُن سے ظاہر ہورہا ہا ای حالت میں ایک خصوصی نگاہ جھے پر ڈائی کہ اس کے اگر ہے جھے پر ایک بجیب کیفیت طاری ہوگئ اور دیر تک طاری رہی جب آ کھے کھلی تو یہ خواب میں نے اپنے شخ خواجہ خرد سے بیان کیا۔ فر ایا۔ مسحوں مبارک ہو یہ خواب قبولیت اللی کا باعث ہے۔ اس کے بعد جب بھی جھے سر ہند جانے کی سعاوت واقع ہوتی ہے۔ وہاتی حال اور ویسی ہی کیفیت شخ احمد سر ہندی قدس سرؤ کی قبریہ مراقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہاتی حال اور ویسی ہی کیفیت شخ احمد سر ہندی قدس سرؤ کی قبریہ

## خواجه حسام الدين احمه

وہ خواجہ بیرنگ کے (قدس مرہ کے جو کہ عظمائے مشائ اور کبرای اٹل تصوف بیں ہیں) اصحاب کبار
میں سے ہیں۔ اس برم برنگ کے مرداداور مرصلف طاکفہ ہیں۔ ان کالقب خواجہ ابرار ہے اور ان کا
مسید درمیاتی سلسوں کے واسطوں سے خواجہ ابوالحسن بعری (قدس مرہ) تک پہنچتا ہے۔ خیر المحقر بین
امام ذاہدان کے اجداد مادری ہیں ہے ہیں۔ ان کے اجداد کرام ہیں سے بعض حضرات سلاطین ہیوں یہ
کے مصاحب اور ہم تشین شے اور بعض امرائے کا دگر ارجی گزرے ہیں۔ ان کے اجداد میں
مبادک شاہ نام کے ایک صاحب کی صاحب قر ان اوّل سلطان ہیوں کے بہاں ہوئی کو ہوت اور آبرد
مبادک شاہ نام کے ایک صاحب کی صاحب قر ان اوّل سلطان ہیوں کے بہاں ہوئی کو ہوت اور آبرد
مبادک شاہ نام کے ایک صاحب کی صاحب قر ان اوّل سلطان ہیوں کے بہاں ہوئی کو ہوان کے نام صادر ہیں صاف طاہر ہے۔ جب خواجہ ابراد ک سال کے
ہوئے ان کے والد میر نظام الدین احد نے اُن سے دریافت کیا ''سب سے بہترین چیز دنیا ہیں کیا
ہوئے ان کے والد میر نظام الدین کی عجب ''ان کے والد میر نظام الدین احد جو کہ عادی کی واقت ہوگی۔ یادشاہ نے خواجہ
وقت ہیں سے تھے۔ جب بیر نظام الدین کی 1922 سے 1998 میں وقات ہوگی۔ یادشاہ کے امرائی کرایا۔ جب
وقت ہیں سے تھے۔ جب بیر نظام الدین کی 1922 سے 1998 میں وقات ہوگی۔ یادشاہ کرایا۔ جب
ان کو اس راہ کا جذہ وواج ہیدا ہواتو شائی تو کری سے خلاصی کی غرض سے ظام واخو کو اوانہ بنادیا اور ایک کو اس کو ایک کرایا۔ جب
ان کو اس راہ کا جذہ وواج ہدواج تو شائی تو کری سے خلاصی کی غرض سے ظاہر آخوہ کو اوانہ بنادیا اور

ورباری رئم وردائ کے خلاف کام کرنے شرد کا کردیے۔ ایک دن لوگ اُن کوای حالت میں بادشاہ کے سامنے لے مجے بیش افروز تھا، انھوں نے دیواند دار اوھراُ وھرنگاہ ڈالنی شروع کی اور بیشعر پڑھا ایس ہمہ طمعرات کن قبلون ذرہ نیست پیش اہل جنون باوردہ باوشاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی کے دہ دیمہ وہ انتہ دیوا نے بنے ہوئے ہیں تو آتھیں رخصت کردیا اوردہ قبلی جموز کرعبایی تن کے دور فواجہ بیرنگ کی صحبت ہرکت سے دابستہ ہو گئے اور بہت تھوڈی تی قبلی تی جموز کرعبایی تن کے درخواجہ بیرنگ کی صحبت ہرکت سے دابستہ ہو گئے اور بہت تھوڈی تی میں مرتبے کوئی صحبت ہو برکت سے دابستہ ہو گئے اور بہت تھوڈی تی مانشراح و مردد سے جواب بادشاہ نے جھے توکری سے برطرف کیا اور جا کیروسفے وابس لے لیاء ایسا خوشی ، انشراح و مردد سے جواب ایسانی میں دیکھا۔ میر سے شخ فرماتے ہیں کہ اس موقع پرشاہ ابوالمعالی قادری نے آتھیں ہو شعرکھ کی کھواتہ ا

<sup>1</sup> دنیا کی سیماری چیک دیک الل جون کی نظریس ایک درے کے برابر بھی و تعت جیس رکھتی۔

<sup>2</sup> اس بوڑھے جہان میں جہاں یمی کو لک بے کارٹو جوان ہوراے کاش عاشق بن جائے کہ مشتق خود سنتقل ایک کاروبارہے۔

جائشین حقیقی وہی تھے۔ کیفیت باطنی میں وہ (خواجہ صاحب کے سب خلفا) میں تو ی ترتھے۔ وہ ای حال سریدی کے حامل تھے جوتصوف اور شریعت کے بین بین پایا جاتا ہے۔ اُن کے تمام احوال انبیاء کے احوال مے موافقت رکھتے ہیں اور اس سے بڑھ کرکوئی مقام نہیں ہے۔

میرے شخ نے ہی فرمایا ہے کہ ایک دن خواجہ ہیر تک قدس سرۂ کے خاص مصاحبین میں ہے کی نے مصر سے خواجہ ہیر تک سے ان اصحاب کے احوال اور کیفیات کوالگ الگ دریافت کیا۔ خواجہ ہیر تک مقدس سرۂ نے ہرایک کے ایک خاص وصف کو بیان کر کے تعریف فرمائی کیکن جب ان کی ہاری آئی او ہو ہے گر زوق لیجے میں فرمایا ''واللہ وہ ان سب کمالات کے جامع ہیں۔''ان کے مشخت اور ارشاد طالبان کے منصب کو اختیار شکرنے میں جبکہ وہ اجازت یافتہ بھی ہیں ایسا گلتا ہے کہ ان کا مصطع نظروہ اتحاد نبیت رہ بوجو آئیس خاص کر خواجہ ہیر تگ سے تھی۔ بعد میں کس نے خواجہ ہیر تگ سے تھی۔ بعد میں کس نے خواجہ ہیر تگ اور قدر سر مرۂ کی ہے ہات (کہ واللہ وہ ان سب کمالات کے جامع ہیں ) ان سے کہی تو وہ پر جسہ بول اسے میں ایسا ہوں تو صحبت شریف کی برکت سے جو بچھٹا چیز نے پایا ہے طاہر ہے کہ دوسر س

میرے شخ نے یہ محی فرمایا کہ ایک دن ایک تقریب میں خواجہ ابراراور شخ تاج الدین کی آسبتوں کے فرق کو بیان فرمارے شے کہ خواجہ ابرار علم ومعرفت میں زیادہ ہیں اور شخ تاج الدین احوال اور کیفیات میں برجے ہوئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا افضل کون ہے؟ جواب میں فرمایا کہ "صاحب علم ومعرفت افضل ہے" میرے شخ نے ہی فرمایا ہے کہ شخ تاج الدین باوجوداس بات کے کہ شخ اللہ بخش (عمر مسلم میں میں سلماء عشقید کا سلوک طے کر بھے ہے، اپنے شخ کے کہ فی اللہ بخش (عمر مسلم میں میں سلماء عشقید کا سلوک طے کر بھے ہے، اپنے شخ کے انتقال کے بعدا بنی بلند استعداد کے فیل خواجہ ایرار کے ترغیب دینے سے انہی کی معرفت خواجہ بیرنگ قدس سرہ کی صحبت سے بیوستہ ہو گئے اور تھوڑی ہی مدت میں مراتب عالیہ اور با انتہا کو الطاف و انعابات سے نوازے گئے۔ خواجہ بیرنگ سے اتحاد طریق اور (تا تیر) صحبت پرخواجہ بیرنگ کے دمال کے چند سال بعد الطاف و انعابات سے نوازے گئے۔ خواجہ بیرنگ کے دصال کے چند سال بعد جریان شریفین کے لیے سفر افغیار کیا اور آیک قرن سے زیادہ فرنانہ دوباں رہے۔ اس طرح آیک عالم جریان شریفین کے لیے سفر افغیار کیا اور آیک قرن سے زیادہ فرنانہ دوباں رہے۔ اس طرح آیک عالم

ان كى صحبت كى بركت سے طريقت ونسبت (تقشبنديه) سے مالامال ہو گيا۔ وہ شيخ الحرم تھے ، بزے صوفید وقت اور صاحبان تصانف عالیدیں ہے ایک تھے۔میرے سی نے ہی فر مایا ہے کہ ایک تاج الدين فرماياب كركعيك حقيقت وانساني حقيقت برفوقيت ركفتي بود مقيقت محمريه حقيقت كعبه بروش تاح المدين بده كون لل مغرب18 رجمادى الاولى 1051 هه (14 ماكست 1641 ) كو ونیاے رخصت ہو گئے اور جعرِات 19 رجمادی الاولی 1051 ھو کدمعظمہ میں حرم شریف کے زو یک اسینے بنا ے ہو سے بی ایک رباط میں فن کیے گئے۔ان کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے؛ورلوگ حصور بركت كے ليے دہال آتے ہيں۔ ميرے فيخ نے خوابد ابرارك بادے بيل فرمايا كه خوابد ابرار نے مجھے خواب میں اپنے پاس بلایا اور بیعت کیا۔ جب میں نے طریقہ کے جانے کی خواہش کی تو فر مایا کہ تم توخود جانے ہو۔ میرے شخ نے بی فر مایا ہے۔ ایک باریس نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ ابرار کا چبرہ مبادک چودھویں دات کے چاند کی مانند چک دہا ہے اس دفت میرے دل میں بیدالقا ہوا کہ اس طرح وعاكرنى عايد "اللي اس فاك ياك كطفيل جس يرخواجد حسام الدين ابرار في قدم ركها." يبيمى میرے فی فرمایا ہے کہ میں نے ایک دن اُن سے یہ جمد کراس داہ کے بعض سالک کہتے ہیں کدان کا سلوك بورا ہو كيا ہے حالاتك ابھى انھيں اس پرعبور حاصل نہيں ہے يہ سطرح درست ہے؟ انھوں نے جواباً فره یا که فاکے مراتب بہت سارے ہیں ۔ بعض مراتب پر ہی اٹھیں اتحقاق اجازت حاصل ہو گی موگار میرے فی نے میکی فرمایا ہے کہ میں نے خوابدا برارسے بوچھا کر مجت افضل ہے یا معردت؟ فرمایا محبت افضل ہے کوچن سجانسد تعالی نے حضرت محصلی الشعلیہ ولم کواپنا" حبیب" کہا ہے۔ یہ بھی میرے فیے نے فرمایا ہے کدایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آیا ان کے اصحاب میں سے کوئی مخض خواجہ بيرنگ قدس مرهٔ ك نسست باطنى رمطلع تقااوراس كواس كى تحقيق وحصور بھى ميتر ہو گيا تھا؟ فرمايا۔خواجہ بیرنگ مجمی مجھے یا ایک تا جالدین سے اُن احوال کے بارے میں جوخواند موصوف پروارد موتے تقدريا نت فرمايا كرتے تھے تا چيز عرض كرتا تھا كہ جو چيز باطن قلب ميں مدفون مواس كوخدا كے علاده كوئى بھى نہيں جانا۔ آخرى زماند حيات ميں خواجه بيرنگ فرمليا كرتے ہتے كہ كوئى بھى سلسله بواس كوہم ے اس کے لاکن فیض پہنچا ہے اور پیمی فر مایا کرتے سے کہ قطب ونت کوہمی ہم سے فیض پہنچا ہے۔ مخلف سلسلول كمشائخ إنى نسبتول كوحفرت خواجه تك بهنجات يتصاورآب جهال تك بوسك تفاان

کے مَدال کی رعایت فرماتے تھے میرے پینے نے ہی فرمایا ہے۔خواجہ بیرنگ کے دصال کے دقت خواجہ ابرار کسی دوسرے ہی عالم میں نے۔اللہ تعالی نے اس وقت ان کے حال پر کیا کیا مہر مانیاں فرمائی موں گی (اللہ ہی جانا ہے) میرے شخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خواجہ بیرنگ، وصال کے وقت ایٹا وست مبارک خواجہ ابرار کے چبرے پر پھیرتے تھے اوران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بکڑے ہوئے تھے۔ میرے شیخ نے بیامی فرمایا ہے کہ شیخ مرتقلی سنبھلی کا بیان ہے کہ ایک دن میں خواجہ بیرنگ کے آشیانهٔ شریف سے خواجہ ابرار کے ہمراہ قلعہ میں آرہا تھا۔ تو حید کی بات جل پڑی اس وقت میں نے ان کے سکوت کوا بے خیال ناتص میں جیب جانا۔اس کے بہت زمانے بعد ایک وقت تو حید کا رازاوراس کی معرفت اُن کی جانب ہے جھے مِنکعس ہوگئی میں جرت میں پڑ گیاوہ کیابات تھی کہ کوئی بات نبیں فر مائی تھی اور ریا کیا ہے؟ اتھوں نے میری جانب تظری اور مسکرادیے۔اس سے پیس ية مجما كه ظاهر أايسامونا جابيه اور باللني طور برايسا- بدگويا و بن بات مولى جيسى كه كماب "رشحات" یں ای مشم کا ایک واقعہ بین ہوا ہے کہ خواجہ احرار قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ ایک ون بیس شی بهاءالدين عمر كي خدمت ميں حاضر مواجيها كمان كى عادت شريفة تھى يوجھا كەشىرىس كيا چيز كيے؟ میں نے عرض کیا'' وو چیز "معلوم فرمایا وہ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا۔ شخ زین الدین اور ان کے اصحاب سمتے ہیں کہ' سب بچھای کی جانب سے ہادرسید قاسم اوران کے تبعین سمتے ہیں کہ " سب پچھووى ہے" آپ كيا كہتے ہيں۔ ين فرمايا كه شخ زين الدين اوران كے دوست محك كتيت بين كفريد بهو كئ اورقول شخ زين الدين كي تقويت من ايك دليل دى جب بيس في غور كيا توان كے تمام دلائل قول شیخ سيد قاسم اوران كے ساتھيوں كوتقويت كينچانے والے تھے۔ يس نے عرض کیا آپ کے دلائل تو قاسموں کے قول کی تائید کررہے ہیں۔ یُخ اسے زیادہ قوی ترویل زبان برلا ع سيدقاسم اوران ع تبعين ع قول كي تقويت ميساس دفت مير عدل ميس بيآيا

2

رشحات: رشحات عین العیات فخر الدین علی تنافس بیضی این مولا ناحسین بن علی واعظ کاشفی بیسی کی رموز و نگات نصوف اور حضرت خواجه عبیدالله احرار کے احوال پرمشمل ایک عمد و کماب ہے جو 909 جمری 1503 میں کمسی می فخر الدین تلی مفی نے 926 مار 1520 میں وفات پائی۔

مطلب ہے کہ شہر میں کون کون بزندگ ہتایاں ہیں یار پر کرد بار و تصوف شہر میں کیا چہ ہے ہیں؟

یاطنی طور پرسید قاسم کے قول کا احتفاد رکھے لیکن فاہر آخو کو بیٹنے زین الدین کے قول پردکھائے "
انتخال ۔ انجمد لللہ والمنت کہ بیندہ دھے ایمان وظم سے جو پکھی بھی رکھتا ہے اور درو بیشوں سے تیاز مندی جواسے حاصل ہے سب کھے فولجہ اہرار کی عنایتوں اور کرم فر با تیوں کے طفیل ہے ۔ رسالہ ' قد سیہ بہائے " فان سے پل ہے ۔ یہر سے بیٹنے نے ہی بہائے " فان سے پل ہے ۔ یہر سے بیٹنے نے ہی فرمایا ہے ایک برلوگوں نے ان سے دریا فت کیا کہ ( بیجھ لوگ ) فلاں جوان کا نکاح فلاں کی بیٹی فرمایا ہے ایک برلوگوں نے ان سے دریا فت کیا کہ ( بیجھ لوگ ) فلاں جوان کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے جیں ۔ آپ کی کیا مرضی ہے ؟ انھوں نے جواب دیا ۔ وہ جوان تیرنا نہیں جا نہا۔ آخر اس بات سے قول کر کے والے شخص ہو نے دوبارہ کھر وہی سواں کیا اور وہی جواب سا۔ آخر بیات سے بی نکاح کردیا ۔ آگاح کو زیادہ مدت نے گر رکھی کہوہ جوان شسل کرنے کے لیے دریا کر گیا اور خوطر لگا یہ پانی میں ڈوب گیا ۔ کہتے ہیں کہ جب خواجہ ایراد رکی ہم 66 ماں کو نئی گئی آیک دن خواجہ برائ الدین نے اپنی فرز عربے کہا ہیں کہ جب خواجہ ایراد رکی ہم 66 ماں کو نئی گئی آباد میں بیار پڑھی جس دونت میں دونت میں دون اکر آباد میں بیار پڑھی ۔ جس دون اکو جس دون اکر بھی ایو میں دون ان فرخواجہ ایراد ) کی جسمانی طافت بالکل جواب دے گئی تھی ایک نعت خوال کو مرمایل ہواب دے گئی تھی ایک میرال برحی گئی۔ ان ان فرخوال اور حوال تا جائی کی غزر ن' اے دن میں صید دام ذلف تو " پڑھنے کا اشار ہو فرخول کورل کورل کی میں گئی۔ فرخول کورل کرمایل کورل کرمایل کی میرال کورل کورل کرمایل کی غزر ن' اے دن میں صید دام ذلف تو " پڑھنے کا اشار ہو فرخول کورل کرمایل کورل کورل کرمایل کورل کرمایل کورل کورل کرمایل کورل کورل کرمایل کی غزر ن ' اے دن میں صید دام ذلف تو " پڑھنے کا اشار ہو فرمایل کورل کی ہورل کی خواب دی کی غزل کورل کی کھرمایل کورل کورل کرمائی کورل کرمائی کورل کی خواب کورل کی کھرمائی کورل کورل کی کھرمائی کورل کورل کرمائی کورل کورل کی کھرمائی کورل کی کھرمائی کورل کرمائی کورل کورل کی کھر کی کورل کورل کی کھرمائی کورل کورل کی کھرمائی کی کھرم کورل کورل کرمائی کورل کرمائی کورل کورل کرمائی کورل کرمائی کورل کورل کرمائی کورل کورل کی کھرم کورل کورل کرمائی کورل کورل کرمائی کورل کورل کورل کرمائی کورل کرمائی کورل کورل کرمائی کورل کورل کورل کرمائی ک

اے دل من صبر دام زلف تو دام دلبا گشت نام زلف تو زلف تو زلف تو زلف تو زلف تو نلف تو بالاے مد دارد متام پس باند آمد مقام زلف تو لئن تو لئن تو نلف تو ایست بز نقاب مشک فام زلف تو داده تشریف غلای بنده دا زلف تو اے من غلام زلف تو

ا سے میر مے مجوب آپ کی زلفول میں میرادل قید ہے۔ آپ کی زلفوں کا نام کتنے ہی دلوں کا قید خانہ بن گیا ہے۔ آپ کی زلفوں کا کتا باند سرتیہ ہے۔ گیا ہے۔ آپ کی زلفوں کا کتنا باند سرتیہ ہے۔ آپ کی آپ کے گل رنگ دخساروں کے نقاب لیے صرف آپ کی مشک دار کا لی زلفوں ہی ہیں۔ جب آپ کی زلفول نے بندے کوفائ کی کا شرف بخشا ہے تا ہیں گئی آپ کی زلفوں کا حقیق فلام بن کیا ہوں۔

رم کند از دام مرغان، وین عجب جانِ بے آرام، رام زلفِ تو بندشد در زلف تو دلها تمام دام و بند آمد تمام زلفِ تو صبح اتبال است طالع، بر نفس بنده جاتی را زشام زلف تو

ال و و بند الله و و بند و بند

تاریخ وادت بزرگ خواجہ صام دین وقل شخ جنید گفتہ اند بر حسب کمال او دوز وصال او بدہ هبہ خرہ صفر شخ جنید ما کو گفت کمال سال او جب ابتدائی زمانہ ش میں نے خواجہ ابرارے ملاقات کی برالطف اور عن بت فرمائی اور میرے اجوال معلوم کے۔ شخ ابا بحر کہ جن کا ذکر آئندہ آئے گا ہو لے۔ ایک لنگری ہا اور ایسا ہے اور ایسا ہور کر آئیدہ آئے گا ہو لے۔ ایک لنگری ہے اور ایسا ہے اور ایسا وہ تیراس دن تک جب کہ میں نے نو کری ترک کی شدالا۔ ایک بار میں این تی محموم کے اور میں کون ہے؟ تشریف ما ہے اور میں معلوم کیا کہ یہ جوان کون ہے؟ تشریف ما ہے اور میں معلوم کیا کہ یہ جوان کون ہے؟

<sup>1</sup> کتنی بجیب بات ہے کہ پرند ہے تو دام ہے بھا گئے ہیں اور میری جان ہے آرام آپ کی زلفوں کے جال
میں سکون پاتی ہے۔ آپ کی زلفوں میں دنیا جہاں کے دل قید ہیں۔ آپ کی زلفیں تو تکمل قید خان بین کر
روکئیں۔ ہندہ جامی کے لیے آپ کی شام زلف لیحن کالی زلفوں کے فیل ہرای بی حق قراب کا طاوع ہوتی ہے۔
جو آپ کا حقیق محبوب ہے یعنی خداتھ الی اس سے دل لگائے باتی تمام جہاں ہے آگھ بند کر کیجے۔

میرے مینے نے فرمایا کے نیازمندوں میں ہے ایک غریب، تامراد ہے۔ بیں انتہائی ادب ہے سر جھکائے ہوئے تھا انھوں نے جھ پرایک تیزنگاہ ڈال اور بیشعر پردھاجو میں نے یاد کر لیا خاک شوخاک تا بروید کل که بجز خاک نیست مظهر کل مین کرمیرے دل نے جو یایا ، پایا۔ بڑی امید حصول مطلب کی بندھ گئی۔ میرے شخ نے ابتداے سلوک میں ''تفسیر بیضاوی'' کے بعض مقامات کی شرح لکھی تھی جو بہت ہی خوب د قائق ادر حقائق سے جری ہوئی تھی۔اسے خواجہ ابرار کی خدمت میں لے گئے جب انھوں نے پڑھی خوش ہو سکتے اور شاباتی دی اور الله تعالی کاشکر یجالائے اور فرمایا "میرے آتا بی تو نیق، عطیات البی ہے ایک خاص عطیہ ہے لیکن مصلحت سے ہے کہ ابھی چندون اس کوخود تک ہی محد ددر کھیں ،کسی کو نہ دکھا تعیں تا کہ اس زمانہ کے حاسدین کے شر العین ہے محفوظ رہیں۔ شرّ العین کے بارے میں بیآے كريمس الله الله الله خلوا من باب واحد واد خلوا من ابوابٍ متفرقه ''(اب بینوں ایک دروازے سے واخل مت ہونا بلکہ الگ الگ درواز دن سے داخل شہر ہونا ) ایک دن ان كالمحفل مي القوف ي الفتوس والمعول في مير الشيخ كي نسبت فريايا - ان تفوف ع حقائق اوردقائق كاعل كافل طور بران سے بى كيا جاسكا بكريم تصوف صوفيا محققين تمام كاتمام ان بى کونعیسب ہواہ جاور آج اس زمانے میں ان کے علاوہ کہیں نبیں پایا جاتا۔ ایک دن ادر ان کی مجلس میں'' ذات بحت'' کی بات چلی میرے شخ نے فرمایا ذات بحت کی بوکی یا نت تو واقع ہے مگر اس کی دریافت ممکن نہیں ہے (کہ اس کی کیفیت کو مجھانہیں جا سکتا) وہ بہت محظوظ ہوئے۔ای ور میان ایک اور صاحب آئے اور اس بارے میں کچھ کہنا شروع کیا۔ انھوں نے فر مایا۔ تھہر د، جو كي كها حيامية خوانيه (خرد) في كهدويا باورجوحقيقت باس كوده جائية بهي خوب بين بس-میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ شخ نعمت اللہ بیخی کابیان ہے کہ میں نے خواجہ ابرارکوان کی دفات کے بعد خواب میں دیکھا کر آن مجد کی آیات مشک سے ان کی قبر برنکھ دی گئیں ہیں۔میرے شخے فرایا ے کہ خواجہ ابرا دفر ماتے تھے کہ ایک بار میں اجمیر میں ایک نظیبی زمین میں کیے خیر میں رہتا تھا۔ ایک رات ایک بزرگ فورانی صورت او براس جگہ ہے جو کہ با ماگڑ ھاكملاتی ہے جب سيد حسين جگ سوز قاك موصا المرتجي يركل أكيس كمالاوه غاك كوكي عي الله كي دات وصفات كالمظينيس ب

کا مرقد ہاور دہاں ہوے ہوئے شہدا آسودہ ہیں اوران کا واقعہ مشہور ومعروف ہے جھے اشارہ کر رہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ اس مقام کہ او برآ جا۔ اس نیمہ کوا کھاڑ کر ہیں فورا گڑھ (قلعہ) بر چلا گیا اور وہاں فیمر لگالیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ای شب بہت خت بارش ہوئی شروع ہوئی اور لوگوں کا اکثر سامان جواس شیمی زہن میں تھاسیلا ہے بہا کے لیا۔ میرے شخ نے بی فرمایا ہے کہ ایک بار ایک شخص جا ہ فیروزی کے بارے میں ان ہے جھڑ اکرتا تھا کہ ہے آ دھا کوان تیرا ہے اور آ دھا میرا ہے۔ وہ برداشت کرتے ہے آخرایک دن زبان سے نکل گیا دیکھیں کی ہوتا ہے۔ اتفا قا انہی وفول میں وہ کواں گرگیا کھرانموں نے اپنے شخ زادول کے تعاون سے اسے دوبارہ ٹھیک کیا اور لوگوں کے جھڑ ہے ۔ حد بارہ ٹھیک کیا اور لوگوں کے جھڑ ہے۔ حد بارہ ٹھیک کیا اور لوگوں کے جھڑ ہے۔ حد بارہ ٹھیک کیا اور لوگوں

# يثنخ الهداد

آپ خواجہ بیرنگ کے برے اصحاب میں سے تھے۔ تہذیب اخل ق تصوف باطن ادر دوام حضور میں رسون تام رکھتے تھے۔ ان کی صفائی باطن بیمان تک تھی کہ میرشداروا پر مشائ کے سے دحانی طور کر داہت رہتے تھے اور صرف ادنی توجہ میں جس بات کا حل جا ہے جر میں مرضی مشائ کے کی اروان سے تھیں کر لیتے تھے۔ استخار ہے میں بھی ان کا جدا انداز تھا کہ لیے جر میں مرضی ونامرضی موئی افتی معلوم ہوجاتی تھی۔ دوہ تمام ہزوی حالات میں بھی استخار ہے کی رعایت فرماتے تھے۔ برے بی کا قول ہے کہ خوارت ہے ان کی تحریف نہیں کی جا سکتی بلکہ خوارت کو ان سے عزت ہے۔ میرے شخ کا قول ہے کہ خوارت ہے ان کی تحریف نہیں کی جا سکتی بلکہ خوارت کو ان سے عزت ہے۔ میرے شخ نے تی فرمایا ہے کہ خواجہ ایرار فرمایا کرتے تھے کہ اوائل حال میں جب میں انصی نہایت میل ح وسلامتی ، تہذیب صفات اورا ستفامت میں دیکھا تھا تو خود سے کہتہ تھا۔ کمالی اولیاء بھی صلاح وسلامتی ، تہذیب صفات اورا ستفامت میں در کھتا تھا تو خود سے کہتہ تھا۔ کمالی اولیاء بھی صفت ہو گئے ہیں۔ اور خواجہ ایرار نے بادشاہ صاحب قران ٹائی سے ایک تقریب میں اُن کی سخت ہو گئے ہیں۔ اور خواجہ ایرار نے بادشاہ صاحب قران ٹائی سے ایک تقریب میں اُن کی تحریف میں فرمایا کہ بطا ہراگر چدوہ اس عالم میں دہتے ہیں گر حقیقتاوہ اس عالم میں ہیں۔ اس کے بعد میرے شخ نے اُن کے بار سے میں فرمایا کہ دوسرا با

نور ہو گئے ہیں۔ میرے شف عل فرمایا ہے کدان کا فرمان ہے کدایک دن میں خواجہ بیرنگ کی قبر كانيارت كے ليے كيا\_آب قبرے بابرآئ اوركبا" بىم الله "ميرے فيخ في ايا ہے كدا نسان کی بقااس کی روح کی بقا ہے۔ جو وحدت کبری میں استفراق سے عبارت ہے۔ میر سے فیٹنے نے یہ مھی فرمایا ہے کہ میں ایک وان ال کے سامنے بیٹھا ہوا تھ اور ان کے ول سے اللہ اللہ کے ذکر کی آوازاجھی طرح اپنے کانول سے کن رہاتھا۔میرے شخ عی نے فرمایا ہے کہ خواجہ بیرنگ ان کے دل کی بے حدصفائی حال اور لطافت کو د کھیر بہت ہے لوگوں کو اپنے حضور طلب نہیں کر تے تھے بكسان كاحوال كي تحقيق في الهداد ك حوالة تحى و وتحقيق كرنے ك بعد حضرت والاك ضدمت میں عرض کر دیا کرتے تھے بینی صاحب حلقہ وہی تھے۔ ریجی فر مایا ہے کہ انھوں نے فر مایا ہے کہ خواجہ بیر تنگ کے دوستوں سے ایک فخص کا دو تین روز پیرحال رہا کہ وہ سررے عالم کے چیجی خبرون کوآئینے کی مانندد یکتا تھا اوردن رات حضرت خاتمیت صلی الندعلیہ وسلم کی صورت کے آئینے عما تحوظ رہ رہتا تھا اور ان کے زُخ مبارک میں اصاب کبار اور دیگر بزرگوں کی تصویریں على الترتيب ويكتا تفااور معزت خاتميت صلى الله عليه وسلم كي صورت مباركدك بيجهج معترت خواجه يرنگ قدس مرا كى صورت مى ميرك تا نى فرد يا كدان كا فرمان ك كدخواجد بيرنگ قدس مره آخری زمانه حیات عمل طالبان کی جانب خود بنفس نفیس توجینیس کر تے تھے بلکدارشاد ط البان كا كام النيخ ظفا كميروكرديا تفاسيكى مير الشيخ بى فر ما يا ب كدان كا قول ب كد ای دوران ایک بارخواجه بیرنگ قدس مره نے ایک مخص کواہے ردیرد بلا کرفر مایا که میری دونوں ایرووں کے درمیان و کیمور مرف نظر کرنے ہی سے ذکر نفی وا ثبات اس کے ول میں جاری ہو گیا۔ ادرا يك انوكلى كيفيت اس كى موگنى \_ ذكر كايه فيضان انعكا ب قلبى تقاحالانكه اس وقت خواجه بير تك كى زبان پرالفاظ ذکرنیں آئے تھے۔ میرے شخ کائ قول ہے کہ خواجہ بیرنگ نے فرمایا کہ یہاں آنے تل شيخ البداد نے جلال محتی سے دسمال قدسيديس بيان كرده عوم مو فيدكوور يافت كرايا تھالىكن الميس تحقيق حال نبيس ہو كي تنى (جو يهال آكر ہوئى) يہ بحى مير الشخ كا قول ہے كہ بعضے اشخاص جو خواجه برنگ تدس سرا كے علقه ذكر يس مرف بيش جائے تصافيس محى كيفيات بالمنى سے حصال حاتا تھا اور ان لوگوں نے ایسا کہیں نہیں و یکھا ہوتا تھا۔میرے چیخ بی نے فرمایا ہے کہ بندے

( خواجه خرد ) کے حال پرخواجہ بیر تک قدس سرہ کی قوجہ کی مدت کل الا کردوسمال رہی ہے ( پھران کا وصال ہوگیا)۔میرے شیخ نے ہی فر مایا ہے کہ مشائخ شہر میں سے ایک صاحب کو مصرت نواجہ بیرنگ سے بہت محبت تی اور خود برخواد کے تصرفات فرید ملاحظ فرماتے تھے، اُن کی بیا عادت تھی کہ جس شخص کی صورت د کیچیکر ہے ماہ کے جاند کا دیکھنا سارے مہینے مبارک رہنا۔ پہلے اس پر نظر ڈالتے پھر چاند بر۔ایک رات جب کہ جاند رات تھی بغیر کسی ایسے تنص کی صورت و کیھے جاند برنظر ر حنی چا ہے تھے کہ کھ بند کر لیں کہا جا تک خواجہ بیرنگ کی صورت مباد کہ کو ہوا میں مشاہرہ کیا اور ان کے دل کی بینلش جاتی رہی انھوں نے بی خواجہ بیرنگ کوشنے جرائے ( ﷺ نصیرالدین ) وہلوی کے مرس کے زمانے میں جب حصرت خواجہ بیرنگ قدس سرۂ اکبرآ یاد ( آگرہ ) تشریف لے گئے تھے ایک شاہبازی صورت میں بکمال بزرگی دیکھا کہ تمام مجلس پر پر کھویے (سایہ کیے ) ہوئے ي - مير عضى في من فرمايا م بعض اسحاب سے سنا كيا ہے كدا يك دن فواجد بيرنك جاريانى ي كير اأرْ هے لينے ہوئے منے (مركوني تركت محسول نه بوتی تھی)جب (مير اا تھاكر)ديكھا كيا تو عاریائی برکوئی بھی چیز نہھی میرے فیٹے نے ہی فرمایا ہے کہ شہر کے روسا میں سے ایک صاحب تھے جن کی عمر پیاس سال ہوگئ تھی لیکن بلوغ کی لذت سے ٹا آشنا تھے۔اس عمر میں اپنے ﷺ کے تھم ے ایک خانون سے نکاح کرلیا۔ ہر چند تلاش کرکے قوت باہ کی دوائیال کھا کیں مگر کارگر نہ موئیں۔ قریب ایک سال گزر گیا۔ باوجود نہایت زبد ودرع اور تقویٰ کے مشروع و نامشروع روائیاں بھی استعال کر لیں مگر کوئی فائدہ ظام نہیں ہوا۔ (تب انھوں نے ) زیادہ شرمندگی کی دجہ ے گھر سے فرار کی ثفان ل۔ ایک دن میہ بات کی نے خواجہ بیرنگ کے کا نول تک پہنچائی کہ وہ شرم ے بیر جاہتے میں کہ شہر بدر ہو جائیں۔حضرت کوان کے حال پر رحم آیا ، فرمانے لگے پیچارہ کس مصیبت میں گرفنار ہے۔ایک دن مضرت والاسواری پرایک دائے ہے گزرر ہے تھے کہ اچا تک وہ مخص سامنے آگئے ۔ کیونکہ وہ عالم تھے تعظیم کے ارادے سے خواجہ ہیرنگ سواری سے بیچے اتر آئے۔ان صاحب نے مہایت نیازمندی کے ساتھ اُن کے پائے مبارک کی طرف ہاتھ بو حایا۔ حضرت والانے انھیں آغوش میں لےلیا۔ دو تمن بارا پناسیندان کے سینے سے رگز ااور آ ہتدے ان کے کان میں فرمایا کہ آج رات تم دونوں میاں بیوی نظیم ہوکر موتا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ای

وقت سے میں اسنے آپ میں جوانی کی توت محسوں کرنے لگا اور میں نے اپنی اہل خاند سے بھد شرم وحیا کہا کہ ایک بزرگ نے ایب فرمایا ہے۔ طرواستہزا کے طور پر سکرا کر بولی مصرمہ آئم اندر عاشق بالاے غم باے ذگر ا

میر ایک فی فرمایا ہے کہ فی الہداد کا بیان ہے کہ جھے لیمین شریف پڑھنے کا اشارہ ہواا یک فاص مقد ارکے ساتھ (خواج نر فرماتے ہیں) اسے جھے بھی ہتا ایا، اورا جازت کے مواقع بھی منائے اور جھے اسے پڑھنے کی اجازت وی، اس وقت میر ہے تی میں ان کی زبان مبارک پر بہت بوی بٹارت کے الفاظ آئے اور کہا کہ میراول جا ہتا ہے کہ تو پڑھے انھوں نے حضرت فوح علیہ السلام کود یکھا کہ فرماد ہے ہیں "فطب فوجی میں ہے" ای وجہ سے وہ اس مقام سے حصہ بائے ہوئے ہوئے تھے اور وجانیت اقدس مرود کا کمات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استفادہ فرما یا کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے روحانیت اقدس مرود کا کمات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استفادہ فرما یا کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے

سے کہ سب سے پہلے بچھے خوابہ فتشبند کی روحانیت نے تلقین ذکراہم ذات فر مائی ہے۔ شخ الہداد نے خوابہ خرد کو جواجازت ناسددیا ہے دہ اجازت ناسدر ن ذیل ہے۔

"بسم الله الرحمن الرحيم

المسعدد فله رب العالمين والصلوة على خير خلقه محمد و
المد و اصحابه اجمعين - اسا بعد المعلوم بمداخوان طريقت بادكه
باشارت نيمي اذن بزرگان قدس الله امراريم انچه از حطرت يي وظير
فظيب عادفان و عاشقان حفرت خواجه محمد باتى قدس الله مره المفير البداد
در بين دارسيده بود بفرزند عزيز خواجه محمد الله دا بخشيه وگذرائيد دايشان دا
غليمه خودساخت و دصيف نمود كه بعدازس المدمروم كه بمن دابط طريقه
دارند ( بآن عزيز رجوع نمايند ) و اجازت داد ، آن فرزند عزيز دا كه بر
عاجتى كه بطلب بيعت بجرديا بقيليم طريق نقشبندي وسدقول نمايندو هجره
بيران طريق بديندونيز الطافي داكه از حفرت فوت الماعظم رضى الله عنه
بيران طريق بديندونيز الطافي داكه از حفرت خوت الماعظم رضى الله عنه
بيران طريق بديندونيز الطافي داكه از حفرت خوت الماعظم رضى الله عنه
بيران طريق بديندونيز الطافي داكه از حداث من فرزند عزيز داكه
باين فقيراست بآن فرزند گذراند و وصيف نموو آن فرزند عزيز داكه
بعداد من بر برطالي وفرزنداني من و بركه بمن تعلق وقراسية داروطريق الموريق وادند واز خدا مي
خواجم كه آن فرزند عزيز دابراد كام شريت و آدابي طريقت وانوار حقيقت
خواجم كه آن فرزند عزيز دابراد كام شرايت و آدابي طريقت وانوار حقيقت
استقامت بخشد بم مت النبي و آلده سلى الله عليه و المراها من الله عليه و المراهد و المراهد و اله مدا مي النه و المراهد و المواردة و المهال المناها و المراهد و المداهد و المراهد و المواردة و المراهد و المهال مرى دارند و از خدا مي
استقامت بخشد بم مت النبي و آلده سي الله عليه من المداهد و المراهد و المر

ا تاريخ دواز دہم شرشعبان المعظم تحرير يافت

بم الندالر من الرجم، المحد فدرب العالمين والصافة على خرطاته محد، وآله واسحابه الجمعين، اما بعد - تمام افتوان طريقت كومعلوم موكه بزرگان سلسله چشته آندس القدام الربيم كاذن فيبي عداس فقير الهداد كوجو كيد حضرت بيرز هير تطب عارفان وعاشقان حضرت خواج محمد باقى بافته قدس الله مرز في استاره بنس يجيا فرز ندع برخواج مع برافته كو بخشا اور چيش كرديا اور أميس ابنا خليفه بناديا اور سه وست كى كه مير بعد تمام الوك جوجه سه رابط مطريقة در كلة بن آل الزيز سدوح كرين اوراس بات كى اجازت دى كه جوجه كار بي احداد من ما حرف كالرين سيارى وياسان كي اجازت دى كه جوجه كار بي اوراس بات كى اجازت دى كه جوجه كار بي احداد من ما صرف كالرب بيت بويا طالب قعليم طريقة فتند يه خدمت من صاضر بواسي قيول كرين .... جارى

جدید وقت طیفور زمانی فرید عصر قطب الدین تانی جدید عصر قطب الدین تانی جناب جناب بخش الله داد را بود به یغماے بدایت میزبانی می شعبان روز بست و سوئم شد از دنیا بملک جاودانی درینا یچ کس از رفتن اد بجز رضوان کرده شادمانی چه پر سیدم ز دل تاریخ فوتش دلم از غیب گفتا "شیخ فان"

بقید ......اوران کو پر النها مریقه کافیمره و در در سرید به که جو جولطف ای نقیر برحضرت غوث اعظم کی دوحانیت کے بوئ بین آن فرد بحر این بات کی دوسیت کرتا ہے کہ اس فرز ند بخشیر کی خود بر پاتا ہے مب کی سب آن فرز ند کی ندر بین اوران بات کی دوسیت کرتا ہے کہ اس فرز ند کر ندر بین اوران بات کی دوسیت کرتا ہے کہ اس فرز ند کر ندر بین اوران بات کی دوسیت کرتا ہے کہ اس فرز ند کر نزیر اس طالب پر جو بھر سے بعد آئے ، اور میر سے بیڈوں پر یا جوکوئی بھی بھوسے تعلق یارشند واری دکھتا ہے ، طریقہ مجت وری بیت اور خدمت کو حسب امکان اور بقدر طاقت رواز تھیں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس فرز ندع زیر کو نبی صلی اللہ نظیر کو میں اور بقدر طاقت رواز تعین ادکام شریعت ، آ واب طریقت اور افراز مقیق بین ادکام شریعت ، آ واب طریقت اور مقیقت پر استقامت بیشت دے در شعمان المعظر کرتو میں ا

1 ال کے چیرو کے جذبہ مشق نے جامی کواز خود رفتہ کردیا، اللہ کرے حشر تک ای خواب کراں میں آسودہ (حال) رہے۔

مینید وقت، طیفور زمال، فریدعمر، قطب الدین ٹائی شخ البداد جو دوست بدیت کے میز بان نظے 23 مشتبان المعظم 1051 ھاكودنیا سے ملک جاودانی كورخصت ہوئے۔ افسوس علا وہ داروغہ جنت كے كوئى ان كے جانے سے خوش شہوا۔ جنب ہیں نے دل سے ان كانتقال كى تاریخ بوشتى تو میرے دل میں غیب سے القابوا' بیٹن قائی'' 1051 ھ

ایک بارخواجہ ابرار نے ملے کے سفر کا ارادہ کیااوراس ارادے کے استخارے کی غرض سے ان سے عرض كيا\_انهيس واقديس برآيت ظاهر بوكي" و جعلت من بين ايدهم سدا و من خلفهم مسدا" اس كيفيت حال كوخواجدا برار ، كها خواجدا براربس اكبرآ يادتك بى بينيع، دوسال وبال گڑ ارے،اس مدت میں ہر چندسنر کا ارادہ کیالیکن میسر نہ ہوا۔ یُخ حسین سنبھلی فرماتے ہیں کہ محمرصادق\_ دونوں حضرات ( یعنی شیخ حسین منبھلی اور شیخ محمر صادق) کا ذکر آئندہ آئے گا۔ ایک مت سے اولاد کی تمنااینے ول میں رکھتے تھے۔ اس سلسد میں مجھے کہا کہ اس بارے میں ال ے درخواست کروں۔ میں نے ایک مناسب وقت میں اُن سے التجا کی۔ اُٹھوں نے سیجھے دریر بعد میہ راز بچھ سے کھل کر بیان کیا کہ محمرصادق سے صرف بیکہنا کداگر تقدیم میں ہے، ہوجائے گا اور اس سے زیادہ کھے نہ کہنا کیونکہ جھے پرایسا ظاہر ہوا ہے کہ کوئی فرزنداُن کے نصیب میں نہیں ہے۔ آخرایسا بى بواكەأن كردنيا يے جلے جانے تك كوئى اولانىيى بوئى لوگول كابيان بى كداكى صح (معيد) جانے کے لیے گھرے باہر نکلے اور جابا کہ دورکھت نماز اداکریں صف پر قدم رکھا ہی تھا کہ ہٹالیا اور بولے، مجموع چرصف ولکی ہوئی ہے صاف کردو۔خادم نے دیکھااور بولا کھیٹی ہے۔انھول نے فرمایا دوبارہ دیکھو، تو دیکھا کہ ایک بچھومف کے بیچے ہے جلداسے دورکیا تب وہ صف پرآسے اور تماز پڑھی۔ چونكداوايل حال مين خواجد الهداايل الميكو" ديواني" كلفظ عد يكاراكرت تقية خركاروه في في أيك متم ۔ کے جنون میں جتلا ہوگئیں اس وجہ سے بردی ایذ اکمیں آٹھیں پہنچاتی تھیں وہ اُن کا تھل ایسے طور سے کرتے تھاورالی ملائتی اور مبریانی ہے اُن ہے بیش آئے تھے جو صرف اہل کمال کوئ میشر ہوتی ہے۔جب وہ بى نى 1063 هـ (1653) يى دنيا سەرخىت بوكى، مىلاپ ئىڭ كى خدمت يى تقاأن كى قبرىر جاكر من نے بیمصرعتاری کیا

فایہ رفت الریس جہا ل بجنال سباوگوں نے (بیمصرعة الربخ) پشدفر مایا۔

#### خواجه عبيداللد كلال

"فواد کال " معروف ہیں۔ دہ میرے شخ کے بھائی ہیں۔ تواجہ تسام الدین احمد کے صحبت یا فت ہیں۔ صلام طاہری اور کمالات حوصلہ ہیں۔ برے نیک افلاق۔ اُن کے نفائل اور کمالات حوصلہ ہیں۔ سے نیان سے زیادہ ہیں۔ اُن کے قالم ہیں۔ برے نیک افلاق۔ اُن کے نفائل اور کمالات حوصلہ ہیان سے زیادہ ہیں۔ اُن کے قام سے جو تصافیف عالیہ نگل ہیں۔ بہت ہی نادر اور باقیت ہیں۔ اُن کی تعقیفات ہیں سے ایک " طبقات حسائی" ہے جے آپ نے شخ حسام الدین احمد معروف بخو اجب ایر ارد کہنا م ابراد کے نام سے منسل کے سام الدین احمد معروف بخو اجب ایراد کے نام سے منسل کے سام کی کے جس میں مختلف سلاسل کے مہت سے منشل کے کے سوائی واحوال وادر اور دھائی کا بیان بری تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر تمام سلسلول کے مشائ کے کسوائی واحوال وادر اور اور قات وامرار بودا جدا جو کے مرتب کے جا کیس تو گئی موجائے گئیں ظہور میں آجا کیں گی اور ہرسلسلے دالے وتفصیل کے ساتھ ایک کتاب کائی ہو جائے گئیں ظہور میں آجا کیس گی اور کی میات ہوئے وقت وہ کرم فرماتے ہوئے جمھے وہ کتاب دکھائی گیا۔ ایک متاب کائی ہو جائے گئی اور کا مرائ کے دو اور کرم ان کی صفت ذاتی ہے۔ اُن کا اصلی طریق مرائے در کھتے ہیں۔ جو دو کرم ان کی صفت ذاتی ہے۔ اُن کا اصلی طریق طریق خور ہیں۔ میں موائے در کھتے ہیں۔ جو دو کرم ان کی صفت ذاتی ہے۔ اُن کا اصلی طریق مرائے در کھتے ہیں۔ جو دو کرم ان کی صفت ذاتی ہے۔ اُن کا اصلی طریق کو دیت وہ دو تو میال کے دوت وہ دو میں اس کی میٹر کا بائے کہ شخواجہ ہیں گئی کا بیان ہے کہ موائے کے دو تیں کی خواجہ ہیں گی کی بیان ہے کہ ایک بار

خواجہ بیرنگ فرمارے متھے کہ ہم ہے اُسے ایک چیز پیٹی ہے اورخواجہ کلاں کی طرف اشار وفرماتے تھے۔خواجہ بیرنگ کی وفات 25 رجماوی الآخر 1012 ھاکو ہو کی ہے۔ میرے شیخ عی کا قول ہے کہ خواجه بير تك كو باوجود براني دائي بيار يوں ك كه بظا برجيج اور تندرست نظراً تے تھے تيز بخار لاحق مو کیا تھا۔ جب آی آفری مرض میں تھے فرمانے لکے که حضرت خواجداحرار قدس سر فاخواب میں تشریف لائے اور بہت عنایات فرمائی آخر میں تکم فرمایا که الباس زیب تن کرؤ 'اس واقعے کوسنا كرمسكرا ساور فرمايا أكرجم زنده رب ايسابي كري في درندكفن بي جمارالباس ب-اي يماري مي ایک دن بیخ عبدالت دبلوی سے فرمایا کہ بچیلی شب بدن کے جوز درہم برہم ہو سے تھے اور نزاع کی عالت ظامر ہوگئ تھی۔ آدی دات تک یکی کیفیت رہی ، پھر آ رام ہو گیا۔ اگر مرناای کانام ہے کیا خوب العت براس سے باہرا نے کو جی نہیں جا ہتا تھا۔ "اسرارین کی پھیل کے بعد خواجد کلال 18 رجمادی الثانی 1073 ھ ( 1664 ) کو بڑی جدیت قلب اور سکون و آرام کے ساتھ اس ونیا سے رخصت ہوئے۔ان کی قبران کے شیخ خواد حسام الدین ایرار قدس سراہ کی قبرے جواریس ہے۔جب میرے يخ نے اى سال (1073 ھ) ندكور ميں منجل تشريف لاكراكي مهينداوراكي دن فقير خانے يركز اركر د بل او منتے ہوئے راہتے میں شیخ منور بن شیخ عنایت اللہ، جو کرایک باصلاحیت صالح نو جوان ہیں اور ع الهداد قدس سرة كے يوتوں ميں ميں كے مكان برنزول كيا۔ اى رات زينے كى بيڑى سے ( ميسل كر) أن كے ديريس بہت بخت جوث آئى اور اى رات خواجه كلال دالى كے اعدر ونيا سے چل مے۔ میرے شخ نے ای بابت مجھے خط میں بیمبارت کھے کہ مسحان اللہ

ہم یائے مرا فکستند وہم باز وے مرا"

میں نے اُن کی تاریخ و فات سر کمی ہے۔ قطعہ

چون رفت خواجہ عبیاللہ از سرا ے فا کوام دیدہ ز مرگان کہ ور اشک سفت براد جان ز فراش چوگل گریان جاک براد ول زجدائیش جیحو زلف آشفت

کال از ہے سال دصال آن خواجہ جون فکر کرد۔" بشد آن خواجہ کاان بر گفت

سجان الله تقديم الي نے مير اير بھي تو زويا اور مير ابازو ( بھائي ) بھي محاور تابھائي كوّوت بازو كتے ہيں۔

جب خواد عبدالله الدرائ قانى تدخصت موع كون كاآ كاد في يكول المكول كموتى نہ پروئے ، ہزاروں جانوں نے ان کے فراق میں گل کی مانند اسینے کریاں جاک کر لیے میں اور ہزاروں ول ان کی جدائی میں زانوں کی طرح بریثان ہیں کمال نے جب ان خواہد کا اس کے وصال کی تارخ كاڭكرى ۋا بيند آن نواچهٔ كلان "كههأ فهايه

## خواجه جحت الله

ده مير عظم كم بيني بين \_أن كى ولا دت آخرى رئيع الاول 1040 ص (1630 ) كوبو لى \_أخمير دولب مادر زاد عاصل تقی میرے شیخ کو ان سے خاص محبت تقی بجین بی سے آثار ولایت د برايت أن من ظاهرو مويدا تق ملاح اورسلامتي كيطورطريق أن ساس قدر ظاهر موت تھے کرزمانے بھر میں کم بی کسی اور سے الی لطافت اور خوبی کے ساتھ دیکھے اور نے گئے ہوں۔وہ کھیل کودکی جانب جیما کے بین کا تقاضہ ہوتا ہے بہت تی کم متوجہ ہوتے تھے۔اٹھیں ( گناہوں ے) پاک دائن عاصل تھی۔ برابرعلوم وین اور اشغال باطنی میں مگےرہتے تھے۔ جب کیارہ سال کی مرکو پنج ای زمانے میں میرے شخ سنجل تشریف لائے یہاں انھیں واقعہ میں ایسا و کھایا سیاکد (کوئی کہتاہے) جلدآ سے اوراس فرزی ( گرای قدر ) کا دیدار کیجے۔وہ وہاں پنچاور بیار ہو گئے۔ ایک مت کے بعدوہ پسر بھی بھار ہو گیا۔ اور تین دن کے بعد جعد کے دن 12 رجمادی الاول 1050 ه (1640) كوچل بساراس بانتا صد سے اور مبرى حالت ميں ميرے شيخ كى يمارى اور بوه الله اورضعت ول انتهاكو ين كيا يبي حال يا في سال تك رما - اس بيني كي جدا تي ميس آپ نے بہت سے اشعار کے ہیں ازاں جملہ ایک قطعہ اور ایک غزل بیہ

بیگانه گفت حیف زما آشناے با منوان بھی داد قضاے جداے ما که وصل و که فراق میم ناز و که نیاز عداست ہر جہ می کند آن بت بجائے ا رفت آنکه بود روهنی چتم و دل برو خالی گذاشت خانهٔ ما کد خداے ما عبد تلبود دد نظر عشق یکوم است ایں ابتداے ماست کے انتہاے ما جحت برفت معمّلفِ کوے دوست شد اے والے یا ز دوری او والے والے یا

با المنوس مارا آشا مم سے بی ند ہوگیا۔ مارے چھڑے موے کومبرے می تیس لونا یا جاسکا۔ معلی ومل بج بھی فراق ہے بھی ناز ہے بھی نیاز ہے۔ وہ محرب حقیق مارے ساتھ جو بھی کرتا ہے میں انساف ہے۔ وہ چلا کیا جومیرے ول ونظری روشی تھ۔ مارے کھرے مالک نے مارا کھر خالی کر دیا۔ جاری اُبتدائی اور انتہائی وقیوی زندگی کے ظہور کا زمانہ شش کی تظریف میں ایک وم کی برابر ہے۔ کویا جاري بيابتداايك انجاب ججة الله علا كياادردست كوسيج من حاكر مختلف موكيا بالم حسرت ارى اس كى دورى سے مارى اسے اے۔ پدرم در چهل برفت و مرا در چهل رفت بون پدر پسرم پسرم مبرپان من که چو او رفت و از رفتش چنان گشتم در جهان نیست مبربان پدرم

<sup>1</sup> میرے والدصا حب کا جالیس مال کی عمر شی وصال ہو گیا تھا۔ والدصا حب کی طرح تی اب جبکہ مری
عمر جالیس مال ہے میر این گزر گیا۔ وہ میرا فرز عمیر امرون جب و نیاسے چلا گیا تو اس کے انتقال
سے میں اید ہو گیا ہوں کہ جسے میر ایدر مہریان و نیا میں میں وہا۔
مار مخطوطے میں اس جگہ خواد ہورگ ہے جو عالم می کمیابت ہے۔

رستم خال في زبردى يانى كى بائده برقبضه كرليا تومعيبت آب دواندوجاره سي نجات ل جائ كى مكر جنك وجدل مين كافى وقت كله كاكرونك يانج بزار قزلباش ايراني سوار حزه ك مدد ك لي آئے ہوئے تھے اور اگر پانی کے بند پر تبعذ بیس ہونا ہے تو مخلف تنم کی خرابی اور پریشانی ورپیش مقى \_اى اثنا مى خواجه جمت الله كى يهلي عن كى تاريخ آئى \_ من في اي شيخ كى دميت ك مطابق کھانا تیار کرایا اور حضور صلی الله علیه وسلم کے نقرابینی درویشوں کی دعوت کی ۔ کھانے سے فارغ ہوكرسب حاضرين نے دعا كے ليے ہاتھ أفھاد بے اور خواجہ جية الله كى روح مبارك كووسيله مناتے ہوئے کہا۔اے جمة الله آپ وکی ماورزاو بیں ،اس نسبت کی حرمت کے طفیل جوآپ کواللہ تعالی سے ہے ہورے واسط اس مہم سے خلاص کی دعافر مائے۔ دعاکواکی گھڑی نہ کر ری تھی اور در دیشوں کا دعا کرنے والا مجمع انجمع اٹھا بھی نہیں تھا کہ فقد ھار کے عاکم کی معرضت باوشاہ صاحب قران ٹانی کا خط اس مہم کی ممانعت کا آپہنچا۔ دوسرے روز ہم لوگ پھر قندھار لوٹ آے اور تیسرے دوزائے ہم وطن مندستانوں سے طاقاتی ہوئے۔ وہ رفعہ جس میں طریقته نذرالہای وصیت ادر میکرسوان حالات خواجہ چیز اللہ ہیں، یہ ہے۔ تقدیم یک جو لکھا تھاوہ تو ہو گیا گراس کے علے جانے سے فقیر بہت آزردہ خاطراورول شکتہ ہے۔اللہ اس کے دمن ذاتی لنس (وشیطان) کو رسواكرے كديميشدا في روزافزول برخوكى كنفس چست و جالاك كے تفاضے سے كدجس نے آدم طیدالسلام کو بھی بہت بدی مزت ملنے کے بعد کے فرشتوں سے بھی محبدہ کرایا) تسب زلی سے مقام عزت یعنی جنت سے نکلوادیا۔ ذرای بات سے تذبذب میں پڑ گیا اور تجیب عجیب فکروں اور وموسول میں جن سے نہ خالق راضی ہاورنہ ہی گلوق کو پیند خاطر ہیں ، جنلا ہو گیا ہے۔اس فرزند دلبند کے انتقال پُر ملال سے بہت مکین اور ہڑی تکلیف میں ہوں۔ (میں جانیا ہوں کہ) میرے اس حال سے آپ بالکل خوش ندموں مے لیکن اللہ تعالی کے کرم سے رضائے اللی کی انتہائی دولت ے حصول کی سعاوت سے اعتر اف الصور کے باوجود و دولت صبر سے بہر و نہیں رہا ہوں اوراس حادثه جا نكاه كوعدل تحض جان كر

ہر چہ ساتی ماریخت مین الطافست الی مصیبت میں کمیرے لیے زمین سے آسمان تک ہرشے م سے بحر گئی ہے جھن فعنل اہمی سے

رضا بالقصنا نصيب ہوگئ ہے كونكه ميں آں برادركو (خواد محد كمال) باليقين اپنا حقيقي دوست بجھ كر ا پنے شریک غم و ماتم جانتا ہوں۔اس لیے صبر بلکہ رضا کہ آن عزیز الوجود سے بہی آرز وکرتا ہوں اورابیسال تواب کی وصیت کرتا ہوں۔امید تو سے کہ دصیت سے بھی زیادہ ایسال تواب ضرور آب نے کیا ہوگا۔اب میں بہ جاہتا ہوں کہ تھوڑی سرگذشت اس واقع کی ذکر کروں اور اپنے محبوب روحانی جس نے چندروز کے لیے ہم نامرادوں سے دور دہتا گوارا کرلیا ہے، کی تصول۔ اے برادر،اے جان برادر!اس سے بل کہ یہ بلامیرے والے ہوتی تقدیراللی نے جھے پہلے محرم ے ہی بیار کر دیا اور بلاؤں کی قیدے آشا بنا دیا۔ چنانچ بحرم، صفراور رکتے الاؤل تمام کا تمام مجیب شدائد ميں گزرے۔رئے الآخر میں کچھنف مولی جب جمادی الاقل آیا، جو کہ اس محبوب جانی کے وصال کا مہینہ ہے، اس مہینے کی آٹھویں تاریخ کوجلا دیے والے بخار نے مجھ پر غلبہ کیا اور میرے سارے اعضا کو توڑ کرر کھ دیا۔ دسویں رات کہ بدھ کی رات تھی بخار کا اڑ اس کے بدن مبارک پر ظاہر ہوا اور بدھ کے روز بخار نے شدت اختیار کر لی۔ چنانچہ تمام دن بے ہوش رہا جعرات کی دات پہوئد کی نہتی۔ جعرات کے دنسارے وقت باتوں ہیں مشغول رہا۔ برشم کی با تیں کرتا تھا اور خوش وخرم بیٹیا تھا۔ جب جمعے کی رات آئی حالت دکر گوں ہوگئی اور بجیب عجیب جملے اس کی زبان سے نکلتے تھے اور کمی مخص کو علاوہ میرے پہنچا شانہ تھا۔ میں جو کہتا تھا یا پوچھتا تھا معقول جواب دیتا تھا چنانچہ میں نے بوچھائس حال میں ہو؟ کہا دوشکر ہے "میں نے کہا شب يهت كزر يكى ہے آرام كرو، موجاؤ \_كها" بهت اچھا" اوراليامحسوس بوتا تھا كرفيبي صورتيس (ليعني ملائك ) طاہر ہوگئیں ہیں۔ اور ان سے باتی كرتا ہے۔ ایك باراى بے خودى میں آیة الكرى تمام کی تمام پڑھی اور دوسری ادعیہ بھی جواے میں نے یاد کرائیں تھیں پڑھ رہا تھا۔اس کے بعد خاموش ہو گیااور بالکل بات نہ کی حتیٰ کہ تقریباً ایک گھڑی دن چڑھ آیا۔اوراچا تک حالت بدل من اوراس ونت زبان کھولی اور''اسم اللہ'' کے ذکر میں مشغول ہوگیا۔ای حالت میں اللہ تعالی کی معیت اورخوشنودی سے جاملا۔ بالجملہ جیما کہ صلاح آثار حافظ مبرعلی نے خواب میں آیک بزرگ ے ستا کے فریار ہے ہیں' 'وہ ولی مادرزادتھااورشہادت کاورجہ پایا ' (بدولت جہادیس)واتعی ایسانی

تفادی کہا ہے اور تھیک ویکھا ہے۔ بہت ی اور بھی ہاتھی ہیں جوشہاوت پر داالت کرتی ہیں کہ عبید ول کالباس کہتے ہیں سبز ہے۔ جو بہت کے بہترین رگوں میں سے ہے۔ فقیر کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ وہ مظلوم ہوگیا ہے۔ جعمی رات کواس عالم فانی سے کوج کیا ہے، اس تقریب میں اس کی ذبان پر آئیک جملہ آیا تھا۔ اے براور! اس کی پیرائش سے قبل بند ے نے بہت سے خواب و کھے تھے جو کہ اس بات پر دلا دت کرتے ہیں کہ وہ ورگاہ خداوندی کا برگزیدہ ہوگا۔ پیدائش کے دان سے وصال تک جو کہ گیارہ سال اور بیالیس دن ہوتے ہیں اس قد رخوارق ہیں نے اس کے دل سے وصال تک جو کہ گیارہ سال اور بیالیس دن ہوتے ہیں اس قد رخوارق ہیں نے اس کے دکھے ہیں کہ کیا تھی ورنظر سے تا میں اس میں اس کے دکھے ہیں کہ کیا تھی اور نظر سے کا میں والے کی دکھی خوف وائد لیشر دیتا تھی اور نظر آگئے کا میک میں خوف وائد لیشر دیتا تھا۔ آخر کی وہ ہوا۔

ان کے انتقال کے بعدا کی۔ دوزا کے دورائی نے جھے کہا کہ میں نے ان کو تواب میں و کیجا ہے اور دوقت کے انتقال کے بعدا کی۔ دوزا کے دورائی نے جھے کہا کہ میں نے ان کو تواب میں و کیجا ہے اور دوقت کے انتقال کے بعدا کہ دوزا کے اور ہیں ان دوقوں محضوں کے تام بھی بتا ہے اور کہا کہ مصل کے اس کو بغد رہ ہیں روز مصل کے اس کو بغد رہ ہیں روز مصل کے اس کے بیان کی فرصت مصل خواب میں و بطار میں در ایس ہے اس کو میا مگر فی الحال اس کے بیان کی فرصت خیس سالے بقال کی اور الحقال ہیں کے بیان کی فرصت خیس سالے بقال کی اور دورائی ایتا ہی اورائی الحقال اس کے بیان کی فرصت خیس سالے بقال کی اور دورائی تاریخ بورائی ایتقال کے بعد بخار کی بیاری لگ گئی اور سولہ روز لگا تاریخ ار میں تیتا رہا چنا نچہ اس کے مسب کھروالوں اور شنام اور ان نے اس کا مرتابھیں کرایا ۔ ایک دات اس نے خواب دیکھا کہ دوائی اور میان کیا ہی بیار کہا تھا کہ در ایس کے بیار کہا تھا کہا کہ جاصوت بائے گا۔ دو تمن دن کے بعد صوت ہوگئی۔ بیار کہا آخر اس کو خواب میں دیکھا کہا کہ جاصوت بائے گا۔ دو تمن دن کے بعد صوت ہوگئی۔ بیرے یاس آیا اور جو خدمت اس کے بیر تھی اس میں دیکھا کہا کہ جاصوت بائے گا۔ دو تمن دن کے بعد صوت ہوگئی۔ بیرے یاس آیا اور جو خدمت اس کے بیر تھی اس میں اس کیا اور خوفدمت اس کے بیر تھی اس میں دیکھا کہا کہ جاصوت بائے گا۔ دو تمن دن کے بعد صوت ہوگئی۔

ودبات بوال كى جم عص در رباتها الله و الله و الله و المعون كد

کویس لکھنہیں سکیااس قدریفین ہے معلوم ہے کہ اس کو درگاہ ربوبیت میں قبول عظیم بخشا حمیا ہے۔ اورجس كام كے ليے اس كودسيلہ بناتے ہيں اور غذر مانتے ہيں الله تعالیٰ كى ۋات سے غالب اميد - بی ہے کہ وہ کام ہوجا تا ہے۔ بس بیرچا ہے کہ حسن طن رکھے فضائل ما بی خواد محم صدیق بن خوادیہ محمدصادق اس کائتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ مصرت خواجہ بیر تک قدس سرۂ کے عرس کی رات کو میں نے اُن کو اپنی آئے ہے دیکھا تھا۔ اے بھائی! میہ حکامت کی قبیل سے ہے جو بظاہر اس کی شہادت اور ولایت پر دلالت کرتی ہے۔وصال کے داقعہ کے ایک مہینے بل بلکداس سے زیادہ وقت ے نمازیں اس قدر نگار ہتا تھا کہ بنج وقت مجد جاتا تھا اور جماعت ہے نماز اوا کرتا تھا۔ان ونول اكثراً خرت اور قبر كے حالات كوفقيرے يو چھتار بتا تفااور تحقيق كرتار بنا تفا-اہل سنت كے ضرورى عقا کداور نماز کے مسائل خوب یاد کرر کھے تھے۔اس کے طورطرین کودیکھ کراس کی مقبولیت کی توی امید ہندھی تھی۔ بچوں کے طور طریق ہے ایسا بیگانہ تھا کہ دیکھ کر نظر لگ جانے کا خوف اوراندیشہ ہوتا تھا۔جس حال میں حافظ مہولی نے دیکھ تھا،آج رات کہ منگل کی شب کیم رجب ہے اس حال میں میں نے خواب دیکھا کددستار بھی سبز ہے ادر کپڑے بھی سبز ہیں۔ ایک رات اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا کد کھر آیا ہے۔ دالدہ نے دوڑ کرخود سے چمٹالیا اور بولیں ''اے بیٹے تو کہاں تھا؟ . اور پہاں کیے پہنچا؟'' کہنے لگا''کیونکہآپ بہت رویا کرتی تھیں (آپ کی تبلی کے لیے ) جھے بھیجا ہے۔'اس کے بعد والدہ نے بوچھا''وہاں کیا کرتا تھا'' بولا''اگر میں بتلاؤں بھی تو کیا آپ سجھ عا کمی گی؟'' وہ بولیں'' مجھ میں سمجھداری نہیں ہے۔'' سمنے لگا' سمجھدارتو آپ بہت ہیں مگر جس عالم میں میں ہوں آپ کواس کی سمجھنیں ہے۔ " آخر اس برگڑید کا درگاہ خداد ندی کا کیا حال آکھوں جس کی (بزرگ کی) انتہانہیں، قرآن پاک کواپیا ضبط کیا تھا کہ جہاں ہے بھی ایک سطر یاوو سطر پو جھتے تھے فوراً زبانی بردھ کر کہتا کہ فلا س رکوع فلال سیارہ ہے۔حفظ کی بیدحالت بہت کم سی کو میسر ہوتی ہے۔ صَرُ ف کے قواعد مع عبارات از برتھے بھے قوی امید تھی کہ چودہ یندرہ سال میں فاهل ہوجا ہے گا۔تھیب اعدا ابیا ہی ہونا تھا، کیا کیا جاسکتا ہے۔اس کے حادثے کے بعد بندے راس قدرضعف طاری ہوگیاتھا کہ میں بھی خوش ہونے لگاتھا کہ اب اس محبوب جانی سے جاملوں گا لیکن قسمت نے ساتھ بی نہ دیا۔ اب یہ ہے کہ جتنے دن اس عالم میں گزارنے کے <u>لکھے</u> ہیں

فقیرے بیسوچا ہے کہ جب قوت آ جائے گی تو زیارت حر مین شریفین کاعزم کرے، آ مے مرضی مولی ۔ اللہ جانے کیا ہو۔ جوعاش ایے محبوب سے جدا ہوجائے اس کااس کے پیاوہ کیا جارہ ہے ك صحرات نكل جائدات فرائي فم كوكوه و بيابان بن ليے ليے بحثكما بھرے ۔ اے بھا أي جبك من تم كو اس كانتخلص زاوه بلكه خودكوتمعا دا جعائى ادراس كوتمها را برادرز اده جانيا بهول بدا ميدالتماس كرتابول ك دعااستغفارا در توجه سے اس كى مد دكريں \_ اگر ہو سے كل يولا الله " كالله " كاختم جس كى مقدار ستر بزارہاں کی روحانیت مقدر کے لیے بڑھیں اور دوسروں سے بھی فرمائیں خاص کر حافظ ممرطی سے کدمرحوم ان سے نسبت شاگردی رکھتا تھا، میری جانب سے کہیں کدوہ بھی پیشتم پڑھیں بنتنی بار ہو سکے بہتر ہےادرا گرختم قر آن ہو سکے تو کیا خوب۔اس بندے کی وصیت مسلس خاص کریہ ہے کہاس کے دصال کے دن کہ ۱۲ جمادی الاقل اس کی تاریخ ہے، ایصال اواب سے یاد ر کھیں اور اپنے بیٹوں سے بھی رہ وصیت کر دیں اور کہد دیں کہ وہ بھی بیتار بخ ضروریا در کھیں اور جو مرحمکن ہو سکے اس دن بے تکلف بخش دیں۔ شہمیں معلوم بی *ہے کہ صد* قامت ہے مرنے والوں کو . تغع پہنچا ہے جیسا کہ' عقائد میں ' میں لکھا ہے۔ کیونکہ ہندہ اسے بہت دوست رکھتا تھا اورتم کو بھی ا پنا ایک جان دو قالب جانا ہے اس لیے اس قتم کی گنتا فی کرتا ہے۔ اس کی نذر کا طریقتہ بیہ ے۔ '' اگر کمی تخص کا کوئی مطلب ہواول کوئی چیز نذر کرنی خود پر لازم کر لے اور مطلب بورا ہونے کے بعد اس کواد اکر سے ۔ نذر کا با ندھنا جو ہے دن ہوتا جا ہے کہ اس کے دصال کا دن ہے اور اس جعدے ہرجمعہ کوجس سے ایک ملین کا پیٹ بجرجائے کھا تا تیار کر کے کس ملین کووے دے تاکہ وہ کھا لے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر وونوں کا تواب اس کی روح کو پہنچائے۔ بیمل چالیس جعہ تک كرے۔اگرشيريني ہوتو بہتر ہے ورنہ كوئى بھى كھانا جس كا مقدور ہو۔مسكين يا در ماندہ فقيراگر صالح ہوتو بہتر ہے درنہ کوئی بھی ہوگر ہومسلمان اس دے دے۔ امید یہ ہے کہ چالیس جمعے نہ گزری کے کہ مقصد عاصل ہو جائے گا۔انٹاء اللہ سجاند۔مقصد حاصل ہو جانے کے بعد جو نذر مانی تقی ، ادا کرے۔ اگر ممکن ہواس کی والدہ یا شکے بھائی کو دے وے ورنہ کسی تیک صالح فقیر کو وے وے ۔ نذر کا پیطریقة الہای ہے جوحق سحانہ نے میرے ول میں القا کیا ہے۔اس کی قبولیت کی بہت امید ہے۔اب میں چاہتا ہوں کہ مقام صبر بلکہ مقام رضا بلکہ مقام محبت ہے متعلق کچھ

وبت کی ہوائی ہیں لگی ہے۔مصرعہ در عشق چیس بوانجی ہا باشد

اے بھائی محب اور مجوب، عاشقی و معثوق کے ماہیں یہ نبست ہے کہ جب کی لذت، پریشائی محب
کی خواہاں ہے معثوق عاشق کے رخج والم ہے خوش ہوتا ہے۔ جب کسی عاشق کواس راز کا پہند چل
جاتا ہے تو معثوق کے قبر کواس کے لطف ہے زیادہ لذت بخش بجھتا ہے۔ الم عاشق سبب لذت
معثوق ہوتی ہے اور لذت وراحت و سکون عاشق و کھ کرمعثوق کورنج اور تکلیف ہوتی ہے۔ حال ماشق معثوق ہوتی ہے حال کا آئینہ ہوتا ہے اور معثوق کا عال عاشق کے حال کا آئینہ ہے کیونکہ کسی شے
کا آئینہ اس کے مقابل کی چیز ہوتی ہے۔ (اندھروں سے اُجا ہے بہنچا نے جاتے ہیں) چیزیں اپنی

<sup>1</sup> فرال و اجر بھی آ فر گوارا ہو گیا دل کو جھے ان کی خوٹی اپنی خوٹی سطوم ہوتی ہے (سفتی میم احمد فریدی مرونگ)

<sup>(</sup>عشق میں ایسے ہی مجائزت ہوتے ہیں )

ضدے پہنچانی جاتی ہیں۔ حمر میرمعاملہ بس ای دم تک ہے جب تک کہ عاشق ومعثوق کے ورمیان ددگی کی قوسین ناز وانداز اورلذت پالی ہے۔ جتنا اس کا الم بڑھتا ہے اُتن ہی اے لذت وخوشی ہوتی ہے۔لیکن جب عاشقی اپنی عدوں ہے آ کے نگل جاتی ہے تو پھر اس کی لذت أس كى لذت إس كالم أس كالم والامعالم وجاتا ب لين اس عال كود والنبيل بيتو كوند جائ والی بکل ک طرح ہے طلوع ہوتے ہی میپ جاتی ہے کہ مقام وحدت میں قرار حقیقت کمال انسانی کے تقاضے کے خلاف ہے کیونکہ جامعیت معزت انسان اس حال کے خلاف کو مفتقنی ہے (بعنى الرب ربّ العبدعبد )اب برادرالل دل ميازكوآ مَيْد حقيقت كتّ بين، جائة ادر مانتے ہیں۔وہ حقیقت کو بجاز میں دیکھتے ہیں (لیعنی اگر بیاس ہے تو پانی بھی ضرور ہے۔اگرغم ا المعاقد خوشی بھی ضرور ہے اگر بندہ بو بندہ برور بھی ضرور ہے یابید کہ صفات مجاز، صفات حقیقت كے عكوس بيں عكس سے عاكس كاسراغ لكاتے ہيں ) اور د بال سے حقیقت كى تحقیق كرتے ہيں۔ لنست دالم كاجتاع مجازين وظاهر بي ليكن حقيقت مين اسكا دراك خت مشكل ب عقل وہم وخیال بلکہ کشف سے بھی وراء ہے۔وجہ یہ ہے کہ حاصیۂ اوراک مرحبۂ مقدسہ میں لذت و الم كى ديد شنوداورتبيرے عاجز ہيں۔الہيات كے حكما كاقول ہے كەمرتبەمقدسە بين لذت والم المحريلاكف بكرة التوصفات اللي كفيات عياك بي (ليس كمدله شي وهو السسميع العليم ) دوائي طور يرمر تبه مقدسه شل لذت والم تحقق ب بيمعن تفور يغور وظر سے دریافت ہوسکتے ہیں مرابیا کون ہے جومعثوق حقیقی میں اُن کا ادراک کر سکے اورعلم و حقیقت میں معتوق حقیق کو کما حقد جان سے (اور بیان کر سے ) کہ کوئی بھی عبارت اس کے مطابق نہیں ہے۔لفظہ' الم' بینک اس سے متعلق ہے لیکن اضافت س کے مطابق نہیں کہ شریعت اس سے مانع ہے بلکہ حقیقت بھی اے مع کرتی ہے۔ کیا کیا جاسکتا ہے کہ بہت اسرار راہ حقیقت اس باب سے میں کہ ان کے بیان کے لیے کوئی بھی عبارت بنائی بی نہیں گئی اور اگر کوئی عبارت استعال ہوتی ہے تو وہ الحادوز تدفد ہوگی۔ بلکہ اُن امرار میں کے پچھے تو ایسے ہیں جو اعتبارا در تخیل ہے بھی دراءالورایں ندائن کوعقیدہ بنانا درست۔ نداخیں سوجا جاسکتا ہے نہ تصور اور تخیل کرناصیح ، توان کے تلفظاور تعبیر کی کیا جگہ یا تی رہتی ہے۔ اللہ ، اللہ عمیارت کیا ہوتی ہے

کہ اشارت بھی قاصر ہیں۔ یہاں اس بات سے بات میں اور مشکل پیدا ہوگئی۔ اے بھائی سے جان لو كدعبارت اوراشارت جوبيان كيطور طريق بين و المحى لفظ وتكلم سے اى عبارت موسكة ہیں۔ یا وہم وخیل اور تصور سے کہ یہی تین مرتبے اظہار دیان، معنی کے ہیں،خوب مجھ لو کہ بیہ بات بہت باریک ہے کہ مقتضائے وقت سے زیر بیان آگئی ہے درشہ شتو حال مخاطب ہی اس ک حقیقت تک پہنچا ہے اور نہ حال مسلم مرصرف ایک معنی کہ جے ممبری نظر والا ہی پاسکتا ہے۔ تلفظ وتكلم ميں بھی عبارت اوراشارت حال طاہرے كه الفاظ قرآن كا بھی ايك ظاہرے ايك باطن ہے۔ تو تصور بخیل ، تعقل اور اعتقاد کا معاملہ تو اور بھی تخفی ہے تو پھر بجر اعتراف مجرِ انسانی اس کی حقیقت کو جانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہیں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اشارت عبارت تخیل تخیل عبارت کی طرح ہی اس ہے قاصر ہیں اور اعتقاد جومطلوب شریعت ہے اور تمام اہل کلام عقا كدادر الل استدلال اور ابل كشف اس تك ينجيج بين \_ ماشا الله وه مرتبه مقدسه اعتقاد عمّل ناقص کے تعقل ، اہل کشف کے انکشاف ہے درا ہے۔ سار سے اصحاب وجدان اور ارباب نتا يهان عاجزين اوراس كالم كادراك بيبرهين كونكه عاش حققى جب معتوق حقیق کے نزویک پہنچا ہے معثوق کے اوصاف کے وقائق سے آگای حاصل کرنا ہے اور معثوق این الم کو بوجہ غیرت جو کہ وہ اس کا مزاج ہے، اُس سے برگز ظاہر نہیں کرتا ہے۔اے بھائی عشق میں الم لازی ہے۔ عشق جس طرح عاشق میں ہوتا ہے معثوق میں بھی ہوتا ہے بلکہ جامیعت مطلقہ عاشق ومعثوق میں دعشق ' ہی ہے کیونکہ معثوق خود برایے عاشق ے زیاوہ عشق ہے تو ضروری ہے کہ آلم سے خالی ندرہے جس وقت کہ عاشق معثوق کے وصال سے لذت باب موتا ہے عاشقی ہے گزر کر مین معثوق ہوجاتا ہے اس وقت عاشق اینے آپ سے فانی ہو کرا پیامعثوق کے عالم میں کرفار ہوجاتا ہے لیتی متعزق ہوجاتا ہے۔اس معنی میں خور كري اورات كليري تانع ري اوراس سے زياده لكھنائيس ہے۔ بندہ بالفعل والى نىپ رکھتا ہے جیس کرایک بزرگ اظیہ راسراری شکایت زبان پرااتے ہوئے کہتے ہیں:

يعنى الفاظ وكلام يحى صرف ظاهر اى كوبيان كرت إي-

ومن بعدها مايدق صفاته منا کشمنه احیظیٰ لدّی و اجمل<sup>1</sup> ا ، بھائی بعضے دومرے دازا ک باب سے ہیں کہ عقائد میں اُن کے بیان کا شارہ بھی نہیں ملا۔ نہ علم عقائداً سى اطلاع ديتا بإدرندى ان كوعقيده منايا جاسكتا بدنداس كالخيل كيا جاسكتا ب، شتلفظ مكن ہے \_ كراس كے باوجود يداكي نفس الامرى (حقيق) چيز ہے ـ اس مقام برعلم وجهل ایک بی شے کے تعلق سے تحقق ہو چکا ہے۔ ہائے ، ہائے عقل لا جاریہاں پہنچ کر بے کارودر ماندہ موكر جرت زده ره جاتى ہے۔ عشق اللي كرد يوانوں كے علاده كوئى اس راز كوئيس يا سكتا۔ افسوس صدافسوس ان سے علاوہ کوئی اور زیان عطابی نہیں کی گئی ساری زبانیں ان ہی تین زبانوں میں مخصر بیں۔ دریافت کے بھی ای لیے (فرکورہ بالا) تنین بی مرتبے ہیں بس \_ شریعت، طریقت اور دریافت کے ذکورہ بالا مراتب سب کے سب اُن پوشیدہ اسرار کی تحقیق میں کوتاہ دست ہیں۔ اگر ان تخذل مرتبول کے سواکوئی اور مرتبہ اور زبان بھی ہوتی اور اگر ان اسرار کی حکایت زبان برآتی بحلتو كوكى فخاطب منهوتا،كوكى ابياموجود منهوتا كدوه سجهداس مقام كے بارے بيس يوں كہتے می*ن کداس ک* زبان خاموش بے فاطب اور متکلم دی ایک ذات ہے۔ حقیقت عارف موجود عارف معدوم يتم سن بهى ميمقولدسنا بوكايتم في قرآن بل برهاب كه حصرت يعقوب على نبينا عليه الصلوة واسلام في معترت يوسف على ميزا عليه العسلاة والسلام كي جدائي ميس متنى تكيف أفعائى باوريد بالت بھی نی کے ٹایان شان نہیں کے مقام صبراور مقام رضا اُن کو حاصل ند ہوا ہوگا ۔ لیکن بہاں ایک تجید ہے کہ عاشق عارف کے علاوہ کسی کواس کی خبر نہیں ۔ سابقہ کلام میں اس کا مجمل بیان گزرا ہے جواس مشكل كوحل كرما ب-اب بعائى صرورضاعين بلااورالم بي مخقق ب كدمرادمعشوق ب-لیکن شمصی معلوم ہے کہ جدا جدالباسوں میں جدا جدالذنیں ہوتی ہیں۔ عاشق کے لیے مختلف لباسول میں مختلف لذتیں جوایک دوسرے کی غیر ہیں جمع ہوج تی ہیں (جیسے تلخ وشیریں ، گرم وسرد) ادر سے جو کہتے ہیں کہ عاشق تہر میں بانبت اطف لذت زیادہ یا تا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اے تكليف نيس بوقى تكليف توبي مرراحت كاصورت من لذت بألم كاصورت من -ألم جو

اس مقام سے گر در صفات الجمالی تھی ہے کیف ہوجاتی ہے۔ اب میر سے زدیک جم بھواس نے چھپایا سے اس سے ذیادہ جسین وجمیل اور لفت بخش ہے جس کا اس نے اظہار کردیا۔

## خوا*جه رحم*ت الله

وہ میرے تا کے بڑے صاحبزادے ہیں۔علوم ظاہری اور باطنی کے عالم اور طریق میں ستقیم الحال ہیں۔ راہ صوفیہ کے حقائق، دقائق (اوراصطلاحات) کوخوب جانتے ہیں۔ ہیں اور اُن کا نہایت وافی ورشافی اور مٹھاس سے بھراصدافت سے لبریزیبان فرماتے ہیں۔ بہت سے صاحب استعداداس راہ کے اُن سے بہرہ یب ہیں۔ ہمت بلندر کھتے ہیں۔ (الن کی) میں بعث کی کے بعلقی اور آزادی اس سے بھی بلند تر ہے۔ میرے شنخ اُن کی اس بارے میں بہت تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 'فقروفا کے معنی اس میں کامل طور پرظہور کیے ہوئے ہیں اور اس حالت میں دن رات ترتی کررہا ہے۔ میرے شنخ نے اُن کو دونوں سلسلہ شریفہ کی اجازت یہ لکھ کردی کہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالة وسلام على عباده الذين اصطفى رامًا بعد فقد اجرت المولد الاغر الاكرم الخواجه رحمت الله أن ياخذا

لمريد و يعطى البيعت في السلسلتين النقشبنديه والقادريه و يكتب الشجرتين في سلسلة المريدين يلقّن الزكر خاصة في سلسلة النقشبنديه و اسالُ اللهُ استقامتهُ على طريقة التصوف. والذين أن ارادالمريد بيعت القادريد فاعط. 1

وہ نمایت نیک اخلاق ہیں۔دوران گفتگوانصاف کی بات کرتے ہیں۔ایک بار جمعے کے روز چند فضلا حفرات أن كے ياس عاضر تے اورآيس ميں" يافت الي" كيسليلے ميں بحث كرر ہے تھے۔ ان میں سے بعض کہدے تھے کداس کی یافت عقل مے مکن ہے نہ کر نقل سے ۔ کیونکہ مشاہرہ، مكاهفه تؤعقل عى متعلق بين أكرمنقولات كويافت مين دخل موتا توسار علما ظاہر عارف بالله ہوتے۔اور بعض دوسرے حضرات اس کے خلاف کہدرہے تھے کہ کلام ربانی اور احاد ہے نہوی اور وال تصوف كي علوم اس راه كم ما دى مين ، أن يركما حقيم ل بيرا موكر مقصد تك يبنيا جا سكتا ب اور حقیقت کا سراغ لگ سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ عام طور پر ان کے تھم پر گامز ن نہیں ہوتے ۔اس لي محردم رہے ہيں۔ مربب ہيں جوانھيں كے وسلے سے معرفت الى اور اسرار حقيقت سے آشنا ہوجاتے ہیں۔ دونو ل فرایق اپنی این تائید میں قوی دلائل چیش کررہے تھے۔ وہ دونو ں کی با تو ں کواپی طبع انصاف پیندی تراز و سے تول رہے تھے ادراس کے منتظر تھے کد کوئی اور معتدل بات فیط کی سامنے آجائے۔ ای دوران میں (سیدمحر کمال) پہنچ گیا ساری بحث سی ۔ انھوں نے بھے سے کہا تو بھی اس گفتگو میں جو بھے جانتا ہے بول میں نے عرض کیا'' آتائی میں کس لاکق ہوں جواس بارے میں لب کشائی کروں اور آپ جیسے کے آھے کیر مجال بخن ہے۔ کیونکہ وہ مجھے اس راه کا الل جانتے ہیں اور میرے حال پر خاص لطف و عنایت رکھتے ہیں، (اس بهم الله الرحمٰن الرحيم ، المحمد للله والمسلام على عماوه الذين اصطفى ، اما بعد! عمل البيخ قرز ثد انور و اكرم خواجه محمت الله كواجازت ديتا موكده لوكول كومريدكيا كرے اور أن سے دونوں سلسلول فتشبند بياور كا درسير میں بیعت لیا کرے اور دونول سلسلوں کے جم مے لکھ کردے دی کرے۔ فاص کرسلہ اِنتشوند ہے ذکر (خاص) كى تلقين سريدوں كوكيا كرے اور اگركوئى سريد مرف سلسله قا دربيديں بى بيعت ہونا جا ہے تو

مجی بیت کرلے (ادراس سلطے کے ذکر خاص کی تنقین کردیا کرے) میں التد تعالی ہے تصوف کی

ر بول بين ال كي استقامت كاسوالي بول " (التي كار مه)

لیے) دوبارہ تا کید آبو کے" بو پھ تیرے دل میں آئے ظاہر کرکہ بحث ومباحث اور باتوں کی راہ تو بہت دوراز ہے۔" تو میں نے کہا" جہاں جن سمانہ کی یافت ہے اس جگہ نہ مشل کارگر نیقل نہ ذکر نہ فکر نہ دریاضت نہ مجاہرہ نہ کشف نہ توجہ نہ مراقبہ نہ ہوہ۔" آنھوں نے دریافت فر بایا" بچر کیا؟" میں نے عرض کیا" ایسا اشارہ جس کی تجییر نہ ہو سکے ایسا ایما ہو بے مزمور چنانچہ کی کو بیسے دہ چا اس کے برائے کی کو بیسے دہ چا اس کی شرکت بیس (غہ کورہ بالاصفات واعمال کی برکت کے طفیل) بغیر کس سان گمان کے خود بخو دیغیراس کی شرکت بیس (اعمال واقعال) کے یافت نے فواز دیتے ہیں۔ ان کی ذات "جمد است بے جمد در ہمہ" اور" الآن کما کان" کی صفت سے مصف ہے۔" وہ الفعاف کو برد کے کارلا کے اور فر بایا: "آخت نے ت (تو نے کان" کی صفت سے مصف ہے۔" وہ الفعاف کو برد کے کارلا کے اور فر بایا: "آخت نے ت (تو نے کان" کی صفت سے مصف ہے۔" وہ الفعاف کو برد کے کارلا کے اور فر بایا: "آخت نے سلے کی بچھے اس وقت خوب کہا ) بیٹھ سے بہتر میں نے کوئی و بیدہ ورنہیں دیکھا۔ عدل والفعاف کے سلے کی بچھے اس وقت نفو بہا کہا ، بیٹھ سے بہتر میں کے موالا نا جائی رمضان کے مبینے کی جا عمرات کو سلطان حسین مرزاوالی ایک دیا جمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ برات کے نضلا بھی تشریف فریا تھے۔ مولا نا جائی رغالت کے مرات کے نضلا بھی تشریف فریا تھے۔ مولا نا جائی نے وائی کو دیا کھی کہا کو بیش کہا کہا کہ مصف کہا

شاخ فم ابروت مرا پشت دوتا کرد در شهر جو ماه نوام انگشت نما کرد شاخ فم ابروت مرا پشت دوتا کرد ور شهر جو ماه نوام انگشت نما کرد ان کاییشعرمشهور بوگیا۔ ایک مجذوب نے جوان ای دنول کچھودت پہیے شیراز کے علاقے بلی آئے تھے جب بیشعرعوام سے ساتو بولے اگر مولوی (جای) ''شاخ فم ابروت ' کی جگہ' طاق فم ابروت ' کہتے تو یہزیادہ اچھا ہے۔ اُن کاییمقولہ جیے ہی مولوی جای نے سا۔ بہت فوش ہوئے فم ابروت ' کہتے تو یہزیادہ اچھا ہے۔ اُن کاییمقولہ جیے ہی مولوی جای نے سا۔ بہت فوش ہوئے اور اُن مجذوب کی خدمت شیل آگراز روئے عدل وانسان عرض کیا۔ ' بارک اللہ آئے ہوئی کام بلند ہوگیا اور ان کی بادشاہ سلطان مرز اسے جوان کامعتقد تھا، ملا تات کرائی ، اس طرح ان مجذوب کا مہدیم بارو کی ۔ ' اور ان کی بادشاہ سلطان مرز اسے جوان کامعتقد تھا، ملا تات کرائی ، اس طرح ان مجذوب کا مہدیم بارو کی اور دو اس کے بعد بابا خیالی کے نام سے شہور ہو گئے۔

<sup>1</sup> سبيس بهجودي بيديمي كي شركت ك-

<sup>2</sup> دواب بھی دیاہی ہے جیااؤل سے تھا۔

<sup>3</sup> اليالغازي سلطان حسين يايظرار بادشاه برات وفات 912 ه/ 1506

<sup>4</sup> تیرے برووں کے حاق کے نم نے میری کمردو ہری کردی ہے۔اب لوگ میری طرف ماہ نو کی طرح انگل ہے اشارہ کرتے ہیں کو یا کہ میں مینے کی پہلی تاریخ کابار یک جا تھ ہوں۔

### خواجهكلمة الله

وہ بھی میرے نینے کے بینے ہیں۔اس کار (ولایت دمحبت) میں مشغول دمشغون۔اور اس کے امام بیں انو جوانی ، شجاعت اور چوان مردی کے ساتھ ساتھ ۔ کیونکہ میرے شخ کے والد ترک ظلی کی قوم میں سے بین کی وقت میں ان کے اجداد کرام بوے معزز اور مکرم عبد ول پر فائز تھے۔ سلطان فیروز شاہ تعلق وغیرہ بہت ہے ہندوستان کے بادشاہ ترک ملج گزرے ہیں ، ترکان ظر من کے احوال سلاطین ہند کے سوائے تو ارخ سے تفصیل سے معلوم کیے جا سکتے ہیں لیکن میرے شخ اليك سيدزادى، ميرفولادى دخر كے بطن سے بيں۔ميرفولا ديوے بزرگ بگانة روز گار اور ذى شان گزرے ہیں۔ اِن دنوں خواد کلمۃ اللہ بادشاہ صاحب قر ان ٹانی کی فوج میں لشکری ہیں۔ بادشاه ان سے اچھی طرح واقف ہیں اور ان کی مزاج پری کرتے رہے ہیں وہ قبابوتی میں رہ کر الل احتیان کے کام آتے ہیں اور فقر ومعرفت کے میدان یں بھی کوشاں ہیں۔مولوی جای کی اس ربائی کی موافقت میں دوات ظاہری اور باطنی سے حصد کامل لیے ہوئے ہیں۔ رباعی سمر رفت الله بخمارت مكذار اين عمر كراى بخمارت مكذار اليم بهم جا يا بهم كس بابهمه كار مى دار نبفته چيم دل جانب يار منقول ہے کہ پہلے زمانے میں باوشاہ کے در بار میں ایک چو بدار تھے کہ کتنے ہی مظلوم اُن کی کوشش سے دربار ہادشاہ سے بامراد ہوتے تھے۔ اور کتنے بی مختاج ان کے وسیلے سے مقصد کو تنہیے تھے۔ خواجب خفار بررات کواکن کے پاس آتے اور ہم محبت رہتے تھے۔ انھوں نے خواجہ خفار کی محبت کی دولت كوتنيمت جان كره ه نوكرى چيورى دى (سوجا ايسانه بوكرد نيايس پينس كرمجست خصر ي محروم ہو جاؤں ) اور گوشدشین ہو مجتے۔ای دن سے خواجہ خطر نے اُن کی محبت میں آنا بند کردیا۔ایک رات انھوں نے نہایت الحاح وزاری کی خواجہ تصرحاضر ہوئے تو اُن ہے عرض کیا کہ مجھ سے کیا تصور ہوا کہ آپ نے آنازک کر دیا۔ انھوں نے فربایا "جس وقت توعماجوں اورمظاوموں ک

اے بھالی دو جہال کی دولت کی باگ دورائے ہاتھ میں تھام لے۔ اس عرفرای کو کھائے کے کام میں صرف مت کر ہیش، ہرجگ، ہرائیک کے ساتھ، ہرکام کے وقت پیٹیدہ طوری تکاودل کودوست کی جانب لگائے دکھ۔

خدمت اور کارگز اری میں لگا ہوا تھا میں بھی آتا تھا جب ہے تو نے وہ کام چھوڑ دیا میں نے بھی تھے۔ مچھوڑ دیا۔ جب انھوں نے بیہ بات سی تنہائی کوٹرک کرے پھر دہی مختل اختیار کرلیا۔خواجہ کلمیة اللہ کہتے ہیں کہ یہ میراعقیدہ ہے کہ مروکائل وہ ہے جوصاحب شریعت وطریقت ہے جبکہ ان دونوں باتوں میں ہے کسی میں بھی فتور واقع ہو جائے ،اس کو کائل نہیں کہا جاسکتا۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے (جلوت میں ہوتے ہوئے) وہ خطرہ (وسوسہ) جوآ دی کے دل کومتفرق (ومنتشر) کر دے اور یر بیثان کر دے وہ میرے مزاحم نہیں ہوتا۔ متعدد کاموں کی فکر بھی بھی میرے ول بیس وسوسہ پیدا نہیں کرتی۔ تناب 'رشحات' میں بیان کرتے ہیں کہ خواجدادلیاء کیرنے بخارا کے بازار میں نے سرائے صرافان کے درواز ہ پروفع خواطر کا ایک جلہ کیا ہے اس میں جالیس ون رات میں کوئی وسوسكسى دن أن كو پيش نبيس آيا فواجه احرار قدس سرة اس تسم كا قرار كوخواجه كبيراولياء عنهايت عجیب ادر یوی بات سجعت ہوئے حیرت زدہ موکر انگلی دندان مبارک میں دیا کرفر ماتے ہیں کہ خواجگان (سلسلے نقشبندیہ) قدس الله اسرارہم کے طریقے میں تو بہت تھوڑی مدے میں سالک اس مرتبے پر پہنتے جاتا ہے کہ جو آواز بھی کان میں بوتی ہے ذکر بن جاتی ہے۔خواجہ احرار ہی فرماتے ہیں کہ خواطر کے جومعنی خواجہ اولیاء کبیر ہے منقول ہیں ، بیٹبیں ہے کہ کوئی وسوسہ آتا ہی نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ کوئی وسوسائن کی نسبت باطنی میں مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ او پر تیرتا ہوا کوڑا نہر کے بہتے پائی کوئیس رو کتا ہے۔(اس ملسلے میں خواجہ احرار قدس سرۂ نے بیجی) فر مایا کہ پیل نے خواجہ علاء الدين تحيد وانى سے جوخواجه بهاء الدين ( نقشبند ) قدس سر فر كے اجل اصحاب ميں سے تھے، پوچھا كدكيا آبكادل اسطرح بكراس مين خطره فيرنيس آنا كي كايا توجمي بحى بوتا ہےاور رشعر پڑھا

چوں بغایت پیر شد ایس خوردال غم نباید در درون عاشقان فرمایا کرفم نباید کی تا رون عاشقان فرمایا کرفم ندچا سے کہا ہے بینیس کہا کرفم نبیس آتا۔اس مشغولیت کی تا ریوخواجہ علاءالدین عطارکا مقولہ کرتا ہے کہ خطرات مالع مشغولی حق نبیس ہوتے کیونکہ طبعاً اُن سے پچنا دشوار ہے۔ بیس سال

جب بدیجے (فقرابعنی عاشقان الی) بہت زیادہ ہوڑ ہے ہوجاتے ہیں تو اُن کے دل میں غم نہیں ہوتا جاہیے۔

## خواجه كلمة الله

وہ بھی میرے فینے کے بیٹے ہیں۔اس کار (دلایت دمیت) میں مشغول ومشغوف اور اس کے امام میں، نو جوانی، شجاعت اور جوان مر دی کے ساتھ ساتھ ۔ کیونکہ میرے شیخ کے والد ترک طلح کی قوم میں سے جی کسی دفت میں ان کے اجداد کرام بڑے معزز اور اکرم عبدوں پر فائز تھے۔۔۔لطان فیروز شاہ تعلق دغیرہ بہت ہے ہندوستان کے باوشاہ ترک طلع گزرے ہیں، ترکان قلج کے احوال سلاطین ہند کے سوانح توادی سے تفصیل ہے معلوم کیے جاسکتے ہیں لیکن میرے شخ ا کیسیدزادی،میرفولاد کی دختر کے بطن سے ہیں۔میرفولاد بڑے بزرگ بگانة روز گار اور ذی شان گزرے ہیں۔ اِن دنوں خواجہ کلمة الله بادشاه صاحب قر ان ثانی کی فوج میں لئکری ہیں۔ بادشاہ ان سے اچھی طرح واقف ہیں اور ان کی مزاج پری کرتے رہتے ہیں وہ قبابوشی میں رہ کر الل احتیان کے کام آتے ہیں اور فقر ومعرفت کے میدان میں بھی کوشاں ہیں۔مولوی جای کی اس ریاعی کی موافقت میں دوات طاہری اور باطنی سے حصد کامل کیے ہوئے ہیں۔ رہاعی سر دفت اے برادر بکف آر ای عمر گرامی بخسارت مکذار واليم عمه جا با بمه سن بامه كار مي دار نبفته چيم ول جانب يار معقول ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ کے دریاریں ایک جو بدار تنے کہ کتنے ہی مظلوم اُن کی کوشش ے دربار بادشاہ سے بامراد ہوتے تھے۔ اور کتنے می متاح ان کے وسلے سے مقصد کو کینجتے تھے۔ خواجہ خضر ہروات کو اُن کے پاس آتے اور ہم محبت رہتے تھے۔ اُنھوں نے خواجہ خصر کی محبت کی دولت کوغنیمت جان کردہ نو کری چھوڑی دی ( سوچا ایسانہ ہو کہ دنیا میں پھنس کر صحبت خصر ہے محروم ہوجاؤں ) اور گوشدنشین ہو گئے ماسی دن سے خواجہ خضر نے اُن کی معبت میں آتا بند کر دیا۔ ایک رات انھوں نے نہایت الحاح وزاری کی خواجہ خصر حاضر ہوئے تو اُن ہے عرض کیا کہ مجھ ہے کیا قصور ہوا کہ آپ نے آنازک کر دیا۔انھوں نے فرمایا"جس وقت تو مخاجوں اور مظلوموں کی

اے بھا لی دو جہاں کی دولت کی ہاگ ڈوراپنے ہاتھ ش تھام لے۔اس عمر گرائی کو کھائے کے کام ش صرف مت کر۔ بیشہ برجگہ برایک کے ساتھ ،برکام کے دفت ہشیدہ طور پرنگاودل کودوست کی جانب لگائے رکھ۔

خدمت اور کارگز اری میں نگا ہوا تھا میں بھی آتا تھا جب سے تونے وہ کام چھوڑ دیا میں نے بھی مجھے مچھوڑ ویا۔ جب انھوں نے بیر بات نی تنہائی کوڑک کرے پھروہی مخفل اختیار کر لیا۔خواجہ کلمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیراعقیدہ ہے کہ مرد کامل وہ ہے جوصا حب شریعت د طریقت ہے جبکہ ان دونوں باتوں میں ہے کسی میں بھی فتورواتع ہوجائے ،اس کو کامل نہیں کہا جاسکتا۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے ( جلوت میں ہوتے ہوئے ) وہ خطرہ (وسومہ) جوآ دی کے دل کومتفرق (ومنتشر) کردے اور پریشان کردے وہ میرے مزاحم نہیں ہوتا۔ متعدد کا موں کی فکر مبھی بھی میرے دل میں وسوسہ پیدا نہیں کرتی۔ کتاب 'رشحات ' میں بیان کرتے ہیں کد خواجہ اولیاء کیبر نے بخارا کے بازار میں نے سرائے صرافان کے دروازہ بروفع خواطر کا ایک چلد کیا ہے اس میں جالیس دن رات میں کوئی وسوسه كسى دن أن كو پیش نبیس آیا۔خواجه احرار قدس سرؤاس فتم كے اقرار كوخواجه كبير اولياء سے نہايت عجیب اور بوی بات مجھتے ہوئے جرت زوہ ہو کر انگل وندان مبارک میں دبا کر فر ماتے ہیں کہ خواجگان (سلسلەتىشىندىيە) قدى القداسرارىم كےطريقے مى توبىت تھوڑى مدت مىں سالكاس مرتبے پر پین جاتا ہے کہ جو آواز بھی کان میں بوتی ہے ذکر بن جاتی ہے۔خواجہ احرار ہی فرماتے میں کہ خواطر کے جومعنی خواجہ اولیاء کبیر سے منقول ہیں ، یہیں ہے کہ کوئی وسوسہ آتا ہی نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ کوئی وسوسان کی نسبت باطنی میں مزاتم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کداو پر تیرتا ہوا کوڑا نمبر کے بتے پانی کوئیس رو کتا ہے۔ (ای سلیلے میں خواجدا حرار قدس سرؤ نے بیاتھی) فرمایا کہ میں نے خواجہ ملاءالدین عجدوانی سے جوخواجہ بہاءالدین (نقشبند) قدس سرؤ کے اجل اصحاب میں سے تھے، پوچھا كدكيا آپ كادل اس طرح بكراس من خطره غيرنيس آتا \_كين الكايا توجمي بحى موتا سےاور پیشع بڑھا

چوں بغایت پیر شد این خورداں غم نباید در درون عاشقان فرمایا کفم شرچا ہے کہا ہے مینیں کہا کفم نبیں آتا۔اس مشغولیت کی تائید خواجہ علاء الدین عطار کا مقولہ کرتا ہے کہ خطرات مانع مشغولی حق نبیں ہوتے کیونکہ طبعاً اُن سے بچنا دشوار ہے۔ بیس سال

<sup>1</sup> جب یہ بیت فقرابینی عاشقان الی ) بہت زیادہ ہوڑھے ہوج تے ہیں تو اُن کے دل بی فم نہیں ہوتا عاہیے۔

ہو صحے ہیں کہ میں خطرات کی فی میں کوشال ہوں اب بھی بھی خطرہ غیرول میں آ جا تا ہے لیکن ول سے گزرجاتا ہے قرار نہیں مکرتا۔خطرات کی آمد کو مع کرنے کا دعویٰ بڑی جرائت کا کام ہے۔ بعض بزر كوں كاتوبي خيال بك كەنظرات كاكوئى ائتبار نبيس (آتے بيسآنے دو ، خود لانے كى سى نه كرو) \_ليكن جبياك يبلي كزراك أكر خطره دل ش قرار يكر جائے تو اس ہے راہ فيض مسدود موجاتی۔" رشحات" میں ہی ہے کے نظرات کی کی قسمیں ہیں۔ رحمانی، ملکی، نفسانی، شیطانی۔ "خواج كلمة الله كاقول بكر أيك دن بن والدصاحب كى خدمت مين ما ضربوا، ان كم باته مِن أيك بياض تقى جس مِن بهت عمره اشعار تقد مير ال مِن تمنا بيدا بوئى كه أسدد يكهول-والدصاحب نے میری جانب رُخ کیااور بولے۔" لے دیکھادرائے مجھے دے دیا۔ پھرمیرے ول میں خیال پیدا ہوا کہ آگر چند دن میرے یاس جھوڑ دیں تو اس سے پہندیدہ اشعار کا امتخاب كرول \_ووباروفرمايا" چندون اين ياس ركالو" ميل في الدرشكرية بجالا يا تب مجهد بعد چلا كمشرف القلوب بي ايني كشف قلوب كي دولت أنسي عاصل ب-" يوشيده ندر ب كديس نے اپنے ی اس متم کے اشراق باطن (روش خمیری کے دا قعات )اس قدر ملاحظہ کیے ہیں اور اُن کے دوستوں ہے بھی استے سنے ہیں کہ اگر انہیں کیجا کر دن تو علا عدہ ہے ایک کما ب مرتب ہو جائے گی۔ خواجد کلمة الله مير عال يراس قد ولطف اورعنايت ركھتے تھے كه يساس كى شكر كرارى سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا اور میرااس قدر خیال فراتے تھے کہ تحریر وتقریراس کے بیان سے عاجز ہیں۔ ایک دن انھوں نے جھے سے تنہائی میں فرمایا کہ فدانے کی سال گز رکھے کہ میں تیرے بارے میں سوچ کرایے آپ سے کہنا تھا کہ میرے والدصاحب کے بڑاروں مریدین اوراحباب ہیں کیکن تجھ جبیر دوست صادق اور طالب موافق اُن میں کوئی بھی نہیں۔ جب میں نے بیہ

اس کی چارتسیں ہیں: (1) خطرہ رحمانی یا خطرہ دیائی۔ وہ خطرہ ہے جوس لک کوذات جن سجانہ کی طرف متوجہ کرے۔ (3) خطرہ نظران ہو متوجہ کرے۔ (3) خطرہ نظران ہو سائل ہو سائل کو حظامت اور خواہشات دنیا کی طرف متوجہ کرے۔ اس کا دوسرانام ہاجس (دل بیس گزرنے والا) ہے۔ (4) خطرہ شیطانی: وہ ہے جو رقبت دیاتا ہے مصیت اور شروف اور بجا آوری احکام خداوندی کی تخالفت کرتا ہے۔ (اخوز از: اصطلاحات صوفیہ)

بات والدصاحب كى زبان مبارك سے بھى بار ہائى تو ميں نے اللہ تعالى كاشكر ادا كيا كدميرا خيال اور فراست صحح دورست نكلى \_

ان کی دفات بنج علیہ کے دن 17 رمضان 1071 ھ (1661) کو امرادیہ کی تحیل کے تین سال بعد تصبہ اور کہ آباد میں ہوئی۔ آیک زمانے کے بعدان کی توش کو دہاں سے لا کر خواجہ بیرنگ قدس مرف کے چہوڑ ہے پرشخ الہداد کے زویک دیا۔ میں نے اُن کی تاریخ وفات کھی بیرنگ قدس مرف کے چہوڑ ہے پرشخ الہداد کے زویک دیا۔ میں برفت، اندر جہاں شادی نماند دوستاں را از تن آسائش گذشت بیدلال ما در دل آزادی نماند مال تاریخ وصائش عقل گفت کلمت اللہ عارفے ہادی نماند مال تاریخ وصائش عقل گفت کلمت اللہ عارفے ہادی نماند مال تاریخ وصائش عقل گفت کلمت اللہ عارف ہادی تھا۔ وہ بیر محال خواجہ کھر تا تا میں میں ان کا ذکر خواجہ احمد کے ذکر میں آئے گا۔ آثار سعادت وجدایت اس جوان کی پیشانی پروشن ہیں۔

# خواجبسلام اللد

وہ بھی ہرے شن کے بیٹے ہیں۔ تصوف اور اس راہ کے لائن اور علوم تھا کن کے عالم ہیں۔ انھوں نے مشرب عاشتی کوشریت کے ساتھ خوب طار کھا ہے۔ علم کو حال کے ساتھ بہت کر کھا ہے۔ سفر بہت کر تے ہیں۔ نقر اور مشاکخ وقت سے صحبت رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنے والد صاحب سے ارشاد طریقہ نقشبتد ہی کی اجازت ہے۔ متعدد طلبا ان کی صحبت کی برکت سے بہرہ صاحب سے ارشاد طریقہ نقشبتد ہی کی اجازت ہے۔ متعدد طلبا ان کی صحبت کی برکت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ اپنے والد کے بعد وقیق مصقفات جیئے 'قرائ عمر بی 'اور' طریق الوصول الی اصول الاصول' وغیرہ کو اپنے والد کے بعد وقیق مصقفات جیئے 'قرائ عمر بی 'اور' طریق الوصول الی ماضول الاصول' وغیرہ کو اپنے والد صاحب سے بڑھا ہا ور تو جدوم عرفت کے اُن علوم ( عجیب ) و غریب کی تختیق کی ہے اور ان کا شائی و کافی بیان کیا کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے والد صاب کے طفوظات کو جمع کیا ہے۔ اُن میں مجملہ اور باتوں کے یہ می تکھا ہے کہ۔ ایک رات میں نے خواب ہیں دیکھا کہ میرے والد محر م ایک خانقاہ میں تشریف فرما ہیں اور صاور و وارد کی خدمت میں مشخول ہیں۔ میں نے کہا۔ میر سے شخ میں بھوکا ہوں جمیعے میر شیجھے۔ انھوں نے کو کی چیز اپنی بغل

ے تکال کر مجھے دی جے میں نے جیسے تی کھایا مجھ پر غیب کی بہت ی با تیں ظاہر ہو گئیں جن کا نہ کہنا عى مناسب جاور چھپانا تى اولى ب- من نے يہى دريانت كيا كمشخا او حيدكيا بوتى باورك معنی بین والدصاحب نے فرمایا 'جس وقت (ای خواب میں) تیراد جود ندر ہے تب تو حید ہوتی ہےاور جب تک تو ہوگا''شرک اور کفرای کو کہتے ہیں (اگر تو اچھی طرح غور کر ہے)۔ انھوں نے ( ملغوظات میں ) بیمجی لکھا ہے۔ ایک رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میر سے والد صاحب ایک صحرامل جارہے ہیں کسی نے اُن سے معلوم کیا "توحید دجودی ہے یا شہودی" جواب دیا۔اقال سیح ب كونكه دوسرى مل نسبت ب-اورنست كى ، توحيد من مخبائش نبيس -اس خص بربات الركرى اوربہوٹ ہوگیا۔اس کے بعدمیری طرف زح کیاادر فرویا " جااپنا کام کرتواس کام کے اہل مُين "مثائخ جس كام كوكناه م يعى بدر يجهة تقادر جانة تقوق في اسابنام شغله بنار كهان، اورات مضبوطی سے پکڑر کھاہے 'والد نے بید بات اس بنام فر مائی کہ اٹھیں دنوں بھھ سے خودر ائی ک ایک حرکت صادر ہوئی تھی خواب میں والد صاحب کی بیدڈ انٹ من کر میرے د ماغ میں ایک شورش پیدا ہوئی اور میری کریہ و زاری کم نہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد والد نے (ایک دن) فرمایاددیم اس وفت خوش مول گاجب توبر کرے۔ آخر میں نے آئندہ ایک حرکت سے توب کی اور ازسرنو کام میں لگ کیااس کے بعد جوہوا سوہوا۔انھوں نے ملفوظ سے میں بیابھی لکھا ہے کہ ایک بار مير ماد محترم كو پيپ كى بيارى موگئى ده بيشے بوئے تنے كه ايك فخض بولا" فلاں دوااس مرض مل ببت نافع ہے اور فلال علاج بہت مفید ہے۔ 'والدصاحب نے میری جانب چہرہ پھیر کر فرمایا" جو پکی حق سجانہ نے جا ہاہے وہی ہوگا۔ اس سے بہتر اور اچھا اور کیا ہوگا کہ دوست دوست کے نزد کی بھی جائے اور یار بارے جالے؟ اور مولاناروم قدس مرہ کے بیدوشعر پڑھے كرا جل مرد است كو، پيش من آئى تادر آفوشم كبيرم تلك عك من نه او جانے ستانم جاودوال أو زمن دلتے بگیرد رنگ رنگ

موت ہے کہوا گرمرد ہے میرے پاس آئے تا کہ ش اسے اپن آغوش میں بھر کر بھینج لوں ، بیس اس کے وصال سے ہمیشہ دہنے والی جان حاصل کرلول اور وہ میری رنگ برنگ کے بیوندوں وائی گوڑی کو لے جائے لیننی میری دنیا دی تکالیف کا خاتمہ ہوجائے۔

اس کے بعد فریا یا کہ جب مولانا روم کی عالم آخرت میں حاضری کا دنت آیا ملک الموت دور سے وکھائی دیئے۔

ر در معفرت سلطان من پیش رد در معفرت سلطان من پیشتر آ، پیشتر آ جانِ من پیش رد در معفرت سلطان من خواجہ سلام اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عزیز نے میرے والدے بوج چھا'' حسن و جمال کا مشاہدہ نفس كولذت بخشّا ہے ياروح كو؟ "ميں نے عرض كيا" مشاہدة حسن و جمال بعض كے حق ميں لذت نفسی ہواوربعض کے روحی مکن ہے' میرے والد نے ارشاد فرمایا'' فرض کر ہواگر ( مشہر و حسن و جمال) لذت روحی کا ہی باعث ہے تب بھی اس سے پر ہیز کرنا چاہیے کہ حسن و جمال حقیقی کے

سامنے خاک بھی نہیں آنچه می باید و نی آید آنچ می آید و نمی شاید يار ي بايد و ني آيد غير ي آيد و ني

اورمولا ناروم كابيشعريزها

عاشقی إ كر ہے زكتے بود عشق نبود عاقبت نگے انھوں نے یہ بھی فر مایا ہے۔ ایک دن "مخات الانس" کی بعض باتوں کو میں والدمحر م سے دریافت کرر ہاتھ انھوں نے ہر بات کے واضح میان کے بعد فرمایا"اس کتاب میں مشغولی ایک الي سعادت ب جو كمن سننے سے بالا ب، چرفر مايا "اے سنے ميں جا بتا ہوں كدتو ميرى طرح جال ندر ہے۔" الف" اور' 'با" کے فرق کو پہنچان لے اگر چدیں 'الف' اور' 'با" میں فرق نہ کرسکا 

ا عيرى جان آ كے برده، آسمے برده اور جلدے جلدميرے سلطان يعنى محبوب حقیقی كى بارگاه يل مین مینونی جار

جے میں جا ہتا ہوں وہ تو آ تائیں اور جوآتا ہواں کی مجھے جا بہت نیس میں دوست کو جا بتا ہول 2 وه آتانيس، غيرة تاجاس كى جميعامت بيل-

عاری دن و جمال کاعشق عشق نیس موتاده تو آخر کار باعث رموائی اور بدیای کاسب --3

مرتبداطدان یعنی مرتبر سنزیه مهاور "یا" مرتباتین این مرتبرتشیه به اور میر نزد یک تزیبه اور تغیبا یک بین مرتبرتشیه به اور تغیبا یک بین این ایر المونین شخ می الدین این عربی فرمات بین "وقع می النه یا الباء اسقطة المتی تعمت الالف "(" ب" الف کے یتی نقط کے طور پرواقع بینی بالله یا الباء اسقطة المتی تعمت الالف "(" ب" الف کے یتی نقط کے طور پرواقع بینی بالله یا اسمالله ) قدیم تبدول می ایم الله المین شخ ابن عربی قدیم مربره به می ایم الله المین شخ ابن عربی قدیم مربره بهی تعین اوّل بیل شریک بیل جیسا که خودافعول نے اپنی کام بیل اس طرف اشاره کیا ہے۔ انھوں نے مین کھا ہے کہ میر سے والد نے فر مایا ہے کہ "فقیروہ خص ہے کہ جوا ہے وقی کرے اور جر شخص کا اعزاز واکرام کر سے اور کی گوئی ووقی کی آئے ہے نہ دیکھے فر ضاا اگر کوئی گائی دے فقیر کو چاہی دوئی کی آئے سے ندو کھے فر ضاا اگر کوئی گائی دے فقیر کو چاہی کا کی بدلے اسے دے تا کہ اس کا دل خوش و چاہی کا اس کے بعد مداد شعرا کی امان سے مراجھ

بر که بادیمن نورزد دوی ره نیاید در جناب کبریا

تنزیمہ: اس کے کی معنی ہیں ایک ہی کہ ذات تن تعانی کو جملہ عیوب اور فقائش امکا نہے ہی ہا جانا ۔
وجرے ہی کہ ان تعینات سے بالا دویہ (جس کو احدیت اور ذات بحث ، ور دجر مطلع کے لفظ ہے تبیہ کرتے ہیں) مرتبہ تنزیمہ کہنا تا ہے۔ کیونگ ذات اس مرتبہ بیل ہراسم وصفت ہے مبرا ومنزہ ہے اور بعض مرتبہ وحدث اور مرتبہ واحدیت کو بھی مرتبہ تنزیمہ کہتے ہیں۔ تیمرے می میں ہیں کہ ذات تن سجا نہ باوجود مختلف شانوں بیل فلام ہونے کے اور ان مفات واسا ہیں آخرکارہ ہونے کے ویسے بی امنزہ ہے بنا بچاکی کی طرف شانوں بیل فلام ہونے کے اور ان مفات واسا ہیں آخرکارہ ہونے کے ویسے بی امنزہ ہے بنا بچاکی کی طرف شاندہ وی اللان کے مما کھان " (وہ اب می ویلانی ہے جیسا اول بیلی تھا) کیونگہ ذات کے سواکوئی دو مرئ جست نہیں ہے۔ می بخدا غیر خداور دو جہال چیز سیست اور صفات میں ذات ور اس بھی داور دو جہال چیز سیست اور صفات اور ذات ہیں لہذ وہ ذات باوجود اس کشرت میں طاحت کی اور مراتب ظیور اور تعین سے کے اپنی بساطت وصرافت اور استری سے سیس نادی میں میں ایر الموشن سے لیکن میں مواج امیر استحکامین بونا جائے۔ کی ذاکہ بجھنا ' شنوعہ' ہے۔ اس فادی میں میں ایر الموشن سے لیکن میں مواج امیر استحکامین بونا جائے۔

شخ كى الدين معردف برائن عربى بديد صوفيه كرام من سے شف عقيده وحدة الوجود ك تخت قائل سف في الدين معردف برائن عربى بديد عمر اضات كيد بين اور زياده تر معوفي كرام أهيس ولى كائل و يخت قائل بين - آپ كى ولاوت 17 رمضان 580 م 1465 بمقام مرسيدا عداس مين جوكى اور وفات 22 ردى الاول 638 م 1241 كوشش مين جوكى اور وفات 22 ردى الاول 638 م 1241 كوشش مين جوكى في الور قات 22 ردى

ر ا کی اوره سرگردان شدم تا کیا آن آفاب کبریا ازره سان می بوده سرگردان شدم اُنھول نے اپنے والدمحرّ معفرت خواجہ فردّ کے ملفوظات میں تحریفر مایا ہے کہ میرے والدصاحب ف فرمایا۔ ایک عالم تھے، انھول نے جاہا کہ انھات الالس 'از سرنو مرتب کریں تا کہ ایک طبقے کے مشائخ کودوسرے طقے کے مشائخ ہے الگ الگ بیان کر دیں بعض صاحب ٹروت اوگوں کے اشارے سے شروع بھی کر دیا۔ اُن کے بعض دوستوں نے اس کام ہے متع بھی کیالیکن پچھا اثر نہ لیدائبیں اتا میں جس ہاتھ ہے وہ لکھتے تھے اٹنی (لرزہ) طاری ہوئی اور روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور چھر وہ ای حالت میں دنیا ہے چلے گئے۔خواجیسلام انتدہی لکھنے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا ہوا والدمحتر م كو يكلها حمل رما تها ادروه سرنيجا كيه بيشي تهي، اجا تك پكها أن كسريس لك حميا-عاضرين مصطرب مو گئے مگر اُن ٿي کوئي حس وحرکت ظاہر نہيں ہوئي سر اُٹھايا اور فر مايا۔ چوشف استبلاك اوراستغرات كاغلبر كمتاباس معيرى اطلاع غيرى خبراور غير كاثرا فهالياجاتا ہے-انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ ایک دن میرامحبوب (روحانی طور پر) میرے تجرے میں آیا، بیشا، جلوہ گری کی اور مصح بحریس غائب ہو گیا۔وہ ہی فرماتے ہیں کدایک دن اوآئل حال بیں دعاؤں کے پڑھتے وقت چنبیل کے جار پھول میرے ہاتھوں میں آگرے جولفف وکرم اُن کا مجھ پرتھا اور میں ان سے جوراز ونیاز رکھتا تھااس کی شرح نہیں ہو عتی

وے ہمی وائد مرا یارے کیست؟ من ہمی وائم بوے کارے چیت؟ ان كے دو بيٹے ہیں ایک خواجہ فضل القدر دسرے خواجہ ليم الله۔ دونوں باغ ولايت ومعرفت كے تازہ پھول ہیں۔

# خواجه غلام بهاءالدين محمه

وہ بھی میرے شیخ کے فرز ند ہیں ان کا نام بہاءالدین تحد ہے۔ بیپن میں بی شیخ البداد سے بیعت کی،

جوایی و تمن سے دو تی نیس بر تناوہ کیریا کی یارگاہ عمل داہ نیس پر تا۔ میں ذر سے کے مانشداس آفناب سىرياكى تلاش يس سركروان را\_آ ياده كبال --

وہ بی جانا ہے کہ کون اس کا دوست ہے۔ بیس بی جانتا ہوں کہ جھے اس سے کما کام ،۔۔ 2

اس کے بعداییے والد کی صحبت ہے فیض باب ہو کرا حوال عظیمہ کے مالک ہے۔ عجیب وغریب حالات دوا تعات اُن پردار دموت ہیں اور پویے بلندا سرار کا مشاہدہ قرباتے ہیں۔وہ ہی فرباتے میں" خواجہ بیرنگ قدس سرؤ کی میرے حال پر ظاہر اور باطنا بہت مہر بانیاں ہیں۔ ان ہی کا قول ے كاكي ون عن اين والدصاحب سے سفر من ايك منزل سے بھى زياده دور موكيا تھا كدو بال ك كو المارك ساسم اعظم كى آواز آنامكن نبيل في من اين والدصاحب كى زبان مبارك ساسم اعظم كى آواز المچی طرح کن رہا تھا۔ وہی کہتے ہیں کہ ایک دن میں خواب میں مورج سے ہم آغوش ہوا اور اس نيراعظم كنوريس كم جوكيا تفا- وى فرمات بي كرايك دن سليمان عليه السلام كى الكوشى فرشتول نے میرى الكى من يبنائى اى خواب كے اندر حكومت سليمانى ظا بر ہوئى ، چرند برند حاضر ہو كئے ۔وه ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب میں راتوں کو مجرے میں تنہا رہ گیا ہوں عجیب وغریب احوال سلمنے آئے ہیں چنانچا کی دن دیکھا کہ چیت اور دیوار پیٹ گئی ہیں جا عمت رے بالکل مم ہو گئے ہیں۔ال تتم کے احوال اواکل حال میں ان پر بہت طاری ہوتے تھے جن کی تفصیل کمیں ہو جائے گلسال كاعبت من بدى تا ثير ب - ايك بارمير ب شخ ف أن كاحوال بحد كويد ككير كن اس ك نسبت بہت بلند ہے۔ بزرگوں کی تو جہات ہمیشہ اس کے شامل مال ہیں۔ چنا نچہ ان کی تو ی توجہ کے آثار بہت سے لوگ خود میں محسوں کرتے ہیں اوران کی صحبت کی برکت سے عجیب وغریب احوال د کیفیات سے بہرہ در ہیں۔ بہتھیر (سیدمحر کمال) بھی ان کی صحبت سے متاثر ہوا، چنا نچہ ایک دن میں نے ان سے عرض کیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ جھے پر توجہ کریں تا کہ بچھے جمعیت حاصل ہو جائے۔انھوں نے تواضع کا اظہار کرتے ہوئے معندوری ظاہری۔ جب میں بہت زیادہ مصر ہوا اور کہا کہ میرامقعدیوں ہے کہ جھ پر کفیات طاری ہوں صرف یہ بالگ جاے کہ میری نسبت کیا ب-وهمتوجه وسے فقیر نے خود کو خالی کرلیا تھا۔ تھوڑی می توجہ سے ہی ایک کیفیت عظیم ظاہر ہو گی چنانچدایک گفری تک بندے کوخود سے غیب تام واقع مولی اوران کی صحبت سے المصفے کے بعد بھی د ريتك ال كالثرر بالخرض بيك ده بميتن موردالطاف وعنايات اللي بين اور بمه وقت يا دا بلي اور حضور وآ گاہی میں مصروف ہیں۔اخداق بزرگان ہے معمور ہیں۔ وہ است مہذب ہیں کہ بیان اس کی

فببت جمد ماسوائ الله بلكاني خودى اورآب يسيميم مونا اور دات كحضور يعي مهار

منجائش نبیس رکھتااس سب کے باو جودمقید شریعت مطہرہ ہیں۔المعدللہ علی ذالک

ایک مرتبدیں اُن کی محبت میں ایک ایسی کیفیت عالی ہے متنفیض ہوا کہ اس سے بالا تركوني كيفيت نبيس\_ (واقعى ) آج ده صاحب بمت عالى بيس - ان كے علوم ومعارف تو أن كى مت ہے بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ جب وہ حقائق البید کا بیان کرتے ہیں تو ان کی باتیں البی بلند پایداور عجیب ہوتی ہیں کہ ہر شخص کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہویاتی۔ ' تفحات الانس'' م ہے کہ الله اسلام ( تدس سره ) نے فرمایا ہے که صوفی وہ ہے جو حسب حال وقت زعد گانی گز ارتا ہو۔' انتی ۔ان کا قول ہے کہ کوئی شخص تب تک مطلب کوئیں پہنچ سکتا جب تک کے مخلوق ے فرار نداختیار کرے (لینی باطنی طوریر) کیونکہ سے بات پوشیدہ نہیں ہے کہ صوفی حسب حال وقت زندگانی کرتا ہے لیمنی جیسی کیفیت ول ذوق، شوق، خوف، سکون، استفراق وغیرہ اس پر طاری ہوتی ہے اس کاحق اوا کرتا ہے۔ آخر کاران ہی اشواق واذ واق کے توسط ہے ستی مطلق ہے تحقق اور المن ہوجاتا ہے ای کوفنا والفنا کہتے ہیں۔ بیہ مقدم بی منتمی کا مقام ہے۔ادروہ مقام کیفیات، متوسط کا مقام ہے۔ بھی متنی کو بھی متوسط کے مقام سے بعنی کیفیات سے بہرہ مند فرماتے ہیں اور متوسط کی توجہ ہے اس مقدم ہے است رنگ دیتے ہیں کو تک پنتی ایک ایسا آئینہ ہے جوساری کرورتوں اور آلائنوں سے یاک وصاف ہوتا ہے۔ جو چیز بھی اس کے رو برولاتے میں ای کارنگ وصورت قبول کر لینا ہے۔ بیقول ابوالحن خرقائی کے بارے میں کسی شیخ کا ہے کہ خرتانی منتبی تھے۔ مریداُن سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنبی كوئى نبت نبيس ركمتا (يعن نبت كيفى) ووتمام احوال ادر كيفيات سے برى موتا ہے۔ ارشاد طالبان کے لیے نبت کیفیت ضروری ہے جس کی وجہ سے مریدوں اورمستر شدول کی طرف متوجدر متاہے۔اگر چرمتہیان کو خدائے عزوجل نے میدمقام بخشاہ کہ جب چاہتے ہیں اپنے مقدم سے زول کر کے جس کیفیت کو بھی جا ہیں "خود پرطاری کرلیں اورطالب براس کو منعکس کر ویں۔لیکن اُن کا بیرتنز ل بھی ارادہ حق تعالی پرموتو نب ہے۔لیکن ان منعبیا ن حضرات کی اکثر و بیشتر عادت ہمیشد تمام نسبتوں سے خود کو معطل رکھنا ہے۔ انھوں نے بہت سے عار فاندشعر کیے ہیں اور شناس تخلص کرتے ہیں۔ یہ چند شعران ہی کے ہیں

قید بود از علم رمی در حجاب زان سبب عارف بنم الفت گرفت م رباعی

تا چند گرداب تمنا بائی مانند حباب بے سر و پا بائی چون موج بہر سو چه روی سر گردال کی چند ہمی نشیس که دریا بائی <sup>2</sup> میں نے "اسراری" کانسخ بہیں تک کھاتھا کہ ان کا ایک خط ذیل کے ان دد شعروں کے ساتھ میرے پاس سنجل پہنچا۔ یہ بات بھی میں نے اُن کے جملے تصرفات میں سے ایک دیکھی

شب و روزم چہ تالم از شب و روز کشم خود را بدر یا شام جان سوز چہ آن روز و شب تارم کہ دارم فراغ از مبر و ماہ سیتی افروز 3 ان کافاری کلام تو بہت ہے کر لی کے بیدوشع بھی آئیس کے بیل

ایک بار میں نے مید باگ کہ کران کے پاس لکھ جیجی تا کہ وہ اپنی پندتا پندیتا کیں است میں میں میں میں است میں است

ا کوتکظم دی کےسب عارف عاب بین تھاس لیٹم (عقش ) سے القت کرلی ہے۔

<sup>2</sup> و کمب تک بے سرویا لمبلے کی ما تندتماؤں کے بھٹوریس جٹل رہے گا۔ موجوں کی طرح کیوں ہرجانب بھاگا گارتا ہے چھودیہ۔ بیٹے کر تو دیکے کہ دریا ہوجائے گا۔

<sup>3</sup> میں میج سے شام تک دن دات کیوں روتا رہتا ہوں۔ اور خود کو شام نم جال سوز کی جانب کمینچتار ہتا ہوں دوسیاہ دن اوروہ کا کی رات جو بیری ہے کیارات ہے کہ میں دنیا نے دل کور دش کرنے والے مہر دماہ یعنی اسے محبوب حقیق ہے دور ہوں۔

بیس نے ہر موہ وم کا وجود و یکھا ہے۔ موجود اور موہوم وی ایک ذات ہے۔ لیکن میزان عقل ی جب یہ .
 بات می تبیس اتر تی تو عقل کے مارے یہی کہتے گئتے ہیں کہ حقیقت میں ہم راوجو دِ خار تی عی صرف وجود ہے۔
 ہات وحدہ دائٹر یک لہ کا کوئی وجود خار تی تبیس ہے۔

بيمصرعاصل فارئ أخديش مندرج نبيس بسيدمترجم ومدون

گربے رنگ است ذات و اشیا وہم پس و ویش چہ ماند کن مرت ازآن الله انھوں نے بہند فر مائی اور اس کی نہایت غامض اور دیش شرح تفصیل کے ساتھ لکھ کر مجوائی کہ اس شرح کے لیے ایک اور شرح ورکار ہے تب کہیں مجھیں آئے گی۔ اس وقت جھے ایک ظرافت سے مجری مثال یاد آئی ہوں کا نہوری لفکری ہے ایک ہندی (اردو) جانے والے نے بوچھا تیری کتنی شخواہ مقرر ہوئی ہے۔ اس نے اپنی لاہوری زبان میں کہا۔ ''وزید رویہ'' ہندی نے کہا۔ ''وزید رویہ'' ہندی نے کہا۔ ''وزید ویٹ ہے۔ اس نے اپنی لاہوری زبان میں کہا۔ ''وزید رویہ'' ہندی نے کہا۔ ''وزید ویٹ ہے۔ اس نے اپنی لاہوری زبان میں کہا۔ ''ان مولی ہوگئی۔ خواجہ عرب ہوئی جو البہ اللہ میں کہ مشکل ہوگئی۔ خواجہ علاء اللہ میں گھر دوسر نے خواجہ حسام اللہ میں گھر۔ دونوں کی چیشائی سے غلام بہاء اللہ میں کے دونوں کی چیشائی سے فراج ہیں۔ ولایت اور ہوایت کے ٹار دونوں کی چیشائی سے فلام ہیں۔ میر سے شخ نے مقبول اور مجوب ہیں۔ ولایت اور ہوایت کے ٹار دونوں کی چیشائی سے فلام ہیں۔ میر سے شخ نے مقبول اور مجوب ہیں۔ ولایت اور ہوایت کے ٹار دونوں کی چیشائی سے فلام ہیں۔ میر سے شخ نے مقبول اور مجوب ہیں۔ ولایت اور ہوایت کے ٹار دونوں کی چیشائی سے فلام ہیں۔ میر سے شخ نے مقبول اور مجوب ہیں۔ ولایت اور ہوایت کے ٹار دونوں کی چیشائی ہے۔ فلام ہیں۔ میر سے شخ نے مقبول اور مجوب ہیں۔ ولایت اور ہوایت کے ٹار دونوں کی چیشائی ہے۔ فلام ہیں۔ میر سے شخ نے مقبول اور میں سے شخ نے مقبول اور میوں سے شخ نے مقبول اور میں سے شخواجہ میں سے شخواجہ میں سے شخواجہ میں سے شخواجہ میں سے سے نواجہ میں سے شخواجہ میں سے سے نواجہ میں سے میں سے شخواجہ میں سے سے نواجہ میں سے نواجہ میں سے سے نواجہ میں سے سے نواجہ میں سے ن

برین میروست زبان نسیح خوا جد علائی زبان کیاست که گویم مدی خواجه علائی زبان کیاست که گویم مدی خواجه علائی زب لطافت طبعش که بازیافت گرد بزار اشارهٔ غظ صری خواجه علائی بیشه باد مصون تا بود زبین و زبان زبر فساد مزاج صحیح خواجه علائی بیشم و صبح بود طاعن دو کو کب جان جمال مابر و وجهه صبح خواجه علائی بیشم و صبح خواجه علائی بیشم و شبح خواجه علائی ملیم منابع خواجه علائی و برابری ماه از خدارت بست بزار ماه غلام ملیم خواجه علائی و

<sup>1</sup> کہتے ہیں کہ ذات بحت ہورنگ اور ہے نشان ہے۔ اور آشیا کی بیرکٹرت بھی وہم وگمان سے زیادہ کھ نمبیں جبکہ ذات الجی بے رنگ ہے اور میہ چیزی آیک وہم سے زیادہ نمیں۔ اب بتا کا گھر کیا بچاء اس سے حقیقت کارازیا جا۔

خوابہ علّا کی کار بان سے اس کے دل ہے جی زیادہ انہی ہے۔ میرے پاس ایسی زیان کہال کہ بیلی خواجہ علاء الدین کی تربیف کروں۔ اس کی کیا خوب لطاخت طبع ہے کہ اس کی زبانِ صریح کے بڑاروں علاء الدین کی تعریف کروں۔ اس کی کیا خوب لطاخت طبع ہے کہ اس کی زبانِ صریح کے بڑاروں اشارے بار بار بلیٹ کراس بی کے پاس آجائے ہیں کہ کوئی آئیس مجھی تیں یا تا۔ اللہ کر ساس کا عزاج سے صحیح جب تک زبین زبان ہیں برفسادے تعوظ دہے۔ اس کے جاتھ سے زیادہ روثن چبرے کا حسن و جمال صحیح جب تک زبین زبان ہیں برفسادے تعوظ دہے۔ اس کے جاتھ سے کر تااس کے حسن کی تو ہین جبراروں جاتھ کی تااس کے حسن کی تو ہین ہے۔ بزاروں جاتھ ان کے حسن گی تو ہیں۔

خولمبہ علاقی (علاء الدین مجمہ) کی تاریخ ولادت ضیاء دہلوی نے جو کہ عالم فاصل ہیں اور ان کا ذکر انتاء الله أتنده أرباب بيقطعه كباب

خواجه غلام بهاء الدين محمد آنك وركيتي نشان اوكل از باغ معرفت بشكفت الكانة بكر و امرار گفته ذات و صفات فداے عز و جل على رنگ برو نه نبفت بلعد منزلتی کز کمال جذبہ عوق زہر قدم خس و خار حیات بزفت که حومرے بدین حسن تلم نباز وسفت

چین از عنایت ولدار رفت فرزندے ار وم موق نمودم طلب زماتف غيب رسال مقدم او "نتشوند ماني" ملفت

صام الدين كى تارى ولا دست أن كروالدخواجه غلام بها والدين شناسان بيكي ب-

چه صام الدین ما از لطنب حق آفآب آئين رسيد و ماه رد كرو عقل ما ز سال مقدمش "خواجہ ایرار آید'' گفتگو

آپ کی تاریخ ولادت کا مادهٔ تاریخی ضیاء دالوی نے " فقشیند ٹانی " کھا ہے جس سے ١٤٠ ١ هون برآ مد بوتا ب جوميون كن 1657 كي مطابق ب

خواجد غلام بماء الدين محرجن سے صدقے ميں ونيا ميں معرفت اللي كے باغوں ميں بيول كل مي -والتي وواليمے يكاندروزگار بين كدؤات وصفات الهي كے داز أن پرعياں ہو گئے ہيں اور خدائے عزوجل نے (نسبت کا) کوئی رنگ ان سے چھا شرکھا۔ دہ ایسے بلندمرتبہ بیں کہ اُنھوں نے کمال جذب شوق ے ندگی کے ہر ہرندم کے ش وخار پر جھاڑ و پھیردی ہے بحبوب حقیق کی عنایات ہے اُن کے بہاں ایک فرز عربیدا مواروه ایک ایبا در دشال کو برآ بدارے کدابیا حسین مجلول (شایدی) وست قدرت نے پرویا ہوگا۔ میں نے ازروے شوق اس کے دنیا میں تشریف لانے کا تاریخ ہا تف فیب سے طلب کی توال نفشند ثاني كبي .

<sup>&</sup>quot; فواجدا براراً مر" سے آب كى تاريخ ورادت 1064 ھر يا مدادتى ہے جو 1654 كے مطابق ہے-

جب ميرا فرزند (حمام الدين) الله كي مهرياني اورطف ے آفماب رنگ اور جاند جيسے چرے والا يعد موالي توميري عقل في ال كى تاريخ ولادت و نواجه أيرار آيد كى \_

اور میں نے اُن کی تاریخ وا دیت کا پہ تطعبہ شیمل سے کھر کر بھیجا تھا۔

چون حمام الدین برون آمد زغیب شادی آمد در دل و عمها نهنت ویده باے دوستان شد باغ باغ بین باغ مین کشت کل شکفت صد دعاے خیر از راه نیاز بس دل من گفت کان مرده شفت می مرد باز آمد بلفت مرد کرد از روے صدق خواج ابرار باز آمد بلفت می سیان میر گفت کا کرد راز بخشه آمن)

### خواجه عبدالقادر

یہ میرے شخ کے صاحبزاد ہے ہیں۔ بجپن ہی ۔ ان کا طریقہ آزادی اور خات ہے لیے مشہور و

ہے۔ خربت اور نا مرادی کی صفت ہے نہایت درجہ متصف ہیں۔ اوصاف حنہ کے لیے مشہور و

معروف ، حقیقت ہیں دہ کسی خاص ربط ووصف تعلق بعنی تعلقات کی قید میں مقدنہیں ہیں

تعلق حجاب است و بے حاصلی چوں بوند با بکسلی واصلی

وہ (خاہراً) سب ہے آشاء ہیں اور (باطناً) سب ہے بیگانہ آزادانہ لیے لیے سفر کر کے فقراً کی

محبت میں پہنچتے ہیں۔ میرے شخ نے کہا ہے۔ '' جب اس کی بیرائش کا وقت نزد یک بہنچا ایک

وات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ جھے کہد ہے ہیں فوٹ اعظم سے دبط قائم کر یعنی

ان کا مرید ہوجا۔ میں نے کہا۔ اخلاص اور نیاز مندی جو ٹس اُن کی نبعت دکھتا ہوں وہ اس ہو سے منظم

کر ہے کہ بیان ہوگیاں روحانی ارتباط خواجہ تقشیند سے دکھتا ہوں۔ پھر ہولے۔ پھر بھی تی خوٹ اعظم

کر ہے کہ بیان ہوگیاں روحانی ارتباط خواجہ تقشیند سے دکھتا ہوں۔ پھر ہولے۔ پھر بھی تی خوٹ اعظم

کر ہے کہ بیان ہوگیاں روحانی ارتباط خواجہ تقشیند سے دکھتا ہوں۔ پھر ہولے۔ پھر بھی تی خوٹ اعظم

کر مے کہ بیان ہوگیاں روحانی ارتباط خواجہ تقشیند سے دکھتا ہوں۔ پھر ہولے۔ پھر بھی تی خوٹ اعظم

کر مے کہ بیان ہوگیاں روحانی ارتباط خواجہ تقشیند سے دکھتا ہوں۔ پھر ہولے۔ پھر بھی تی خوٹ اعظم

کر میں دونا جا ہے۔ تین باری بی فر مایا اور ہیں نے بھی جواب عرض کیا اور ای زمانے میں میرلؤ کا

م جب صمام الدین پیدا ہوئے۔ داوں سے فم دور ہوئے اور فوشیاں جھا گئیں۔ دوستوں کی آکھیں باغیاغ ہوگئیں اور تخلصوں کے سینوں میں پھول کھل تھے۔ میرے دل نے بطور نیاز مندی سیکڑوں دعائے تحرویں جب بیم روستا اور میرے دل نے اُن کی تاریخ پیدائش تھی صدق عبت کے ساتھ '' فواجہ ابرار باز آئد'' کھی۔ فیر کے تعلقات مجوب کی راہ میں بودے ہیں اور بے حاصلی کا سب بنتے ہیں۔ جب بھی تو دل سے فیر اللہ کے دشتے تو ڈرے سمجھ لے کہ تو واصل ہوگیا۔

## خواجه محمدعاشق

وہ کی میر سے شخصے فرزند ہیں۔ اگر چہان کانام ہش ہے کرمیر ہے شخے کے مجوب ہیں اور میر سے شخے کے مقبول نظر بھی ہیں۔ بہت نیک اظلاق ہیں۔ بہت شن اور بھی ہڑھ کر جیں۔ ان کا طریقہ (افلاق ومروت، صدق وسلائتی، تو کل وقناعت) اُن کے معاملات سے ظاہر و نمایاں ہے۔ جو بھی ان کی خدمت میں جاتا ہے ان کے اخلاق اور مروت، اور وسعت قبلی سے خوش ہو کر اُٹھتا ہے ۔ گوشئر قد عت میں اسپنے یاران طریقہ اور مریوں میں خوش دیل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اُسپنے ہزرگان سلسلہ کے طریقے اِن کی میں تھو تائم ہیں دوسروں کے طریقے ان کی ہمت اور اُسپنے ہزرگان سلسلہ کے طریقے پر مضبوطی کے سرتھ تائم ہیں دوسروں کے طریقے ان کی ہمت مالی میں نہیں ہوتی۔ اس عالی میں نہیں ہوتی۔ اس عالی میں نہیں ہوتی۔ اس عالی میں نہیں جوتے۔ دنیا اور دنیا وار دن کی پیردی ان کی ہمت بلند کے بھی واسمن گرزمیں ہوتی۔ اس خرائے میں 'مطریقہ صابری' ان کے حال بیصادق آتا ہے۔ دبای

جانان بقمار خانہ رندے چندند

تصوف میں اسل کارغیروں ہے کٹ جاتا ہے۔اس کے بعد فرمایا کہ میرے نزویک کوئی شعراس ریاعی ہے بہتر نہیں جو پہلوان محود نور بارنے کہی ہے

#### جانان الجمار فانہ دندے چنوند<sup>1</sup>

اس كے بعد فربایا - اگركوئى" لاالله "كى حقيقت كوجانى جوتوان كے اس كلام سے بجھجائے گاكه بہلوان محودكى (بنان كرده) حقيقت كى قيدِ تعين بيل گرنمار نبيں ہے ۔ اوروه (خود بھى) جملى ذاتى سے شرف ياب شقے ان كے سارے ياران طريقت سب كے سب الل صدق وصلاح بيں ۔ جوان كى رائى حال وصلاح برگواہ عدل اورناطق عدح بيں -"

خواجہ محمد عاشق کا بھا ہرسب ہے مجت کا تعلق ہے محر بباطن وہ سب سے بے تعلق ہیں جیسی کداس سلسلہ نقشبند ہے کے بزرگوں کی روش ہے

از درون شو آشنا و از برون بیگاند وش این چنیس زیا روش کم می بود اندر جبان ان کی شادی (نکاح) پی جو کد ۲۸ او پی بحو کی شی میرے شخ کی بشاشت اور نشاط قلب (قابل وید) اور دل کش تھی۔ اس بی میرے شخ اور خواجہ بیر تگ کے دوستوں کی بری کی رون بحل تھی۔ دید ) اور دل کش تھی۔ اس بی میرے شخ اور خواجہ بیر تگ کے دوستوں کی بری کی رون بحل تھی۔ جس کی جب وقت نکاح آیا، میرے دل بیں خیال آیا کہ شادئ نکاح کی تاریخ ایسی بونی چاہیے جس کی عبارت میار کہا د پر مشمل ہولیکن تاریخ کی بحث کے باطن سے رجوع کیا، ایک لیحد بیس جتنی درید میں نکاح پڑھا گیا بی بوت ہی بوت کی باطن سے رجوع کیا، ایک لیحد بیس جتنی درید میں نکاح پڑھا گیا بر جستہ یہ جملہ میر لیوں بر آگیا۔ بیسی کھڑا ہوا اور اپنی شخ سے مبار کہا دکا تھو جو مبار کہا دکا تھو بر بہت کرم اور من طوی محمد عاشق جو مبار کہا د'' عرض کیا۔ فر مایا'' تاریخ نکاح بھی بجی ہے'' میں نے کہا۔'' جی من طوی محمد عاشق جو مبار کہا د'' عرض کیا۔ فر مایا'' تاریخ نکاح بھی بجی ہے'' میں نے کہا۔'' جی مان میں میں میں بہت خوش ہوئے۔ خواجہ محمد عاشق کا مجھ پر بہت کرم اور عمان سے جس کا میان کن نہیں۔

## خواجه عبدالرؤف

یہ بھی میرے شخ کے صاحبزادے ہیں۔ غربت الکتنگی، سکنت اور نیاز مندی کی اعلی صفات سے

<sup>1</sup> الدوبائ كرديكر تيول مصرع اسراديد كروشيك بتيول خول مين بيل إيا-

<sup>2</sup> باطنی طور پر تو الله تعالی ۔ آ ثنا ہو کرر ہاور طام رائیا ہو جسے مقبقت سے باگانہ ہے۔ ایساز یباطریقند نیا میں بہت کم بایاجا تا ہے۔

متصف ہیں۔ کم بولنا، لوگوں سے بہت کم صحبت رکھناان کا معمول ہے۔ بوے صاحب ہمت ہیں اور پر خرد و کلال سے قواضع برتے ہیں اور نیاز مندی سے بیش آتے ہیں۔ ہمیشہ اقامت صفات خبر (شرع) میں کوش ارتے ہیں۔ اپنے باطنی حالات کوظر اخیار سے بوشید ور کھتے ہیں اور اپنے گوشتہ گتا می میں سست رہتے ہیں۔ باوجودان غربی اور نامراوی کے کسی سے کوئی طلب نہیں رکھتے ہیں۔ باوجودان غربی اور نامراوی کے کسی سے کوئی طلب نہیں رکھتے ہیں۔ باوجودان غربی اور نامراوی کے کسی کی بدونت پایا ہے ہیں کیا کہ عالی مرتبہ بزرگ نے فر مایا ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے غربی کی بدونت پایا ہے مربیا نامر بیا نامر ماست بلکہ غربت رونی بازار ماست بلکہ غربت رونی بازار ماست بلکہ غربت رونی بازار ماست بردوجہال و جہانیاں علیہ افضل الصلاق و السلام) واکمل التحیات اپنے اصحاب کوان صفات کے بیدا کرنے کی ترغیب و سے تھے۔ ''کن فی المدنیا کانک غویب او کھاہوی صبیل و بیدا کرنے کی ترغیب و سے تھے۔ ''کن فی المدنیا کانک غویب او کھاہوی صبیل و بیدا کرنے کی ترغیب و سے تھے۔ ''کن فی المدنیا کانک غویب او کھاہوی صبیل و علی نفسک من اصحاب القبوری''

خواجہ عمدالرؤن کی کیا سعادت ہاور کیا ہی نجابت، شرافت اور نظافت ہے کان اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں۔ آخروہ میرے شیخ خواجہ خرد کے بیٹے اور خواجہ بیرنگ قدس سرہ کے بیات (ہی تو) ہیں۔ بیٹ صابراور آزاد مزان ، باہمت و نتوت ہیں جیسا کہ اس سلسہ عالیہ کے بزرگوں کا شعار ہے۔'' رشحات ' میں ہے کہ خواجہ احرار قدس مرہ نے اپنا ایک حالات کے سلسلے میں فرمایا کہ میں مرزا شاہ رُن کے زمانے میں ایک بار ہرے (ہرات) میں تھا اور میرے پاس ایک قلس مرزا شاہ رُن کے زمانے میں ایک بار ہرے (ہرات) میں تھا اور میرے پاس ایک قلس (بیسہ) بھی نہ تھا۔ بس ایک رستارتی کہ بہت سے کیڑے کے گلاوں کو ایک دوسرے پر لیسٹ کر (سرب) با نمرہ لیتا تھا۔ ایک ون میں شابی بازار سے گذر رہا تھا ایک فقیر نے بچھ سے سوال کی۔ (سرب) بائدھ لیتا تھا۔ ایک ون میں شابی بازار سے گذر رہا تھا ایک فقیر نے بچھ سے سوال کی۔ میرے پاس کی تھا۔ ایک ون میں شابی بازار سے گذر رہا تھا ایک فقیر نے بچھ سے سوال کی۔ میرے پاس کی تھا۔ گا

<sup>1</sup> ہم فریب ہیں اور فربت جارا کام ہے۔ بلک فربت مارے باز ارکی رونل ہے۔

<sup>2</sup> حضور صلى الله سليدائلم في فرمايا- دنيا عن السيده بيسيقومسافر بهادراجنبي بادر يخ آب كواال قبور ليني مردول من كن زيرول مين مت سجور

<sup>3</sup> مرزا شاه زُنِّ ولد امير تيور گورگانی پيدائش 14 روئ الآخر 779ه/1395 بمقام سمرقد خراسان، ماژندران، جستان، اصنبان اور ثيراز کا حاکم رمار 807ه/1404ه ش تخت پر بينيار 850ه/1446 ميل 71رس ل کي تمريس دفات پائي (بمواليزنک جرس ممړي)

دی اور کہا- یہ وستار پاک ہے بعنی صاف سقری ہے۔ دیگ دھونے کے بعد سکھانے کے لیے دیگ بوچینے کے کام آسکتی ہے اسے لے لے اور فقیر کو کھانے کودے دے۔ نان بائی نے اس کو کھلا پلا کرخوش کر دیا اور پا دب تمام دستار میرے پاس لایا تکرش نے شدلی اور دہاں سے آگے چال دیا۔

# شيخ الهداد (سنبهلي)

آ پے خواجہ سراج الدین محمرین خواجہ ایرار کے جدیادری تھے۔انوار وبرکات اوراستقامت کے آٹار بعجداتم ان سے ظاہر تھے۔ بھیشہ جامع مجد فیروزی میں حاضر بوکر نماز بجماعت ادا کرنے کا نہایت التزام رکھتے تھے۔ موہر موں کے بعد بھی اپنی حیات مبارکہ کے آخری زمانے تک اپنی روش پر قائم رہے۔ نگاہ بالکل کزورنہ ہو کی تھی۔ جمعیت قلب بن کے اوقات کی مشکفل تھی۔ ابتداء میں شیخ بہلول مجذ دب کی محبت میں رہے ہیں۔ شخ بہلول کی وفات کے بعد جس سال میرے شخ خواجہ خرو کی و ما دت ہوئی ہے خواجہ بیرنگ کی صحبت میں بینچے ہیں اور طریقہ نشیندید کے شغل میں مشغول رہ کر بہت تھوڑی مدت میں عنایات عالیہ ہے بہرہ مند ہوئے ہیں۔میرے ﷺ کا کہنا ہے کہ كارورويشي من اليي استقامت اوركوشش بليغ كاجو كه صرف الل كمال كوميسر موتى ب،ان كى ذات ہے ہوتا مجھ میں آتا ہے۔ میرے فیٹے نے ان کی ایک حکایت بھی بیان فرمائی کہ ابتدائے کار میں اضیں خواجہ بیرنگ قدس مرہ سے عشق ہوگیا تھا۔خواجہ بیرنگ مصلحنا انھیں اسپنے سے دور کرتے تے اور فرماتے تھے کدان کی استعداد باطنی دوسر ے سلسلوں کے مناسب ہے (وور ہوکر) وہ اور زیادہ سرگری اختیار کرتے تھے۔ای سلسلے میں میرے شیخ نے سی بھی فرمایا کہ ایک دن شیخ تاج الدين وبل سے (اينے وطن )سنجل تشريف لائے اور ان كے مكان پر رات كو قيام كيا۔ انھوں نے خواجہ بیرنگ کا یہ جملہ جب شیخ تاج الدین سے سنا سراسمیہ ہوکر کثرت شوق میں گرتے پڑتے جیران اورمستوں کی مانند دوڑتے ہوئے دہلی بینچے اور خواجہ بیرنگ قدس مرؤ کے روبرو دو زانوں پیٹھ گئے۔ جب اُن کی نُفرخواجہ بیر مگ قدس سرؤ کے جمال پر پڑی کھولوں کا ڈ عیر سمجھ کرغلبہ ّ

<sup>1 •</sup> آپ کا نام شخ عبدالرزاق تند شاہ قمیع قادری کے سرید و خلیفہ تنے آپ نے 14 ررجب بروز جمعرات 1007 ھ/1699 کودفات پائی۔ (بحوالہذکر جمیج اولیا مودلی)

محبت بیں اپنی گور میں و ہوج لیاا در انھیں و ہو ہے ہوئے سار سے حن میں لوٹنے تھے۔ مصرت خواجہ بیرنگ قدس سرہ نے تھوڑی در کے لیے خود کوڈ صیلا جھوڑ دیا۔ آنخضرت بھی نیچے ہوتے بھی اوبے۔ آ تحضرت کے بدن مبارک کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی کیونکہ وہ (شیخ الہداد ) بہت زبر دست طاقتور منتخص تقے۔آپ قدس سرہ نے فرمایا۔ کیا تھے جھے سے پکھام ہے؟ کہا" مجھے جوکام ہے آپ سے عى بس آپ عى ميرامقصدين" آپ قدس سرة نے كہا-تو مجھے فودى كيوں مارر اب؟ اس كمنے كا بھى كہا شہوا۔ تب أحول نے فر مايا- "ميرے چيرے كود كية" بس ديسے بى فورا كورے ہو گئے اور الگ بادب زمین برجا بیٹے ۔ اور ان براس جرآت (بے جا) سے شرمندگی طاری ہوگئی۔ کتے ہیں کداس روز میں نے آنخضرت کی آنکھوں میں ایک چیز دیکھی جس کی لذیت آج تک نہیں مجولا مير عش نفر مايا بكران كى الميه لى بى دولد كوخو بيريك قدس سرة كى بملى بى صحبت ميس عالم ملكوت كا انكشاف موسي الفااور بهت قليل مدت مين مقد مات عاليه يرينج منس - حضرت قدس سرة ان كى نسبت فرمايا كرتے تھے كياوگ ان كى قدرنيس جانے دوالى بوگئيں جي كما كردابعه بصرياس زمانے میں ہوتیں ان کے حاقہ میں بیٹھا کرتیں۔ میرے شیخ نے ، کی فرمایا۔ خواجہ بیر گل قدس سرہ نے جب حایا کہ لی بی و ولد کوخلافت عطافر ما کمی توشیخ تاج الدین کوان کے پاس بھیجا کہ پہلے اُن کے تفرف اور توت توجه باطنی کا امتحان کریں تا کہ جب اطمینان ہوجائے اس وقت خلافت دیں۔ پینخ تاج الدين نے لي لي وولد مع فرمايا كه ايك فض كواسية دروازه پر بشما كراس بر توجه واليس -انھوں نے ویسائل کیا اور و و تخص بے خود ہو گیا اور گریزا۔اس وقت بی بی کوخلا فت عطا فر مائی اور ارشاد مسترشدال كاعم فرمايا - برے شيخ بن نے فرمايا ہے كه خواجه بيرنگ قدس سرة إن شيخ البداد (سنبھل) سے فروا کرتے تنے کہ 'میرے یاس کیوں آ تا ہے خود تیرے گھر میں شخ کا ال موجود ہے ال سے کول بیں رجوع کرتا" میرے شیخ نے می فرمایا ہے کہ بہت ی نیک عورتیں بی بی دولہ کی صحبت میں شغل باطنی سے مستفید ہو گئیں تھیں۔اور بےخودی کی کیفیت تک پہنچ گئی تھیں۔ پینچ الہداو ن 1050 ھ (1650) میں انتقال کر گئے اور نی نی دولہ من 1058 ھ (1649) میں ونیا سے رخصت ہوئیں۔ میں شیخ ( شیخ البداد ) ہے آشنا تھاوہ مجھ پر بڑی شفقت اور لطف فریائے تھے۔ مجھی مجھی میں اُن کو ویکھاتھا کہ بارش میں ہاوجود کیچڑ یانی کے اپنے خادم جس کا نام رجب تھا، کے ساتھر

نمازعشاء کے لیے مجدمیں بڑے شوق ہے آتے تھے۔ میں نصیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتا کہ ول کامل کودیکھنا نصیب ہے۔ وواوسا یسا بھین کی یادولاتے تھے۔

# يشخ رستم

وہ بہت بزرگ اور کاملین میں سے ہیں۔صاحب احوال عظیم ہیں۔میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ 'وہ طریق استقامت تجرد اورا خفائے نسبت میں بےنظیر ہیں۔'' انھوں نے چند روز میں ہی طریقتہ نقشبندي كے سلوك كوا يك اشاره نيبي برخواجه بيرنگ لدس سره كي محبت بيس ره كركمال كو پنجياد ما تضا-خواجہ بیرنگ کے انتقال کے بعد آخر عمر تک خواجہ ابرار کی صحبت میں رہ کراور زیادہ مجاہدہ کیا جس کا تصور بھی ہم ناقصین کی عقلیں نہیں کر سکتی تھیں۔ دہ صاحب ہمت و دعا اور صاحب تضرف وقوجہ ہیں۔ارواح طیبہ کے ساتھ نبست قوی رکھتے ہیں۔میرے شخ ہی نے فرمایا ہے کہ ان کا قوب ہے كدايك دن خواجه بيرمك مجم عدايك بات دريافت فرمار بعض محر مجم سے جواب بيس ديا جار با تھا۔ جواب دینے کے دوراں میں نے اُن کے روے مبارک پر نظر ڈالی میری آ کھ تاب جمال ے فیرہ ہوگئی اور آنسونکل آئے جیے کہ ورج کود مکھتے دنت ہوجا تا ہے۔میرے یُخ بی کا قول ہے كەخواجدا برارىنے فرمايا كەوەاگر جەخواجە بىرنگ كے زمانة حيات ميں خردسال تے مگر پھر بھی ان کے بیڑے اصحاب میں گئے جاتے تھے۔ان کے سلوک کی تکمیل کے بعد خواجہ بیرنگ جو برتا وَاپیخ خلفاء ے کرتے تھے وہی سلوک اُن کے ساتھ روار کھتے تھے۔ان کی موجودگی اور غیرحاضری دونوں میں میرے شیخ نے فر ، یا کدان کی قبل عادات اور بہترین خصلتوں میں سے ایک سیمی ہے کہ خواجہ بیر تک اور ان کے گھر کے خردو کلال کے ساتھ اُٹھیں جتنی محبت ہا ہے و کچے کر کہا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ عقیدت و محبت کا حن اوا کررہے ہیں۔ اتنی اخلاص و محبت کم بی کسی میں یائی جاتی ہے۔ میرے شخ ہی نے فر مایا ہے کہ میں ایک دن گھڑی مجر کے لیے حضرت خواجہ بیر مگ قدس سرہ كى قبرك ياس مراقب مواجب ال جكد المحكم جلاتويس في تشخ رستم سے كها كداس جكد ذات حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں ، وہ اس بات ہے بہت محظوظ ہوئے میرے شیخ ہی نے فریایا ہے کہ ان کا مقولہ ہے کہ میں نے شیخ رفع الدین کی وفات کے بعد ایک رات اُن کوخواب میں دیکھا کہ جمھ

ے کھدرے میں کرمیرے پاس آجا۔ ای اثنا میں خواجہ بیر تک قدس سرہ ظاہر ہوئے اور ﷺ ر نع الدین سے فر الما۔ اے فل ا اہمی چندون مجھے اس سے پکھ کام ہے۔ میرے شیخ نے فر مایا ہے کہ اس زمانے میں بندہ ان کوخواجہ پیرنگ کے اصحاب میں جان کر اُن سے مشکلات راہ رجوع كرتار ما ہے اوران كى عمايات كے آثارات اندريا تا ہے اور اُن كواتى طاہر وبطن كى مبمات ميں جا ، پناہ خیال کرتا ہے۔ میرے شخ بی نے فرمایا ہے کہ ان کی والدہ بی بی قطب کویس نے بوقت احتفارد یک کیفلینست اورد بدبه حال ہے ایسا لگیا تھا گویاوہ شیر پرسوار ہیں اورخواجہ بیرنگ قدس سرهٔ ک محبت میں فرق میں ، ترب میں بری پر تورنظر آرہی ہیں جیسا کے اولیا واللہ کی کیس موتی ہیں۔میرے شیخ بی نے قرمایا کہ خواجہ ابرارتے بادشاہ صاحب قِر ان ٹانی کے استقر ارادرامور خاا فت كى در اللى كى سليل من جوجود عالى كيس بين اور توجه خاص ميذول ركى بي في رستم ... نھیں (خورسے) باوشاہ کے سامنے ظاہر کردیا۔ انھیں آگاہ اور آشنا کردیا۔ ای لیے باوشاہ انھیں نیکان زمان سے بھتا ہے۔اوران کے ساتھ لطف وکرم اور ٹیاز مندی کا سلوک کرتا ہے جیسا کہ سب و یکھتے ہیں۔ایک دن انھوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کاشکر ہے ابھی وقت باتی ہے کہ لوگ "حسب ألله "(الله ك لي)كام كرن ك ليه دور تع بين ادرا بي آب كودوس بن خداك خدمت میں بغرض خدمت گڑ اری پیٹر کرتے ہیں۔ میں نے ان کی بہت می کراشیں دیکھی ہیں ادردوسرول کی زبان سے بھی بار ہائی ہیں۔ جھے اس کا بھی کائل یقین ہے کہ اگر عقل مرد ہوتی تو ان کی شکل میں ہوتی ان کے ایک فرزیر می محمد کلی ہیں انھوں نے جسب کرتین دن کے تھے "کلمہ طیب'' بزبان نسیح (مکمل حروف کی ادائیگی کے ساتھ ) پڑھا تھا۔ بیخواجہ ابرار کے منظور نظر جیں اور يرے شنے كے مقبول خاطر۔ آئ فلى برأ باطنا (ميرے شنے سے) بہرہ مندنيض الى جي اور ان كے مصاحب، مزاج فہم ہیں۔ شط محرقل کتے ہیں کدایک دن میں نے بچین میں اپنے دالدے عرض کیا كداس جگدست جروك باوشانى بهت دور بيش د كينيس بات بول آيك ماعت صبركراى ا تنامیں ویکھتا ہوں کدایک بیل و ماں اکبرآبادی جانب ہے آبااور دوسرا بھی ای طرح مست جھومتا ہوا سکندرآبود کی جانب سے آیا اور دونوں آپس می جنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مجھ  تماشات بے ظیرہ کیوا ۔ " شیخ محر قل نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک دامت میں نے خواب میں ایک صحوا ہے خطیم و یکھا جس میں ایک بہت ہوا حوض پانی ہے ہمرا ہوا ہے جو قبلہ روتھا اس حوض پر بہت سے مشاکخ کہارا اور در و بیثانِ عالی مقد ارتشریف فرما ہیں اور خوجہ ابرا داس حوض کے جنو لی برن کے قریب شال کی طرف منہ کے بیٹھے ہیں۔ ای اثناء میں خواجہ فرد تجرد و بیتینی کی حالت میں خواجہ فرق شیر پر سوار اس جگہ پہنچے ان کود کھر کرتما مخلوق ان کی تنظیم کے لیے کھڑی ہوگئ اور ہیک موش فوش فرق شیر پر سوار اس جگہ پہنچے ان کود کھر کرتما مخلوق ان کی تنظیم کے لیے کھڑی ہوگئ اور ہیک مدت رہے ہیں کہ خواجہ فرد آگئے ، خواجہ فرد آگئے اس وقت ایسا نظر آیا کہ بہت سے لوگ بھوا میں حوض رہے بیانی پر کھڑ ہے ہوئے میں اور حوض ان سے بحرا ہوا ہے۔ انھول نے شخ عبدالحق (محدت کے بانی پر کھڑ ہے ہوئے ہیں اور حوض ان سے بحرا ہوا ہے۔ انھول نے شخ عبدالحق (محدت رہوئی) کی کتاب تھیے لغات' شرح مشکو ق' قاری سے بہت سے کا رآ مد ہا تمیں اورا عادیث انتخاب کر سکے نئے انداز میں جمع کی ہیں۔ واقعی سے نیا انداز ہے نہا ہے ول پہند۔ اس تالیف کا انتخال انتخال کر ایکھ انتخال کو انتخال کی مخت انداز میں جمع کی ہیں۔ واقعی سے نیا اس کتاب کا تاریخی نام بھی ہے۔ ان کا انتخال انتخال کو انتخال کی مختاب کو انتخال کو انتخال کو انتخال کو انتخال کی تاریخ (وفات) کہا

اے خوشازیستن و مردن سن زندہ دلے کے بدرد وغم او عمر نہ برباد گذشت شد محمد قلی آزاد ازین در فنا دوسے یافت کدوے بے غم دول شاد گذشت زان دوی کردہ ز ول دور بگفتم تاریخ آہ صد آہ محمد قلی آزاد گذشت امرادیہ کے ممل ہونے کے چارسال بعد محمد قلی کے پر حافظ عنایت اللہ جوایک غریب اور نادار محفق اسرادیہ کے ممل ہونے کے چارسال بعد محمد قلی کے پر حافظ عنایت اللہ جوایک غریب اور نادار محفق اس میں کے برادر نبی کے برادر نبی کے برادر نبی کے برادر نبی کی انتقال ہوگیا تھا وہال حاضر تھے ہوئے کے مقد مجھے لے کر آگے دور ن کے برادر نبی اللہ اللہ کی انتقال ہوگیا تھا وہال حاضر تھے ہولے کے آئے الہداد کے بینیج تھے اور ان کا بھی انتقال ہوگیا تھا وہال حاضر تھے ہولے کے آئے۔ الہداد کے بینیج تھے اور ان کا بھی انتقال ہوگیا تھا وہال حاضر تھے ہولے کے آئے۔ الہداد کے بینیج تھے اور ان کا بھی انتقال ہوگیا تھا وہال حاضر تھے ہولے

اس زعده دل شخص کا کیا خوب جینااور مرتا ہے (جواللہ کے درودشق شی مرے) جو مراللہ تعالی کے درود غم عیں گذر ہوئی وہ بر باذیمیں ہوئی محرقلی اس دارفنا ہے آزاد ہوگئے ۔ آنھیں انقال کے دقت الی دولت مل کے (وہ ہنتے ہوئے) بغم اورخوش خوش سے ۔ جی نے دل سے ای لیے دوئی کو دورکر کے تاریخ وقات کی '' آنا حدا آن محمد قالی آزاد گذشت' افسوس صد انسوس محمد قلی آزادی کے ساتھ گزر گئے۔ (نوث: اس مصرعة تاریخی عیں ایک' آن' کے جے عدد شار نہیں ہول گئی سن خداد موس محمد آلے میں آلد ہوگا۔

حافظ کوئیس بلایا ہے بلکہ شیخ رسم کو بلاتے ہیں حق کہ شیخ رسم کوخواجہ ابرار کے حضور لے آئے۔ اُن ونول شیخ رستم نے بیاری ہے صحت یائی تھی ، صرف کمزوری باتی تھی ( کہ ) ایک دن حصرت قطب الدين قدن سرة كمزارك زبارت كے ليے محت موسة تنے وہاں سے بمار موكر كھر او في سي ان كى عيادت كے ليے حاضر ہوا خوب ہوش ميں تھے مجھ پر بہت لطف فر مايا۔ مير محمد زابد كے صاجزادے میرحن سے (میرے متعلق) کہا کہ فلاں اچھا آدی ہے۔ فاتحہ پڑھی، ( دعادی) اور بجهر خصت كيا-مير ك يشخ فرمات بين كداارجه دى الاولى كو بغرض عياوت حاضر بوا أن كا آخرى وقت تفامگر ہوٹی وآگا بی حاصل تھی ای رات کو 1072 ھ میں دنیا سے چلے گئے۔ جب اُن کو خواجہ بیرنگ کے چہوتر سے کے کنارے قبر میں دنن کیا، بری اطافت کے ساتھ بارش کا تر شح شروع ہو گیا جب ان كوقبريس اتارا كيا أن كاجره ديكها تو نهايت أوراني تفاجههاس سے به بده سرت حاصل مونی میرے فی نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات انھیں خواب میں ویکھا کہ ایک جگہ کھڑے ہوے میں جھے معلوم ہے کہ وہ دنیا سے حلے گئے میں میں اُن کے پاس کیا اور پو چھا کہ آپ پر کیا گزری؟ بولے اچھی گزری، میں نے یوچھا کوئی تشویش ناک بات تو چیش نہیں آئی۔ بولے تھوڑی الیکن المدللہ خیرے ختم ہوگئی۔ میں نے پھرمعلوم کیا کہ خواجہ بیرنگ قدس سرؤ کو دیکھا؟ بوليه ويكهامين نے پھر يوجها كەخواندا براركوديكها؟ (بولے) بال ميں نے كہا پھرتو تمهاري آ نکھ کو بوسد ینا جا ہے کہ الناحفرات کے دیدار ہے شرف ہو کمیں ہیں۔اُن کی تاریخ وفات پر میں نے رقع ہ کھار قطعہ

شیخ رستم صاحب صدق و صفا چیں بسوے خلد اعلی کرد راہ ا مال تاریخ و صالش عقل گفت کو حبیب فواجۂ ابرار آہ

جب صاحب صدق وصفات فق رستم نے خلد کی راہ لی عقل نے ان کی تاریخ وصال کی ، ''کومبیب خواجہ ' ابرار آ ،'' آ ہو ، نواجہ ابرار کا حبیب کہال ہے

### يشخ مرتضى تنبهلي

ده صاحب عشق ومحبت اور صاحب معردت و وجدان تنظ \_ كيابى خوش مشرب، ذوق لطيف، نسبت توى اوراعلى عال د كھتے تھے ميرے ينتخ في مايا بكدان كا تول بكد جب من خواجه بير بكك ك محبت بابرکت ہے مشرف ہوا میری درخواست کے بغیر ہی اُن کے دابط معبت باطنی نے بچھے پکڑ لیا۔ جب میں اُن کی محبت ے اُٹھ کر گھر آیا توان کی صورت میادک نے ساری ستول کا حاط کر ركها تفاليني جس طرف نظركرتا تفاانيس كي صورت نظراً تي تقى بدوا حيران موارياس وتت كي بات ہے جب یں فاظر کی توکری نہیں جھوڑی تھے۔ جب می نے جام کہ نظر بحرکران کی صورت ر کھوں تو وہ درمیان سے غائب ہوگئ ۔ بدا کرآ ہورکی بات تھی۔ جب آب دہی تشریف لائے میں رفصت ( چھٹی ) لے کر دہلی حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست کی اس وقت آنخضرت کھڑے ہوئے تھے مجھے ایک کوشے میں لے گئے ادر فرمایا (شغل) رابطہ کریں۔ میں نے عرض کیار ابطہ کیا ہوتا ہے؟ سرایا حیاین کرفر مایا ماری صورت کا تصور کرد۔ " میں نے حقیقت حال عرض کی۔ بہت لطف وكرم فرمايا اور (پهر) دبلي آف كاشاره فرمايا اوركها كدرمضان قريب باگر بو يحكان ايام یں آئیں۔' میرے شخ ہی کافر ماتا ہے کہ انھوں نے فر مایا تھا کہ آخر میں صورت مباد کہ کا ربط او ش شروع ہو گیا تو اس حالت ہے بچھے بوی بے پیٹی ہوئی میں نے خواجہ بیرنگ ہے عرض کیا۔ فرمانے کے کہ اس نے اپنا کام کردیا اب کیا کرے گا۔ میرے شیخ کا بی بیان ہے کہ انھوں نے فرمایہ -چايس دن كم دبيش جم يرايس كزرے بيل كه برروز ايك تازه حال اور صفت كاظهور موتا تھا۔ جب وه وارد ہوتا ، فورا کو کی شخص آتا کہ خواجہ بیرنگ بلاتے ہیں۔ جب میں خدمت مبارکہ ہیں پہنچا خواجه بيرنگ قدس سرهٔ فرمات كياتم پر بيال اور بيكيفيت طاري مولى ہے؟ يس عرض كرتا". بى بان ؛ پر فریائے ' جا دُاہے کام میں لگو' سجان اللہ وہ کیا خوب طریقتہ ارشاد تربیت تھا جو حضرت والار کھتے تھے۔ایک نظریں وہ کام ہوجاتا تھا جوسالہا سال کی ریاضتوں میں بھی میتر نہ ہوتا۔ جب مجدے ماہرتشریف لاتے ایک ساعت کھڑے ہوتے اور ان لوگوں میں سے جوہمراہ ہوتے جس کسی کے لیے جا ہے نظر فرمائے اور جس صفت تازہ کو جا ہے پیدا ہوجاتی تھی۔میرے شیخ ہی

نے فرمایا ہے کہا یک دن تظرا ندازی کے وقت مجھے ایک حال پیدا ہوا کہ میں خو دکو غیر جان کر کہتہ تھا كه بيتو مركيا - تمن دن تك يمي حال رباان تمن دن بس ايخ آب سے كہتا تھا كه فلال برااجيد آدى شافسوس مركميا - أن دنول (جيماكه ابھى ذكركيا تھا) ہرروز نيا حال بيجة تھے ۔ ايك دن ايك حال كاورود بهوا مكركو كي بلائے شميس آيا۔ ميں خود كيا تا كەعرض كروں مكراس كا موقع نه تفا آپ سجد كتهرة في من ايك حياريال برليني موئ تفيكوكى كتاب ماته من تقى جيد كيدر ب تقد جب <u>مجھے ویکھا کتاب ہاتھ ہے رکھ کراشارے ہے فرمایا۔" کہیے" ہرچند میں نے عرض حال کرنا چاہا گر</u> بولانه کیا۔ آپ تیز نگاہ سے مجھے گھور ہے تھے اور فرمار ہے تھے۔ '' کہنے' میرے پورے بدل بر کرزه طاری فقارعب و بییت کی دجہ سے میری عجیب حالت ہور ہی تقی۔ دیر تک یہی معاملہ رہا بہت دىر يعدوه گھېرا پېڭ كېچىكى بيونى ليكن باياں ہاتھ ابھى تك كانپ رہاتھا بس بيں اتنا عرض كر سكا كە میں کچھ وضنیں کرسکتا۔ فرمایا'' جا دُ بغیر نکا ئے مت آئیو'' جب اس جگہ ہے اُٹھا، ہا ہر آیا، دیکھا كه مجھ پرايك بول طارى ہے ايك ساعت تك و يوار ہے تكيدلگائے كھڑ ارم يہاں تك كہ حالت بحال ہوئی۔اس کے بعدیس چندون تک بغار کی بعاری میں جتلا رہا۔میرے شیخ نے بی فر مایا ہے كدوه فرمات يتفي كما يك ون اليك حال عظيم دارد بواجس اس معالمة تسياب تفاا در صحن مسجد ميس خرامال خرامال گشت لگار ہاتھا۔ نا گاہ آپ مجر میں تشریف لائے ، مجھے اُس حاں میں دیکھا آپ کو پند شارا کے گھڑی بعد سیداحمہ مینچ اور میرے سینے پر ہاتھ ، را کہ کیا جاں ہے اور چلتے ہے-اس عمل کے ساتھ ساتھ جی دہ حال جاتارہا۔ میں بے قرار ہو گیا اور خیال کیا کہ یسید کا کام ہے اور يد كرسيد نے بى يوتفرف كيا ہے۔ من سيد كے بيچے بھاكا اور وحشت بھرے ليج بن كہا" يكيا (عمل) تفاجوتم نے کیا ہے؟ سیداحمدین کرہنس بڑے جتنا ہی بجیدگ سے بات کرتا تھا سیداور زیادہ ہنتے تھے۔ آخر جب دیکھا کہ میں بہت زیادہ وحشت زوہ ہو گیا ہوں تو بولے کہ میری طرف ہے کچھ بھی واقع نبیں ہوا آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے جو کھی بھی کیا ان کے تھم کے ہموجب کیا ہے جھے تمعارے کی حال میں کوئی وخل نہیں۔میرے شخے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک دن ایک عورت نے خواجہ بیرنگ کوخواب میں و یکھا کہ نہایت اطافت اور خوبی کے ساتھ جلوہ فریا ہیں۔ بیان كرمسر وربو مكئے اوراس خواب كى كيفيت (تعبير) حاضرين سے دريافت كى۔آپ كے دوستوں

میں سے شخ کمال نے کہا۔ وَات احدیت کی حقیقت نے ظہور فر مایا تھا۔ جواب ن کرخوش ہوئے۔ میر سے شخ نے بھے سے فر مایا کہا می شم کے احوال عارف کامل سے ظاہر ہوتے ہیں وہ عدف اس عال میں جس طرح سے جس کام کو جاہتا ہے اللہ تعالی اسی طرح ظاہر فرما دیتے ہیں بغیراس کی شرکت نفس کے کیوں کہ وہ ان نجاستوں سے یاک ہو چکا ہوتا ہے۔

از غیر خدا چوں عسل کردی خود بار ڈیگر نجس نہ گردی میرے ﷺ نے کہا ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ ایک دن لوگ خواجہ بیرنگ کی خدمت میں پہنچے اور عرض كياساد حور ، جوكهآب كے دوستوں بس سے بے (شايد) آپ نے اس پر كوئى تضرف كرديا ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور آپ کی طرف رخ ہے۔مذت ہوگئی ہے جبش وست و پا ہے۔اس حال یں کداس کے سینے اور ماتھ پرخراشیں پڑی ہوئی میں اورخون میں ت ہے۔ میرے تا نے یی فر مایا ہے کہ ایک دن و و (بذات خود ) خواجہ ابرار کے سامنے اپنی در ماندگ کا اظہار کررہے تھے اور کہدر ہے تھے خواجم! مجھے کوئی حال اور کوئی مقام نصیب نہ ہوا، ای طرح بیکاررہ گیا۔ خواجہ ابرا ر نے فر مایا تمهاری بد بات اس شرابی کی مانند ہے کہ ایک دان شراب خریدی اور پی بشورش بیدا مولی اور بدمستیاں کیس اور گریبان پارہ پارہ ہو گیااس کے بعداس کی نظراس شراب بیجے والے بربڑی اور غصے میں کہا۔ تو نے مجھے کیسی شراب دی ہے کہاس کا بالکل اثر نہ ہوا۔ بولا ہال علامت ہے کی ف اور ہوشیاری تمحارے طور طریق سے ظاہر ہے۔ میرے شخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ- جھے شخ مرتقطی سے بے صدعقیدت ہے اور ان کا بھی جولطف وکرم مجھ پرر ہاہے بیان کے لائق نہیں۔میرے سے نے بی فرمایا ہے کہ ایک بار شخ تاج الدین سنجل میں تھے شخ مرتضی ان کی خدمت میں پہنچے۔ اُن ے تصرف اور توجد کا اظہار ہوا جے انھوں نے اپنے حال نسبت کے خلاف سمجما اور ملول ہو گئے آخر ان ک صحبت سے اُٹھ آئے۔ جب دیلی آئے خواجہ بیرنگ نے یو چھاتم شُٹ تاج الدین کی صحبت مِي بِنْجِ يِانْهِيں؟ انھوں نےصورت حال عرض کی فرمایا۔اب جب بھی تم شیخ تاج الدین کی صحبت

<sup>1</sup> شخ کمال قریش سیدت کی غرض سے ہندستان تشریف لاے در قلعہ دیلی کے کنارے سکونت فرمائی۔ 1025 ھے/1616 میں انتقال فرمایا۔ (بحوالہ ذکر جمیج اللادمیاء دیلی)

<sup>2</sup> جب قو اَیک بارغیرالله کی نجاست ہے پاک ہو کمیا تو دوبارہ اب بھی (افٹاء اللہ ) نجس نہ ہوگا۔

سی بینچ سے تو آگر ، ہ تصرف کرنا جا ہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر بھی ایسانہیں ہوا۔

ہیں بینچ سے تو آگر ، ہ تصرف کرنا جا ہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر بھی کہ قربی قبری بینے کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے در بیدا ہوا۔

ہوں موں میں موں تعدید ہیں جسے کے مسوست کا ہم ہوئی۔ میرے اور شنخ (فنخ اللہ ترین) کے درمیان حاکل ہوئی۔ اور شنخ (فنخ اللہ ترین) کے درمیان حاکل ہوئی۔ اور کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ بھی سے حصہ پنچ گرتیرا یفی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دن میرے شنخ کے سامنے مولانا جائی کی اس دیا گا کا ذکر آبا۔

بمسایه و جمعظین و همره بهد اوست در دلق گداو اطلس شد بهد اوست در انجمن فرق و نهان خانه جمع بالله بمد اوست ثم بالله بهد اوست شَّ مُرَقِعْ سَنْ فَرَمایا - افسوس مولانا ج می جیسا عارف کا شخص تیم کھی کر'' ہمدادست' کہتا ہے اور "او" كو"ازو" سے تبدیل نبیل كرتااوراس كا پچھا متبارنبیل كرتا۔ ميرے شنانے نے فرمایا كه جھے شنا . مرتضی سے بہت نیازمندمی ہے اور جوجوممر بانیاں وہ مجھ پر مبذول رکھتے تھے ان ہے آخرت میں ب الماميدي ركمتا مول كتيم بين كتافي معطفي بدريٌّ مرتفى بزے عجاور عاشق بزرگ تھے۔ جوانی کایام میں ایک ہندو اوکی پر فریفتہ ہوگئے۔ دو دختر بھی رضا مند بوگی۔ مجب کر تنبائی میں اس کی خواہش سے اسے مسلمان کر کے ذکاح میں لے آئے۔ ہندوؤں کی جماعت حاکم وقت کے در باریس فریادی ہوئی کوش نے بڑے ظلم کا کام کیا ہے ( کہ زبر دئی اس کو مجبور کر کے ایسا کی ب )۔ حاکم نے قاضو ل کوطلب کیا اور اس دختر کو پردیے سے عدالت میں حاضر کیا۔ تاضی نے دختر ہے معموم کیا کہ اگر شخ نے تجھ سے زور زبر دئی کر کے شادی کی ہے تو میں اُن کو گر فقا د کر کے تیرے قبلے کے حوالے کیے دیتا ہوں اور اگر توشیخ سے راضی ہوائی ہوئی ہوئی ہے تو بتا۔ چ كيا ہے۔ اوكى بولى "ميں نے مصطفیٰ كواور مصطفیٰ كے دين كو تبول كيا۔"اس اقرارے ارباب شرع اور حاکم مطمئن ہو گئے اوراڑ کی کوٹٹے کے سپر دکرویا۔ شخ مرتضی ای سے پیدا ہو ہے۔ ایک دن شخ مرتضیٰ نے بچھ سے کہا کہ ہمت اور توجہ میں بڑا سخت اثر ہوتا ہے صاحب توجہ جا ہے کوئی بھی ہو (مسلمانیت کی کوئی قید نہیں) جیسا کہ (اس ہندیں) مشہور ہے کہ پرائے زمانے میں ایک برہمن تھا جوا کی بت کی پرسٹش کرتا تھا۔ایک دن کی کام سے باہر جانے لگا توا بے بیٹے سے کہا۔جیما

کہ میں کھاتے کے وقت مملے بت کو بھوجن کر اتا ہوں پھر خود کھاتا ہوں تو بھی ایہا ہی کرنا۔ جینے ن كها - " بى بتابى" جب كهاف كادت بواكيونكداركا يبى مجمتا تفاكد بت بهى جارى اى طرح وا تعنا کھاتے ہیں اور بچار ہوں کی اصطلاح کو نہ مجھا۔ ایک برتن میں دودھ لیا اور کہنا شروع کیا۔ دودھ ہید جی ،وودھ ہیر جی کے ہیں کہ جباے بہی رث لگاتے کافی در ہوگی اور اس کی خوشا مد سے گزرگی بت نے سرااٹھا یا ادر تھوڑ اسا دودھ پی لیا۔ جب اگلادن ہوا برہمن گھر لوٹ آیا، بیٹے سے بت کو بھوجن کرانے کی بات ہوچھی۔ بیٹے نے ساری کیفیت بیان کی اور کہا کہ جب میں نے بہت زیر دہ خوشا مراوراصرار کیا تو تھوڑا سا دودھ پیا۔ (اس بات کونڈا ق سمجھا) اور بیان کر مرجمن نے بیٹے کو کھ سے نکال دیا۔ بعد میں وہ الو کا ورویش صادق بن گیا۔ کتاب جمع قاضی محمد میں مسطور ہے کہ خوامید احرار قدس سرہ فرماتے ہیں'' ہمت، خیال کے کسی خاص کام پرمتوجہ کرنے کو کہتے ہیں بیارادے کے مسلط کرنے کا نام ہے اس طور پر کداس وقت کوئی اور خطرہ دل میں بالکل خطور نہ کر ہے۔ جب کوئی ایسا کر ہے گا تو اس کا بیشل مرادوں کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب سی کوکوئی مہم در پیش ہو، ی مہم کے مناسب اسائے اللی کی جانب متوجہ ہو۔اگر بیار ہے تو اسم مبارک''الشانی'' کی طرف اگر فقیر ہے تو اسم مبارک' النی'' کی طرف متوجہ ہو علی بداالقیاس بھرآ کے بول فرماتے ہیں کداگر شرا لطا توجہ سے طور سے بجالائی جا کیں تو ان اسائے مبارک کی طرف کمال توجہ ، کامیا لی اور نجات کا سبب ہوتی ہے۔ چنانچے اگر کو کی مخص یقین اور صدق دل کے ساتھ اپنی ساری توجہ کو ان اسائے مبارک کی جانب متوجہ کر دیے تو ونیادی ہو یا اُخروی، جردوسعادتیں اس کو (اگر مصلحت خداوندی اس کی متقاضی ہوئی تو) ضرور حاصل ہوتی ہیں۔ بے رضائے اللی ہمت کا مہیں آتی۔ آگر کوئی بے دضامے اللی ہمت کو ہر و کار ما تاہے ضرور مغلوب (ارادہ البی) ہو جائے گا (لیتی نا کام ہوگا)ای لیے آگر کوئی غیرمسلمان بھی اپی کلی توجہ کو كسى شاص كام كے يورا مونے كے ليے لگاديتا بيتواس كى مراد پورى موج تى ہے۔ يہ يات تا مير ہمت کی بنا پر ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی اس میں شرط نہیں ہے۔ یکٹے مرتضی نے ایک بار بشروع ز ماندیں میرے شیخ ہے میری نبت (بطور خوش گمانی) ایک نیک بات کہی تھی جسکا اثر بعد مدّت وراز طاہر ہوا۔ جب وہ میرے وطن منجل میں رہے تھے قریرے شخ مجھ لکھا کرتے تھے کہ اُن کی

محبت کوغنیت جانو۔ جب میں ان کی ملاقات و دیدار کے لیے حاضر خدمت ہوتا تھا تو وہ بڑی شفقت لطف وعنایت سے پیش آتے اور بزی المچی محبت نصیب ہوتی ۔ ایک دن میرے دل میں بيخيال بيداءوا كدفلال فقير جوكمحقق آ كاه اورعارف بالله بين كياوج ب كبهى نماز يزجة بين بهى نہیں پڑھتے۔ ابھی بیخطرہ میرے دل میں کمل بھی نہ ہوا تھا کہ اُٹھوں نے فر مایا کہ وہ فقیریہ کہتے ہیں کہ جھے نمازے مع کرتے ہیں (لیعنی استغراق میں پہنچا دیتے ہیں )۔ "مخات الانس" میں ہے كيش عبدالقادر قدس سره ہے كها كيا'' سناہ كه آپ بيزاب رحمت كے پنچ ( كيبي ميں ) نمازا دا كرتے ہيں' فرمايا كدكسى سے ذكر ندكر فامير اسر جميشه (روحاني طورير) محن كعبد ميں بجده ريز رہتا -- ای کتاب میں ہے کہ عین القضات بدانی نے اسے کی رسالے میں لکھا ہے کہ محمد معثوق طوی (بظاہر) نمازنہ پڑھتے تھے۔ (حکر) میں نے خواجہ مجد ہمویداورخواجدا حمد غزال سے ساہے کہ روز قیامت صدیقین کوییتمنا ہوگی کہ کاش ہم وہ خاک بی ہوتے جس پرکسی دن محمد معشوق کا قدم برا كيا موتاراى كماب يس ب كم محمد موق أيك دن قبا يهني موسة طوس كى جامع مسجد يس داخل ہوئے۔ شخ ابوسعید ابوالخیرنے أن كى تعریف میں اہل معبدے کھے كہنا جا ہان محرمعثوق نے قبا كا يند تهييج كراش رے سے شخ ابوسعيد كو خاموش كرنا جا باليكن شخ ابوسعيد كى زبان خود بخو دكھل كئي اور بولے-اے سلطان عفر!اے مرور جود! قبائے بند کھول دیجیے کہ آپ نے (اپنے اس عمل تصرف ے ) ساتوں زین دائسان کے بندلگاویے ہیں۔ای کتاب میں ہے کہ شنخ ابوعبدالقد خفیف سے پوچھا کیاسب ہے کہ وہ شام کونماز نہیں پڑھتے ۔ فرمایا وہ ہمیشہ غیب کا مطالعہ کرتے ہیں ۔ عالم غیب کی باتیں ان پر غالب آگئی ہیں، مقام حیرت میں جان ہے ہیں اس لیے اعمال ظاہری ہے معذور ہیں۔''ایک دن میرے دل بیں آیا کہ میں شیخ مرتضی سے عرض کروں کہ جتنا میں ذکر باطنی میں اهتفال رکھتا ہوں کیابات ہے کہاس کے اثر کا خاطر خواجہ نتیجہ برآ مرتبیں ہوتا۔ جیسے ہی ہے کہا میں نے سوچی وہ نورا کہنے گئے۔ بایزید بسطای کی محبت میں ایک مرید بمیشہ ذکر میں مشغول رہتا تفاليكن ال كالمجيم الرّابيخ اندرنيس ما تا تفاله بايزيد قدس سرؤ في السلطان الذاكرين كا لقب ديار جب اس كاسب بوچها كميا تو فر مايار اگرتم بين كاكوني دوسرا ذكر كالژيند ديكها نو مايوس ہوکر پیٹے جاتا۔ دہ اگر چہکوئی اثر اپنے ذکر میں نہیں یا تا گر پھر بھی آئے بڑھا جاتا ہے۔ ذکر سے نہیں رکتا۔ ای سے متعلق بھے "فخات الانس" کی ایک حکایت یاد آئی اور وہ وہ م جاتار ہا اور میری تسلی
فاطر ہوگئی۔ وہ حکایت یہ ہے کہ شخ الاسلام حطرت عبدالله انصاری قدس مرہ نے فر مایا ہے کہ علی
بن موفق نے 74 جج کیے تھے۔ ایک ہار جج کے دوران اپنے آپ سے از روئے تاسف فر ہانے
گئے۔ میں یہاں ہار بار آتا ہوں گر آج تک نہ میراوں ہی دل بتا نہ میراوقت ہی وقت بتا نہ بچھے یہ
معلوم ہو سکا آیا میں کل آخرت میں سعیدوں میں شار ہوں کا یا میں شتی ہوں۔" ای رات حق تعالی
کی خواب میں زیارت کی ، کہدر ہے ہیں۔ "اے موفق کے جینے کیا تو جے پند نہیں کرتا کھی اے
اسٹے گھر بلاتا ہے۔ اگر میں تھے پندنہ کرتا تو کیا تھے یہاں بلاتا۔"

روبے تو د وردے جس کامحبوب چاا گیا ہوائیل آد کیول رونا ہے تیر امحبوب تو نیری بغل میں ہے

جائز (وسنت) ہے اور ورویٹول کے نزدیک ہر سانس آخری سانس ہے۔'' میں نے شخ مرتضٰی کی تاریخ وفات کا پر تطعہ کہا

آن صاحب کمالی خدا شیخ مرتفنی از عالم ننا چو بدارالقرار ردنت مبر و قرار رفت بهم دل زعاشقان ناگاه بم چو ماه و شے از کنار رفت از عالم ننای چو شبل بحال خود چون رفت چون جنیر بعلم و وقار رفت تاریخ فوت او چو طلب کروم از خرد باتف زغیب گفت آه "نتیب دیار رفت"

م 107*4* 

اُن کے بیٹے بیٹے بخم الدین جونو جوان ہیں اور مقبقت کارکی بجھ اُنھیں حاصل ہے فریاتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا وقت آخر ہوا آئے بہا والدین ابن بیٹے محمود حاضر تھے کہنے گئے ' شخ من الب بیٹے بیٹے کو کس کے بیر دکرتے ہیں' بو چھا'' میرے والد نے دنیا سے رُنھتی کے وقت جھے کس کے بیر دکیا تھا؟ کہا'' اللہ تعالی کے'' کو یس بھی اس کو اللہ کے بی بیر دکرتا ہوں۔'' وہ بی فرماتے ہیں کہ بین ان کے اللہ سے تازہ فرل ان کے فرماتے ہیں کہ بین ان کے بعد وال کے بعد وال کے بعد وال کے بعد والد سے تازہ فرل ان کے فرماتے ہیں کہ بین کہ بین کی بول مائی۔

ند میل مُردن و نے شوق زیستن دارم نه ذوق خلعت و نے نوامشِ کفن دارم نه دل کشد بهوے باغ و بیشه دصحوا نه کظ عُزلت و نے کیش المجمن دارم نه دل کشد بهوے مردم نه دب تنهائی نه ی گزم زنخن نے سر سخن دارم 2 نه دب صحبت مردم نه دب تنهائی

جب وہ صاحب کمال خدا، فیخ مرضی عالم فتا ہے عالم بھا کوسد حارے تو عاشقوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ استھ ان کا صبر دقر اربھی چاا گیا کیونکہ وہ چا تھیے چہرے والا مجبوب اچا تک ان کی کود ہے چھن گیاوہ عالم فتا ہے ابو بکر تیل اور جنید بغدادی کی طرح علم ودقار کے ساتھ دخصت ہوے۔ میں نے جب ان کی تاریخ وفات کی تاش کی تو ہا تف غیب نے میرے دل میں غیب سے القا کیا کہ '' فقیب و یا درخت' بررگ درگے وفات کی تاش کی تو ہا تف غیب نے میرے دل میں غیب سے القا کیا کہ '' فقیب و یا درخت' بررگ درگے والا چلا گیا۔

نه عزم طاعت و نے تصد جرم و عصیانم مجلو نه عرض وہم حالتے که من دارم الم مالتے که من دارم الم شکر رضام بہر طریق مناہست سر نیاز بدر گاہ ذوالمنن وارم ا

#### حافظ جلال الدين

صاحب وجد وحال اور صاحب ذوق ہیں۔ شروع میں وعبد الشہیدا حراری کے مرید ہے ہیں اس

کے بعد خواجہ بیر مگ کی محبت اختیار کی ہے اور بہت تھوڑی مدت میں بہرہ مند اور فیش یا ب بوکر
درجہ کمال کو پنجے میر ہے شخ کا فربانا ہے کہ انھوں نے صطفی سلی الشعلیہ وسلم کو خواب میں بہت
دیکھا ہے (مزابۃ) آنحضرت ہے نہیت تمام رکھتے تھے ان کے چہرے سے تھا نیت کا فور جملک اللہ علیا میں نے فواجہ ابرارکو
مقامیر ہے شخ تی نے فربایا کہ جس دن حافظ جلال الدین نے وفات پائی میں نے فواجہ ابرارکو
فرماتے سنا کہ وہ فواجہ بیرنگ قدس مرہ کے تصرفات کے بہت زیادہ مورد رہے ہیں۔ میں نے فرماتے سنا کہ وہ فواجہ بیرنگ قدس مرہ کے تصرفات اور کیفیات خلاجہ ویے تھے دیے پہلے زبانوں کے بزرگوں اور کا ملوں

ہن کہ توجہ وقد رہے ہوں گے۔ جب بھی آ پہنٹی فرماتے ، وہ کیفیات جو دومروں سے
ہی ظہور پذیر شہوئے ہوں گے۔ جب بھی آ پہنٹی فرماتے ، وہ کیفیات جو دومروں سے
ہن کا توجہ وتھرف سے ظاہر بموتی ہیں محض بدن سے ہی واقع ہو جاتی تھیں جب بھی آ پ کو چو و بازار
سے کر رہے تھے نیچ کھیلئے ہوں گے۔ جب بھی آ پہنٹی فرماتے ، وہ کیفیات جو دومروں سے
مین آگرتے تھے ادرست و بیخو وہ جاتے تھے اور آ پ کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے ابھی تھیں اس فور کو کھول جاتے تھے۔ ایک بارایک راجیوت نے آپ قدس بھی آ پ پر گرڈ جاتی تھیں اور اپنے کا دوبار کو کھول جاتے تھے۔ ایک بارایک راجیوت نے آپ قدس مرہ کو کھیں جاتے میں اور اپنے کا دوبار کو کھول جاتے تھے۔ ایک بارایک راجیوت نے آپ قدس مرہ گوگیں جاتے دے۔ ایک بارایک راجیوت نے آپ قدس مرہ گوگیں جاتے دیکھا ، کھڑ اہو گیا اور بولا ' فداای شکل کا ہوگا' ایک باریک میں جاتے تھے۔ ایک بارایک راجیوت نے آپ قدس مرہ گوگیں جاتے دیکھا ، کھڑ اہو گیا اور بولا ' فداای شکل کا ہوگا' ایک باریک راجیوت نے آپ قدی سرہ کوگیں ہاتے دیکھا ، کھڑ اہو گیا اور بولا ' فداای شکل کا ہوگا' ایک باریک باریک کیا ہوگا کی کھوگی

رباعى

اے خواجہ نتشبند و اے صاحب ما اے خواجہ احراد طب ملک بقا

ا نہا طاعت کا عزم ہے نہ بی جرم وعصیاں کا ادادہ ہے۔ جس کیسے بناؤں میری کیا حالت ہے؟ ہر داستہ پر پھتکنا گناہ ہے ،اللہ کا فکر ہے کہ اس نے اپنے راستے کی توفیق دی بس اس ذوالین کی درگاہ میں اپناسر جمکائے ہوئے ہوں۔

اے خواجہ بیرنگ محم باتی اے خواجہ خورد یک نظر بیر خدا میں ایکی بازجد خورد یک نظر بیر خدا میں ایکی بلوغ کی شرقی حدکونہ پہنچا تھا کہ مجد فیروزی میں نماز جمعہ کے لیے حاضر تھا۔خواجہ ابرار، شخ البعداد اور بہت سے بزرگان (وین) اس جگہ موجود تھے۔ حافظ جلال الدین بڑی دکش درد بھری آواز اور پہنچ مگریاں کے ساتھ نظیہ جمعہ پڑھ رہے تھے بچھ پر ایسا اثر ہوا کہ آج 40 سال سے زائد ہو گئے مگر میرے دی سے وہ حاں اب تک دفصت نہیں ہوا۔ حافظ صاحب کی دفات 1037 ھو (1628) میں ہوئی ہے۔

#### ميرسيداحمه

آپ خواب پرنگ کے مران خاص میں ہے ہیں۔ بڑے بردگ، عالی مشرب، عالی ظرف اور لطیف

قبات کے مالک تھے۔ ووق تریف رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خواج ہیر تک سیدا ہم جائے اور ان کی کیفیات

جاکو مجھ میں جواحباب بیٹھے ہیں اُن کے احوال باطن کی خبر لا قد سیدا ہم جائے اور ان کی کیفیات

سے اطلاع مجم پہنچاتے تھے۔ ای طرح آپ کو اکابر اولیا اور مش کئے کے مزادات پر بھیجے اور اپنی

مشکلات کا حل دریافت کرائے تھے۔ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بجائے پہند بدہ جواب کے ایسا جواب

لاتے تھے کہ جے می کر آزردہ خاطر ہو کر لوٹے تھے۔ خواج پر کے قدس سرۂ کے خاہری اور باطنی

لاتے تھے کہ جے می کر آزردہ خاطر ہو کر لوٹے تھے۔ خواج پر کے قدس سرۂ کے خاہری اور باطنی

فربایا کہ خواج ہیں کہ بیان میں آسکیں۔ بھر سے شخ کا بی اور سے میں میری صورت میں

فربایا کہ خواج ہیں کہ میری صورت ان کی صورت میں تھا یک باد آسنے میں میری صورت میں

نیرنگ بیری دالدہ صاحب پر نہایت الطاف دعنایات اور تو جہات عالیہ فرماتے تھے۔ ایک دات کو بیریک بیری دالدہ صاحب پر نہایت الطاف دعنایات اور تو جہات عالیہ فرماتے تھے۔ ایک دات کو دوسر کے میں دات گذارر ہے تھو ہیں سے میری دالدہ صاحب پر متوجہ تھاں توجہ سان پر اعلیٰ دوسر کے میں دات گذارر ہے تھو ہیں سے میری دالدہ صاحب پر میں دات کو ادر اس کو جھتے ہیں کہ دات کیا حال د ہا۔ اور الدہ نے نہیں دات کو البید میں کی اس مقیر پر بہت عنایت تھی گئی بارت گیا کہ دہ میرے تیں میں دعافر ماتے ہیں۔ جس روز اس دنیا کی اس مقیر پر بہت عنایت تھی گئی بارت گیا کہ دہ میرے تیں میں دعافر ماتے ہیں۔ جس روز اس دنیا کی اس مقیر پر بہت عنایت تھی گئی بارت گیا کہ دہ میرے تیں میں دعافر ماتے ہیں۔ جس روز اس دنیا

ہرنگ کی نسبت شریفہ کا حامل بن کرلکاتا تھا۔ میرے شیخ بن کا فرمان ہے کہ سیدا حمرنے فرمایا کہ خواجہ بیرنگ نے مجھ سے دعدہ کیا ہے کہ جب ہم بہشت میں جائیں گے تو تھیے اینے ساتھ لے کر جائیں کے کتے ہیں کے خواجہ بیرنگ کے ایک مریدیرایک ایساحال طاری ہوا جوخواجہ صاحب کواچھا ندلگا۔ اس دن سید (احمد ) حاضر خدمت تنے حضرت خواجہ بیر تک نے کوئی چرز دیوار کے سوراخ میں رکودی فورانی اس کا حال جاتار ہا۔ کی خاص مصلحت ہے اس کواس تقرف کی اطلاع نیس کی۔ دہ پریشان ہو گیااور حقیقت حال کوسیدے کہا۔ سید نے تنہائی پس حضرت والدے عرض کیا کہ بے جارہ بر ماد ہوتا ہے حضرت نے اس چیز کوسوار خے نکال لیااور آپ مسکراد بے۔اس کادہ حال چرعود کرآیا ادر بھی زیادتی کے ساتھ۔" رشحات" میں ہے کہ میر عبدالا ڈل حضرت خواجد احرار قدس سرؤ کے امحاب کیاریس سے تھے۔اور آپ کے روحانی فرزنداور حقیق داماد تھے۔شروع میں دہ نیشا پورسے حضرت خواجدا حرارقدس سرؤكي خدمت عن رہنے كي غرض سے ماورا والنهرة سے إلى اور طريقدرابط افتیار کیا ہے سات سال کی مدت تک اس نسبت شریفہ یس رسوخ کے لیے قیام فرمایا ہے اوراس کی شرائط کما حقہ بجالائے ہیں۔ اکثر ایہا ہوتا کہ جب بھی حضرت دالا کی نگاہ ان پر پڑتی دہ فوراً حاضر خدمت ہوتے مرحضرت والا انھیں ایل مجلس سے جھادیتے اوران سے بخت با تی کرتے ۔۔ ست سال کے (امتحان) کے بعد انھیں فرزندی میں قبول کیااورا بنی صبیر شریف کوان کے نکاح میں دے دیا۔ بھی ایہ اہمی ہوتا تھا کہ خواجہ بیرنگ لوگوں کو بیعت سے مشرف فرمانے کے بعد سید صاحب کے حوالے فرما دیتے۔ خواجہ بیرنگ قدس سرؤ کی خلوت خاص میں بہت کم لوگ جا سکتے تھے مگرسید صاحب کی خوب آمد و رفت رہی تھی۔ بہت مربدوں کی کارکشادان ہی سیدصاحب کی سفارش کے طفیل ظہور پزیر ہوتی تھی۔1050 ھ(1640) میں ونیا ہے کوچ کیا۔ شروع میں میں نے سید کواپنے من كمجلس مين ديكها تها أهول في مير عين مير عبار يين دريافت كيا تها كريد جوان کون ہے؟ افھوں نے جواب دیا۔ ایک نامراد صالح نو جوان ہے۔ "ای وقت سے وہ مجھے بہت دوست رکھتے ہیں۔ وہ باتیں جوخواجہ بیر تک کی خلوت خاص میں ہوتی تھیں انہیں مجھ سے بیان کیا كرتے۔ إن سيداحد نے خواجہ بيرنگ كا ايك واقعہ مجھے سنايا كه ايك دات خواجہ بيرنگ عشاء كى نماز کے بعد عالم استغراق میں آ کر مسجد کے دروازہ ہے باہر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ سے کمرکو پکڑر کھا تھا۔

ای حال بی منے کے موذن نے منے کی اذان کی اور نمازی مجدیش نماز کے لیے آنے گئے۔افاقہ ہوا تو فرمایارات مجھ پرایک سماعت کی ماندگزرگئی۔

### بثنخ عبدالغفور تنبحلي

خواجہ بیرنگ کے خلفا میں سے بن کرل استقامت،نسبت عالی اور استغراق تام سےمتصف منے طریقت ومعاملت کو جذبے کے ساتھ ملائے ہوئے تھے۔میرے یفنح کا قول ہے کہ أتحول في فرمايا كمين أيك دن ضعي مجد يرمراقب بيضا بواتفااي دوران واقعد من ديكها ك تقشبند مياور چشتيه دنون سلسلول كاكابر باهم جمع بي ويكها كيسار ك نقشبندي اكابر ذات بحت كى جانب متوجه بين اوراكا برچشتيه يس خواجه معين الدين سے خواج نصير الدين جراغ د بلوى كسبحى فات بحس كاطرف متوجه بي باتى (مصرات) صفات كي طرف توجه د كھتے ہيں۔ ميں خواجه قطب الدين تدس مره كسائے سے كزرا، خواجہ نے فرمایا۔ اے فلان آك بي تجھے ایك چيز دول۔ ای دوران خواجہ بیرنگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کویا ہوئے" یہ ہم میں سے ہے" خواجہ قطب الدین نے فر مایا۔ کیافرق پڑتا ہے اگر ہم ہے بھی اُسے کھے فائدہ پہنے جائے۔ اُسی ونت موذن نے تکبیر م اورش این ہوت میں آگیا گریہ خیال دل میں رہا کہ وہ کون ی چیز تھی جسے خواجہ قطب الدین كرامت فرہانا چاہجے تھے۔ تين جاردن كے بعد بس نے خواجہ قطب الدين كو پھرخواب ميں ديكھا ادر پوچھا كدوه كيا چرتقى جوآب عنايت كرنے والے تھے۔" وه سوز جو تيرے سينے ميں ہے۔" وه بميشه كوه جامد كاطرح كوشنشين منظ كويا كه أيك شاخيس مارتامتنقيم الحال دريا (سمندر) بوروه ہمیشدرسومات صوفیہ سے دامن کش رہے نہ ہی جمی رسی صوفیوں کے خوش کن دعاوی کے جال میں مینے۔ان کافر مانا ہے کہ مفوائد الفواد عیں ہے۔ اس راہ مبت میں خود کا ری بی ہے آ سے بو صاحا سكما معند كرزى تمناون اوروعاوى ين الفيات الانس اليس بكرابوصالح حدثانى فرمايا ہے کہ میں بغرض زیارت ابوالخیر تیناتی کے گھر میں داخل ہوا تو انھوں نے مجھے سے سوال کیا۔ اب کہاں کے سفر سے لوٹے ہو؟ میں نے کہ کہ طرطوں سے مجردریافت کیا ''اسال کہاں کے سفر کا

ادادہ ہے؟ میں نے عرض کیا '' ملے کی نیت ہے۔فرمانے لگے۔اللہ تعالی نے تعمیل ایک چیز عطا فر مائی محرتم نے اس کی قدر نہ کی اور اس کواچھی طرح نہ پہچا نا۔ اس اے قدری ) نے شمیس آبادی اور وریانوں میں سفروں سے براگندہ کردیا ہے۔ میں نے عرض کیا ''اے تُن کیا آپ فج وغزاکے سفروں کی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے۔ ہاں مج وغز اکو بی کہد ماہوں۔ کیوں اپنے وقت کو نتیست نهيں بجھتے اورسفرے بازميس آتے۔' شخ الاسمام معزت خواج عبداللہ انصاری قدل سرؤت فرمایا ہے" ایک سریدحضرت ابوالقاسم مروزی کے پاس می ادران سے سواری طلب کی کدیش سفر میں جانے والا ہوں پیرنے ہو چھا" کیوں جارہے۔" بولا" اگر دریا کا پائی بہنا بند کردے لو گندہ ہوجاتا ہے۔'' پیرنے کہا'' دہ جمیل کیوں نہیں بن جاتا کہ چلنا بھی نہ پڑے اور صاف شفاف بھی سے۔'' شخ عبدالغفورسنبهلى كوش مرتضى سنبهلى سے كيا بى محبت اور بھائى جارگى تقى دونوں خواجد بيرنگ كى قبرمنوركى زیارت کی غرض سے عرس کے ونوں میں بار ما ساتھ ساتھ دنلی حاضر ہوئے ہیں۔ سنجل جاتے توجو معتقدین ان سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوتے ، (وواینے) گھرے کوئی کھانے کی چیز لاتے اوران کی دعوت کرتے۔ اگر کوئی ما قاتی اس راہ کی باتیں اُن سے بوچھے لگتا تو تجاال عار فاند کے ساتھ كسى دوسر بيزرگ كى طرف اشاره كرديا كرتے تھے كه

"واتا راز را زیا بود تجایل"

میں (سید محد کمال) ان ہے بہت بار ملا ہول اور وہ مجھے بہت دوست رکھتے تھے بھی نہیں فر ماتے تے کہ اب چلے جا کہ خلوت ہیں وہ مجھ ہے راہ سلوک کی تفتگو اشاروں کنابیوں کی زبان میں کیا كرت تقاورخوابه يرمك كى حكايت باللف كساته بإن كياكرت تق كان كرميرا بهى ول تعني جاتا تھا۔اينے حالات كاطلاع اوراصلاح كى فرض ميرى جميشان سے معاوكتابت ر بی ہے جواب میں ان کے بہت سے مطوط میرے پاس ہیں جواکٹر ظلوت گزینی اور عز میت کی ترخيب مين لكه ي كي بين - ايك بارانهون في جي يه جواب كلها" سلامتي السيار بي عمل اسي پشت پر دیوار کن خلوت نشیں از دجود خویش ہم خلوت گزین

رازکومانے والے کے لیے اعلی کا اظہار تیا ہے۔

و موارے پشت لگا كرخلوت من پيشه جا بلكهائي وجود سي محى برده كرك

اس راہ میں بوی چیز استقامت ہے۔اللہ نصیب کرے۔کام میں لگےر بیں۔اللہ نعالیٰ ہے بس اللہ نعالیٰ بی کو مائلیں۔

منی خوابد کمال از یار جز یار بیا موزند درویشال گداکی امک ارتکھاکہ

فقر چد (خوب) بگرید برکو عاقل است زان که در خلوت صفایا حاصلت فقر چد (خوب) به جلوتها نے خلق سر نبروے آن که گیرو پاے خلق ایک باریکھاکد (ابتداے سلوک میں) کی کتاب کا مطالعتی کی کلام اللہ شریف کی خلاوت بھی حصول فنا وحمد ردی ایر ابتداے سلوک میں کئی کتاب کا مطالعتی کی کلام اللہ شریف کی خلاوت بھی حصول فنا وحمد ردی اور مقصد مقصد سلوک میتدی بہی ہے۔" رشحات "میں ہے کہ مولا نامحہ ردی فرمانی یاک رکھا بھی فرماتے جی کہ ایک بیار مولانا سعد اللہ مین کا شغری میرے کرے جس آئے طاق پر کلام پاک رکھا بھا ور می کو ایک بیار مولانا سعد اللہ مین کا شغری میرے کرے جس آئے۔ طاق پر کلام پاکسی خلاوت بیار و می کو ایک میں موروع میں مبتدی کوچا ہے کہ سلوک طریقے نئی واثبات میں مشغول ہو۔ خلاوت قرآن پاک متوسطین کا ہے۔ میروع میں مبتدی کے لیے قو میں سے اہم کام ہے۔ بھر فرقا نے جس کی ادائی کی کماحقہ نئی مقرات تی کا کام ہے۔ مبتدی کے لیے قو میں ہوگی۔ ان کی کام ہے۔ بھر فرقا نے ان کی تاریخ وفات سکی ہوگی ان کی گارے تی میں ہوگی۔ ان کی میں ہوگی۔ ان کی تاریخ وفات سکی ہے قرران کے گھر کے آئے ہوگی نے ان کی تاریخ وفات سکی ہے قرران کے گھر کے آئے جسل نے ان کی تاریخ وفات سکی ہو

عبدخنور از دار جهان رفت بزرگ کامل و شخ جهان رفت بجان الله عبدخنور الله و شخ جهان رفت بهان رفت الله بهان و فغان رفت ا

<sup>1</sup> بھیک ماکٹنے کا ملقے تو بس اولیا ماللہ مل سکھاتے ہیں کم ل دوست سے دوست کے سوا پھی میں بیس جو ہتا۔

<sup>2</sup> فقر کیائی انچی چیز ہے است دہی پہند کرتا ہے جو تقمند ہے۔ کیونکہ خلوت سے صفائی سامل ہوتی ہے اور خلوت کیا ہی خوب ہے بمقابلہ جلوت کے کیونکہ چوخص مخلوق کے پیروں پر پڑتا ہے اس کا سرسلاست نہیں رہتا لیعنی بے عزت ہوجاتا ہے۔

<sup>3</sup> حضرت عبد المغفورونيا ہے كيا محكار اليك بزرگ كائل اور يشخ جہان سے جلا حميار اہل شوق اور اہل عشق و عرفان الّٰبي كى جانول برحدور جرقم والمسوس بغر مادونغاں طارى ہے۔

اُن کے بطے جانے کے بعدان کے جوان بینے عبدالواسع میرے ساتھ دہلی پنچے اور میرے شخ سے استفاد و علوم دیتی میں مشغول ہو گئے۔ نیک آ دمی تنے، مدتوں وہال رہے۔ میرے شخ کا کہنا ہے کہ عبدالواسع خوب آ دمی تنے، بزے خوش فہم اور ظریف۔

ایک دن ایک نبش شناس کو جو که حد اقت میں بنظیر تھا اپنی نبض دکھائی کدمیر احال بتا داس نے ایک دن ایک دن ایک نبش دیکے کرکہا'' جلد ہی شادی کر لوور نہ تمھاری بینائی جاتی رہے گئ' انھوں نے اس کی بات کو مداق سمجھا اور اس کے کہنے پڑعمل نہ کیا۔ (سمجھ عدان کی بینائی کم ہونے گئی) جب سنجسل آئے تو ان کی بینائی ہا لکل ہی جا چکی تھی۔ میری مہمی کسی ان سے ملا قات رہتی۔

ان کی صحبت میں کیا خوب وقت گزرتا تھا۔ بینائی جانے کے بعد بھی وہ بہت سالوں زندہ رہے۔
ایک دن میں اُن کے والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ وہاں ایک جنازہ دیکھا۔ معلوم
ایک دن میں اُن کے والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ وہاں ایک جنازہ میں شرکت ک ۔
کیا کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا۔ عبدالواسع کا۔ میں نے بھی ٹمازِ جنازہ میں شرکت ک ۔
انھیں ان کے والدمحترم کی قبر کے پاس میں وفن کرویا گیا۔ 1068ھ (1658) میں شخ عبدالغفور ترکی ہمائی جن کا نام شخ رفع الدین تھا۔

<sup>4</sup> خواب بیرنگ قدس سرهٔ کی جمت تعید اوردعا کے فیل ان کی ساری دعر گی عارفین کی طرح گزری ہے۔ جب پیس نے اینے ول سے ان کی تاریخ وفات وریافت کی تو وہ بولا ' قطب سنجل زیں جہال رفت' تطب سنجل اس ونیاسے چلا گیا۔

### شيخ نعمت الله شيخي أ

حضرت بن عبدالله الفدانه الرئ ابن ابو منصور بروی کی ولا دت و رشعبان 396 مر 1006 می بوئی - سلساته نسب مشبور محالی، حضرت ابدا بوب انسازی سے سلس بے دفت کے بڑے علاء اور صوفیہ بیس سے منصد اور صاحب طرز ادیب وشاعر بھی عباس خلیفہ مقتلی باللہ سے اور صاحب طرز ادیب وشاعر بھی امراء کے خطاب سے نواز اور 22 رزی الحجہ 481 میں وقات پائی ۔ ''اسرار بیر کشف صوفیہ'' اور کے خطاب سے نواز اور 22 رزی الحجہ 481 میں وقات پائی ۔ ''اسرار بیر کشف صوفیہ'' اور ''فیل سے اللہ اللہ کا میں جہ ل بھی '' اور اللہ کا میں دوقات بائی ۔ ''اسرار بیر کشف صوفیہ'' اور ''فیل سے اللہ کا میں جہ ل بھی '' میں جہ ل بھی اللہ میں دوقات بائی میں دوقات کا میں دوقات کا دور اللہ کا دور اللہ میں دوقات کیا کہ دور اللہ کا دور اللہ کی دور کیا کہ دور اللہ کا دور اللہ کی دور کھوں کے دور اللہ کی دور کھوں کے دور کے دور کی دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے

شیرخان مسود بک سلطان فیروزشاہ کے دشتہ داروں میں سے تھے۔ شخ کن الدین بن شہاب الدین امام کے مرید شخے۔ 'سراۃ العارفین' و' تمہیدات' وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ فز الیات و قصا کد کا ایک شخیم دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ 8 روجب 858 ھ/1454 میں دفات پائی۔

شہروں اور مواضعات کا نام لیا کہ وہاں کی بھی نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا۔ بلک آپ کی خاک اس عالم کی بی نبیس مخواجه بیرنگ نے ان دوستوں سے جواس جگداس وقت حاضر تھے دریافت کیا کہاس معنوی کلام کی کیاتعبیر (تاویل) ہو کتی ہے۔ اُن بزرگوں نے بہت می صور تیل بتا کیں مرحضرت والا کو پہند نہ آئیں۔اس کے بعد مجھ سے دریافت فر ایا۔ میں نے جواب دیا جوآپ کو اچھالگا اور فرمایا تونے اچھی بات کہی وہ یہ کہ بعض اکابر کے پاک جسموں پرارواح کے احکام جاری فرمائے جاتے میں۔ (آپ بھی اضیں میں ہے ہیں) اُن کی وفات 9 روز بھی الوّل 1065 مر 1655 کو ہوئی۔ میں نے ان کی تاریخ وصال کہی

یردشت دخت از زباند صد آہ کہ شخ نعت اللہ منجي پره پش اُد فسانه معروف به شیخی ار چه بوده عاريخ وفات آن يگانہ

" شَحِي نماند" كفت برتف

ان کی میرے (سیدمحد کمال) حال پر بڑی مہریانی تھی۔ جب بھی میں ان کی خدمت ہیں حاضر ہوتا اپنے حامات (باطنی و ظاہری) کی بڑی دل آ دیزیا تیں بیان فرماتے ۔خواجہ بیرنگ قدس سرہ کی تا تیرنبت کو جو کدا کسیر کا تھم رکھتی ہے بڑے بہترین انداز میں بیان کرتے تھے۔ ایک ون کہنے لگے اس زیانے میں جیسے کہ چیزیں سامنے دکھائی دیتی جیں غلبہ صل میں پیچھے سے بھی نظر آتی ہیں جھے بھی دکھائی ویتی تھیں۔ پس وپیش واضح طور پر یکساں لگتا تھا۔ان ہی کا قول ہے كدويلي مين ايك مجدّوب تق جوصا حب استغرال تق جميشه زمين پر پڑے رہتے تھے۔ جب می خواجد بیرنگ اس کو ہے ہے گزرتے وہ فوراً اٹھتے اور آپ کے پیچھے چند قدم جلتے اور خوثی خوتی میں کتے" بے محدے بوے جادے ہیں۔"

صدافسوس كرش لمت الله في ويا دخت مرباعد الرجده في كلف ع مشهور مع المح تو ان کے نزویک ایک فسانہ بھش تھی۔ ہاتف فیب نے کہا کہ اس نگانہ روز گار کی تاریخ وقات ' دینتی نماند'' كى چى نيس رب.

#### خواجه محمرصادق

وہ میرے میں کے مامول ہیں۔عالم و فاضل متھے۔خواجہ بیرنگ قدس سرۂ کی اُن پر بہت تو جہات اورعنایات تھیں۔ بیرے شخ کا تول برکدانھوں نے فرمایا کہ 'خواجہ بیرنگ قدس سرۂ کے زمانہ حیات میں مجھ برایک حال طاری تھا جس کا بیان ممکن نہیں۔ چند ماہ توایسے گز رے کہ مجھے خور کی خبر نتھی۔ذرافرای بات پردات طاری ہوتی تھی۔' حقیقت یہ ہے کدینسبت خواجہ بیر تک قدس سرہ کانبیت باطنی کااڑمعلوم ہوتی ہے۔ وہ حضرت خواجہ بیرنگ قدس سرہ سے عقیدت اور نیاز مندی میں متعقیم الحال تھے۔میرے ﷺ بی کا قول ہے کہ جب ان پر اس نسبت کا غلبہ مواتو خواہہ بیرنگ قدس مرہ کی صبت بابر کت ہے بیوستہ ہو گئے آخر کار ہمیشہ کے لیے خواجہ بیرنگ قدس سرہ کی ہم مالکی میں جگہ حاصل کرلی۔میرے شیخ کا قول ہے کہ ان کے فضائل اور کمالات بے شار ہیں۔ برى بدى اطيف تاليفات ان كے قلم سے ظاہر مولى بين جيسے" ناقد اساء الرجال"، "كلمات الصادقين 'وغيره-1052 مد 1642) من اواكل رمضان ميں با ہوش تمام ذكركرتے ہوئے دنيا سے میں سے شخ بی کا قول ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے ایک بارمولانا جائ ایک کو بے سے گزر رہے تھے۔ برہمندرنام کا ایک نوجوان جو بہت حسین وجیل تھا،او ہا شانہ طریقے پر بال بھیرے ہوئے ایک دیوار پر چڑھا بیٹا تھا۔ آپ نے ایک محبت بھری نظراس پرڈالی۔اسے جوش پیدا ہوا متی میں اس دیوارہ اتر کران کے مینے ہے لیٹ حمیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اُٹھاد ہے اور فرمایا'' البی اس کی 120 سال عمر ہو، بیا یک قلندر کا باپ ہے۔' محمر والوں نے جب بیر ماہر او یکھا آكرات برايا ورلے محے بھراے كينے ہوئے آپ كى خدمت ميں لائے اور بيروں ميں ڈال ديا اورمعذرت کی کداس باوب، از کاررفته کومعاف فرما کمی اور توجه فرما کمیں که آدمی بن جائے۔ آپ نہایت مسرور دخوش ہوئے دوغزلیں کہیں اورایک باراس کو پڑھوا کیں۔ (ایک بارجیں ہی) اس نے اچھی طرح پڑھیں ور یاد کرلیں۔ مجروہ صاحب علم ووائش ہوا۔ جب اس ک عمر 115 یا 116 سال کی تقی تو دہلی آیا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں نے وہ دونوں غزلیس اس کی زبان سے تی بیں ۔ اُن دونول غزلول میں کا ایک مصرعہ بیہے:

#### " طاقت مهمان نداشت خانه بمهمان گذاشت"

میں جب بھی اپنے شیخ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوتا خواجہ محدصاد ق جھے ۔ بہت مجت سے پیش آتے اور خواجہ بیرنگ کی عجیب وغریب دکایات سنا کر میرا دل خوش کرتے تھے۔ وہ اپنے رسالے '' دکایات الراشدین' کے آخر میں جس کا نام ہی اس کی تاریخ (1032 ھ) ہے لکھتے ہیں کہ : خداوند سبحانہ کا شکر کمس زبان ہے اوا ہوسکتا ہے" (پھر) بید رہائی اللہ تعالیٰ کے الطاف و کرم کے شکریہ کے طور ریکھی ہے۔

رباعی

عدشكر كه شد دين نبى آئينم و ز رب يوطيفه شد تلقينم صد شكر كه از راه فنا و بقا در سلسلة خواجه بهاء الدينم وانشوراوراال علم حضرت كيزدي هيكددين محدى تمام دينول عمتاز باورمسلك المام ابوطيفة تمام ندابب سامياز ركمتا بوي على سلسلة نقشبندية تمام سلاسل مين فوقيت ركمتا بكيونكدان بزرگول كي نسبت و يكرتمام نبتول سائل سي فائل سي

دوسروں کی انتہاان کی ابتدا میں مندرج ہے۔ایک ارمین ان کی تماب ان کلمات الصاوقین "کا مطالعہ کر رہا تھا، حضرت نورالدین محمد کا ذکر تھا اتھا تا اس دوران سید فیروز کے بیٹے کے نام رکھنے کی تقریب آگی مجھ سے بو چھا گیا۔ میں نے کہا نورالدین۔ پند چلا کہ الله قامبحوں نے بھی یہی نام بتایا ہے۔ وہ فرزند مقبوں بھی مالی 14 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ خواجہ محمد صادق کے ایک صاحبز اوے خواجہ محمد میں جو میرے شخ کے بڑے تلا ندہ میں سے ہیں اور اس کا اور میرے شخ کے بڑے تلا ندہ میں اور اس کا موادی ہیں۔ اور میرے شخ کی صحبت میں (بغرض استفادہ باطنی) رہتے ہیں۔ اور میرے شخ کی محبت میں (بغرض استفادہ باطنی) رہتے ہیں۔ اور میر مشخول رہتے ہیں۔ اور اس کا مرس مشخول رہتے ہیں۔ اس حال میں کہ اپنے گوشتہ فریت مسکیدے میں، گوشتینی اور عزارت میں خوش رہتے ہیں۔ اس حال میں کہ اپنے گوشتہ فریت ، مسکیدے میں، گوشتینی اور عزارت میں خوش رہتے ہیں۔

مہمان کی خدمت گزاری کی جب خود میں طاقت ندد بھی تو گھرمہمان کے لیے چھوڑ دیا۔

اسراریہ کی بخیل کے بعد 1071 ھ (1661) میں انتقال ہواور ان کی قبر خواجہ بیرنگ کے چیوڑے سے متصل بنائی گئی۔

#### خواجه محمر ليح

وہ میرے شنے کے بڑے بھائی خواجہ کال سلمہ کے ماموں ہیں۔ بزرگان نقشندیہ بیں ہے ہیں۔
میرے شنے کابیان ہے کہ شائی نوکری ہے ترک تعلق کرنے کے بعد خواجہ بیرنگ کی صبت اختیار کرئی
میرے شنے کابیان ہے کہ شائی نوکری ہے ترک تعلق کرنے کے بعد خواجہ بیرنگ کی صبت اختیار کرئی
میرے شنے فرماتے سے کہ میں نے ان کوآخری دنوں بیماری کی صاحب میں دیکھا تھا۔ (زخیر) بہت
انوارنظر آتے سے دنکر میں مشغول سے دنیا ہے 1040 مد (1630) میں رخصت ہوئے۔ میں
بھی ان سے آشا تھا۔ بہت ہی قیمتی ہاتی کرتے ہے اور جھ پر بردالطف و کرم فرماتے سے۔

# شخ رفع الدين

ی الدین بن فی الدین بن فی نظر الدین برائی فی عبدالعزیز چشی قدس الله اسراریم نے خواجہ بیریک کی محبت میں رہ کر ہوی الخانسبتوں کی تھیں کی تھی۔ وسیع معرفت اور حال آوی ان کو نصیب ہوا تھا۔
علم ظاہری میں تو دہ اپنے والدے شاکر ہیں، گرعلم یاطنی میں ان سے آئے ہو ہے ہوے ہیں۔
افھوں نے رسائل تھوف کو خواجہ بیریک قدس سرہ سے پڑھا تھا اور خوب خوب استفادہ کیا تھا۔
میرے نی کا بیان ہے کہ دہ اقوال صوفیہ سے گئی مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرے نیخ ہی کے دہ اقوال موفیہ سے گئی مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرے نیخ ہی کے فرمایا ہے کہ میں نے مقدمہ 'شرح لمعات' موالا ناج ی کوان سے سبقاً سبقا پڑھا ہوں کہ میری جوائی کا دور تھا میں نے ان سے عرض کیا کہ جمعے علم تصوف کا شوق ہے۔ بیں چاہتا ہوں کہ میری جوائی کا دور تھا میں نے ان سے عرض کیا کہ جمعے علم تصوف کا شوق ہے۔ بیں جا ہتا ہوں کہ فلال شیخ کی خدمت میں ان کے شیر حاضر ہوں کہ دہ اس علم میں کا مل مہمار سے رضی ہم خود فلال شیخ کی خدمت میں ان کے شیر حاضر ہوں کہ دہ اس علم میں کا مل مہمار سے رضی ہم خود اس میں میں ہم خود مایا ' میں میں ہم خود کی میں ہم خود میں ہم نے نے فر مایا ہے کہ دہ باد جود اس بات کے کہ ان کا کئی پشتوں ہے شیوخ ، بہم شید نے زادوں اور جواد ن بات کے کہ ان کا کئی پشتوں ہے شیوخ ، میرے شیعون نے زادوں اور جواد ن بات کے کہ ان کا کئی پشتوں ہے شیوخ ، میرے شیعون نی اور اور کو ان بات کے کہ ان کا کئی پشتوں ہے شیوخ ، میرے شیعون نے اور کو کو کھوں اور جود اس بات کے کہ ان کا کئی پشتوں ہم نے شیعون نے اور کہ کو کھوں کے کہ دور کو کہ کو کھوں کی کی کی کھوں کی خواب کے کہ کہ کی کھوں کی کہ کو کہ کو کھوں کی کھوں کی کہ کہ کو کہ کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کو کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کور کھوں کے کہ کو کھوں کو کور کی کھوں کے کہ کور کور کی کھوں کی کھوں کے کہ کور کے کھوں کی کھوں کے کہ کور کھوں کی کھوں کے کھوں کور کھوں کے کھوں کور کے کھوں کور کے کھوں کور کے کھوں کے کھوں کور کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کور کے کھوں کور کے کھوں کور کے کھوں کی کھوں کور کے کھوں کور کے کھوں کور کھوں کور کے کھوں کے کھوں کور کور کے کھوں کے کھوں کور کے کھوں کور کے کھور کور کے کھور کے کھوں کور کور کی کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کور

ہوتا کہ وہ کوئی اورسلسلہ بھی رکھتے ہیں۔ میرے شخ بی نے فر بایا کہ وہ اس نقیر پر بہت میربان ہیں اور بہت میں اس کی زبان مبارک سے میرے بارے میں اسک نکی ہیں جن کے اظہار کا اور بہت می بشارتیں ان کی زبان مبارک سے میرے بارے میں اسکانگی ہیں جن کے اظہار کا لیجہ فیرت ) مجھے قدرت نہیں۔ بس حق سجانہ فواجہ بیرنگ کے صدقے ہیں اور ان کے اصحاب کے طفیل اس کر فیار بلاکواس کی مراود لی تک وہنچا ہے۔ آئین

. میرے ﷺ بن کا قول ہے کہ ابتدائی زمانہ میں خواجہ پیرنگ سنجل تشریف دے تھے۔ راستے میں ببان کی الاقات کر مسکیسر میں شخ الله بخش کر مسکیسری ہوئی تو جاہا کدان سے بیعت ہو جا میں۔اس دوران مجلس میں ہے ایک صاحب ہولے کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا۔ ﷺ نے فرمایا '' نماز براهنا توعورتوں اور بوڑھوں کا کام ہے۔' بس اتنی بات س کر بیعت سے زک گئے۔ میہ واقعه سنا كرمير ع شيخ خواجه خرد في فرما يا كه خواجه احرار قدس سراه جائبتے تھے كه سيد تحد قاسم جلال تمریزی سے بیعت کریں دیکھا کہ ان کے اقرب میں سے بہت سے درولیش ان کے طریقت (شرع) کے خلاف ہے تحاشہ نامشروع کاموں کا ارتکاب کررہے ہیں۔جیسا کہ کن ب''مشحات'' یں ہے کہ خواجہ احرار نے فرمایا کہ سید قاسم فرماتے ہیں کہ جھ سے شخ زاوہ تر کستانی نے ایک بار فر ما یا آج جیسے میر سے ایسے میرا کا قباب (یده ) بن میں جی جیں، ایک دن دہ ہوگا جب تیری اولا د تیرا قباب (برده) بن جائے گی۔ آخر کارخواجدا حرارے "إتفوا مواضع التهم" (تجت کے موقعوں ہے بچر) کو خیال کر کے وہ بیعت موتو ف کر دی۔ شخ اللہ بخش کڑھ مکسیسری کے جذبے کی خواجه بیرنگ قدس سرہ نے بہت تعریف فرمائی ہاور بہت سرابا ہے کہ بی جیسا میں نے ہندوستان مں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ گڑھ مکتیسر سے منجل آکرایل سنجل کوائے قدوم میسند از وم سے سرفراز فرمایا جس کامحضر تذکرہ انشاء اللہ سید ٹھرسرموی کے ذکر میں آئے گا۔ میرے شخ ہی کا قول ہے کہ ودسری مرتبه خواجه بیرنگ قدس سرهٔ شخ رفیع الدین کی شادی (نکاح) کی تقریب میں اعظم پور (بائه) سنبحل پنچے ہیں وہاں ایک ٹنٹے جو عالم تھے،انھوں نے آپ کی آمد کی خبرین کراپنے اللذہ ہے كہا كاس وقت اس شريش نصوصوں كى ايك جماعت آئى موئى ہے ہر كر ان كے پاس نہ پھنگنا جب سے ہات خواجہ بیرنگ کومعلوم ہوئی تو بنس پڑے۔ مبھی مبھی شخ رفع الدین سے بطور مزاح فرمایا کرتے تھے کہ فلانے وہ مُلاً کیا کہتے تھے کہ فصوص یں کی جماعت آئی ہوئی ہے۔ اُن

کے باس مت جائیو۔ ' شیخ رفع الدین جواب دیے' ' جی حضرت ۔ بیس کر آپ پر کیفیت انبساط طاری ہوجاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پچھے زونے میں اعظم بور (باش ) میں پنے عبدالغفور نام کا یک عالم باعمل گزرے بیان کا انقال 985ھ(1577) میں ہوا ہے۔ وہ شیخ عبدالعزیز چشی (وہلوی) کے معاصر ہیں۔

الله عبدالغفور و اصل حق آكله بوده است قبله آمال مرغ روحش خورد قيم وصال كام دل يافت گشت فارث بال  $^2$ واکرے سال فویت و صلی گفت کہ شدہ محرم حریم وصال æ982

میخ عبدالعزیز چشتی دہلوی کا رسالہ"عینیا اور توحید و جودی کی حمایت میں ان کے

اعظم بور باعضلع بجنور میں ایک مشہور قصب ہے جہال اکبر بادش و کے زمانہ میں بیخ ابوالت ک رياست تقى في المناف جلال الدين تحدا كبرباد شاه كدر باريس منصب دار تصادر العظم 'دِريس ن کی ریاست تھی بعد میں وہ امرو بہ تشریف لائے اور محلّ تھیر مناف آباد کیا آج بھی میملّد آھیں کے نام ے گیرمناف كبلاتا ہے۔ آب في 1046 مراوقات بالى اور احلا شاہ كھا كى يى آب كا عزار میارک ہے آپ می عبد الجید علوی کر بدو غلیفہ تنے ۔ آپ کے براور زاو نور الدین ما نوری نے آپ ک وفات پرمندرجد فیل تطعیقار او لکھا۔

الوالمناف ميمر ونعيم وولمت و دين زشاه وقت بدريافت مصب بالا يزرگوار جنهان بيد عم مخدوم بخير رفت ز دنيا بد رتب والا نوشت بندهٔ نورتی بمرگ او زیا ابوالمناف در آید بجست این

e1046=1026+20

راقم الحروف يعنى مصباح احمصديتي ان بى كى اولاد ميس ب-آپكى اولاد امروب، وبلى ، بريلى ، مهار بنور ادر ہندوستان کے اکٹرشپرول میں آباد ہے۔

شخ عبدالغفور واصل حق ، جو كهاميدول كي آبادگاه تضان كي روح كايرنده وصال كي خوشگوار جوا تعي کھار ہاہے۔ وہ اپنی مرادد لی کوئی سے میں اور برقرے فارخ البال میں۔ ایک ڈاکر نے ان کا سال وفات الشده محرم حريم وصال الكهاب دوسرے اقوال اُن تک ہنتے۔ انھوں نے وہ رسالہ (عینیہ) پڑھ جب یہ جملے اُن کی نظرے گزر \_\_\_ " اے دسند ار جمنداس مقام بر پہنچ کریے خوف ہوجا .. .. .. اندھوں کی طرح راہ میں ندرہ جانا۔ ہم نے اے المجھی طرح جان لیا ہاورخوب اس کی تحقیق کر لی ہے۔ المحیٰ کاامـــ سی يره كرانهور نے شخ عبدالعزيز كو خطاكها اور بعض مفرات كہتے يي كرساله"عينيه" كے جواب مين ايك رساله بنام' فيريه' كلها تفاتكرية خرصحت كوبين بينجي (والنداعلم) مكروه خطيه بيم "مضرت رتيم وكريم آن بناب قدوة الطريقة كواية حريم خاص ذات دصفات كے اعلیٰ مقامات پر ہرروز ترقى يخشے اور عبور عطافر مائے . بے تصور اساد صفات کے مشد ہدات کی منازل پر حضوری عنایت كر الاستاء الل تصوف مح مقد مات كى ترتيب كے بيان ميں آپ كاسر فراز نامد ملا صعف و كمزورى کے باعث پورانہ د کیوسکا۔ اے جان جانان، خداوندعزیز و کلیم ہمارے تقائق مکنونہ سے خوب واتف ہے۔ جمتوں نے 'اناالحق (كما) ما قدروا لله حق قدره ''(انسول نے الله نتمالی كی ایس قدرنہ جانی جیسی کداس کاحل ہے )اللہ تعالیٰ کوتو ہمارے اعیان ثابتہ کی حقیقت ازلی کاعلم ہے اس نے ہاری کم مالگی کوواضح فرمادیا کہ (الله الله ہے، بندہ بندہ ہو ہے، گودہ کیساہی برگزیده کیوں نہ ہو) ( غالبًا) یہی وجہ ہے کہ سیدالمرسلین صلی الندعلیہ وسلم کوبھی اظہار بندگی کا امر فرمايا\_" قبل انما انا بشر مثلكم يوحى إلى "يعيى ماردوجود كاحقيقت كوائ ممان س ہرگز اپنے جیسا وجود نہ بھے لیماادراس قارورات کے توئرے (مینی وجودانسانی) کومنابرندس کے برابرمت ركيو (بمراوست مت كبيو)" و كل الناس في ذات الله جاهل "جي قاق - بر ایک این عقل معزول کی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے بزبانِ حال کہنا ہے۔

سیان خالقے کہ صفاتش ذکبریا پر خاک عجز می ظَند عقل انبیا سیان خالقے کہ صفاتش ذکبریا پر خاک عجز می ظَند عزت خدا گر صد ہزار قرن ہمہ خق کا نئات کند در صفت عزت خدا آخر بعجز معرفت آید کای الہ دانتہ شد کہ ﷺ عمانتہ ایم ا

من بھی تھاری طرح انسان ہوں۔ (فرق سے کہ) جھے پرومی آل ہے۔

<sup>2</sup> سارى تلوق الله تعالى كى ذات كى حقيقت سے بخبر ب

<sup>3</sup> ہمارا خالق سجان جس کی صفت کبریا اُن کے سانے انبیا کی مقلیں بھی عاہزی کی خاک پر مجدہ رہے ہیں۔ صد ہزار قرن تک بھی کا کانے کی تمام مخلوق اللہ تعالٰی کی صفت کبریا تی میں فکر کرے آخر کا رعاج ہو کر بھی کہے گی کہا ہے اللہ ہم خوب جان مجھے کہ ہم بھی تھیں جائے۔

اے جان محققین! اے دوح مضاقان! (شخ عبدالعزیز چشی) جب بمغریب العقل اس نعت کری اور سعادت علی کی دریات میں ورب اور سعادت علی کی دریات میں ورب کے جو ان اس میں ہوئے اور الا معلم الا هو "کوریائے جرت میں ورب کے جو ان اسم بجلها وابل فطل "کے بموجب اس معزت قدس کے جویاں بوئے بس بی در بہتر ہے کہ مقر آن اور اس دیم رسول کی اصورت کے حکم طاہر پر اپنا دست بعت برصائیں ور اس قوا الله ، اور بعد لدر کم الله نعسة "کوامان مقیدت کو تقام میں اور بارگاہ الله قو منحری "کام مجرت ریس اندو کو کھان معزت والون محری کے قول النعلق عنک ولی معالم معالله المستخل بما یقول النعلق عنک ولی یختوا عنک من الله شیا و اذا صبح حالک مع الله ارشدک الطریقة الیه و یغتوا عنک من الله شیا و اذا صبح حالک مع الله ارشدک الطریقة الیه و وقفک بسنة النبی علیه السلام و ظاهر ک العلم و ایّاک ان تداعی فیما لیس الک من العلم هلک عامة المریدین لا دعائی الساطیة "

یقین کر کہ تختی تعلق مصے اللہ "کی علامت" فرورفتن درو ہے براہ ذکر است" (ذکر کی راہ ہے اس میں قوب جانا ہے ) اوراس کا طریق اس راہ کے سالکین کو مطوم ہے۔ "فردرفتن درو ہے براہ ذکر" میں ہے کہ گری ذکر خوا کے حساب کے ہرائی ہیں بہتی جائے اور اس نے جود یکھا، جو سنا ہے یا وہ جو کہ جہانی اس کے خیال میں آتا ہے اور دہ سب بھے جس کی اسے شخصی ہوئی ہے سب کو بکسر پھوجک ڈالے۔ اس کا حساس نایا فت اور جرت بردھتی ہی چل جائے۔ وہ اپنے اور تمام گلوق کے علم کو "مصتی فیسوم" کے علوم کے دریا میں فرق کرد ہے۔ "ان فنانی النداور باتی بالند" لوگوں کی علم کو "مصتی فیسوم" کے علوم کے دریا میں فرق کرد ہے۔ "ان فنانی النداور باتی بالند" لوگوں کی زبان پر کھی غلبات ہوتی اور شعرت میت میں۔ اور اقر ادکر تے جیں کہ" حق ، حق ہے، بندہ بندہ باد آتے ہی اس کی معذرت بھی کرتے ہیں۔ اور اقر ادکر تے جیں کہ" حق ، حق ہے، بندہ بندہ باد آتے ہی اس کی معذرت کے بعدان کی گرفت تو نہیں گرز بان پرا یسے کلمات لانا ہے شک خطا اور ہے۔ "اگر چواس معذرت کے بعدان کی گرفت تو نہیں گرز بان پرا یسے کلمات لانا ہے شک خطا اور ہے۔ "اگر چواس معذرت کے بعدان کی گرفت تو نہیں گرز بان پرا یسے کلمات لانا ہے شک خطا اور ہے۔ "اگر چواس معذرت کے بعدان کی گرفت تو نہیں گرز بان پرا یسے کلمات لانا ہو شک خطا اور ہے۔ "اگر چواس معذرت کے بعدان کی گرفت تو نہیں گرز بان پرا یسے کلمات لانا ہے شک خطا اور ہے۔ "اگر چواس معذرت کے بعدان کی گرفت تو نہیں گرز بان پرا یسے کلمات لانا ہے شک خطا اور

ا ے اللہ عن آ کے ایب تیر آنعلق مع اللہ درست ہوجائے گاتو کوئی ہی تعلق ہے کواس نے فافل نہ کر پائے گا پھر نہ ہے اللہ درست ہوجائے گا تو کوئی ہی تعلق ہے کہ اللہ تا گا ہے گا ہے کہ ہے اللہ تا گا ہے کہ ہے کہ مقابلے میں تیر ہے بچھے ہی کام مہم آ سکتی ۔ اور جب تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے بچھے ہوجا ہے گاتو وہ بچھے نور تک وصول کے راستے کی ہمایت کرے گا اور مجھے ہا ہوں کہ ہوت کی تو فیق ویگا اور مجلم باطن ) تجھے پر ظاہر راستے کی ہمایت کرے گا اور مجھے ہی ہوئی کہ سے بچا جس کی تجھے معلومات نہیں۔ اکثر مریدوں کی کردے گا۔ اپنے آپ کو اس چیز کے دفوے سے بچا جس کی تجھے معلومات نہیں۔ اکثر مریدوں کی ملاکت باطنی علوم کے دفووں سے بی ہوئی ہے۔

گتاخی ہے گراس لیے سعاف ہے کہ میتی کے غلیے سے سند کہ بغرض دعویٰ۔ (ای لیے ایک بار )صد بق اكبروشي الله عند في حضور صلى الله عليدوسلم عوض كيا تها الايسمان با وسول الله منى "" الارادت توك الاراده" بيمال برمر بيمادق كويش آتا ، " فلمن كان يو جوا لقاء ربَّم فليعمل علماً صالحاً ولا يشرك بعبادت ربه احداً "كَيْ تَقْلُ ال منزل فنافى الله يرينيج بغير ميسرتيس موتى اورا فل جاء الحق و ذهق الباطل" كمشابد كا نور بیعنی شریعت نقید زکید محمد بیسلی الله علیه وسلم پریفین مریدین، معتقدین اور مخلصین کے باطن پر بعد قا ہی نور آلکن ہوتا ہے۔ تو حید کی الفت اور تجرید کی عبت بھی تب ہی حاصل ہوتی ہے۔خدا ہے رب العزت كی تهم، بند ركواس چیز كی شرح سے جوشر بعت میں بطور اختصار اور بھید كوات ہوئى ہے بڑی شرم آتی ہے کہ اس مسم کے امرار اور مخفیات کو برسر عام ظاہر کرے۔ ہموجب تھم دابطہ اخلاص اور ضابطه اختصاص رحمت رحمت اللعالمين بنده حضور صلى الله عليه وسلم كى روعانيت كوبسيب ان كقول من رانى فى السنام فقد داى الحق " وحشت وغربت من الاوتكير باتا - "اللهم صلى على محمد بعددِ اسماء الحسنى" ويكريدكم أن روح مثما قان في رساله "عينية" بين لكھا ہے كە" اے ارهم دلبند اين جاولا درشو، و درول خود فرورو درج وحشت وي خوف 'ان المحق بكووسرويا وروحدت انداز وبمقصو ورى وجم چوكوران ورراه نمانى "(اس كا) جواب (بيب كدچونكديس ببت يبلع ساس خاندان عظام يعنى صوفيا اوليا سلسله چئتيه كامختفد موں مگر مجھے آپ کے یہ جملے اچھے نہیں گئے کہ جس چیز کوحق تعالی نے پوشیدہ رکھا اس کی

<sup>1</sup> یا رسول اللہ! میرا ایمان بھی میرے بس کی بات نہیں اللہ تعالی بی کی توفیق سے تائم ہے۔'' ارادت ترک ادادہ کانام ہے۔

<sup>۔</sup> رور سر سر دوہ ہا ہے۔ 2 جے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا ہا ہے جا ہے کہ مل صالح کرے اور اپنے رب کی عمیادت میں کی کوشر یک نہ کرے۔

<sup>3</sup> آپ کهروین حق آحمیا در باطل جلا گیا-

<sup>4</sup> اے فرزند! بلندا قبال مقام توحید پر تینج کر بہادر بن جا، اپنے دل میں اُتر جااور بے خوف وخطر دائے در اُلے میں اُلے میں نے دوجا۔ داندھوں کی طرح رائے میں نے دوجا۔

صراحت وتوضیح کرنا تھیک نہیں۔خاص کر ایسے زمانے ہیں جبکہ ہم قرن قرب حضور ملیہ الصافیۃ والسلام سے دور آپڑے ہیں اور بزاروں فتنوں اور برعتوں ہیں گھر بچے ہیں۔ آپ کے ان چند بھرانظ و قیود جملوں کا نافہم لوگ غلط مطلب اخذ کریں گے اور خود کو گراہ کر کے برباد ہو جا کیں گے۔عنقریب اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو اس سلسلے میں مختقین کی شرائط کے ساتھ جو جا کیں گئے۔عنقریب اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو اس سلسلے میں مختقین کی شرائط کے ساتھ جو تحقیقات ہیں وہ تحریر کروں گا۔ اس وقت خود ہیں اس سے زیادہ لکھنے کی طاقت و ہمت نہیں یا تا۔ اس لیے اب اس فی کرکے دفتر نہیں کھولیا جو کب کے ہند ہو بچے۔ 'والمسلام عملسی میں اتب ع

میرے فی کوش فیج الدین سے خاص محبت تھی اور اکثر اچھی ملا قات ہوتی تھی۔ ایک دن میرے شخ فان سے دریافت کیا کہ شیخا! آپ نے خواجہ ہر مگ کے بڑے بڑے اصحاب کوخوب و بھھا ہے۔ خواجہ بیریک قدس سرؤ کی نسبت کیا آپ کے سی مسترشد میں ہوبہو واقع ہوئی ہے؟ انھوں نے فرملا میں نے آپ کے بھی اسحاب کودیکھا ہے۔ بڑے بڑے مشائح اور اولیا نا مدارکودیکھا ہے اور ان کی محبت بھی اٹھائی ہے۔ لیکن وہ نسبت (خاص) جوآب رکھتے تھے (بعینہ) ان میں ہے کی الك يش بهى نيس بالى - مال السبت كوآج مين تم مين يا تا مول - الك ون، مين اور مير \_ يشخ ال کے پاک تشریف رکھتے تھادروہ مراتب تھے۔ جب مراقبے سے سراٹھایا تو فرہ یا۔ جونبت خواجہ بیرنگ قدس مرؤی محبت می حاصل ہوتی تھی الحمداللہ فی الحال تھے ری محبت میں تحقق ہے۔ میں بار ہا ا ہے اُلے کے مراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بجیب دخریب محبت آپس میں کزرتی تھی۔ شخ رفیع الدین میرے والد ماحب سے فیل میرے والدنے ذکر باطن کا پہلاسبق ان ہی ہے لیا ہے اور جمعیت حضورو آگائی تک پہنچ میں۔میرے والد فرماتے تھے کہ میں نے ان کے والد صاحب کی بھی صحبت اُٹھائی ہے اور بہت سے مشاکُ کو دیکھا ہے تگر جو چیز چاہیے تھی ان عی سے مل - " بھی میں اور میرے والدان کی خدمت میں یکجا حاضر ہوتے تصاوران کی بے پایاں عن یات اور مہر بانیاں پاتے تھے۔ان کی وفات بقرعیر کے دن 1029ھ (1620) کو ہو کی اور ان کی نغش کو بر ہان بور سے ویلی لایا عمیا اس وقت ان کے چند بھائی اور سیٹے جو ایکان، اطلاق اور وقت کے نیک الوكول ميس سے إلى (دالى ميس سكونت ركھتے ہيں)ان ميس سے شخ علاء الدين جوان كے بھائى ہيں بڑے عالی افلاق اور صفات حسنہ سے متصف ہیں۔ میرے شنے کے خلص اور محسنین عمی سے رہے ہیں۔ ایک رات کو میرے شنے عبدالعزیز چشتی کے عرب میں جھے لے کر پہنچے۔ مطریان نے امیر خسر و کا و ہمال شروع کیا۔ شنے علاء الدین اے من کر گرپڑے اور بے ہوتی ہوگئے۔ بہت دیر تک اس حال میں رہے لوگ سمجھے دنیا سے جے گئے۔ ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ بحکم تقدیما لی وہ بنگال چلے حال میں رہے لوگ سمجھے دنیا سے جے گئے۔ ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ بحکم تقدیما لی وہ بنگال چلے کئے ہیں اور وہیں سکونت اختیار کر لی ہے۔ جھ پر ان کا بڑا لطف و کرم تھا۔ شنی رفیع الدین کے صاحبز اوے شنی عبد الحق اقوال صوفیہ ہے آشنا تھے۔ میں نے اور انھول نے عرعزیز کا کافی وقت ساتھ گزارا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی شنی لطف ساتھ گزارا ہے۔ ان کی چھوٹے بھائی شنی لطف اور ساتھ گزارا ہے۔ ان کی چھوٹے بھائی شنی لطف اور ساتھ گزارا ہے۔ ان کی جو بھول نے بھائی شنی لطف اور ساتھ بیں۔ بھرے شنی کے جواب س تھے۔ جواب س تکی میں 1050 میں 60 میں وفات پائی۔

#### يثنخ محدزامد

وہ ہروی الاصل ہیں۔ان کے والد محم صالح نے ہندوستان آگرستقل سکون اغتیار کر لی تھی۔ ہوئے صاحب اخلاق گزرے ہیں۔ مشہور ہے کہ سب ہے پہلے بیخ محمد زامد ہی فولجہ ہرنگ کی صحبت ہیں صاحب اخلاق گزرے ہیں۔ مشہور ہے کہ سب ہے پہلے بیخ محمد زامد ہی فولجہ ہرنگ کی صحبت ہیں مواہب عالیہ ہے ہمرہ مند ہو گئے تھے۔ صاحب ذوق وحال واستقامت تھے۔ طریقت ومعالمت میں پختہ تھے۔ ہمت عالی رکھتے تھے۔ میر یہ فرایا ہے کہ ان کا قول ہے کہ فواجہ ہرنگ قدی میں پختہ تھے۔ ہمت عالی رکھتے تھے۔ میر یہ فرایا ہے کہ ان کا قول ہے کہ فواجہ ہرنگ قدی مرف کی روحانیت ہے بھی لطف ہائے مظلیم طاہر ہوئے۔اور جو جو حالات و کیفیات افھی پیش آئی میں مرف کی روحانیت ہے بھی لطف ہائے مقلیم فاہر ہوئے۔اور جو جو حالات و کیفیات افھی پیش آئی میں دوجو فرا کے کہ خواجہ ہرنگ فر بایا کرتے تھے کہ جو فائے ذاتی ہے سنرف ہوایا ک و پاکٹرہ ہوگیا۔اس ہوئی گناہ اور کوئی تقصیر ہرگز طاہر نہیں موتی ۔ میر یہ فی تھی۔ ان کے بہت سے اشعار خواجہ ہرنگ کو بہت پہند موز و ل پائی تھی۔ فرایا ہے کہ ہزرگوں کے آٹا داوران کی ک برکات ان میں بہت تھیں۔ طبح موز و ل پائی تھی۔ فرایا ہے کہ برزگوں کے آٹا داوران کی ک برکات ان میں بہت تھیں۔ طبح تھے۔ان کے بہت سے اشعار خواجہ ہرنگ کو بہت پہند تھے۔ ان کے بہت سے اشعار خواجہ ہرنگ کی کو بہت پہند سے بیش آٹا تھا کہ ان کی نسبت بری قبی تھی۔ ان کے بہت سے اشعار خواجہ ہرنگ تھی ادب و نیاز مندی سے پیش آٹا تھا کہ ان کی نسبت بری قبی تھی۔ ان کے بہت سے اصل ہوتی تھی اور جھے

''رشحات' کی حکامت یادآتی تھی کہ خواجہ احرار قدس سرؤ نے فر مایا ہے کہ بیضے اکابر رضوان اللہ علیم المجھین نے فر مایا ہے بعد نماز عصر جوساعت ہوتی ہے۔ اعمال کے سب کا بہترین وقت ہے۔ محاسب سیسے کہ دات اور دن کے کامول کا حساب لگائے کہ کتناوقت طاعت میں صرف ہوااور کتنا معصیت میں گر رااس پر استغفار کرے بعض میں۔ جوط عت میں گر رااس پر استغفار کرے بعض میں۔ جوط عت میں گر رااس پر استغفار کرے بعض مصرات کا قول ہے کہ بہترین عمل میر ہے کہ خود کو کسی اہل اللہ کی صحبت میں بہنچ نے تا کہ و نیا کی حقیقت بھی وناحی اس پر کھل جا اور حق سبحانہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ اہل تحقیق نے کہا ہے حقیقت بھی وناحی اس پر کھل جا اور حق سبحانہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ اہل تحقیق نے کہا ہے کہ بہترین عمل جائے اور حق وقت یا دائی کے بغیر گر رے اس پر کر بھی کر اور ہو وقت یا دائی کے بغیر گر رے اس پر کر بھی کر اور ہو وقت یا دائی کے بغیر گر رے اس پر کر خوانسوی کرے اور اللہ کی طرف ما کل ہو۔

### شيخ جعفرمحمه

آپ فواہد ہیر مگ تقری مرہ کے صحبت یہ فتہ ،ان کے مقبول نظر اور فواص میں سے تھے۔ اُن کی اعلیٰ
( توجہات ) اور الطاف کے لائن شے طریق سلوک میں بہت پختہ ہے۔ آپ شخ یوسف قبال کی ادراو میں ہیں۔ جن کا انتقال 29 مزدی ادراو میں ہیں۔ جن کا انتقال 29 مزدی قصعہ وہ 333 وہ اُنے مساحب آیات و مقابات ہزرگ ہوئے ہیں۔ جن کا انتقال 29 مزدی قصعہ وہ 333 وہ منتقال کی بی نسل میں کہ جن ہوں ہی شخ یوسف قبال کی بی نسل میں سے ہیں وہ بھی صاحب طریقت ہزرگ تھے۔ ہزے صاحب اعمال واحوال صافیہ میں نے مشروع میں اُن کوایے شخ کے ہمراہ اُنکے مرتبد یکھا ہے اوران کے الطاف اور عزایات خود پر محسوں کی ہیں۔ ان کا سال وفات 1051 ہے (1641) ہے۔ ہیرے شخ کا ان کی نسبت فرما تا ہے کہ وہ بہت باہر کت ہزرگ تھے۔ ونیا اور اال ونیا کی ہیں۔ ان کا سال وفات 1051 ہے (1641) ہے۔ ہیرے شخ کا ہر ہوت تھے۔ ونیا اور اال ونیا کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی ہیں۔ کی اور با کی کہ خاران کی وضع سے فلا ہر ہوت تھے۔ ونیا اور اال ونیا کے نارہ کش رہتے تھے۔ ویں اور ایک کہ ہے کہ شخ جعفر نے فرمایا کہ ایک ون خواجہ ہیر گ نے بہت کے اپنے ہما موں سے دریا تو فرمایا۔ ایک بجیب صل حاصل ہوا ہے کہ وہ بیا ہم جس کی پیش نہ نے اپنے ماموں سے دریا فت کی بہت رویا اور فوش بھی ہوا کیونکہ اس وقت خواجہ ہیں جس کے فید ہیں کہتے ہو میں کہت کی اور با کی کہ اس وقت خواجہ ہیں گئی تنہ میں میں میں میں میں میں میں کو خرمائی تھی۔ میرے شخ جی نے فرمائی کی ۔ بیا ہم کہ کو بیا کہت کی اور کا کی کہت رویا اور فوش بھی ہوا کیونکہ اس وقت خواجہ ہیں گئی تیں میں نے فرایا کہ ایک کہ اس مقام سے جہاں دہ فا کرنہ تھے بھی پر خاص توجہ فرمائی تھی۔ میرے شخ جی نے فرمائی کی ۔ بیا کہ کہت کے فیا کہ کہت کے خواجہ ہیں کے فیا کہ کہت کے فیا کہت کے فیا کہت کو بیا کہت کو کہت کی خواجہ ہیں کو کہت کی ایک کے خواجہ ہیں کو کہت کی کہتا ہی کہت کو کہت کی خواجہ ہیں گئے تھی نے فرمایا کہت کے خواجہ ہیں کے خواجہ ہیں کو کہت کی خواجہ ہیں کی خواجہ ہیں کو کہت کی کہت کے خواجہ ہیں کے خواجہ ہیں کی کہت کی کھی کے کہت کی کھی کے کہت کی کہت کی کھی کے کہت کی کھی کے کہت کی کھی کے کہت کی کہت کی کھی کے کہت کی کے کہت کی کھی کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کی کہت کی کو کو کہت کی کھی کے کہت کی کھی کے کہت کی کر کے کہت کی کھی کے کہت کی کے کی کو کہت کی کھی کے کہت کی کھی کے کہت کے کہت کی کے کہت کی کہت کی

خواجہ ہر تک نے اپنی حیات و نیوی کے زمانے ہیں بعض طالبان اللی کی تلقین و کرکا کام بی جعفر نے میں میں میں کال طور پر سرایت کرتی تھی۔ ہیرے شخ نے فرمایا کے میر دفر ما ویا تھا اور ان کی توجہ ان معنر ات میں کال طور پر سرایت کرتی تھی۔ میرے شخ نے فرمایا ہے کہ خواجہ ہیر تگ کی وفات کے بعد جب شخ جعفر نے بعض طالبین کو توجہ دی تو دولت فقر انھیں نفسیب ہوئی۔ کیا خوب سٹر ب رکھتے تھے۔ ان کی ذات سے نیک صفات کا اظہار ہوتا تھا ان کی وفات 1050 ھر (1641) ہیں ہوئی۔ میں ان سے خوب آشنا تھا جب بھی ملا قات کا اتفاق ہوتا تھا۔ وفات میں بوئی۔ میرے شخ خواجہ فرد سے اپنی کیا کرتے تھے۔ میرے شخ خواجہ فرد سے اپنی صفات کی بے تکلفان ہا تیں میا کہ وجد میرے شخ خواجہ فرد سے اپنی صفات کی بے تکلفان ہا تیں طال و دجد میرے شخ خواجہ فرد این ہے کہ ایک دن اُن پر حال و دجد میرے شخصے میں ہوئی طاری تھا۔ دوایت ہے کہ ایک دن اُن پر حال و دجد میرے شخصے میں ہوئی طاری تھا۔ دوایت ہے کہ ایک وال پر شخصی ہوئی طاری تھا۔ دوایت ہے کہ ایک والی چشتیہ میں ہوئی میں میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولطف کہا ''میری شادی خاندان چشتیہ میں ہوئی سے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولوں کے بہنچا۔ اُنھوں نے از راولوں کے بہنچا۔ اُنھوں نے اُنہوں کے بہنچا۔ اُنھوں کے اُنگوں کے بہنچا۔ اُنھوں کے بہنچا۔ اُنھوں کے اُنھوں کے

## يننخ محمد بإشم تنبطل

وہ خواجہ بیرنگ کے مسلکین اور بم صحبت لوگوں میں ہیں۔ ( نیکی ) کے آ اور برکات ان سے فی بمر

تھے۔ بڑے (عالی ظرف) صاحب مروت واخلاق تھے۔ ان کی فربت، اکساری اور فاکساری

ان کے اخلاق ( گاہری ) ہے بھی بلندھی۔ میرے شخ کی روایت ہے کہ وہ بھین میں ہی خواجہ

یرنگ کی صحبت میں پہنچ کے تھے خواجہ ساحب کی نبیت نے آپ کے اندرائز کیا اور آپ صاحب

یرنگ کی صحبت میں پہنچ کے تھے خواجہ ساحب کی نبیت نے آپ کے اندرائز کیا اور آپ صاحب

ذوق اور عظیم احوال کے حامل بن گئے۔ خواجہ بیرنگ کے بعد آخری عمر تک خواجہ ابرار سے پوستہ

د ہے۔ کیا ہی خوب نبیت رکھتے تھے۔ ہیرے شخ ہی کی روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ میں نے

خواجہ بیرنگ کو بر بان پور میں خواب میں دیکھا کہ آپ ایک شیر کی شکل میں جیں اور جھھا پی طرف

کھینچ رہے جیں میں بھی ہے اختیار کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ میرے شخ ہی سے مروی ہے کہ میں نے

ایک بارخواجہ بیرنگ کو بصورت لیل دیکھا، شخ کے اصحاب کبار بھی ہمراہ ہیں۔ میرے شخ ہی کی

روایت ہے کہ شخ عبدالحق نے فر مایا ہے کہ خواجہ بیرنگ نے مطرت خوٹ اعظم کو فیل سفید کی شکل

میں خواب میں دیکھا تھا۔ میرے نیخ بی کا تول ہے کہ نیٹ تھے ہائم ہے روایت ہے کہ ایک دن خوابہ بیرنگ جامع مجد فیروزی میں مراقب تھے۔ ای دوران فر بانے گئے کہ تحقیق کرو بیباں کہیں سے بدلوا رہی ہے شاید کسی نے عمل دعوت بڑھا ہے جب میں نے تحقیق کی تو بہۃ چلا کہ مجد کے تبہ فانے میں ایک مسر فردرولیش نے دوایک دن گزارے تھے، جو حضرت کے مریدین میں ہے کسی فانے میں ایک مسر فردرولیش نے دوایک ون گزارے تھے، جو حضرت کے مریدین میں ہے کسی کے مماتھ آیا تھا اور دوسرے دن خوو بخو د چلا گیا تھا۔ (شیخ ہائم) شیخ مرتفنی کے بھا نیج ہیں۔ اور میں ایک میں اپنے مکان کی جھت سے گر کر دنیہ سے رخصت ہوئے۔ میں جب بھی شردع میں ان سے ملاقھا دہ ہم وطنی کی رعایت سے جھسے بہت اظہر رخمیت فر باتے تھے۔ بعد میں جب بھی شردع میں ان سے ملاقھا دہ ہم وطنی کی رعایت سے جھسے بہت اظہر رخمیت فر باتے تھے۔ بعد میں جب بھی جھے میرے شخ کے ساتھ دیکھیتے اس مجس دیر پینے کی دجہ نے زیادہ لطف فر با یا کر تے۔

## يشخ ابا بكرسنبهلي

آپ خواجہ بیرنگ کے اصحاب میں سے بیں۔ بڑے صاحب جذب و کیفیات واحوال بیں۔
میرے شیخ کی رواجت ہے کہ انھوں نے ابتدائے سلوک میں چندسال شیخ ابنی بدر چشت جو کہ شیخ علاءالدین چشق کے طلعہ بیں، کی صحبت میں رہ کر بڑی ریاضتیں کیں بیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ بیرنگ سے وابستہ ہوگئے۔ جذب کے آثار اُن سے فاہر ہوتے شے اور ان کی زبان میں تا شیرتگی۔ خواجہ بیرنگ قدس سرؤکی اُن کے حال پر بڑی مہر یائی تقی۔ میر سے شیخ بی سے دوایت ہوگئے۔ واب کے حال پر بڑی مہر یائی تقی۔ میر سے شیخ بی سے دوایت ہوگئے۔ واب کے کہ ایک ہار شیخ تاج اللہ بین نے ان کے حور و بوائی کی وجہ سے سنجل والوں کے طعنوں سے بددل ہوگرخواجہ بیرنگ کوان کی شیکا ان کے حور و بوائی کی وجہ سے سنجل والوں کے طعنوں سے بددل ہوگرخواجہ بیرنگ کوان کی شیکا ہے۔ کہ ان کے خواجہ بیرنگ کوان کی شیکا کیا گئی ۔ خواجہ بیرنگ کے اس کے جواب میں یہ و تقدید کھا۔

دو محارے و باغ کی خشک (ب قائدہ) باتوں کو جوتم نے شخ ابا بکر کے سلطے میں تصلی میں ، بم نے بڑھا۔ اسی شکاءت آمیز باتیں مقام شفقت اور مقام کارشنای کے مناسب نہیں۔ ادبیا کبارہی (افراط وتفریط ہے) محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ طالب بے جارہ نامر و ( یعنی جوابھی مرید ہے مر او نہیں ہے) جوابھی چندون ہوئے سلوک طریقۂ تصفیہ پرگا مزن ہوا ہے، نہیں ہے) جوابھی چندون ہوئے سلوک طریقۂ تصفیہ پرگا مزن ہوا ہے، کیسے محفوظ ومعموم رہ سکتا ہے کہاں سے بچھ بھی خلاف تو قع ظہور میں نہ

آئے۔ پھروہ جو حقیقت میں مخرف انعقل اور دیوانہ ہو گیا ہوا ال سفات براستقامت كى ميدندلكاني جائي حيده ومرتبدولايت كوكفي چكا موالقد ہی جانتا ہے کہ اس دقت کیا کم عقلی کی باتیں اس کی عقل میں سائی ہوں گی۔ دیوانوں کی تو ونیا ہی الگ ہے۔اس نبست کا خیال کرکے کہ تکایف شرعیہ کے مکلف صرف اہل عقل میں (ان سے صرف نظر کرنی عابے) بالجملہ ساری مخلوق کے ساتھ ان کے موافق مرتبہ معالمہ کرتا عا با اور مراكك كواي اين مقام يرجمور مجمنا عاسيادر بميشدفاعل حقق پرنظر کو جما ے رکھنا جا ہے بلکہ وجوواللی کی معیت کود تکھتے ہوے شناخت کا ادب تو یہ ہے کہ نفوس مختلفہ کو جن میں بعض کتارہ ہیں بعض مطمئنہ اور بعض دونوں کے درمیان میں بعنی لوامہ ہیں،سب سے اگر چدصا حب عقل وفهم نه بھی ہوں حسب شفقت ومردت معالمه روا ركھنا جا ہي-اگر چيصرف اصحاب نفول مطمئند ہي نفوس اذكياء كي جانے كے متحق ہيں مگراصحاب نفوس امارہ کوبھی از روئے حقیقت معذور سجھٹا جا ہے بلکے نظر لطف ہے ان کے حال زار پر توجہ کرنی جا ہے۔ ہرکام میں دسب جمیل مطلق کی کارفر مائی کو ملاحظہ کرنا جا ہے۔ اہل سنجل کے طعنوں کا جھی انکار نہیں کر نا جا ہے بلہ ان کو بھی بنظر رحمت و کرم دیکھنا جا ہے کہ ابھی وہ استقامت عقل سے باہر ہیں اور حقوق نفوس کو بھو لے ہوے ہیں۔ اگر کسی معذور ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو صرف ای گناہ کا بطلان کیوں نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے سارے کا مول پر گنا ہوں کا حکم کیوں لگایا جاتا ہے۔ الممد للد والمرية كه ملامت تو اوليء الله كامقدر ہے۔ ميں خود اليے معاملات میں ایک اور طریقہ برت ہوں۔ جب بھی سی طامت کے بارے میں سنت ہوں اینے آپ میں جب غور کرتا ہوں تو اس بات کوجس پر میری ملامت کی گئی ہے، این اندریا تا ہوں اور اس اشارے کوفیسی تصیحت مجھتا

ہوں۔ چنا نچہ اس معاملے پر بھی خود کو فتنہ وبلا عمل مبتل سجھ کر عمل نے حضرت کریم کی درگاہ عمل النج کی کہ (اللہ تعالیٰ جھے معاف فریائے اور فتنوں اور بلا وَل نے جات بخشے) آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع د زاری کریں۔ اچھا بتلا ہے سنجل والوں کی ملامت سے کیا نقصان ہو جائے گا کیا عہاوت قبول نہ کی جائے گی یا صفائی توجہ بر طرف ہو جائے گی۔ یاکار فانہ فداد ندی عمل کوئی ضرر واقع ہو جائے گا۔

تصرعه "معثوق ترا، وبرعالم خاك" أنتى كلامه

يم مرعي في عدايت بكرايك رات في المرحاندكود كم وارب تعفوابد برمك تدى مرة نے فرمایا۔ كيا( ديكھتے) ہيں يا تخليات صفاتي ميں سے ايك بخل ہے مير بے والدكى ان ے گہری دوئی تھی۔ہم وطنی اور دوزگار کے تعلق سے دونوں مصرات ایک زمانے تک کشرہ شیخ فرید مرتقنی خاں بخاری میں بیجارہے ہیں۔میرے دالدفر ماتے تھے کدا یک بار وہ میرے مکان پر پیار ہو گئے۔خواجہ بیرنگ الن ک عیادت کے لیے تشریف لائے اور ایک گھڑی بیٹے اس طرح مجھے گھر بیٹے خواجہ صاحب کا دیدار ہو گیا۔ انھوں نے ان کا حال دریافت کیااور میرے ادپر لطف و کرم کی نگاہ ڈالی۔ ان کی اس آمد غیرمتو تع سے مجھے نعت غیر مترقبہ حاصل ہوگئ۔میرے والد ہمیشہ اس نعت كاشكر بجالات من كيونكده ال نعت كاسب فيخ ابا بكركو يجعة من وان كالبحى بميشة شكريدادا کرتے ان کاحق اپنے اور ٹابت کرتے تھے۔ میں بچین سے بی ان کو جانیا تھا اور وہ بھی جھے بہت بیار کرتے تھے۔اپنا بتدائے حال کی بعض عجیب وغریب دکا بیتی سایا کرتے اور مجھے بھی بعض بانوں کی بشارتیں و یا کرتے تھے۔ایک دن انھوں نے جھے سے کہا کہ تیرے جار بیٹے ہوں گے آخر کارابیا بی ظہور میں آیا جیسا انھوں نے فر مایا تھا۔وہ فرماتے تھے کہ 'میں نے شیخ ابن قدس مرہ ک صحبت میں بہت ریاضتیں اورمجاہرے کے ہیں لیکن خواجہ بیرنگ قدس سرۂ کی صحبت میں اپنے مقصد کوذرا ی دریس پالیا۔ ووای فرماتے ہیں کہ میری عرسوت تجاوز ہو چک ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہے مشائغ کماراورمجاؤیب بامعنی ویکھے ہیں لیکن کوئی خواجہ بیرنگ قدس سرؤ جیساعارف اور حقق کال نبیں ویکھا۔اب اس زمانے میں خواج خروجیدا کوئی نظر نبیس آتا۔اٹھیں سے منقول ہے

كايك باريس خواجه بيرتك سيسفارشي رقعه في كربر بان بوريس بيرم خان خانان سي ملاقات كى غرض ہے گیا۔ دیکھا کہ خان ندکور ہاتھی برسوار شہر میں داخل ہور ہے ہیں۔ میں ایک پشتے پر کھڑا ہوگیا اور خواجہ صاحب كا محط الحيس ديا۔ بڑھ كر بولي لو ديواند ہے؟ من في ان كى جانب توجہ نہ كى ابیانه بوکه میری حالت دیکی کر انھیں کراہیت ہو گرخان خاندنے پھرکہا" تو دیوانہ کہاں ہے؟ (از خود دیواند بنتا ہے)، آ میرے یاس بین میں نے کہامیر الباس اور سامان پھٹا پرانا، میلا کچیا اور بدبودار ہے۔خان خانے کہا'' تیرے سامان کی بدبومیرے نزدیک خوشبوے ہو ھاکر ہے۔'' یں نے کہا''اوب انتظیم کے تکلف کی حاجت نہیں۔ (انھوں نے کہا) میرا ہاتھ پکڑے آخریس ہاتھی پراُن کے برابر بیٹے گیا۔ خان کو میں نے نہایت عالی ہمت، حدورجہ صاحب کرم اور فاصلین زمان میں سے پایا۔ خان نے مجھ سے کہا۔ میں تھے اپنے ساتھ رکھوںگا۔" میں نے کہا" نا، میں بس تھوڑی در کے لیے جب تک ہاتھی پر ہوں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب میں بیٹیجا ترامیں نے کہا اب میں رخصت ہوتا ہوں۔' ایک گھڑی تک خوب صحبت رائی۔اس کے بعد ایک گھوڑا، تین سو روپے کی تھیلی، ایک کتاب" مجموعہ فانی" مجھے دی اور میں رواند ہوا۔ میں نے اکبر آباد تک سارا مال خرج کر دیا علہ وہ بیس رویے کے ۔ میں ایک دن شہر میں گیااور ایک بڑے فجہ خالے کے سامنے جا کر بےخود محص کی مانند کھڑا ہو گیا۔ پکھنو جوانوں نے کہاا یک نیاعاش اور نیاخر پیراراورآ پہنچا۔'' میں نے کہا۔ ہاں، میں عاشق ہوں۔ ایک لمحد بات کی اور وہ بیں رویے اس فجبہ کو دیے و بے اور اپنا راستدلیا۔ اُتی کلامہ یضخ ابو بکرنے وہ کتاب اوروہ تھلی میرے والدکودے دی تھی۔ بیس نے بھی وہ دونوں چیزیں ریکھی تھیں۔ اُن کے انتقال کے بعد میرے والد نے وہ دونوں چیزیں ان کے صاحبزادے شخ محدکو جوکہ بڑے شائستہ نوجوان ہیں اور اس کارورو کٹی کے لائق ہیں، دے وی تخييں \_ا كيك دن ميں اپنے شيخ كى خدمت ميں حاضر تفا كھانا سامنے تفاخواجه ابرارتشريف لا سےاور سب کے بیج اس طرح بیٹے گئے کہان کا چروسب کے سامنے رہے اور کھانے میں مشغول ہوئے اور اُن سے کہا" کھا"۔ اُنھوں نے جواب دیا۔ کیا کھاؤں آپ تو میرے حال کی پرواہ ہی نہیں كرتے ـ حالانكه بير خواجه بيرنگ كاخادم خاص بول \_ خواجه ابرار نے كہا" كيلے كھانا كھالو پھر در دِ دل کہنا۔ انھوں نے ایک لقمہ کھایا اور جلا ہے اے شیخ میں جاہتا ہوں کہ ندکھا وُں مگر کم بخت حرص

پیچیانیں چیوڑتی'' یہ کہ کراینے دونوں ہاتھوں سے شکم کو پیننے گئے۔خواجہ ابرار بولے۔ کیا یا گل ہوا ہے؟ بس كر\_بس - جب زك تو رونا شروع كيا\_خواجه ابرار نے مسكرا كر فر مايا\_ اے ديوانے! تونے اس قدرا پاشكم بيا ہے كد بعوكا ہو كيا ہوگا۔ البندااب كھا ے۔ خواجد ابرارك اس بات برمبر ، شیخ اوردوسرے حاضرین مجلس بنس پڑے۔روایت ہے کہ وہ اختیار ف سن پوری کے بیباں جایا كرتے متھادوقان سے الي الي فرمائش كرتے جوان كيس كى ندہوتيں مكر خان ان كرم ناز برداشت كرتے اوراكى نيازمندى اور مرقت سے بيش آتے كه س سے زيادہ كاكسى فرد بشر ے تصور بھی ممکن نہیں۔خان میں خاوت ور برد باری ( کی صفات ) اس قدر تحیس کہ اس زیانے میں نہ دیکھیں شسیں۔ای لیے ہزاروں بے سہارا ، بوس لوگوں کو وہ اپنے پاس رکھتے اور بڑی شفقنت وعمبت کے ساتھ اُن کی دل جوئی اور قبر کیری فرماتے تھے۔ وہ بیرے بیٹنے کے بڑے نیا زمند تھے۔ میرے شُخ فرماتے تھے کہ میں نے اُن کو اُن کے مرض آخیر میں دیکھا کے نہایت زار ونز ار میں۔ پشت پرزخم ہے اور سر پھٹا ہوا ہے۔ شخ ابو بکران کے پاس آئے۔ بس ایک ، رسرا ٹھا کر دیکھا اور ماتھے پر بنا کوئی شکن لائے خوشی خوشی جان جان آفریں کے سرد کی 1050 ھ ( 1640 ) میں ایک بارکا ذکر ہے کہ میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھ کدایک صاحب سلحا کی صورت میں آئے اور باس آكربيش من في معلوم كياراسم شريف؟ بولي الفتيار من في كبا" الجها، فتيار خال يں - بوے - "جي بال" پھر ميرے شخ کي يا تق كرنے لگے۔ من كرمير ابرا، ول خوش ہوا۔ وہ بادشاه صاحب قران ٹانی کے نامدار امرایس سے گزرے ہیں۔ جس زیائے میں میر قیام دیلی میں تقا، شیخ ابا بكر (سنجل سے)وہال پنجے اور كيا خوب بجالس كرم ہوتی تھيں۔ايك دن ميں نے أن كو ا یک جوان و کھایا جوا یک عورت کے عشق میں جتلاتھا۔ جیسے ہی وہ جوان اس عورت کے ہمراہ ان كرسائے سے كررانحول نے اس سے كہا۔"اسے جوان! إلى مجبوب كواكيك لمح كے ليے روك لے تا کہ بٹس اس کا نظارہ کروں عورت اس کی تھم برادرتھی ۔ ایک اشارے پر کھبرگٹی اور بڑے نازو اندازے کھڑی ہوگئے۔ ﷺ ابا بحرفورا وجد میں آئے (پھر منبطے اپنے چیرے اور سینے کو پیٹنے لگے اور ا نی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر ہو ہے۔ تف ہے ایسی داڑھی پر کدیہ ممراور پینفسا نیت۔ پھر ایک روپیہ نكالا ادرال توجوان كو بخش ديا \_ أن كى وفات بحى 1050 هـ (1640 ) كے بى دوران ہو كى ہے اور قبرخواجه بيرنگ قدس مرؤ كة ستانے والے باغ ميں ہے-

## يثنخ محمدطاهر

میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ وہ خواجہ بیرنگ قدی سرۂ کے عجبت یافتہ تھے۔ کمال صلاح رسعام ۔ سے آ راستہ یہ رون کسب کتابت ہے روزی بہم پہنچاتے رہے۔ میری ان سے شناسائی تھی۔ حد درجہ غربت اور خاکساری رکھتے تھے۔ جمھ پر طف وعنایت کی نظر رکھتے تھے۔ وہ 1050 ھ (1640) میں و نیا ہے۔ مدھارے اور خواجہ بیرنگ کے باغ میں فرن ہوئے۔

# يشخ موسىٰ سر مهندى

# شنخ عثان جلندهري

دہ بڑے صاحب اخلاق اور نیک معاملہ بزرگ تھے۔ میرے شخ سے معقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کم وہیش تین ماہ تک خواجہ ہیر تک قدس سرۂ کی صحبت اٹھائی ہے۔ صاحب ذوق وجد و حال تھے۔ بڑے رقیق القلب اور صاحب چٹم گریاں تھے۔ میرے شیخ سے ہی روایت ہے کہ دسمیں نے اٹھیں و یکھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے کہ ان کی صحبت میں طالبان اللی کی ایک جماعت دمیں نے اٹھیں و یکھا ہے اور لوگوں سے سنا ہے کہ ان کی صحبت میں طالبان اللی کی ایک جماعت

رہی تھی اور ان کی نبست و کیفیت سے استفادہ کرتی تھی۔'' میں نے بھی اٹھیں شخ فرید بخاری کی مسجد کے جمرے میں جیسا کہ میں نے اپنے شخ سے ساتھا۔ ویکھا کہ بہت سے سرید بن ان کی صحبت سے استفادہ نبست میں مشغول ہیں۔ بڑی اچھی صحبت رہی چنا نکدا کیک دن جھے سے فرمانے کے کہیں رابطۂ ارادت کر لے اور شغل ہا لمئی میں لگ جا۔ کیونکہ بھے اپنے شخ کی جانب سے اخفا یئنسبت کا تھم تھا میں نے کہا'' امیدوار ہوں' اٹھوں نے کہا کہ میری ارادت کی قید میں آجا اور لیمست فراوال (ہزرگان سلسمہ) حاصل کر لے میں مسلماکر خاصوش ہوگیا ۔ کچھ نہیں ہولا۔ اس کے بعد جب بھی جھے ویکی بات ہوئی تا کید سے دہراتے گر میں نال جاتا۔ ایک دن جھے ایک گوشے میں لیمون ہوگیا ہے کہیں اور ہوتی تھے ہوئی جائے'' میں ایک گوشے میں لیمون ہوگیا ۔ کھی اور ہوتی تھے ہوئی ہوگیا ہے۔ دن جھے تیری وضع بھے اچھی گئی ہے۔ دں چاہتا ہے میری معرفت بھی کوئی غیروخو کی تھے ہوئی جائے'' میں نے جواب میں ہوشی کیا۔ انشاء اللہ اپنی تا ہے کہی کوئی غیروخو کی تھے ہوئی جائے'' میں شری ہوگیا۔ کھی اللہ خوابہ فرد کو اللہ خوابہ فرد کی میں ہوگیا۔ انشاء اللہ اپنی تا ہی گئی کوئی میں ہوگیا کہیں کوئی خیروخو ہی تھے ہوئی جائے'' میں مرید ہوں اور آل کوئی اران بات پر زور دے رہے ہیں۔ کیا کرنا چا ہے۔'' کلیات خوابہ' (بیر گیا کہ مرید ہوں اور آل کوئی نے رہ اس نے خال کھول) کہاں عزیز کے ساتھ کیا سلوک کروں (کہ میرے پائے تھی اس کیا سالوک کروں (کہ میرے پائے تھی اس کیا سالوک کروں (کہ ال کادل شرد کھی ) تو ہیشتم میکا۔

من ازان شہر کانم، نہ ازال دیہ کہتوی باہم خلق جہاں دار و بدارے دارم ریشہ من ازان شہر کانم، نہ ازال دیہ کہتوی باہم خلق جہاں دار و بدارے دارم ریشہ من از کی خدمت میں حاضر ہواادرعرض کیا۔ آپ کیا فرمار ہے تھے۔ ایک بار پھر کہیے۔ دہ تو خود ہی اس کے مشاق تھے۔ بجھے خلوت میں لیا۔ آپ کیا فرمار ہے تھے۔ ایک بار پھر کہیے۔ دہ تو خود ہی اس کے مشاق کہ لوگ اُن لیے جاکر توجہ دی۔ میں نے اپنی نبست کو مضبوطی سے تھا کہ کونکہ میں نے بار ہا دیکھا تھا کہ لوگ اُن کی تغیر نہ ہوا تو اُنھوں نے لفظ اللہ کوئی بار کی توجہ ہے ہوئی ہو کر گر جاتے تھے لیکن جھ میں کوئی تغیر نہ ہوا تو اُنھوں نے لفظ اللہ کوئی بار کی توجہ فرمائی کے لیادا نے بھی کہارکہ اللہ کہا اور باہر آسمیا) اُن کا سال وفات 1050 ھ (1640) ہے۔ ان کی قبر ان کے تھے سر ہند میں ہی ہے۔ '' رشیات' میں ہے کہ خواجہ احرار قدس سرہ سے منقول ہے کی قبر ان کے تھے سر ہند میں ہی ہے۔ '' رشیات' میں ہے کہ خواجہ احرار قدس سرہ سے منقول ہے

<sup>1</sup> میں بدے شہر کابا کی ہوں ندکد مہات کا سماراج ہیں اور تلوق جہاں تیرے لیے میرے واسطی تو بس ایک درکانی ہے۔

کہ آیک رات بیں نے خواب میں دیکھا کہ اس بوی سڑک کے درمیان جس پر بیں جل رہا ہوں ما منے ایک بروک کھڑ ہے ہیں انھوں نے میرا استحدی کڑا اور کہنے گئے۔ ' قبال النبسی صلی اللہ (عليه) السماع لاهل الله"

آ مجھے اس دومری را ہفتھر ہے جس ہے میں منزل مقسود کو پہنچا ہوں لیچلوں محرمیرادل نہیں جا پہنا تھا كداس برى مرك كے بجائے كسى دوسرى راہ چلوں، اچا تك يس نے ديكھا كد حضرت قاسم اسى شاہراہ عظیم پر ہاتھی پرسوار طاہر ہوئے اور بولے کہ بیشاہراہ شہرکوجار ہی ہے آتا کہ تھے شہر لےجاؤل اس کے بعد بھے ہاتھی پراپنے بیچھے سوار کر لیا اور ای بردی سڑک برآ کے بوص گئے۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ'' رشحات'' کی ای عبارت کی طرف حضرت خواجہ بیرنگ قدس سرۂ کے اس شعر معارف شعار كااشاره ہےكہ

باہمه خلق جہان دار و بدارے دارم

من ازان شركلانم ندازان ديدكدتوك

# شيخ محرسعيد بن شيخ احمد سر مهندي

و وعلوم ظاہری و باطنی کے عالم ہیں۔ان کے فضائل و کمالات اس سے برتر ہیں کہ بیان میں لائے جا كي \_نسبت باطني كوايية والدحفرت مجدوالف فاني قدس مره بروست كرتے ہيں۔ جميشہ طریق منتقیم برعبادات اور طاعات میں مشغول رہتے ہیں۔صاحب مشرب عالی ہیں۔ان کے افعال واحوال ہے صدق ورائق واضح اور ظاہر ہے۔مشائخ اور اولیا کہار کے اخلاق عالیہ سے متصف ہیں۔جود و کرم کے دریا ہیں۔ ہرخرد و کلال سے لطف ومبریانی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ مير الشيخ خواجة خروكوسلسله قادريه يل أن ساجازت بيعت بهجيها كديث عره عاليد خاتمه يس آئے گا۔ وہ سال 1067ھ (1657) میں اپنے بھائی خواجہ محمد مصوم جن کا ذکر متصل آرہا ہے اور الل صلاح ك ايك جم غفير ك بمراه ج كاراد ، فك اور دالى منتج و ديلى عن مير التي کی صحبت میں ہوئی المجھی محبتیں رہیں پھر حرمین محتر مین <u>پہنچ</u> اور 1069 (1659) میں جمعیت صوری ومعنوی کے ساتھ واپس آئے۔میرے شان کی بہت تعریف کرتے ہیں اور (ان کو)

ني ملى الله عليد اللم قرز ما يا ب كرماع الله الله ك ليه (طال) ب-

يزركان وقت من شاركرت بير واه، واه كيا خوب استفامت اوركتنا اجيها اوركشاده مشرب ۔ اور کیسی خوبی معاملت ہے جوانھیں حاصل ہے۔ جب میں لا ہور کی آید ورفت میں ان کے دیدار کے لیے سر جند پینچنا ہوں و واس قدر لطف ومبر پانی میرے حال پر فرماتے ہیں کہ بیس اس کے شکر میہ ے عہدہ برائیس ہوسکتا۔ ایک دن اوائل سلوک میں ، میں نے اُن کی زبان سے سنا کہ قربارہ تھے۔"اس راہ میں صدق ورائتی بہت ہی ضروری ہے۔"ان کی بات میرے حق میں بڑی کارگر ابت ہوئی۔ جب 1062ھ (1652) میں میرے سے لاہور آئے میں ہمی سنجل سے براہ سماران پورلامور کے لیے روانہ ہوا۔ اتھا قاجس دن سر ہند پہنچا ہوں اس رات کو شخ احمد سر ہندی ك عرك ك تاريخ تقى يعنى 28 رصفر جعد كى رات كوريس أن سے طا بهت بى لطف كے ساتھ كويا موسئے بڑے خوش بخت ہو کسائ مبارک رات میں پہنچ ۔ وہاں کی رسم بیرد بھی کہ وات تمام حفاظ کو ا یک مجلس میں بٹھا کر قر آن مجید کی خاص خاص حاص سور تیں مثل یسین و کہف وغیرہ پڑھتے ہیں پھرمجیس پر قاست ہوجاتی ہے۔اور اہل مجلس کو یہی سعادت جمعہ کی رات میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری عجمول كاطرح مولودخواني دغيره كى كوكى رسم يهال نين كى جاتى \_ چونكه ين احمد قدس سرة مولودخواني کوئنع فرمایا کرتے متھ مخدوم زادگان بھی اپنے والدمحتر م کی موافقت میں اس پڑمل پیرا ہیں۔ آخیر رات میں، میں اس مجلس سے اُٹھااور خانقاہ کے ایک کوشے میں جا بیضا۔ پیٹی فاضل درویش سر ہندی بھی وہاں آ کر بیٹھ مے اور اپنے فاری اور ہندی کے اشعار پڑھنے کیے اتنی بلند آواز اور شوق کے ساتھ گاگا كر پڑھ رہے تھے كہ جھے بہت زياوہ حقاوسرور حاصل ہوا اور بيس نے بھى در ميان بيس فارى اور جندى كيعض اسيخ شعران كي موافقت من يزهد -كرفقارم در بيش جكر چد ياراست 1 نماز فجرتک بیمجت گرم دی فراز کے بعد شخ محرسعید نے جھے کہا جمعہ پڑھ کرسوجانا۔ میں نے ایسا عی کیا۔اس روز کھانے کے بعد (میں نے) شخ احمد مرہندی قدس سرہ کے دوستوں، باران سلسلہ مريدول، مخدوم زادول، پسران اورمريدان شيخ آدم بنوري اور دوسر عزيز ان شهر كساته خوش ولي اور جمیت تام کے ماتھ نماز جعدادا کی تقی۔اس ملاقات کے بعد میں نے شخ فاصل کوائے شخ کے یاس والی میں ویکھاجب وہ پینے محمر سعید کے ہمراہ جج کی نیت سے سفر تجاز کے دوران دہلی مینچے تھے۔ لیکن ایک مانع کے پیش آنے کی دید سے نہ جاسکے تھے۔ میرے فیخ کا کہنا ہے کہ ووایک صاحب محبت درولیش ہے۔ امرادیہ کے اور بھارہو کے اور مرمندوالیس درولیش ہے۔ امرادیہ کے اور بھارہو کے اور مرمندوالیس نہ جاسکے اور مرائے سنجا لک میں 25 رجمادی الاول کو جعہ کے دن 1071 ھ (1661) میں دنیا سے دخصت ہو مجھے۔ اُن کی نعش کو سر ہمند لے جا کران کے والدصاحب کے گنبد میں وُن کرویا گیا۔ ان کی تاریخ وفات میں نے ہوں کی ''دوائے شعید'' (1071ھ)

# شيخ محرمعصوم

<sup>1</sup> پیدائش 11 رشوال 1007 مائن 1599 وفات وردیج الاوّل 1079 مائست 1888 - ناصر علی سر جندی نے مندرجہ ذیل ماد کا تاریخ وفات کھی

چراغ خاندان المتثبندال فردغ دین احمد خواجه معصوم اسوے محلف عقبی قدم زد ازیں دریاند آباد کبن بوم در دل یہ سیدم از سال دفائش ندا آمد ز عالم رفت معصوم تاریخ محدی بین آپ کی تاریخ دفات ارفت زجها را امام معموم انکسی ہے۔

بھائی شرف الدین حسین کے ول میں کھ بات شخ احمد قدس مرہ کی بعض مشکل پاتوں ہے تر وداور امستر اصات پیدا ہو سے تھے ، جو کی طرح حل ندہوتے تھے ۔ ایک دن اچا تک شخ محم معصوم نے آن سے وہ خطالب کیا اورای موضع اشکال کو کھول کراس طرح بیان کیا کہ ان کے ول کا زنگ جا تا رہا۔ ہیر مفاخر حسین ہی کہتے ہیں کہ سید محمد کی مربیق کے بال اپنی وستار میں بطور تیم کی رکیش کے بال اپنی وستار میں بطور تیم کی دکھتے تھے ۔ ایک بار جب وہ بیت الخلاج اتے وقت وستار سے ان بالوں کو اکال کر دو سری جگہ رکھنا مجول کئے تھے ۔ بیت الخلاکے دائے میں ناگاہ وستار خود بخو وگر پڑی تب انصوں نے وہ بال ورسری جگہ رکھند ہے ۔ بیر مفاخر حسین ہی فر ، تے ہیں کہ ایک بارجلند هر شی شخ محموم کا ایک مربید ایک وقت رستار کے بعد اپنے نکاح میں لے آیا۔ اس کے درسری جگہ رکھند ہے ۔ بیر مفاخر حسین ہی فر ، تے ہیں کہ ایک بارجلند هر شی شخ محموم کا ایک مربید ایک وقت کے فرف سے گھراکرا ہے شخ کے باس سرہند آیا اور حقیقت حال عرض کی ۔ شخ نے کہا ۔ تو بعد فقتے کے خوف سے گھراکرا ہے شخ کے باس سرہند آیا اور حقیقت حال عرض کی ۔ شخ نے کہا ۔ تو بعتی جلدی جلند هر شخ ہے کہا ۔ تو بعنی جلدی جلند ہر گئے ہوں اور این کے نکاح میں دے دو فو را جلند هر پہنچا اور لاکی والوں کے نکاح میں دے دو فو را جلند هر پہنچا بول اور ن کے بیاہ الطاف وین یات یا ہے ہیں ۔ دی بیاہ بالرض دیدا ہی ہیں۔ میں کی خدمت میں بہنچا ہوں اور ان کے بیاہ الطاف وین یات یا ہے ہیں۔

# شخ محمد یجیا ۱

وہ ( بھی ) شیخ محرسعید کے بھائی ہیں۔ عالم، فاضل اور اہل طریق ہیں۔ ہمیشہ اور اوو ظائف ہیں مشتوں استے ہیں اور معاملت نیک ہیں منہ مک۔ شیخ محرسعید ہے اپنی نسبت ورست کی ہے۔ خدمت علوم متعاولہ دیدیہ ہیں گئے ہوئے ہیں۔ بلند ہمت ہیں۔ میرے شیخ کے بڑے معتقد ہیں۔ میرے شیخ الا ہور کی آ مدودفت میں ان کے مکان پر تھم ہے ہیں۔ فوب مجلس رہتی ہے۔ جو لطف و میرے شیخ الا ہور کی آ مدودفت میں ان کے مکان پر تھم ہے ہیں۔ فوب مجلس رہتی ہے۔ جو لطف و کرم اُن کا میر کے شال حال ہے وہ احاط تقریر و بیان سے باہر ہے۔ ان کے بڑے ہمائی شیخ محمد میں اور کے متعلق سنا ہے کہ بڑے صاحب سکر وحال تو ی ہوئے ہیں۔ جذبہ خاص سے متصف۔ والدمحتر میں شیخ احمد سر ہندی سے چند ممال قبل انتقال کر مجے ۔ باپ جذبہ واوں کی قبر کیجا ہے۔ اب جذبہ واوں کی قبر کیجا ہے۔

بيدائل 1024 ح/1614 وفات 7ر تعادى الآخر 1099 ح/1686 مزارمبارك سر بعد يس ب

مَنْ مُعَمَّماد لَى كيدائش 1000 هاورون ت 9 روي الدول 1025 ه/ 1615 كومولى\_

انھوں نے خوادر (بیرنگ) کی صحبت باہر کت پائی تھی جیسا کہ خواجہ بیرنگ قدس سرہ کے اُن کمتوبات سے جوشیخ احمد سر ہندی (مجد الف ٹانی) کو اُنھوں نے لکھے ہیں، فلا ہر ہے۔ جب اوائل حال ہیں بچین میں اُنھیں جذبہ پہنچا خواجہ بیرنگ نے بیا کھا۔

" قرق العین محمد صادق کا خوشہ تین ظاہر و باطن بن جانا جیما کہائی کے احوال ہے ظاہر ہے۔ واجب الشکر ہے۔ اہمی اپنی اُک نبعت صفور کا دائم پر قائم ہے۔ فیبت اور استغراق ہے کوئی اندیشہ بیس ہے، ان شاء اللہ العزیز رفت رفت سکر ہے محوکی طرف آجائے گا۔ برادران عزیز میال شیخ احوال احمد اور محمد صادق نیک دعا کمی تبول فریا کمیں۔ جو خط مشاز الیہ کے احوال کی شرح میں آپ نے لکھا ہے، ال گیا۔ المحمد لله والم یہ کہ اللہ تعالی اپنے ورستوں کو خود سے فافل نہیں رہے دیتا۔ خیال تھا کہ ہر مقد سے کا جداجد اجواب بالنفصیل تصوں حقیقت کار بالشافد ذکر کی جائے گی۔ فی الحال (عزیز م محمد صادق کو) فیب و استغراق سے شفاء تام حاصل نہیں ہے۔ واستغراق سے شفاء تام حاصل نہیں ہے۔ اس لیے توجہ دینی ترک کر دی ہے۔ البتہ مجمل یہ ہے کہ محمد صادق کا حال بعنایت اصلی ہے۔ ''

# محمه صالح بن ينيخ ابرا ہيم سندھي

آپ لا ہور میں سکونت رکھتے ہیں۔علوم ظاہر و باطن کے عالم ہیں۔ تصوف کے وقائق وصونیہ کی اصطلاحات کے ساتھ خوب جانتے اور استعال کرتے ہیں۔ میرے شخ کے صعبت داروں میں سے ہیں۔ احوال عظیمہ اور دقائع غربیہ سے بالا بال ہیں۔ جولطف و کرم وہ جھے پر رکھتے ہیں وہ اصاطہ تقریر و بیان سے باہر ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ میں بچپن میں اپنے والدمحترم کا منظور نظر رہا ہوں۔ والد صاحب نے استحضار کے وقت تین چیزوں کی وصبت فرمائی تھی۔

1 علوم دين حاصل كرنابادكسي دنياوي مقصد ك-

2 اس رهمل كرنا بغير رياكوشال كيه-

ملوك وسلاطين كے محرنہ جانا بغيران كى تحقيرا درايل بوالى كومقدود بنائے \_ شيخ محرصالح فراتے ہیں کد برے والدصاحب نے اس وقت بیجی فر مایا کہ میں نے بہت ی چزیں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے مانکی میں اور سب وعائیں مقبول ہوگئ ہیں۔ پدر محترم کی وعاؤں کی برکت ہے بعض كام اوظهور پذير بويج بين اوربعض كالجيها تظارب بين 10سال كي مرين "قواعد ضيائية" كوبورى استعداد كرساته برهتا تقا- جب والدصاحب كاسابيسر الحركما بدهنفناع كم عمرى 8 سال میں نے محیل خواہشات دنیا ہی صرف کردیے۔ اس کے بعد والدصاحب کی دعاؤں کے صدقے محیل اسباب حصول روزی کی طرف توجہوئی ادر میں نے ودلت کانے میں خیال کو لگا دیا اور خود کو جوا ہرات محمد ریایعنی علوم رینیہ کے حصول ہے مخرف کر کے اسپنے حال و وقت پر دست تاتف طع ہوئے تجارت کے علوم کی تحصیل میں سرگرم ہو گیا۔ ای دوران کلام اللہ کے تیسوں پارے حفظ بھی کر لیے۔ بال ومتاع و نیوی کی دھن میں بغیر کسی واسطے کے بی علوم غریبد دنیاوی مثل صرف ونحوومنطق كركسب مي الك كميا - خاعدان كان علوم سے بيمناسبتى كى وجد سے عزیزوں نے ازروئے شفقت کہا کہ پہلے علوم البیہ حاصل کریں پھران علوم وفنون کو پڑھنا۔ مجھے ان كى يد بات الحجى ندكى على في وسد دعادراز كرك بدتفرع تمام الشدتعالى عرض كيا - فدايا جيئ تون جيرون كوب توسط آلات بيدافر ماياب اس كيني كرجمي بتوسط اسباب افاضة علوم فرما. حق تعالی نے میری دعا قبول فرمالی اور میں نے کتاب شرح وقامیکھول کر پڑھنی شروع کی۔ایک ور ت پڑھاجس میں بھے بھی ایبالہیں تھاجو میری مجھ میں نہ آیا ہو۔ اس کے بعد میں نے اسے شخ رزق الله مفتى كرمائغ يزما في من الله يؤر صاحب صلاح وتفوى بررك بين ده اس بات سے بڑے متجب ہوئے اکثر علم دینیہ کویٹ نے انھیں سے سند کیا ہے اور پھھاو رعلوم عکمی کو دوسرے افاضل کے سامنے بڑھ کرسندلی ہے مرکسی کتاب کے مطلب میں اُن کامختاج ند ہوا بلکہ جب بھی ان کی طرف سے کوئی رُکادث محسوس ہوتی میں خود بی تشریح کر دیا وہ بے صد تعریف كرتي - كيونكه يس علوم رسميد كتفعيل كوكوئي بيزاكام ند جمقنا قعاساي ليے مطلب عظيم بيني معرفت حق تعالی کی غرض سے میں اکثر اوقات فقرائے شہر کی محبت میں حاضر ہوتار بتا تھا۔وہ حضرات مبرياني فرياتي أورمير ين شي دعائ فيركرت بعض معزات يري طلب ير كهدارشاد يمي فرما دیا کرتے۔ میں پوری رغبت کے ساتھ بجالاتا گرجو چیز کدول چاہتا تھا ہاتھ شآتی۔ بتاہریں اپنی استعداد کا قصور بجھ کرش ہایوں ہوگیا اور بدارادہ کیا کہ علوم غریبہ نطق فلفہ وغیرہ کی خوب مخصیل کروں اور رسوخ تام ماصل کرتے ہاتی عمر کونہ چاہتے ہوئے بھی ای شی گزاردول۔ میں نے تن رکھا تھا کہ میر ہاشم ان علوم میں دستگاہ تام رکھتے ہیں۔ وہ بر ہان پور میں ہے۔ میں برہان پور روانہ مواجب دہلی پہنچا بعض آشناؤں نے جو دہلی میں ہے کہ کہ چندروز اس شیم میں گزار کہ بیم تبرک شیم مواجب دہلی پہنچا بعض آشناؤں نے جو دہلی میں سے کہ کہ چندروز اس شیم میں دعام اور مستند عمر فاعظام میں سے ہیں۔ ایک و نیا کو جہاست کے گڑھوں سے نکال کر انھوں نے علم ومعرفت کی بلند یوں پر پہنچا دیا ہے۔ ایک عالم کو استی مجازی کی ظلمت سے آزاد کر کے نور تن سے آشنا کر ویا ہے۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسا ساتھا اس سے بھی صد چند پایا۔

مہارا جہ مجال کہ تعریف آفاب کند

جب بیں ان سے طاقات کے ترف سے سرف ہوا انھوں نے شایا نے لطف وہم بائی سے نوازایس نے وازایس نے وازایس نے وائے ہار طلب کروں مگران کی ہیت بھے پر پھوا کی مستولی ہوئی کہ بیں پھونہ ہول سکا انھوں نے شخ اللہ بخش کو تناطب کر کے فر بایا کہ بی ، اقر ب اشیا ہے کوئی چیز جن سے زیادہ زو یک نہیں لیکن لوگ جہالت کی دجہ سے اپنے آپ کو اس سے دور ڈاسے ہوئے ہیں۔ جن تمام چیز دل میں ساری ہے کوئی مختص جس چیز کی طرف بھی توجہ ہا کر سے گائی کو بالے گا۔ ہندو ہر معالمے میں ابنی ساری توجہ کوسٹ معین پر نگادیتا ہے جی کی طرف بھی توجہ ہا گائی سے توجہ کو کہا ہے ماری توجہ کو کہا ہے رابط ہیں ہو جائی ہے۔ یہ می فر بایا کہ قلب کی جائی ، جو کہ حقیقت جائے الی ہے توجہ کرنے کو کہ اسے رابط ہیں ہو ہوگئی کر بایا ہے۔ یہ ہو کہ تام کے بعد جس وقت کہ بیٹو دی طاری ہو جائی ہے اُس متوجہ کو فتا کرتی ہے جب میں نے یہ کلمات سے دان کی صورت (معنوی) کے دا بیط میں مشتول ہو گیا۔ تیسر سے دن کی فیت معبودہ فلا ہم ہوئی اس طور پر کہ ذور طبیعت کلی طور پر اپنے کام سے معزول ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اُن سے بوئی اس طور پر کہ ذور طبیعت کلی طور پر اپنے کام سے معزول ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اُن سے بیت کی۔ بجیب و شریب واقعات رونما ہونے نے گا اور آئ اُن کی دعا و توجہ کے فیل نہ وقت ہے ، نہ وائی اس مور ہو ، نہ خائی ہو اُن دائی دعا و توجہ کے فیل نہ وقت ہے ، نہ وائی ہو ہوئی ہو نہ ہوئی ذائی دائی کا اُن ہو ۔ یہ سبت تحلی ذائی دائی کا اُن کے ۔ یہ سبت تحلی ذائی دائی کا کار ہے۔ یہ سبت تحلی ذائی دی کار کی کا اُن ہے۔ یہ سبت تحلی ذائی دائی کی کا اُن ہے۔ یہ سبت تحلی ذائی دائی کار کی کار کے ۔

مها، ننص متار س كى كيا مجال ب كدوه آفاب كي تعريف كريد

### سيدقطب الدين

وہ میرے نفخ کے باران خاص میں سے ہیں۔صاحب احوال عظیمہ میں اور صاحب معتی غریب غیراللہ سے کیا خوب آزادگی اور وارتنگی رکھتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ ٹیس نے اوائل میں سید عاجی محمدامرد بوی سے بیعت کی اُن کی محبت اختیار کی ادر شغل تصیل یاس انفاس کیااس کے بعد جیر ماہ تك طريقة قادريد من ذكر جركيا اورتوحيد كامراقيه كياراس كے بعد بھي مجھے (غيراللہ سے) فیبت ظاہر ہونے گی۔اس سے میں وہم میں بڑ کیا (اورسیدصاحب سے ذکر کیا۔ جب سید حاتی محمد امرد ہوگانے میسنا تو فرمایا کہ فتا بھی ہے۔ تمامی سلوک یہی ہے کہ تیرے علم سے خطرہ غیر برطرف موجائے ۔اور فنائے فابیہ ہے کہ فنا کاشعور مجمی فنا ہوجائے۔اس کے بعد مجھے صحبیع خواجہ خرد کی تمناد ل میں پیدا مولی۔ میں ان کی خدمت میں دبلی حاضر ہوا۔ میں نے پہلے پہل اُن کونہ پہیا تا کہ وہ ب تعین اورآزادی تام می مشخوف تھے۔ جب میں نے ان کی تفتگوئ ان کاشیفتہ ہو کمیاا در تب سمجھا كدوه بين - جي يربهت لطف وكرم فرمايا كركويا بوئ \_" روزاندير سے پاس آيا كر\_" دوسر سے دن جب من أن كى محبت من حاضر مواران كار محبت في مجمع كيرليا اور جذب توى طارى موكيار ال دوز فرمایا کرسیدصاحب سے جومراق او حدی تعلیم تھے ہے تو جادیا ہی ہے۔ اس وقت میں ہمی كم يزين بالا تا مول ، مرروز مير ، إن آير رمنا من ان كى اس كفتكو ي مجد كيا كرية فقيقت ان پر کشف سے فاہر ہوئی ہے۔ کونکہ سیدصا حب سے اپنی حبت کا میں نے بالکل ذکر ند کیا تھا اور ميركه بجهدان كامحبت بين كلي ول جمق اورسكون تام حاصل ند بوا تھا۔ اس ا شامل سيد صاحب كا خط میرے پاک پہنچالکھا تھا کہ خواجہ خرد کے احوال سے واقف ہو کر مجھے لکھنا۔ میں نے جواب میں لکھا۔ "ميرى كيا مجال م كمخواجه ك احوال لكر سكون صرف اتنا كهتا بول كمخواجه عادف بالله اور عاشق صادق بیں۔اس کے بعد سیدام وہوؤانے بزے غیض و خضب میں بھر کر مجھے لکھا ہیں نے تھے خواجه مخرد کے معرف حالات وریافت کرنے کی غرض ہے دہلی بھیجاتھا کدواقف ہوکر جھے لکھنا تو خود وہاں جا کڑا پیالیٹ کیا کہ مجھے بگسر بھلادیا۔ تیری مثال توالی ہوئی اگر کسی اصیل مورت سے زناوا تع ہوجائے اورلوگ ملامت کریں تو وہ جواب میں یو<u>ں کہے۔</u>''دیشخص تو میرا یار ہے،میراشو ہر تو اور ہے۔ 'ای شم کی بہت ی با تیں تھے ہیں نے اس کا غذکو پارہ پارہ کردیااور کو کی بھی ڈال دیا ای زمانے بیل بیل ہے ایک رات خواب بیل دیکھا کہ عداری نام مجذوب جھ سے کہ رہا ہے کہ سید حاتی تحر آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ سید کیئر جمع کے ساتھ لباس سیاہ بیل حوش نا تک پر جو کہ مری کے علاقے میں ہے تھہرے ہیں۔ اس و دران یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ خرد آیک جہنی ہاتھ بیل لیو سے موسے ای دوران یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ خرد آیک جہنی ہاتھ بیل ہو ہو ہے ای حوض پر کھڑے ہیں اور جھ سے فرمارہ بیل کہ بیل ایکھی اس کو مارتا ہوں یہ بات بہت مرتبہ کھی اس خواب کو چندون گز رہے نئے کہ سید آئے بہت مہلک مرض ہیں 1062 (1652) ہیں و زیا سے دفصت ہوئے یہ دوایت ہے کہ آیک دات سید قطب اللہ بن کے دوستوں میں سے محم صاد آن نام مخض پر حالت تبقی شدید طاری تھی مراد آباد بیل آخر شب بیل کیا دیکھتے کہ سید قطب اللہ بن

#### آں جا کہ توی محال محض ،ست دوی

اور یہ کہدر ہے ہیں "ہارے پائیس آتا" اُن کوظب شوقی الماقات ہوااور سید تھب الدین سے
طفے کے لیے دوال دوال چل کرمری کی شاہراہ پراُن سے الماقات کی کداس دونسیدا ہے گھر سے
باہر بھی نہ نکلے تھے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ اس تم کے داقعات اور حالات میرے ہے کے دوستوں کو
بہت چیش آتے ہیں۔ چنا نچہ شیم میں میرے شن سیعت ہونے والا ایک فقیر فض سیدست
کے مرید شن فیروز سنبھلی فر ماتے ہیں کہ ایک دات مقصود کی ٹایافت پر جس افسوں کنال درگاہ
رب العزت ہیں التج چیش کر کے موسی غواب علی و یکھا کہ ہرطرف سے افواد طاہر ہور ہے
ہیں اور بارگاہ محمہ ہزاد لطافت و فو بی کے ساتھ ہر پاہے ۔ ای وقت وہ فقیر صفرت تھے سل اللہ علیہ وسلم
کی شکل میں آکر اپنا نام لے کر جھ سے کہدر ہا ہے کہ فیروز جھ سے رجوع کر تیرا کام درست ہو
جائے گا۔ ہیں نے اس فقیر سے رجوع کی اور اسم ذات کی تلقین حاصل کی ۔ دوز بروز انوار بھی پر
طاہر ہوئے شروع ہو سے جس الحق ہوں کے سکون حقیقی اور جھیت تام بھے حاصل ہوگی اور جس صاحب احمال
ووقائع جھیدو فرید ہوگیا۔ وہ بی فرائے ہیں کہ ایک وقت بھے صاحب ہوگی اور جس صاحب احمال
ووقائع جھیدو فرید ہوگیا۔ وہ بی فرائے ہیں کہ ایک وقت بھے صاحب ہوگی اور جس ما فقد

### سيدقطب الدين

وہ میرے میں کے یاران خاص میں سے ہیں۔صاحب احوال عظیمہ ہیں اور صاحب معنی غریب غیراللہ سے کیا خوب آزادگی اوروار تھی رکھتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اوائل میں سید حاتی محمدامروہوی سے بیعت کی ، اُن کی صحبت اختیار کی اور شغر تحصیل پاس انفاس کیااس کے بعد چھاہ كك طريقة قادريدين ذكر جركي ادرتو حيدكا مراقبه كيا-اس كے بعد بھى بھى مجھے (غيرالله سے) غیبت ظاہر ہونے لگی۔اس سے میں وہم میں پڑ گیا (اورسیدصاحب سے ذکر کیا۔ جب سیدھا جی محمد امروہوی نے بیسا توفر ایا کوفا یم بے مقای سلوک یم ہے کہ تیرے ملم سے خطرہ غیر برطرف موجائے۔اورفنائے فنامیہ کے فنا کاشعور بھی فناہوجائے۔اس کے بعد بچھے حرب خواجہ خرد کی تمناول میں پیدا ہو لی۔ میں ان کی خدمت میں دہلی حاضر ہوا۔ میں نے پہلے پہل اُن کونہ بہما نا کہ وہ بے تعنى اورآ زادى تام مى مشغوف تصر جب من في أن كى تفتكونى أن كاشيفة مو كيااورتب مجما كده ين بجه ربهت لطف وكرم فرمايا كركويا بموت\_" روزاند بير عياس آيا كرـ" ووسر دن جب میں اُن کی محبت میں حاضر ہوا۔ان کے الر محبت نے مجھے تھیر لیا اور جذبہ تو ی طاری ہوگیا۔ ال روز فرمایا کدسید صاحب سے جومرات یہ تو حید کی تعلیم مجھے ہے تو جان ہی ہے۔اس وقت میں بھی کھے چیزیں بتلاتا مول، مرروز میرے پاس تے رہنا میں ان کی اس تفتلوے مجھ گیا کہ بید فقیقت ان پر کشف سے ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکر سیدصا حب سے اپن صحبت کا میں نے بالکل ذکر ند کیا تھااور يدكه بجصان كامحبت مين كلي دل جمي أورسكون تام حاصل شد جوا تعاراى اثنا مين سيد صاحب كاخط مير مع پاس پنجالکھ تقا كەخوابىر دركاحوال سے دانف بوكر جھے لكھنا ميں نے جواب ميں لكھا۔ "میری کیا مجال ہے کہ خواجہ کے احوال لکھ سکوں صرف اتنا کہتا ہوں کہ خواجہ عارف باللہ اور عاشق صادق میں۔اس کے بعد سیدامروہوی نے بوے عیض وغضب میں بحر کر مجھے لکھا میں نے سجھے خواجه الرائرد کے مرف حالات وریافت کرنے کی غرض سے دبلی بھیجا تھا کہ واقف ہوکر مجھے لکھٹا تو خود و ہاں جا کراپیالپٹ گیا کہ جھے میسر بھلادیا۔ تیری مثال توالی ہوئی اگر کسی اصیل مورت ہے ذناوا قع ہو جائے اور لوگ ملامت کریں تو وہ جواب میں یول کے۔" میخص تو میرایار ہے،میرا شوہر تو اور

ہے۔ "ای شم کی بہت کی ہا تیں تھیں میں نے اس کا غذکو پارہ پارہ کر دیا اور کو کی میں ڈال دیا۔ اس زیا نے جس میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مداری نام مجذوب جھ سے کہ رہا ہے کہ سید حاتی جھ آ رہے جیں۔ دیکھا کہ سید کثیر مجمع کے ساتھ لہاس سیاہ میں حوض تا تک پر جو کہ سری کے علاقے میں ہے تھیرے ہیں۔ اس دوران ہے بھی دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ خردایک ٹبنی ہاتھ میں لیے ہوئے اس حوض پر کھڑے ہیں۔ اس دوران ہے بھی دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ خردایک ٹبنی ہاتھ میں لیے مرتبہ کی اس خواب کو چند دن گزرے ہیں اور بھے سے فرمارہ ہیں کہ میں ایکی اس کو مارتا ہوں ہے بات بہت مرتبہ کی اس خواب کو چند دن گزرے ہے کہ ایک رات سید قطب الدین کے دوستوں میں ہے کہ مصادق و نیا ہے دفعہ سید قطب الدین کے دوستوں میں سے محمصادق مام خص پر حالت قبض شدید طاری تھی مراد آباد میں آخر شب میں کیا و کھتے کہ سید قطب الدین سامنے کھڑے کے ہیں۔ معرصہ سامنے کھڑے کے ہیں۔ معرصہ سامنے کھڑے کے ہیں۔ میں میں میں کیا و کیلے کے کہ سید قطب الدین سے میں کیا و کیلے کے کہ سید قطب الدین سے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوں کو کھڑے کہ سید قطب الدین سے کہ دیا ہے کہ دیا ہوں کی کھڑے کے کہ دیا ہوں کی کھڑے کے کہ دیا ہوں کو کھڑے کے کہ دیا ہوں کھڑے کے کہ دیا ہوں کی کھڑے کے کہ دی کو کھڑے کے کہ دی کھڑے کے کہ دیا ہوں کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کہ دیا ہوں کی کھڑے کی کھڑے کے کہ دی کو کھڑے کی کھڑے کے کہ دیا ہوں کی کھڑے کے کہ دی کھڑے کے کہ دیا ہوں کے کھڑے کے کھڑے کے کہ دی کھڑے کے کہ دی کھڑے کے کہ دی کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کہ دی کھڑے کی کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کہ دی کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کھڑ

#### آل جا کہ توی مال تھن است دوگا

اور یہ کہدر ہے ہیں ' ہمارے پاس نہیں آتا' اُن کو غلیہ شوق ملا قات ہوا اور سید قطب الدین ہے ملے کے لیے روال دوال چل کر مری کی شاہراہ بران ہے ملاقات کی کہ اس دور سیدا ہے گھرے باہر ہمی نہ تکلیے تھے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ اس شم کے واقعات اور حالات میرے فلے کے دوستوں کو بہت چیش آتے ہیں۔ چنانچہ سنجل ہیں ہیرے شی ہے بیعت ہونے والا ایک فقیر شخص تھا۔ سید شن کے مرید شیخ فیروز سنبھل فریاتے ہیں کہ ایک رائے مقصود کی نایافت پر ہیں افسوں کنال درگاہ رب العزت ہیں النبوں کنال درگاہ رب العزت ہیں التبو ہیش کر کے سو گیا خواب میں دیکھا کہ ہر طرف سے افواد کا ہر ہو رہ ہیں اور بارگاہ گھ بڑار لطافت و خوبی کے ساتھ ہر پا ہے۔ ای وقت و وقتیر صفرت میں ماللہ علیہ وست ہو کی شکل میں آکر اپنا نام لے کر جھے ہے کہ دیا ہے کہ فیروز بھے سے رہوئ کر تیرا کام درست ہو جائے گا۔ میں نے اس فقیر سے رہوئ کر اپنا نام لے کر جھے ہے کہ دیا ہے کہ فیروز بھے سے مرہوئ کی دور ہر وز انوار بھی پر عاصل کی۔ روز ہر وز انوار بھی پر عاصل کی۔ روز ہر وز انوار بھی پر عاصل کی۔ روز ہر وز انوار بھی پر فل ہر ہوئے تیر وی ہوگئے۔ بیں کہ ایک وقت بھے جو میٹ نے میں صاحب احوال ووقائع جھیدو تر ہوگیا ہو میں ماصاحب احوال ووقائع جمیدو تر ہوگیا ہو میں انوال واقع ہوا۔ میں مرق تالاش شیں رہا۔ ہر ہزرگ کے پاس جاکر استفساد کیا ووقائع وی دید میں مقد وقت کی میں جاکر استفساد کیا

كرتاده جو پچوفرمائے اس سے بچھے اطمینان ندہوتا۔ ایک دن مس مجرے ش تما بیشا ہوا حضرت رب العزت كى بارگاه من التجاكر رباتها كديد مشكل على بوجائداى اشامين من في اين باطن ہیں نورالی کا مشاہرہ کیا جومیرے دل کو گھیرے ہوئے ہاں سے میری تمام ہتی تحفی ومنتشر ہونی فلبورنور محری کے اس واقعہ مل مجھے اپی صورت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خابر مونے كى اور فرمايا كەمىنى "عوف نفسه فقد عوف ربه" كى بير رودى فرمات میں میں اوائل حال میں رتو ل مشغولی باطن میں کوشال رہتا تھاا در تقشیند ریکی نسبت میں جیسا اپنے و الما الما الما متودر بالقاليك بم بم ول من الا تقاكر إلى بم البت فاحد معزات نقشبند ہے یا اس سے علاوہ بھی کچھاور شے ہے۔ای فکر میں ایک دن میں جامع مسجد سنجل میں مراقب تقامیں نے دافعہ علی دیکھ کدوفورانی مرد ظاہر ہوئے اور فرمانے لکے بی نبت ہے۔ اس كے بعد آرام اور ولجمعى حاصل موكئ سيد فضب الدين فرات تنے كه مير سے والدسيد عبد الله -شاہ جمال عاشق فلیفہ می شہاب الدین سروروی کے فرزیران مادری می سے تھے۔ قدس اللہ امراریم-" مرات القدین کی روایت ب کیشاه جمال نے ملامتید کی روش پرزند کی گزاری ہے۔ دەسلطان علاءالدىن كىلگىرى كىلگىرى ئىقىدى جىب سلطان قلعەچ قەرى تىنجىرى طرف متوجە ہوئ ادراس کامحاصرہ لمباہو کیا۔ ایک رات کود عاکر کے سو کئے ۔آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ بیل فرمارے ہیں۔"اس قلع کی فتح میرے فرزندوں میں سے ایک کی وعا سے وابسة ہے جس كانام (سيد) جمال الله ين برسلطان في عرض كيا كداس نام كولوك تو بہت ے ہیں شران کو کیے بچانوں گافر مایا کل ایک پاس رات گزرنے کے بعد بری خت مواجلے گ چنانچ سب خیمے اکھڑ جائیں مے علاوہ ان کے ضمے کے۔اورسی خیمے میں بھی چراغ جاتا باتی نہ رے گا مران کے فیے کارسلطان نے تیز ہوا کے موقع پر انھیں ای علامت سے شاخت کرلیا اور جو پچھآ تخضرت صلی الله عبیه دسلم نے فرمایا تھاان سے عرض کیا۔انعوں نے فرمایا ہمار سے حال کا اخفا حضور صلى الشعليدوسلم كى خوتى تك درست بجب أتخضرت صلى الشعليد وسلم في خود بى اكتشاف فرما دیا، ہم بھی ای سے خوش ہیں۔ پھر بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور بولے۔ متھیار سنجال لیس

اور جنگی مھوڑے برسوار ہوں۔سلطان نے وہی کیاوہ آگے بڑھے دورکعت نماز بڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا دیے۔ ابھی دعاہے فارغ بھی نہوئے تھے کہ قلع نے برطرف سے دھستا شروع كرديا \_ بحروبان عايد عائب موئ كدرتون تك أن كاكبين يد نشان شطار آخرين شهرمرده میں ظاہر ہوئے ایک دن ایک تو ال کوئی غزل برد صربا تھا۔ انھیں شدید غلبہ وجد ہوا اور رقص کنان دریا کے یانی پرچل کریارا تر گئے۔ جب افاقہ ہوا کشتی میں بیٹھ کرواپس اُس جگرا ئے۔ بعد اُقصب سرى مين آكرريخ كي اور جب تك زئدورب وين رب - 697ه (1298) يل وفات ہوئی۔''سیدی جمال عاشق باللہ بود' ان کی تاریخ وفات ہے اور قبر بھی ای قصب سری ش نی۔ "بواء و يتبوك "سيد قطب الدين فرمايا كمير دوالدادل في احمد عطريقة شطارييس مرید تھے اس کے بعد شخ تاج الدین کے مرید شخ عبدالرحن سے سلسان تشبندر پیس شسلک ہو مجتے تے۔ ہوئے رُدون اور اہل مال تھے۔ تبجد میں اس تم کے اشعار فوش الحال کے ساتھ پڑھتے تھے اے ز وصلت عارف مطلق شدم عارفی رفتہ تمامی حق شدم<sup>2</sup> جب ان کے دل بر محبت وشوق کا غلبہ ہوتا تو کہا کرتے۔" افسوں تیس سال علم ظاہری میں صرف موصحے ۔''اواکل میں ایک روز شیخ احمہ نے خوش ہوکران سے کہا''ہم سے پچھ جاہ'' کیونکہان کے بہت سے فرز ند بچین میں ہی گزر گئے تھے۔اپنی اہلیہ کےمشورے سے عرض کیا کہ ' مہر معبول جابتا ہوں۔' فرمایا۔'' ہوگا'' اس کے بعد میں پدا ہوا۔ جب میں یا فی سال کا ہو گیا ابک دن میں نے ( دیکھا اور ) کہا۔'' میری خالہ مرکئی ہیں۔'' دوسرے دن افغان پورسے خبر آئی کدان کا انتقال ہوگیا۔ای یا فی سال کی عمر میں ایک دن میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے كدمير ادا كاوصال بوكيا اورانيس آسان ير لے كتے بيں۔ بين دن كے بعداس خبركي بھى تقید لق ہوگئی کہ میرے وا دانے وطن سے 43 میل دور راہ سفر میں جان جاں آفریں کے سیرد ک۔ وہ بی فرماتے ہیں کہ میرے والدنے ایک جگہ ہے دو کوزہ شہد خریدا اور جا ہے تھے کہ گھر

<sup>1</sup> یکی دافقہ جون کا تول معزرے خواجہ نظام الدین شرید رائیم بری این معزرت فریدالدین مسعود سنخ شکر م سے بھی منسوب ہے ادرائ سبب سے آمیں 'مضہدر ن محمور' کہاجا تا ہے۔ واللہ الم

<sup>:</sup> اسالله على تيرى قربت كسب عارف مطلق وكيارة قرعارف بحي خم موكيا كمل حق بى موكيا-

بھیجیں تا کہ میری دالدہ جوامید ہے تھیں، استعال کریں۔ایک دن دہ سارا شہد حاضرین کو تعنیم کر دیا۔ تعاروانہ کیوں نہ کیا۔
دیا۔ میرے والد کے مرید شیخ عبداللہ نے دریافت کیا۔ جس غرض سے قریدا تعاروانہ کیوں نہ کیا۔
بولے دہ ضرورت اوروہ بی بی دونوں رخصت ہو گئے۔ای مدت میں میری ان والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا
تھا۔ وہ آئی کہتے ہیں کہ جب میں چیسمال کا تھا میرے والد نے میری والدہ صحبہ کہا کہا ہی لڑکے
کی اچھی طرح بودش اور گھہداشت رکھنا کہ میرا آخری وقت آبینیا ہے۔ای حال میں فریانے گئے۔
میں ماضر ہوتے ہیں، ایھی آتے ہیں۔'' ای سال 1040 ھ (1631) میں دنیا ہے رفصت
ہوئے۔ شیخ فیروز سے مجھے بودا تھا تا ہی ہا ورخوب صحبتیں رہتی ہیں اکثر اوقات باہم اپنے شیخ کی
خدمت میں آتے جاتے ہیں اوردیگر مقامات بر بھی باہم ملاقات ارداجھی صحبت دہتی۔

## محمه صادق فريداً بإدى

سے فریدآ بادی سرے لیے لے محے اور کی دان تک خوب ضیافت، قدمت شاکت بالا کے اورا پی اہلیہ کے لیے تلقین ذکر کی ورخواست کی میر بیٹے نے فر بایا گھر کے اندر (اہلیکو سامنے بٹھاکر) خود متوجہ موں میں باہر سے توجہ کرتا ہوں۔ جب ایسا ہوا ان کی اہلیہ کو بے خود کی طار کی ہوگئی اور دافعے میں دیکھتی ہیں کہ ایک ہزرگ سفیدریش، نورانی حاضر ہیں اوران سے کہد ہے جی کہ بی تیری عاقبت بخیر ہوگ اور تو بہت صالحہ اور تو بہت صالحہ اور تخیر ہ ہے۔ ایک دن تحد صادت میر سے شخ کے پاس آسے بہاں انھیں بہت تیز بخار چردہ آیا۔ رخصت نے کروالی فرید آباد جلے گئے۔ چنددن تک بیاری میں رہ کرم اچھی اچھی تھیں کرتے کہ اور تو کہ ایسا کے ایس نے میں نے یہ قطعہ تاریخ وفات کہا۔

وروا ب جوان برمین خاک گفته است کو خاک شان شدہ بجان بینان بنار خشت بجدور مروّت و حلم و وفا وجود رفت از جہان چون صافق بابل کو سرشت در مائمش شدہ جگر و سینہ با کباب کیکن چہدود زائلہ چنین بود سر بیشت کردم ز دریا سوال چر از سال فوت او دل در جواب گفت بگوشدگل بمبشت ان کے دو برد بے بھائی محمد صالح اور محمد فاضل نام کے تھے۔ محمد صالح اچ زمانے کے نیک، شریف، صاحب بحمت وفتوت، درا خال و مروت کی تصویر تھے۔ انھوں نے بہت سے مشائخ کو در کھا اور محبت اٹھائی تھی۔ انھوں نے بہت سے مشائخ کو در کھا اور محبت اٹھائی تھی۔ تُن کمال متوکل کے بھائی شخ محمد عادل کی دفتر ان کے گھر بیس سے مشائح کی میں آب میں میں اُن کی شبتیں ہیں۔ میر سے شخ کے بڑے نیاز مند تھے اور صاحب اخلاص۔ بھی اُن کی محبت بین تشریف لاتے تھے۔ ایک بارشخ کے ساتھ اکبرآ باو (آگرہ) بھی گئے تھے اور شخ کا دل جیت لیا تھا میر سے شخ ان کو نیکوکار کہا کرتے تھے۔ اُن کی تاریخ وفات کی در شخ کا دل جیت لیا تھا میر سے شخ ان کو نیکوکار کہا کرتے تھے۔ اُن کی تاریخ وفات کی

افسوس، یک ایبا تو جوان زیرزین چلا گیا ہے کہ جس کی (وجود ) خاک سے بیٹا رتقیرات جہان وجود جس آ گئیں تھیں۔ جب صادق صاحب دل، مجورشت دنیا سے رفعت ہوئے تو کویا علم، وفاء مردت اور جود کا مجموعہ بی چلا گیا۔ ان کے ماتم جس مجراور سینے گباب ہو گئے جیں لیکن اس ماتم سے کیا فائدہ جو (قسمت جس) لکھا تھا ہوگیا۔ جب جس نے ول سے اُن کی تاریخ وفات معلوم کی تو دل نے جواب جس کہا " شرکل بہشت" 1081 ھ (1651)

شخ صالح محم بادل الل جود و یکانه و یک دو. چون برفت از جهان عزیزان را در جهال گشت با شمش بر سویهٔ سال توتش چون از فرد جستم جودم گفت "شخ صالح کو" سال توتش چون از فرد جستم جودم گفت "شخ صالح کو"

<sup>1</sup> جب شیخ محمر سالی بادل بوکدائل جود ، یکاندروزگار اور کلمی تقدد نیا ہے گئے تو دوستان ضدا کے لیے تمام جہان ہاتم کدہ بن گیا۔ جب ان کے فوت کی تاریخ پریش نے فور کیا تو سے بھے میں آئی ' دشیخ صالے' کو' 1065 ھ (شیخ صالے کہاں گئے )

ملرح کے قتص و نگار تھے۔ اس کا غذکا دو (تبائی) حسر کھا ہوا اورا کیے حسر سفید تیہوڑا ہوا تھا۔ جب ہات

یقی کہ وہ کہتا تھا کہ اس 23 صے بیں ایک لاکھیں ہزار شعر درج بیں حالا نکساس کتاب کی الی بڑی

خوا مد ہمی بتی ۔ اس کے بعد ایک قلم دان نکالا کے قلم تر اش بینی اور دو سرے آلات بھی اس نے خود

عزائے تھے۔ اس قلد دان کے غلاف کو اس نے سنگ کتی سے اس ہنر کے ساتھ ایسا ملا کر بنایا تھا کہ اس

عزائے تھے۔ اس قلد دان کے غلاف کو اس نے سنگ کتی سے اس ہنر کے ساتھ ایسا ملا کر بنایا تھا کہ اس

کے 62 کو رے الگ الگ ہونے کے باوجود ایک نظر آتے تھے۔ شخ محمد فاضل نے تفک بھی بنائی

مقی ۔ ان کے پاس مختلف اقسام کے ڈھیروں تیرو کھان تھے۔ تیر کو قواعد مقرر و فن تیرا ندازی کے ساتھ اس جولاتے تھے۔ تیرا ندازی و کا کل تیرا ندازی ۔ ووائل ازی میں اگر چند چیزیں ایک ساتھ ل جا کیں تو کا مل تیرا ندازی ، برق اندازی ، برق اندازی ، برق اندازی ، دورا ندازی ، دورا ندازی ، وہ ان سب میں خوب ماہر تھے۔ انقصہ اُن کے کامول سے اندازی کو حق اندازی ۔ واقعی وہ اُن سب میں خوب ماہر تھے۔ انقصہ اُن کے کامول سے اندازی کو حقابیں جیران تھیں۔ ایک دن اُن محمد فاضل کی ایک باتی نام فوجوان سے کہائی ہوگئے۔ باتی اندازی کی سنے پر ایک زخم کا دی لگایا اور وہ (اجا تک ) 1027 ھر 1618 ) میں دنیا سے کوج کر گئے۔

میں نے اُن کی سنے برائے تیں کا رہن گایا ساب واقعات کی رڈٹی میں ہیں ہے ہو اس سے کوج کر گئے۔
میں نے اُن کی استفیامی تاریخ ایمالی تو واقعات کی رڈٹی میں ہیں ہے ہو

چن فاضل را باقی زخے بجگر در زد سہب شہات فود از دست اجل ساتی در ایماء سیات و ہم از شیوہ استفہام باتف بدلم گفتہ کو فاضل ما باقی فاضل کی شہادت کے بعد باقی کواس جگہ سے نکال ویا گیا جہال وہ سکونت پذیر قفا۔ باقی کو سکتے کی بیاری ہوگئی اور اس کی جان پر بن آئی۔ جلنے کے دوداغ اس کے سرین اور بیرول کی پشت پر گلے ہوئے فاہر ہوئے۔ بیس نے ہمی وہ داغ ویکھے تھا در باقی سے اُن کی کیفیت معلوم کی تھی۔ آل کہ بی تھی نے کہا تھا۔ فرشتے مجھے نے گئے اور کہا کہ بی آئی ہی تیرے (دنیا بیس رہنے کے) چند روز باقی ہیں رہنے کے) چند روز باقی اور کہا کہ بی آئی ہی گزر گیا۔

اگر دشمن نمازہ با تواے دوست تو می باید کہ با دشمن بسازی و کر نہ بیند کو دورائ کا دوست تو می باید کہ با دشمن بسازی و کر نہ چند روز ہو دورے میر فرما نہ او مائد نہ تو کی فر رازی

ا عدوست! اگروشن تجف بكاز كرد كهاتو تواس مناكرد كهودشي هدود زعبر كريتو رب كان، ه.

شخ صالح محمد بادل الل جود و یکاند و یک دو. چون برفت از جهان عزیزان را در جهان گشت با تمش بر سوند مال گشت از خرد جستم بروم گفت "شخ صالح کو" آمال فوتش چون از خرد جستم بروم گفت "شخ صالح کو" آمال

جب شیخ محرصالح بادِل جو که دال جود و یکاندونه کار اور مخلص ستے دیا ہے گئے تو دوستان خدا کے لیے تمام جہان ماتم کدو بن گیا۔ جب ان کے فوت کی تادیخ پر میں نے فور کیا تو سیمجھ میں آئی '' شیخ صارلح' کو' 1065 ھ ( شیخ صالح کہاں گئے )

طرح کے تعشق و تھار تھے۔ اس کا غذکا دو (تہائی) صد کھے ہوا اورا کی صد سفید مجود ابوا تھا۔ جب بات

یقی کہ وہ کہتا تھا کہ اس و 27 جسے شن ایک الکویس بڑارشعر درن ہیں حالا انکہ اس کتاب کی الس بنو کو منام سے بھی نہی اور دوسرے آلات بھی اس نے خود

منام ہے بھی بنتی ہاس کے بعد ایک تلم دان نگالا کہ قلم تراش بخینی اور دوسرے آلات بھی اس نے خود

بنائے ہتے اس قلمہ ان کے خلاف کو اس نے سنگ تھتی ہاں بہر کے ساتھ ایسا الماکر بنایا تھا کہ اس

کے 62 کو کو الگ الگ ہونے کے باوجود آیک نظر آتے تھے۔ شخ محہ قاضل نے تفک بھی بنائی

منی ان کے پاس مخلف اقسام کے ڈھروں تیرو کمان تھے۔ تیرکو آعد مقررہ نمن تیرا ندازی کے ساتھ والے تیز اندازی نے ساتھ اس اس کے ساتھ اس اس میں ان کے باس مخلف اس اس کے کامول سے کہلا کے گا یعنی تیرا ندازی ۔ دوا ندازی ، بار کے اندازی ، برق اندازی ، فرق اندازی ، دوراندازی ،

پست اندازی اور جع اندازی ۔ دائی دو اُن سب میں خوب ماہر تھے۔ القصد اُن کے کامول سے اندازوں کی مقالیں تیراندی تھی ۔ ایک دن اُن محمد مائی باتی ہوگی ۔ باتی اندازی کی استفہامی تاریخ ایمان کا ایک دوئی شک کے اور کی کے سے نے ان کی استفہامی تاریخ ایمان کا بالی موثون شمی ہیں تام کو جوان سے کہائی ہوگی ۔ باتی سے نے اُن کی استفہامی تاریخ ایمان کیا اور دوئی شمی ہیں ہو ہوان سے کہائی ہوگی ۔ باتی سے نے اُن کی استفہامی تاریخ ایمانی واقعات کی دوئی شمی ہیں ہو

چون فاضل را باتی زخے بچگر در زد صببات شهادت نورد از دست اجل ماتی ز ایماء سیات د جم از شیرہ استغبام باتف بدلم گفت کو فاضل ما باتی فاضل کی شہادت کے بعد باتی کو اس جگہ ہے نکال دیا گیا جہال وہ سکونت پذیر تھا۔ باتی کو کئے کی بیاری ہوگئی اور اس کی جان پر بن آئی۔ جنے کے دوداغ اس کے سرین اور بیرول اس بشت پر کھے ہوئے ظاہر ہوئے۔ یس نے بھی وہ داغ دیکھے تھاور باتی ہے اُن کی کیفیت معلوم کی تھی۔ اس نے کہا تھا۔ فرشتے بھے لے گئے اور کہا کہ باتی تیرے (دنیا میں رہنے کے) چند روز باتی ہیں۔ بھے چھوڑ دیا لیکن پرداغ لگادیے۔ اس واقعے کے چند روز بعدوہ باتی بھی گزر گیا۔

اگر دعمن نسازد با تواے دوست تو می باید کہ با وخمن بسازی در گئے۔ اور کہا کہ باتی اس دائی کے جند روز بعدوہ باتی بھی گزر گیا۔

اسدوست!اگردشمن تھے سے بگاڑ کرد کھاتو تواس سے بنا کرد کھورن چھروزصر کرن تورب گاشدہ۔

## حافظ صادق تشميري

وہ میرے شیخ کے باران طریقت میں سے میں میرے شیخ نے اوّل ان کو معرات خواد نقشیند کا بتایا ہوا بیختم تمام کرنے کا تھم دیا۔ کدروزانہ "الله الله الله الله تارسول الله " بزار باریزهیس اور رات کو بھی ہرار بار شانداللہ اللہ کھ الرسول اللہ برحیں میرے شخ کومیدور دخواجہ حسام الدین سے اور ان کو حضرت في صالح جهرى سے اور ان كوخواج عبد العبور سے ملا ب كلام مجيد كے حافظ ميں بين كو كش آواز ہے اور پڑھنے میں قواعد تجوید کا لحاظ کرتے ہیں۔ ایک دن ان کی پُر کیف قر اُت من کرمیرے فیخ کا دل اُن سے بہت خوش ہوااور اٹھیں مقبول خاطر فرمالیا۔ اُٹھوں نے مجر کی پہلی رکعت میں سور ہ كبف كا آخرى ركوع بردها تها دردوسرى من سورة حشركا آخرى ركوع فيازك بعدمير عضى بركري طاری ہوگی اور بہت روئے۔ بیگر بدائیک غیر معمولی گربیر تھا۔ حافظ صادق تشمیری کے علاوہ ایک حافظ مہر علی تھے وہ بھی میرے شخ کے باران طریقت میں سے تھے۔ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ تامراداورغریب تھےاورغری بی کی حالت میں 1060 ھ (1650) میں دنیا ہے سفر کیا۔ سنجل میں سی بھکاری نام کے ایک حافظ تھے نہایت دکش، روح بخش اور خوش آئند آواز کے ساتھ قرائت قرآن كرتے تھے۔ كہتے ہیں كەكسى دوسرے شہر بيل ايك عامل جن كوسخر كرنے كے ليے وظيفه تينجير پڑھا کرتا تھا۔ایک اراس جن کے پہنچنے میں در ہوگئ۔ جب آیا بو چھا۔ جلدی کیوں نہ کا نیا۔ جواب د پا۔ حافظ بھکاری سنجل میں اپنی دکش دولفریب آواز میں قر آن کی تلاوت کرر ہے تھے تھوڑی دہر وہاں تھبر کیا تھا۔ بیان کر وہ عامل سنجل آیا،ان کی تلاوت کی اور بہت محظوظ ہوا۔ حافظ بھکاری کا ا كيك بينًا تقال صَّحْ عمادنام كاوه بهي بهت خوش آواز تفاجب دنياست كيا" بإصافظ " (992 ﴿ 1584 ) اس کی تاریخ وفات کمی گئی۔ آج حافظ صادق کشمیری وارسته، آزاداور صاحب معنی لوگوں میں گئے جاتے ہیں -میرے شخ کے رسائل او حدر کوخود میرے شخ کوسنایا ہے۔ بلنداور روش آواز کے حامل ہیں۔حصول وین کے لیے سفر کرتے ہیں بفقرااورمشائ سے حبت رکھتے ہیں لیکن عایت درجہ کمنای يسند مزاج كى دجه سے كى جگر بھى كى سے اپنى نسبت روحانى كا ذرا سانشان بھى نيى بتا ہے \_ باوجو د كش ت الل وعيال اوركم معيشتى ،كوئى ائد يشه ككرمعاش ان كى جمت مرداندكا وامن كيرنبيس موتا-

برحال میں راضی خوتی رہتے ہیں۔ ایک وال دالی میں کمی نے اُن کے سر پر کچھ مار دیا۔ اُنھوں نے مر مراضی خوتی رہتے ہیں۔ ایک وال دیا جا کہ اس ظالم کو سزاوی گراضوں نے نہ مراضی بدرضائے البی دہے۔ لوگوں نے چاہا کہ اس ظالم کو سزاوی گراضوں نے نہ مانا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ "مانا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے

بری رو بری سهل باشد جزا اگرمردی احیسن المسی من اسساء اشخ سعدی صدی صدی صدی صدی صدی صدی المسان می ای معنی میں سیردکایت بھی بیان کی ہے۔

کے ہر بطے در بفل داشت ست بھب ہر سپر پارساے شکست ہون روز آند آن نیک مرد سلیم ہر سٹندل ہرد کید مشت سیم کہ دد طبیتہ مغرور بودی و مست ترا بربط و مر مرا سر فکست مرا بہ شد آن درد و برخاست ہیم ترا بہ بغواہد شد بالل بسیم ازین دوستانِ خدا ہر سر اند کہ از خلق بسیار ہر سر خورند ازین دوستانِ خدا ہر سر اند کہ از خلق بسیار ہر سر خورند نقل ہے کہ کی ہادب نے حضرت امام ابوطیقہ کے رخیار پرایک طمانچہ ماردیا۔ امام نے اپنے نشل ہے کہ کی ہادہ باز دوستان مال کی اطلاع حاکم کو کر کے سر اداوا سکتا ہوں کیکن میں شکا ہرت نہ سر انگاروں کے سر اداوا سکتا ہوں کیکن میں شکا ہرت نہ کروں گا۔ اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ انسان وی کے آگا ہوں کی طرح درددل کو اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں بیش کر کے اس سے انتقام لے لوں گر ش یہ بھی نہ کروں گا۔ ہاں آگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل میں بیش کر کے اس سے انتقام لے لوں گر ش یہ بھی نہ کروں گا۔ ہاں آگر اللہ تعالیٰ نے جاہا تو کل میں میں نہ تو اُن کو بیان کی جو صادق کا بھی پر ہروا لطف و کرم ہے۔ ان کی جوعنایات ہر بے شامل ہیں میں نہ تو اُن کو بیان کی کرسکتا ہوں اور نابی کی حقہ شکر بجالا سکتا ہوں۔

<sup>1</sup> بروں کوان کی برائی کی سزاویٹا آسان ہے۔ اگر تو واقعی سردن پر اہ ضدایش سے ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تواس سے بھلائی کر۔

<sup>2</sup> ایک دات کسی نے مستی شراب میں اپنی بخل کا بریط آیک پارسا کے سر پر مار کرتو ڑ ڈالا جب دن نگا وہ کی بوسا کے سر پر مار کرتو ڑ ڈالا جب دن نگا وہ کی مولا نیک ول آ دی اس شگ دل کے پر س آیک مٹھی جا تھری کے کر حاضر ہواا در بولا کل رات تیرے سر میں اپنا بریط تو ڈ دیا اور میر اسر زخمی کر دیا میر اور دور ن تو تو میں اپنا بریط تو ڈ دیا اور میر اسر زخمی کر دیا میر اور دور ن تو تو جا تار ہار گر تیرا بریط بخیر مال خرج کے درست نہ ہوگا۔ اس لیے بیر جا تھر کا یا ہوں ۔ دوستان خدا تھیں صفات کی وجہ سے عالی سرتہ جی کے گلوت کی ایڈ اکمی سہتے رہتے ہیں۔

# شخىخى نى

میرے شخ کے صحبت داروں میں ہے ہیں۔علوم طاہرو باطن کے عالم ہیں۔ شخ کے رسائل تو حید كوش كآ كے يرما بينهايت متواضع متكسرالمز اج اور شكته خاطرين - كيا خوب طريقه اخفا حال رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ان کے حال کی اطلاع رکھتے ہیں۔ بڑے عالی ہمت ہیں۔ نن طالب علمی ان کے حال باطنی کا حجاب بن گمیا ہے۔ حسن صورت پر مائل جیں۔ بیں ان سے خوب واقف ہوں وہ بھی میرے ساتھ مطف اور دوئ کا برتا ؤرکھتے ہیں۔ایک دن انھوں نے مجھ سے کہا کہ اس راہ میں میں نے بندرہ دن کلوخ (ڈھلے) کھائے ہیں۔ اٹھیں جیسے ایک تخص کوییں جانتا ہوں صوفی داؤر کشمیری مریدخواجہ محمود ، وہ جھی بمیشہ حسن و جمال میں مبتلا اور (قلبی طور پر) آ زادو مجرد ہیں۔اس سب کے باد جو دشریعت کے آداب میں سے کوئی ادب اُن سے نہیں چھوٹ سکتا۔ میرے شخ کے بیٹے خواجہ سمام اللد کی محبت میں رہتے ہیں۔ اس حالت دردیشی، تنگدی اورحس مجازی می گرفتاری کے ہوتے کسی کے متاج اور ملتی نہیں ہیں اور کسی ے پچھ طلب نہیں رکھتے بلکہ جو چیز بھی دست غیب ہے انھیں پہنچتی ہے۔الل حسن ، فقرا اور درولیثوں پر صرف کردیتے ہیں۔ اُن کا پہلی قول ہے کہ میں نے ایک بار راہ محبت میں لگا تار 12 ردن دات کچھیں کھایا۔ ایسے ہی میرے اقربا میں سیدعبد العزیز ہوئے ہیں۔ شخ مرتضی سنبھلی کے معبت یافتہ تھے اور میرے شنے کے آشناؤں میں سے تھے۔ شریعت، طریقت اور معرفت مين منتقيم الىل-ان كالعِن في أني كاكهّائ جن حب احكام شريعت مين افعال طريقت آملتے ہیں۔ شریعت فراموش ہوجاتی ہے۔ جب وحوال حقیقت پیش آتے ہیں ، افعال طریقت دخصت ہوجاتے ہیں۔

چنانچہ جب ددده کو جمالیا جاتا ہا اے دہی کہتے ہیں جب اس سے کھی نکال لیا جاتا ہے گئی کہتے ہیں دہی نہیں کہتے۔ میں اُن سے کہتا کہ صوفیہ محققین کا مقررہ اصول ہے کہ جب شریعت، طریقت اور حقیقت اجمائی صورت پیدا کر لیتی ہے ''معرفت'' کہلاتی ہے۔ ان مینوں امور تلغہ شریفہ کا جمع کرنا مروم اقویا کا کام ہے۔ بس ر کے جام شربیت ہر کے سندان عشق ہم ہو سناکے ندائد جام و سندان با نقل ا خوابد ابرار کھی جھی خوابد حافظ شیرازی کا بیشعر بڑے ذوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ہزار فکھ باریک تر زمو این جا است نہ ہر کہ سر بترا شد قلندری دائد سید میا نبی اپنے اس عقید ہے پر رائخ تھے اور ای طریقہ پر قائم ۔ شیخ مرتفی ہے مجت رکھتے سید میا با آخر عربی اس عقید ہے ہرگشتہ ہوگئے تھے۔ کیم صفر 1059 ھ (1649) میں انتقال ہوا۔ جو حال ان پر طاری تھا میں نے بھی گری کے موسم میں ای حال میں ساٹھ دن رات بغیریانی سیائی ان پر طاری تھا میں نے بھی گری کے موسم میں ای حال میں ساٹھ دن رات بغیریانی سیائی ان پر طاری تھا میں نے بھی گری کے موسم میں ای حال میں ساٹھ دن

# خواجه عبدالرحيم ماوراءالنهري

بڑے بزرگ، صحب کراہات وآیات تھے۔ بڑے شاہانداز میں علاقہ تو ران میں اُن کی نشوو نماجوئی۔ایک دنیانے ان سے فیوض و برکات حاصل کیں۔ بہت سے کائل مریدر کھتے ہیں۔اس ویار کے لوگ ان سے بہت می کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ کتنے مردہ دلوں کو انھوں نے تو رحضور و آگاہی سے زندہ فرمایا ہے۔صوفیہ محققین کے زدیک میہ بات مقرر شدہ ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا ایسا ہے جیسے صدسالہ مرد کے وعفرت عیسی علیہ السلام کی طرح زندہ کردیا ہو

گر میچا مردؤ را زندہ می کرد از دعا تو بیک رشنام کار صد سیجا کردہ میں سیجا کردہ کے سیے اس دیارے بہت سے میں سیجا کردہ کی میں ایران کئے تھے۔ان کی برکت ہے اس دیار کے بہت سے سعادت مند حضرات نے مقام صفور وہ گائی حاصل کیا۔ ان کی غایت بزرگی ادر علوشان کا بیعالم تھا کہ شاہ جہاں کے کہ شاہ جہاں کے میں معنوی) ان کی رکاب پکڑ کر پیادہ چلتے تھے۔ بادشاہ صاحب قران تانی شاہ جہاں کے جلوس کے مال جو کہ 1037 ھ (1627) ہے ہندستان تشریف لائے تھے، بادشاہ نے ان کے جادب

<sup>2</sup> اس راہ ٹیں ہول ہے بھی بادیک ہزاروں گئتے ہیں، یہ بات ٹھیکٹیں ہے کہ جس نے سرمنڈ الیا وہ را ہ قلندری کو بھی جا نتا ہے۔

استقبال کے بیدا میان مملکت کوآ مے بھیجا تھا اور خود بھی بڑے اعزاز واکرام سے بیش آئے اور ایک لاکھرو بیدان کی مہمانی برصرف کیا اور باہم صحبتیں بھی خوب رہیں۔ ایک روزیس نے اتھیں ویکھا بڑے عزت ووقار کے ساتھ باوشاہ کے تخت کے زدیک جلوہ فرمایں، باوشاہ نے مہما بت خان کے ہاتھ سے بال کے چند بیڑے ان کی خدمت میں بیش کیے انھوں نے لے کر کھا لیے۔ فال کے ہائے کے اداوے سے ایک آباد (آگرہ) سے بھے اور راستے میں دنیا ہے بھی چلے سے ایک سال وہ جج کے ارادے سے ایک آباد (آگرہ) سے جے اور راستے میں دنیا ہے بھی چلے سے سے

## خواجه محرمحسن سمرقندى

وہ خواجہ عبید اللہ احرار لدس سرۂ کے چاکے بیمے خواجہ مسعود کی اولا دمیں سے ہیں اور قربید النکر میں سكونت بذم يس \_ آج وه لا بور، بهيره اورخوشاب كعلاق كمشهورصاحب نسبت وكيفيت بزرگ ہیں۔ شرافت ولطافت کا نوران کے طلعت ذیبا سے طاہر وجو بدا ہے۔ (میں جب لشکری تھا تق ائیک سرل اور حیاره ماه ان کرترید کے جوار میں رہاموں۔ تصبہ جا کو میں جب بھی میں اُن ک خدمت میں حاضر ہوتا ہے حدلطف وعنابیت فرماتے تھے۔ وستار اور تبرک وغیرہ بھی عطا فرمایا كرتے تھے۔ايك دن ميں نے أن سے دريافت كيا كه خواجم! آپ كى جائے پيدائش اور پرورش توسم رقنداور بخاراہ اور ہندستان آئے ہوئے برسوں ہوگئے۔ کیابات ہے کہ دیلی اور لا ہور جیسے برے شرول میں آپ نے سکونت اختیار نہ کی فرمانے کیے کہ جہا تگیر بادشاہ کے زمانے میں، میں ہندستان آیا تھا۔ بادشاہ کے وزیر سنے مجھ سے صانت لی کہ میں اینے وطن والیس نہ جاؤں گا اور اس قربیکومع کیتی کی زمین کے میری ملک میں دے دیا ہے۔ اور آئ بجائے جہاں گیر کے شاہ جہال ہا دشاہ ہیں مگر وزیرو بی ہے اب بھی بغیروزیر کے حکم کے ہاوشاہ کے ملک سے اپنے وطن واپس جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ میں وزیر سے عبد کرچکا ہول کہ والیس نہ جاؤں گا۔ جھے یہ پر بشانی جدامجد ے نسلاً بعدنسلاً بینی ہے جیسا کہ خواجہ شہاب الدین سنا می خواجہ احرار کے جدامجد نے وفات کے وفت ائی زبان سے بطور پیشن کوئی فرمایا تھا۔ کتاب ' رشحات' میرے پاس تھی، بید حکایت جو اتھیں مادتھی میں نے کتاب میں سے سنائی سن کروہ بہت دوئے ۔وہ حکایت میدہے کہ خواجہ شہاب الدين سنائي کے دوفرزند تھے خواجہ جمد اور خواجہ محمود۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا اپنے

بڑے بیٹے سے فرمایا کہ اینے لڑکوں کومیرے یاس لے آن کا کہ بیں اُن کو د داع کروں۔خواجہ محمد کے دو معاجزادے نتے خواجہ اسحاق اور خواجہ مستوریہ وہ دونوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ خواجہ شہاب الدین نے دونوں کونواز ااور فرمایا جھے تیرے بیٹے بہت پریشانی اور سرگر دانی اٹھا تیں گے غاص کر مسعود اور خواجه اسحاق کی اولاو بھی ای طرح سر کردال رہے گی۔ اور بھی سیجھ نالیند بدہ ( پیزیں ) خواجہ محد کے بارے میں فرم کیں۔اس کے بعد خواجہ احرار قدس سرہ کے والد صاحب خواد محمود سے جو کہ خواد محمد کے برا درخرو تھے فر مایا کہ تو بھی اینے فرزند کو لے کرآ۔ حضرت خواجہ احرار اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ آپ کو ایک کیڑے میں لپیٹ کر لائے جب خواجہ شہاب الدین کی نظرآپ پر پڑی تڑ پ کر بولے مجھے بٹھاؤ۔اُن کو بٹھا یا گیا۔اٹھوں نے آپ کو گود میں لیااور آپ کے تمام اعضایر اپناروئے مبارک ملتے جاتے تھے روٹے جاتے تھے اور کہتے جاتے تے کہ یں جس فرز ند کا طلب گارتھاوہ یہی ہے۔افسوس کداس کے ظہور کے ایام میں میں نہوں گا۔ بہت نزد یک ہے وہ وقت جب اس کی شہرت عالم گیر ہوگی بیفرزندشر بعت محمدی کی ترویج وتجدید كرے كا اور طريقت كورونق بخشے كا۔اس زمانے كے سلاطين اس كے تھم ير (سرجھ كاكميں مح ) اور اس کے امرونی کو دل و جان سے تبول کریں مے اور جو جو کارہائے نمایاں اس سے وجود پذیر ہوں گے ایسے پہلے مشائخ کبار ہے بھی ظہور میں ندآئے ہوں گے۔اور جو پکھ حضرت خواجہ احراد پر ابتدا ہے انتہا تک گزرنے والاتھا بطور اجمال ایک ایک کو انھوں نے بیان فرمایا۔اور پھر ایک بار ا ہے چیرے کوآپ کے تمام اعضا ہے ل کرخواجہ محمود کے حوالے کیا اور انھیں وصیت فرما کی کدمیرے اس فرزند دلبند کابہت دھیان رکھنا اور تربیت کا جیسا کہ تن ہے اس کی اچھی طرح تربیت کر گا۔ اس كى بعد خواد چر سے خاطب ہو كرفر مايا۔ تيرے ول بيل بيوسوسد آئے كدباب نے ميرے بيٹول كو ا تنانه نواز ابعتنا كرمحود كے بينے كو نوازا۔ تقدير من كيا كلام۔ تيرے بيوں كواييا بى بنايا ہے اور محمود ك ينظ كواى طرح كار" ذالك تسقديو العزيز العليم "مل كما كرون؟ خوانير عمض ك بنظ كو میں نے دیکھا تھا اور جیرت میں بریمیا تھا کہ اس کے دہمن مہن ہے اس گاؤں کے لوگ بریشان اور رنجیدہ تھے۔اوراس کے سارے کام کاخ ان لوگوں کی مرضی کے خلاف تھے۔اس وقت مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ صرحی محمود خیرآ بادی جو کہ آزاد منش اور باسعن مخص ہیں اور انھوں نے مکتے میں پینخ

تاج الدین کی صحبت میں رہ کرآپی میں کتاب "فضوص افکام" کا بغرض تعیج مقابلہ کیا ہے۔ یہ بھرے شخ ہے آ شاؤں اور نیاز مندوں میں سے ہیں انھوں نے بچھے ایک واقعہ سنا ہوا تھوں نے خیرآ باو میں ایک سیار سے سنا تھا۔ رہ سیاح کہتا تھا کہ ایک ون دوران سفر میرا گزرا یک کو بستان خیرآ باو میں ایک سیار سے سنا تھا۔ دہ سیاح کہتا تھا کہ ایک ون دوران سفر میرا گزرا یک کو بستان سے ہوا کہ دہاں کے سار سے باشعر سے بعمل کا فروں کی طرح رہتے ہیں۔ میں نے اس ملک کے رئیس کو دیکھا کہ ایک فورانی طلعت نو جو ن ہے۔ میں نے اس سے دریا فت کیا کہ اس علاقے کے لوگوں کا دین و فہ بہب کیا ہے۔ اس نے جواب دیا یہاں کوئی معین دین و فہ بہب تیا ہے۔ اس نے جواب دیا یہاں کوئی معین دین و فہ بہب تیا ہے۔ اس نے جواب دیا یہاں کوئی معین دین و فہ بہب تیا ہے۔ اس نے بیاں ہوئی معین دین و فہ بہب تیا ہے۔ اس نے بیاں کوئی معین دین و فہ بہب تیا ہے۔ اس نے ایک برہمن کرتا ہے دہ بھی صرف کھا نا کھا نے کے دفت اس سے زیردہ میچے معلوم تیں۔ اس کتاب کواس نے ایک برہمن کے جوالے کردکھا ہے کہ کھا نے کے مقررہ وقت براس کے سامنے حاضر کر ہے۔ ہیں نے اس برہمن سے جان بہبیان بیدا کی اور کی مقررہ وقت براس کے دیکھنے کی آرز دکی ۔ وہ جھے تبائی ہیں لے گیا اور دہ کتاب دکھائی۔ دیکھا تھا تو دہ تر آن مجید ہے جو دکھ والایت میں لکھا ہوا ہوا ہوا دراس کے ایک طرف یہ کھا ہوا

"منک میرسید محمم از دست تفرقهائے روزگار آوار وشدہ در ماہ فلاں وسال فلاں بدیں کو ہستان آمدہ ام'

میں نے وہاں کے دوسرے ہاشندوں سے پند لگایا کہ بیر کیس اس سید محد کا بوتا ہے۔ یہاں پہنے کر سید محمد کا بوتا ہے۔ یہاں پہنے کر سید محمد نے اس سرز مین کے داجہ کی ہناہ اختیار کرلی رفتہ رفتہ بہت قربت وعزت حاصل کرلی۔ داجہ کا کوئی و رہ نے نہ تقاداجہ کے بعد سید نے اس کی جگہ لے لی مشادی کی۔ اس کے ادیا و ہوئی اور و نیا سے گڑ دگیا۔ اس کے بعد کوئی مسمان اس زمین کی طرف نہیں گیا کہ سید محمد کے بیٹوں کواحکام و بن اسلام سکھا تا۔ یس کام یہاں تک بھڑا کہ میر سید محمد کی تمام اولا د جاہل رہ گئی۔ جیسا کہ تجربہ کار بر رگور نے فرمایا ہے۔

جائے در شہر کیم کا نجا ہہ سگ شہر از غزال صحرا ہے

<sup>1</sup> میں جو کہ بیر سید محمد ہوں ، تفرقہائے روز گارے پریشان ہو کر فلال سال فلال مینے کواس کو ہستان میں آگراموں۔

<sup>2</sup> شہر میں روکہ دواقیمی جگہ ہے۔ شہر کا کہ ہمی صحراکے ہرن سے انجھا ہے۔

وہ میرعبداللہ احراری کے بیٹے ہیں۔ بڑے عالی ہمت، نیک معاملت، پیندیدہ اخلاق بزرگ ہوئے ہیں۔ بادشاہ صاحب قران ٹائی شاہ جہاں نے سلیم پور کے چند گاؤں ان کی وجہ کفاف کے لیے انھیں دے دیے تھے۔ انھوں نے اس قصبہ سلیم یور میں سکونت، ختیار کرلی تھی۔ چھوٹا بڑا جو بھی ن کے باس آتا بے صداطف ومبر بانی فرماتے۔ اُن کی صحبت میں بڑی تا ٹیرکٹی۔ جوطالب حق بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا، بے خوری اور غیبت کی نسبت سے شرف یاب ہوتا۔ ہندی اشعار کا شوق تھا۔ اچھی آواز والے ان کے پاس رہتے تھے۔ میں نے اٹھیں دیکھ تھا، وجیداور تورانی صورت تھے۔میرے شخ سے میرے بارے میں خوب تحقیق کی اور دیکھ بھال کی۔ان کی و فات 1050 ھ (1660) میں ادر قبر و میں قصبہ سلیم پور میں ان کے باغ میں ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ میر عبدالله (احراری) بزرگان وقت میں سے تھے اور قطب الا خیار حضرت خواجہ احرار قدس سرۂ اور خواجد بیرنگ کے حقیق جانشین تھے۔اوائل میں، میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ان کا میکھ تذكره في قطب عالم كي ذكر كي عمن من آئے كار ميرعبدالله كى وفات 1026 ھر 1617) ميں ہوئی ہے۔میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک بار جہا تگیر باد ثاہ نے میرعبداللہ کو دہلی اور آگرے ک حکوت کا صدر بند دیا۔ وہ اینے ذاتی کرم وفقت سے وہاں کے امالی اور موالی کے ساتھ حسن سلوک اوراحیان کوکارفر بار کھتے تھے۔ شیخ نور نام کے ایک صاحب کا انقال ہو گیا جوز بین اُن کی ملک میں تھی اس کے بارے میں ان کے متعلقین نے جاہا کہ اُن کے بعد بھی ہماری ملکیت رہے تو اینے منے والوں میں ایک شخص الہدا د کواس بات پر آمادہ کیا کہ خود کو پیٹنے نور بتا کر تھیج کرا لے۔اور چند د ن تک س کوشخ نور کہد کر بیکار ناشروع کیا تا کہ وقت پیلطی شدکھا جائے۔ آبک دن وہ میرعبداللہ کے یاس پہنچا۔ جوان کے ماتحت (حکام) تھے پہلے انھوں نے ان کی جائیداد کی برقراری کی تھیج کی (لینی و مخط کرو ہے) جب ان کی باری آئی میرعبداللہ نے یو جھان شخ نورکون ہے ' حاضرین نے شخ الهداد كي طرف اشاره كياءوه أشف اور بيرعبدالله كے سامنے كھڑ ہے ہو گئے۔ بيرعبدالله نے دریافت کیا تمعارا کیانام ہے؟ انھول نے کہا پین الہداد۔میرمسکرا کر بولے بھی ایک مخص کے دونام

مجى ہوتے بیں اور برقر ارى پردستظ كردي-

فرداست ودره جنت و امروز شد نصیب آرے خاف درو کریمان چنین کند شخ البداواور میرعبداللد کی به حکایت اس واقعہ کلی جلتی ہے جب ایک بارشخ عبدالحق (محدث دبلوی) نے سید بہوہ بخاری کو خط میں بیشعر لکھا

ختظرم روز و شب بر سر راہ امید تاکہ کے گویدم فیز کہ جاتان رسید سید نے اس خطور مورف علی دفتر کی جاتان رسید سید نے اس خطور مورف علی دفتر ک کے پر دکردیا اور کہا کہاں شعرکویا در کھ کہا چھا لگتا ہے۔ ایک دن امرا اور فضالا کا جمع ان کے مکان پر آیا۔ بری اچھی کفس تھی۔ شخ عبدالحق وہوی کی بزرگی شان کی بات چل فکل سید بہوہ بنی رئ نے فرایا کہ شخ نے اہمی حال میں جھے ایک بہت ا تیما شعر لکھ کر دوانہ کیا ہے۔ معروف علی کو بلایا۔ اتف تا اس وقت دہ ایک بقال سے حویل کے حساب میں مشغول محا بھا کہ رہا تھا کہ رہا تھا کہ رہا تھا گار اتفارہ اور آ دھا تھا۔ اس اثنا شی اور دہ کہ رہا تھا کہ اور اس کو اس مجمع امرا و فضلا میں لے گیا سید نے کہا کہ معروف علی وہ شعر جوشخ عبدالحق نے لکھا ہے، پڑھنا۔ وہ بولا۔ ''ساڑھا تھا دے آئی اسید نے کہا کہ معروف علی وہ شعر جوشخ عبدالحق نے لکھا ہے، پڑھنا۔ وہ بولا۔ ''ساڑھا تھا تھا رہا دو یلی کے حساب میں لگا ہوگا سے کے کین فور آمیر عبداللہ نے فرمایا تیجب کی کوئی بات نہیں بچارہ نا مرا دو یلی کے حساب میں لگا ہوگا اس کا دل آس میں منہک تھا جب کہا گیا شعر پڑھتو بول اٹھا ساڑھا تھا تھارہ تھے۔ یہ سرکر کو گی ہے تے ہوئے اس کا دل آس میں منہک تھا جب کہا گیا شعر پڑھتو بول اٹھا ساڑھا تھا تھا تھارہ تھے۔ یہ سرکر کوگی کے لیے آئے ہوئے اس کی سرکر دگی کے لیے آئے ہوئے اس کی سرکر دگی کے لیے آئے ہوئے کے اس کی سرکر دگی کے لیے آئے ہوئے

<sup>1</sup> اگرچہ جنت کاوعدہ کل کا ہے محرآج ہی جنت کا مزونصیب ہے۔ ہاں کریم ہوگ وقت سے پہلے ہی ایسے وعد ود قاکر دیا کرتے ہیں۔

<sup>2</sup> سید بھوہ بخاری می طب بہ 'وین وارخال' مرتضی خال شخ فرید کے بیٹیجاور جہاں کیری وشہ جہائی عہد کے امراض ہے تھے۔

<sup>3</sup> شل روز وشب مجبوب کی آید کے انظارین سرراہ بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی جھسے کیے کہ اُٹھ تیرامحبوب پیٹی ع گیا ہے۔

<sup>4</sup> مہابت خان ، خان خان اسید سالا رغیور بیگ اندجانی کے بیٹے - جہال کیری دربار کے بڑے امرایش سے نقے۔ 63 رسال کی عمر بیں اگست 1634 کو بربان بورش وفات ہوئی ۔ (بحوالہ تاریخ محمدی)

لفكريس سير بجوه كي ساته قو ايدون سير بجوه شكاريس مصاحبان سے كهد ب تھے - چندمين ہو گئے ہم لوگ کوہ و بیابان میں سرگردال پھرد ہے ہیں لیکن اس مہم کا کوئی انجام کارنظرنہیں آتا کیا رائے ہے۔اس پارے میں کہ میں رعنا کوکھوں کہ وہ خوداس مہم کی فکر کرے تا کہ اس سر کردانی سے میں فلاص ال جاعد من عاضر تقامي في بطور مزاح كها آب صرف بيربيت دعنا كالصيل و كافى -صابلطنت بگو آن غزال رعنا را که سربکوه وبیایان تو دادهٔ مارا بین کرسید بھوہ اور حاضران مجلس بہت خوش ہوئے اور سید بھوہ نے جھے یہ پہلے ہے بھی زیادہ مبریانی کرنی شروع کردی۔اس کے بعد ایک دن بغرض شکار صحرا ہیں گئے۔ وہاں دو بیچے دودھ پہنے تندرست وتوانال ملے سید کورم آیا اور شکار کا ارادہ جیوڑ دیا۔ دونوں بچوں کواشایا اور یا کی میں سوار کر لیا اور بہت می تیز رفتارے جے تا کہ منزل پر پیٹی کر کسی دورھ پنانے والی کے حوالے كريں۔ تا گاہ رائے ميں ايك عورت كوديكھا كەنگۇراتى بوكى چلى آر بى ہے۔ دريافت كيا، كيابات ہے؟ بولی میرے بچوں نے دورہ نہیں پیاہے میرے بیتان میں اتنادود ھے تو کیا ہے کہ چلتا دو بھر ہو ر ہاہے۔سیدنے عورت کو بھی یا لکی میں بٹھالیا حتی کردونوں بچے اس کے دورہ سے شکم سیر ہو گئے۔ لوگوں کورقم وے کر بھیجا اور بچول کی مال کومغلول کی قیدے رہا کرایا۔ وہ بولی میرے دو بارہ سالہ اور چووہ سالہ ہے بھی مظوں کی قید میں ہیں ان کو بھی رہا کرا ہے۔ سید نے ان دونوں کو بھی ایک کثیر رقم کے بدلے چیٹرالیا۔ وہ اُن یا نچوں ماں بیٹول کو گفکر کے ہمراہ رکھتے تھے بعد ہیں (جب فرصت ملی) اُن کو اُن کے وطن جھوادیا ہے واقعہ 1036 ھ (1626) کا ہے۔ ''فوائد الفواد'' کی روایت ہے کہ شخ نظام الدین اولی وقدی سرہ نے فرمایا ہے کہ مولانا علاء الدین بداؤنی کے اہل فاند نے بدایوں کے نزد یک گاؤں ہے ایک پوڑھی کنیز خریدی تقی۔ایک دن وہ کنیزرورہی تھی۔ مولانا نے وریافت کیا" تو کیوں رورای ہے؟" بولی ممراایک بیٹا ہے میں اس سے جدا ہوگئ

<sup>1</sup> اے مباہی غزال رمنا ہے للف کے سر توعرش کردے کہ تو نے بی ہمیں کوہ و بیابان بیس سرگردال کر رکھا ہے۔

<sup>2</sup> مولا ناعلاء الدين بدايوني حطرت نظام الدين اولياقدى مره كاساتذه ميس سے تھے- آپ نے 940 ملا 1534 يس وفات ہوئی-

ہوں۔ "مولانا نے فر ہایا آگر میں بھے حوش پر چھوڑ دوں جو شیر سے ایک کوئ ہے وہاں ہے کھے ایپ گھر کا داستہ معلوم ہے؟ بدلی۔" جائتی ہوں "مویانا نے علی اصبح اس کو حوض کے کنار سے چھوڈ دیا۔ شیخ نظام الدین قدس سرۂ جب بہاں تک پینچ "کھ میں آنسو بھر لائے اور فرہ یا علیائے گیا ہم اگر چداس بات کو درست نہ کہیں (کر بغیر مالک کی اجازت کے اسے بھگاد یا) گر اند زولگا یا جا سک ہے کہ افھول نے کی ابتائی کام کیا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء تدس سرۂ نے بی فر مایا۔ جس دقت کے مولانا علاء الدین نئیج سے بھائوں کی کسی علیہ میں جا سے شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ گھر کی دہلیز پر بیٹھ سے جب ان کی نظرمویا نا پر پڑی بلایا اور جہ جا سے خود زیب تن کیے ہوئے سے مولانا کو بہنا دیا۔ ان کے بیرسب اوصاف وا خلاق اس کی برکاست تھیں۔"
سید بھوں شاہ عالم گھراتی قدس سرۂ کے پوتے سید بھوں شاہ عالم گھراتی قدس سرۂ کے اور قدرا کے نیاز مند برزگ

سید بھوہ شاہ عالم کراتی قدس سرہ کے بیاتے سید محمد کے مرید سے مخیر اور فقرا کے نیاز مند ہزرگ

سید باوجود حاکم دبلی ہونے کے مشرک اور درولیشوں کی زیارت کو حاضر خدمت ہوتے ہے۔

بزرگوں کے عرسوں کے کردیدہ سے بہال جوابے بیرکاعرس کر رہا تھا۔ تشریف لے سے بھی بھی بان کے مشراہ تھا۔ آئیس دن اپنی بھی بیش ہوتا

ہمراہ تھا۔ آئیس دن آئیس دبٹر بنار کھا تھا جس میں کیم محرم سے آخر ذی الحجب کے اعراس بزرگاں ک

ہمراہ تھا۔ آئیس دن تقیمی اور برصح وی معروف علی ال سے عرض کرتا تھا کہ آئ فلاں فلال کی تاریخ وف ت

ہمراہ تھا۔ آئیس درن تقیمی اور برصح وی معروف علی ال سے عرض کرتا تھا کہ آئ فلاں فلال کی تاریخ وف ت

ہے۔ وہ کھا نا تیار کراتے اور فقر الوردرویشوں کی ضافت کرتے اور ابعد فراغ طعام اُن کی ارواح کے
لیے فاتحہ پڑھ کرایسال تو اب کرتے تھے۔ ان کے تفصیلی حالات نہیں ۔" مذکرہ الا بماز" میں ہو کہ کمی
فاضل عالم کی تائیف ہے درج میں ۔ اُن کی وفات کے بعد جو کہ 1040 ھر (1631) میں ہوئی ایک
بزرگ نے آن کو فواب بھی دیکھ ابڑا جسین روثن صورت خوش وفرم اورصا حب مرتب اُن سے معلوم
کیا دہ کیا تا کو کو اب بھی دیکھ ابڑا جسین روثن صورت خوش وفرم اورصا حب مرتب اُن سے معلوم
کیا دہ کیا دہ کیا گل ہے جس سے اس مرتب کو آئیس بچھ ؟ فر ملیا۔ درووشریف کی برکت سے کہ ہوشب تین
سومرت آئی ضرب سلط نی کے مافظ کام مجد بھی ہو بھی ہو ہو ہزار باروہ یا وجود مشغولی کو مت

## خواجه جامي د ہلوي

وہ احمد جام قدس مرہ کی اولا دیس سے ہیں۔ جوانان زبانداور عالی ہمت ہیں۔ بظاہر شخ اور بباطن قطندر ہیں۔ آپ بڑے صاحب مشرب، ظریف الطبح اور صاحب وجاہت ہیں۔ بادشاہ صاحب قران خاتی ان کو اپنے پایر تخت کے نزویک بھاتے ہیں اور ان کے طلعت زیبا کے دیدار سے مسرور ہوتے ہیں۔ وہ بے تکلفاند زندگی گذارتے ہیں اور بتعلقانہ جیتے ہیں بیشعران برصادق آتا ہے۔

تکلف گر نباشد خوش توان زیست تعلق گرنبا شد خوش توان مُرد ہرروز اغنیائے زمانہ سے فقو صات کو بے تکلفائہ قبول کرتے اور صاضرین پرخرج فرما دیتے۔ جس دن ان کو پھوفتوں نہیں ہوتا لباس و پیرا ہن کو گروی رکھ کرنے دن ٹی روزی پڑمل پیرا ہوتے۔ اس دن کا خرج چلاتے کل کی پرواہ نہیں رکھتے تھے۔ رات کوکوئی بھی چیز کھانے کی اپنے پاس پکی نہیں رکھتے۔ ان کا شرب اٹال ول کی در بائی تھا۔ ان کی طلب دنیا ''سر کے وا السدنیا لمدنیا الدنیا ''کے بر خلاف طلبو الدی للآ بحر تھی

خوروہ کہ چیزے ہر آید زوست بہ از صائم الدہر ونیا ہوست ہیں نے ان کو 1043 ھر (منیا ہوست میں نے ان کو 1043 ھر 1634) میں سنجل میں دیکھا تھا۔ کیا تی معثو قانہ صورت اور قدر شاہانہ رکھتے تھے۔ جمھے کہ اور الطف فرمایا کرتے۔ اب مجھے ہت نہیں کہ وہ کہاں چلے ہے۔

## خواجه ابوالخير تشميري

بڑے بزرگوں میں ہیں۔طریق معاملت وتقویٰ پرخوب گامزن اور راہ محبت میں منتقیم الحال اور

<sup>1</sup> اگر تکلف ند بردوزندگی چین اسکون سے کزرستی ہے ادراگر کسی تالی تعلق ند بردو آرام مے مراجا سکتا ہے۔

<sup>2</sup> شکرسیر، جوکہ بی محت ہے وئی چیز کما تاہے۔ دنیا پرست، صائم الدہرے بہتر ہے۔

بلند ہمت ہیں۔ مح میں شیخ تاج الدین سنبھلی کے محبت داروں میں رہے \_نسبت کوایے والد خواجه احمد سے درست کرتے ہیں۔خواجہ بیرنگ قدس مرہ کے شخ مولا نا خواجگی امکنکی کی بیٹی ،خواجہ احمد کی المبیر محترمتھیں۔اس طرح خواجہ الوالخير حضرت مولانا المکنگی کے نواسے بیں۔خواجہ احمد کا محرات کے علاقے میں زیارت و جج سے والی بر 1008ھ (1600) میں انتقال ہو گیا تو وہ اسين والدكي فعش كومكد لے محمل اور معلى كے دروازے يروفن كرديا۔ ان كا قول ب كد حضرت مومانا المكنكى نے ميرے والدمها حب فواجداحمہ ہے فاما تھا كہ ہي سمال كى عمر ميں تجھے سعاوت نصيب ہوگا۔ پہاس سال کی عمر میں ہی میرے والد صاحب کو زیارت حرمین شریفین میسر ہوئی ہے۔ میرے شخ کا فرمان ہے کہ مول ٹاامکتی ہمیشہ تر میت برعمل بیرارہے اور ہمیشہ رخصت و بدعت ہے مجت رب-انبائ اظام اور مدق حقيقت من كوشال رب، بميشه اين حال كولوكول ي چھاتے رہے۔آپ ایل است کو بے والد محرم ولانا درویش محرے درست کرتے ہیں وہ اپنے مامول مولانا محدزابد سے وہ خواجہ ناصرالدین سے وہ عبید انتدا حرار سے وہمورا نالیفتوب جرخی ہے وہ خواجہ بہا والدین نقشیندے وہ امیرسید کلال ہے وہ خواجہ با باساسی ہے وہ خواجہ کلی رائیتی ہے وہ خواجہ محمود زنجیر فغوی سے وہ خواجہ عارف ریوکری ہے وہ خواجہ عبدا کا لتی غجد واتی ہے وہ خواجہ ابد ہوسف ہمدانی سے وہ خواجہ علی فارمدی سے وہ شیخ ابوالقاسم ہے وہ شیخ ابوائسن خرقانی سے وہ خواجہ بایزید بسطای سے دوامام جعفرصادت سے وہ قاسم بن محر بن انی بحر سے وہ سلمان فاری سے وہ حضرت ابو بمرصدیق ہے وہ حضرت محمصطفاصلی اللہ علیہ وسلم ہے۔مبرے شخ فرماتے تھے کہ ماوراء النهر کے والى پيرمحمرخال في سرقند كوالى باقى خال يركشكركشى كى باتى خال في خواجدامكنكى سے بناہ جائى۔ آپ نے پر محمد خال کے ماس جا کرسکے کی چیش کش کی پیٹر اس نے غایت تکبر ہے تبول نہ کیا ،آپ غصے میں مجرے باتی خال کے یاس والیس آ کر ہو لےاسے الشکر کی قلت ہے مت ور اور یہ آ بیکر یمہ يرْهي أو كسم من فية قليلة غلبت فية كثيرة باذن الله "دعاوتويك اوريقين ام يفرايا جائتے تیری ہی ہوگی۔اُن کا دل توی ہوگیا اور تین جار ہزار کے قبیل لٹکر سے بیر محد خال کے جالیس پیاس بزار کے لککر پر تملہ آور ہو گئے اور پہلی ہی چڑھائی میں فتح باب ہو

سے \_ دھڑے مول نا خواجگی املکی کی عمر 90 سال ہوئی اور ان کی دفات 1008 ھ (1600) عمل ہے۔ یادشاہ صاحب قران ٹانی شاہ جہاں نے خواجہ ابوالخیر کو غایت وین داری کی دجہ سے آگر ہے کا عہد ہ تھا سپر کر دیا تھا۔ وہ سر اہا اس ضدمت کو رائی اور در تی کے ساتھ انجام دیتے دہ اور ایک عالم کو انسان دلایا آخر میں ٹوکری ترک کر کے اپنے گوشئے فقر وقن عت میں بیٹھ سے ۔ پائے ہمت کو دابان قن عت میں سیٹے ہوئے۔ وہ بھی بھی سے ۔ وہ بھی بھی سے ۔ وہ بھی بھی سے ۔ وہ بھی بھی سے کہ اُن کے چہرہ نورانی کے ساتھ ان کی صفائی باطن بھی خوب ظاہر و رہتی ۔ میں نے آخیس دیکھ ہے کہ اُن کے چہرہ نورانی کے ساتھ ان کی صفائی باطن بھی خوب ظاہر و ہو یہ اس ایک کام کے سلط میں ( دعا د توجہ کی غرض مور یہ اس ایک کام کے سلط میں ( دعا د توجہ کی غرض سویدائقی۔ ایک دن میر ہے شیخ نے جھے اُن کے پاس ایک کام کے سلط میں ( دعا د توجہ کی غرض ہو یہا کہ بہلے اکا ہر اولیا ہے ساف اس نیج کے رہے ہوں سے ۔ اُن کے اور ساف کے در میان اُرکوئی تفاوت ہے تو اُس از راہ تقدّم و تاخر ہے۔

## خواجه فولا د

وہ بخاری الاصل ہیں۔ نسبت عالی اور استغراق تمام رکھتے ہیں۔ (محلّہ) بخاریان لا ہور کی معجد یکنی فرید بخاری الاصل ہیں۔ نسبت عالی اور استغراق تمام رکھتے ہیں۔ (محلّہ) بخاریان لا ہور کی معجد یک فرید بخاری ہیں، میں نے اُن کو و یکھ ہے کہ کتنے اہل کار درویتی و محبت الی کی طلب میں ان کی صحبت کی آرز ور کھتے مگر وہ کسی کی طرف ملتقت نہیں ہوتے اور تا ہی کسی کام کی جانب توجہ کرتے ہیں انھوں نے خود کوسادے مقاصد اور مطالب سے مستغنی کر رکھا ہے۔ اُن پریاس وحسرت کی کیفیت طاری ہے۔ میرے شخ کا کہنا ہے۔

حارا ہے۔ یرے وہ جائے بجز دریائے نومیدی ندارد گوہر وسلش تو خوابی دریابان گردخوابی در چن بنظیں میں جب بھی اٹھیں تنہا پاتا وہ اس راہ محبت کی باتیں کرتے اور اپنے شنخ کے تفائق ومعارف بیان فر مایا کرتے ہی بھی مجھے پر توجہ بھی ڈالتے اور علوم بالطنی کے عجیب وغریب احوال د تفائق بیان فر مایا کرتے۔ بیرے شنخ کی بے دیکھے بہت تحریف کیا کرتے تھے۔ بڑی اچھی صحبت کے بلاد اچا تک

اُٹھ کر چل دیتے۔ ان حالت و معاملات کو بادی النظر ہے دیکھنے پرصوفیہ مخفقین کا بیخن میرے دل میں آتا تھا۔

### شاه ميرلا ہوري

وہ بڑے بزرگوں میں سے سے انھوں نے شردی نہیں کی تھی۔ صاحب جذب توی واحوال عظیم سے فلم بیس کو آج بدو تقرید کی سے فلم بیس کو آج بدو تقرید کی جانب رہنمائی فرماتے سے لوگوں سے بہت کم طعے۔ جب کوئی ان کے پاس ملاقات و ویداد کا طالب حاضر خدمت ہوتا ذرائی در برید پیٹے پاتا کہ دعاوے کرفورااس کورخصت کردیے۔ اُن کے وائمن تربیت سے دابت رہ کر بہت سے صاحب معنی اور منتقیم الحال درولیش اور بجد و بست ہیں۔ وائمن تربیت سے دابت رہ کر بہت سے صاحب میں اور منتقیم الحال درولیش اور بجد و بست ہیں۔ اُن میں سے بعض صاحب کر امت بھی گزرے ہیں۔ جہال کیر یادشاہ ان کی دیدو ملاقات سے بہت مردر ہوااور ان کی روش کو بہت بہند کیا۔ بادشاہ صاحب قر ان خافی شاہ جہاں بھی ان سے ملئے تشریف لے گئے۔ بہت محظوظ ہو سے اور معتقد ہوکر اسٹھ۔ کہتے ہیں کہ اق ل حال میں حسن طاخ تشریف لے گئے۔ بہت محظوظ ہو سے اور معتقد ہوکر اسٹھ۔ کہتے ہیں کہ اق ل حال میں حسن صوری کی طرف میلان خاطر دکھتے سے اور ایک ہندہ پر کی صورت و یکھا کرتے ہے۔ (یہ

<sup>1</sup> سے سرا میں تھے سے خوش ہول بتا تو سمی تو نے یہ قد کس سے نیا ہے۔ا سے بچول میں تھے سے خوش ہول تیری پیر بوکس کی او ہے۔

جب نعت جمن جاتی ہے تب اس کی قدر مجھ میں آتی ہے۔

حضرات حسن مجازی میں دیدار حسن یار حیقی کرتے ہیں بلاشائی نعسانیت) ایک دن کی حسین دہدہ کے یاروں میں سے عبدالعزیز نام مخص سے کہنے مگے کیاتم اس مندولز کے کومیرے یاس تک لا علتے ہو۔انھوں نے عرض کیا۔ شاما الوگ آپ کے دیلے ے خداتک جینجتے ہیں آپ جیسے کے لیے ایسے کام کی طرف متوجہ ہونا کب مناسب ہے۔شاہ میرلا ہوریؒ نے جواب ویا۔جس طرح لوگ میرے وسلے سے اللہ تک تینجے میں میں بھی اس کے وسلے سے اللہ تک پینچہا ہوں۔ اس الرکے وررو كى تا خيرصحبت يضرف قبول اسلام كى دولت العلى اوروه صاحب احوال عظيم بن كيا-اس كى محبت مس بھی بدی تو ی تا ٹیر تھی ۔ کہتے ہیں کدایک دن لا مور میں شخ عبد الحق (دالوی) ہے کی نے سوال كيا كه حديث "سود المهومن شفاءً" كي حقيقت كياب بهم ديكيتي بي كد (اكثر) جب مؤمن كا جھوٹا کسی بیار کو کھلاتے ہیں وہ شفا یاب نہیں ہوتا۔ ﷺ نے عذر کیا کہ میں کتب حدیث و کیے کر بنلا وَن گا۔شاہ برلا ہوری عاضر تھے، کہنے مگے برے دل میں اس کی ایک وجبا کی ہے دمومن کو کسی مومن کا جھوٹا کھانے ہے اینے مرض ( محصوصاً مرض باطنی کبروریا ) سے خلاصی تقیب ہوجاتی ہے۔ اس معنی کویٹنے نے بیند کیا۔ کہتے ہیں کہ یک دن دہ بازارے کا رہے تھے۔ ایک عالم اپنا سوداسر پر ر کھے جارے تھے۔(وہ عالم) خصیں دیکھ کرشریاے اور بوے (میں بیکا منہیں کرتا ہوں) میٹنج میں صرف سنت يركمل كي نيت سايك باريمل كردم مول كدهنورصلى الله عليد وسلم بهي ايناسا مان أيك بارسر پرد کھ کر بازارے گھر لائے تھے۔ انھوں نے کہایاتو ان کی (ﷺ) مستقل عادت شریفے تھی تو بید کام ندکر، کدنونے وانشمندی اورفضیات کے غرورے حضور صلی اللہ عبیدوسلم کی عادت کو حقیر خیال کیا اور بہ بات ادب کے خلاف ہے۔ من ایک باران کے پاس حاضر ہوا۔ بیاس زمانے کی بات ہے جب میں کشکری تھالیکن طلب فقراداولیا جن ہروقت دامنگیر رہتی تھی۔ انھوں نے میرانام ویتا یو چھا وعادی اور رفصت کردیا میں اُن کے اس عمل سے حیرت و تعجب میں بڑا گیا کیونک بھے ان کے اس طریقے کاعلم ندتھا میں افسوس کنان واپس کے لیے کھڑا ہو گیا کے میری وضع لشکریانے نے اضیں بے القاتى پر مجوركيا ہے۔اى اتنابس ان كے خادم نے مجھان كى اس عادت ت كا فرما إ (ادرايك واقعه سنایاک) دو ایک باریس ان کے ساتھ تھاوہ خود بادشاہ سے ملئے تشریف لے مجمع منظے مرطا قات نه ہوسکی کیونکہ اس کی بعض با تمیں وہاں پہنچ کر اضیں بظاہر خلا ف وین نظر آئیں اور آپ بغیر ملاقات

واليس عطية سي تحصي ان كي وقات 1043 ه (1634 ) عن بوكي اور قبر جنوني لا بور ي ايك طرف ہے۔ان کے صحبت یافتہ ملک احمد کشمیری فرماتے ہیں کہ میرے نانا سید سرخ بڑا توی جذبہ ر کھتے تھے۔ آخری وقت میں اپن بیٹی کو بلایا اور ہاتھ مکڑ کر فر مایا جو پکھ میں رکھنا تھا تھے وے ویا ای وقت سے ان ير أيك حالت اور كيفيت طارى موكى \_ چنانچه بر فلى موايس اينے باغيچ كے حوض ميس ا کٹر وقت گزارا کرتی تھیں۔ آخران وخر کے طن ہے میری پیدائش ہو کی مگروہ میری پر درش اور دیکھ بمال سے بالکل غافل رہیں۔ دومروں نے میری پرورش کی۔ جب میں بارہ سالہ ہو گیا ایک دن جھ كولهاس فاخره بيناكران كيسامن لے محكة تاكماتھيں ميرى محبت آئے انھول نے فرمايا"اے نوجوان الله سے شرم کرایل جوانی اورخودی کی کیا نمائش کرتا ہے۔ خداطلی میں لگ۔''ای وفت سے مجھ پر حالت جذب طاری ہوگئ کہ گورستان وصحراش گشت لگایا کرتا۔ پینتا بیس روز ہو گئے کس نے میرے حال کی خبرت لی آخرمیری دادی کا دل سنگ اضا ادر میری دالدہ سے کہا۔ اتنی نامبر بانی ادر تغافل كس كيدروار كه ب-استال أكراوركس صاحب عن فقير كي حوالي كروي تاكدوه تربيت كرے - بجھے تلاش كيا اوركبا۔ "جاشاہ! ميرك پاس له جور جلا جا اور ان كى خدمت كو لازم بكر لے۔ "میں شاہ میرکی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھوں نے قبول فر ماکر مجھے ایک مجذوب کے حوالے کر دیا۔ کچھ وقت اُن کے پاس رہا۔ ان مجذوب نے بچھے ایک اور مجذوب کے پاس جولا ہور کے پاس ای رہتے تھے، بینے دیا۔ میں نے ان کی خدمت بھی اسپنے اوپر لازم کر لی۔ ایک دن انھوں نے جمھ ے وال ی خربوزہ طلب کیا۔ ان کے پاس یا فی روپے تھے۔ بھے ویس لے کر بازارے ایک خربوزہ جواتفا قادا فی قفاخرید کے لے آیا۔ جب میں نے جایا کہ پہلے داغی کو کا ٹ کرالگ کردوں انھول نے غصے میں کہا کہاں ہوا خاور مجھ سے چھین لیاد یکھا تو داغ کانشان بھی ندتھا۔ آیک رات وقت سحر مجھ سے کہا۔ جادبی ہوا لے آپیں حیران کہاس وقت کوئی بازار کھلا نہ ہوگا کہاں جاؤں وہ كر يه واور غف من مجھے بھر ماراكه بھاگ جا۔ من طِنے لگا قريب عي ايك درواز و ظاہر ہوا مں اس میں چلا گیاد یکھا کہ ایک مخف پیڑ کے بیجے" دہی بوا" نے رہا ہے۔ جھے ہولا اگر تیرادل واب لے لے۔ مل نے کہا کہ میرے یا سندوبیہ بند برتن ۔ طباخ نے نمایت اطف ومبر بانی ے کہا۔ تو فلال مجدوب کے پاس رہتا ہے جتنا جا ہے لے مل نے تھوڑا سا (وہی بوا) ایک

برتن میں لے ایا اور چل دیا جب بیجھے مراکر و یکھانہ طباخ تھانہ ورخت۔ میں نے ان مجذوب کی صحبت میں بہت کشاکش حاصل کی۔ میں نے سید زاہد بن سید ابراؤیم بھرے ایک حکایت می ہے کہ ایک دن ایک غریب کو کمناری ایک مجذوب کے باس گیا۔ اپنی ورماعد گی کی واستان سنائی۔ وہ مبربان ہو گئے اور اس کی انگلیوں کے نافن برسیائی گرم کرکے کچھ کھا اور کہا کہ ج جو جا ہے گھا، جو ج بے بی مجھے اب کوئی ندد کھے گا۔ لیکن بادشاہ کے گھرمت جانا۔ پہلے اس نے خشخاش ملی ادر کھا ممیار بنٹے نے اسے ندد کیماای طرح اچھا کھانا کھانے اور فاخرہ لباس پیننے لگاحتیٰ کہ خوب فرب ہو میا۔ایک دن بادشاہ کے گھر گمیاد مکھا کہ بادشاہ ابن محبوبہ کے ساتھ طلوت میں خطر کے تھیل رہا ہے۔ ای دوران گرم آش کے دو پیالے خدام لے کرآئے دونوں نے کھانا شروع کیا۔ اس نے بھی ہاتھ ے کھانا شروع کیا۔ گرم آش ہے وہ لکھائی اس کے ناخن سے جھٹ گئے۔ باوشاہ نے اس کو پکڑ لمیا اور بولائو کون ہے؟ س نے جواب دیا۔ ایک مجذوب نے ایسا ایسا کی ہے۔ اُن مجذوب کو ہیں طلب کیااور کہا۔ایسا تماشا مجھے بھی وکھلا ہے۔مجذوب نے کہ یشطرنج کے فلاں مہرے کی طرف نظر جمائے بیسے ہی اس نے نگاہ کی خود کو صحرالیں پایا کہ چورہ سالہ بن بیاہی ٹر کی بن گیا ہے۔ جیران د در ، نده ره گیا۔اس درمیان ایک جوان گوڑے پر موارو ہاں پہتیا۔اس کوایے بیچے بھا کر گھر لے ا اور تکار میں لے آیا اور اس ہے آٹھ فرزند بیدا ہوئے۔ ایک دن بیضا اپنے سلطنت کے ماجرے کو ماد کر کے پچھ موج رہا تھا۔ آی اثنا میں اس مجدوب نے کہا آ تکھ کھو لئے۔ جیسے ہی آ تکھ کهونی د یکها که ده مجدوب محبوبدادر کوکناری سب بیشے بیں - جیران موا اور عقیدت بی ان عجذوب کے پیروں پرکر عیاا درسلطنت کو چھوڑ کر راہ درویش اختیار کرنی۔والتداعلم۔

#### ملاخواجه لاجوري

وہ بھی شاہ میر کے مارول میں سے ہیں۔ مجاذیب وقت میں سے تھے۔ بوے صاحب منتی اور نظرو درویتی میں بہت خوب۔ بہت کم لوگ ان تک بھٹی پائے۔ ان کی زبان میں ایک تا شیرتھی ۔ جذبے کوسلوک سے بہم رکھتے تھے۔ ان کا میٹل ہی غالبًا ان کے تلبس و کتر ن حال کا پردہ بن گیا ہوگا۔ میرے شنے کے بوے قلع نیز دمند، مدارات برسے والوں میں سے سے اور خد مات شائنہ بہالے تھے۔میرے شنے کا جرائے کہ ایک دن میں ان کے پاس بہنچا۔فقر دورویش کا ذکر چلا انھول نے جوش وخروش کے ساتھ بولنا شروع کردیا کہ کشرت میں سب جنگ ہی جنگ ہے۔جھگڑا ہی جھڑا ہے اور حمد ورشک ہے۔ای اٹن میں لڑنے والوں کی طرح ہاتھ بچینک کر کہنے میں جھڑا ہے اور حمد ورشک ہے۔ای اٹن میں لڑنے والوں کی طرح ہاتھ بچینک کر کہنے میں مام ہی آ رام ہے سلح اور جمعیت ہے۔میرے شیخ فرماتے تھے کہ جھے ان کی میاند بحققان اوا بڑی اچھی گئی کہ بہت فیمتی تھی

چونک بیرگی امیر رنگ شد موی با موی در جنگ شد چون بیک رنگی ری کان داشتی موی و فرعون دارند آشتی ا کیدون ای حکایت کومیں نے ماخوانیدا ہوری کے پاران سلسلے کرنیم کو جوا کیک درولیش وارستداور آز د مزاج مخص ہیں۔لکھ كر بھيجى۔انھوں نے بتايا كد بال ملاخواجد لا مورى بھى بھى مجى ايسے موقعوں پرمثنتوی مولوی روم کے یہی دوشعر بڑے ذوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تیرااس وفت پیکھ کر بھیجنا اتفاقات حشہ ہے۔ محمد صالح لا ہوری جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ فرماتے تھے کہ ایک دن میں ماخواجدلا ہوری کی خدمت میں تھا کدومسافر آئے اور انھیں سمام کیا۔ان کوشاق سے از بس وحشت اورنفرت تقى " ' دُورْ ' ، ' دُورْ ' كما شروع كيا فصول نے كر كم نے دنيا كي خاك چانى باك بات كول كے ليے اميديقى كاس كاحل آپ سال جائے گا، آپ بھى ايما سلوک فرمارہے ہیں۔اک وفت زی سے پاس بلایا اور کہا''کیا کہتے ہو' انھوں نے کہا۔اللہ تک ينيخ كارات جوخود بهت زياده بوشيده ب،كيا بع؟ فرماياراس كاجواب بين ايك مثال سه دينا ہوں وہ مثال میہ ہے کہ ایک شخص سونا، جاندی یااس جیسی کوئی اور چیز کسی طبکہ جمعیاویتا ہے کہ اپنے گھر والول کو بھی اس کا بھید نہیں دیتا۔ اتفا فاچوراس تک بھنے جاتا ہے۔اس کو بی تدرت صرف بیداری شب کی دجہ سے ہاتھ گئی ہے اس طرح اگر سالک داہ محبت اگر بیداری شب پر عداد مت رکھے اس كادست بهى ادراك بق سجانه وتعاليٰ تك جن كي ذات اخفى الدخفي ہے بَيْنَ جائے گا۔ (انشاء الله ) -وہ دونوں مسافر بیجواب من کر بے حد شکر بیادا کرتے ہوئے چلے مجے۔ میں نے مدنوں ما خواجہ لا ہوری کی خدمت میں حاضری دی ہے۔اس ہے بہتر کوئی بات میں نے بھی نہیں نی ،حق بات ب ے کدیہ بات افعوں نے بہت بی زیرافر ، لُ-

رہے ہیں ہورہ کی تھیں کہ چرائ خود بخو دہل اٹھے اور پھر روشی بھیل گئے۔ وہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک ون ساخواجہ نے کھانا تیار کیا اور حاضرین پڑھیم کردیا اورخو دنہ کھایا۔ اس کے بعدان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا جواس ہات میں بحث کرتے تھے کہ دوستان خدا خود کیسے مرجاتے ہیں اور کہاتم لوگ کہتے ہوکہ اللہ تعالی ہوانہ کے دوست کیسے مرتے ہیں۔ ویکھوا سے مرتے ہیں۔ ''اللہ'' کہا اور شعبان کے مہینے میں 1067 ھ (جون 1657) میں رخصت ہوئے۔ اُن کی قبران کے شخ شاہ میر فقیمیان کے مہینے میں ہے۔ ایک دوست کی فران کی زندگی میں ان کوخواب میں ویکھا میری فوب فاطر مدادات کی اور تھیسے فرمائی۔ اُسی دوران رسم خان دکہی کہ میں ان کے ہمراہ بھی ہوں کے افکری تھامہم قدر ھارکے فتح یال کے سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ فور اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر مارک سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ فور اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر مارک سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ فور اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر مارک سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ فور اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر مارک سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر مارک سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر من مارک سلط میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوے اور درخواست کی ۔ وہ اُبول اُسے۔ ہا تیرے دفتر دفات آگئی یہ واقعہ مال 1051 ھ (1641) کا ہے۔

### شيخ بلاول قادري

آپاپ وقت کے بوے مشائخ ہیں ہے ہیں۔ صاحب احوال عظیم، معاملت (حقوق العباد)
علی متنقیم نورانی فتل بہتی اور باشکوہ۔ ریاضت ثاقہ کے ہوئے۔ ہرسال صحرا ہیں ایک معین جگه
جاتے اورا کی چلہ کرتے اور پھر لا ہور ہیں اپنی قیام گاہ لوٹ آئے ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ
اظاق ومحبت ہے بین آئے۔ جو بھی ان ہے ملاقات کرتااس کو دوروٹیاں مع حلوہ ویتے تھے۔ ان
کے بہت سے مرید صاحب احوال و کیفیات تھے۔ اُن کے فلفا ان کی بہت کی کرامتیں بیان کرتے
ہیں۔ ایک بار بادشاہ صاحب قر ان غانی آئیس ویکھنے کے لیے گئے اور وعا کی درخواست کی۔
اِنھوں نے انصاف کرنے کی ترغیب دی اور بی حدیث پڑھی۔

"العدل ساعةٍ خير من عبادت الثقلين"

شاہ راب بوداز طاعت صد سالہ دزہد قدر یک ساعت عمرے کہ درو داد کند کے بسلطین تیور ہے کفقرات امیر سید کلال قدس سرہ فیسلطین تیور ہے کفقرات کے ساتھ افلاس دعمت کی ہی بات تھی کہ حضرت امیر سید کلال قدس سرہ نے ہمراتی ہور یہ کوا بی توجہ خاص سے مراتب سلطنت عنایت فرما ہے۔ جیسا کہ ان (سلاطین) کے ملفوظات بیل کھا ہوا گا ہے کہ ایک دن حضرت امیر کلال دحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر بخارات ہیں ایک سبزہ ذار میں و یکھا کہ بچھ اپنے گھر کی طرف جار ہے تھے کہ فتح آج داور کلا باور وہ اوگ مقامات درویشان کی باتیں کر دہ جسل دولیا وکرام کی ولائیوں اور کرامتوں کا بیان ہور ہا ہے۔ اس جم عت بیس امیر تیمور بھی حاضر جیس داولیا وکرام کی ولائیوں اور کرامتوں کا بیان ہور ہا ہے۔ اس جم عت بیس امیر تیمور بھی حاضر تھے۔ جب امیر کلال علیہ دعمۃ ابنی جماعت کے ہمراہ ان کے قریب سے گزر رہے جیسے بی امیر تیمور کی فاظر اس جماعت پر پڑی تو لوگوں سے دریا فت کیا کہ میکون ہزرگ ہیں اور یہ کس سلسلے کے کہ فاظر اس جماعت پر پڑی تو لوگوں سے دریا فت کیا کہ انھیں معزمت امیر کلال کہتے ہیں (اور

<sup>1</sup> ایک گفری کاعدل جن وائس کی عبادت سے بہتر ہے۔

<sup>2</sup> بادشاہ کے لیے دہ گھڑی مجر جم جم جس وہ انسان کرے صدیر ارز ہداور ( نظی ) عیادت کی زندگی ہے بہت ہے۔

یہ اُن کے پاران طریقہ کی جماعت ہے) جب امیر تیمور نے بیسنا فوراً بادصرصر کی طرح دوڑ ہے اور حضرت امیر کلال کے پاس آ کر نہایت نیاز مندی کا مظاہرہ کیا اور یوں عرض کیا کدا ہے بزرگوار! اے بادی راہ یقین ، مجھے آپ کے کرم ہے بیاتو تع ہے کہ مجھے کی ایسی خدمت کا عظم فرمائیں جواس جماعت درویثال کی تسکین غاطر کا سبب ہوجا ہے۔ بین کر حضرت امیر کلال نے فریایا درویشوں کی اکثر حالت اینے احوال کا اِخفا ہے ادھر میرا از خود کسی سے کچھ کہنے کا جب تک که بزرگان سلسله کی ارواح طیبات سے اشارہ نہ ہو، طریقہ نبیس ہے، کیونکہ میر سے جد بزرگوار بھی اینے آپ ہرگز کی پہنیں فرماتے تھے۔لیکن تم منتظر تھم عزیزاں سلسلہ رہو کہ جمعے تمحارے کام میں ایک روشی عظیم نظر آرہی ہے اور شمعیں ضرور کوئی خدمت خلق سپر دہونے والی ہے۔ جب حضرت امیر کلال ایخ گھر پہنچ اور ایخ گوشتہ خلوت میں واخل ہو ہے۔حضرات مثار فقرس الله ارواجم كى روحانيت سے امير تيمور كے بارے يس دريافت كيا اور يحدور بعد باہرآ ے اورعشاء کی نماز یا جماعت اداکر نے کے بعد اورائے شاماؤں میں سے ایک کوجس کا نام چنخ متصور تھ ،طلب کیااور فر مایا۔جلدی جاؤاورامیر تیورے کہنا کدؤ راہمی تو قف شہرتیں فورا خوارزم کی طرف چلدیں اور جلد سے جدمہم خوازم کی طرف متوجہ جوں اور پھی خیال بیں نہ لائيں،اگر بيٹھے ہوں تو كورے موجائيں اور اگر كھڑ ہے ہوئے ہوں تو ند بيٹيس كدمشائخ كى ارواح طیبات نے ابیا ہی اشارہ فرمایا ہے۔اور تمام ملک کوحمصار ہے اور تمص رے فرزندوں کے ليد د ديا ہے۔ جب فوارزم تمهارے قبضه من آجائے توسم قند كى طرف توج كرنا۔ جب تن مصورا میرتیورے پاس پہنچاتو دیکھا کہ امیرتیور حضرت امیر کلال کے جواب کے انظاریس کھڑے ہوئے جیں۔ جب شخ مصور نے یہ ماجرا سارا کا سارا اُن سے کیا امیر تیمور دوڑ بڑے۔ ہر چند حلاق کیا کسی کوئیں ملے نہ ہی کسی نے اُن کا بیتہ نشان دیا (بعد میں شکر نے انھیں خوازم میں یایا) یکی دجہ تھی کہ خداد تد تیارک اللہ تعالیٰ نے خوارزم کی حکومت اُن کو عطا قرما کی جب وہ خوار زم سے کا میاب و کا مران واپس لوٹے ہسمر قند پہنچے اور و ہیں سکونت اختیار کی ۔ان كاكار حكمراني روز بروز ، ماعت بدماعت بزهتاى چلا گيا۔ امير تيمور في سمر قند سے ايک قاصد کو حضرت امیر کلال کے باس بخارا روانہ کیا کہ اگر حضرت امیر لطف ومیر بانی فرما کرسمر قند

تشریف لے آئیں اس ملک کے تمام لوگ ان کے قد وم میست از وم سے شرف یاب ہوں گے اورا گریتم فرما کی کمیں خدمت عالی میں حاضری ہے تشرف اندوز ہوں تو حاضر ہوں گرید تشویش ہے کہ درویشوں کی جماعت میری حاضری سے تفرقہ میں بر جائے گی کہ کلام یاک میں ہے "ان السملوک اذا دخلوا قریة افسدوها "میری ماضری کے سب او کوں کو کلیف پنچ گل ۔ آ مے جو تھم ہو بہ سروچیٹم تبول ہے آپ حاکم ہیں جو آپ فر مائیس کے میں ویسا ہی کروں گا جب قاصد نے پیٹبر حضرت امیر کلال کو پہنیا کی حضرت امیر نے معذوری دکھاتے ہوئے یہ فره یا" ہم یہال تمعارے لیے دعا میں مشغول ہیں اور ہمارا طریقہ نبیں ہے کہ سی جگہ جائیں۔" ادراسيخ ايك فرزندكوجن كانام ميرعم تفاعذرخوانى كيطورير بإدشاه كي خدمت يسسم قدروان فر مایا اور فر مایا کدامیر تیورے کہنا کدائر آپ جائے ہیں کداہل اللہ کے دلوں میں آپ کے کیے میکہ ہو، ہرحال میں تقویٰ اور عدل کو اپنا شعار بنالیں۔ دوسری نصیحت ( اینے فرزند کے لیے ) میرکی کداگر تیمور با دشاہ معیس آسائش زیر گی کے سامان دینوی دنیا جا ہیں ،قبول ند کرنا اگر تمول کرلوتو نوٹ کر ہمارے پاس مت آنا رکوئی بھی چیز قبول کر کے اپنے جدیز رگ وار کے خلاف جمل کرنے والول میں مانے جا کے ورویشوں کوتو وائی طور پرمومنین کے لیے مشغول دعا رہنا جا ہے آگروہ دنیا کی جانب میل کرتے ہیں تو ان کی دعا حجاب غفلت ہے نبیس نکلتی۔ جب حفرت امیر کلال امیر تمرکوری تعیت فرما کے تو ان کورخست کر دیا۔ جب وہ امیر تیمور کے پاس بنچ، چنددن تک امیر تیور نے اُن کو مخبرائے رکھا اس کے بعد بونت رخصت ان کے سلسفے پیش کش کی کہاس گاؤں کوجس میں آپ رہتے ہیں بطور ذریعہ معاش قبول فرمائیں۔ قول ندکیا۔اس پرامیر تیور نے عرض کیا کہلیاس اور دوسری چیزیں بھیجنا ہوں جو آتخضرت کے کیے مناسب میں تا کدان کی درگاہ میں مجھے تقرب حاصل ہو۔ جب امیر تیمور نے بیا تفتگو کی تو امیر عمر نے فرمایا حضرت والا نے مجھے یہ یہ نصیحت کہلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر سپ جا ہے ہیں کہ آپ کے لیے الل اللہ کے دل ہیں جگہ بن جائے تو آپ عدل وانصاف ، تقویٰ وطہارت كواپناشعار بنالير حق تعالى كقرب كاسب (حققى) يجى تقوى وطهارت اورعدل وانصاف

بينك بادش جب ك قريديس داخل موت بين آو أسدر بهم بربهم كردية ين-

ہے۔ای میں تمام داوں کی مقبولیت ہے۔قطعہ

دین قدر ندارد که بر و دست زنند با دجود و عدمش غم بیبوده خورند نظر آنها که کردند برین شتے خاک الحق انصاف توان داد که صاحب نظراند آيت "ما زاغ البصر وما طغى"ائ معنى كائر وتقويت من وارد برحفرت رسالت صلى الله عليه وسلم كى حديث بيس بھى آيا ہے كەميرى امت كے تقرا أس جہال كے آو ھے دن كى مقدار کے برابراس کے اغنیا ہے پہلے جنت میں جائمیں مے کدأس جہان کے آ دھے دن کی مقدار 2500 سال ہے۔ بیس درویش کو جا ہے کہ اس معنیٰ میں خوب غور کرے اور دینا اور اہل و نیا ہے رحوك ندكها ي كدونيا اور الل ونياكي محبت فل تعالى عدوري كاسبب موتى ب- المنى ایک تاجر شیخ بلاول کے مرید تھے جو بہت دیانت ورائتی کے ساتھ فرید وفروخت کرتے تھے، انھوں نے بچھے بتایا کدایک بار میں دریائے راوی سے ستی کے ذریعے شکر کی بوریا ساماتان لا رہا تعالى يانى كى طفيانى كى زماندتها يمثق دريامي غرق موكى اورريت مي وب عنى - جب يانى أتراكيا اورسیلا بی زمین خنک ہوگئی۔ میں مبھی میں وریا کے کنارے جاتا اور اِدھراُدھرنظر دوڑا تا اور پھر گھر والیس آجا تا لوگوں کو بیرگمان ہونے لگا کہ ماں کے ملف ہونے سے بجھے جنون ہو گیا ہے حالا نکہ الی بات نہیں تھی میں اینے دوستوں سے کہنا کہ بیری خرید وفروضت شرعی طور پر ہوتی ہے ایسے مال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تلف نہیں ہوتا ای وجہ سے میں آتا جاتا ہوں۔ اتفا قالیک دن سے دریا کے کنارے جھوٹے جھوٹے کویں کھود کریانی نکال رہے تھے۔ایک کنویں سے ایک مضبوط ری ظاہر مولی اور کھودتے کھودتے اس کشتی تک جوریت میں دب ٹی تھی ، بیٹی گئے۔ جب بیر جر مجھے ملی بہت ہے حردوروں کوایے ساتھ لے کرآیا اور کتی کوچیج سالم ریت سے نکال لیا۔ بوریال بھی بغير بھيكے سالامت نكل آئيں۔ جب وزن كيابر من بيں ياؤ مجركم وزن لكا -انھول نے بتايا كمار مور میں بدرسم بد (بری رسم) جاری ہے كدخر بدنے وال برسن برايك يا وَزياده ليتا تھا۔ يجينے والا يھى اينى مرضی سے زیادہ دیتا تھا۔ انحمد للہ کہ جھے اس معالم سے یقین کائل ہو گیا اور میں نے اس بری رسم

بید نیااس قابل نیس کراہے ہاتھ دنگا کیں۔اس کے ہونے نہ ہونے کا بیکارغم اُٹھا کیں جولوگ اس مشت خاک پرنظر نہیں ڈالتے ہی وانساف یہ ہے کہ وی صاحب نظریعتی الی وائش ہیں۔

سے و برکر لی۔ انتخا ۔ شخ بلاول سے میں نے دوبار ملاقات کی ہے۔ انھوں نے میری خوب یو جے گئے کی اور دونوں دفعہ اپنے جس لطف واحسان سے جھے نواز اکما حقہ اس کا شکریدادا کرنا بھی میر ہے بس کی بات نہیں ہے۔ اُن کی وفات 29 رشعبان 1046 ھ (25 رجنوری 1637) کو ہوئی اور ان کی قبر شہر لا ہور کے شرقی کنارے برہے۔ میں نے ان کے دصال بران کی تاریخ وفات کیں۔ قطعہ

چون شاه بلاول یگانه بوده بجبان جنید دوران گذشت ازین سراے قائی در بست د نهم ز شهر شعبان از رفتن او بکفت باتف رفتست بین نرفته از جان تاریخ وقات او فرد گفت یا شاه بلاول خدادان ا

### سيدنظير محمد

آپالند کے مقبول ورکامل نقراعی سے ہیں۔ صاحب آیات وکرامات ، اور داہ ولایت ہیں منتقیم الحال ہیں۔ گوشہ گراور دنیا سے مستغنی ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا کے آئے کھی سرخم نہیں کرتے اور لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ہرفض کی اُن تک رسائی نہتی۔ اُن کی جاسے پیدائش اور نشو و نما قصبہ تصور ہے جولا ہور کے مضافات ہیں ہے۔ آخر عمر میں کھی کے علاقے میں جو د ہلی ہے متصل ہے سکونت اختیار کر کی تھی اور ساری عمر کوشہ تنہائی اور گمنای میں گزار دی۔ میں نے لا ہور میں لوگوں کو کہتے سنا کہ بخارا محلہ میں ایک ہندور ہتا ہے جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میر ب دل میں ایک خواہش ہے تاوہ کیا ہے؟ اور کب پوری ہوگ۔ وہ اس کی ولی بات کو صاف صاف دل میں کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی بتلا دیتا ہے۔ میں دوشخصوں کے ساتھ اس

۲ جب شاہ بااول یگاندوزگار، جنیددورال نے اس جہان قائی ہے 29 رشعبان کوکوچ کیا۔ اُن کے جانے پر یک ہاتف ( ٹیبی ) نے ندادی' صرف ان کا جم رخصت ہوا ہے، تہ کہ اُن کی جان قنا ہو گی ہے۔'' اُن کی تاریخ وفات بیاد کی شرف اول خد وال (1046 ھ)

یاس گیا۔واقعی ویسائی بایا جیسا کداوگ کہتے تھے۔میرے ہمرامیوں میں سے ایک نے دریا فت کیا كه بجهيم ميرے آتاتے دو گھوڑے خريدنے لا ہور بھيجا ہے، كيا خبر ہے۔ بولا ۔ ضرور خريدے گا تو چا ہے تو میں گھوڑوں کا رنگ اور قبت بھی نالا دوں۔اور دوسرے کو جو ہندوتھا، کہا۔اس پرتین سو رو پے جر ماند ہوگا۔ شام کے وقت میں تنہا پہنچا اور اسنے ول کا مطلب کمے بغیر میں نے پوچھا۔ تو وہ بولا۔ ' ابھی تجے حجر انشنی میسز ہیں ہاور میراد لی مطلب یہی تھا کہ توکری جھوڑ دوں اور کوشئے تو کل افتیار کروں۔ بھے ہے اس نے بینی کہا۔ فی الحال تو اُس طرف جااور کھی جنگل کی طرف اشارہ کیا میں نے اس سے بیجی دریافت کیا کہ تھے بیحال کہاں سے حاصل ہوا ہے کہ دلی مقصد ومطلب کو بغیر کسی کے بتائے ، یالیتا ہے بولا ایک فقیر کال ک صحبت سے ماضی حال اور سنفتبل کے احوال بعید ہی معلوم کر لیتا ہوں بیرے درسیں اُ مجرتے ہیں اتفا قاجو پچھان دونوں کے بارے میں اس نے کہا تفاظہور یڈ پر ہو گیااور میں کھی جنگل کینچ گیا۔ میں وہاں جا کروہاں کے فقرا کے احوال معلوم كرنے كا۔ وہال كے ماشندوں نے سيد نظير حمد كا يعد بنايا اور بولے كدو و كى كى جانب متوجه بيل ہوتے خاص کر جولشکری ہواس ہے تو ہالکا ہی نہیں ملتے۔ پچھووقت بہلے محتر م خان بینی مرتضی خال جو فریدآباد اور اطراف کے حاکم تنے اُن کے دروازے پر جاکر بیٹھ گئے اُنھول نے اندر سے دروازے کومضبوطی سے بند کیا اور گھر کی دیوارکو دکر عجرا کونکل مجے فان موصوف بایوس موکراً تھ آئے۔ میں ایک دن شوق ملاقات میں اُن کے دروازے پر پہنچا اوران کے فادم سے کہا (جناب) سیدے میراسلام کبو-اس فے منع کیا، میں نے چرکہا کہ جس وقت مناسب ہوکہنا۔ووسرےون يس پير كيا اور خادم ے ، جرابو چھا۔ بول - ميں نے جيسے ہى تمھار اسلام كہا خفا ہوئے اور فر مايا۔ جيم لفکریوں سے کیالیا ہے۔ کیوں پریٹان کرتے ہیں۔اس کے بعد میں نے ایک نیاز نامداس راہ ولایت وسلوک کے حقائق اور دقائق سے پُر لکھ کرخادم کے میر دکیا کدان کے سامنے پیش کرویں۔ جب میں تیسری بار گیا تو خادم نے کہا۔ سید نے تیرا خط پڑھا اور فرمایا کے جس وقت وہ انگری آئے جھے خرکرنا فادم نے جاکر بیری حاضری کی خردی سیدایک باتھ میں بوریا اور دوسرے میں ایک كماب ليے موت يابرآئے۔ بين آداب بجا مايا ادرخاموش بيٹھ كيا۔ انھوں نے بڑى مهرمانى اور لطف کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ میراطریقہ جیسا کونونے دیکھا بیاس لیے ہے کہ بیں ہزار ہا مخلوقات

میں خود کو ہی خدا تارسیدہ یا تا ہوں۔ای لیے جبراً نیکوں کواپنی بری محبت ہے دور رکھتا ہوں۔لیکن جس وفت سے تیرانط پر ها ہے میرادل کہتا ہے کاس اشکری کی صحبت اٹھانی جا ہے۔اب وعدہ کرکہ ہر ہفتے میرے یا س آیا کرے گا۔ جعداور پیرکا دن مقرر ہوا۔ میں آ دھ کوس کی مسافت طے کر کے مطیشدہ دفول میں اُن کی صحت میں جایا کرتا تھا۔ میں نے ان کو ہڑا ہز رگ صاحب مقامات واحوال اورنيك معاملت بإيااورداه طريقت مين صادق اورمتقم الحال ديكها \_ دوران محبت وحوال مشائخ ير مشتمل کتب" رشحات" اورخواجه بیرنگ قد سره کی کلیات جو بمیشه میں اپنے ساتھ دکھتا ہوں کا مطالعہ ورمیان میں رہتا تھا۔ان کے یا ک بھی سلوک کے بہت سے رسائل تھے۔ بجیب وغریب صحبت میسر مولی - بینانچالیک دن میں اُن کے ساتھ کھانا کھار ہاتھا۔ میں نے اپنے دل میں کہادہ کھانا جو داتھی طال خالص كبلان كاستحق بوه جوان كاب انصول في مسكرا كركبا يتمام وجوه ب حلال كهانا ميسمر موجاتا بهت وشوار ب جيها كه "رشحات" ميس ب كه ايك دن خضرعليه السلام خواجه عبد الخالق منجدوانی قدس سرۂ کے ماس آئے۔خواجہ بھو کی دوروشیال لے کر باہر نکلے اور شواجہ معسر سے فر مایا۔ تناول فرماسية كالقمه حلال ب خواجه فعنر في كهاايها بي بيكن اس كالموند صفه والا بع طبارت تقا بحصال كالهاناروانيس ب-(سيرظير مر) اين جد محترم شاه نور سے جو كەمجذ دب سالك تصابي نسبت باطنی کودرست فره تے تھے،اوران کی بہت جیب وفریب حکایتیں بیان فرماتے تھے۔ایک دن فرمائے ملکے کے ایک وان شاہ نورائی ا، م کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کرد بے تھے دور کھت کے بعد نماز چیوژ کر میرہ مے نمازے فراغت کے بعد حاضرین نے بوچھا، شاہ! آپ نے بیر کیا کیا؟ بولے كياكرول پہلے ميں امام كے ساتھ عراق كيا أنعون نے وہال كھوڑ ہے تريدے اور وطن واپس آئے، على بحى سأته ساتھ آیا جب امام صاحب نے بیجا ہا کے محود وں کو ہندوستان لے جا کمیں اور فروخت كرين على تفك كما تفاان كم ما تهدنه جاسكاه لا جار بينه كيا- الم صدب برية شرمنده بوت اور حاضرین معزت نور کے معتقد ہو گئے۔ وہ (سیدنظیر محمد) دیکھے بغیری میرے شیخ کے شیفتہ ہو گئے تے اور میرے فی کامعبت حاصل نہ ہونے پر بڑی حسرت وافسوں کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دن میں نے بردی عاجزی کے ساتھ اُن سے عرض کیا" میرا حال صرف جیرانی ہے اور میں سرایا گنا ہوں ے پر ہول ۔ توجہ فرمائے تا کہ گناہول سے خلاص ہوجاؤں انھوں نے بڑے بیارے فرمایا۔ " تو اق

اییا ہے کہ تھے جیسے سے گناہ نہ ہو۔ 'ای شمن میں بہت ی بینار تیں دیں جن کا اللہ تعالیٰ سے امید دار
ہوں۔ ایک زیانے بعد جھے سفر در بیش ہوا میں اجازت کے لیے ان کے پاس گیا۔ انھوں نے بغیر
کیے جی میرا مافی اضمیر سمجھ لیا۔ خود بھی بہت روئے اور جھے بھی زلایا اور کہنے گئے۔ ساری عمر میں کی کیت میں جتال نہیں ہوا مگر تو نے جھے اسیر کرلیا ہے۔ تقذیر میں بھی لکھا تھا اور یہ بھی فر مایا کہ اس
قرید کوگ ہمیشہ اس حاکم کی ، کرتو جس کے ہمراہ ہے تبدیلی کے سے بھے سے دعا کے لیے کہنے
تی میں بھی اُن کی موافقت میں ہاں کہ دویا کرتا تھا مگر میرا دل تیری نبست کی دجہ سے دعا سے یک وتھا،
لیکن تقدیر نے اچا تک تیر فراق میرے دل پر چلایا کیا چارہ کا رہے۔ پھر فرمایا۔ چاؤ میں نے تبھیں
لیکن تقدیر نے اچا تک تیر فراق میرے دل پر چلایا کیا چارہ کا رہے۔ پھر فرمایا۔ چاؤ میں نے تبھیں
کہ بہافیت ہیں۔ اس کے بعد خبر لی کران کا تو 1041 ھیا 42 (1631-1631) میں انتقال ہوگیا۔
کہ بہافیت ہیں۔ اس کے بعد خبر لی کران کا تو 1041 ھیا 42 (1631-1631) میں انتقال ہوگیا۔

## يشخ عبدالحق دبلوي

مجوعہ نصائل و کمالات اور منبع آ ثارو ہرکات ہے۔ آپ نے تمام علوم عقلی اور نعقی کاشر و ح جواتی سے مجوعہ نصائل و کمالات اور منبع آ ثارو ہرکات ہے۔ آپ نے ہمن شریفین کے طواف کے بعد محد ثاب ا ترجم تک ورس دیا۔ 1587) ہیں سفر بج زکیا۔ حرجین شریفین کے طواف کے بعد محد ثاب عالی اسناد سے کتب احاد یہ گی تھے گی۔ آپ نے بعض نوابوں ہیں سر دار کا نمات سلی الشعلیہ و سلم سے استماع حدیث کیا اور حصول علوم دید ہے کہ بثارت سے سر فراز ہوئے۔ شخطی متن کے طیفہ شخطی محبور اور ہالو ہاب کی صحبت پائی اور خلافت سے نواز ہے گئے۔ طریقہ قادر سیاور شاذلیہ میں شخطی کے جاز موجود ہیں تاکہ ہوئے۔ اپنے شخطی کی اجاز سے دو بلی تشریف لائے۔ جب خواجہ ہیر نگ قدس سر 1008ء میں و کے ۔ آپ میں ہمی خواجہ ہیر نگ سے اطلاعی و محبت پیدا ہوگئی۔ اس کے بعد حضر ہے جن اعظم کے دو حافی اشار ہے سے طریقہ نے اطلاعی و محبت پیدا ہوگئی۔ اس کے بعد حضر ہے خواجہ ہیر نگ دی ۔ انھول نے حاصل شدہ نسبت نقشبند میں ایک تمثیل دی سے کہ دو مری نسبتوں کے علاوہ جمے خواجہ ہیر نگ قدس مرہ سے ایک نسبت کی تی ہے جو دو سری نسبتوں کے علاوہ جمے خواجہ ہیر نگ قدس مرہ سے ایک نسبت کی تی ہوئے۔ اور جم کی مثال رکھتی ہے۔ خواجہ ہیر نگ ان کے حال پر کمال اطف و است کی بعد اسینے گوشہ خلوت میں جیٹے کر ارشاد اسینے گوشہ خلوت میں جیٹے کر ارشاد اسین فریاتے متنے۔ خواجہ ہیر نگ کی وفات کے بعد اسینے گوشہ خلوت میں جیٹے کر ارشاد اسین فریاتے متنے۔ خواجہ ہیر نگ کی وفات کے بعد اسینے گوشہ خلوت میں جیٹے کر ارشاد

طالبان اور اقاده مستعدان كى طرف متوجه وعدأن كمريدين ادر طاغه علوم ظاهرى وباطتى میں کامیاب ہو کر کمال کو پہنچے۔ان کا قور ہے کہ اس طریقے کے جو حقائل ووقائل خواجہ ہیر نگ ہے ظاہر ہوتے تے سمجھ میں نہ آتے تھے۔انھوں نے فر مایا ہے تمام مراتب معنوی اور صوری جملہ "عبده درموله" مين درج بين عبديت خاصه خاص آپ (حضرت محمصلي الله عليه وسلم) كي ذات شریف سے لیے مخصوص ہے کہ بندہ خاص چند مخص نہیں ہو سکتے ۔خداخود ایک ہے اس کا بند ہ خاص مجمی ایک ہےاورسب (لوگ)اس کے طفیلی ہیں۔انھوں نے ہی فریایا ہے کیٹل کی روح سنت پر ممل ہے خلاف سنت عمل بے جان قالب کے ماثند ہے اور عمیادت کی حقیقت تھم ماننا اور سنت کی موافقت ہے۔اینے دنت برسنت کی نیت سے قیلولہ کرنا اس دنت ذکر اور نماز ہے افضل ہے۔ حالانکداس میں اس طاقس بھی ہے۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ اجر بقدر تھم ہر داری ہوتا ہے نہ کہ بققر رشقت - کیاتم نہیں و کیھتے ہوکہ ایمان دمعرفت جو کاقلبی اتمال ہیں ، یدنی اتمال ذکر و تلاوت ي جوكة الب ك المال مين أواب مين كمن قدر فضيلت ركهت مين - حالا نكرة الب ك المال مين سختی اور مشقت زیادہ ہے۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے کدوام زیادتی عمل میں اس اعتبار سے شار ہے كراكيك الكمل كودوام كراته كرنے ساس مين آساني اور كيفيت مين ترتي موجٍ إتى ہے۔ جس كالمل زيادتى كى جانب رخ كي بوئ بوده وعيد من استوى يوماه فهو محنون "عيابر ہے۔ بخبون دہ جوتا ہے جو دو دِنوں میں استلے ایک دن بھی کوئی نیک عمل زیادہ نہ کرے اور جو خض دوام كساته كل گذشته كامل آج بهي ندك أت تو محروم كبته بين - انهون في بي فر مايا ب-بندے کو چاہیے کدایے بروردگار برطخیر وتحکم کی جرأت نہ کرے کہ یا اللہ ایسا کر ایب نہ کر وقتی صلاحیت اوراحوال عارضی پرمغرور اورخش نه مووے کیونکہ انسان تو (حقیقت بیں ) جامل مطلق ہے بھی بھلائی کواینے حق میں برائی سمجھ کراس ہے کراہیت رکھتا ہے اور مجھی برائی کومجوب جانتا ہے۔سیدی شیع ابوالحن شاذ فی فرماتے تھے کو اگر اختیاری کرنا جا ہتا ہے اس بات کو اختیار کر کہ پھے اختیارنہ کرے اور اللہ تیارک و تعالی کے اختیار مین تقدیرے مت بھاگ۔ اور اگر تقذیرے کرین بى كرنا يو ووگريز بهى الله تارك وتعالى كى بى طرف كو ب "و ربك يدخسار و يدخلق

جس کے دونوں ون کے عل ایک سے بول وہ خسارہ وال ہے۔

مساید ناء "بیجی ان بی کا قول ہے کہ اخیاء صلوات الله وسلامہ معم دوچیزوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک صافع جل وعلا کی ذات پراس کی ان صفات کے ساتھ جس کا اس نے خود بیان کیا ہے یا اپنی تعریف کی ہے، اعتقاد اور اس کی یا دہے اس طرح کہ ماسوئ ہے باکل (قلبی طور پر) نسیان میسر ہو جائے۔ دوسری چیز طاعت وعبادت اور ان خدمات خلق کا بجاما ناہے جن کا اس نے تعم فرمایا ہے۔ ذات وصفات کی حقیقت و کیفیت کی بحثوں میں بڑے بغیر تھم بجالہ تاہے۔ اصل کا م تو وہ ذکر الہی ہے جس نے ذوق وشوق دھیت خداوئدی اُ مجرے۔ (لایعن) بحث ومباحث چون و چیا تو ول میں تیات کی بحث ومباحث چون و چیا تو ول میں تاریخ ہے۔ اس کا م تو اس میں اوقات کی بر بادی اور زبانی قبل و تو ول میں تشاوت بیدا کرتے ہیں۔ ذات وصفات خداوئدی میں اوقات کی بر بادی اور زبانی قبل و تال کا طریقہ فلا سفہ کے طریقے ہے میل کھا تا ہے جو حقائق اشیا میں صرف باتیں بناتے ہیں تال کا طریقہ فلا سفہ کے طریقے سے میل کھا تا ہے جو حقائق اشیا میں صرف باتیں بناتے ہیں درسائی کی انہیں بوات نہیں گلی انتی کا مہت ۔

اوائل راہ سوک میں میرے شخ نے اُن سے علوم ظاہری میں استفادہ کیا ہے۔ وہ میرے شخ کی نبست فرماتے سے کہ خدا تعالی نے اُن کو بجین میں بی قبول فرمائیا ہے۔ اُن کی عمر بی قاری میں بہت کی عالی قد رتصنیفات ہیں جوعلم حدیث اور تاریخ ہند میں ہیں۔ اُن کی تمام چھوٹی ہوی تصابیف سو تک بہت کی عالی قد رتصنیفات ہیں جوعلم حدیث اور تاریخ ہند میں ہیں۔ اُن کی تمام چھوٹی ہوی تصابیف سو تک بہت تھی میں اُن میں زیادہ تر اُن کے واردات البیہ کے تذکرے ہیں اور فیوضات الا متمانی کے مجموعے ہیں۔ اِن کی فاری کی 'مشرح منتلوج ہو' تو دنیا جہاں والوں پر ایک وسیق رحمت ہوا ہوں ادران کے لطف وعنایات سے بہرہ وربوا ہوں۔ اُن کی وفات کا من ماہ رہے الاول 1052 ہے (ورجون 1642) ہے اور قبر حوش شمی بہرہ وربوا ہوں۔ اُن کی وفات کا من ماہ رہے الاول 1052 ہے (ورجون 1642) ہے اور قبر حوش شمی کے بوٹ ہے۔ اُنھوں نے کئی پسر چھوڑ ہے جو سب عالم و فاضل اور صاحبان اخلاق عالی ہیں۔ اُن کے بوٹ میں اُنے علی ہوئی کا فرک کا حدہ آئے گا۔ ان کے فرزندان میں سے شخ علی مجمل سے والد عوث میں احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئی تو ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئی تول تحریک کے تو میں احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئی تول تحریک کے تو الد می محرم کے مجمل احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئی تول تحریک یا تو قبلہ گائی شخ عبدالحق کے جو

<sup>1</sup> تيرارب بويابتا ب افتيار كرما ب اورجويا بنا عظل كرما ب-

<sup>2</sup> آپ کی مح تاریخ ولادت 958 کم 1551 ہے" شخ اولیا" مادہ تاریخ ولادت ہے اور وقات 21 مرکخ الوالی میں 1052 مرکز الوالی ہے۔

کی احوال فضائل ، اور کرامات جوکہ خرکہ کرمہ ہے پہلے اور مکہ کرمہ کے بعد کے ہیں بعنی تا عال کہ (آج) 1053 ھے لیسے جا ہے ۔ بعض احوال کی فیر بعضے بجاؤیب ہے جھے ملی ہے اور بعض ان کے طافہ ہ اور مر یدین ہے دریافت و تحقیق کے بعد جمع کیے ہیں۔ اس کتاب کے مطالع کے بعد اصحاب صلاح وسعادت کو ظاہر بوگا کہ حق تمالی اپنی قدرت کا ملہ ہے این بعض مخصوص بندوں کو فاص احوال و اطواد ہے نواز کر نفش و کرامت کے کس منصب اعلی ہے مرفراز فرماتے میں ہیں۔ "ذالک فضل الله یوتیه من یشاء "

## مولا ناعبدائحكيم

وہ اپ زماند کے بڑے علما میں سے ہیں۔ احوال عظیمہ کے ، لک، بڑے صاحب استقامت و معالمت اور قبی القلب سے دونے والی آئیس رکھتے تھے۔ نبت باطنی کوا پ ش شمس الدین معالمت اور مقی القلب سے دوست کیا تھا، علوم طاہری و باطنی میں بگانہ وقت سے ۔ ان کے فضائل و کمالات ہندستان اور مادراء النہ کے علاقوں میں استامشہور ہیں کہ ان کے ذکر کی ضرورت جہیں۔ وہ اس واہ سلوک و معرفت کی بڑی تھی باتیں کرتے تھے۔ اور جو کھ کہتے تھا از روئے حال کہتے نئے نہ کہ از روئے عال کہتے نئے نہ کہ از روئے مطارح بیان معرفت کی بڑی تھی باتیں کرتے تھے۔ اور جو کھ کہتے تھا از روئے حال کہتے نئے نہ کہ از روئے عال کہتے نئے نہ کہ از روئے مطارف کی بات عمر کے رہیں آجا تھی بہت عالی اور تھرہ جموعہ ہو جا اور اس تو م عارفین کا فرماتے تھے۔ اگر دہ باتی تھی کہ میں استان کے اور رستورالعمل بین جاتا۔ وہ میر سے شئے کو قد وہ محققین کہر کر خطاب فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ میں نئیں نے ان ان مل محتی و معرفت کو بہت و بکھا ہے جا ہیں وہ انہوں و تو رائ کے بور یا ہندو ستان کے اور ان کی صوب یا ہندو ستان کے اور ان کی صوب یا ہندو ستان کے اور دوروں تی کی طرف اس قدر متوجہ شاہر کے تو تھوڑ کے وہ سے ایک دوئی و کا فربات نیان ان وروزوں کی کی طرف اس قدر متوجہ شاہر کے تو تھوڑ کے وہ تو تی ہیں مال ہندو ہو کی میں تھی کا دوئار میں اوالی حال میں کا می ان وروزوں کی کی طرف ان جو برائے قواس زمانے کی صاحب میں کا نام خواجہ فضل الندی کی جاتی ۔ ان کی میٹ کی کاروبار کی روئی جی جاتی ۔ ان کی دون اوائل حال میں کائل کے علی فول میں سے ایک صاحب جن کا نام خواجہ فضل الندی کی جاتی ۔ ان کی دون اوائل حال میں کائل کے علی فول میں سے ایک صاحب جن کا نام خواجہ فضل الندی تھا جاتی ۔ ان کی دون اوائل حال میں کائل کے علی فول میں سے ایک صاحب جن کا نام خواجہ فضل الندی تھا جن کا دون اوائل حال میں کائل کے علی فول میں سے ایک صاحب جن کا نام خواجہ فضل الندی تھا جاتی ۔ ان کی دون اوائل حال میں کائل کے علی سے ایک صاحب جن کانام خواجہ فضل الندی تھا جاتی ہیں کیا تھول میں سے ایک صاحب جن کانام خواجہ فضل الندی تھا کیا تھول کے معرف کو کرتے کی کیا کیا کیا کی کو کرون کو کرائے کیا کی کیا کیا کیا کی کو کرائے کیا کیا کیا کی کو کرائی کیا کی کو کرائے کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کو کرائی کیا کی کو کرائی کیا کیا کیا کیا کیا کی کو کرائی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی

میرے شخ کے پاس آے اور جھ ہے کہا کہ خواجہ خردے ملاقات کی غرض ہے میں نے اپنے اُجمال و ا ثقال (سواریان ادرسامان) تو آ گےروانہ کردیے اور غودیہاں حاضر ہوا ہوں انھیں خبر کردیں نجبر نے ہی میرے شخ آئے اوران سے ملاقات کی۔انھوں نے چندعلمی اشکال جو د قائق غامضہ پرجنی تھے اور علما کا بل اور لا ہور ہے اُن کی تملی خاطر ندہو کی تھی ، پیش کے۔میرے شخے نے بے تکلف اور بغیر کمی غور وفکر کے ہرایک کا شافی اور وافی جواب فریادیں۔وہ حیران رہ گئے اس کے بعد علوم تصوف عے مقالق کے بچے مطالب سے لاے ان کا بھی جیسا کہ ونا جا ہے اور برملا جواب دیا۔ اُل کا بہت ول خوش ہوا اور مہلے ہے بھی کئ گناہ زیادہ جیرت زوہ رہ گئے اورای عالم حیرت میں گویا ہوئے۔ ا عنواجم، مولاتا عبد الرحن جاى كے جمرعلم بعن فكر، جودت طبع اور فهم وقراست كے بارے ميں كانول عامًا كرا تها في آكه د كيلااورفران الكرخواج آب في محصقد كرليا ميل نے ول ے عبد کرمیا ہے کہ جومہم ورپیش ہے اس سے فارغ ہوکروا پس سر کربس میرا ہاتھ ہوگا اور آب كادامن - "بيكروه (خواجه فضل الله )رخصت بوكة \_"رشى ت" بيس بكراك دن مواانا على ذو شي تركون كي رسم و جيئت ميس كريين ايك عجيب تشم كابه قابا تدھے ہرات ميس موسا نا جائ كى مجلس میں آئے اور شاعری میں فن بیئت کے چند نہایت مشکل دقائق سے سوال کیا۔ آپ نے بالفور ہر ا كيكا شافي جواب فرباياحتى كرمولانا فوقعي ان كى جلالت علم كم معتقد بو كي اورجيها سالتما أنسيس اس کی تحقیق ہوگئی۔حضرت مولانا جائ نے بطور خوش طبعی فر مایا مولانا آپ کے یکے میں اس سے بہتر کیا کوئی چیز نہتمی؟ مولاناعلی نے اس کے بعدائے شاگردول سے فرمایا کداس واقعے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ قدمی نفس انسان آج بھی و نیامیں موجود ہیں۔میرے شیخ کابیان ہے کہ ایک ایرانی مل بہت ہے علوم کا رعوی لے کر بادشاہ صاحب قر ان ٹانی کی خدمت میں حاضر جوا اور بولا۔ میں نے ہندوستان میں کوئی بھی ایساعالم نہیں دیکھا جومیر سے سوالات کے جواب و سے سکتا ۔ باوشاہ کواس بات سے عصر آیا درمول ناعبد الحکیم کوسیالکوٹ سے طلب کیا ادر قر مایا کمایک ایرانی عالم آیا ہے جوعلوم غامصه کی دقیق با تمل کرتا ہے وہ اسینے سرمیں براغرورر کھٹا ہے۔ اُنھوں نے بادشاہ کےسامنے اس ے 'ایّاک نعبد و ایّاک ستعین "آیة کريمكن تركيباوراس كردقيق معنى كال كري كاسوال كيا\_امراني جينے بھى دلائل توى سے بات كرتا تھا وہ اعتراضات (علمى سے)ردكرويت

ہے۔ آخر کار بارگاہ صاحب قر ان ثانی کے علما میں بیقر اربایا کددودن کی مہلت وین سے بیت تاک ایرانی عالم مطلب کوصاف کرے جواب دے دے۔ وہ بولے میں دوسال کی مہلت دیتا ہوں کہ امرانی این ملک جاکرد ہال کے علی سے تعیق کر کے دائی آگر جواب دے دے ر حضرت مولانا عبدالكيم سيالكوفى) كاس بات سے بادشاہ خوش ہو كميا۔ آخر جب ايراني جواب سے عاجز ہو كميا تو انھول نے اصول تمیز حق و باطل کو پہلے پیش کر کے بادشاہ کے سامنے اپنے اعتر اضات کے ایسے واضح اورلطیف جواب دیے کہ ہازشاہ خوش ہو گیااوران کوعزیز رکھنے لگا بعض حاسدوں نے اُن پر یہ تہمت نگار کھی تھی کہ اُٹھول نے اسے گھر کے نہ خانے میں بہت ساخر آن جمع کردکھا ہے۔ بادشاہ نے اس تہمت سے بھی اُن کو بری کردیا۔ وہ مالدارآ دمی تھے حلبا کا مجمع ان کی خانفاہ کے اندر جمعیت کے ساتھر بتا تھااور علوم وفضائل دينيد ماتيد كو حاصل كرتا تھا۔ان كے بہت سے تاد نده برا مضبور عالم موتے۔وہ باوجودافادۂ مستعدال اور درس متداولہ کی مشغولی کے اس راہ والایت کے درو سے بھی خوب آشنااوردلدادہ تھے۔میرے شیخ نے فر مایا ایک دن میں ان کے ہمراہ خواب قطب الدین قدس سرہ کے مزار پرعاضر ہوا۔ ہم دونوں خواجہ عین الدین (چشتی) قدس سرہ کی مجد میں بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے گانے والوں سے حسین شاعر کے اشعار پڑھنے کی جوبھی آھیں یا د ہوں خواہش ظاہر کی۔ انھوں نے آیک نقش پڑھنا شروع کیا۔ وہ کلام س کررونے گئے یہاں تک کہ آن کا گلا رُندھ گیا۔ كونكه كلام نهايت بالقيمت تفاه جوصاحب در يراثر كرتا تفاراس في حاضرين بين بهي اثر كيا بجرتو مجنس کاجوحال ہواوہ ہوا۔میرے شخ نے یہ بھی فرمایا کہ انھوں نے کہا ہے کہ ایک ہار میں اور میرے والدمحترم جب میں 12 ساں کا تھا ایک جگہ بہنچے دیکھا کہ فقرا کا ایک مجمع سرے بیر تک نگا ادرعریاں بدن چلا جارہا ہے اوران کا مقتدا بزی شان کے ساتھ ان کے آگے آگے جل رہا ہے۔ میرے والد نے جھے ہے کہا کدان ہے معلوم تو کرو کہ اس حال میں ان کا کہاں کا عزم سفر ہے۔انھوں نے جواب ویا۔ ہماس ذات کی الماش میں ہیں جس کا تو طلب گار ہے۔ بیجواب س کرمیرے والدانی جگہ پ بیٹھ گئےرد نے لگے اور اسے آپ سے کہنے گئے۔اگران سے اللہ تعالی ہو تھے کہ اس ( فکت ) حال یس کیول ہو؟ چرخود عل کہنے گئے کہ یمی جواب دیں گے کہ ہم آپ کی راہ محبت میں ساری وابستگیوں سے باہرنکل آئے ہیں۔نہ مارے یاس کھی نہ ہم آپ کے سواکس کو لی تعلق رکھتے

یں۔" "فحات الانس" میں روایت ہے کہ ایک یا ر تیر چد پھر کے بل پر کھڑے ہوئے کہدر ہے تحے۔خداوند جو جاندی کا طالب ہاے جاندی وے دے اور جوسونا جا ہتا ہے اس کوسونا عنایت كرد ےاور جوغلمان سرائے اورز مين كامتعى ہے بخش دے خير چہ کے ليے تو بس تو كافى ہے۔ ﷺ الاسلام (عبدالله انصارى) قدس سرة نے بيان كرفر مايا۔ اس كردى كابيحال والل ، جارے ليے غیرت کا موقع ہے ۔لیکن حق سجانہ کا بندوں کواپن (محبت کی ) طرف تھینج لیما ہے سبب دعلت نشل خاص ہوتا ہے۔ بلال کو یاو جوداس کے کہوہ ایک عبشی غلام تصفیول فرمالیا ابوجہل عتبہاور شیبہ کو جو سرداران ملکہ تھے سردود کر دیا۔حضرت بلال نے ابیا کیا تمل کیا تھا کہ سبب مقبولیت ہوتا اور انھوں نے ایبا کیائر اکیا تھا جوان کے مردود ہونے کی علت ہوگیا۔ ہرکوئی این قسمت ازلی ہے بندها ہوا ہے اور کسی کونقذ مراز لی میں چون وجرا کا کوئی جن نہیں۔" اوست ملطان آنجہ خواہر آن کند'' شيخ عبدالرجيم بهاري جوكه عام وفاضل ونياز مندفقرابي اور حضرت مولا ناعبدا ككيم كظلف تلاغده میں ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد شخ عبدالرشید، شاہ نعمت اللہ کے بڑے شناساؤل میں سے تھے مجھے بیین میں شاہ نعمت اللہ کی ضرمت میں لے جایا گیاوہ بری مبریانی سے پیش آئے۔ میں ا يك زمانه تك شاه نعمت الله كي خدمت مي ربا وه صاحب ولايت اورصاحب كشف تنص ايك دن وہ گڑگا ندی کے کنارے میٹھے ہوئے کہد ہے تھے۔ گڑگا کیا تو ہماری مہمانی ندکرے گ؟ ای اثنا میں ایک بڑی چھل نے یانی سے سر با ہرنکالا۔اس کو پکڑلیا، کباب بنائے اورسب نے کھائے۔اس ونت انھوں نے ٹی البدیہ۔ مشعریہ ھا

چون نہنگ عشق من سر بر کشد از بحر شوق مہین مائی وشان آیند بیشم بستہ طوق فاتم ملک سلیمان مست علم علم محملہ عالم صورت و جان است علم اس کے بعد میرے سر میں تعلیم کا سودا ہو گیا اور میں طالب علم بن حمیا اور عالم جوانی میں مولانا عبد انحکیم کی خدمت میں سیالکوٹ کا نیجا اور نوسال اور چند میں تعلیم طاصل کی اور اس طریق معرفت

جب میرے شق کا نبک بشوق کے سندر سے سرابھارتا ہے قرمیرے آگے تو پی ہوئی مچھلیال حسینول کی طرح کے میں طوق (گرازری) پہنے آسوجود ہوتی ہیں۔

<sup>2</sup> علم ، ملک سلیمان کی مہر (انگزشی) ہے۔ سارا عالم صورت ہے اور علم جان ہے۔

وحقیقت کے علم کا بھی استفادہ کیا۔اپٹے حال پران کے بے پایاں الطاف وعنایات کوخوب دیھا۔ انھیں کا فرمانا ہے کہ۔مولانا عبدائکیم فرماتے تھے کہ بادشاہ اپنے درواز دن پر دربان رکھتے ہیں حارا خدائے ہے چول دربان سے پاک ہے۔لیکن انسان کو وصول حق کی راہ بیس زن وفرز ندان اور دوسرے دنیوی علائق کے موافع در بیش ہیں۔ جو کہ خود کو (قلی طور پر) ان علائق ہے آزاد کرے گاوہ ادشاہ حقیق سے واصل بھو جائے گا۔

افسول نے تل فرمایا ہے کہ صفرت مولا تا عبدائکیم (سیالکوٹی نے) فرمایا وصول حق کے لیے ہمارے پاس دوراستے ہیں۔ ایک عبادید (عبادیدراہ سلوک) دیگر شطارید (راہ عشق و محبت) عبادید بر عبادیدراہ سلوک) دیگر شطارید (راہ عشق و محبت) عبادید اور سی کہ نماز، روزہ، قیام کیل اور سارے فرائش سنن (فوافل) کو اداکر ے - حلال کھائے اور سی بولے دخطارید (کمی) اہل ول کا دل جیتنا ہے۔ ان کا بی قول ہے کہا کید دن علاقے کے اہلی اور موالی مولانا عبدائکیم کے پاس ورخواست لے کرآ نے کہاں سال سوکھا پڑ گیا ہے اس معاطے میں دعاد توجہ فرمائیں کہ دہمت عامہ کا نزول ہو۔ (ہارش ہوجائے) انھوں نے کہا۔ میں عاجز و مجرم میں دعاد توجہ فرمائیں کہ دہمت عامہ کا نزول ہو۔ (ہارش ہوجائے) انھوں نے کہا۔ میں عاجز و مجرم میں منسب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں گز ارول میں منسب اور کی دیا کہ میں مشغول رہے ۔ ون کا ذکلنا تھا۔ اور یادفدا کرو میں بھی الیا کروں گا اور وہ تمام رات ای کام میں مشغول رہے ۔ ون کا ذکلنا تھا۔ مادلول اور مارش کا آتا تھا۔

ان کائی فرمان ہے کہ ایک بارش نے دریا کاسفر کیا تھا۔ پانی کے اٹرے پیرسوج کئے تھے اور بے پناہ تعلیف ہونے گئی مولانا نے طبیب بھیج ہر چند علاج کیا کارگر ند ہوا۔ آ خرا یک رات میں نے دل میں کہا یہ درد بوقور مولانا ٹھیک ہونے والا ٹویں۔ ای سی کو مولانا مرخ رنگ کی ایک دوائی ہاتھ میں لیے تشریف لاے اور فرمانے کے میں بیدوالے کر آیا ہوں، مطمئن رہو، جب میں نے اُسے استعال کیا ایک پیرندگزراتھا کہ درد برطرف ہوگیا اور میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ شخ اساعیل دہلوی کی جمع کردہ کاب' ملفوظ خواجہ بیرنگ میں ہے کہ اگر خواجہ بیرنگ جا ہے تھے کہ تصرف کریں یا اظہار خرق عادت کریں اپنی ذات کی طرف اس کی نبعت نہیں کرتے تھے بلکہ اسباب کی رعایت فرماتے تھے۔ اسباب کی برہ ڈال کراس مہم کے لیے دعاو توجہ اور تصرف کو بررے کاریا تے تھے۔ اسباب کا بردہ ڈال کراس مہم کے لیے دعاو توجہ اور تصرف کو بردے کاریا تے تھے۔ اسباب کی رعایت فرماتے تھے۔ اسباب کا بردہ ڈال کراس مہم کے لیے دعاو توجہ اور تصرف کو بردے کاریا تے تھے۔ بھی دوا استعال کرتے تی اور بھی استعال سے پہلے ہی صحت ہو جاتی تھی۔

ایک پچ قلعہ فیروز آباد ہے جس کی بلندی ٹوگز ہے بھی زیادہ تھی دریا کی جائب گر پڑااس کی تاک
اور کا توں سے خون بہر ہا تھا سائس بھی مشکل ہے آر ہا تھا۔ اس کی والدہ اسے آپ کے پاس لے
کرآئی۔ اس کے حال پر شفقت کو بروکا رلاتے ہوئے بچھ دیر تک باطنی طور پر متوجہ آن تعالیٰ ہوئے
اور اپنے ہاتھ ٹیں ایک کآب لے کرفر مانے گے کہ اس کتاب میں بر تکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ رہے
گا۔ وہ پچہ آج بھی زندہ ہے حالا نکہ اس کی حالت و کچھ کرکوئی عاقل اس کی زندگی کی امیر تہیں رکھ سکتا
تقا۔ میں نے مولانا عبد انکیم کو یا ہور میں بہت یار دیکھا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ وہ
صوبہ بنجاب کے مفتی اعظم تھے۔ میرا ول اُن سے طاقات کر کے نہا ہے مخطوظ و مسرور ہوتا تھا۔
اس کے بعد میں نے اُنھیں دہلی میں اپنے شخ کے ہمراہ بھی دیکھا ہے۔ ایک ون اُنھوں نے مشاکخ
طریقت کے ملفوظات کو اس انداز سے بیان کیا کہ میر سے شخ کا ول باغ باغ ہو گیا میں خور بھی
خوب خوش ہوا۔ اُن کی وفات کا سال 1067 ھ (1657) ہے اور ان کی قبر سیالکوٹ میں ہے۔

#### مولا ناشا كرمحمه

 کوئی ضرورت ہوتو رقعہ لکھ و یا کریں۔ کہنے گئے بس اس عمّاج کا کام کردیں اس کے بعد عہد کرتا مول کر پھر تکلیف شدول گا۔ جب دہال سے فارغ ہوکر چل پڑے گھر کے زیک پنچے ہی تھے کہ ایک بوڑھی فورت بڑی منت و ماجت کے ساتھ کہنے گی خدا کے داسطے ماکم وقت کے پاس جائے اور کہے کہ ایک شکری نے جھے ایک ایل تمن روپ می خرید اتھا۔ دورو بور بے اور ایک روب دیا بغیرتیل کے کرچلا گیا۔وہ (اس پوھیا کو لے کر) تا تارخاں کے ورواز ہ پر بہنج کر بھوپ میں جا کر پیٹھ گئے۔ بھوا نہایت گرم تھی۔ خدمت گاروں نے انھیں بھر دیکھا تو جیرت زوہ ادر متبجب ہوئے اور حقارت کے ساتھ خان موصوف ہے جا کر کہا'' وہ بوڑ حاا بھی ایھی ندآنے کا عہد کر کے گیر تفالجرآ گیا ہے اور دھوپ میں بیٹھا ہے۔''تا تارخال بے انتقیار چھپر کے مکان سے یا ہر دوڑے اور ان کی طومت میں آ کر وض کیا۔ ہال کیاب ت ہے فرمائے؟ بولے ایک لشکری کے پیس اس بر حمیا کا الكروبيد بان م، ولوايخ فان في بورهي كوفوش كرديا اورنها بيت شوق اور اعتقاد ع شخ ك قىرمول پرگر بڑے اور آھیں" خس خانے "میں لائے اور مربیر ہوئے وہ سجد ، خانفاہ اور حجرہ جوان کی قركمام بالمع بالمحين كالتيركرايابورب يمي روايت بكايك ون ايك ما جت مند في أن سے کہا کہ مری حاجت برآری کے لیے دریا کے اس پارجا کریا ال سے میری جانب سے بیعرض کر وي وه بنال أفي اور على ويدرمضان كاآخرى دن تقاران كفرزندول في جوك برايك بجائے خودی اور بزرگ تھے، بہت خوشا مدی کوکل نماز عیدادا کرے چلے جائے مگر وہ نہ تھبرے اور بزرلید کشتی دریا پارکر کے دات سونی (پت) قصب میں گزاری دہاں اسکے دن نماز عبدا دا کر کے تاج كاكام إس عاش (كارند) عروكر لي آئد

اُن كى ايسے اور بھی بہت سے واقعات لوگ نقل كرتے ہيں۔ اُن كى وفات كا سال 975ھ (1567) ہے اور "وَرِّ مُنَا چِیزِ" تاریخُ وفات ہے۔ روایت ہے کہ وقت رصلت بھی اُن پر ذوق وحال كاغلبه تقاادران كانتقال بهي ال آيت پر بروا ـ "فسسوسان المهذي بيده ملكوت كل شي واليه توجعون "قدى التدمره العزيز

ایک دن بادشاه صاحب قر ان ان نن نے مولانا شاکر سے موال کیا کہ آپ بہت ہوڑ سے ہو گئے ہیں

آپ کامزارمبندمان (دبل) بیر کی معید کے قریب ہے۔

پھر بھی رمضان المیادک کے سادے دوزے رکھتے ہیں؟ کہنے گگے۔ جب تک وم میں وم ہے انشاءالتدروزه نه چھوڑ وں گا۔ آخیر (عمر میں) ابیاا نقاق ہوا کہ دسط ماہ شعبان میں بخت بہار بڑ مے۔ اس بیادی کی حالت میں کہتے رہتے افسوس میرے حال پر آگر میں حالت بیاری میں رمضان گزاروں بورروزہ نہ رکھوں۔ ای حالت جیں شعبان کی کسی آخری تاریخ کو 1063 ھ (15 رفر دری 1653 ) پس د نیا ہے رخصت ہو گئے میں نے اُن کی تاریخ وصال کی ۔ قطعہ تیخ شاکر محد آنکه بعلم حموی از فاطلان عید ربود چون سفر کرد از جهان خراب ساخت معمور قصر بخست ذود سال تاریخ آن عزیز زبان گفت باتف که "شیخ فانی بود" " " تفحات الانس" من ب كريش ابوعبدالله خفيف كي روايت ب كدابو بكراس فف ف اكا تار 30 سال روزہ رکھا جب نزاع کا دفت قریب آیاروئی کا بھار تر کرے اُن کے مند کے سامنے لے سمجے انھوں نے اس کوچھین کر بھینک دیا اور روزے کی حالت میں ہی ونیا سے چلے گئے۔میرے شیخ کا ملفوظ ہے کہ گذشتہ زبانے میں جب ایک عالی مرتبہ بزرگ کا وقت نزاع آیا تو رمضان السیارک تھا۔روئی کا ایک ککڑا تر کر کے اُن کے ہونٹوں پر رکھ دیا اُنھوں نے اسے بھینک دیا اور حالت روز ہ بی میں انقال فریایا۔ میرے شیخ نے اپنی جوانی میں مولا ناشا کر ہے' 'تفییر بیضاوی'' ایک چھپر کے ینچے بیٹے کریڑھی ہے۔اس زمانے میں کبھی میں بھی اسینے شیخ کے ہمراہ ہوتا تھا اوراس منظر کا نظارہ کیا كرتا تھا۔ اشكال عمارت بمجى مول ناشا كرحل كرتے تو تمجى ميرے شيخ ۔ ايك دن دوران گفتگو به عارت موضوع (بحث) تقى ـ 'مساحسس الاصدع عَسَى حدودِ الامرد المعلاح '' (خوبصورت امرد کے رخساروں پریزی زلفیں پیلاں کٹنی حسین لگتی ہیں) وہ ایٹھنے لگے اور کتاب

<sup>1</sup> شیخ شاکر محد جو کیم میں فاصلان زمانہ سے سبقت لیے گئے تنصہ جسب انھوں نے اس جہاں خراب سے سفر آخرت اختیار کیا تو فورا فضر جنت کو معمور کردیا۔ اس عزیز زمان کا سن تاریخ وصال ہا تف نے '' شیخ فانی یود'' کہا۔

<sup>3 &</sup>quot; فلحات الأنس الس آپ كانام " الويكر الاسكاف" تحريب

لفت وصراح "مين لفظ اضدع كمعنى و يكيف حاب-مير يفض في با تامل كها\_اضدع ،ضدع كى جن م بمنى كيسويعنى زلف وييال بررخسار مائ امرديلي بن كروه برجسته بولي "احسنت، خوب دریافت کیا "ممرے شنے نے کہا۔ میں کول ندریافت کروں گا کہان چیزوں سے مجھے اکثر واسط پرتا ہے۔ میں نے بھی اسینے شخ کی جامعیت علم وعشق د کیوکر بیمشہور شعر برد ها لب تعل و محط سبرو رُخ نيها وارى تنجي خوبان بمه دارند تو تنها دارى میرے ی کی کہنا ہے کہ میں نے ابتدا حال میں کسی بھی استادے بہت کم (صرف ونحو) پڑھا ہے اوراس كے بعد كى كچھى ادبيات بعض نضلات بڑھى ہيں۔ حقیقت يہ ہے كہ كى كا بھى حق استادى ميرے ذمے تابت نبيس ہے بھے جو پہر ملاہے عالم غيب سے الاہے۔ ' رشحات ' ميں ہے' مولانا جامی کے مطالعے کی کیفیت، مباحث کی قوت، ہم مبقوں پر غلبہ مشہور عام ہے۔ان کی چھٹیوں کا زمانہ بڑی قراغ دلی اور آسود کی حال میں گزرتا تھا۔ آپ کے سارے او قات دوسری قکروں میں صرف ہوتے لیکن جس وقت درس کے لیے حاضر ہوتے سب پر غالب آ جاتے تھے۔ مولا نامہین بسوتی فرمائے تھے کہ مولا ناجای جب مولانا خوادیملی کی مجلس درس میں ہوتے دوران درس متعدد طلبا جو بھی شہرے یا اشکال فلا ہر کرتے مولانا فی البدیہ سب کوحل فر ما دینے تھے۔ آپ کواپنے وسعیدِ مطالعہ کی بدوات درس کی مجلس میں ہی دو تنن شہر دارو ہو جاتے متے اور خود بخو رهل ہی ہوتے رہے منے یعنی اشکال پیدا ہوتے رہے تھے اور خود ہی بغیر کی سے بوجھے صل بھی ہوجاتے تھے۔آپ صرف بعض رمی علوم کی تحصیل کی غرض سے جوساعت کرنے پر مخصر ہیں اس دور کے نضلا کے درس میں محصے میں ورندتو آپ کونس الامر (حقیقت) میں کی ہے تمذی احتیاج نہیں تھی بلک استادوں پرآپ بی غالب رہ تھے۔ایک دن آپ کے اساتذہ اور معلمان کا تذکرہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی بھی استاوے اس طرح سبق نہیں لیا ہے کہ انھیں جھے پرسبقت ادر غلب رہا ہو بلکہ میں ای غالب رہا ہوں۔ بھی بھی صرف سرمری طور پر کسی سے سبق لیہ ہے۔ کسی کا بھی حق استادی جھے پر ٹابت نہیں ہے۔ مل حقیقت علی اپنے والد محترم کا شکر گزار موں کہ میں اپنے والد کا شاگروہوں۔زبان(عربی،ورفاری)ان ان سے کی ہے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف

بيلب لعل مرخ زخساراور فوبصورت جلدار چيره جوكدنيا كيتمام حسين الك الكدر كلت بيرية تهار كمتاب-

ونحواہیے والیہ سے بڑھی ہے۔اس کے بعد علوم عقلی اور نفقی میں آپ کو کسی کی چنداں احتیاج نہیں ہوئی۔ اجھی کلامہ

## يثنخ عبداللدبهنه

ابتدایس انھوں نے ساحت بہت کی اور بہت سے مشاکح کیار سے ملاقات کی ہاور ان کی محبت کی برکات ہے فیض یاب ہوئے ہیں۔صحبت بزرگاں کے آثار، برکات اوراتوارات بوجہاتم ان سے فل براو تے سے عال در ہے کی صفت سؤوت سے متصف سے دوعوام وخواص دونول كر مرجع تهد جويهى أن كے ياس آتاء م طور ير برايك وايك فلس عطافر ماتے بعض كواس سے زیادہ دیے اور چوبھی موقع بر ہوتا کھلاتے تھے۔ مریدے عبت بہت کرتے تھاور محبت میں مرید كوبدهوكب كرمخاطب فرمات \_ سالول سدلة قادرييل مشخت كافرتكا بجاياءاى سلسل مل غوث اعظم ك نام كى بركت سے شہرت عظيم يائى \_روايت بكدوه چشتى الاصل بين جواني ميں بى ہندستان آ کے تھاورمجدفتے بوری میں مقیم ہو گئے تھے پھر جاز مقدس کا سفر کیا۔ حربین شریفین کی حاضری کے بعد پھر ہندستان تشریف لائے اورایے شخ کے اشارے سے اجمیر میں خواجہ معین الدین قدس سرۂ کے روضے کے نز دیک چلہ تھینچا پھر وہاں ہے روح مبارک خواجہ معین الدین جشتی قدس سرہ كا شارے سے وہلى آ كرخواجہ قطب الدين قدس سرؤ كے روضے كے زور يك بھى ايك چا تھينجا یہاں سے خواجہ قطب الدین کے اشارے سے ہندستان کے ایک قربے بہت میں پہنچ کرسکونت یدر ہو گئے اور آخر عمر تک ای بستی میں رہے۔میرے دالدے ایک بار فرمایا کدانھوں نے اس قریے میں پہنچ کراراد و کمیا کہ حضرت فوٹ اعظم کاعرس کریں مگران کوغر بت نے گھیرر کھا تھا۔ چند توالوں کو بلایا اور گھاس کے قرش برلا بٹھایا۔ بمری سکونت و بال سے کی فریخ برتھی۔ میں نے اس عرس کوسنا میں کانی مقدار میں فلہ اور ایک بوی صف بطور نذار نہ لے گیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مجھ سر بوی شفقت و مہر بانی فرمائی۔اس کے بعد تھوڑے بی دنوں میں دیلی اور اس کے مضافات كخرد وكلال امير وغريب أن كم ياس آنے لگے اور اكناف واطراف مندستان سے ختل خدا كا ان كي حامب رجوع بده كيا-ايك دن شاه جهال بادشاه صاحب قر ان ثاني زمانة

شنرادگی میں اُن کے پاس آئے افعول نے شا براوے کوا کے شمشیر عنایت کی۔ اس وقت سے ان کا کام ردنق پذر بو کیا۔ روایت ہے کہ جا تگیر باوشاہ نے کسی کی شکایت پرانھیں غضبنا کی سے ساتھ طلب كيا- جب انفول في بادشاه كود يك يه يره كرتالي بجالى بادشاه في بوجها بدكيا كيا؟ جواب دیا کہ میں نے بلاول کے دفع سے لیے پڑھاہے۔ بادشاہ کا دل فرم ہوگیا اور بڑے لعف کے ساتھ جین آیا اور دخصت کیا۔ بیان کی کرامت تھی جو بادشاہ غیور کے ردیر دان درویش سے ظاہر ہوئی۔ میرے اُٹن فرماتے منے کہ خواجہ ایرار نے جھے ذکر کیا کہ میں اس دن یا دشاہ کے سامنے حاضر تھا جم دن كرفي (موموف) كولايا كيا- ده ملائق دن كي ساته معزز لوفي بيان كي تصرف یاطنی کا کام تھا۔میرے شخ نے ان کو بہت دیکھا ہے اوروہ میرے شخ سے بڑے اخلاص دمحبت سے پیش آتے تھے۔ممرے لیے کاان کے بارے میں سیمی فرمانا ہے کدردگاہ الی میں ان کے مقبول ہونے کی دلیل اور بر بان چند چیزیں ہیں ایک ہے کہ وہ کمال قناعت اور تو کل ہے متصف تھے کہ ابتدائے حال سے آخر عربک مجھی مخلوق کے دروازے پرند کتے اور بھی بھی کمی بھی صورت میں کسی كعماج اور بنى ندبوے دوسرے يدكرسيدعبدالعزير چشتى جوكدخود برے يزرگ عالم اور عال تقے بخوت اعظم کی دوح مبارک کے اشارے سے ان سے مربدہوے۔ آئ ان کے بھائی سید عبرالحکیم جوال مردعالم وفاضل ہیں این وطن میں مخلوق کے بے نیازی کی زندگی گزارتے ہیں۔ مندستان جرم مرتفو فے بڑے کے مرجع میں اور اکٹر لوگ ان کے احسان مند ہیں۔ " رشحات "من ہے کہ ایک دن ابتدائے حال سلوک میں مولانا فیخ حسین ، مولانا داؤواور مولانا معین نے جو کہ اصحاب المشاركين في البحث گزرے ہیں اتفاق كر كے لطيفه خوانی كى مفل ہجائی اس وقت کے امیر کودعوت دے کردرواڑہ پراس کا انظار کردہ تھے۔ ملاقات کے بعد جب تینوں حضرات والهن آئے آپ (یعن شیخ حسین) نے فرمایا۔ بیری اور آپ لوگوں کی موافقت اور اتفاق بس بین تک ہے اس کے بعد اس تم کی مفل آرائی جھ سے مکن نہیں اس کے بعد برگز کسی ال جاہ ور وت کے درواز ہ بر بھی نہیں مجھے اور نہ ہی بھی تھی رزق سے پریشان ہوئے جیشہ کوشرة قنا عت اور فقروفاقد میں یائے ہمت کودامن صبر میں سینے رہے۔ بہاں تک شخ نظام کے کلام کامضمون أن

کے حق میں ظہور یذ ریہو گیا۔

# شخ پیرمیرهمی

آپ احوال عظیم کے حال، صاحب وجد وساع تقے طریقہ شطار پیکاسلوک ملے کیا تھا۔ بہت سے مشاکخ کبار کی صحبت اٹھائی تھی اور فیضی ب ہوئے تھے۔ وسیع ولطیف مشرب رکھتے تھے۔ بردگوں کے جہا گئیر بادشاہ کے نظر میں شامل رہتے ۔ بادشاہ بھی ان کو معزز اور کمرم رکھتے تھے۔ بردگوں کے جہا گئیر بادشاہ کی بجالس بر پاکرتے تھے اور مرود فوش کن کا: نظام ہوتا تھاوہ ہمدی زبان ہیں شاعری کرتے تھے اور بہت اچھا کہ جو الل ول کے ولوں میں تاثیر پیدا کرتا۔ آپ چا بول حاجت مندول اور سختین کے لیے بحر بور کوشش کرتے اور اپنے خوان احسان ہے بھی سے عطا فرماتے تھے۔ ایک بارائھوں نے آئیس میں اگر بچوایا اور فقر ااور قربا ہیں تقسیم کردیا۔ ایک فقیم نے تھوڑا سام میں ہے جھے بھی کھایا تھ۔ جوانی ہیں میں نے آٹھیں دیکھا ہے اور ان کی بالایا ہوں۔ آٹھوں نے جو بھی ایک وفات 9 رومضان البارک 1040 ھر (9 را پر بل 1631) میں ہوئی اور ان کی قیمران کے شہر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایام جوانی میں وہ حتی بجازی میں گرفیار ہو گئے۔ اور ان کی قیمران کے شہر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایام جوانی میں وہ حتی بجازی میں گرفیار ہو گئے۔ ان کی دور زمین کی بر کرتے تھے۔ آک بارائی گانے وہ ان کے حشق میں گرفیار ہو گئے۔ اس کے اور ان کی قیمران کے خور بالی کی ایک خوان کے حشق میں گرفیار ہو گئے۔ اس کے اور ان کی قبران کے شہر میں ہے۔ ایک بارائی گانے وہ ان کے عشق میں گرفیار ہو گئے۔ اس کے میں بیر کرتے تھے۔ آک بارائی گانے وہ لی کے عشق میں گرفیار ہو گئے۔ اس کے میں بیر در بھی دیا ہیں گئی گئی تھے خود یہ مانتی کھونا کرتا ہے۔

سازول کومزودرون کی طرح اس مے ساتھ ساتھ سر پر لے کر چلتے تھے۔ ایک رات ایک دنیادار نے اس گانے والی کورتص کے لیے طلب کیاوہ سازمریر اُٹھائے اس کے ہمراہ کئے۔اتفاق کی بات کددہ د نیاداران کا مرید تھا۔اس نے پیچان لیاءا پی سند سے دوڑااور اُن کے بیروں ٹیل گر پڑااورمندر پر بٹھانے کے لیے نماعت الحاج اور عاجزی دکھائی لیکن انھوں نے نہ مانا۔ بدیجی مشہور ہے کہ ایک باروہ ای عالم آزادگی میں ایک شمریں داخل ہوئے اور ایک جگہ بیٹھ کے رات کو بازار یں ایک دکان پرسورہے، افغان کی بات چوروں کا ایک گروہ ای جگہ چوری کا مال تقسیم کرر ہا تھا۔ كووال شركوية لكالزيهال أياليكن أن چورول ش كوئى باته ندنگا مرأن كواس دكان بربايا-كور ااور باتھ ويربائده كرماكم شركو فركي أن يورول من سايك كوروق أركرايا بـمام نے اُن کے مارے جانے کا تھم دے دیا۔ می اُن کو اذبت خاند لے جایا گیا تا کہ تختہ دار بر ج حائمیں۔ وہ ہنتے جاتے تھے۔ کوتوال کوتعب ہوا اور یہ بات حاکم شہر کو پہنچائی کہ بیرحال ہے۔ طائم نے کہااس کو بیرے پاس لاؤ جب رو بروے ہود یکھا کہ یہ تو تی بیر (میرشی) ہیں۔ اچھل گیا ادران کے قدموں میں کر گیااور بہت عذرخوائی کی اور کہا کہ کوتوال کودار پر کھینچو کہ ایسی نا تھی کے كام كرتا ب- انهول نه كها أل معالم من كوتوال كاكوني كناه نبيل من جابنا تفاكه تحقي ویکھول، بی سجانے نے کو قال کو لگا دیا تا کہ اس کے سبب سے تھے دیکھ لول۔اے معاف کر۔اور اس فے معاف کردیا۔ (میں نے مناہے کہ) ایک دن سیدتائ الدین سیدعلی قوام الدین کے بوتے مرك في المداع من الك بارش في يرير في كما تعدثاني للكركاه عدد القاران كريب كمى في الكراموني) لكوى معالى مادانمون في الكردوناك وجرى جب رات آئی میں نے ان کے برن کی مائش کرنی شروع کی دیکھا کرأن کے پہلومیں سوجن ہے۔ میں نے دريافت كيارات في يكياب؟ بوسل كونيل من خكها " تحسينا الله و نعم الوكيل " فوراً بولے جولکڑی اس نے بیل کے ماری تی بداس کا اڑ ہے۔"اخبارالاخیار" میں بے کہ میرسدی

ميرسيد على جون پورى ، مواز كى سادات على ست من طلب حق على جون پورتشريف لات اور يخ بهاءالدين جون إورى كمريد موعد آپكى ولادت 827ه/ 1424 كواوروقات 805ه/ 1489 كومونى جون يورش مزارب

ارباب کمال میں تنے صاحب سکر و جدو حال تنے \_انھوں نے جیالیس سال تک خادم کو نہ کو گی تھم ویا اور ند ہی کسی خدمت کو کہا۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے۔ پیاس گلی۔ جوفض سونے کی جگہ ہر رات پینے کا پانی رکھا کرتا تھا اس رات بھول کیا اور پانی شد کھا۔ انھوں نے اس جا نب ہاتھ ہو ھایا جہال یانی رکھار بتا تھا یانی ند ملاق پھرسو سے \_ بیاس نے غلبہ کیا پھر یانی علاش کیا ند ملا بیاس انتہا كويني كى اور بلاكت جان كانمبرآ كيا مكركس بياني طلب ندكيا -الله كس اتحدى سي كيدكامنه لینے کا جوعبد کررکھا تھا اسے ندتو ڑا اور بیاہے جان دینا گوارا کیا۔ بولے کہا ہے موت آ کہ تیرا وقت ہے اور پھراضطرار میں بانی کی طرف ہاتھ بڑھایا کوزے کو بانی سے جرایایا۔ بانی بیا اور اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا۔میرسیدعلی فرماتے ہیں کہیں نے پیغیرسلی اللہ علیدوسلم کوخواب میں دیکھا کہ فرما رے ہیں (ویسے تو)علی اسے دردازہ یر (محبت الی سے) ڈھول پٹیٹا ہے مرخلق خدا کے حال کی کوئی برواہ نہیں کرتا۔ میں نے حرض کیا مارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )اگر ڈھول ہے تو وہ بھی آپ ای کا ہے اور اگر درواز ہے تو وہ بھی آ بیان کی برکت ) سے سیلی بیچارہ نے میل کون ہوتا ہے۔ (اسعر ضداشت بر) حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كن فلق خداك ليه دعا كركه تيرى دعا أن کے حق میں متجاب ہے۔ "سید قوام الدین کی قبرعلی بور چنداین بستی ے ایک فرسنگ بورب کی جانب ہے۔اورمیرسیدعلی کی وفات کاس ل955ھ (1548) ہے اور ان کی قبر جون پور میں ہے۔ (ويتبوك به) ايك امير هخض جوكة فيركا بمشرقاحا بتاتها كهدال كراكرياني كي ندى شهرمير فه ہے گزارے۔ کیونکہ اس کے گزرنے ہے شہر کی ممارات دغیرہ کونقصال کا بہت خطرہ تھا ( جب ان كے سامنے بية كر آيا تو برجسته )اى فكر ميں ان كى زبان سے دولفظ تكلے، ندى، ندى-اس امير مخص ہے میں واقف ہوں ایک لا کھاور چند ہزاررو ہے ای کام میں صرف کیے اور ہار ہار کوشش کی لیکن دہ ندی جاری نبیں ہوئی \_اورخشک رہی \_اس ملسلے میں یہاں سے بات مشہور ہے کہ بیٹن پیر کے تقرف باطنی کا اڑتھ۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن انھوں نے جایا کہ ایک ہز رگ کا عرس کریں لیکن کوئی کھانے کا سامان اوراس کی ضرور بات ان کے باس نتھیں۔ أعظمے اور خدام سے کہا کہ دیگ کو دیگدان بر رکیس اور پانی سے جردی اور مند دھک دیں۔اوراس کے نیچ آگ جلانی شروع کریں۔ابیابی کیا۔ابک مقررہ وقت کے بعد متلف قتم کا کھانا کی کر تیار ہو گیا۔ چٹانچ تمام شركامجلس نے بانٹ لیا۔ بیہی روایت ب كرايك دن ايك تصاب زاده كائے كو ليے جاتا تھا۔ انھوں نے یو چھا کہاں جانا ہے اوراس گائے کوکہاں لے جے گا بولا کائے لیے کہ بالکل دودھ تميل ويق أنحول في كما مت كاف كدووه و يكى اى دن سے كافى دودهاس كائے كابونے نگااور مدتوں تک دیتی رہی۔ کہتے ہیں کدایک مخص رات کے وقت ان کی خدمت میں آیا۔ادر تنهائی يل التجاكسف للاكد مجهد كرامت سكها و بجيادراكي تركيب متاسية كديري فيخي رونق بذر بروجات اور براشمره ہوجائے۔افھوں نے اس شخص ہے کہا کہ جویں کہتا ہوں اس پر کمل کر۔اس نے کہا جی منظور ہے، فرمائیے۔ فرمایا کوائیے کمی مریدکو کسی ایسے شہر میں جو تھے سے چند فرسخ کے فاصلے پر ہو بھادے اور (اس کو) سکھادے کے حمید کے دن جب لوگ عید گاہ سے گھر لوٹ رہے ہوں آق تو حمیب كرايية كمرآك لگادينااورمب كے ساتھ ل كر بجھانے ش لگ جانا۔ اور تو خود جہال كرتو ہواى وقت پانی کے کوزے میں بہائے شروع کردینا اور مجذوبات شور مجانا کہ مصندی ہو منت کی ہو۔ جب حاضر ین ابچ چیس کرید کیا ہے تو کہنا کرفلا اس بدے گھر فلا راشہریس آگ لگ گئ ہے۔ جھے کشف معلوم ہوگی میں بیس سے تعتذی کرد ہا ہوں جی کہ جب دہاں کے لوگ یہاں آئیس اور یہاں کے وہاں جائیں تو تیری بات کو یج و کھے کر کر است مجھیں گے اور تو مشہور ہو جائے گا۔ اس نے ایسا بی کیااوراییاتی ہوگیا۔ میری الیے کی ریا کارمشائخ سے شناسائی ہے جنھوں نے خودکو کرامتی مشہور كردكها تمالان مي سي اليك كى حكامت ب كدايك دن الك المرضح في أن كود يكها كدابية چھوٹے سے محوزے پر سوار جارہ بیں مہر یانی کی ادر ایک عراقی بلند محوز و اُن کو دیا اور کہا آپ بررگ ویشی بین آپ کا محوز اایها ہونا جا ہیں۔ دوبارہ جب اس امیر نے دیکھا کہ شیخ اینے ای چھوٹے محوزے پرسوار ہیں بولا۔اے می بڑے محوزے پر کیوں سواری نہیں کرتے؟ انھوں نے اپلی کمزوری اور ڈرچھپایا اور کویا ہوئے " میں ای گھوڑ ، پسوار ہوتا تھالیکن ایک رات میں نے خواب دیکھا کیاس چھوٹے گھوڑے نے رسات پناہ ملی اللہ علیہ دسلم کی درگاہ میں جمھ پراستغاشہ کر رکھا ہے کہ فی جھے پر مواری نہیں کرتے۔ آل حضرت (صلی الله علیہ وسلم) نے فربایا کہ بھی مجھی چھو نے گھوڑے پرسوار ہوا کر ای دن سے بی اس پر بھی سوار ہوتا ہوں۔ "بیہ بات س کردہ امیر ان كالمعتقد بوكيا اورأن كى يركرامت مشهور بوكل ايك اوري تنظيم دراز \_ انحول في ايك دن عوام اور مریدوں کے مجمع میں اسنے کیڑوں سے دھول جھاڑنی شروع کی۔لوگوں نے پوچھا سد کیا ے؟ بولے فلال امیر جومیر انخلص ہے اس نے فلال جگہ جو چند فرخ آ کے ہے اپنے آیک وشمن پر ج صائی کی اور جھے مدوطسی کے میں کیا اور فتح دل نی سیکرومیرے نباس براس کے فشکری آئی ہے۔ ایک درویش ﷺ چوکھا نام کے بستیوں میں گشت لگا ماکرتے تھے اور غیب کی یا تیس بتاتے پھرتے تھے۔خود کو کرامتی مشہور کر رکھا تھا روز بروز فتل اورنڈ رانے بٹورتے۔ بہت سے دانا بینا لوگ بھی اُن کے باس آتے تھے۔ بیس نے جوانی کے زیانے بیس اُن کود یکھا اور ان کا مختقد ہو گیا تفا کہ انھوں نے کرامت نماچند چزیں وکھا کیں۔ایک بیک مرخ رنگ این مجھلی انگل سے میری مختل يرثيكا باادركها اين چرے يرل من نول ليا، خدمت بجالا يا ادرا جما خاصه نذران جمع سے ليا ادر ای طرح اس نے جابجا کیااس وقت اس کی عرتقریااتی سال تھی۔ یہ بات چھی شدر ہے کہ یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بعض درویشوں نے کسی حکمت ادر مصلحت سے اسپینے حال کو جعمیانے کے لے ایسی چزی اختیار کر رکھی تھیں ،انھوں نے بھی اید ہی کیا ہو۔ دانٹداعلم ۔جیبا کہ نہیں لکھا دیکھا ہے کہ اکثر ایسا بھی واقع ہوتا ہے کہ اولیائے حق سجانہ اپنے حال رکا اخفا اپنی بے سروسامانی کے یردے میں کیا کرتے ہیں مجھوجھوکی حکایت ایے موقع یر انشاء الله دوسری جگر کھی جائے گی۔ ایک دن ایک مجذوب میرے شیخ کے باس آگر بیٹے کمیا اور ہزیان کوئی شروع کر دی اس طرح کہ تمام عاضرین بنگ آگئے علاوہ میرے شیخ کے، کہوہ بشاشت تمام کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہے۔ جب وہ چلا گیا اور میرے اور ان کے سواتمام عاضرین بھی چلے گئے تو میرے پٹنے نے فرمایا'' سیجھ د کھاتم نے ، سیروابدال بیل سے تھا۔''اس بات سے بیل جران رہ کیا۔ بیل نے شخ جھول نام کا ایک جوان دیکھا ہے،اویرجس مشغولی کا ذکر ہوااس ہے الگ نی ہی طرز رکھتا ہے،اس کامجمل قصہ یہ ہے کہ بچین میں وہ میرے شیخ کے پاس آیا کرنا تھا۔ جواٹی میں ایک مجذوب کے پاس پہنچا اور مستقل ان ی صحبت میں رہنے لگا۔ ان مجذوب کا حال اس پر آھمیا، مدتوں ایک جگہ کھڑ ا کھڑا! دھر أدهر بلتار بهنا تها\_اس وجهاس كالقب " جهول" ويملي تها تها ما اب ايك زه نه بوكي كراس كالضرف دیوانوں پراٹر کرتا ہے، وہ ان کےجسم پرتقریباً سوگر ہیں جنون سے اصداح کے لیے بطور بندی تا ہے۔ بہت ہے لوگ اس ہے رجوع کرتے ہیں اورخوب فقوعات پیش کرتے ہیں (نذرانے

لاتے ہیں) وہ مجی بھی میرے فیٹے کے ماس آیا کرتا ہے اور اپنی شیریں ادا کا سے ان کا دل خوش کرتا ہے۔ایک دن ویوانوں کے ایک گروہ کورتی میں بائدھ کرایئے ساتھ لایا اور کہاان میں ہے ا کیک حافظ ہے اور ایک مولود خوال اور کہا کہ ان میں سے بعض تو روز اند سوسو مر ہ سے چھے چھے ، سمات سات تک پہنچ مجے بیں اور ٹھیک ہونے کے بالکل نزدیک ہیں۔ حافظ سے کہا تواس نے چند آیا ت پڑھ کرستا کیں اس نے میرے پٹنے کو یہ بھی بتایا کہ ہزار کے قریب و بوانے میرے ہاتھ سے تھیک مو پچے ہیں۔اپنے ادر بھی نقرفت گنائے،اس دفت میرے دل میں آیا کہ جنون اور مالیخولیا کے ملائ کے بارے میں دعاء تعویز ، اعمال ، اور او ، ادویات اور عجو نمیں کتابوں میں آئی بین کیکن سیگرہ لگانے کافن بالکل تازہ علاج ہے اور سب پر عالب ہے۔اس وقت جھے ایک مشہور حکایت یاد آئی كدايك موحدعالم في وجود بارى تعالى كا ثبات من بهت سي تقدولال جمع كرر كم تقيد، كيت میں کہ پانچ موتک بھے گئے تھے،اس نے ایک دن کدل لیے ایک مزدورکود یک اور پوچھا اگر کوئی کے کے خداد دہیں تو اللہ تعالی کی وحدانیت کی تیرے یاس کوئی دلیل ہے؟ وہ بولا میں خدا کوا یک جانیا مول جھے کی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن اگر تو یہ بات دوبارہ زبان براایا تو اس کدال کوابیا تیرے مرير مارون كاكردونكو مع وجائع كالماس كى اس بات من خوش موكيا اور تمل داركى اس بات كوبي ان دلائل من شامل كرليا - يكه نه كها اورا بن راه لى - أيك تازه حكايت اور ياد آئى \_ روايت كرتے بيل كدوآ دى شاجيمال بادشاه صاحب قر ان نانى كے سامنے كئے تاكدا ہے و خيفے كے اجرا کے لیے درخواست کریں۔ایک بوڑ ھاعام، فاضل دوسرا ایک تم پڑھالکھا جوان۔ با دشاہ نے اس بور سے سے معلوم کیا کوشریعت میں داڑھی کی گننی مقدار ہے؟ انھوں نے بلکی آواز میں کتب نقبی کے موافق تقریر کرنی شروع کی جو بادشاہ کو سنائی نہیں پڑ رہی تھی۔ بادشاہ کو اچھا نہ لگا اور غصے میں بولے کیا کہتے ہو؟ ای درمیان دہ جوان سامنے آیا اور باداز بلندولیراند کویا ہوا۔ اے بادشاہ، "صاحب بداية كتيم بيل" يبحوز على الموء قطعه" (مرديراس كقطع كاسم جائز ب) اس نے صورت تطع کو اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے چکڑ کر ہاتھ سے اچھی طرح سے اشارہ کر کے دکھایا۔ (کدیک مشت سے زائد کا کاٹنا جائز ہے) بادشاہ کا دل اس اداسے بہت خوش ہوا۔اور جوان کا 5روب یومیدادر بزرگ صاحب کا ایک روید مابانه جاری کرنے کا تھم فرمایا۔ شیخ سعدی م

ئے کہا ہے

کہ بود کر مکیم روٹن راے ہر نیایہ درست تدبیرے ا گاہ باشد کہ کودے نادان بغلط بر بدف زعد تیرے

# شيخ قطب عالم

آب شخ عبدالعزيز چشن ك فرزند اور شخ جائلد وسكى كمريد بين اور شخ جائلد و شخ عبدالعزيز چشتی دہلوی کے مربیر ہیں علم دعمل سے خوب بہرہ یاب تھے۔ اہل طریقت اور صاحب احوال عظیم واستنقامت تصريب شُخ جائلده کي وفات کاوفت قريب آيا جو که سنه 998 هه (1590 ) ہے ۔ تو شخ قطب عالم کو جو ایھی لشکری ہی تھے، دہلی ہے بلا کرخرقہ خلافت،عصا اور دوسر مےلوازم مشیخت ان کووے کرفر مایا" بیآب کے والد کی امانت آپ کے سپرد ہے۔" اُٹھول نے توکری ترک کی اور ا بنے والد کی قبر کے سر ہانے بیٹھ مجے اور ورس وافا دہ روحانی میں مشغول ہو گئے ۔خواجہ بیرنگ ابتدا حال میں جب دہلی تشریف لاے آپ نے پچھودت ان کی مبت میں گزارا۔ جیسا کہ آپ نے ویکر تمام مثائخ کی محبت کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔اس (کتاب) میں خواجہ بیرنگ کا بھی ذکر کیا ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ "گناہوں سے توبدی ابراء خواجگی دسیدی خواجہ امکنگی قدس سرؤ کے خلیفہ مولانا لطف اللہ کے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن رجوع اور ترک (توبہ) کا ڈروں کے وامن كيرر بتا تفاف ظامراً اگر چدالتاس فاتحدآب عرل في كيكن جب استفامت كى توفق ميسرند ہوئی دوبارہ فیخ افغار جو کہ سمرقد میں تشریف فر ماتھ اور خانوادہ خواجہ احمد بسری کے اکابریس سے تنے) کی فدمت میں وہ بارہ توب کی آئے نیری بیعت قبول نہیں کی اور فرمانے سکے کہ ابھی تم نو جوان (چھوٹے) ہو لیکن میری عقیدت کی پختگی کود کھ کرآ خرکار فاتحہ پڑھی (دعا کی) اور فر مایا الثدنعالي استقامت عطافرها \_\_ ال ولى خدشے كر بهوجب وه عزم توبة ائم ندر بااور مجيب خرابي ظہور پذیر ہوئی کیکن اب بغیر فقیر کی کوشش اوراختیار کے اتھا قابندگی حضرت امیر عبداللہ بنی مدخلہ

<sup>1</sup> جمی ایسا بھی ہوتا ہے کیم روثن راے کی تر بر فلد ہوجاتی ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹاوان بچہ آفاق ہے تیرنثانے پر لگادیتا ہے۔

لاتے ہیں) وہ مجھی مجھی میرے شیخ کے باس آیا کرتا ہاور اپی شیریں اداؤں سے ان کا دل خوش كرتا ہے۔ايك دن ويوانوں كے ايك كروہ كورتى ميں باندھ كراہے ساتھ لايا اوركہا ان ميں سے ا یک حافظ ہے ادرا کی مولودخوال اور کہا کران میں سے بعض تو روزان موسور کر ہ سے چھ چے، سمات سات تک بھنج مکتے میں اور ٹھیک ہونے کے بالکل نز دیک ہیں۔ حافظ سے کہا تو اس نے چندآیات بڑھ کرستا کیں ،اس نے میرے پینے کو یہ بھی بنایا کہ ہزار کے قریب دیوانے میرے ہاتھ سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔اپنے اور بھی تصرفات گنائے ،اس وقت میرے دل میں آیا کہ جنون اور مالیخو لیا کے علاج کے بارے بیں دعاء تعویذ، اعمال، اوراد، ادویات اور مجونیں کتابوں میں آئی ہیں لیکن میگرہ نگانے کافن بالکل تازہ علاج ہے اور سب پر غالب ہے۔اس وقت مجھے ایک مشہور حکایت یا وآئی كالكموص عالم في ديود بارى تعالى كا ثبات من بهت عن تقدد لأل جمع كرد كے تقى، كمت میں کہ پانچ سوتک پہنے محت منے اس نے ایک دن کدال سے ایک مزودرکود یکھااور بوچھا اگر کوئی کے کہ خداد و میں تو اللہ تعالیٰ کی وحد انبیت کی تیرے یاس کوئی دلیل ہے؟ وہ بولا میں خدا کو ایک جانتا ہوں جھے کمی دلیں کی ضرورت نہیں لیکن اگر تو یہ بات دوبارہ زبان پر لایا تو اس کدال کواپ تیرے سر پر مارول گا که و دکتر سے ہوجائے گا۔ عالم اس کی اس بات سے خوش ہو گیا اور تیل دار کی اس بات کوچھی ان دلائل میں شامل کر لیا۔ یکھ نہ کہا اور اپنی راہ لی۔ ایک تازہ حکایت اور یا و آئی۔ روایت كرت ين كدوآ دى شاجيهال بادشاه صرحب قر ان ثانى كرما من كان كارا ين وظيف كاجرا کے لیے ورخواست کریں۔ایک بوڑھا عالم، فاضل دوسراایک کم پڑھالکھا جوان۔ بادش ہ نے اس بوڑھے سے معلوم کیا کیٹر بیت میں داڑھی کی گنی مقدار ہے؟ انھوں نے بلکی آواز میں کتب فعنہی کے موافق تقریر کرنی شروع کی جو بادشاہ کوسنائی نہیں پڑ رہی تھی۔ بادشاہ کو احجھانہ لگا اور غصے میں بولے کیا کہتے ہو؟ ای درمیان وہ جوان سامنے آیا اور باداز بلند دلیراند گویا ہوا۔ اے بادشاہ، "صاحب بدائي" كتي بين "بسجوز على المهوء قطعه" (مرديراس كے قطع كائلم جائز ہے) اس نے صورت قطع کو اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ہاتھ سے اچھی طرح ہے، شارہ کر کے دکھایا۔ ( کہ یک مشت سے زائد کا کا ٹنا جائز ہے ) بادشاہ کا دل اس ادا ہے بہت خوش ہوا۔ اور جوان کا 5ردیے بومیداور بزرگ صاحب کا ایک روپید ماہانہ جاری کرنے کا علم فرمایا۔ شخ معدی ا

تے کہا ہے

مکہ بود کز تھیم روٹن راے ہر نیابید درست تذبیرے ا گاہ باشد کہ کودکے نادان بغلط ہر ہدف زند تیرے

## يشخ قطب عالم

آب مجنع عبدالعزيز چشن كفرز عدادر فيخ جائلده منكى كمريدين اور فيخ جائلده في عبدالعزيز چشتی دہلوی کے مرید ہیں۔علم وعمل سےخوب بہرہ یاب تنے۔الل طریقت اورصاحب احوال عظیم واستقامت ہے۔ جب شخ جائلدہ کی وفات کا ونت قریب آیا جو کہ منہ 998ھ (1590 ) ہے۔ تو شخ قطب عالم کوجوا بھی لشکری ہی تھے، دہلی ہے بلا کرخرقہ خلافت،عصا اور دوسر مے لوازم مشیخت ان کودے کر فرمایا ''میآپ کے والد کی امانت آپ کے میرد ہے۔'' انھوں نے لوکری ترک کی اور ا بینے والد کی قبر کے سر ہانے بیٹھ گئے اور درس وافاو ۂ روحانی میں مشغول ہو گئے۔خواجہ بیر مگ ابتدا حال میں جب دہی تشریف لاے آپ نے مجھوفت ان کی ست میں گز ارا بسیما کہ آپ نے دیگر تمام مشارئ كى محبت كے سلسلے ميں بيان كيا ہے۔ اس (كتاب) ميں خواجہ بيرنگ كامھى ذكركيا ہے۔اس کی تنصیل یہ ہے کہ "حمناہوں سے قوبہ کی ابتداء خواجگی وسیدی خواجہ اسکنگی قدس سرؤ کے خلیفہ مولا نالطف اللہ کے ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن رجوع اور ترک (توب) کا ڈرول کے وامن كيرر بتاتفا ـ ظاهراً أكر جدالتماس فاتحدآب سے كر لى تقى كيكن جب استقامت كى توفيق ميسرند ہوئی دوبارہ شخ افتار جو کہ سمرقد میں تشریف فر ما تھاور خانوادہ خواجد احمد بسری کے اکابر میں سے منے) کی خدمت میں دوبارہ توبہ کی آپ نے میری بیعت قبول نہیں کی اور فرمانے کے کہ ابھی تم نو جوان (چھوٹے) ہو لیکن میری مقیدت کی پختگی کود کھے کر آخر کار فاتحہ یر همی (دعا کی)اور فربایا الله تعالى استقامت عطافر ما \_\_وس دل خدشے كے بموجب وه عزم توبيقائم ندر بااور عجيب خرالي ظہور پذیر ہوئی لیکن اب بغیر فقیر کی کوشش اور اختیار کے اتفا قابندگی حضرت امیر عبداللہ بلٹی مدخللہ

<sup>1</sup> جمی ایسا بھی ہوتا ہے کیم روٹن راے کی تدبیر فلط ہوجاتی ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ناون بچدا تھاتی ہے تیرنشانے برنگادیتا ہے۔

العالى كى غدمت ميں مصافحه كرتے على و ونعت غير متر قبيظ بوريذ ير به وكئ اميد الله تعالى كى ذات عالى سے بیہ ہے کا سعطیہ کی برکات ہوم قیامت تک شامل حال بندہ رہیں گی۔القصہ پچھوز ماند نعمت یادداشت کی تکدداشت میں مختلف اکابر کی صحبتوں میں گزرے لیکن پھراسم مصل کی تا خیر نے اس بنده كوتور ديا ادروه عهد لؤب شكته موكياليكن أخر كار حفرت مميت كابدايت كطفيل خواب مين حفرت خواجه بها والحق والدين كي غدمت بيل صورت توبي فعيب بوكي ا درا الى الله كي طريقة يحبت كي طرف ول كاميلان بحي ميسر موكيا ركين تلاش تقيقت يل" المغويق يتعلق بكل حسك "ك ڈویتا بر تنکے کی طرف سہارے کے لیے ہاتھ بوھا تاہے۔ میرے ایک مخدوم نے رائے دی کدونی ذكر فائده مند ب جوحفور صلى الله عبيدو ملم سے (سلسله دار) پہنچ ہو۔ پیاس اتن شد برتنی كه أى عزيز سے ذکر اور مراتبے کاطریقت حاصل کیا اور دوسال کی مدت تک ای عزیز کے سلسلے کے اور ادووطا نف اورطر ليقد ذكر دم اقبے بر مداومت ركى اوربيان ركھا تھا كہ جب تك سابك راوموبت اللي ميں جاليس مال تك لااسكىمىدان كوپارندكر في الاالله كى مزل تكنيس بينى سكتا ميرى ساده سزاجى في اييا کردکھا تھ کہ میں اس ورد اور ذکر کو نمنیت سجھتا تھا اور عبادت کی اسی صورت پر قناعت پذیر تھا۔ حالاتكماس زمانه ميں غيبي اشارے، دوسرے طريقه مائے سلوك بھی ظاہر ہوئے تھے اور نہ چاہتے ہوے بھی پہلے طریقے پر ٹابت قدی کے باوجود نادانستہ طور پر دوسرے راستے پرگا مزن ہوجا تا تھاادر زين ول يس برركول كرم سي وفيها ما تشتهي الانفس ""كالم جم ريتا تهاانشاءالله وست كرم اكابرين بحيث ومودت لي كاس يخم "ما لا عيس دانست وصالا اذن سسمعت و لا خطر على قلب بَنفو 2 "كويراب كرتار ب كا-آخريس، تشمير ينهااور باباوالى قدس مرة العالى كى صحبت بابركت نفيب بوكي اوران كي قو جهات كى بركات سے يېره مند بوا ـ "السحمد الله و المهنة " كدده متجبى نظرين الرُّلا كيل اورمقبول بارگاه لهي بوكئين جب حضرت شيخ با با والي قدس سر و العال اس سلسله عاليه نقشبنديد سے بيوست مو يك كرو طالبين كى استعدادي ان كآستان عاليد كے فحات ر بائیہ کے در پچول سے اقبال مند ہوگئیں۔ حضرت کے دارالقرارانقال کے بعد، حضرات خواجگان

وه چیز (لینی دیدار لی) دیم تیراول جا پتا ہے جنت میں ہے۔

جوندكى آكھنے ويكھامندكى كال نے سامندكى كول يراس كاخيال كذرار

تفتشند به کی نسبت معبوده جلوه گر بروتی اوران کی ارواح طیبات نے بشارتی وی اور تلقین ذکر کرنی شروع کی۔ان حضرات کی توجیات کے طفیل اس نسبت نے قوت حاصل کر لی ، دائرہ عینیت نے كشادگى اختياركر لى اور راه روش موكى اور جعيت ماتھ لك كئا۔ يهال تك كدارواح طيبات ا كابرين سلسله كى عزايت دعا وتوجه سے خدومى حقائق ينابى ،ارشاد دستگابى مولا تا خواجه امكتكى 1 كى خدمت میں پہنینا ہوا۔ انھوں نے خودخواہش اور رغبت کے ساتھ بیعت ومصافحے کے لیے ہاتھ ماته مين ليا اوراى وفت طريقة خواجكان حاصل جوكيا اور حضرت ك صحبت كطفيل خواج يقتبنداور ان کے خلفا کی ارواح طیبات کی تو جہات ہے بہرہ ور ہوگیا اور آئ سلسلہ عالیہ کے افراد گان اور نيازمندان من واظرال كيار"اللهم احين مسكيناً و امتنى مسكيناً و احشرني في زمورة السمساكين والسلام على من تبع الهدئ" أكل مير عوالدقطب عالم ك بڑے صحبت یا فتہ لوگوں میں سے تھے اور ان کی نظر عنایت کے مورد تھے۔ میرے والد (سیدلل) نے فرمایا کہ " جب تک میں نماز ترواح میں نہ پہنچا تب تک دہ امام تراوح کو تلبیر نہ کہنے وسے تھے ، س بات سے بہت سے لوگ جوگرم ہوا میں نماز کھڑی ہونے کے انظار میں بیٹھے رہتے مجھ پر رشك كرتے تھے۔ "ميں كوئى جيد ماسات سال كا ہونگا كەمىرے دالدنے بجھےان كے قدمول ميں لا ڈالا تھا۔ بڑے نورانی صورت تھے۔ انھیں دیکھ کرمشائخ کمارسلف یاد آئے تھے۔ پیس سال ہے زیادہ ہو گئے ان کا زُخ روش آج بھی دیسے ہی میرمی نظر میں ہے۔ان کی وفات کا سال 1023 ھ (1614) ہے اور ان کی قبر ان کے والد کی قبر کے نزو کی ہے۔

## خواجه محمر صديق تشميرى

وہ حضرت شخ احمد سر ہندئ کے مرید ہیں۔خواجہ بیرنگ قدس سرۂ کے دیکھنے والوں اور صحبت داروں میں سے ہیں۔ بڑے نورانی چیرے والے صاحب احوال نیک بزرگ تھے۔ اپنے تنبیلے کے سب خرود کلال کو لے کرانھوں نے تجاز کا سفر کیا اور حربین محتر مین کی زیارت سے شرف یاف ہوئے۔

<sup>1</sup> معفرت مولانا امكتكى ابن معفرت خوابد درويش محد قدس سرة كى پيدائش 918 هـ/1513 كواوروقات 1008 هـ/1600 كوبوكي \_

وہال کے مشائ سے ملاقات کی اور یاجھیت صوری دمعنوی اوٹ کرآ ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار مکہ میں آھیں کہیں سے پھونتو تے نہ پہلی وہ متعلقین کے سیے بڑے فکر منداور پریشان خاطر ہوئے رودن فاقے سے گزرے۔ تیسری رات کی نے ان کا درواز ہ کھنکھٹاید وہ باہر نکلے اور دستک دہندہ سے دریافت کیا۔ کیابات ہے؟ وہ بولا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے ۔انعول نے تا آشنائی کی وجہ ہے معذرت کی کیونکدو ہال کے بعض لوگ اُن سے عداوت رکھتے بتھے۔ اس نے پھر ضد کی کہ آپ کوضرور چلنا ہے۔ سخرچل دیے۔ شہرے باہر جاکر دیکھا کہ ایک جگہ چندعزیز ان بیٹے ہوئے ہیں اور سونے ے جری دو تھیلیاں اُن کے سامنے رکھی موئی ہیں ان سے کہا کہ یہ تی برصلی تندعلیہ وسلم کا نذرانہ ہے، لے لیں ،آپ و ف کی وہ تھیلیاں شائھایا ئے۔ان میں سے ایک صاحب ان کے مراہ ہوت اور مع ال تعیلیوں کے آپ کو گھر پہنچا گئے مگر پچھ بتانہ چلا کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں بھی بھی انھیں اپنے شخ کے همراه دیکمتا قبااوران کے حسین چیره کود کھی کرلطف اندوز ہوتا تھا۔ان کی دفات 1051ھ (1642) میں موكى اور قبر خواجه بيركك كآستات على بني انعول في دد بيني جمور سايك خواجه عطاء الله كهان كا مستقل ذکرعلا حدہ آئے گا دوسرے خواجی محمد فاروق جو کہ سلطان وقت کے معزز لوگوں میں اور بڑے خوش كام شاعر تھے۔ ابتدائے معرب میں ایک دن انھوں نے سیمفر عدمیرے یکنے کے روبروپر عدر

"فلا دا یا محد بود <u>میك</u>

ميرك فيشف نيتال دوسرامعرمه

"برانسانیکہ مجنون دا بلیلے " "

انھوں نے کہا کہ بال میں ہے دوسرامصرعد میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میرے شخ نے فرمایا پیشعر پہلے سے میں نے بھی نہیں سناہے میتو ابھی میں نے خود بی کہا ہے۔خواجہ محمد ایق تشمیری کے ماجزاد ےخوابہ محمد فاردق کے چنوشعریش ہیں:

عَ چِيزِ آزاده را زنجير نواند شدن بوے كل را خار داكن كير نواند شدن 2

غداكومفرت محصلى الله مليدوملم سدالي ي مبت بيعي مجنول كوليل سيقى

اَ زادول يعنى مستول كوكونى بيز بهمي قيدنيس كرسكتي يعني ان كادل فيرالله كي زنجيروں مين نيس جكڑا جا سكتا جے کانے فوشبو کا دائمن نیں پڑ سکتے۔

بهر رویش مصرع نانی بر سد آنآب مطلع حسن ترا آئیند موزون می کند من آن صیدم که باشد آشیان در چنگل بازش از آن چنگل بدان چنگل بود معراج بر وازش ا

قطرہ گریست کہ ،ز بحر جدائیم ہمہ بحر پر قطرہ بخندید کہ مائیم ہمہ 2 تاجدائیم ز ہم صورت ہم می گریم بہر دیدار ہم از خویش جدائیم ہمہ 3 ہر کہ از خویش برون جست ہے دور آقاد مردخود گرد چون بکار کہ مرکز این جاست

#### خواجه عبدالرزاق

وہ او یی نبست رکھتے تھے۔ اُن کی تربیت خواجہ احرار قدس سرہ کی روحانیت سے ہوئی ہے۔ خواجہ بادشاہ کی اولا دھیں سے ہیں۔ بادشاہ صاحب قر ان تانی کے شکری ہونے کے باہ جودصاحب اخل ق عظیمہ اور اوصاف جمیدہ سے متصف تھے۔ باوشاہ نے بہت چاہا کہ یس ایک جگہ (بخرش عبادت واقاہ کا محوامی بیٹے جا کی اور در بار باوشاہ سے دکھیفہ لیتے رہیں۔ گرانھوں نے قبول نہ کیا بلکہ آیت کر ہمہ ''در جال لا تلہ بھم تجارہ ولا بھ عن ذکر الله ''کے موافق قبالیتی میں 'دل بیاردست بکار' کے موافق قبالیتی میں 'دل مطابق جیسا کے نقشوعاً و حفیه ''کے مطابق جیسا کے نقشوعاً و خفیه ''کے مطابق جیسا کے نقشوعاً و اور برون بیگانہ وق این جبان کی بود اللہ جبان کو درون شو آشنا و از برون بیگانہ وق این جبان کو درون شو آشنا و از برون بیگانہ وق

میں ایسا شکار ہوں جو اپنا آشیانہ باز کے چنگل میں رکھتا ہے۔ ای طرح اس چنگل ہے اس چنگل تک قید موکر پینچنا ہی میری پرو، زکی معرائ ہے۔

<sup>2</sup> قطرہ رویا کہ میں بڑے جدا ہو گیا ہوں۔ یہ کارسمند رقطرہ پر ہنا، ہمارے سامنے تو کیا ہے، سب بیکھ ہم ہی ہیں واقعی جب تک ہم جدا ہیں صورتوں کو بھی دیکھتے ہیں کیکن حقیقتا اس کے ویدار کی غرض سے ہم ایٹے آپ سے بھی بالکل جد ہیں۔

<sup>3</sup> جوائے آپ نے سے بیزار ہوگر بہت دور جاپڑاا پی تقیقت کے کرد کرد پر کارکی، تذکھوم کہ بکی مرکز اصلی ہے۔

<sup>4</sup> باطن سے آشنار مواور طاہری طور پر بیگاندوار ذیم گر ارو۔ دنیا میں مسین انداز زندگی کم می پایاجا تا ہے۔

''رشحات'' میں ہے کہ خواجہ بہاءالدین نقشبند قدس سرہ فرماتے تھے کہ میں نے مکہ مہار کہ زاد اللہ تعالی شرفا و کراسة میں نے ووقع و کھے ایک نہایت بلند ہمت دوسرا نہایت پست ہمت ۔ بست مت أيك فخص تفاجولوكول سايع باعزت كريس اليي شرافت والى جكداورا يسعوقت عزيزيس بجائے حق سجانے سے مانگنے کے قلوق خداہے بھیک مائگ رہاتھا۔ بلند ہمت ایک دوسر ایحض ایک نو جوان تھا کہ بچاس ہزار دینار ہے بچھ کم وہیش کی خرید وفر و خت کرتار ہا گراس دوران ایک کمے کو مجھی اس کا دل (اللہ ہے) غاقل شہوا۔ اس نو جوان سے حیا کے مارے میر احکر خون ہو گیا۔ انتہیٰ أيك دن أيك غالى صوفى خواجه عبد الرزاق سے بير بحث كرر باتھا كەكافرىكى عارف بالله موسكتا بادر وہ انکار کرر ہے تھے کہ کافر ہرگز عارف نبیں ہو سکتا۔ جب تک سی تحق کے باس شریعت اور طریقت كدونول برند بول وه فضائح معرفت مل برواز ت قاصر باورندى المعرفت حقيقي حاصل ہوسکتی ہے۔ پچھلوگ اس نالی صوفی کی طرفداری کررہے تھے اور ایک جمع اُن کی تائید کرر ہاتھا۔اس بحث كاكسى في مير الشيخ كى محفل مين ذكركيا (مين بهي عاضر ضدمت تقا) مين في السيخ في س عرض کیااس ونتاس کی شال میں مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے اگر تھم فرما تعین تو کہوں۔ انھوں نے كها كهوروه حكايت بيرب كما يك ون خواجه بايزيد بسطائ برايك حال عظيم طاري تقااور حالت سكر مل تقے۔انبساطِلبی کے اڑے اُن کاجسم بڑھناشردع ہوگیا۔ حتی کہ تمام گھراُن سے پُر ہوگیااور ایک ساعت بعد ہی گھنے لگا اور جیسے متھاس ہے بھی زیادہ تحیف وہزار ہو گئے۔ایک خادم نے جس نے بیتمام ماجراد یکھا تھاعرض کیا۔ 'اے شخ جو کچھ بھی آپ کی عالت ہوئی اس میں کیاراز ہے۔ فرمانے لگے میں نے ایکی ( کشفا )و یکھا کہ تطب وقت کا انقال ہو گیا ہے۔ تو معاجمے بیوسوسرآیا كداب اس كام ك التي من الل مول من نشاط من بوصف لكا جيد كرتون فود ملاحظ كياراى ا ثنا میں ایک سترسال کا فرکولایا گیا،اسے مسلمان کی اور مقام قطبیت اس کے نام کردیا۔اللہ تعالیٰ کی بیشان بے نیازی دکھ کرنچیف وزارتر ہوگیا ہوں اور اس بات سے ڈرر ہا ہوں کہ ہیں اس کا کفر جھے ندویں۔ میں نے اپ شخ ہے وض کیا" کیا تعب ہے کہ کی افر کومعرفت سے شرف یاب کرنا جا بیں تو ایک آن میں اے مسلمان کریں اور معرفت عطا فرمادیں حالانکہ ابھی تک اس کا ظاہری ل اس اور طریقته بود و باش کفریس ملوث ہو۔ بیرے شخے نے کہا۔ بہت خوب، برسی اچھی ہات سامنے

لا عے خواد عبد الرز اق میر سے شخ کے قلص اور دوستوں میں سے تھا اور آپس میں خوب میل ملاپ اور حبتیں رہتی تھیں جو خض بھی اُن سے ملا تھا اپنے اخلاق عالی ہے اسے نوش کر دیتے تھے۔ اُن کے یاران طریقت میں ہے جمہر مراد کا قول ہے کہ ایک دن وہ تشمیر میں خواجہ فاوند محمود کی متجد میں جمعہ کی نماز کے بعد خواجہ فاوند کے بیٹے کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں اور دوسر سے بہت سے احباب بھی ہم جلس تھے۔ اہل مجلس نے پہلے آیات قرآنی، اس کے بعد 'مشوی معنوی''' صدیقہ الحقائین' اور مشائخ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے کہ جس میں (محبت و معرفت اللی کی) گرمی بیدا ہوجائے وکھ اور مشائخ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے کہ جس میں (محبت و معرفت اللی کی) گرمی بیدا ہوجائے وکھ اور مشائخ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے کہ جس میں (محبت و معرفت اللی کی) گرمی بیدا ہوجائے وکھ

شدیم پیر زعصیان و چشم آن داریم که جرم ما بجوانان پارسا بخشد ایشهر پیهاس انداز شرن برها که بخت بی الل بجلس پر حال طاری ہوگیا۔ رفت دگریہ جاری ہوگیا اور ساری رات یکی حال قائم رہا۔ بیں بار ہاان کی طاقات کے لیے گیا ہوں۔ ایک دن پاپیا دہ گئ فرخ ان کے ہم سفر رہا ہوں۔ دوران سفر انھوں نے ایسا اظاق دکھا یا اور ایک خاطر داری کی کہ راست کی ساری تھکن انشراح بیں بدل کی بوی پر لطف ہا تھی دوران سفر رہیں۔ اُسی میں ہندی کو یول کی بھی ساری تھکن انشراح بیں بدل کی بوی پر لطف ہا تھی دوران سفر رہیں۔ اُسی میں ہندی کو یول کی بھی بات آئی افھوں نے کہا کہ (سیدسالار) سید فیروز انھیا گانے والوں کو میرے پائل لے کر آتے تھے اور بوے انبساط میں وقت گزرتا تھا۔ سیدصاحب اُن گائوں کے بڑے ایجھے مینی بیان کیا کرتے تھے نے۔ (ایک بار میں نے اس کی تحقیق سید فیروز سے کی تو افھوں نے کہا، ہاں ایسانی ہوتا تھا) ایک باد میں ایک گو ہے کو اُن کی خدمت میں ایک خدمت میں ایک خرات کی بار کی خدمت شرح کی جا ہوں دورہ تا تھا۔ اس کی طرف نے بالکل موافقت نہیں کرتا ہا نہیں کس کی توجہ سے دو ہے یہ معانی کلام سنا رہا ہے۔ میں نے کہا۔ اس کی مثال ایس ہے کہا کی بارا یک صاحب میں دورہ ہے کہا۔ اس کی مثال ایس ہے کہا کی بارا یک صاحب خانہ کو میں موانے کے مالک کے گھر رات کو آتے اور شن آئے طرف کے صاحب خانہ کو سے میں کو سید کے سے سید کو سید کو سید کو سید کی سید کی سید کی کو سید کی کو سید کی کو سید کو سید کی سید کی سید کو سید کو سید کی سید کی کو سید کی

<sup>1</sup> گناہ کرتے کرتے ہم ہوڑ ہے ہو گئے گران سے کرم سے بیامید ہے کہ تمار سے جرموں کواولیا واللہ کے معدقہ میں کمش دس گے۔

<sup>2</sup> يا تعص الدي موجاتي الرقي من فيركود يكسي الراس ول كوا كسجناد المسار جوكى ود بي كوچا ب

کھا گائی اُن کے عال سے نہ ہوئی کہ کون شخصیت ہے۔ (میری بیر مثال من کر) وہ خوش ہوکر بولے ہوئے گاؤہ گائی اُن کے عال سے نہ ہوئی کہ کون شخصیت ہے۔ (میری بیر مثال من کر کئی ہے ہوئے 'واہ داہ کیا بات اس طرح کئی ہے۔ عالم کا برنا خاک در جشنے کہ جز دویت بغیرے داکند آگر اُن در دلے کو غیر عشف ہاکہ اُن در دلے کو غیر عشف ہاکہ کا برنا میں نے ان شیر محتی کی بہت زیارت کی ہے۔ شخ نصیرا مدین اکبراً بادی کے مرید ہے۔ ماع کا برنا محتی ذوق رکھتے ہے۔ ہندی شعر کہتے ہی خوب ہے اور گاتے ہی خوب ہے اُن کا کلام شہور ہے اور عبال ساع میں پرنھا جاتا ہے۔ پور بی علاقہ میں 1060 ہے (1650) میں انقال ہوا۔ خواجہ عبدالرزاق کی وفات 1050 ہے (1641) میں ہا اور قبر خواجہ بادشاہ کی قبر کے نزویک ہے۔ ان کے میر اُن کی وفات 1050 ہے۔ کہ کر اُن ہے بی کے میر خواجہ مسود برنے ایت کہ اور کہ ایس انقاد مائی کی اور میں آئی میں ۔ دہ یہ بھی کہا کرتے ہے کہ خواجہ نظر میرے پائی آتے ہیں اور صحب انجی گزر تی ہے بی بات وہ برزگان سلف کی ارواح کے بارے میں بھی کہتے تھے۔ وہ میرے شن کی نہیں کرتے ہے کہ خواجہ نظر میرے تو علوم معرف وقو حید کا استفادہ اُن سے کہا کرتے ہو علوم معرف وقو حید کا استفادہ اُن سے کہا کرتے۔ اُن کی میرے حال کی بیری بھی اُن کی میرے مال کی اس کے دالد کی قبر کے بارے اُن کی دفات کا سال 1060 ہے (1650) ہے اور قبر ان کی میرے کے دالد کی قبر کے بارے اُن کی دفات کا سال 1060 ہے (1650) ہے اور قبر ان

## محمر شريف خاں

یؤسے پُر شکوہ، روشن طلعت، صاحب وجدوحال بزرگ نفے چٹم گریال سینہ بریال، رقیق القلب اور صاحب ذوق سلیم بھی۔ کلام پُر ذوق سے خوب لطف اندوز ہوتے اور حال طاری ہوج تا۔ پینی محمومات بافتہ اور اُن سے اجازت یافتہ نقے۔ میر جمہ مومن بوکہ مشائع کم کباراور کا ملائن وقت میں سے متھنے والایت (ماوراء النہم) سے اُن کوخلافت نامہ بھیجا، اس کے بعد راہ کی جو تھوڑی بہت بنگی رہ گئی تھی وہ بھی کشاوہ ہوگئی۔ ایندائے حال میں وہ ایک انگری تھے۔ بید مالا رمعصوم خال کا لمی کے معزز اور مقرب لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ اس ذیا نے

<sup>1</sup> وه آنکی خاک آلوده بوجو تیر سدسواکس کاچره دیکھے۔ س دل میں آگ لگ جائے جس میں تیرے سوا

میں ہڑی ہڑی جنگوں میں شریک ہوکر نمایاں کارناہے بہادری بلکہ شہور کے انھوں نے دکھا ہے۔ آخر کارنوکری ترک کرکے گوشتہ گمنامی میں بیضر ہے۔ آخر عرتک خواجہ ابرار کی صحبت میں رہے۔ کیا خوب استقامت رکھتے تھے۔ یخ دوست محمہ جو کہ بیرے بیخ کے خلص و صادق دوست محمہ جو کہ بیرے بیخ کے خلص و صادق دوست بھے اور نہایت صاحب نہم بھے۔ ان کا سال وفات 1050 ھ (1640) ہے، وہ ان کی بلس نکاح میں آئے ہوئے تھے میں بھی اپنے شخ کے مراہ تھا۔ ہیرے بی تو تحد شریف فال سے ل کر بیٹھے تھے کہ خواجہ ابرار بھی تھریف فرما ہو گئے تیوں بزرگ یج بی ہو گئے تو یہ بیش بڑی کی رونق ہوگئی اور صحبت یاراں اس ہے بھی خوب تر۔ میں جوان تھا اور ہیم بیری اپنے شخ کے ساتھ اواکل صحبت کا زمانہ تھا۔ اس اجتماع بزرگال نے میں جوان تھا اور ہیں ہے، فتیار کہما تھا

دیدار این سه مرد مرا یاد حق نمود آرے باجتاع بر راست معرفت اس موقع پر جھے اپنی بی غزل کا کیے شعر یاد پڑتا ہے جے اس نے کے کے تیج میں کہا تھا استاد شامر کامطلع بہ ہے

کهند شد خرته و تشیخ و مصلا بر سه بایدم میکده و ساقی و صهبابرسه <sup>2</sup> ادر میراشعربه بین که

تابدیدیم رخ و مبزہ و لعل لپ تو یوسف و خضر و مسیحا شدہ کیجا ہر سہ قشریف محمد خال کی وفات کا سال 1030 ھ (1621) ہال کی قبر سرتفنی علی کی قدم گاہ کے نزد یک ہے۔ آج آن کے ایک فرز ندھم ابوالصر جوا چھے انسان اور فوش گوشاعر ہیں اور سلاطین کے بہاں معزز وکرم ہیں۔ میغزل اور رہائی ان ہی کی ہے

<sup>1</sup> ان تیوں بزرگوں کے دیدارے جھے اللہ یا دائمی۔ ہاں ہاں معرفت (بزرگوں کے ) ابتماع دلی کے ساتھ ساتھ ہے۔

<sup>2</sup> يرقرق تيج اورمعلاتيوں رانے و يك يين اب محصد دركيده و الى اور تراب ما ي

جب ہیں نے تیراچرہ ، سبرة دضارادر سرخ اب دیکھے ہیا محسول ہواہے کو یا یوسف طیہ السلام تعفر علیہ
 السلام اور میسیٰ طیالسلام ہر سرکا اجماع ہو کمیاہے۔

گلعوارم تا گذارے كردة كاشانه ام متمع وكل راجون برخسارتو بإشد نسيع ساغر چشم مدامت از شراب اظک تر هر طرف آرد بجوم اند ده جان غاقلم بختِ من از دبدن من جثم می بوشد نگر ستمع رویش برکیا بر تو تکن گردد بفور مستعد سوختن بمیحون پر پردانه ام

2

ہوے گل می آید از دود چراغ خاندام در گلتان بلبلم، در انجمن بردانه ام اینچ محمه در دور تو خالی نشد پیانه ام سنگ طفلان هر نجا بارد سمر د بوانه ام از برائے بختِ خواب آلودہ خود انسانہ ام

آنم که قضایم بمتلی گشته چو زو خورشیدم نور می دید از بهه سو من آئنهٔ سکندر و جام جمم پیشیده نبان نیست زمن مکسرِ مو<sup>2</sup> ابوالمین جوکہ شریف خال کے یوتے ہیں۔نمایت غریب اور نیک نہاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس وقت خان نے نوکری نہ چھوڑی تھی ایک دن ای دوران شخ عسلی کی مجدیس آئے۔ اتفاق کی بات فيخ عيى كايك مريدشنخ بربان برحالت فبض طارئ تني خان صاحب كود كمير كرانيس لشكري مجوكر وہ ستون مجد کے پیچھے جاچھے۔خال نے ان کو دیکھا اور اُن کے پاس پینچے اور ہو لے۔اگر کمی برحالت قبض طارى موتوا سيسلام ترك نه كرناحاب اى وقت ان كى كمربر باته بهيرا فورأان كى حالت قبض رفع بوكى ادراس كے بجائے حالت بسط پيدا بوكى \_ جب وہ فيخ عينى كے پاس

كا آئيدادرجم كاجام مول - محص بالكائيك بر بمى ذهكا محصائيس ب.

اے میرے مجوب جب سے تو میرے کا شانے ہے ہو کو گزوں ہے جسی سے میرے چرائے کے دھو کے سے بھی خوشہو آ رہی ہے کو تکہ تیری فسیت بطور مثاب شع اور گل سے کرتے ہیں اس لیے میں ملتان میں قبل بن کر چیکتا ہوں اور انجمن میں پروانے کی ماند جلا رہتا ہوں۔ میرے آ تھوں کا س خر ہمیشہ تراب افک سے زرہتا ہے۔اے میرے محبوب تیرے دور میں میرا بیانہ تھی فالی ہی تیں ہوتا۔ برطرف منوں کے بچوم آرے مربیری جان کو فیر بھی ٹیس جہاں جہاں بچوں کے پھر برتے ہیں وہیں شن دیوائے کا سربن جاتا ہوں۔ میرانصیب جھے دیکھنے آ کھ بند کیے ہوئے ہے۔ میں اپنے بخت خواب آلود و کے لیے افسانہ بن کررہ کیا ہول ۔ جہال بھی تیرے چرے کی شمع پر تو قلن مولی ہے و بین شرفورار بروانه کی طرح جلنے کومستعدر بتا ہول۔ میں وہ ہول کہ اوشت تقدیم میرے دو برور برائے۔ جھ پرسورج برست سے نور برستار بتاہے۔ میں سکندر

پنچ تو شخ نے کہا۔ کہ جی شخ برہان بحر شریف فال نے تھا راقبض کس طرح برطرف کیا؟ دیکھے لئے کہاں ہیں بھی ایسے صاحب دل ہوتے ہیں ان کا بی بید بھی بیان ہے کہ وہی شخ برہان آج الل کمال ہیں ہے ہیں۔ (حضرت شاہ کمال بھر سنجی بیان ہے کہ وہی شخ برہان کے در پر حاضر ہوا تو ہیں نے دل ہیں موجا کہ اُن سال جنگ کے انجام کے بارے ہیں جو در چش کے در پر حاضر ہوا تو ہیں نے دل ہیں موجا کہ اُن سال جنگ کے انجام کے بارے ہیں جو در چش ہے واسعت و کشادگی رزق حاصل ہوجائے (اس کے لیے دعا کر ویکھی کے ایجا ہے اور رزق ہیں کشادگی۔ ویکھی سے بولے کہ اس مہم کی فنح جا ہتا ہے اور رزق ہیں کشادگی۔

### يثبخ محمد يوسف

این شیخ عبدالوہاب بخاری آ آپ خدوم جہانیان سید جلال الدین بخاری کی اولاد میں ہیں۔

بوے عالی فطرت اور بلند ہمت سے معاملات میں بڑے نیک، روش اخلاق واطوار کے مالک۔

اُن کی خاندانی شرافت و نجابت ہندستان میں اتی مشہور ہے کہاس کود ہرانے کی احتیاج نہیں۔ وہ

ان کی خاندانی شرافت و نجابت ہندستان میں اتی مشہور ہے کہاس کود ہرائے کی احتیاج نہیں۔ وہ

اچ والدصاحب کے صاحب جادہ ہیں۔ وہ فضائل و کمالات و مقامات کے جامع ،اکا برعالما اور

امرا کے مرجع سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بچین میں بی غایت بلند ہمتی کی دچہ سے آتھیں غیراللہ

امرا کے مرجع سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بچین میں بی غایت بلند ہمتی کی دچہ سے آتھیں غیراللہ

امرا کے مرجع سے استفنائ قبلی اور نادر بے قبلی حاصل تھی۔ چنا نچہ مکلف ذریس قبالے گوئو کے گوئے

کر کے آگر میں ڈال دیتے اور اپنے سامنے خاکشر کردیتے۔ ای طرح بالا خانے ہے جینی کے

مجتی برتوں کو گھر کے حن میں پھینگ و سے اور ان کوئو نے کی آ واز من کر مخطوط ہوتے سے ۔ ہی می تیار ہوا

مجتی برتوں کو گھر کے حن میں پھینگ و سے اور ان کوئو نے کی آ واز من کر مخطوط ہوتے سے ۔ ہی می تیار ہوا

مجان کیا جاتا ہے کہ ایک بار خانوانان میر مال نے ایک قبی وہ ہے اس کا پیراؤ گھڑایا آئینہ ہاتھ ہوگے اور اور خدمت گی اور ان کے فیر کی اور کیٹ ایا آئینہ ہاتھ کے گرااور

وہ خدمت گاران کے پاس لے کر پہنچا۔ ، جا تک کی وجہ سے اس کا پیراؤ گھڑایا آئینہ ہاتھ کے گرااور

وہ خدمت گاران کے پاس لے کر پہنچا۔ ، جا تک کی وجہ سے اس کا پیراؤ گھڑایا آئینہ ہاتھ کے گرااور

پاش پاش ہو گیا۔ خدمت گار گھرا گیا اور تھر تھر کا سے لگا۔ یہ در کھر کر انھوں نے ایک آ و تھینی اور

ماتی سید مبدالوہاب از اولاد سید جلال بخاری کمی تقریب میں ہندوستان تشریف اے شے سلطان سکندرلودی ان کا مشقد ہوگیا تھا۔ 932ھ/1525 میں وفات پائی۔'' شنخ عالی'' آپ کی تاریخ وفات ہے۔ پرائی دیل میں مزار ہے۔ بحال ذکر جمع اولیا دیلی۔

آسان کی طرف منہ کرے کو یا ہوئے "اللہ تعالیٰ اس جوان کی شکتہ دل کے طفیل یوسف پر رحم فر ما"

اور خدمتگار کو لطف و مہر پانی سے خوش کرد یا اور خانخا تا رکو لکھا کہ آئینہ سلامتی ہے بہتی گیا۔ یدی خوشی ہوئی۔ جب یہ ماہرا خان خاتان تک بہتی ۔ آفری کی اور ان کے معتقد ہو گئے نقل ہے کہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ دستر خوان پر بیٹھے تھے۔ ایک غلام گرم حریرہ لے کر آتا تھا اس کا پیر لؤ کھڑ کیا اور گرم حریرہ ان کے کپڑے پر آگرا۔ غلام کا بیٹ لگا۔ آپ نے بغرض تا دیب نہ کہ بغرض تو دیب اسے گھورا۔ اس نے فور آکہا" الکاظمین العیط "(غصہ پی جانے والے)۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے خصہ پی جانے والے)۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے خصہ پی لیا۔ پھراس نے پڑھا" الکاظمین العیط اس میں انسانس "(لوگوں) کو می ف کرنے والے) آپ نے کہا۔ با والے) آپ نے کہا۔ با المعصنین "(بیشک اللہ عالی کرنے والوں کو بیار کرتے ہیں) آپ نے کہا۔ با یہ سے میں نے تھے آزاد کردیا۔

میں نے شطحمہ بوسف کے جمال کائل کا بہت دیدار کیا ہے اوران کی شان لطف وعنایت سے ہار ہا مخطوظ ہوا ہوں۔ ان کی وفات 1020 مد (1612) میں ہوئی اور قبر شخ عبدالقد قریش جو کہ شخ بہاءاللہ بن ذکر یا ملتانی قدس امراز ہم کی اولا دمیں ہیں۔ ان کی قبرسرائے بخاریان میں ہے۔ اس روضتہ پُر انواد میں آسودہ ہزرگوں میں سے اکثر کی قدمت میں، میں بار ہا آیا گیا ہوں۔

يشخ عبدالوماب

آپ شیخ محمہ بیسف بن شیخ عبدالوہاب بخاری کے قرز تد ہیں۔ اپنے والد کے جادہ نشین ہیں۔ علوم ظاہر و باطن کے عالم بیں صاحب اخلاق ومروت۔ اُن کے بہت سے مستقد تلائدہ اُن کی صحبت سے مستقد تلائدہ اُن کی صحبت سے مستقد ہیں۔ من طرح وہ علوم دینیہ کے افاد یہ کا مستقل شخف رکھتے ہیں۔ 1060 ھے مشرف (1050) میں مجمع کشیر کے ساتھ تجاز کا سخر کیا اور حرمین محتر بین کی زیارت کے نثرف سے مشرف ہو سے اُور صوری و معنوی جمعیت و عاقبت کے ساتھ اپنے وظن دیلی واپس پہنچے۔ میں ان کے بجین بی سے اُن کو دیکھا آیا ہوں۔ آٹارو بر کات اور انواروآیات اُن سے ظاہر ہیں۔ میں بجین سے برسوں محل بخاریان میں وہ بہت اُن جب برے والد کہتے تھے کہ مخاریان میں والد کہتے تھے کہ بخاریان میں والد کہتے تھے کہ بخاریان میں وہ الد کے دورالد شخ فرید بخاریان میں وہ الد کہتے تھے کہ

میں نے شیخ عبدالو ہاب کے داوا شیخ عبدالو ہاب بخاری کو دیکھ ہے۔ برے تنی اور کریم النفس تھے۔اُن کی سخاوت کا شہرہ بیرون ملک تک پہنچا۔اس دیار کے قلندر ہوگ اُن کے یاس آ کر شک كرتے تھے۔اُن كے مبروضبط كا امتحان كرنے كے ليے ايس باتوں كى فرمائش كرتے جوان كے بس کی نہ ہوتیں ۔ وہ یا د جووعا کم دبلی اور بن ی شان والے ہونے کے بیسب برداشت کرتے اور ہرایک کی فرمائش پوری کرتے۔ اُن کی وفات کا سال 1018ھ (1610) ہے۔ میرے والدفر مایا كرتے يتھ كدأن كى حكومت كے زمانے ميں ملاحول نے ايك دن آكر كہا كدوريائے جون كے کنارے گنبدخواجہ خصر کے زور کیا ایک شی ٹوٹی ہوئی د بی پڑی ہے اورصندوق کی ایک ککڑی ظاہر ہوئی ہے۔انھوں نے پچھ ہو گول کو تھم دیا تا کہ اے نکال لائنس۔وہ ایک تابوت تھا جوز مین ہے دو گر ابھراہوا تھاا ور دوگر ہے بچھ کم زمین میں دیا ہوا تھا۔ جب اے کھولا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک مردہ ہے جس کا کفن سب بوسیدہ ادر مٹی ہو گیا ہے مگر مردے کے تمام اعضا درست ہیں لیکن تحشتی چورا چورا ہوکر خاک بن کر بکھر بھی ہے۔انھوں نے شہر کے تمام اعمان وا کا برکو ہمراہ ہے کر اس کوقدم گاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے جوار میں وفن کر دیا۔اس سے بعد انھوں نے حاضرین ے کہا کہ حالانکہ اس واقعے کو بہت زبانہ کرر چکا ہے لیکن تعجب ہے جم سلامت ہے (ضرور بیکوئی یز رگ ہتی ہیں) بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب حضرات اس مردے کا حال جاننے کے بارے میں متوجہ البی ہوں اور دیکھیں کہ عالم غیب ہے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ جب رات ہوئی سے جہا والدین غوری نے جو بڑے صالح اور بڑرگ اولیاء اللہ میں سے تھے راقم حروف (شاہ محمد کمال منبھی) نے اُن کو و یکھا تھا۔اس مردے کوخواب میں دیکھا اوراس کا احوال یو چھا۔اس نے جواب دیا کہ میں سلطان علاءالدين كي عبد مين بادشاه ك لشكر كالشكري تفار مير بسار سي اعمال وافعال شريعت وطريقت كيموافق انجام يات تفيه مسكى بعى جانداركو تكليف ندويتا تفاحى كمايي نوكرول تك كوبهي ايباكام كرنے كوبين كبتا تفاجوان بربار فاطر مو ميرى سلامتى جسم كى بيعالت كم آزارى ک وجہ ہے ہے۔ بین کرشنے بہاءالدین غوری نے دریافت کیا مگرتمھارے پیرکی انگلیاں کیول گل محمير؟ جواب و ياكه مجھے احتلام ہوگيا تھا۔ عنسل نہيں كريايا تھا كہ اتفا قابا دشاہ جن كے بيس ہمراہ

سفر تفاسوار ہوئے بیں بھی بغیر حسل کے ان کے ہمراہ ہوگیا۔ ان کے گئے گی ہے وجہ ہے۔ میرے دالد فرماتے تھے کہ اس قدم گاہ کا قصہ ایک عزیز ہے ایسا سنا ہے کہ ایک بار سارے کفار نے آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ہے مجز ہ طلب کیا اور کہا کہ دہاں کی زبین جو ولدل اور کیچڑ ہے اسے پختہ کر دیں۔ جب ہخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے قدم مبارک اسی مٹی بیں رکھا وہ ساری زبین بخترین گی اور دونوں قدموں کے نشان اس بھر بیل باتی رہ طبح ۔ دائیں قدم کا نشان عرب بیں رکھ چھوڑا ہے اور بائیں کوسید جال اللہ بن مخد وم ہمانیان دبلی لے آئے ۔ ملطان فیروز فلجی چند کی اس کے استقبال کے لیے فلکے اور سر پر رکھ کراہے گھر لائے جس جس انھوں نے اسے سر باکہ استقبال کے لیے فلکے اور سر پر رکھ کراہے گئی اللہ کے مبارک ہی بھی ہے۔ آئے گل ہے گا دن ان بی بخار یوں کی ملک ہے۔ انھان فیروز نے ایک موقع برا پے بیٹے وقع فال سے کہا جومراہ تیرے دل بیں ہو جھ سے مانگ کے سلطان فیروز نے ایک موقع برا پ بیٹے وقع فال سے کہا جومراہ تیرے دل بیں ہو جھ سے مانگ کے سلطان فیروز نے ایک موقع برا پ بیٹے وقع فال سے کہا جومراہ تیرے دل بیں ہو جھ سے میری قبر پر نصب کردیں۔ بوشاہ حرب زوہ رہ کیا گئی قبر پر نصب ہوجا ہے گا۔ یہ کی رہا کارگر ہوگئی اور وہ ونیا بادشاہ بولا جم ش سے جو بھی پہلے مرے گائی گی قبر پر نصب ہوجا ہے گا۔ یہ کر وقع خان اسے جالے الیہ بیٹے سلطان نے اس دھرہ کی دعا کارگر ہوگئی اور وہ ونیا سے جال لیے سے سلطان نے اس دھرہ کے بوجہ ان کی قبر پر نصب کراہ یا۔ اب وہ باکی وہ کی دعا کارگر ہوگئی اور وہ ونیا طالمیان نی ہوئی ہے۔

ر زمینے کہ نثان کف پاے تو بود سالہا مجدہ صاحب نظران خواجہ بود اخبارالاخیار میں کھاہے صاحب تاریخ فیروزی کا کھتا ہے کہ مخدوم جہانیان سلطان فیروز کے عہدیل کی بارا چرکے علاقے سے ہوکرد کی تشریف لاے اور باوشاہ نے عقیدت وا خلاص کا جیسا کہ چاہیہ مظاہرہ کیا۔ پیشیدہ ضرب کہ مخدوم جہانیان جہال گشتہ 785ھ (1383) میں دنیا سے سدھارے اور سلطان فیروز مجمع نے 779ھ (1387) میں وفات پائی ''فوت فیروز'' تاریخ وفات ہے۔ دونوں حضرات کی باہمی ملاقات بھی مقرر ہے لہذا غالب یہ ہے قدم گاہ کا یہ قصداس سنہ سے میں وقوع بائے ہیں وقات کی باہمی ملاقات بھی مقرد ہے لہذا غالب یہ ہے قدم گاہ کا یہ قصداس سنہ سے میں وقوع بائے ہیں وقات کی باہمی ملاقات بھی مقرد ہے لہذا غالب یہ ہے قدم گاہ کا یہ قصداس سنہ سے میں وقوع بائے ہیں وقات کی باہمی ملاقات بھی مقرد ہے لہذا غالب یہ ہے قدم گاہ کا یہ قصدات

جس زمین برآپ کا نشان کف یا بوگاده سالهاسال کے لیےصاحب نظروں کی مجده گاه ہوگی۔

## يشخ عبدالرحمن تنبهلي

شخ تاج الدين كيمريد جين فاجرى وباطني صفائي مين درجيكمال حاصل تفاسه معاملات طريقت میں بگانہ تھے۔ بمیشہ سلسلہ نقشبند ہے کے خصل میں گئے رہتے تھے۔ بزرگی کے آثار اور برکتیں ان سے بہت ظاہر ہوتی تھیں۔عزیمت برعمل کرتے اور رخصت (اجازت والی چیز) وبدعات سے احتراز برئے تھے۔ تقریباً بیس سال یائے ہمت کودامان قناعت میں لیےرہے کی و تیادار یا غیر دنیادار کے گھر (حاجت لے کر) نہ گئے۔ نہ کی کے گھرے کھا ناما تک کر کھایا۔وہ فقراء درویشان، ا کا ہر واصاغر سب کے مرجع تھے۔ حکام اور اغلیان کی ملاقات کے خواہش متدر ہتے تھے۔ بڑے ا چھے اخلاق کے مالک تھے۔ شروع میں جوشنے تاج الدین نے ایک ہونہار نو جوان کے یارے میں خواجہ پیرنگ کولکھا تھا اور آپ نے اس کو ہمراہ لانے کے لیے کہا تھا اس سے مراد آپ ہی ہیں۔ شروع شروع میں سی شخص کی طرف داری میں شیخ تاج اُن ے انتباض اور خبار خاطر رکھتے تھے۔ آ خر کار دہ نفرت ختم ہوگئی اور شیخ تاج الدین نے مکہ مرمہ ہے اپنی خوشنودی کہلو العیمی ۔ اُن کا بیان ہے میں شیخ تاج الدین کے ابتدائی دور میں، میں خواجہ بیرنگ کی محبت میں پہنچا ادران کی عنایات ہے بہرہ مند ہوا کچھز مانے خواجہ ابراد کا ہم مجرہ رہا۔ مجھے خواجہ بیرنگ کی صورت کے را بطے کی لگ من خواجد ابرار جب میری اس حالت سے واقف ہوئے تو کہا کہ تھے بجائے خواجہ بیرنگ کے ا بنے شخ کی صورت کونظر میں رکھنا جا ہے ای دوران خواجہ بیرنگ نے مجھے بلا کرفر مایا کہ جب میری صورت کسی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بھروا پس نہیں ہوتی۔ یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ ایک دن میں خواجہ بیرنگ کے ساتھ بیشا ہوا کوشت تناول کر رہا تھا۔ گوشت نہایت کیا تھا۔ میں نے سوچا کیا خوب ہوا کر بیکوشت آپ کی نظر توجہ سے زم ہوجائے۔ بیخیال کرتے ہی تمام کوشت روئی کے کالے کی طرح فرم بایا۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ ایک ون ایک تاج نے فرور ونخوت سے لبریز مورياد بي كاي جمل كرجن كوزبان برانا الجمي شرطائيدال كي يديد كلاك من كرف تاج الدین کوظمہ آگیااوروہ دل برداشتہ ہوکرا تھے اور آپ کے پاس آگر کھڑے ہوگئے۔ آپ مجھ کتے اورمعلوم كياكيابات مولى ؟ شيخ تاج الدين في استاجركى باولى كاذكركيا تو آب فراليا-

میمبرے شناسا ہیں اوراس کواینے قریب بلایا۔ جب اس کی نظرآ یہ کے جمال (روئے) مررک ر بردی تو باخت رمحدے میں گر کیا بھر اٹھ کریہ نیاز تمام بادب بیٹھ کیا اور علادہ عاجزی اور خا کساری کے کچھ نہ کرسکا جب وہ چلا گیا تو سے نے مسکرا کرشنے تاج الدین ہے فر مایا کہے شخ تاج الدين ميل في استكريك صطرح تمها دابدلدار - أن كاسى بيان ب كدين تاج الدين ممیشہ جب بھی خدمت خواجہ بیرنگ قدس سرہ میں حاضر ہوتے خود کو تمام نسبتوں اور کیفیتوں سے خالی کر لیتے اور صرف آپ کے دیداراور صحبت کی غرض سے خدمت خواجہ میں آ تے تھے۔ان ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک بار جھے ضروریات زندگانی ہے مجبور ہوکر آتاصفی جومیرے آشناؤں میں ے تھا، کے ساتھ رہنا پڑا۔ جب میں وہلی پہنچا خواجہ ابرار نے جوگز را تھا اس کے بارے میں معوم كيا- ميں نے جو ہائے تحى صاف بتا دى۔ انھوں نے (بس اتنا) فرمایا۔ فلانے جہاں تك ہو سكے الياوكول مع خودكود ور دكومان كى يفيحت آئنده برى كاركر ثابت بونى ران بى كاكبنا بكد ایک دن وطن جانے کی اجازت لینے کی غرض سے میں خواجہ بیرنگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب چ رپائی پراسترا هند فرمار ہے تھے۔ آپ کی بیمادت تھی کر کسی کواپنے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے ویتے تھے۔ مگر جمجھے بالکل منع نہیں کیااور میری دلی تمنا پوری ہوگئی۔اس طرح میں خوش خوش اپنے وطن کوروانه مواله خوامید بیرنگ کا نام مبارک آن کی گفتگو میں بمیشه در د زبان ربتا اور صدق محبت و اوب كساته أنيس بإدكرت تصريمي كهاكرت تعدال بات كالكديقين بكرس ف بھی خواجہ بیرنگ کوایک باربھی صدق نظرے دیکھا ہاس کی نجات ہو جائے گا۔ " فخات الانس" من تحريب كم محود مكتلين باير بد بسطاى قدس سرة كى قبر پر پنچ ـ و بال ايك مجاور ورولیں دیکھا تواس معوم کیا کہ محارے سے پیرجن کی قبر ہے کیا فرماتے تھے۔اس مجادر نے کہا كَبْتِ عَلْمَ كَدِ جَسَ فِي مِجْمِعِ دِيكُما بِ إِس كُوآتُنْ دوزخ نه جلائ كَل بين كر (سلطان) محمود سبكتكين نے كہا۔ بيكوئى بات نبيس۔ بوجبل مصطفىٰ صلى القدعليه وسلم كو (بار بار) ويكھا مكرا ہے آ گ بیں جلایا جائے گا۔اس ورویش نے کہااے امیراس نے ابوطالب کے بیٹیج کو دیکھا تھا شد کہ بيغيبر خداصلي القدعليه وسلم كوورنداس كونه جلا ماجاتا في عبدالرحن في خواجه بيرنك كي مدح بين شعر کے بیں ان میں ے ایک شعربہ ہے آن خواجه ما كه نور پاكست يا رب زكدام آب و خاكست آ آپ كى تاريخ وفات ميس انھوں نے أيك تطعه كبالقاء يم مرعهٔ تاريخ وفات ہے \*\*
\*\* منع رابك سب طانی نقش بند'

ھنے عبد الرحل سنبھلی میر یے شیخ کے ہوئے لفس تھے۔ ہمیشہ محبت کے ساتھدان کا ذکر کرتے اور کہا کرتے کہ خواجہ بیرنگ اوران کی آ واز ایک جیسی ہے۔ سنجل میں جامع معجد میں جعہ کے دن اور عید من کے موقع بر مجمی مجمی ان سے طاقات ہوتی تھی۔ ہر جگہ خواجہ بیرنگ کا ذکر چھیٹر دیتے۔ اٹھوں نے میرے بیٹن کے رسائل تصوف کا بوی توجہ سے مطالعہ کیا تھاان کی سپس میں خوب محبتیں ر ہیں تھیں۔وہ مجھے بہت عزیز رکھتے اور کہا کرتے کہاس شہر میں تھھے بڑھ کرمیرا کوئی شناسانہیں ہے۔ایک بار میں اینے شخ سے رفصت ہو کرسنجل آیا بیان کے انتقال کا سال تھا۔ میں جمعے کی ماز کے لیے جب سحد جامع بہنیاد بکھ کدوہ نماز میں نہیں ہیں کہ بہت ضعیف ہو مجلع تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا دیکھا کہ وہ (بعد میں آکر) میرے پیچے بیٹے ہیں۔ میں نے معلوم کیا "ا \_ يشخ كيا عال بي " بول جمها تناضعف تقاكر نما : بن شامل ند موسكاليكن تيري محبت من ہوی محنت کر کے پہنچا ہوں بس تھے و کھ کرمیرادل باغ باغ ہوگیا۔ 'معلوم ہوا کہ انھول نے نماز كيسلسل مين رخصت كى نيت كى اور عبت مين عزييت يمل كيا-" فخات الانس" مين بيان كياب كرمبيد الله احراراسيط بيس مريدول كرساته عج كيفي جارب تهد جب ايك قريديس جوكه مكتے ہے صرف الله اروميل قفاء ينجي تواسين مريدين سے كہنے لگيا ، ورستو!" است و دعت كم الله " اب میں تعصیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔" مریدین بولے اے استاد جبکہ ملہ اور آپ کے درمیان صرف تھوڑ اسا فاصلہ رہا ہے کہاں جارہے ہیں؟ تو فرمانے کیے "میں تو تمھاری مشاعیت کی نیت سے یہاں تک بہنیا ہوں میرادل تھاری ہمرائی میں خوش تھااب میں واپس جار باہوں گھر حاكر جج كي نبية كرون گااورتم \_ آملون گا\_انشاءالله تعالى \_اس وفت موسم جج مين يا نج مييني باتي تھے۔ میں میخ عبدالرحن کی آخری بیاری میں عیادت کے لیے گیا۔ و مکھتے ہی وہ اختا کی ضعف کے باوجود دومرول کی مدد سے جار پائی سے نیجے اُتر پڑے اور گویا ہوئے تم جیسا اگر آئے تو مجھے

ا مارے خواجہ بیر مگ جو کو یہ فور پاک بیں یا اللہ کون کی ٹی اور پانی سے بیع بیں۔

واجب ہے کدیس نیچا ترول، یہ جی فر ایا جوندم بھی تور کھے میرے سرآ تھوں یہ ہے۔اس وت اُن کے اعطا میں کوئی حس وحرکت نہیں رہی تھی علادہ آتھے اور زبان کے۔اس وقت خواجہ بیرنگ کواور میرے بھی کویاد کرتے تھے۔ان کے ذکر سے دہ خوش وقت ہو گئے۔ دوران گفتگوافسوں کرتے ہو کے كمن الله كالمان كتب عاد تيراوركفن كم المل من المحاسر سانين جاتى كر قبرايى موهن الياموراور مجى دوسرى باتيس بوكيس جوآخرت بل كام آتى بيل \_ آخريس في أن سے دعاكى ورخواست كى \_ انھول نے فاتحہ پڑھی اور دعا کی خودروئے بھے بھی زیایا ،وفرمایا" کھتے ہم نے خدائے کریم کے سپرد كياب ومضان كرميني يل جبكه وه آخرى مرض بن بنال تع باوجودالي فيفي كرمس كابعي وكركز را اوران کی عربھی 80 سال ہے بڑھ گئ تھی انھوں نے ندکوئی روزہ چھوڑ ااور ندکوئی ٹماز ہی ترک کی ، ند شريعت مطهره كاعمال من يهاء "(بيالله كالك فيصل الله يعطيه من يشاء "(بيالله كا فنل جے جاہتا ہے عطافر ماتا ہے) انھول نے سفر آخرت سے جندروز تیل خواب میں دیکھا کہ اُن كَ يَكُمُ ثِينَ لَا يَن أَن كِدرواز بِيراً مَعَ فِين وواستقبال كي ليم المر فَطَيرة و يَحا كَ يَشْخُ الكِ عمارت مصلیٰ کی جانب جوایک لبلها تا چستان ہے اشارہ کررہے ہیں اور بڑی بٹاشت ولطف کے ساتھ فرمارے ہیں کہ بیجاتیرے لیے ہے۔ ان کے بعلی شخ عبدالرجم فرماتے ہیں کہ جس رات کہ وه چلے جائیں مے اوّل شب میں جھ سے اور اپنے بیٹوں سے کہا۔" تم کوسپر د ضدا کیا۔" مجمد اللہ ب استغراق كى حالت طارى بوكى سب مجھى كە كىكىكىن دنت محركلمە برا ھادر دخست بو عى بعرات کےدن7رشوال 1067 ص(8 ماگست 1657) کو پیس نے ان کی تاریخ وفات پرقطعہ کہا عص الل طریقت و کائل عبدخل که داشت قدر بلند هفتم از شوال بجنان رنت زین سراے نژند عمر با محبت حت مانده خورمند رفته خود خورسند

سال تاریخش از خرو جستم برخردم گفت "بیخ بے مائد"

الل طریقت اور کالل دقت عبد الرحمٰن جو بڑے بائند مرتبہ شختے پروز جعرات 7 رشوال کواس مرائے قانی

عرب جست سدھ دے۔ عمر مجروہ محبت تن ہیں خوش وخرم جنے اور خوش وخرم ہی دیا ہے جنے جب میں
نے ان کی تاریخ وفات کا سال سوچا تو میری مظل ہولی " هختے ہے بائند"

سید محمد مرسوی کے اُن کا ذکر آ گے آئے گا کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے واتت میں نے سری میں خواب میں دیکھا کہ مجھے کہ دے ہیں آ مجھ سے ل لے۔ جب میں روان ہو کرسٹیمل چہنیا، دیکھا كدوه جا يچكے بيں \_جس دن انصيں دفن كيا كيا بردى طراوت ولطافت كے ساتھ بلكى بلكى بونديں برد رى تميس\_ايے شخ سے ملاقات ير جب يس في اس كا تذكره ان سے كيا تو فرمايا كرتر شح بارال قبولیت کی علامت ہے۔ان کے وفن کے بعد شخ حسین سنبھل نے کہ اِن کا ذکر مھی آ گے آ کے گا، ان کوخواب میں دیکھا کہ ای طرح کے چمن اور عمارت میں جیسی کمانھوں نے خواب میں دیکھی تھی۔فاخرہ لباس میں دراز لیٹے ہوئے مان کھارہے ہیں۔انھوں نے بوچھاا سے بیٹے کیا حال ہے؟ جواب دیا۔ میں خوش ہوں اور مزے میں ہوں۔ انھوں نے عرض کیا۔ کیا ججھے پہچانے ہیں جواب دیاتو شخصین ہے، شخصین نے خواب میں ہی سیجھ لیا کدیددنیا ہے، خرت میں بطے محصے تو جاہا كداس عالم كاحوال معوم كري ليكن كمروالول في أنعيل فماذ كي لي بركا ديا - يَحْ عبدالرجيم نے فر ، یا کدایک دن وہ اینے ہاغ کے کئو کیس پر بیٹھے تھے کداچ کک پائی نے بڑی تیزی سے جوش مارااور كنوكمي كى من تك آئيا ممر بحرجتنى تيزى سے اويرآيا آئى بى تيزى سے ينچے بيٹھ كيا۔ آج كل ان کے پسر شیخ محد علی اُن کی جگہ ہیں۔" نیک، تائی قرآن اور یک سو۔" میرے شیخ کے صحبت یا نتوں میں ہیں میرے شیخ ان کو خواجہ محمد علی کہتے ہیں۔سید ہاشم سنبھلی بھی بینخ عبدالرحمٰن کے شا گردوں میں سے ایک غریب اور صالح محض ہیں۔ میرے جائے والے ہیں۔ ان کے انتقال کی تاریخ شیخ حسین محمہ کے ذکر میں آگئی ہے۔ان کے والدسیدعلی اکبر ٹیکان وقت میں سے تھے میں نے انھیں دیکھا تھا۔ 1046ھ (1367) میں انقال ہوا۔ پینے عبدالرحمٰن کے دوستوں میں ہے ا یک شیخ عبدالموس سنبھلی ہیں جومرد فہمیدہ و سنجیدہ اور اس کار درویش کے الل ہیں، وہ امرا کے مقرب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں زبانہ شاب ہان کی صحبت میں رہا ہوں۔اس کے بعدان کا مرید موااوران کے الطاف وعنایات سے بہرہ در ہوا، بہت سے احوال غریبداورا مرار مجیب سے اُن كے مشاہدہ كيے ہيں اگران كى تفصيل كروں توبات لبى موجائے گى۔ ايك دن ميں اُن كے پاس پہنچاوہ گھر کے اندر متھے بیں نے انقاق ہے وہ کاغذ جوان کے قلمدان کے بینچے رکھاتھا ٹکال کر ير حاتووه يفخ تاج الدين كوجوان ك يفخ بين كله بوئ خط كاسود وتفا مضمون يرتفا كرح سجانه

تعالی نے شخ کی توجہ سے سلوک طریقت کے اکثر مقامات عطافر مادیے اور ہرایک پرعبور حاصل ہو كيا مكرك مريض كي صانت ليراجيها كه خواجهائ بزركواران سلسله تعشبنديه بابهي تك صورت یذ را بیل موا ..... احتی من نے وہ مسودہ ای جگه رکھ دیا اور مجھ لیا کہ وہ اس بات کے مستحق ہو گئے ہیں کدمر تبدعنا نت مریض ان کوئل جا ہے۔ بیدائل اللّٰہ کا ایک حال ہے جو کہ اس راہ کے ان اہل حضرات كوجوسيرالى الله كى منازل طے كر يكي بول اور مقام سيرنى الله تك ينج كتے بول حاصل بوتا ب- بوشيده ضرب كرسمى بيارى طانت بينا جيسا كهطر يقد نقشبندريين مقررب اس كالمختصر بيان ہے ہے کہ بعض اولیاء کامل اس بیا ر سے سر ہانے جو اُن سے رابطه اخلاص وعبت رکھتا ہو بیلستے ہیں اور ال كى طرف متوجد ہوتے بين اس كى يمارى كو مجمله استے جسم كے بعض اجز ايس سے بيھتے بين اور خود پر لے لیتے ہیں اور وہ مریداس باری سے نجات یا کر حیات تازہ سے مشرف ہو جاتا ہے۔ جیما کی فی است الانس "میں ہے کہ حضرت خواجہ احرار ادام اللہ تعالی بقاہم فرماتے سے کہ حضرت مولانا نظام الدین کا بیان ہے کہ سمرقند کے اکابریس سے ایک صاحب جن کو مجھ سے بہت ہی ا خلاص بحبت اور ارادت کا تعلق تھا بیار ہو گئے اور موت سے جاملے ۔ ان کے بیٹوں اور متعلقین نے بعد نیاز مندی دکھائی میں نے توجہ الی اللہ کی اور و یکھاان کی بقااور حیات کا کوئی امکان نہیں مگر میں ن این ضانت پس لے لیا اور انھیں صحت ہوگئ۔ کچھز مانے بعد مجھ پرا یک تبہت لگائی گئی جو میری المانت اور بدناى كاباعث بن عنى وواس سلسله يس كوشش كرسكة من اوراس تبهت كودفع كرسكة من ا مرافعول نے خویشتن داری سے کام لیا اور کوئی کوشش ندی۔ اس سے میری طبیعت ان سے مکدر ہوگی اور میں نے انھیں اپنی صانت سے خارج کردیا۔ای وقت وہ کھڑے ہے گر کئے اور مرکھے۔ صاحب''رشحات' بدواقد''نحات الانس' ئفل كرنے كے بعد لكھتے ہيں كد مرقد كے اكابريس سے وہ بزرگ جھورانے حفرت مولانا کے سلسلے میں خویشتن داری سے کام لیاسم قلد کے شخ الاسلام خواجه عصام الدين تقد معزت مولاناكى جوامانت بوكى اورتبمت كى دوان كايك من كى وجہ سے لگی جولوگول کے سیے دفل کف عزیمت پڑھا کرتا اور جنوں کی تنجیر کا کام کرتا تھا۔اس سلسلے میں بادشاہ کی معظمات الل حرم میں آتا جاتا تھا۔ کچھ خود غرضوں نے بیاڑائی کداس کے فلاں اال حرم سے روابط محبت و آشنائی ہے اور اس پر حرام کاری کی تہمت لگائی۔ الی بی سیجھ باتیں

مرزاالغ بیگ کے کانوں تک پہنچا کمیں اور مولانا کے بیصا جزادے فرار ہوگئے۔اس تہمت اور شکایت کا اثر مولانا نظام الدین تک پہنچا (کیانھوں نے اپنے بیٹے کو بھگادیا)۔مرزاالغ بیک کوفصہ آیا غفبنا کے ہو کر حفرت مولانا کو طلب کیا۔ تاصدان کو مربر ہندگھوڑے پراپنے چیجے سوار کرکے مرزاالغ بیک کے یاس لے گئے۔آپ ہاغ کے میدان میں ایک جگہ جا کر پیٹھ گئے اور سرمراتبے بیس جھکالیا۔مرزاالغ بیک آپ کے آپ ہے گزر کے لیکن آپ نے سرندا تھایا۔اس کے بعد مرزانے بیس آپ کوکسی سے بوایا اور عماب آئی کی جھڑے کے گزر کے لیکن آپ نے سرندا تھایا۔اس کے بعد مرزان جول کا آپ کوکسی سے بوایا اور عماب آئی گئے گئے ہے گزر کے لیکن آپ نے سرندا تھا مالدین نے فرمایا '' ان سب بول کا جواب ایک کلہ ہے جو جس کہتا ہول ' بچھے پیشیں ' اگر یقین کر س ٹھیک ، ور نہ جوآپ کے ول میں آئے تھے کہ ایک کلہ ہے جو جس کہتا ہول ' بچھے پیشیں ' اگر یقین کر س ٹھیک ، ور نہ جوآپ کے ول میں آئے گئے کہ اس بیاد بی کے بعد مرزاالغ بیک کو بہت پر بیٹانی اور شکست کا مند کے کھنا پڑا۔ ای دوران ایک ون ان کی سیٹے عبدالنظیف نے آئیس مارڈ الا۔

### خواجهنظير

وہ خواجہ نذیر کے نام سے مشہور ہیں۔ سلوک طریقت اور معالمت میں خوب ہے۔ انھیں سسلہ نقشہند ہے اور کبرویہ میں اجازت حاصل تھی۔ ان کے تمام اصحاب سلسلہ اس کام میں مشغول ہیں۔ ان کی صحبت میں ایک خاص تا جیرتی ۔ چبرے پر ایک نور تھا میں نے انھیں شہرا جین میں 1036 مدول میں ان کی صحبت میں ایک خاص تا جیرتی ۔ چبرے پر ایک نور تھا میں نے انھیں شہرا جین میں معلوم ہوا کہ میں بھی اسی طریقہ نقشبند ہے نیاز مندول میں سے ہوں اور شیخ احمد سر بندی میرے شیخ کے شیخ ہیں۔ تو مجھ سے شیخ احمد سر بندی کی بچھ شکایت کو ایسے برطا ظاہر کرتے اس سے بادشاہ وقت اور مشاک کی رفتہ نور شیخ کو شرچ ہے تھا کہ شطحیات کو ایسے برطا ظاہر کرتے اس سے بادشاہ وقت اور مشاک ذرا سا نرمی نامی اور شیخ کو برانہ کے گا کیونکہ انھوں نے جوا باعرض کیا کہ اگر کوئی ذرا سا خواجہ بیر تگ کو برانہ کے گا کیونکہ انھوں نے اسپے بعض مکا شفات کو اپنے شیخ خواجہ بیر تگ نے ان کی تو بیش کر دی تھی آب ہے الیار میں نظر بند کردیا گئی دوالیار میں نظر بند کردیا گئی دوالیار میں نظر بند کردیا گئی دوالی ان کی تو بیش کر دی تھی تام سے رہ کر قرآن یا کہ حفظ کیا۔ قید خانے میں جینے مسممان شعص میں دوالی نیت مسممان شعص میں دوالی انہوں نے جدیت تام سے رہ کرقرآن یا کہ حفظ کیا۔ قید خانے میں جینے مسممان شعص میں دوالی ان میں دوالی انہوں نے جدیت تام سے رہ کرقرآن یا کہ حفظ کیا۔ قید خانے میں جینے مسممان شعص میں دوالی انہوں نے جدیت تام سے رہ کرقرآن یا کہ حفظ کیا۔ قید خانے میں جینے مسممان شعب

اکثر آن کے مرید ہو گئے اور شغل باطن سے مستفید ہو گئے بانھوں نے جو خطوط اسے مریدوں کو
لکھے ہیں ان ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ آخر کا رجب بادشاہ (جہائیر) کو پنة چلا کہ وہ مکاشفین ہیں
سے ہیں اور یہ تکلیف انھیں ناخل بیٹی ہے قلعہ کوالیار سے بلا کر معذرت کی اور عز ت کے ساتھ
انھیں ان کے وطن رخصت فر مایا۔ اس سارے محاسلے میں ایک خدائی را زخما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
انکی جان ہاں علما فلا ہر کا انکار جو دہ اولیا ء التد اور صوفی کی نسبت رکھتے ہیں اس کا کوئی علاج
تمیں جیسا کہ ایک بزرگ نے کہا ہے۔ شعر

قیسسل اَن الله فو و لسسد قیسل ان السرسول قد که نسا که کمیا کا کا الله فائن بیل مسانستان الله وی فیکیف اَنا مسانستا الله وی فیکیف اَنا مسانستا الله وی فیکیف اَنا الله اور رسول وونوں نہیں ہے تو شم الل ہواک نبان سے کیے فی مکما ہوں میشم میں کر شمل نے دیکھا کہ فواج نظیم فضب ناک ہوگئے اور مجھ سے کہا کوئی ایک مکا ہفتہ میان کر میں ان مکتوب گرای کی نشل جو انھوں نے خواج بیر مگ کو لکھا تھا ہمیشہ اپنے ما تھور کھتا تھا۔ جب میں اس مکتوب گرای کی نشل جو انھوں نے خواج بیر مگ کو لکھا تھا ہمیشہ اپنے ما تھور کھتا تھا۔ جب میں نے اسے بر ھادہ ما کت ہو گئے اس کا خلاصہ ہیں ہے۔

چونکد حضرت کی جانب سے علم تھااس لیے علم برداری کے طور پر میں نے بعض مکا شفات کے بیان کی جرائت اور گنتاخی کی ہے۔

"من مان احمر إرينه كيستم ستم"

عرض سے کوال مقام کے طاحظے کے دوران دوبارہ دوسر سے مقامات بھی جوا یک دوسر سے کے بعد اوپر سے ظاہر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں نیاز مندی اور شکستگی سے متوجہ ہونے کے بعد جب پہلے مقام ذوالنورین کے اوپر پھر دوسر سے مقام پر پہنچاتو پید چلا کہ بید مقام مقام حضرت فاروق جب پہلے مقام ذوالنورین کے اوپر پھر دوسر سے مقام پر پہنچاتو پید چلا کہ بید مقام مقام حضرت فاروق ہے۔ اس کے اوپر حضرت صدیق آکر (مین کا کمر مین کا میں سے جورواقع ہوا ہے۔ اس کے اوپر حضرت خواجہ تفتیند کو ہر مقام مقام ہے۔ داس مقام ہے۔ دوسر سے خواجہ تفتیند کو ہر مقام میں اس مقام سے عبور واقع ہوا ہے۔ فرق صرف میں اس خام سے عبور واقع ہوا ہے۔ فرق صرف میں اس مقام سے عبور واقع ہوا ہے۔ فرق صرف

ورنديس قودي برانا احربول جو ببلي تفار بين احرابن عبدال صرربندي بس

گررنے اور قیام کا ہے۔ چلنے اور تھرنے کا ہے۔ اس کے اوپر کوئی اور مقام بھو بھی نہیں آتا گر حضرت
رسالت فاتمیت علیہ من الصلاق اتنہا و من التیات اکملہا کا مقام حضرت صدین آکبر صی اللہ تعالی
عدے مقام کے محافظ ہیں آیک نہایت روش دو سرامقام ہے کہ اس جیسا میں نے بھی ٹہیں و یکھا اس
طرح جیسے کہ چہوتر ہے کوز مین ہے بلند بناتے بی نظر آیا پہند چاا کہ وہ مقام مقام مجبوبیت ہے۔ وہ کل
طرح جیسے کہ چہوتر ہے کوز مین ہے بلند بناتے بی نظر آیا پہند چاا کہ وہ مقام مقام مجبوبیت ہے۔ وہ کل
بڑا رہ گین اور نقش و نگار والاتھا۔ بیس نے خود کواس مقام کے عکس سے منقش اور رہ گین و یکھا اس کس ک
روشی محافظ اس کے میں ہوئی تھی خواجہ پڑرگ و مقام صدیق میں قیام رکھتے بیل لیکن میں نے اپنے
روشی محافظ کی اس مقام مجبوبیت کے عکس سے رہنگی پایا۔ (انتہا کی کام شخ احمد میں میں اس کے موجود تھا وہ
میں اس اس اس بحث کو طول و بتا تھا۔ بیرے اس سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جو خواجہ نظیر
سے ہوئے سے الی مجلس نے ازروئے افعاف میری بات قبول کرتی اس نے بھی اپنے حوصلے
سے ہوئے سے الی مجلس نے ازروئے افعاف میری بات قبول کرتی اس نے بھی اپنے حوصلے
سے موئے سے الی مجلس نے ازروئے افعاف میری بات قبول کرتی اس نے بھی اپنی مان ال

را چنان کہ توی ہر نظر کا بنید بند وائش خود ہر سے کند ادراک اس کے بعد میں قسمت سے اجمیر جلا گیا۔ چنددن میں نے حضرت خواجہ عین امدین حس سجزی اس کے بعد میں قسمت سے اجمیر جلا گیا۔ چنددن میں نے حضرت خواجہ عین امدین حس سجزی قدس مرہ کے روضہ مقد سہ پر گزاد سے اور سعادت اندوز ہوا۔ وہاں میں نے دوخض و کھے شخ فضیل اور شیخ مہنا۔ شخ فضیل، ان کا ہرکام زہرو ورع سے آراستہ تھا اور خلوق سے حس سلوک برتیج شے لیکن تو حید کی ہو ہے ور سے تھے۔ ایک دن میں نے نیاز مندی کے ساتھ ان سے حصول ہرتے تھے لیکن تو حید کی ہو ہے ور سے تھے۔ ایک دن میں نے نیاز مندی کے ساتھ ان سے حصول میں جب حق کے لیے دعاکی درخواست کی کیونک ان دنوں عشق کا پڑا شوق دسودا میر سے دل وو ماغ میں سیا ہوا تھا ( کہ کسی فنا فی اللہ ، باتی باللہ کی صحبت نصیب ہو ) انھول نے بر جسی سے میں مرعم پڑھودیا میں ان فکر معقول بغربای گل بے فار کیا سے نے معرعہ پڑھودیا دو فرائی اللہ ، باتی باللہ کی صحبت نصیب ہو ) انھول نے بر جسی سے میں مرعم پڑھودیا دو فرائی اللہ ، ان فکر معقول بغربای گل بے فار کیا سے ن

مجمع حیدا کہ تو ہے برنظر کہاں و کی سکتی ہے۔ برخص اپنی مقل کے بھذرادراک کرتا ہے۔

<sup>2</sup> خودی فور کرکر کے بنارگل کہاں ہے بیٹی ظاہر شریعت پر کس سی فل ہے خار ہے جو جھے میسر ہے میری ہی محب اعتمار کر۔

می نے دیکھا کہ ان کی ساری گفتگو ہم ظاہری شریعت اور اخلاق ظاہری پرتھی۔ اس کے بعد میں نے بیٹ مہتا سے ایک ون معلوم کیا۔ وہ فارنسی جو کہ معاملات ظاہری کے موافق اور مقید بہ شریعت ( ظاہری) ہو، کیا ہوتی ہے۔افعول نے کہا۔ مرحیدُ فنا کے ہوتے معاملات ظاہرہ شریعت کی کوئی ضرورت نہیں اصل کار، کار باطن ہے بس میں نے اپنے دل میں سوچیا اگر ان دونوں مخصول کے عقید سے طاہر و باطن کو ملا دیا جائے تو بس پیس کمال ہوگا۔ میرسے پٹنے نے کہا ہے۔ نہ تو زی خریعنی ظامرى شريعت دركار باور ندنرى توحيد يعنى عقيده توحيدى چاسپي جبيسا كدامام جعفر صادق ن الثاره فرمایا ہے۔ کہتے بین کرآج کل کے موحدین جوقید شرعی سے آزادان دندگی گزارتے ہیں ان میں سے ایک صاحب اجمیر پہنچ اور وہال کے لوگوں سے پوچھا کیال یہال کوئی ایب فقیر ہے جو عمادات اورطاعات طاہری سے کوئی سروکار ندر کھتا ہو؟ لوگوں نے شخ مہتا کا پید بتایا۔ان کے پاس مَهُ فِي اور محبت يل جيمُ اور معتقد ہو گيا اور اُن کو کاملين بين گروا نااور اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمارے المتقاديش كال ووض ہے جس سے اعمال طاہراورا فعال صوری بھی طاہر نہ ہوں۔ میرے شخ نے جب بربات نیاس کی موافقت پرایک تکمین مثال لائے۔وہ بیہ کے کی کیک بھولے آدی نے عقل مندنو کول سے سنا کہ جب بھی کوئی چور کی کے کھریں گفستا ہے! بنا کام اتن آ ہدروی سے کرتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت اور حس کھر والے سے کالن تک آیل آپائی ۔ اٹھا تا وہ سادہ دل آدی ایک المات كومياك كياتويه باستاس كويادة منى برطرف كالنالكات يمم جوز كاكول الثان نه يايا بالموارتكان اور عور على الوروز أنا تروع كرديا بمراسة جمع مو محة اور بوجها كديما موا؟ بولا يس في معتبر لوكول س ساہے کہ جب کوئی چور کی کے کھر میں آگستا ہے قو اتنی آ جستی سے اپنا کام کرتا ہے کہ اس کا چھ جس پیشیں چاتا۔ جب میں جا گا چاروں طرف کان لگائے مگر چور کا کوئی نشان میں نے نہیں پویا تو میں نے مجھ لیا کہ چورآیا ہوا ہے۔ یہ ہات تی جویں نے شور کیایا ہے۔ سرے شیخ بی کا فرمان ہاللہ کی بناه كه تؤ حيد منافى اعمال ظاهره مور باطن جميشه وحدت يس مشغول مواور ظاهر جميشه شريعت سے آر،ستد مير ك في بي ن فرمايا سه كد باطن كرفآر غيب الغيب موكا كدوبال اساد صفات كاكوكي الر نبیل و بال تغین اورظهور کا کوئی مصال نبیس ملے گا گر ظاہر اسا وصفات کے مشاہر ہے اور تغیین میں حظ اٹھائے گا۔سب بچھائ کو جانا چاہے اورسب کے سوااس کو دیکھنا چاہیے۔سب پچھو وہی ہے اور سب سے منزہ ہے۔ جمیع صفات و تعینات کے ساتھ ظاہر بھی وہی ہے۔ گرسب سے منزہ بھی ہے یک سب سے منزہ بھی ہے بلکہ تمام تعبیروں سے آزاد ہے چاہیں وہ اعتبار تنزیبی ہو یا اعتبار تشہیں۔ چاہے اعتبار اطلاقی ہو یا اعتبار تقید۔ مید حقیقت کلیہ صوفیہ کی اصطلاح میں احدیت اور لا تعین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سالکان طریقہ نقشہند ہے کنظر ہے اور افکار کا ہیر تبہ (پیانہ) ہے۔

### خواجه جمال الدين حسين

آپ نوابہ حمام الدین احمد کے بوے بیٹے ہیں۔ اپن نبعت عالی کو اپ والدے ورست کرتے ہیں۔ نور فراست ولطا فت ان کے چرے سے روش وظا ہر ہے۔ عالی ہمت اور نیک اظا تی ہیں۔ معا ملات میں بوے منتقیم اور طریقت میں بوے رائے۔ میرے شخ کے مرابط اظامی اور محبت تام معا ملات میں بوے میرے شخ کی بجانب سے آخیں اجازت ارشاد طریقہ نشت ندیہ ہی ماصل ہے۔ میرے شخ کی بجانب سے آخیں اجازت ارشاد طریقہ نشت ندیہ ہی ماصل ہے۔ میرے شخ کی بجانب سے آخیں اجازت ارشاد طریقہ نشت ندیہ ہی ماصل ہے۔ میرے شخ کے رسالہ ' فور وحدت' کو جو کہ علم تو حمید میں ان کی فاص تصنیفات میں سے ہو ورائی کران کو عطافر مایا ہے۔ میرے شخ اس رسالے میں انسی خام میں جو کہ ہی ظاہر ہوا وات میں پوشیدہ تھا۔ جو ذات میں پوشیدہ تھا ہی ہے ہیں کہ ' عالم میں جو کہ ہی ظاہر ہوا وات میں پوشیدہ تھا ہی ہے اس کا میں ان کی اور کارخانہ از کی وابدی پر یا کیا۔ ' خواجہ جمال تقییں ایعن شے میں غیر داست شریع کا رشتہ درمیان میں لائی اور کارخانہ از کی وابدی پر یا کیا۔' خواجہ جمال اللہ ین حسین کے جو جو الطاف و کرم جھ پر ہو کے ہیں وہ کہنے اور کارخانہ از کی وابدی پر یا کیا۔' خواجہ جمال اللہ ین حسین کے جو جو الطاف و کرم جھ پر ہو کے ہیں وہ کینے اور کارخانہ از کی وابدی پر یا کیا۔' خواجہ جمال اللہ ین حسین کے جو جو الطاف و کرم جھ پر ہو کے ہیں وہ کینے اور کارخانہ از کی وابدی پر یا کیا۔' خواجہ جمال اللہ ین حسین کے جو جو الطاف و کرم جھ پر ہو کے ہیں وہ کینے اور کارخانہ از کی وابدی پر یا کیا۔'

## خواجهسراج الدين محمد

یہ میں خواجہ حسام الدین احمد کے بسر ہیں۔ شیخ اللہ داداور پی بی دولہ کے نواسے ہیں۔خواجہ ابرار نے ان کی خاہری و باطنی دونوں تر بیتیں کی ہیں۔ وہ علوم ظاہر و باطن میں میرے شیخ کے بیوے شاگردوں میں سے ہیں۔میرے شیخ کے داماد ہیں۔عالی فطرت اور بلند جمت ہیں۔ آئی ماوراء النہراور بدخشال سے بہرہ منداور فیض یاب ہیں۔دہ فقر ااور مساکیین سے جہرہ منداور فیض یاب ہیں۔دہ فقر ااور مساکیین

کی خدمت دل وجان سے بجالاتے ہیں۔ کتنے بن دوستوں اور آشناؤں کے کام صاحب قران نائی کی درگاہ میں ان کے وسیے سے نگلتے ہیں۔ دہ باوشاہ کے معزز ومقرب ہیں۔ بمرے لیے ان کے دل میں جو چکہ ہے استے میراول آل مبالما ہے۔ ترک نوکری کی سعادت کے دفت برد اُرُد لطف خط مجھے لکھا تھا جو حرب سے ایک استاد شامر کی ایک دیائی ومشمل تھا۔

المعوهد فقرُ ودوى الفقر عرض المفقر شفياة و سوى الفقر مرض السعساليم كليه خداعٌ و غرودٌ والفقر من العالم مرّ و عرض

# شيخ نورالحق <sup>2</sup>

دہ فیخ عبرالحق دہلوی کے ظف الصدق ہیں۔ علوم ظاہری ادرعلوم باطنی کے عدام ہیں۔ ان کے نصائل و کمالات حوصالحرین بیان سے باہر ہیں۔ اسبخوالدی وفات کے بعدان کے جائشین سے بعلوم دینیہ تقاسیر اور احادیت کا فیض متعدد طلبا کو پہنچایا۔ ان کے بہت سے تلاندہ مقام بلند تک پہنچے ہیں۔ تقنیفات عالیہ اور تالیفات جلیلہ ولطیفہ ان کے الم سے نظیس جس میں شرح صحیح بخاری ، حاصیہ میر زاہد پر حاشیہ و فیمرہ دیشر مصحیح بخاری بری دقیق وشین واقع ہوئی ہے۔ ان خدکورہ تقنیفات کے عداوہ بہت سے تصحیح سلیس شعران کے ساوہ بہت سے تعدادہ میں میں شعران کے سات ہیں۔ ان کے یہ چند شعر ہیں

آب از نگامت مُل شود آتش بویت گل شود کُل در گفت ببیل شود به شک چه رعنادبرے

فقر جو ہر بادرنقر کے ملدوہ سب چھائے ہے۔ نقرشفا ہے اور سوائے نقر مرض ہے۔ سر را جہال دھوکا ہے۔ اور سوائے نقر مرض ہے۔ سر را جہال دھوکا ہے۔ اور موائی نقط نقر ہی ہے۔

آپ کی دادات 983ھ/1575 کواور دفات 9 بڑوال 1073ھ/7 مرکی 1663 میں ہوئی۔ مزار مبادک اپنے والد کے تعمل ہے۔ کُلُ کما اُول کے معانف تھے۔ بخادی شریف کی شرح بعنوان' تیسری القادی'' جو جلد دل ''ر آپ کی مشہور تھنیف شدا سے والد کما کی مولانا شخ عبد الحق محدث والوی برجمی ایک کمار کئی شد

3 پائی تیم کی است شراب بن جاتا ہے۔ آگ تیم کی اوے چھول بن جاتی ہے۔ چھول تیرے ہاتھ میں سبل ہوب ، اے چھول تیرے ہاتھ میں سبل ہوب ، اے با کی ان اور اب اور بات

زما جدا منو اے طلب مدارج قدی سراغ سدرہ نشیناں زبام ما پیداست المادكن كه طے شود اين راه وكر شه الله كله رفته ايم و بعمد جانشت ايم از آتش من بان تعبحت كر من موضق مي حول تحس كد باصلاح عمام آيد موزد

زبس که نشاء معی زعلم با پیراست نشان صح سعادت زشام ما پیراست شب يره ، كر روے تو بينر بخواب بروز ديد در بغل آفات

از شیوه به مان این د بر خلاف گویم رمزے اگر گلیری مگذاف چون شیشد ساختند بیست بم دلها بمد برغبار و رویا بعد صاف جھے اس وقت پیریا می بہت پیندآ ئی تھی تو میں نے بھی اس کے تتبع میں ایک رہا می کہی جو پیہ

از شیوه عاشقان معثوق اوصاف سحویم رمزے بشو بگوش انصاف در آتش شوق کیمیا بوند و شد روبا بهه پر غیار و دلها به صاف

كتے جہان معنی ہمارے علم ہے ظاہر ہیں اور (كتے) صبح سعادت كے نشان ہمارى شام سے ظاہر ہیں۔اے طامب مدادج قدمی ہم سے جداندرہ ،سررہ نشینول کے نشان قدم ہداری جیست سے نظر آتے یں۔اےاللد در کیجے تاکریدواہ طے موجائے درندہم ایک قدم چلیں کے اورسومکہ بیٹیس کے ممری آتش شوق ہے نعیجت کر کی جان میں بھی آگ لگ گئی وہ بھی شوق النی ہے جل آئی جیسے کہ جس تھے۔ ے جراغ کی بق محبک کرتے ہیں جل جاتا ہے۔اگر جیگا دڑ خواب میں تیرا چیرہ دیکھ لے تو ہجائے آتکھ بندكرنے كے دون بين آفيات كو كور ش لے لے۔

اس الفيزيان كي مدمول كيشيوه بمشيق كويس شارة كهنامون اكرتوميري بات جعوث ندجاني-م التعديد المارية المرس بعل بطا برصاف تقرع سے بط بين داول بين غرار بعرے بين اور جيرے بالكل صافہ ہیں۔

میں عاشقان معثوق اوصاف کے طریقے کوبطور رمز کہنا ہول گوش انصاف سے سنے ۔ کیمیا (سعادت) ے شوق میں ہوتے (سناری کھالی) کے مانٹد ہو گئے ہیں بقاہر بالکل فراب و خت اور حقیقت میں بالکل صاف شفات \_

# مولا ناحسن كشميري

آپ میرے شخ کے دشتے داروں میں ہیں۔ وہ علوم ظاہری، علوم باطنی اور عاشقان البی کے علوم معرفت وتوحید کے عالم تھے۔صوفیوں میں بڑے نسلت ماب تھے۔ شخ جائلدہ سنگی کے مريد جين -خواجه بيرنگ تدك سره ك عصحبت دارول من بين -طريقت مين سخت وسيع المشر ب تنے ۔ نقر اادر انتیاسب میں نشست رکھتے۔ خوش محبت ہٹریں کلام تھے۔ ال کے بہت سے اشعار عار فات جیں میرے فیٹ کوان کے شعر مہت بند ہیں۔ بیان کی شاعری ہے

بر ذرّہ کہ در جہان بعنوانے ہست پر خوبی آن، نوشند کر ہانے ہست زنهاد پچٹم سج نہ بنی زنهاد کین سلسلہ را سلسلہ چنبانے ہست

آن باغ نفیلتم که خارم سمن است والن پُر ہنرم که ننگ وعارم بخن است خودرا بعناس ورند این جارده علم دانی معلوم ور تدانی معلوم علم حقائق میں وہ یوے ای خوش بیان عصے۔"انفا قات حند "ان کی تالیفات میں سے بہت ہی ولچسپ اورشیری واقع ہوئی ہے۔اس کتاب کا ہر نقرہ معانی کا ایک دفتر ہے۔اس میں لکھتے ہیں کہ السفي كا كما جمس في كما "من عوف نفسه فقد عوف ديه أن تنس ك شافت كما أيك علامت جو کہ فلاح (ابدی) اورمعرفت حق کی ابتداہے سے ہے کہ برخض بلکہ ہرچیز کو اپنے سے انچھا سمجے، کی برے اور بدنما پر بھی اعتراض کی انگلی نه اُٹھائے۔" بدیدہ عارف ایس کار بدوزیا چہا"

جہان میں جو ذرّہ بھی ہاں ذات کی خوبی پرائیک کھی ہو اُل دلیل ہے۔ بھی بھی کسی کوچشم مقارت ہے نه و پکھنار مخلوقات کے اس سلسلے کی سلسد بھنبان دی ذات علیم دیجیم ہے۔

من نسيلت كاده باغ مول كميراكا ثانيول باوريس وعير بنرمول كميرانك وعدريري شهرت ونام آورى عداية آپ كويكان درندميوالس سالهم توجافياندجان كاحقيقت معلوم ب-3

جس نے خود کو پیچان لیا تو حقیقت میں اس نے استے رب کی معرفت عاص کر تی۔

(عارف کی نظر میں برابھلا کیساں ہے۔ بیاتہ تم نے سنائی ہوگا۔ میں نے ایک کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ تری ذات عالم صغیر ہے جو پچھ عالم کبیر یعنی دنیا میں ہے تھے میں بھی ہے۔ پس ہروہ برائی جو تیری بھینگی آ کھے دیکھتی ہے تھے میں بھی ہوگی مرتواس کے دیکھنے سے اندھا ہے۔

ہر چہ ور فرعون ہود اندر تو ہست لیک الادھات محبوں چہ ہست سوے من منگر بخواری ست ست تا بگویم انچہ در رگہاے تست آگر تیری نظر باوجوداس معرفت کے پر بھی کی بد پر جاتی ہے تو بدی کا کوئی نہ کوئی جز و تھھ میں بھی ہے ۔ میں نے بقدر تیری سجھ کے بات کی ہے ادرتو جھے احمق سجھ دہا ہے پھی تو انسان کر۔ بج کے فوانسان کر۔ بج کے فوش ہونے کے تو بھی اخوش ہور ہا ہے بلکہ حافت سے دنجیدہ بھی ہے گل کو برنظر عیب و یکھنا اور جز کواس عیب سے بالکل پاک جانا ہے بات تی سے دور حمافت میں تحت المری کی ہے گی ادر جز کواس عیب سے بالکل پاک جانا ہے بات تی سے دور حمافت میں تحت المری کی سے بھی انہی ادر جز کواس عیب سے بالکل پاک جانا ہے بات تی سے دور حمافت میں تحت المری کی سے بھی نیجی ادر بنہ برت ہے انسانی کی ہے

بر چہ می گویم بقدر فہم تست مردم اندر صرت فہم درست می اوراگر بھے ہے ہی گویم بقدر فہم تست مردم اندر صرت فہم درست کے اوراگر بھے ہے ہی پوچھ ہے تو بی فورا شنا ہو کر فود کو پھیٹیں بھتا ہوں سب پھی اُس کو بھتا ہوں حقیقت میں اور مقبول کے گروہ کے مقولے 'من عرف نفسہ فقد عرف ربه 'کے دولیا تراز د کے ہے یا تا ہوں جو کی تقمند کے ہاتھ میں ہوں۔ ہرایک سے فود کو تو لنا ہے لین جس نے اللہ کو پیچان لیا اسے اپنی ذات کی بھی معرفت فود کو پیچان لیا اسے اپنی ذات کی بھی معرفت ہوجائے گی۔ اس مقام پر بینی کرائے 'ما خلفت المجن والانس الا لمبعدون ''کی معرفت ہوتی ہے گئے اس مقام پر بینی کرائے 'ما خلفت المجن والانس الا لمبعدون ''کی معرفت ہوتی ہے گئے اس مقام پر بھی جات ہے گئے اس مقام پر بھی جان جاتا ہے کہ 'فاما من شقلت موازیسہ فہو فی عیشہ المراضیة وامامن خفت موازینه فامه ہاویه ''میں کی طرف اشارہ ہے۔ ہی جس المراضیة وامامن خفت موازینه فامه ہاویه ''میں کی طرف اشارہ ہے۔ ہی جس

<sup>1</sup> جو پکھ فرعون میں تھا تیرے اندر بھی ہے لیکن تیرے فنس کا اژوھا جسم کے کوئیں میں قید ہے۔ جھے تھارت کے ساتھ میر تھی نگا ہوں سے نہو کھیتا کہ میں تیرا اندرو فی کھوٹ بیان کردوں۔

<sup>2</sup> میں جو پھھ میں ن کرتا ہوں تیری مقل کے بقدر کہتا ہوں۔ یس قبم درست کی حسرت میں مراجا رہا ہوں کہ کوئی صاحب قبم مع تو اس سے دل کھول کربیان معارف وحقا کن کرو۔

<sup>3</sup> توجس كول بهاري يوكي توده ييند يده يش بيس بادرجس كي تول بلكي رو كي تواس كالمحكانا جينم --

سعادت مند کی خودشتای کابله بھاری ہوگا اس کا خداشای کابله یعی بھاری ہوگا۔ اور دہ دنیا یس بھی بہشت دانائی میں زندگی گزارے گااور جس کی خود شناس کا پلیہ بلکار ہے گااس کا معرفت خداوندی کا للي بحى الكاموجائ كار كونكروانانى كى جنت اورناوانى كى دوزخ بحى المن كان في هذه اعملى فهو في الآخوة اعمى واصل سبيلاً "" كي كم يس بيكونك بهشت ودوزخ مومن وكافر کے لیے دائمی ہے۔ ظاہرہ کہ جے تو نا دال ترسمجھ رہا ہے، اس کو بھی کان آ تھے کا تو علم ہے اگرا تنا جانا موکہ جو کچھاس میں خوبی ہے اللہ سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر چہوہ صفات کو جانے یا نداسے دانا کہیں گے اور وہ بہشت دانائی میں ہے اور دوز نے نابینائی اتنا ( بھی) نہ جاننا ہے۔ پس كوئى يحى فروا من عوف مفسه فقد عوف دبه "سے بابر اللا اى ليے وسا خلقت المعبن والانس الالمعبدون "صادق المضمون الممرتاب صدق كى شنا فت كى علامت يب كرجس قدردانا في يرحق بالبيخ جالل مون كي معرفت يمي برهتي جال ب- اكرا يخاطب تو میری بات بریقین نیس کرسکتانو حضرت داؤد علیدالسلام سے من کدان کی کتاب زبور می تحریر ہے کہ "جب كى تقلمندى داناكى "خرى صدتك بيني جاتى بتوالله تعالى كى معرنت مين وه بجول سے بھى

بانک دو کردم اگر در وه کس است<sup>2</sup> انجیٰ کلامه

میں نے ان سے بار بار ملا تا ہے کی ہے اور ان کی لطافت کلام، ان کے الطاف و انعام سے بہرہ ور

ایک دن پس خواجه کلال پیلا عبیدالله کفرز ندخواجه کرامت الله کی ایم الله کی مجلس بیس حاضر تھا۔ بہت سے مشائ اور عمائ منے اور اس فرز ندع پر کوو عائے" دے من "کاایک ایک کم کہلوانا شروراً كيارين المداورة "بسم الله الوحمن الوحيم "خواب ابرادية" الوحمن " ين عبدالحق ئ علم القرآن "اورخواجه كال في رب يسر "خواج فرد في ولا تعسر" مولاناحس ف ' د س زدنسی ''اور شیخ عبدالحق نے 'عمله ما'' پڑھ مولاناحسن نے اُن سے خوش طبعی کے طور بر

جواس دنیا می دانش حقیق سے اندھا ہوہ آخرت میں اندھا أشایا جائےگا۔

يل في أواذ لكاول بها كريسي من سفة والاب، سف كار

قر مایا۔اے شیخ علم آپ کے حصے میں اور سمجھ ہمارے حصے آئی۔افل مجلس اس لطیفے سے خوش وقت ہوگئا۔ور''بسیم اللہ '' کی پیجلس فیروخو بی کے ساتھ ختم ہوئی۔ مولانا کی وفات 1051 ھ (1641) میں ہے۔ ملک یار پرال کے روضے کے جوار میں اپنی تجویز کردہ جگہ دفن ہوئے۔ شیخ عبدالمق نے میں کو جو کہ میر نے شیخ کے جاموں ہیں کہ وہ الن کی تعزیت میں خواجہ محمد میں وق جو کہ میر نے شیخ کے جاموں ہیں کہ وہ الن کے ماموں گلتے ہیں، خطاکھ میں خاص کر مشعر کھا

کر نہ نفا ہوہ کہ باہم ردیم میں رسد آن وقت کہ ماہم رویم شخ عبدالحق نے 'اخبارال خیار' میں کھا ہے کہ شخ نو دالدین ملک یار پرال کہ بڑے ہاے کے ہزرگ سخے۔اپ شہرے دہلی آکر آبادہو گئے۔ آپ ملطان غیاث الدین بلبن کے زمانے کے مشاکخ میں بیس۔ شخ نظام الدین اولیاءان کے روضہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ظاہریہ ہے کہ ان کا زمانہ دیات بھی پایا ہوگا مگران کی ایک دوسرے سے طاقات معلوم نہیں۔ جس وقت کہ شخ کہ ان پرال دہلی آئے جہاں اب وہ وفن ہیں، رہنے گئے۔ شخ ابو بکر طوی آئی اس دور میں ایک قلندر سے ۔ان سے نزاع کرنے گئے انھوں نے کہا جھے میرے پیر نے بھیجا ہے۔انھوں نے تھم نام طلب کیا۔وبلی اوراس جگھے سے بڑی دراز مسافت تھی۔ ذرای دیر میں جو بظ ہر ممکن نہ تھا اجازت نامہ لے کیا۔وبلی اوراس جگھے سے بڑی دراز مسافت تھی۔ ذرای دیر میں جو بظ ہر ممکن نہ تھا اجازت نامہ لے کیا۔وبلی اوراس جگھے سے بڑی دراز مسافت تھی۔ذرائی دیر میں جو بظ ہر ممکن نہ تھا اجازت نامہ لے کیا۔وبلی اوراس جگھے سے بڑی دراز مسافت تھی۔ذرائی دیر میں جو بظ ہر ممکن نہ تھا اجازت نامہ لے کیا۔وبلی اوراس جگھے سے بڑی دراز مسافت تھی۔ذرائی دیر میں جو بظ ہر ممکن نہ تھا اجازت نامہ لے کر آگے۔ان سے تھیں ملک یار بران کہنے گئے۔وانداعلم۔انتین

#### محمرحا فظ خيالي

وہ بھی میرے شیخ کے اقربابیں ہیں۔خواجہ بیرنگ کے دیکھنے والوں اور محبت داروں میں سے تھے

<sup>1</sup> تقریر شل ندفعا بهم ساته دساته چلیس مقریب وه وقت آناب که بهم بھی چل پڑیں گے۔

<sup>2</sup> ایپے مرشد کی اجازت سے شہر لارمنصل بخارا سے دبلی تشریف لائے اور اپو بکر طوی کی خافقاہ کے سامنے سکونت اختیار کی ۔ ﷺ و نیال کے مرید وخلیفہ منصے۔ شخ کال اور ہوئے مدرنے تنے۔ 18مر جمادی اللّٰ فی محلات میں بعید غیاث اللہ بن بلین وفات یہ گی۔

<sup>3</sup> في الوكر طوى كائل اوسياء كرام، صوفى فرجب اور قلندر مشرب سنے، 22 رر جب 700 مل 12 مراي يل 1301 مراي يل 1301 هيل وفات يائى دولى ميل آپ كامزارمرج خلائق بر

بادشاہ صاحب قر ان ٹانی شاہ جہاں کے دریار کے بعض مقربین نے چاہا کہ دہ ہمارے ساتھ ہوکر فوان احسان سلطان سے فائدہ مند ہول ۔ انھوں نے انکار کردیا اورا پی تمام زندگی حالت بے سرو سامانی میں جیسی کہ گزری خوثی خوثی گزاردی ۔ ان کا برانسے واطیف کلام ہے ۔ یہ دوشعران کے کلام میں استے پھٹی ہیں:

عمر عزید ما ہمہ در تیرگی گذشت در شب بیشتہ اند مگر سر نبشت ما العشوہ کفتی و بازم بغمزہ جاندادی کر از خدای نترسم ترا خدا گویم کمیں ہرسال اپنے وطن سنجل سے آکراپ شخ کی خدمت میں (ویلی) حاضر ہوتا تھا۔ دہ (حافظ خیالی) میری اور خیال رکھتے تھے جیسا کہ خیال رکھنے کا حق ہے اور اس قدر دلبری

<sup>1</sup> جاری تمام تمرعزیز اندهرے میں گزرگئی۔ شاید جاری تقدیرانحوں نے رات میں تکسی ہے۔

علية عشوب قوت مارة لا محر غرب نقدة كرديا أكر من خدات منذرون و تقي غدا كهدول-

وکھاتے تھے کہ میں ہمیشدان کاممنون کرم ہوں۔ان کے دنیاے رخصت ہونے کے بعد میں نے (بطور تاریخ) کہا'' آ ہ آ ہ محمد حافظ خیالی بے شل''

# شيخ سليم د ہلوی

وہ بخاری الاصل میں۔ حاتی عبدالوباب کے بوتوں میں سے ہیں۔ صالح اور عالی ہمت متھ۔ معاملت من بہت التھے تھے۔میرے شخ کے دوستوں میں سے تھے۔میرے شخ ان کی بہت تعریف كرتة بين أن كي وقات 1050 ه (1621) من مولى من في أخيس بهت ريكها سه-یوہ فتح بزرگان سلف کی یہ دولاتے تھے۔ بھے پرمبر بانی فرماتے۔ آج ان کے صحبت داروں میں سے سے فتح الله بي جوصا حب صلاح وسلامتي واستقامت بير \_مير \_ في كالمغوظ بكرايك بارشيخ سليم ك والد نے خواجہ بیرنگ ہے یو جھا کہ گر سی مجلس میں کوئی سید ہے جو یے مل ہے اور ایک بائل اور نیک ہے مگرسینہیں ہے توان دونوں میں ہے مس کواس مجلس میں بالاتریش کیں۔ خواجہ بیر مگ نے فر مایادہ کیسا صالح ہوگا جوسیدے بالاتر بیٹھنا گوارا کرے:ورخود کواس سے ہزرگ تر رکھے۔سیدیہ س كرخوش ہو گئے ميرعبدالا ول كے (مجموعة رسائل) ميں كلھا ہے كہ خواجه احرار قدس سرة نے فرمايا كدبزرگان دين من سے ايك صاحب كى سيدزادے سے احكام شريعت يوسل بيراند ون كى دجه ے اعتر اض رکھتے۔ انھوں نے حضرت فاطمہ (ﷺ) کوخواب میں دیکھا اور سلام کیا مگرآپ نے اپنا چرہ کھیرلیا اسلام کا جواب نددیا۔ انھوں نے دریافت کیا کہ جھے کیا ہے ادنی ہوئی کہ آ ب میرے سلام كاجواب بين د عدى بين اس اس آپ كي نظل طاهر ب-آپ فرمايا- كيون فلال فخض كوايذا كبنجا تا ہے۔ أن بزرگ نے عرض كما كدوه احكام شريفه بجائيل لاتا حضرت فاحمہ (ﷺ) نے کہا کہ تھے معلوم بیں کدہ میری اولادیس ہے۔ حضرت خواجدا حرار فرماتے ہیں کہ اس بات سے امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كاساقط كرنا مقصودتين بلكاحر امسادات مقصود بال كي عظمت اور حضور صلى الله عليه وسلم كالل بيت مونے كي أسبت كالحاظ كرتے موئے۔ أتحل ـ " رشحات " بيس ب كدحفرت خواجدا حرارقدس سرة أيك دن سادات كي قوقير تعظيم كتعلق عفر مار عض كداكركمي بهتی میں سادات رہے ہوں تو میں اس بستی میں رہنا اپندند کروں۔ کیونکہ ان حصرات کی ہزرگ اور

شیخ دوست محمد امرد ہوئی جو صافظ قاری اور باا خلاق شخص ہیں انھوں نے جھے بتایا کہ ہیں نے شخ شہاز کو دیکھا ہے بڑے بزرگ ہے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک صاحب سید مصطفل ہے جو وقت سائ غیبہ عال ہیں مجد ہے ہیں گریڑتے اور خون کے قطر سے ان کے منہ ہے نکانے لگتے تھے میری شخ سلیم غیبہ عال ہیں مجد دب میں گریڑتے اور خون کے قطر سے ان کے منہ ہے دریافت کیا کہ شخ کے یہاں کے ایک مجذوب مرید سے مدا قات ہوئی ایک دن ہیں نے اس سے دریافت کیا کہ شخ کے یہاں معصص کون کی خدمت سپر دفتی ۔ انھول نے کہا جب شخ کہ مرسد ہیں تماز کے لیے شخ وقت عاضر ہوتے ہے تھے قبیل ان کے جو قول کی تلہائی کیا کرتا تھا۔ شخ سیم کے دوصا جبز اوے اور ایک وا ماد تھے۔ ہوتے ہے تھو میں ان کے جو قول کی تلہائی کیا کرتا تھا۔ شخ سیم کے دوصا جبز اوے اور ایک وا ماد تھے۔ تقول قابل نوجوان تھے۔ کوئی شخص ان کے پاس خبر لے کر پہنچا کہ تینوں آ کہر آباد میں جنگ میں کام تھوں قابل نوجوان تھے۔ کوئی شخص ان کے پاس خبر لے کر پہنچا کہ تینوں آ کہر آباد میں جنگ میں کام آ ہے۔ بیمن کرکوئی تغیران میں پیدائے ہوا ہیں یہ معلوم کی ان کی نعشیں کہ بی ہیں۔ جواب ملا۔ یہاں آ

تن پہنے ہی والی ہیں۔ بولے یہاں کیوں لا رہے ہیں جاؤ قبرستان میں لے جا کر فن کر دلوگوں نے ایسا ہی کیا۔ انھوں نے صرف ایک آ مھینچی گرآ کے سے ایک آ نسو بھی نہ بہایا اور ماتم قبیس کیا بلکیہ خاندان والوں کو بھی ماتم کو منع فر مایا۔ رات کو بس اتنا کہا کہ برا و ماغ برہم ہور ہا ہے شور بامنظایا اور موافق عاوت و قدیم بی لیا نقل ہو گیا۔ استفراق کی وجہ قدیم بی لیا نقل ہوگیا۔ استفراق کی وجہ ہے فن کے بعداس کی والدہ کے رو نے سے تھیں پر یہ جلا کہ کیا معالمہے۔

میرے ایک دوست میرے نیخ کے مرید شیخ معظم نام جولشکری ہیں صاحب صدق ورائی، راہ شریعت پرگامزن ہو نے ہیم اورظر بیف ہیں ان کا ایک بیٹا عادل ہزا قابل نو جوان تھاوہ بھی میرے شریعت پرگامزن ہوئی میں اورظر بیف ہیں ان کا ایک بیٹا عادل ہزا قابل نو جوان تھاوہ بھی ایخ شخ کے شخ بی سے بیعت تھا۔ اس کا 1066 ھ (1656) ہیں انتقال ہو گیا اس دن ہیں بھی ایخ شخ کے ساتھ (اس موقع پر) حاضر تھا۔ ندانھوں نے آہ کی ندا تکھڑ کی۔ بیٹے کی جمیز و تھفین ایسے کی کیٹم کا کوئی اثر نیا ہر نہ ہوتا تھا اور خواجہ ہیر گگ کے آستانے میں وفن کر دیا۔ ایک بارش معظم نے ایک مصرع کہا اور جھ سے کہا رہائی بوری کرو میں نے کردی۔ وہ ہے۔

در کمتب عشق قدس وانای نیست تعلیم توی و خواعدن مای نیست ا از پردهٔ علم بگذر و عین شناس کانجا وجود غیر مخجای نیست

# يشخ جلال الدين كسكي

وہ باہر کت ویر انوار ہزرگ تھے۔ کا ملان سلف کے سے طور طریق رکھتے تھے۔ صاحب فوق تھے۔
سامیت کو اپنے والد شخ محمہ سے ورست کرتے تھے شخ چائلدہ سکی کے خلیفہ اور واماد تھے اور شخ
عبدالعزیز کے بہتوں میں سے ہیں۔ میرے شخ کے دوستوں اور خلصین میں سے ہیں اور ان سے
موی محبت کرتے ہیں۔ مہابت خال جو کہ وہ کی کے حاکم رہے ہیں وہ ہوئے شاحب شوکت،
متبور وجلادت اور قوی القلب، یا ہیبت اور د بدید والے تھے۔ ان کا بیقد کم شعر تھے خوداس بات کی
تصدیق دموافقت کرتا ہے۔

<sup>1</sup> مشق اللی کے کمنت میں دانائی نہیں پڑھائی جاتی۔ یہاں، میں، تو کی لینی غرورو قیریت کی تعلیم نہیں دی جاتی جاتی ہے جاتی ہے۔ جاتی ہاتی ہے۔ جاتی ہے۔

مہابت من اگر باتک بر زمانہ زند قطار بفتہ ایام بکسلند مُبار البتدائی عمر میں مبابت فال خواجہ بیرنگ کے آشا اور بم صحبت رہے ہیں۔ اپنے آخری وقت میں ایک برزگ سے افسول کے ساتھ کہدر ہے تھے میں خواجہ بیرنگ کا بم صحبت رہا ہوں۔ آپ ولی کا مل بن کے گر میں کچھ بھی نہ بنا۔ اُن برزگ نے فرمایا'' تم و نیا گیراہ میں کمال کو پہنچ ہوا ور ثواجہ بیرنگ داہ خدا میں ۔ ای طرح فال بیخ بیال الدین کے بھی سعقداور نیاز مندر ہے ہیں کہ متقل بیرنگ داہ خدا میں۔ ای طرح فال بیخ بطال الدین کے بھی سعقداور نیاز مندر ہے ہیں کہ متقل ان کے دیدار سے برکت حاصل کر تے تھے۔ ایک ہاتھی بھی ان کی نذ دکیا تھا۔ بیان کے گلوق خدا میں مقبولیت کا درجہ ہے۔ میرے والد ایندا میں کم فرق فرید پور کی تمارت کے گرال تھے۔ دونوں میں مقبولیت کا درجہ ہے۔ میرے والد ایندا میں کم فرق فراد ان سے ملا قات کی غرض سے اس سرائے میں حصرات آپس میں محبت واخلاص تا م رکھتے تھے اور ان سے ملا قات کی غرض سے اس سرائے میں بھی ان کے مکان کے قریب تھی ایک جھوٹا دروازہ لگا رکھا تھا۔ اور چا ہے تھے کہ وطن (سنجل) میں بھی ان کی طرح پردی مند ہوا ہوں۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں بہنی ہیاد ہو خوش تھے۔ اس راہ سلوک و معرفت خداوندی کی دکش و میتیں کرنے گے۔ اہل مجلس میں سے ہر فوش تھے۔ اس راہ سلوک و معرفت خداوندی کی دکش و میتیں کرنے گے۔ اہل مجلس میں سے ہر فرے معرفت خداوندی کی دکش و میتیں کرنے بیشم پڑ ھا اور اس کے بہت خوص محقوظ ہور ہا تھا میں نے بھی خوب حظ اٹھایا۔ آخر میں انھوں نے بیشعر پڑ ھا اور اس کے بہت خوص محقوظ ہور ہا تھا میں نے می خوب حظ اٹھایا۔ آخر میں انھوں نے بیشعر پڑ ھا اور اس کے بہت خوب محتول کے ساتھ

برار بار بشویم دین ز مشک د گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت ان کی دفات 1050 مر (1621) میں ہوئی۔اوران کی قبر شخ عبدالعزیز کے دوشے کے زو یک ہے۔

## شيخ بہاءالدین پرتاوہ

صاحب ذوق ووجدوحال بزرگ تھے۔اپنے والد سے نبیت درست کرتے تھے اور اپنے والد کے موافق سے دولائے موافق سے دولائے موافق ہے۔ موافق ہوتے ہیں۔ان کے خیال صوفیہ کے موافق ہوتے ہیں۔ان کے خیال صوفیہ کے موافق ہوتے ہیں اور بجیب تا شیرر کھتے ہیں۔انھوں نے ایک ساز بھی بنایا ہے اس کا نام بھی خیال رکھا

و میری بیت اگرز بانے ہے وائٹ نگادے تو تئے کے ساتوں دنوں کی قطار مہار تو رُکر بھاگ برے

<sup>2</sup> بزاربار بھی مفک و گلاب سے اپنادین د موول بھر بھی جیرانام لیما ہے ادبی کی انتہا ہے۔

ہے۔ اس نے ایک ممکین آواز اور شرین نغه لکا ہے۔ وہ بمیشہ اپنے خیال نام کے ساز پر اپنے خیال کام کے ساز پر اپنے خیال کم است ہیں خیال کم است ہیں

جو توه لا ع بريم دكه كرا باؤند لاك جول لو بوكون سويي اك برى كول آك و تقل به كول آك و تقل به كول آگ و الله به كول آگ و الله به كرا فلاخ قسواس و الا فسلاك قسواس و الدحوادث سهام و الرامي هو الله فاين المفر 3 "جب بيربات معرت اميرالموسين على رضى الله عند في تو قرمايا" الله الله "الله عن كرفرف-

<sup>1 &</sup>quot;نيتيرادهيان بى قوب جومير دل بىن دوكرجان تزير كوزى وركمتاب در منرقويين تنهار وكرتنها كى سے ايك بل من مرجا كان -"

<sup>2</sup> جب تحقی آزار میت ہوجائے گا تو کمی فیرے کوئی لگا دُندرے گا۔ ایک کے خیال بیں سارے خیالوں میں آگ لگ جائے گی۔

<sup>3</sup> زمین قرنشاند ب، انسان اور افلاک کمان بین حوادث تیر بین اور کمان سے تیر بیکنے والی زات الله کی عربی اور کمان سے تیر بیکنے والی زات الله کی ہے۔ ہے قوانسان کہاں بھاگ کر جاسکتا ہے۔

<sup>4</sup> بب شخ بها والدین دنیا ہے چلے کے جو بلاشبا سرارالی کے دانف تھے میرے شخ نے ال کے جانے کی تاریخ کی کر'' آہ شخ بها والدین آ و''۔

## ميرابراجيم اكبرآبادي

ا بنے زماند کے اکا برصوفیدش سے تھے۔ بادشاہ عالم کیمرکی طرف سے تربین شریقین میں تذریا کر مجے اور او شعے وقت یکن کے درمین ن 1071 ھے/1661 میں وقات یائی۔

<sup>3</sup> أكريش قلول سے اپنا درد جميا بھی لول تواسينے اس زرد جيره كا كيا علاج كرول \_

سی تامت ناز برورد خود را بر آرم ازین خاکدان گرد خود را

خوش آندم که چون سرو در جلوه مبیم زہستی چنان در غبارم کہ خواہم چنین زار از درد چندین بنالم که آگدگتم ماه شب گرد خود را کن ہائی نالہ از درد چندین بہ پیارگ جارہ کن درد خود را

## بلخ مولا ناعوض و جيه کی

عالم وفاضل اورصاحب دانش دینیش بزرگ ہیں۔ان کے درس میں بزے بر سے اال علم وین علوم کا استفادہ کرتے ہیں وہ اور دوسرے فضلا ملک توران سے آکر 1050 ھ (1641) میں بادشاہ صاحب قِر ان ثانی کے حضور میں رہنے گئے تھے گروہ بادشاہ سے قرب ومرہبے میں سب سے آ مے نکل محمد ان کی زبان سے جو کلمہ الحق لکا ہاں کے دمین اور دنیا کے لیے یا عث شرف و افتخاروا عزاز ہے۔آج ایران توران کے بہت سے مستعدد طالب علم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ا کیک دن وہ میرے شیخ کے ماس آئے ، ایس نیاز مندی اورا فلاص کا مظاہرہ کیا جیسی کہ چاہیے۔ میں اور سارے حاضرین جیران رہ گئے۔ جب علم کا غرور بادشاہی قربت سے ل جائے تو پھراس کا خیال بھی نہیں آتا کے فقراباب اللہ کے آئے سر نیاز جھا کیں۔اس موقع پر جھے ایک حکایت یاد آئی وہ پہ ہے کہ: "فعات الانس" میں شخ جم الدین کری قدس سرة کے ذکر میں لکھا ہے کہم مصطفی صلی الله عليه وسلم نے ان کوخواب میں ابوالبیاب کی کنیت بخشی ۔ ان کوشیخ ولی تراش بھی کہتے ہیں۔ بزر کوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی نظر مبارک جس کسی پر پڑ جاتی تھی مرحبہ ولایت کو پہنچ جا تا۔ آیک دن ان کی نظر ایک کتے ہر پڑگئی اس وقت اس پر حال طاری ہو گیا۔ متحیر دبیخو دہو گیا۔ قریب پہلے س ساٹھ کتے ہروقت اس کے گرواگر وحلقہ کیے رہتے نہ ہو گئے نہ کچھ کھاتے با دب کھڑے رہے

میں و تبھی خوش ہوں گاجب این تازیروردہ ہی قامت کو یکو س کی طرح جلوہ کر دیکے لوں <u>مجھے اپی ز</u>ندگی ے الیا غبار خاطر ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ اس خاکران اسٹی سے اپنی گرد جھاڑ لوں۔ میں اپنے درو سے زارزارات نالے كرون كاكران كاكرات والوں كوكروش كرف والے جاعر يعن محبوب كوآ كاه كردول -اے ماشی دردستها بسیمت دوبلکهایی درد کاعلاج به جارگ سے کر لے یعنی سیروخدا کردے۔

ہے۔آ شرکار پھے وقول میں وہ مرحمیات شخصے فرمیا کہ اس کو فن کرود اس کو وفن کر دیا اور بعد میں دوسرول نے اس کی قبر پر عمارت کھڑی کروی۔ایک دن ٹیخ اینے اصحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک پازنے ایک مولے وربوج رکھا تھا۔ اچا تک شخ کی نظراس مولے پر پڑگی۔ مول پلاا اور بازکو كِمُ كُرِينَ كُمُ مامنے لاؤالا فروفرماتے ہیں كه ابتدائے حال میں میں طلب راہ حق میں بہت سفر کیا کرتا مگر کہیں بھی عقیدت وارا دے حاصل نہوتی تھی ( غرور دانشمندی میں کسی کے آ جے سرنہ جھکا تا تھاجب میں ملک خوارزستان کہنچاورزیول میں داخل ہوا تو وہاں بیار پڑ گیا کس نے مجھ کو جگہ نددی کدوبال تفہروں ۔ عاجزور بیثان خاطر ہو گیا تو میں نے ایک شخص سے دریا فٹ کیا کہ اس شہر میں کیا کوئی مسلمان ایسانیس ہے کہ می نیار پردیسی کو جگہ دے دے دہ ایک کہ شراس جگہ چنددن آرام کرلول۔اس شخص نے کہا یہاں ایک خافقاہ ہے اور ایک شخ رہتے ہیں دہاں کے پاشندے شاید ترى فدمت كريس من معلوم كيا كدان كانام كيا بي؟ ال في جواب ديا شيخ اساعيل تصرى، میں وہال گیا جھے سمرائے کے درمیان درویشوں کے صف پر ایک چبرترے پر جگددی گئی اور میں وہال رہنے لگا مربری بیاری دراز ہوگئی۔ بیاری سے بچھے اتی تکلیف نہیں بیٹی تھی جتنی ان کے ساع کی اواز سے کیونکہ میں ماع کا حد درجہ منکر تھا مگر دوسری جگہ نتقل ہونے کی طافت بھی مجھ میں نیں تھا۔ ایک رات لوگ ماع کررے متے شخ اساعیل ساح کی گری سے میرے مربانے آئے اور کو یا ہوئے کیا تو کھڑا ہونا چاہتا ہے میں نے کہا۔ ہاں۔میرا ہاتھ بکڑا اور جھے اپنے پہلو میں تھیٹچااور محفل سماع میں لے آئے اور بہت دریتک جھے گھاتے رہے پھر بجھے ایک و بوارے لگا کر كفرا كرديا ميں نے خيال كيا كه في الحال كر جاؤل گاليكن جب جھے افاقد ہوا تو خود كوتندرست پايا كەكۇئى يىلارى اسىخ اندرنە پاتاتھا جىمى مقىيدىت بوڭئ ) دوسر سےدن جب يىل ان كى خدمت بىل طاضر ہوا میں نے دسع عقیدت تھا بااور سلوک سطے کرنے لگا اور مدنوں وہاں رہا جب بجھے احوال باطنی کی خررلگ گئ تو میرے دل میں بیوسوسا یا کداب تو علم باطن ہے بھی باخبر ہو گیا اور تیراعلم ظاہر شخ کے علم سے زیاوہ ہے۔ میں سورے شخ نے بچھ طلب کیااور کہا کہ اٹھ اب تو یہاں سے جلا

قوسین کے اندر کی عبارت ۔ از ' فیرور دانشمند تا حقیدت حاصل' ہوگئی تک اصل نسخہ اسرار بے میں مہیں بال عبارت كواصل فارى أسنة " فكل ت الالم" " سيفل كما كيا كيا ب

جا بھے شخ عمار کے پاس جانا جا ہے۔ میں مجد گیا کہ شخ میرے اس خیال پر مطلع ہو کئے۔ مگریس کھے نہ بولا اور ﷺ محمار کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی مدتوں سلوک طے کیا وہاں بھی مجھے بھی وسوسیہ بیدا ہوا تو انگل صبح بی شیخ نمار نے فرمایا کہ جم الدین اُٹھے اور روز بھان کی خدمت میں مصر جاء که تیری اس خودی کو وه ایک دهپ میں تیرے سرے نکال دیں گے۔ میں اٹھا اورمصر چلا جب میں ان کی خانقاہ میں داخل ہوا مین و ہال نہیں تھے اور ان کے تمام مریدین مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تنظمى تے ميرى طرف دھيان ندديا۔وہاں أيك اور فخص تفااس سے ميں في وچھا كه ي كمال ہیں؟ بولا ۔ شیخ باہر بیٹھے وضو کر د ہے ہیں ۔ میں باہر نگلا اور شیخ روز بھان کو دیکھا کہ بہت تھوڑ ہے سے پانی سے وضو کرر ہے ہیں۔میرےدل میں آیا کہ شخ کو یہ بھی پتانہیں کدا سے تھوڑے یانی سے وضوجا مُزنبيں ہے بيكيا شخ ہوں كے؟ شخ خانقاه ميں آئے ميں بھى اندرآ حميا۔ پھر شخ نماز تحية الوضو میں مشغول ہو سے میں کھڑا ہوا تھا کہ جیسے ہی شیخ سلام پھیریں میں سلام کروں اس طرح کھڑے کھڑے میں خود سے عائب ہوگیا۔ (بےخودی طاری ہوگئ) دیکھنا ہوں کہ قیامت قائم ہوگئی ہے اور دوزخ دکھائی دینے لگی ہاوگوں کوفرشتے بکڑ پکؤ کردوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ای رہ گزر پر ایک جانب پشتہ ہاور ایک مخص اس پشتے پر بیٹے ہیں جو بھی سے کہ جھے ان سے تعلق ہودہ دوزخ سے چ جاتا ہے۔ (اور دوسرول کوآگ میں ڈال رہے ہیں) نا گاہ بچھے پکڑا اور کھینینے گئے جب دوز خ کے نز دیک کہنچا تو میں نے کہا مجھے ان سے تعلق ہے فوراً مجھے چھوڑ دیا۔ میں پیٹتے بر چرھ کیا تو دیکھا کہ شیخ روز بھان روبرو ہیں میں آ کے برد ھااوران کے قدموں میں گریڑ اانھوں نے ایک دھپ میری گردن پرزورے مارا کہ میں ذمین برگر بڑا۔ائے میں میری فیبت (بےخودی) جاتی رہی شیخ نے سلام پھیردیاتھا میں آ کے بڑھااور ان کے بیروں میں گر گیا۔ شیخ نے ای وقت ابیاہی دھپ میری گردن پر مارااور دہی جملہ کہا (جس کا خطرہ بونت وضومیرے دل بیں آیا تھا)۔ بحصے باطن کا وہ مرض جا تار ہااں کے بعد مجھے علم دیا کہ جا۔ والیس ﷺ ممار کی خدمت میں حاضر موجب ميس جلنے لگا تو ايك خط شيخ عماركولكها "مرچندمس دارى بفرست تا زرخالص ي كردانم وباز برتو يفرستم 1 \_ ''

## يشخ بديع الدين سهارن بوري

وہ صاحب نبست ہیں۔ طریقت میں صاحب کیفیت اور متنقیم الحال ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ اہتدا میں وہ طلب علم میں حضرت شیخ احمد مر ہندی کے پاس مرہند پہنچے۔ مدتوں استفادہ کیا۔ ای اثنا میں طلب حق پیدا ہوئی اور حضرت شیخ احمد مر ہندی سے طریقہ نتشند میں بیعت ہوئے اور برا سے میں طلب حق پیدا ہوئی اور حضرت شیخ احمد میں مالاح کی اجازت ارشاد لے کر وطن واپس آگر ایتھا مت کے ساتھ وہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک باردہ مکنے کے اداد سے دہلی پہنچ ایک اسر سے انقاق ملا قات ہوئی اس امیر نے زاد سفر کا وحدہ کیا۔ اس کے بعدا س امیر سے ان کی کی بات کے انقاق ملا قات ہوئی اس امیر نے زاد سفر کا وحدہ کیا۔ اس کے بعدا س امیر سے ان کی کی بات کہ کہائی ہوگئی انصوں نے آج کا ادادہ ملتو کی کیا اور خود کو اس کی صحبت سے چھڑ اکر پھر گھر ہوئی آئے۔ کہائی ہوگئی انصوں نے آج کا ادادہ ملتو کی کیا اور خود کو اس کی صحبت سے چھڑ اکر پھر گھر ہوئی آئے سے کہائی میں دنیا ہے ہی کے ان کی قبر شہر سہاران پور کے اندر ہے۔ میں نے ایک بر راضی ان کی خانقاہ میں دنیا ہے اور ملا قات کی ہے۔ انھوں نے اپنے لطف و میں نے ایک بر راضی ان کی خانقاہ میں ویکھا ہے اور ملا قات کی ہے۔ انھوں نے اپنے لطف و میں نے ایک بر راضی ان کی خانقاہ میں ویکھا ہے اور ملا قات کی ہے۔ انھوں نے اپنے لطف و احسان سے جھے خوش کر د ما تھا۔

شیخ آ دم بتوری

یہ جھی حضرت شیخ احمد مرہندی کے مرید ہیں۔ کیفیات واحوال عظیمہ کے مالک ہیں۔ بیان تھائن ورویٹی ہیں ان کی زبان بوی بلند ہے۔ ان کے معارف کی بعض اصطلاعات آئی دقیق ہیں کہ ہر شخص کی بجھود ہاں تک نہیں پہنچتی ۔ اس سلسلہ کی ان کی بہت می حکایتیں ہیں جس کے بیان کی یہاں مختو کہ بین نہیں۔ ان کی معرفت وقو حید کے سلسلہ میں میرے شیخ ہے گفتگو اور خطو و کتابت رہی ہے۔ میرے شیخ نے اس بارے میں خاص و دقیق با تیں انھیں کھی تھیں۔ ان سبتح ریات کو ہیں ہے۔ میرے شیخ نے اس بارے میں خاص و دقیق با تیں انھیں کھی تھیں۔ ان سبتح ریات کو ہیں نے دیکھا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ووایت مریدوں سے کہا کرتے شیے لوگ کن کن عیوب کی میری طرف نبست کرتے ہیں تی بتا تے۔ جو پھھان کے مریدین بتاتے۔

تاریخ محمدی'' از بیرزامحد بن رستم حارثی برنشی اور''میر جهان تاب'' از مولانا تعلیم سید فخر الدین مشی رائے بر بلوی ش آپ کی تاریخ وفات 1042 هدرج بے۔(والله اعلم)

آپان عبول ہے پر ہیز کرتے۔ یس نے انھیں اپنے شیخ کی خدمت میں ایک بارہ یکھا کہ اپنے 30 مرید میں دوں کے ہمراہ آئے ہوئے ہیں اور چندون تک محافل صحبت گرم رہیں۔ ان کے تمام مرید صاحب کیفیت گزرے ہیں۔ 1050 مد (1641) میں سفر تجاز کے لیے روانہ ہوئے اور حرمین صاحب کیفیت گزرے ہیں۔ مشرف ہوئے۔ عرب کے بہت سے حضرات نے طریقت تشند سیمی ان سے تلقین حاصل کی ہے۔ ای ساں مدینہ منورہ میں دنیا سے رفصت ہوئے ان کی قیر حضرت عثان رضی اللہ منہ کی قبر کے ہاں ہے۔ روایت ہے کہ ایک دنیادار نے بنور میں ان کی ممجد کے زویک رضی اللہ منہ کی قبر کے ہاں ہے۔ روایت ہے کہ ایک دنیادار نے بنور میں ان کی ممجد کے زویک ایک کڑواں کھووا تھا وہ پورا ہونے ہی واللہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے جلدی جلدی چلک کراس کئو کمیں کہ آئے اور ان تمام مزدوروں سے جو کھوا کی کرا ہے تھے باواز بلند کہا فوراً با برنقل آؤ۔ انقاق دیکھیے تا ور ان تمام مزدوروں سے جو کھوا کی کرر ہے تھے باواز بلند کہا فوراً با برنقل آؤ۔ انقاق دیکھیے جیسے بی وہ یا ہر لکے و یہ بی کواں بیٹھ کیا۔

#### شخ وجيهالدين

شخ وجیدالدین بن شخ نصیرالدین اکرآبادی این والد محرم کرم بداور جاده نشین تھے۔ عالم و فاضل صاحب ذوق و وجد دسائ تھے۔ طریقہ فقر و توکل میں قدم فابت رکھتے تھے۔ ان کی جائے پیدائش و پر ورش اکرآبا و کا محلّہ دولت آباد ہے۔ سنا ہے کہ ان کے والد محرم بہت بڑے بزرگ تھے۔ اموال عظیمہ اور اطوار سنیہ کے ماک۔ صاحب ذوق وسائ ان کے بہت سے مریدین تھے۔ اموال عظیمہ اور اطوار سنیہ کے ماک۔ صاحب ذوق وسائ ان کے بہت سے مریدین تھے۔ ان کی صحبت میں بڑی تو کی تا چرتی ۔ ان کا نورانی چیرہ ولوں کوفر حت بخشا تھا۔ ایک دن ان کے مریدین وی می بڑی تو کی تا چرتی ۔ ان کا نورانی چیرہ ولوں کوفر حت بخشا تھا۔ ایک دن ان دولوں ہے میں ان جن کا ذکر خواجہ عبدالرزاق کے بیان میں گزراء ان کی تحریف میں شخ عبدالحق والوی ہے کہا کہ میں نے بہت سے دروی توں اور مشائح کو دیکھا ہے لیکن ان جسی دل فریب ہوئی تھیں رکھیں سے جس کہ جس وقت شخ وجہ اللہ بن بہت بوڑ ھے ہو گئے اوران کی مجد ابسارت میں ضال آگیا یادشاہ کے امرامی سے ایک مخص ان کے پاس آیا۔ دیکھا کہ ان کی مجب شراحا کہا کہ ہندی کی مثال میر ے حال کے مواقف پڑتی ہے۔ ''اندھا طال کھوٹی میسے '' (لیمن مراحا کہا کہ ہندی کی مثال میر ے حال کے مواقف پڑتی ہے۔ ''اندھا طال کھوٹی میسے '' (لیمن مراحا کہا کہ ہندی کی مثال میر ے حال کے مواقف پڑتی ہے۔ ''اندھا طال کھوٹی میسے '' (لیمن مراحا کہا کہ ہندی کی مثال میر ہوگی جیں کہا اے مراحا کہا کہ بندی کی مثال میں خواج جیں کہا اے مراحا کہا کہ بندی کی مثال میں خواج جیں کہا اے مراحا کہا کہ بندی کی مثال میں خواج جیں کہا اے مراحا کہا کہ بندی کی دن آخوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کے مرکے بال بڑھ گئے جیں کہا اے مراحا کہا کہ بندی کی دن آخوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کے مرکے بال بڑھ گئے جیں کہا اے مراحات کی مرکے بال بڑھ گئے جیں کہا اے مراحات کی مرکے بال بڑھ گئے جیں کہا اے مراحات کی مرکے بال بڑھ گئے جیں کہا اے مراحات کی مرکے بال بڑھ گئے جیں کہا اے مراحات کو مرک کی بال بڑھ گئے جیں کہا اے مرک کی بال بڑھ کے جیں کہا اے مرک کی بال بڑھ کے جیں کہا اے مرک کی جو کی کی مرک کی بال برخ کے جیں کہا اے مرک کی بال میں کی اس کی مرک کی بال برخ کے جیں کہا اے مرک کی مرک کی بال مرک کی بال کی مرک کی کی کو کی کی کو کی کور کی کی کی کو کی

بینے! اپناسر کیوں نہیں منڈ داتا کہ سرکوموغرہ کتے ہیں۔ ایک عزیز نے تقل کیا ہے کہ ایک بارہم تمن شخص ان کی خدمت میں گئے۔ دو شخص باہر رہ گئے میں اندر چلا گیا۔ رخصت کو قت انھوں نے جھے پان کے تین ہیڑے دیے تا کہ خیوں کو ایک ایک مل جائے۔ میں نے آپ کو تمن بار دیکھا ہے۔ ایک باراُن کے والد کے عرص کے موقع پر کہ وہ سائ میں اس قدر گرم ہو گئے تھے کہ ان کی حالت کی تا شیرتمام حاضرین میں سرایت کر رہی تھی اور دو مرتبدان کی خانقاہ میں دیکھا ان کے ہر حالت کی تا شیرتمام حاضرین میں سرایت کر رہی تھی اور دو مرتبدان کی خانقاہ میں دیکھا ان کے ہر دیدار سے برداول خوش ہوا۔ اسرار میر کھل ہونے کے بعد سنا گیا کہ دہ 1072 ھ (1662) میں دنیا سے رخصت ہوگئے۔

## شيخ عثان بنگالی

بڑے بزرگ سے صاحب آیات و کرامات واحوال و مقامات ۔ اکا برصوفیہ یم ان کا شار ہے۔
مشان وقت کے پشت بناہ ہیں۔ ان کی مجبت میں بڑی قوی تا شیرتھی۔ بنگال کے شہر ڈھا کے بیں
ان کی پیدائش اور نشو و نما ہوئی ۔ ان کے صاحب نبیت و کیفیت مریوں کی بہت بری تعداد ہے۔
ایک دن انھیں زیارت کھ کی خواہش پیدا ہوئی۔ وطن سے جس دیے ۔ راہ میں شخ عبدالموس کنوہ سنجعلی جو کہ کوہ کمایوں کے وائمن (یعنی شمیریس) رستم خال وکھتی کے لشکری ہے کے پاس سے
سنجعلی جو کہ کوہ کمایوں کے وائمن (یعنی شمیریس) رستم خال وکھتی کے لشکری ہے کے پاس سے
گزرر ہے تھے۔ اُن دنوں کو ہستان کے دارالحرب کے کفار سے مقابلہ تفاتو شخ عبدالموس کنوہ
سنجعلی نے جوان کے شناماؤں میں سے سے ، ان سے التجاکی کہ چند دن یہاں تظہر جانے کیونکہ
موقع جہاد وغز ا ہے تا کہ سلمان آپ کے قدوم میسنت لزوم کی برکت سے کا فران حربی پر شخ اور
افر جن جہاد ہیں فئے مند شہو سکا تو میر سے تھم نے سوار الحرب کے کا فروں پر جو کہ برگیا نے ہیں
پر ہی جہاد ہیں فئے مند شہو سکا تو میر سے تھم نے سے دارالحرب کے کا فروں پر جو کہ برگیا نے ہیں
سرح رح فتے ہوجا سے گی ۔ وہ وہال دس بارہ صفح ہیں تھے دگا کہ کتب تاریخ معتبرہ میں جن کیا۔ میں نے ای جگدان کی خدمت کی ۔ ہمل صحبت میں ہی بچھے لگا کہ کتب تاریخ معتبرہ میں جن سے جیں۔ بالکل کے احوال برط ھنے میں آتے ہیں بیات ہو اعت میں سے جیں۔ بالکل سے تکلف ، یہ اور اورا سے کیا رادانے والے جولطف و کرم انھوں نے

میرے حال بر کیا میں اس کاشکر بدادا کرنے سے قاصر ہوں۔ شیخ عبدالمون کہتے ال کدمیں نے بظال میں ان کے خارق عادت کام (کرامتیں) دیکھے ہیں۔ان میں سے ایک بدہ کدایک وقت پر بکرم بورنام کا گاؤل جو مندوؤل کے تصرف میں تھا ان کے مشورے سے وہال کے مسلمانوں نے اس کا نام محی الدین بور رکھ دیا۔اس کے بعد ہندوؤں کے خاص خاص لوگ وہاں کے حاکم قاسم خاں جو کہ جوادِ زماں ،مخیر آفاق اور صاحب بخن شخص منے ، کے بیاس بینیجان کونڈ رانہ پیش کیا (مسلمانوں کی) شکایت کی اور گاؤں واپسی کی درخواست کی۔انھوں نے اس گاؤں کو پھران کے تصرف میں دے دیا۔ اس دانتے سے آھیں غصر آگیا۔ ول تنگ ہوئے ای وقت قاسم خال کو بڑا تکلیف وہ مرض لگ گیا وہ مجھ کئے کہ بھھ پر بیمصیبت ان کے غبار خاطر سے پیش آئی ہے۔ جمعے بلاید اور کہا کدان کے یاس جا و اور میری طرف سے کہنا کداگر جمعے سے کوئی تقصیر مولی تو از راہ كرم معاف فرماكيں اور ان سے بيہى معلوم كرناكد مجھے اس تكليف سے خلاص ملے كى يا مہیں۔ بدور یافت کرنے سے خال کا مطلب بیتھا کہ اگر میراونت ہی آ گیا ہے تو اپنا بقید خزاندالل الله يروقف كرجاؤل كوفكه مين ان كمزاج كاخوب شاما مول مين في عرض كيا- مين تنها جانے ہے معذور ہوں۔ بین کراٹھوں نے ایک دوسر مخض کومیرے ساتھ بھیجا۔ ہم سے اور غلطي كي معانى كا مطالبه ركه - وه بهت على رنجيده اور تنك دل تصح جواب ميس بس اتنا كها-اس علاقے میں بہت سے فقر ااور درولیش ہیں ان سے رجوع کریں میں بیکام کیا جانو ں؟ اگر خال اس بیاری میں رخصت ہوجا کمی تو کوئی کیا کرسکتا ہے۔ ہم مایوس الصے اور خال تھوڑ ے عرصے میں عی و تیا ہے جلے گئے ۔ بیخ عبدالرحل سنبھلی کے بھائی شخ عبدالرحیم سنبھلی نے فرمایا کہ میں نے انھیں ( پینے عنان کو ) ان کے شہر میں کئی مرتبدد یکھا ہے۔ بڑے نامور بزرگ تھے۔اس راہ کے يبت بال كاران كي حوبت من كمال كوينج بين إن كاطريقة سلسلة چشتيم مع يقة بدايت و ارشاد ہے۔ وہ جمعے بوی محبت ہے بلاتے اور اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور راہ ولایت کی بڑے او نیجے در ہے کی ہاتیں کیا کرتے۔ان کی صحبت میں کھلی تاثیرتھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس سفر مکہ میں اكبرة باد سے اس طرف حلے تھے كہ 1040 ح (1631) يل ونيا سے رفصت ہوئے۔ ايك روایت میں1050 ھ (1640)ہے۔ لیکن اوّل درست تر ہے۔

## يشخ عثان بزگاني سنبهلي

ایک شخ مثان بڑگائی پہلے ذمانہ میں سنجل میں ہوئے ہیں صاحب علم دعمل وائل کمال۔ کہتے ہیں کہ بھین میں بی ان کے والد کا جو در ایسنگہ کے قاضی ہے انقال ہو گیا اور عہد ہ قضا پر ان کے چاکا تقر مہ ہوگیا۔ وہ اسپے بعض اقربا کے کہنے میں آگراس جگہ کے حاکم کے باس پہنچے۔ سامان کتب خانہ جو کہ اُن کے والد کا تھا اور ان کے پیجا پر سے مطلب کیا تو حاکم نے قاضی صاحب ہے کہا کہ ان کے والد کا تھا اور ان کے پیجا پر سے جان کی داند کی جو میراث ہو والہ کا تھا اور ان کرو ہی ۔ قاضی نے اسپے جھے ان کے والد کی جو میراث ہو والہ کی جو ان کی در اور سی میں کو راو ہو کے اور پی کھند لیا اور کی مذالیا اور کی مذالیا اور کی مذالیا اور کی مذالیا اور سی میں گھر سے نگل پڑے اور سنجل ہینے اور پیخے اور پی کھند لیا میں گھر سے نگل پڑے اور سنجل ہینے اور پینے حاتم سنجملی سے استفادہ علام کی در ان کی در سے کے بعد یہاں سے رفعت ہو کریٹے و جیدالدین کی خدمت میں گجرات کے اور پیلے سے زیادہ علم حاصل کیا دہاں سے پھر سنجمل ہینے اور وہاں کی علمی صحبتوں اور حصول عم کا ذکر شخ بہلے سے زیادہ علم حاصل کیا دہاں سے پھر سنجمل ہینے اور وہاں کی علمی صحبتوں اور حصول عم کا ذکر شخ حاتم اس میں گھرانے گئے۔

جوتازہ دقائی علی مجرات میں انھول نے بہم پہنچ نے تھے بیش کیے، شخ حاتم نے ایسے بی علوم کا جیسے انھوں نے بھران فر بایا کہ وہ جیسے انھوں نے مجرات کے ساتھ بیان فر بایا کہ وہ کیمل اسٹھے اور بولے انسوں آگر جھے یہ معلوم ہوتا تو میں مجرات کیوں جاتا۔"اس کے بعد راہ محبت خدا کی طلب اُن کے دل میں پیدا ہوئی اور خود کو درویشوں کی صحبت میں پہنچا ویا۔ اور بہت تھوڑی کی مدت میں درجہ کمال کو پینچ مجھے اور صاحب لفظ 2 ہوگئے ۔ جو بچھان کی زبان برآتا ہوجاتا۔ جب شخ حاتم کا وقت آخری آیا تو ان کو بلایا اور کہا" میرے ذے ہمارا بھی کوئی حق ہے یا ہوجاتا۔ جب شخ حاتم کا وقت آخری آیا تو ان کو بلایا اور کہا" میرے ذے ہمارا بھی کوئی حق ہے یا ہوجاتا۔ جب شخ حاتم کا وقت آخری آیا تو ان کو بلایا اور کہا" میرے ذے ہمارا بھی کوئی حق ہے یا ہوجاتا۔ جب شخ حاتم کا وقت آخری آیا تو ان کو بلایا اور کہا" میرے ذے ہمارا بھی کوئی حق ہے اگر ہوجاتا۔ جب شخ حاتم نے فرایا میرے بعد میر انگوتا بیٹا عبد انگیم جو کہ تاز پر در دہ ہو آگر

<sup>1</sup> ہندوستان کے اکابرعلا کرام میں سے شفے۔تقریباً ستر سال تک درس و تذریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ 968 ھ/1560 میں وفات پائی۔شخ میرانڈ تلبنی سنبھلی سے سریدوخلیفہ نضے میر بی زبان و ادب اور علم کلام میں اپنا ٹائی زر کھتے تھے۔

<sup>2</sup> صاحب لفظ: اوليا والله عن وه بين كهجوان كي زبان يه فكل كيا به يورا بموكميا -

قطعه

شخ عثال که بود مخزن علم آپچو مخبینهٔ بویانه عالم عالم و از کاشت کنت دانے درین کتب خانه عالم عالم چو اد مکاشت کنت دانے درین کتب خانه خواستم سال فوتش از مردان بهه گفتند "رفت مرادنه" ع

#### شخ طا

شخط بن شخ کمال دہلوی طریق تو کل میں اپنے والدے بھی آ گے نکل سے متھ اور علم وہمل میں بھی والد ہے بہتر تھے۔ جو بھی آ گے نکل سے بہتر تھے۔ جو بھی آتا دن بھر سے جو بھی آتا دن بھر استھے۔ اللہ سے بہتر تھے۔ جو بھی اللہ میں درویتوں کے برابرر کھنے تھے۔ صاحب وجدو ساع وزوق وحال تھے۔ فولجہ ابراران کے بارے میں فرماتے ۔ ورویتوں کے قول (اَلفَ قُس فِحْذِی ) کی آج کے دور میں

<sup>1</sup> سرائير كمتفس جانب غرب مين أيك وكش مقام برب-

<sup>2</sup> بیشخ عنمان ایسے مخز ن علم ہے بیسے وہرانے ہیں فراند و باہوتا ہے۔ اس و نیا کے کتب مانے ہیں کوئی ال جیسا تلادواں عالم عامل اور تیک ندگز را ہوگا۔ جب میں نے مردان غیب سے ان کاس و فات وریافت کیا تو سب بول پڑے" رفت مردانہ" مرداند (وار) چلے گئے۔

انھوں نے گرانی کردگھی ہے۔ سائے کے وقت ان کے چبرے کے آگے مرید آئیندر کھنے دہ اس میں نظریں گڑھا کر نفر ہرائی کرتے ۔ جذب سے ان کی داڑھی کا ایک کیک بال الگ الگ کھڑا ہوجا تا حاضرین مجلس (یہ وکیھ کر) جیرت زدہ رہ جائے ۔ اپنے دالد کے مرید تھے اور دہ شیخ نظام ہارٹول چشتی 1 کے ۔ آپ کسی بھی امیرفخص کی تعظیم کوندا تھتے ۔ کچھ جا برامرا نے اس کا تجربہمی کیا تھا۔ علاوہ سلسلہ چشتیہ کے سلسلہ عارید میں جی بیعت کما کرتے ہے۔

"اخبارا اخیارا اخیار" شی ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ مدار مقام حمد یت بیل جو کہ سالکوں کا ایک مقام ہے، تھے۔ بارہ سال تک کھا نائیس کھا یا اور جولباس ایک بار بہن لیا دو بارہ اس کے وجو نے ک احتیان نہ پری۔ اکثر اوقات برتی اوڑ حد ہے تھے۔ اگر افقا قاکس کی نظران کے جمال با کمال کی بڑجاتی ہے انتقار مجد ہے بیٹی یا چھ واسط کے برخواتی ہے انتقار محد ہے بیٹی یا چھ داسط واسطوں سے معترت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک ہے۔ لیضے هاری معزات بو واسط واسطوں سے معترت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک ہے۔ لیضے هاری معزات بو واسط ہیں جن کی کوئی آئیس معزت رسالت میں اللہ علیہ وسلم سے ملک ہے۔ لیضے ماری جیس بیضے اور بھی باتیں گرنے ہیں جن کی کوئی آئیس نہیں اور دائرہ شریعت وطریقت سے فادیج ہیں۔ واللہ اعلم انتخاب اس کی آئیس معام سے نے ان کی والدت کی تاریخ پر حب ذیل قطعہ کہا ہے آئی وان کا دت کی تاریخ پر حب ذیل قطعہ کہا ہے گون مال گفت ہاتف شاہ کو نیس آمدہ ہے گون طلب کردم زول تاریخ سال گفت ہاتف شاہ کو نیس آمدہ ہے گاہ ہدار کی تاریخ میں اللہ بین سے ان کو تیس اللہ میں سال گفت ہاتف شاہ کو نیس آمدہ شائل سے ماری و حضرت ابو بکر صدیق تو سانت کی سے ماری و حضرت ابو بکر صدیق تو سانت کی سے ماری و حضرت ابو بکر صدیق تو سانت سے ماری و حضرت ابو بکر صدیق تو سانت کی سے ماری و حضرت ابو بکر صدیق تو سانت سے دواللہ اللہ میں سانت کو تیس اللہ میں سانت کو است سے دواللہ اللہ میں سانت کی سے ماری و حضرت ابو بکر صدید ہیں تو تو سانت کی سے ماری و حضرت ابو بکر صدید ہیں تو تو سانت کی سے ماری و حضرت ابو بکر صدید ہیں تو تو سانت کی سانت کو تھا کی اللہ تا کہ معلم کی اللہ میں سانت کو تو سانت کو اس سے دواللہ اللہ میں سانت کو تو سا

<sup>1</sup> حفرت شخطام الدین نارلولی برے مشائح اور علاء کرام میں سے مشے اور حفرت شخ قانو کوالیاری کے مرید و فلف سے آپ کی وف ت 197 ما 1579 میں ہوئی ( تذکرة الکرام ص 165 از محمود احمر میں ک)

<sup>2</sup> مبارک ہوشاہ تھلین آ گئے۔ رہنمائے قرق العین آ گئے۔ جب میں نے ول سے ان کی باریخ والادت طلب کی۔ ہاتف نے کہا''شاہ کومین آ ہرہ'' (687ھ)

<sup>3</sup> مارکن بہشت سے 838ھ کن برآ مربوتا ہے جر 1435 کے مطابق ہے۔

ایک بار مبدالوا صد درولی شیخ طاکی خانقاه سی بیار برا شیح اور انھوں نے ان کی تیارداری اپنے ذمہ کر لی۔ جب انقال ہو گیا تو والدی قبر اور مجد کے درمیان انھیں دنی کر دیا۔ عبدالوا صد قلندر شخص سے برا ب با کو درشت گونها یہ جب عبد دن انھوں نے میرے شخ سے بو چھا کہ جب عبد درمیان سے نکل جائے اور واحد رہ جائے۔ پس واحد کے تھم دے؟ اور بندگی کون کرے؟ میرے شخ درمیان سے نکل جائے اور واحد رہ جا ور وہی واحد کے تھم دے؟ اور بندگی کون کرے؟ میرے شخ فود بی کہا وہ کی واحد مرتبہ کر ت میں عابد ہے۔ تو وہ اپنی عباوت خود بی کہا وہ کی فیر موجو ذکیس ہے۔ وہ ہوئے نو بایا آپ نے میرے تو این عباوت مور بی کہا وہ کی میں میں کوئی فیر موجو ذکیس ہے۔ وہ ہوئے نو بایا آپ نے میرے تو اواحد کے خود بی بیاری کے زمانے میں میں ایک دن عبدالواحد کے پاس کیا خونی پیچیش کے مرض میں جالا تھے میں نے دریا فت کیا کیا حال ہے؟ ہولے۔ فواجم بجیب پاس کیا خونی پیچیش کے مرض میں جالا تھے میں نے دریا فت کیا کیا حال ہے؟ ہولے۔ فواجم بجیب کرنے کی قبر پر سر بر بہند بیٹھے جیں اور مو تھیں بولی جیں جیک دن میں نے عبدالواحد کو دیکھا کہا کہا کہا کہ اور کی قبر پر سر بر بہند بیٹھے جیں اور مو تھیں بولی جی جیسے کہ کوئی بھیا کہ شیر اور ایک شراب کا بیالہ ہاتھ میں ہوئی جی جیس اور ای طرح کے بعض اشعار پڑھ دے جیں

اسرار خدا الاین برب سرو پائیست برب سرو پالاین اسراد خدائیست کسی در بر در الاین اسراد خدائیست کسی کان عزیز کرافر بایس کسی در بروبرو و فرا کرافری تاب نیس کسی در برا الله بات چیت کریں۔

الله علاء الدین منبطی جو کرش طار کے بیٹے شن قائم کے صحبت داروں ہیں ہیں، فرماتے ہیں کہ دیس اس کے درویشوں کی الله الله میں کہدرہا تھا کہا کر ہیں قرض سے سبکدوش ہوجا و ان قول جمی کے ساتھ درویشوں کی صحبت و خدمت میں گذاروں۔ ای سوچ ہیں ایک رات شیخ طا کو خواب میں دیکھا اورعرض کیا کہ الله الله فی میں سیکن بیدرویش جو الله میں میں کہا کہ بیسے و خرمایا کہ جھے تو تو جانا ہی ہے لیکن بیدرویش جو کہر سے بیر تک نظا کھڑا ہے دیکے لین عبدالواحد کو یہ ہردات ایک چیز برارمیل سے لے کر آتا کہ سے بیر تک نظا کھڑا ہے دیکے لین عبدالواحد کو یہ ہردات ایک چیز برارمیل سے لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد بھھ سے کہا کور کی یہ بیٹ جو پڑی ہوئی ہوئی ہوئی اٹھا لے۔ میں نے اپنا دامن اس سے بھرلیا جب دن فکا حسن انقاق کہاس قد رنقذ جھے پہنچا کہ تمام قرضے سے سیکدوش ہوگیا۔ اور سے بھوٹ گیا۔ وہ بی کہتے ہیں کہ ہیں چندرات دن سے درود پڑھر ہا تھا تا کہ آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کو خواب میں دیکھاوں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جس

الله تعالى محداد بربرويا كالكنيس وتندبربر برويا اسراد خداك لأن بـ

مقام پر بیں ہوں وہاں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور وضو کرر ہے ہیں۔ میں ف مرادب زمين پرركها اور وضوكا ياني پينے لكا يبال تك كدآ تخضرت صلى الله عليه وسلم وضو بورا كرك متم مراء اوروست مي رك ميري پشت پر پھيرااور فريايا" ايناول پريشان مت ركھ'اس کے بعد مجھے مکمل جمع خاطری میسر ہوگئی۔ میں یک طلا ہے بہت ملا ہوں اور ان کے لطف و کرم بہت ویکھے میں ۔ یک دوبارا یے شخ کے امراہ بھی ان کی خدمت میں بینجا ہوں۔ دہ بات كرت كرت مرمرات مين لے جاتے پيرا تھاتے ادركو كى حكايت بيان فرماتے۔ان كے والدمحرّ م كي وقات 1025 هـ (1617) شي ادران كي وقات 1051 هـ (1641) شي بوئي-كتے ين كرايك رات كوافھوں نے شل كياياك كير سے بہنے، خوشبولگائى۔ اپن بوى كو بھى مسل کرا کررنگین پوشاک زیب تن کرائی اور دونوں ہم آغوش ہوکرسو محتے ۔ میچ دیکھا کہ وہ دیا ہے علے سکتے میں ۔ ایک دن ان کا بمرابی محمد نام این عادت کے مطابق دف و دائر ، لے کر رقص کٹال خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدی سرہ کے مرتد کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ رائے میں ملاقات ہوگئ توان سے دریافت کیا۔اے شخ سر انھیٰ کا نام کیا ہے۔وہ یہ بات سن کر وجد مین آ گئے اور مست ہو گئے ۔ای مضمون میں ہندی کا پیشعر ہے۔

چین، عقل، سکون، شرم، سب جائے تاب قرار، سونا رہے عشق جو نری باے صاحب ' نزمة الارواح' ' كيتے بي كرمعرفت كے ليے عقل ، آلد ب اور عشق ، سرا سر حال ہے۔ وہاں ترریجا ایند (پھر)گارے پانی میں رکھتے ہیں۔ اور یہاں تجرید کا پانی اینٹ کے اوپر ڈالتے ہیں۔عقل بلا بوکارنگ ہے۔عشق ہو ہے بلارنگ ،عقل بے نمک کا پھر ہے عشق نمک ہے بلا پھر کا عقل ہوا میں اڑتا ہو، پر ندہے عشق مرغ کے اندر کی ہوا ہے۔ پر عد ہوا کا فظارہ ہے۔ ہو پرندگی جان ہے۔مثنوی

چون عشق آمد بلا اے عقل گریز نہ مردے آتی اے پنب پر بیز روان شر بادئند اے پشہ انظدار عقاب می رسد اے صعود زنہار

جے عشق آگی تو اے عقل تو چل جا۔ تو آگ کا پرندونیس اے روئی تو نام کے رو۔ آندهی چلنے لک اے مجهم بوش سنعال - باز من في واللب المعمول مرشيار بوجاب

میرے عزیز عشق کی باتیں کہنا اور بات ہے اور عشق کرنا اور شے ہے۔ جو عشق کی باتیں کرتا ہے بغرور میں آتا ہے ، جو عشق رکھتا ہے غرور '' من دتو'' سے نکل آتا ہے۔ جو کوئی کہتا ہے وہ کچھ فیوں جانا اور جو کوئی جانا ہے وہ کچھ فیوں جانا اور جو کوئی جانا ہے وہ کچھ فیوں جانا اور است مشرح این آئیں زیبان دور است مشرح این آئیں زیبان دور است مدعی کہ رسمہ بوادی عشق طالب نام ازیں جہان دور است مدعی کہ رسمہ بوادی عشق طالب نام ازیں جہان دور است است برص وہوا کم بستہ این حکایت ازین کسان دوراست

## يننخ عبدالمجيدعلوى امرومه

صاحب ذوق ووجد، یگاندز بد دورع ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں وہ طلب علم میں نارٹول پنچ وہاں شخ نظام الدین خواجہ خانو گوالیاری کے مرید ہیں۔ خواجہ خانو گوالیاری کے مرید ہیں۔ خواجہ خانو گوالیاری چاہیں سال تک مندار شادہ ہدایت پر برقر اررہ اور 997 ہوں (1579) میں دنیا ہے۔ پلے گئے۔ خواجہ خانو خواجہ حسین نا گوری کے مرید ہیں۔ انھول نے شن حسیس سرمست جو کہ چند بری میں ہے، کے فرزند شخ اساعیل سے خرقہ خلافت پہنا تھا۔ آخر کارشخ عبدالجمیدا پنے شخ کے اشارے سے امر وہہ آئے اور سید شرف الدین کے دو ضے پر آگر چلے میں بیٹھ گئے۔ کی چند بری میشندت آمیز ریاضیں بجالا ہے۔ پھراس کے بعد روضہ فہ کورہ کے جواریس نی افا مت پذیر ہوگئے اور کری مشقت آمیز ریاضی شادی کرلی ) ان کو بہت کم دفت میں مقبولیت لگی جمعیت خاطر اور کیفیت عظمی حاصل ہوگی اور بہت سے مریدان صاحب احوال و واقعات ہو گئے۔ انہوں نے انتقال ہے وو ماہ پہلے اپنے تمام دوستوں اور مریدوں کواطراف و جوانب میں خطر انہوں نے انتقال ہے وو ماہ پہلے اپنے تمام دوستوں اور مریدوں کواطراف و جوانب میں خطر تھے۔ کی میراونت آخر ہے، آجا کہ ان کے تمام مریدین وظفا اور یاران سلسلہ پروفت پہنچ کے اور

<sup>1</sup> مشق کی بات زبان کی نوک ہے دور ہے۔ اس قانون کی شرح بیان سے دور ہے۔ مدعی مشق کب دون عشق کو پاسکتا ہے۔ نام کا طالب اس جہان مشق سے دور ہے۔ اے ترص دیوا پر کمر کھے ہوئے سے حکایت ایسے لوگوں کی مجھ سے باہر ہے۔

<sup>:</sup> عن خَيْخ خَالُو كُوالياري خُواجِهُ حسين نا كُوري (متوني 901 هِ مطابق 1496) كيمريد وغليفه تقير -

وہ شب میں 11 بری الآخر 1045 ھ (2 برد مبر 1636 ) کودنیا سے سدھارے اور و بیل مدفون ہوئے۔ میرے شخ نے فرمایا ہے کہ میں اتا م جوانی میں سید فنج محمد امر دہوی کی محبت میں کہ وہ ایک مقبول الہی نو جوان تضامروہہ پہنچا۔ شخ عبدالمجیدے بھی ملاقات کی اور یو حیما کہ اے شخ اس راہ ك انتها كهال تك بي انصول نے كها "عالم ملكوت اور مشابدة ارواح انبياء تك ـ " ميں نے كهااس ے زیادہ بھی ہونا جا ہے۔'' انھول نے کہا''اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔'' میں نے کہا''اے تھے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امام غزال کا ایک درویش مرید خواجہ بوسف بمدانی کی غدمت میں آیا۔ خواجہ نے امام غزالی کے احوال دریافت کیے۔ کہا کہ ایک دان رمغمان المبارك ميں افطار كے وقت مراقب متے \_كھانا دسترخوان برمگ چيكا تقااور حاضرين فتظر بين من المام في جب سراو براضايا تو فرمايا كه دوستوتم كهانا تناول كرد كه مصطفى صلى القد عليه دسلم نے است مبارک سے جھے پیٹ جر کر کھلا ویا ہے۔خواجہ پوسف جمدانی نے فرمایا کہ' تسلک خيالات تُرُبَّ بِهَا اَطُفَالُ السطويقة "(يِتْصوركى كرشمرن ك مِ جَس عطريق ك مبتدیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ) ہواس واقع کے قریب قریب ہے کہ خواجہ بیرنگ ابتدائے حال طلب بين سيدعلي كي فدت مين بدُ هانه ينجير سيدعلي شخ عبدالرزاق جهنجي نوى جو كدمشا كخ كبارمين سے مقيم كے فليفد تھے۔ يُشخ عبدالرزاق كى تاريخ وفات 949ھ (1543) ہے اورسيد على كانتقال 1002 ھ (1594) بىل موائے \_ حضرت خواجد بيرنگ سے سيدعلى نے مراقبه توحيد كرف كے ليے فرويان ونوں مطرت خواجه بير مك اس مقام ے آگے قدم بر سا بھے تھے۔ عرض كيا كچهادر فرمايي سيمل ففرويا كهاس سي آكيكيا چيز بوگي؟ آپ خاموش بو كتے كچه جواب ادباندریا۔ ایک نوجوان سیدولی محدامروہوی جو کہ شخ عبدالجید کے مرید سیدعبدالحکیم کے صحبت دارول ميل بيل وفرمات بيل كرف عبدالمجيدة خرارامربيجوعالم ملكوت ورعالم ارداح كاذكر آیا،اس سے آگے نکل کے تھادرومدت کی باتی کرنے لگے تھے میرے شخ اپنے رسالے '' نور وحدت'' میں رقم طراز ہیں۔''اگر کوئی سالوں سال عبادات، طاعات اور اذ کار ہیں مشغول رہے اور دحدت سے غائل ہو، وہ وصل سے محروم ہے۔اگر چداسے کیسے ہی احوال و کیفیات پیش آ كيل اورا نوارو واقعات جلوه گر موں ۔ وہ حال كه جين قوصل مجدر ہا ہے اس كا متيجه أكر علم وحدت

نہ ہوتو وہ حقیقت میں وصل نہیں ہے (صورت وصل ہے) تھے پر بیجو پھے ظاہر ہوا ہے مراتب ظہور کا کوئی مرتبہ ہے مقصود حقیقی ظاہریت اور عینیت ہے آزاد ہے گر ہرایک میں ظاہراور میں بھی وہی ہے۔ جب تک کوئی چیز نظر آری ہے جاہے کسی بھی صورت میں ہواس ذات پاک کی غیر ہے۔ وہ منزل مقصود نہیں ہے (بلکہ راومنزل ہے) انہی ۔

### شيخ ركن الدين سنديلوي

شخ عبداللہ خرآبادی کے مرید ہیں۔ صاحب صادح وتقوی ہیں۔ متنقیم المعالمت تیس سال سے بھی زیادہ جامع مجد فیروزی وہل میں اقامت پذیر ہے۔ بھی می کے گھرتہ جاتے ، بھی دنیا کے کام کے لیے گھر سے نہ نظلتے ، ہر دم کلام جیوکی تلاوت میں مشغول رہتے یا اس کی کتابت کرتے رہتے جب پورالکھ لیتے تو کسی نیک باصلاح فیض کو ہدیدہ سے دیتے۔ بیں اُن کوای مجد میں جبکہ وہ بن گانہ جماعت کے لیے تشریف لاتے متے دیکھا کرتا تھا۔ نماز اواکر نے کے بعد پھرا ہے اُسی کو نے میں جل جاتے اور بقیہ نماز وہیں اواکر تے ان کا بھیشہ کا یہی معمول تھا۔ وفات 1060 ھے (1650) میں ہوئی اور خواجہ بیر مگ کے چبوترے کے درمیان ان کی قبر بنائی گئی۔

## يشخ محمرامين الدين لاجوري

اور الله محمد اللن الدين كاسنه 1060 هه (1650) بريمر صالح لا مورى كدجن كاذ كر كرر يكاري فرمایا کہ: میرے رشتہ داروں میں آیک مخف د نیوی لا کچ کے لیے جھے ہے رشنی رکھتا تھا حالا مکہ مجھے دنیا کی کوئی پرداند تھی۔اس فض نے جھے ایذ، پہنچانے کے لیے دعائے پینی پردھنی شروع کی یہاں تك كد مجھ راثر مونے لگائے تا محداثين الدين كو جب اس معالے كى خراكى مجھے جاروں قل بنائے کہ پانچول نمازوں کے بعد پڑھ کراپنے اوپردم کرلیا کرو۔ میں نے وہی کی اوروہ اگر جاتا رہا۔ خواجه تھ این میرے (سیدمحمر کمال) حال پر بے حداطف وعنایت میذول فرماتے تھے۔ اپنے ہندوی اشعار سنا کر مجھے خوش کرتے ہیں ہی تخلص کرتے تھے

مكتاجل نے ہوئيا پہن جل کے لگائی مونی بنی چبيدی سند نہ پوجائی منکی جانی پریم رس اور <u>نپویشھ</u> کوئی مورگ لاگ نجانتی ہم سادہ کھاہوئی يمي رين فريلي ست حيت لے سند الل بي راون كى بارى ببور بوكى جن جاكى لکری عل سریر کر معری سنگ دی سنگ کے گن کار معری بے قول یکائی میمی گھٹ گھٹ ہر ہے ہر مورت پیان جہاں جیرا پر کھت بہیاتہں بینا کرجان

میرے بھی ہندی کلام خصوصاً پیم کھاچو یائی ہے بہت ہی محظوظ اور خوش ہوتے تھے

جاکے ہم رہیو سنہارا لبت المينہ بھيد كھا نو آپ نے بیارک نیا ہو چپے بھید سو سب پر کنائی سوير کشور روپ سرويو ييم رنگ ہوكى پ ون آبو دو جو کوئی نہ تمسہ مانس آپ پارت وا می پایو آئی اکیلی آپ سنه کانہوں بھیں منانی

پہلی کہوں ایک کر نارا يخم اصاب منهى جا تو بُهيں پرکت ہوئی آپ دیکھا ہو نی انوپ او پاؤ رکھائی انت کار کے بائس ہو ہے مانی تج کے کیں جو جالو ایش ایک ہوئی گیو مومانس وائ ياعي آپ نه ريا يو يه سب حرت يم كو كهتي اپنے روپ آپ ميں بهيو ہمت کر اینے تیم سنہ بیہ ست ست آبائی تیری وہم کمیال دو جو ہو جو ہائے نینال لاگے بے ست بل ستر کس لگانہ آنسو سخت بہرہ بری چھاکئے سے انگ ای سب بیم سنگار ہیہ پیم پیر کچھ اور بے اند منہ کچھ نبیت ہے سومن ہیر کجات سجی کو سوم کیو جو کچھ ہوئے موہوئے

سمجھ تو جو کمال درین دو جو نالہند کو چاکت متواری پہچانے متواری ناتبہ بی بہوم نہ انگری ریجک بیل آنگ رہر دوے کھی چھٹی چھید کرے اور کور نا من موت نین تونا آنگھیں نا کان بدہنا کے گرت تھیت سمجھ سکت گوئی

#### يشخ وز برمجمه خاندليي

وہ بھی شن عینی کے مرید، صاحب متی اور متنقیم الحاں تھے۔ اپنے مشرب کی وسعت کے فقیل معمولات عبادت و تلاوت کو جذبے فتی و مجبت النی کے ساتھ ملائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ جوانی کے ذیانے میں بے قید شرع شریف اور قلہ شانہ جیتے اور متنا ندوار گھو سنے پھر تے تھے۔ بھی ہجی کوگ جب انصی اور ان کے دوسرے ہم مشرب دوستوں کو جس کے دفت شخ عینی کی مجد میں بہتی لوگ جب انصی اور ان کے دوسرے ہم مشرب دوستوں کو بائد ھرکر شخ عینی کی ضدمت میں لے جائے ۔ کیونکہ دہ السکا معبد تھی جس میں رادت کو علادہ تھ بہان کے کوئی نہیں رہتا تھ اور تالالا گار جتا تھا۔ شخ ان کواکی گوشے میں لے جائے اور چندرو پے یا ہے و کر چھوڑ دیتے تھے۔ شخ کی سیمارات دکھی کروہ اس کمل میں لے جائے اور چندرو پے یا ہے و کر چھوڑ دیتے تھے۔ شخ کی سیمارات دکھی کروہ اس کمل میں از آگ تو بدکی اور شخ نے ان کو مرید بھی کرلیا۔ میرے شخ کا قول ہے کہ ایک بارایک عالی اسب سیدزادہ کہ اس کا مقام ظاہر تخالف شرع تھا خواجہ بیر نگ قدس مرہ کی ضدمت میں آیا۔ بعض حاضر بین ا سے طبح دینے نے فر بایا۔ سید بہت اجھے آدی ہیں ان کے باطن میں نگیاں تی نگیاں کی نگیاں کی نگیاں کی نگیاں کی نگیاں کی نگیاں کی نگیاں تی نگیاں کی کہ کہ اپنے نگی کی در درجہ آزادگی تھی۔ اس تعلق نی نگی در نگی جس مدورجہ آزادگی تھی۔ اس تعلق نی نور زید سے نگی دل ہوکر اللہ تعالی کی کی کھی کی کھیاں کی کھی کے کہ در خواجہ بھی کے کہ در درجہ آزادگی تھی۔ اس تعلی کے کہ در ان جس کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی ک

درخواست کی کہ چھے مجرد بنا دیکھے۔ چند دنوں میں وہ بیوی اور فرزندسب مرکئے اور آپ نے اتحاقات و دنیوی ہے ہور بناو سیکے۔ چند دنوں میں وہ بیوی اور فرزندسب مرکئے اور آپ نے اتحاقات و دنیوی سے باک ہوکر راہ عشق ومعرفت اللی میں قدم رکھا۔ باوجود مشغولی عباوت و الله اللہ مناور مندی شعروں کو بڑی اچھی بحرول علاوت کلام اللہ حت تھے اور بھی اجھا سے انھوں نے صلاح فلا برکھشق باطن سے ملا رکھا تھا۔ خواجہ حافظ شیرازی کا بیشعران کے موافق حال لگا ہے

من حیادہ رکھیں کن گرت ہیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ درسم منواہا اوہ صاحب جمال گانے والیوں کے گھروں میں دات کو ون سے طاویتے تھے اور طعنہ کشوں کے طعنوں سے فارغ شے کہ چدروں کے ایک گروہ طعنوں سے فارغ شے کہ چدروں کے ایک گروہ نے اس گھر پردھاوا بول دیا سیکروں تکواریں ان کے ماریں وہ خوجی خوجی کھاتے رہے لیکن ان کا ایک بال بھی برکانہ جوا کوئی تکلیف انھیں نہیں پہنی سے کو حسب معمول سیح سلامت اٹھے بیان کی میک بال بھی برکانہ جوا کوئی تکلیف انھیں نہیں پہنی سے کو حسب معمول سیح سلامت اٹھے بیان کی کرامت تھی ۔ ایک بارانھوں نے ایک نعت کو بحر باختر بیں کہا اور دکش کھے کے ساتھ گایا ۔ تمام شابی گویے اور شنم اور شاب ساتھ گایا ۔ تمام شابی گویے اور شنم اور شاب ساتھ گایا ۔ تمام شابی گویے اور شنم اور سے دواس عاضر تھے میں نے ویکھ کہان جیسا کوئی نہ پڑھ مسکا۔ ساد سے شابی گویے اور شنم اور سے دواس عاضر تھے ۔ میں نے ویکھ کہان جیسا کوئی نہ پڑھ مسکا۔ ساد سے شابی گویے اور شنم اور سے دواس عاضر تھے ۔ میں ہے دیکھ کہان جیسا کوئی نہ پڑھ مسکا۔ ساد سے ساتھ گایا ۔ تمام سے نے بھی کہاں سے بھر کے معتر نے دیکھ کہاں جانب کی نہ پڑھ مسکا۔ ساد سے بھر کے معتر نے مقال میں میں ہے دیکھ کہاں جیسا کوئی نہ پڑھ مسکا۔ ساد سے بھر کے معتر نے معمول سے دواشع ہے ۔

<sup>1</sup> اگر بھی سے پیرمغال کے قو سجادہ کو شراب میں اور سے کیونکہ سالک راہ درسم (نصوف) سے بے خبر نہیں ہوتا۔ یہاں شراب سے شراب معرف مراد ہے اور پیرمغال سے مرشد پرخت \_

<sup>2 ﴿</sup> حضرت مجموع بِي صلى القد عليه وملم جو كه دونول جهال كي آبرو بين - جوان كه در كي خاك شدينااس ك مرير خاك پز --

کہ عالم بے خودی میں می فل میں چلے جاتے ادر یکسو پیٹے جاتے اور جو کیڑا پہننے ہوتے جم سے اتار تے اور اس کو صاحب جمال رقاصہ کو بخش دیتے تھے۔ آخر کار آخ جہال النا کی قبر ہے اس زمین پر جاکر بیٹھ گئے اور سنہ 1050 ھ (1641) میں گزر گئے ۔ قبر پر ہان پور میں ہے۔ مفرت شخ عینی کے مریدین میں سے ایک صاحب نسبت و کیفیت مالک ذوق و و جد شخص سید ولی تھے انھوں نے جذبے کو طریقۂ سلوک میں مدتم کررکھا تھا۔ 1

1 گویاییه حال قفا

مجذوب ساہم نے توریکھائیں دیوائد دیوانے کا دیوائد فرزائے کا فرزائد (مجذوبؓ)

استخارہ کیا تو حضرت جھ صلی اللہ علیہ وسم کوخواب میں دیکھا کہ تھوڑے پرسوار کہیں جانے کے لیے جارجی دوران خواب ہی خان نے مجھ سے کہا کہ میرا مطلب کہ حکومت سنجل ہے، عرض کر، میں دوران خواب ہی خان نے مجھ سے کہا کہ میرا مطلب کہ خورت سنجل ہے، عرض کر، میں دورائر قریب گیا اورعرض مطلب کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ دسم نے اپنے دونوں دست میرادک روئے انور پر پھیر سے تو میں نے بھی کے لیے آٹھا دیے۔ دعا سے فارغ ہو کر جب دست میادک روئے انور پر پھیر سے تو میں نے بھی ان کے انتجاع میں اپنے دونوں ہاتھ چھرے پر پھیرے۔ جب بیدار ہواتو دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ چھرے پر پھیرے۔ جب بیدار ہواتو دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ جھرے پر پھیرے سے خان کی حکومت سنجل پر بحالی کی جو درخواست موتو ف ہری تھی اس دونوں سنجل پر بحالی کی جو درخواست موتو ف پر کی تھی اس دونوں میں دونوں سنجل کے لیے برخصت کیا اوروہ آئی حکومت بردو ہارہ سے بحال ہوگئے۔

# شيخ شاه محمه جامی

آپ تی جلال تعاجر کام مرید ہیں۔انل زبدوتقوئی وورع تھے۔معمولات میں تہاہت بند
پایدرکھتے تھے۔ بجیشہ خلاوت کام مجید میں قیام فرماتے۔شروع میں مرروز پیدرہ پارے پڑھتے
سے ادھیر عمر میں روزانہ ایک ختم قرآن کا قیام کی حالت میں معمول رہا۔ آ خر میں جب دنیا ہے
رفعتی کے قریب ہوئے تو پھر پندرہ پارے پر بی قانع ہو گئے تھے۔ دفات کے روز 27 پارے
پڑھے۔ بھیشہ باوضور ہے اورصوم دہرر کھتے تھے۔ایام تشریق اور مہینے کے شروع میں بیار رہا
کرتے تھے۔کوئی بھی بیاری ہوسب میں شہد یا شریت شہداستعال فرماتے تھے۔شہد کے علاوہ کسی
اور چیز سے علاج نہ کرتے ۔اور فرماتے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی حضرت رہا است تھے
سال اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم بخار ہے۔
آئے ضریت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم بخار ہے۔

شیخ جلال تفاقیمری حضرت میخ عبدالقدوی کے سرید وظیفه اور بوے عالم و فاضل و درد لیش تھے۔
989ء/1851 میں وفات پائی۔ ''دخقیق اراض البند'' آپ کی تصنیف ہے۔ (بحوالہ تذکرہ علا ہند)
دوسری دوتصانیف' ارشاد الطالبین''''ارشاد الطائف' میں۔آپ کا سرار مبارک تفایم میں مقبرہ کی جی پلی کے متصل ہے۔ محترم مطارق فارو آ موجودہ مجادہ شین ہیں۔23،24،62 دوی الحج کو عرس ہوتا ہے۔

یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین نے شہد کھایا بخار اور بوج گیا آپ ملی الله علیه وسلم نے مجرو ہی فرمایا شہد کھاؤ۔ تیسرے دن بخاراور بھی تیز ہوگیا گرآپ نے بھروہی شہد کا تھم فرمایا۔ آخروہ بخار کی طور پر چلا گیا۔اس مدیث کو بیان کر کے معزت شاہ محد جائ نے فرمایا کہ مجھے اس آیة کریمہ "فیسه شفاء للناس "جوشد كربار يمس اترى بيس يقين كامل ب-وه طلال كمائى سازندگى گزارتے تھے کی کانذرانہ یادیہ تیول نفرماتے ۔جس کا کام کرتے اس سے اپنے کام کے موافق أجرت حاصل كرتے اوراس سے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروری روزی چلاتے تھے۔ بمجی اتاج کھانا ترک کردیتے اور صرف کیے ہوئے کدو (لوکی) سے افطار فر ماتے بٹریعت کے معاملے ہیں حماب سے زیادہ سخت اور درشت تھے اور طریقت میں (حماب سے زیادہ ) نرم اور درست بہلب كى صفائي اورتصفيے ميں بكانہ سے كه أكرشے كاايك لقم بھى حلق ميں جلا جاتا تو بيار بوجاتے شے۔ أيك ون مير عدد الدف جوأن كرنهايت كلص حاب والدو واجهاش تصان ع كهاا عشا الكيا رائے ہے کہ ہم دونوں بوقت افطار میرے بہاں ساتھ ل کر کھا تا کھا کیں۔انھوں نے جواب ویا۔ بشرطيكه احتياط كيساته يكايا ميا موروالدن كما" جي بهتر" اور باور يى كوخوب تاكيدكروى كه بهت احتیاط برتے۔ جب کھانا حاضر کیا گیا وہ، میں اور میرے والد تھے۔ جب انھوں نے لقمہ حلق ميں اتارا كہا۔ آه آه ميرے ييك ميں درد ہوگيا۔ خوب تحقيق كريں كدبيكھا نامشكوك ہے۔ اس کھانے کی تیاری کے ایک ایک جز کوشار کیا حتیٰ کہ بانی اور آگ کا بھی نمبر آیا کہ کوئی جزمشکوک تونہ تھا۔ بدور چی نے بہت دھیان دے کرسوج کر کہا کہ لکڑی کا ایک کلؤانیم جلا (جوتندور کے پاس پڑا تھا) میں نے لکڑیوں کے ساتھ جلالیا ہے۔ وہ بولے ای لکڑی ہے درداٹھا آٹھیں تین دن بخارآ یا پھر ا يتھے ہو گئے۔ ايك دن ميں نے انھيں جاڑوں كے موسم ميں و يكھا كرآگ جلائے ہوئے تاپ رب بيں نا گاہ ايك سوكھا يت بوان أر اكر آتش دان ميں لا ڈالا ۔ انھوں نے فورا آگ ے اپنے ہاتھ مینے لیے اور شند میں ایک و نے میں الگ جا کر بیٹھ گئے کیونکہ وہ پتہ ودسر مے خص کے پیڑ کا تھا۔ ایک دن وہ ایک مجمعے کے ساتھ نیا جاندو کھنے کے لیے ایک زیرتعمر عارت کے اور جڑھ گئے۔ کسی كے ہاتھ ہے ایك اینے أكمر كرينچ كر كئي (اور ٹوٹ كئي) انھوں نے اس ہے كہا كہ جاا ہے پاس ہے ایک اینٹ لے کرآ اوراس ممارت میں لگا تا کہ تیرا جاندد کھنا طلال ہو جائے۔اس نے ایسا جی

کیا۔ میرے والدفر ، تے تھے کہ جب میں سرائے کٹر ہ شخ فرید بخاری کا منتظم تھاوہ بھی و بیں تھے۔ ایک دن سرائے کی کٹڑی کا ایک تختہ جوایک طاق میں رکھا تھا میں نے قرآن پاک اس کے اوپر رکھ دیا،ای وقت میرے دامن کاایک کنارہ اس تختے میں الجھ کر بھٹ گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا۔ انھوں نے دیکھا تو فرمایا جس کام کے کرنے سے تیرادامن پھٹا ہے آئندہ اس کام کے کرنے سے توب كر-جب 1011 هيك منتجل من ميرى بيدائش بوئي مير ، والدكوخر كيتى توان ، كها-اس لرْك كاكيانام ركم ين إو محمد حالانك منجل من برانام كمال ركود يا تقاء برس والد مجه دونول تام ملا كربلات يتفي كمال محر" رايك وقت ده سيدسلم بحكرى كساتهد جوكدي فريد بخارى کے بھائے اور معزز سلطانیاں تھے اور بڑگال چلے گئے تھے اور وہیں ماہ رہے الاول 1020 م (1611) میں انتقال فرمام کے تھے کیونکہ وہ ان کے تعلق داروں میں تھے اور دنیادی کا موں میں ان ككام آتے تھے۔ اس ليے بعد من ان كي فش كوش محرب ي (داوى) و بلى لے آئے تھے، جس بالمنيج من سيد بيضة من ايك ليموكا درخت تها كدرات كو بزار سي بعي زياده بخشكو ل كاشمين كاه بنياً تفارا یک منام سیدسلم بحکری بخشکول کی کثرت آواز سے فصے میں آ گئے اور خادموں سے کہا کہ اگلی شام کوتمام درخت پر جال لگا دینا ہم سب مجھکوں کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا کیں گے۔ وہ ( پیٹنے محمد جامی ) یون کربہت پریشان فاطر ہوئے کہ انھوں نے مدول پختکوں کے لیے دانہ پانی اس پیڑے پاس رکھا تقااوران کے زیادہ آئے سے خوش ہوتے تھے دہ فرماتے ہیں کہ جھے ساری رات نیندنہ آئی اور ملین پر ار با الفاق دیکھیے کہ گلی شام ایک بنجشک بھی اس پیڑیا کرنہ پیٹھی ۔ بیقصہ من کریس میر سے والداور تمام مجمع متعجب بوارمير سي في في الكرايك بارفرها يا كرايك دن مصطفى الدعليد ملم ايك وع ي گز ررب منظے دری میں بندهی ہوئی ایک ہرنی نے نریادی کدا رسول اللہ مجھے کھول دیجیے کہ میں ا بنے بنچ کودودھ بل کروالیں آج وَل گی آئخضرت نے فر مایاد عدہ کر کے لوٹ آئے گی کہا" جی حضرت آپ نے اس کور ہا کر دیا اور خوداس کے آنے کے انظار میں وہیں بیٹھ گئے۔ جب وہ آگئ تو اپٹا گلا آپ کے آگے کردیا آپ ملی الله عبدوسلم نے پھر باندھ دی۔استے میں وہ صحابی جنھوں نے اسے شكاركيا فقاآ كي آخضرت صلى الله طليه وملم في فرمايا "است جمع در وو"ان مى بى في عرض كيا یارسول الله میرے تمام الل وعیال سب مجھ آپ کا ہے یہ ہرنی کیا چنے ہے۔ آتخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور فرمایا جا۔ وہ آپ کا شکر یہ اوا کرتی ہوئی تعربیف میں رطب اللمان ناجتی ہوئی صحرا میں چلی گئے۔ ابتدا میں مجھے شخ جامی ہے یک گونہ عبار خاطر تھا کیونکہ وہ میرے شخ سے سے معترض رہتے ہے۔ ایک دن میں نے اپنے والدے عرض کمیا کہ ان سے کہ دیں کہ ذاہدوں اور عابدوں کا طریقہ اُور ہے، عاشقوں اور عارفوں کا کار دبار اور ہے۔ میرے شخ دوسری تشم سے ہیں وہ سب کو یکساں نہ کریں:

شهر زن زن است و نه هر مرد مرد مدد فدا في انگشت ميسال نه كرد میں نے انھیں تبول کر لیا ہے اس سے زیادہ اب وہ مجھ سے اور کیا جا ہے جی ۔ شخ محمد جای ( دہلوی ) کی تاریخ وفات 18 رصفر 1057 ھ (1647 ) ہے اور قبر قدم گاہ کے برابر میں ہے۔اب می عبدالقادر ان کے بیٹے ان کے نقش قدم پر ہیں۔وہ بھی صالح، نیک سیرت اور قاری قرآن یں ۔ وہ کہتے ہیں کدمیرے والد نے اپنی آخری بیاری میں جمعے کے دن بے وقت اذان کہدوی۔ سننے والے چیرت میں پڑ گئے۔افطار کے دقت ( کیونکہ تمام سال روزے۔۔رہتے تھے ) کھیر پکوائی اور ہمارے ساتھ تناول فر ہائی اور کہنے گئے "تنصیں خدائے کریم کے سرد کیا۔ رات کے وفت ان مے بہلویں دردا تھا۔ میں نے ہاتھ برتیل لے کرمانا شروع کی تو فرمانے گئے 'میں نے تمام عمر (علادہ شہد کے کسی چیز ہے) بیاری کا علاج نہیں کرایا ہے،اب کیوں کروں اور منع کر دیا۔ ای میں تپ ولرزہ نے اٹھیں آگھیرا۔ میں نے دوسرا گرم کیڑ ااوڑ ھادیا تواس کو بھی ہٹوادیا اور صرف ایک جادر میں وہ رات بسر کی۔ دوسری رات تبلہ رو بیٹھ کرؤ کرکرتے ہوئے ونیا سے رخصت ہوے۔ جب ہم ان کا جنازہ قبرستان لے کر پہنچے دو تین قبریں کھودیں جرجگہ پھر <u>نک</u>ے حاضرین تحیر موے کہ کیااس کی کیا وجہ موسکتی ہے۔ای وقت ایک خفس آئے اور کہاایک دن فیخ یہال آ کرخودا پی قبر کھود کرمٹی ہے بھر کر ملے گئے تھے تا کہ لوگ انظار نہ کریں فوراً ای قبر میں فن کر دیا۔ ای دوران ایک برزرگ نے واقعہ میں و یکھا کہ می آئے اور کہدر ہے جی صدقے کے لیے جو مجھ لائے ہیں فنال شخف ہے کہوکہ بانث دے اور ایک شخص کا نام لیا کہ وہ فقرامیں تقنیم کریں۔ اتفاق کی بات کہ میں نے بغیراس واقعہ کی اطلاع ہے بہلے بن الشخص ہے کہا تھا کہ تم تقسیم کردو۔

نه برعورت عورت ما ورند برمروم و مدالندتعالى في إنجول الكليال مكسال بين بالمس

## شخشخ شاه محمدآ جبيني

صالح مادرزاد، متورع بمتوكل اورديكر صفات كالمداوردين داري متصف تق رزق حلال ك سلسلے میں وہ استے مختاط منتھ کہ جہاں ذراوہم وشبہ ہوتا کھانا نہ کھاتے اور کسی مشتبہ چیز کو استعمال نہ كرت تصدان كايمعول قاكرجب يهى نهي نهائ كا حاجت يرم جاتى لبس سر اورجار باكى کو دریا پر لیجا کرخوب دعوتے تھے۔ سادہ مزاج تھے۔ (دوران ساعت ) اگر کسی کمآب میں کوئی آیت رحمت یا کہیں رحمت حق کا ذکر آجا تا تو ہڑی بٹاشت اور نشاط کے عالم میں بلند آواز ہے کہہ أَشْطَة " جِعِنْي بِيعِنْي " يعِنْ نَجات موكن ما وكي مين وه عديث " أكثر أهل المجنة ابله " " ( اكثر الل جنت بھولے بھالے لوگ ہوں سے ) کے مصداق تنے۔ان کی عمرسا ٹھ یاستر سال کی ہوگئ ہوگی لیکن ابھی تک انھیں زن وشو ہر کے مل صحبت کاعلم نہ تھا۔ اگر مجھی کپڑا خرید نے یا جوتا لینے (یا نھیک کرانے) کے لیے جاتے انھیں پہند شہلا کرسامان کا مالک قیمت سے زیادہ کہ رہا ہے جو كحوده كبناد مدسية بلكه ويرست ميادر كمية تم خوش تو بورا كرسامان والافورا كمدرية كد إل " و ٹھیک، ورنہ جنتاوہ بڑھاتا جاتاوہ ی دینے جاتے۔ وہ دس تک کی رقم ٹھیک سے نہ گن سکتے تھے۔ اس میں ہمی خلطی کرد سیتے تھے۔اگر کوئی لوگوں کی چوری پہ خیانت کا ذکر کرتا نہ مانے کسی پر ہمی گناہ کیدگانی ندکرتے تھے۔ یا تووہ لوگول کو بدی سے متصف جانتے عی ندیتے یادانستہ نظرانداز کرتے مے۔ میرے میں کا قول ہے کہ آٹ این عربی نے اپنی کی تھنیف میں لکھا ہے کہ بارہ سم کے قطب د نیا میں ہوتے ہیں۔ مجملہ ان کے ایک قطب وہ ہوتا ہے کہ بجائے کشف کے اگر کسی کا گناہ سرکی آئے ہے بھی دیکے لے واس سے کہناہ کراؤنے میر گناہ کیوں کیااوروہ جواب میں کہددے کہ میں نے بی گناہ نہیں کیا تو وہ قطب کہتا ہے کہتو بچ کہتا ہے میری آئکھ نے قلط د کھے لیا۔اس کے اندرید مفت أس صفت اللى كى اتباع يس ب كرحق تع فى روز قيامت ايك كنام كار سے كم كاكونے يہ گناه کیوں کیا؟ وہ کم گا کہ میں نے بیر گناہ نہیں کیا۔ حق سبی نہ جل شاندا ہے کمال کرم ہے اس ے فرما کیل کے اچھا اگر تونے گناد نہیں کیا ہے تو جا داخل جنت ہوجا اور وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (اہمیٰ) جب میرے شفیدوایت بیان کر یکے میری زبان پُر وق پریشعرآ گیا

باش خوش چو زحق بگفت نی سبقت رحمتی اگريدهديث قدى بي ميح ساوراگر مديث رسول بيت بھي راست آتي ب-بير سي في فيان كو دیکھا تھا آھیں ووا چھے لگتے تھے اور انھیں ایک نیک مرد (یامعنی ہزرگ) شار کرتے تھے۔وہ بھی بھی میرے والد کے باس آتے اور عاتوں رہ کرجاتے کہا۔ کرتے کہ مجھے تین جگہوں کی تحقیق ہے کہ وہاں لقمہ طلال الما ہے۔ ایک تیری اور دوجگہ اور ہیں۔ لیکن ان دوجگہوں برکم جاتے تھے یہاں بہت آتے ۔ متبرک زمانوں جیسے ماہ رمضان باتا م عاشورہ وغیرہ کو پہیم گزارتے تھے، وہ بنتا وقت مازیر سے ہوئے تعداد رکعات کو غلط کرویتے تھے۔ دومرول سے بوجھا کرتے میں نے کتی ر كعتيس يرهيس - بيرهالت يا تو بحول كي وجه مع في ياغلبهُ استغراق تفا-واللَّه اعلم-مير عوالد ان کے ساتھ ایک بارسنبھل مجئے تھے مگر انھوں نے سواری کا جانور قبول نہ کیا۔ یا پیارہ مطے۔ ایک دن راستہ میں ان کو میں نے گھوڑ ہے برسوار کرادیا کہ میں چند قدم آپ کے ہم رکاب چلن حیا ہتا مول \_انھوں نے بچھے بھول کر گھوڑ ہے کو تیز ہا تک دیا \_ مجھ میں آ دھے کوئ بیدل بھا گئے کی توت تھی بھا گئار ہااس کے بعد میں تھک کر حیران بیٹھ گیا۔ آخر میں نے ایک سوار کو دوڑ ایا۔ وہ ایک فرسخ کے قریب گئے ہوں گے انھیں رو کا اور کہا کہ فلال اب بیدل نہیں چل سکنا۔ انھوں نے بقسم كهاميس بحول كميا تفا اور ككورُ اوالبر بعيجا\_مين يجدين تفاجب وه مجص نيكي اورسلامت ردى كي ترغیب دیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں بٹارتیں بھی دیتے تھے۔ ایک دن میں ان کے ساتھ تھاوہ وریا کی طرف جارے تف این کھیت ہیں، یک ہرے ہودے برانکا بیر برنے سلا گیا۔ وہ و ہیں پُر ملال بیٹھ گئے ۔اس کوسیدھا کیا اور چندڈ ھیلے اس کے اردگردچن دیے اور مجھ سے معلوم کیا کہ بحال ہو جائے گا؟ میں نے جواب دیا۔ ''جی ہاں'' تب آ کے قدم بڑھایا۔

یقیناً وہ اللہ کے دوستوں میں سے تھے۔ بہت کم لوگوں کوان کے احوال باطن سے آگا ہی تھی ان کی سادگی ان کی سادگی ان کے بعو نے بین کے کا موں پر ہنتا تھا یا تو سادگی ان کے بعو نے بین کے کا موں پر ہنتا تھا یا تو ان کے بعو نے بین کے کا موں پر ہنتا تھا یا تو ان کا میں بھاواری دالی مجد میں انھیں پڑا ہی ہیں بھاواری دالی مجد میں

خوش ہوجاجب کہرسول اللہ سلیہ وسم نے اللہ تعالی سے بید صدیث بیان کی ہے۔ سبقت رحمی مل عنہی (بری وحمت برے فضب رسبقت کے گئی)۔

رہتا تھا۔اس محلے کے ماشند ہے بھی ان کی بھولی بھالی ہاتوں ہے انہیں ایسا ہی سمجھتے تھے۔اٹھیں نہ ممى سے باطنى تعلق خاطر تھانىكى سے كوئى غرض ركھتے تھے بظا برسب سے آشنائى ركھتے اور خوش و خرم رہتے تھے۔سال وفات 1020 ھ (1611) ہادر قبر قدم گاہ کے بردس میں جنوب رویہ حوض کے کنارے ہے۔ میں نے شیخ جلی نام کے ایک بزرگ کود یکھا تھا بڑے یا بندمعمولات اور صاحب استقامت تص محركيا سادگي اور بعولاين ركعت تھے۔ميرے تُثُخ فرماتے بيں كدوہ بھي دوستان خدامی سے تھے۔ یہ بات بوشیدہ ندر ہے کہ بہت سے دوستان خدالباس سادگی میں درگاہ رب العزت كم مقرب بين - چنانچه شخ طاسم بندى ايك صالح اورغريب شخص بين وه ايك دن میرے شی سے بیان کررہے منے کہ شہر لا ہور میں ایک دردیش گزرے ہیں وہ صاحب احوال عظیمداوردوستان خدایس سے تھے۔ایک دن ان کی بیوی نے ان کے ہاتھ میں دوفلس و سے کر کہا ا کیک فلس کا تیل اورا کیک فلس کا صابون بازارہے لے آئیں۔وہ آدھی راہ ہے لوٹ آئے اور بیوی سے بدیے کون سے فلس کا تیل اور کون سے کا صابون خریدوں؟ ایک اور بزرگ میرے شخ سے سنا رہے تھے کہ ایک ون ایک نیک مردراست باز درست کار اور لائق کارعشق اللی ایک خادم کے ساتھ جارہ سے۔رائے میں نماز کا دفت ہوگیاد یکھا کہ ایک چہر ہ ہے بہت صاف شفاف جایا كاسك الكسع بانى الكروضوكر كفرادا كراول فادم في كباات في كررب إي می قبد خاندے اور یہ قبہ ہے۔ وہ بولے کول کسی پر بغیر علم کے تہمت رکھتا ہے کہیں تو خود امیا نہ ہو جاے۔اس رعذی نے جب اس نیک مردی میسادگی دیکھی تو بطورول کی بولی۔اے شخ آپ ہی انساف فرمائيس كرآب كا فادم جھ پر باحق تہت لگار ہا ہے۔ انھوں نے كہا ہاں بهن تم تھيك كهد ر بی بو، خادم جھوٹ بول ہے۔ ملام کیا اور آ کے چل دیے۔ مولا نامحمر حافظ خیال نے کہ جن کا ذکر گزرافرمایا کیمیاں جمال خال 1 مفتی دہلی جو کے علمار مانیین میں سے متصاور ان سے سمات اڑ کے حافظ عالم اور فاضل تھے۔ ایک دن طلبا کو درس وینے میں منہک تھے ای اثنا میں ان کے

مفتی جمال غال وہلوی ابن شخ تصیرالدین میال اون کے بھائی تنے ملوم عقلیہ ونقلید بالخسوص نقد و کلام عرب وعلم تغییر میں بے نظیر نقے۔'' شمرح عضدی''''شرح مغاج'' اور''شرح الوارفقہ'' آپ کی تصانیف ہیں۔984ھ/1575 میں وفات پائی۔ (بحوالہ تذکرہ علائے بند)

قریے کا مہتم مکی وہاں پہنچا اور جا کر کھڑا ہو گیا۔ انھوں نے دریافت کیا کیوں آیا ہے؟ اس نے چواب دیا۔ کیاس تیار ہے کسی کو بیجئے تا کہ آپ کا حصہ لے آئے تو انھوں نے پوچھا کھئس سے دانہ نکال لیا۔ یا یا تی ہے؟ اس سے پہلے جب ان کے بیتی کرنے والے کسان نے غلے کے بارے میں پوچھا تھا تو انھوں نے کہا تھا کیاس کا ہے ہے (کیاس کہاں ہے)

#### شيخ شاه محمد ڈھکوی

شخ تاج الدين سنبهل كرمريد جيل معاملت ميل رائخ اوراستقامت ميل واثن تتح صاحب ا خلاق عظیمہ اور نرم اطوار تھے۔ میرے شخ کے بڑے تلص، خاص معتقداور نیاز مندول میں ہے بینے یہ بیرے مجنخ انھیں مروان راہ عشق ومعرفت میں گئتے ہیں اور کما حقد تعریف کرتے ہیں۔ وہ کنگھر قوم میں ہے ہیں۔اینے پیارے وطن کو پینخ کی محبت میں ترک کر کے آئے اور تصبہ دُ ملے میں جو کہ سنجل سے تین فرسٹک کی راہ پر ہے، اقامت اختیار کی سنجل کے کتنے لوگ جبان ے اپنے کسی کام یامہم کے لیے رجوع کرتے تو وہ متوجہ ہوتے اور دعا کرتے اور وہ کا م اورمہم بہت جلد انجام یا جاتی ۔ ہیں دہلی کی آ مدور فت ہیں جب ایج شخ کے باس جاتا تھا رائے میں ان سے ملا قات کرتا، بڑی اچھی محبت رہتی تھی۔ جب بھی وہ سنبھل تشریف لاتے میرے گھریر بے تکلف آتے بھرگزرتا جو بھی گزرتا۔ان کی توجہ باطنی میرے شامل حال رہتی تھی۔ان پر انبساط طاری رہتا تھ۔ فارغ البالی کے ساتھ زندگی گزارتے۔ایے مشرب کی وسعت ہے حسن صوری ہے بھی لگاؤر کھتے تھے۔ اپنی جوانی کے عشق کی بہت ہی دلجیپ حکایتیں سناتے تھے۔وہ جوانوں میں جوان اور بوڑھوں کے ساتھ پوڑھے تھے۔ایک دان وہ نوجوان عشاق کے درمیان دبلی میں ایک جرے میں بیٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب جمال نو جوان بھی و ماں بیٹھے ہوئے تھے چون کہموسم میں تیرگی تھی وہ ، وجود کیرئی اس کا جمال دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے جیب سے ایک ڈبدنکالا اس میں سے ایک چشمہ نکال کر آ تھوں پر لگایا اور ان صاحب حسن کے چیرے کا نظارہ کیا۔ حاضرین بیدد کھے کر ہس بڑے اور وہ جوان بھی ہنس بڑا ۔مشہورومعروف شاعر کا پہشعران کےموافق حال آیا۔

عینک نهاد پیر للک ز آفاب و ماه تا بر خط عدار جوانان کند نگاه انھیں خاص مغبولیت حاصل تھی کہ عوام دخواص ان کو جان درل سے جا ہے تھے۔ یہان کی اللہ تعالیٰ سجاند کی درگاہ میں معبولیت کی علامت ہے۔

خوشی و کامرانی کے دارد کہ خوابائش تو ہاشی 2

# يشخ احمد سنامي

وه صاحب تقوي وصلاح يتاح يتصدمن ملت مين ثابت قدم اور طريقه درويش مين ستقيم الحال - غير شادی شدہ متھے۔ونی داروں کی محبت سے فرت کرتے تھے۔ بہت کم کسی سے انس والفت رکھتے تے۔اگر کی سے ملا قات کی نوبت آبی جاتی تو بہت جلد علا عدہ ہوجاتے تھے۔فقرا کے خادم تھے۔ مجروز نوگی کرتے۔ حامت تفریدان کی خاصیت تھی۔ شاہ میران موری کے مرید ہیں۔ حاجی عبداللد سیّاح کی صحبت بھی اٹھائی۔ آخر میں حضرت خواجہ بیرنگ قدی سرہ کی صحبت سے بہر ور ہوئے اور کمال کو پہنچ۔میرے شُخ سے صدق اخلاص سے پیش آتے تھاور خاص محبت کرتے تھے۔وہ آز ادانہ تنہ سفر كرت ، شهرول ميں قلندوانہ چكر كائتے۔ صن صورت كى جانب مائل تھے۔ جہاں بھى كمى صاحب جمال کے بارید میں سنتے، وہیں پینچنے۔ کانی کمی پائی۔ ایک بار میں نے انھیں دیکھ کہ ایک صاحب جمال محض كيديدارك لي أيك دن من 18 ميل بيدل مح اور دوسرے دن واليس آئے۔ میری اس دن الن سے شناسائی ہوئی ساری رات ہم نے سیجا بتائی علی الصباح ای اثر بے تعینی کے سبب کیل اور مطر محے اس کے بعد جھے پر جوگزری گزری۔ کہتے ہیں کہ ی خ روق اللہ ا

تاریخ دفات کی قطعه تاریخ دفات بیرے

خدومی عارف زمان مشاق و کفت بوتت نقل مشاق هم هی چو تاریخ وقاتش عمریت نوک تلمش مان سخن کرد رقم (افباراما فيار)

بوڑ ھے آس ان نے چاند سورج کی عینک لگالی تا کینو جوانوں کے رضاروں کے خطر پرنگاہ ڈائے۔ مرف ای کے لیے خوشی بحری ادر کامیال ہے کہ جس کا جاہے والا تو ہو۔

حضرت في رزق القدد الوى الن في معد الله (متونى 22/ريخ الا قل 928 هر/22 فرورى 1522 ) عالم و فاصل اورمورخ ومصنف تصريد تاريخ مشاقى "آپ كى مشهورتصنيف برآپ نے 989 م/7مكى 1581 کووفات پالی آپ کے بماورز اوے معزت مولانا فی مبدالی محدث والوی نے "مشاق هم"

صادب تاریخ من آن آنے رسالہ پیابن جمدی میں اس وقت لکھا جب ان کی عمر 90 سال کی ہوگئی میں۔ تاریخ وفات ان کی 989 ہر (1581) ہے۔ ایک دن وہ بجے کی پیدائش کے وقت کام آنے والے سامان کوخرید نے لیے بازار گئے کہ ان کی بیوی کے ولادت ہونے والی تھی اور وقت ولادت بہت زریک تھا۔ عطار کی دوکان پر بہنچ ہی تھے کہ ایک صاحب جمال مجرات پرجو کہ مجرات جارہا تھا اُن کی نظر پڑ گئی اس پر شیفتہ ہو گئے اور اپنایاز ارکا کام بھول گئے اور اس کے پیچھے لگ لیے اس پرخوات کے اور اس کے پیچھے لگ لیے اس پرخوات کی برد ھائے میں پیدل مجرات بہنچ گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کے دوست احباب ان کاسرائ لگا کر اس بینے اور انہیں بوئی مشکل ہے والیس وائل لائے۔

ہر کی عشق سر بر افرازد پیر صد سالد را جوال سازد " شخرز ق اللہ کا فاری میں تلص مشاقی اور ہندی میں راجن ہے۔الن کی جو پائی بیابن ' سے سے چھر

اشعار ہیں

اب ہوں بات پیم کی کیوں کب لو من میں راکھی ربول ہوں جوں بات پیم کی کیوں کے ادھکائے ہوں جوں جاتے ہیں کے ادھکائے ہوں جن من آگن نہ کاہو لاگی ہوں من آگن نہ کاہو لاگی اور آگن نہ کاہو لاگی ہوں گائی جیم آگن دن پھونک سوائی ہیم آگن دن پھونک سوائی ہیم آگن دن پھونک سوائی ہو

<sup>1 &</sup>quot; تاریخ مشاقی" محرای مرتبت عان جناب پرونیسر شاه عبدالسلام افسر بکار خاص رضالا بسریری نے ایڈٹ کر کے رضالا بسریری رام پورے شائع کی ہے۔

<sup>2</sup> فیخ عبدالحق محدث دواوی نے آپ کے بندی مجموعہ کلام کے نام " بیابن" اور "جوت زنجن" لکھے ہیں۔

<sup>3</sup> جبال محم مشق سرابعارتا بيسوسال ك بوز هركوبسي جوان بناديتاب

<sup>4</sup> ابيس بريم كابات كرتى مول كب تك در يس جي ع روال-

<sup>5</sup> والمست دوده کا جلائز ہاہے۔ ویے بی عبت کرے ملکا ہے۔

<sup>6</sup> جن كدل ين مشق وهميت ك آك لك جاتى الله عان كول كى مرخوا بش ك آگ مرد برخ جاتى ہے-

و وسری آگیں تو بھو تک مارتے ہے سکتی ہیں گریریم کی اگئی بنا پھونکوں کے اور زیادہ سکتی ہے۔

دوبرا

جرا أيك جو او مكى يريم اكن جن ديد كيان دهيان سكي چين عجد محمي اكن ديد جون کھیل موہے پیم کھلاوے سوئی کھیل موہ کھیلا بھاوے ا بنی کھیل جگ مال جو جائے اونمی جگ مال ہوی ستانے بتے کھیل کھیل میں رکھے اِک نہ ہمایے پیم کے لیکھے جيم کھيل جونمي کوئي کھيلي اين سيس ۽ دَل ۾ ديمي پیم بہت برے بجلائی بیم کھیل تو کھیل جابی دوبرا

یم کھیل جو کھیلی دوئی جگ لاوے داو ایس جان کے بیم جوا ہر کوئی کھیل ند پاو يەچند شعراينى كتاب پيمايادىن سے پيش كرتابون.

ابہوں کیوں ہیم کی باتاں وهیان دے ای شی پی تال ہ پیم ہوئی تو برھ کن پاوے پیم ہوئی ودھی کن آوے

- جن کے جم میں ذرائبی ایک جو آتش عشق لگ جاتی ہے سکی چین اور علم وذکر سب کوجل ڈ التی ہے۔
  - چې كىمىل مىرا يا جھے كلا تابىداى كىيل مىرسىدل كوجھا تاب۔
  - اس دنیایس جومجت کا کھیل کھیلنا جائے ہیں اُس دنیا میں ای کی مزت ہوتی ہے۔
  - على نے بہت تم كى كىل كودكھ كيا كر موت كى كىل جيد كوئى بسندندا يا۔
- جیے ال کوئی عبت کا کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے۔ اپنا سراور پاؤں دونوں پہلے دے ملے میں ہی مار جاتا ہے لعِیٰ فناہوجا تاہے۔
- راہ محبت میں جب کوئی مصیبت تھے ہا کر پڑتی ہے تو تو تھبراجا تا ہے۔ راہ دفاسے بھرنے لگتا ہے ادر عبت كالحيل محى كھينا چا بتاہے۔
- جومجت كالحيل كيلا بودون جهان داؤير لكاديتاب- يحاسونة كربرس ونامس عشق كي بازي فيس كعيلاب
  - اب ميل ذكرميت جميزتا مون تقي كبوب كي متم دهيان ساسنار
- ، كرميت بوكي تو تو ابل عم وصفت بن جائ كار اكرميت حقيق نصيب موكى تو صفات اللي كريك تجد میں آجا کمیں گے۔

جيم جولَى تو جولَى منهما ياوے مجيد آدى و افتا<sup>1</sup> بوکی <sup>م</sup>نور بوکی تو چاکی اد پرکمٹ ہوگی <sup>2</sup> پیم ہوت سب کورا بیم جول تو ودعی سب ہورا 8 پیر مہنت ہوئی جو کوئے بنا ہیم کھے سدھ نہ ہوئے مورکھ کیا سمجھ ایں باس سمجھ مشک چیم کی باٹال پیم لاگ سنسار و مایا بیم لاگ سبه روپ دکھایا موہیں روپ آپ ہیں ماج انت سیم کے باج باج

اب كال نابين بوت بانان آپ كهت بين بيم كى گانا

جو کرور گن ہوت ہیں ایک پیم حیت نامیں کہت کمال بن بیم و دھاتا کتے یاویں تومیں ا

جب مبت موجائے گی تو تو عارف بن جے گاراز اوّل وآخرے واقف موج عے گا۔

حبت وعشق الی اس کے جلوؤں ہے منور کردیں ہے۔ جب تو شدے گاتو وہ ظاہر ہوجائے گا۔

بنا محبت کے سب تلم وکمل ، ندکوڑے کے ہیں۔اوراگرمحیت ہوگئی توان سب سے ڈریدانتداس کاسب سيحمد بن جائے گا۔

ما ہے کوئی بیر کہلا و سے ماعالم ہوجائے۔ بغیر محبت کے رشدوردایت تبین ملتی۔

محت سے ناوانف عشق کی ، توں کو کیا مجھے گا محبت کی ، تمی تو محبت والے بی مجھتے ہیں۔

محبت اورول کی بی تورنیا کی دانش ہیں محبت بی کے توبیسب روپ ( کر شمے ) نظر آ تے ہیں۔

اب وہی خودمیر ابناؤسنگار کرر ہے ہیں۔ محبت حقیق کی جیت کے ہاہے بحتے ہی گئے۔

عايل كوئى تتيول برصغيريس ذهوندهمة بمريكين الله تبارك وتعالى كوبض عشق ومهت كيبس بيجان سكا-

اگر کسی میں لا کھ خوبیاں ہیں محرصرف ایک محبت بھراول اس کے باس فیس او کال سہتے ہیں کد بارب بغیر تیری محبت کے وہ تھے کیے ہائیں۔

اے کال برو کھ تو بول رہا ہے۔ بیائیس کی تو لی سے ہے۔ وہ خود بی بیان محت فرمار ہے ہیں۔

کوؤ کون کہاں کو کوؤ جہاں آیک تہاں کب دوؤ آپ ہوئی تو پادے آپا شکی سین ایہوں کرجایا ابنو وهيان آپ ميں لادے وهيان لائے انھ آپييں يادے آپ ای آدی آپ ای اتا آپ ایک ہے آپ افغا آیے جو بیں آیے سو ہیں جو من آدے سوی وہ ہیں

جيس تمل آپ آپ بى تايى اوران جات آپ آپ سان بير آپ آپ جيات آپے سمجھ کمال پیتم نامیں آیا س ہے کال وصال اگن من تو اللہ ہی بس حضرت شیخ احمد ستای کے اقربامیں سے ایک فخص شیخ معروف فاصل تنے وہ فرماتے تھے کہ سنام میں ایک صاحب تھے وہ شخ احمر سے کہنے لگے کہ میں نے کی فقیر میں کرامت نہیں دیکھی۔وہ اس بات سے آشفتہ موکر بولے فقر اکو تقارت کے ساتھ یادمت کریت تو کیا کرامت دیکھنی جا ہتا ہے۔ كينے لگا" بيٹوں كى تمنا ميرے دل ميں ہے۔" انھوں نے كہا" جااس شرط پر تيرامقصود حاصل موجائے گا كية فلال يوه كوچاليس روييد و يوساك كاكرة واچيدول كاش دى كرد ال صاحب نے ویبابی کیا۔ان کے دولا کے پیداہوئے اور آج تک دونو ل زندہ ہیں۔عمر مجر میں ان

کوئی دومرااس کے سواکون میوتا ہے اور سوائے اس کے کس کا دجود ہے۔ جبال وہ تنبایووہال دوسرا کب ہوسکتاہے۔

وه وات فور بحور سوچود ہے اپنی عیادت وہ فود عی کرتا ہے۔

دواپناؤ کر فود کرتا ہے۔ خود ہی ذاکر خود ہی نہ کور ہے۔ خود می ذکر کرتا ہے خود می ماجور ہوتا ہے۔

دودات آپ ال ایترا ہے اور آپ می انجا ہے۔ واق وحدت ہے وال کثرت ہے۔

سيدده سب آپ خود ال ياس دل يس جو مجلي آئ و و مجلي آپ خود اي موت ياس

چهاں تہاں آپ بی کا د جود ہے ادر کسی فی اٹ کیس ہوتی آپ اپنی مثال خود جیں ،اپنے آپ کوآپ خود بي ما ڪيور

اے کمال تو خود کو حقیقت بیس محبوب کی ذات ای مجھ اینا ہوتا کھ نداویا ہے۔ اگر وصال آتش دل کا ای نام ب يُعرفو بن الله الى محافظ ب

ے وہی ایک کرامت فاہر ہوئی اس کے علاوہ نہیں۔ ''رشحات'' جمی ہے کہ حضرت خواجہ جمہ پارسا قد کس سرۂ اپنے تصرفات کو ہمیشہ کسی نہ کس سب جس پوشیدہ رکھتے ہے اور سرّ حقیقت کا نفا میں جہاں تک ہوسکا کوشش فرماتے ہے گئیں کا پسر مرزا ظیل سرقد جس بادشاہ تھا اور مرزا شاہ دُن ہما گئیں کا پسر مرزا ظیل سرقد جس بادشاہ تھا اور مرزا شاہ دُن خراساں میں ۔ حضرت خواجہ بھی بھی سلمانوں کی پریشانیوں کی گفایت کی غرض ہے مرزا شاہ دُن کورقد لکھا کرتے ہے ۔ مرزا ظیل کو پدا جہائیس لگا تھا۔ آخرا تل حسد کی شکایت پر حدود جہ مثاثر و کورقد لکھا کرتے ہے ۔ مرزا ظیل کو پدا جہائیس لگا تھا۔ آخرا تل حسد کی شکایت پر حدود جہ مثاثر و جانب چلے جا کیں شاید دہاں بہت ہے لوگ آپ کے قدموں کی برکت ہے واضل اسلام عوانب چلے جا کیں شاید دہاں بہت ہے لوگ آپ کے قدموں کی برکت ہے واضل اسلام اموجا کیں ۔ حدود جانب جنگل نکل جا کیں شاید دہاں بہت ہے اور فورا موار ہو گئے سارے ضدام بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہو گئے ۔ بہد حداث خواجہ بزرگ قدم سرۂ کے مزاد پر پہنچے۔ جب مزاد سے باہر نگل کرآ ہے مراہ کہا ہے بہر نگل کرآ ہے کہراہ موائی ہو دہاں سے ایک خار کی جانب دوائی ہو ہا ہو گئے ہو کہا ہیں دہارک سے فاہر ہو دہا تھا بھر دہاں سے ایک خار کی جانب میں اور خوائی ہو دہا تھا کہ دیا اور خواساں کی جانب اُن کُر کر کرا سے ایم نگل کوائی ہو جب اس کے حوالہ اور خوائی کے دیا اور خواساں کی جانب اُن کُر کر کرارزا سے اور خوا کہا کہ دیا اور خواساں کی جانب اُن کُر کر کرا مرزا طور نے رہو جہ کرا۔ اور خوا

ہمہ را زیر وزیر کن نہ زیر مائد نہ زیر تا بدائد کہ امروز دریں میدال کیست ہمہ را زیر وزیر کن نہ زیر مائد نہ زیر تا بدائد کہ امروز دریں میدال کیست ہمروہاں سے بخاراتشریف لائے۔ ای وقت مرزاشاہ رخ کارقعہ مرزاظیل کے بارے میں اس مضمون کے ساتھ پہنچا کہ ہم ابھی سمر قند تینچنے والے ہیں چاہیے کہ میدان جنگ مقرر کر دیں۔ حضرت خواجہ نے فر مایا کہ اس مضمون کو جامع مجد میں برسرمنبر پڑھیں اس کے بعد مرزاظیل کے پاس سمرقند ہیں ورزاشاہ وُرخ مع شکراس رقعہ کے پہنچنے بی بینی صحصے اور مرزاشل کوئل کر دیا۔ (انتی ) ایک دن ان شخ احمد سنا می کو بادشاہ صاحب قر ان ٹانی نے اپنے صفور میں طلب کیا۔ ان کے دوست انہیں پرتکلف لہاس پہنا کے لے گئے۔ باوشاہ نے ہو چھا کیا بدلباس آپ کی ہی ملک

سبكوزيروز بركردے ندزير يے ندزير - تاكوك جان جاكيں كرآج اس ميدان على كون اترا --

- بولے ندمیر اعدد ستوں کی ہے۔' (بیجواب من کر) بادشاہ خوش ہو گیااور بہت سارو پیان کی نذركيا-كها" نده شي محص خرورت نبيل ب-"جب بادشاه في بهت زياده اصراركيا تو أيك روبيد ل لیا- بادشاہ ان کی اس صفت استغناسے باغ باغ ہوگیا اور ممل اعز از واکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ انھول نے نکلتے دقت وہ روبید بھی دربان کودے دیا۔ اور کہا کہ بجے بس یہی آیک روبیہ بادشاہ نے مرحت کیا تقا بھراپنے دوستوں سے (جوشلانہ ہدایا ک آس لگائے بیٹے تھے ) کہا کہ میں بذات خود بادشاظ الله كادرگاه ميس كميا تعاكر كيا كرون ميرى بزرگى فيكوئى كرشمه شدكهايا - ايك بارانهول في ایک معمولی منکامیرے شن کو جدید باای دوران شاہزادے نے بھی ایک زرّین مکلف منکا میرے شخ كى نغر رگذرانار يرونے كامكلف منكام يرك في خصاعطا كرديا۔ ايك دن مير دول ميں آيا كه كيا " خوب بوي السين كو بحصيد المركمي دوسرك كويمنى دين ادر جيان كاديا بوامعمولى منكاعنايت فرہ دیں۔ کیونکہ وہ ایک فقیر کا دیا ہوا ہے اور یہ ایک غنی کا۔ میرے نیٹنج میرے دل کی بات ہے آگاہ ہو گئے اررائے جھے عط فرمادیں، وہ آج بھی میرے پاس ہے اور اُس دوسرے کو جھے سے لے کرسید قریش کودے دیا۔ سیوقریش میرے شخ کے مرید اور مقبول شخ اور سید حالم شہید کے بھائی ہیں۔ نہایت عقمنداور مجيده فخص بيل- جب انبيل رستم خال دكهني كي طرف سے على كرھ كى حكومت سپرد ہوكى میرے شنے نے اپنا فوطہ انہیں عنایت کیا کہ مکم کے اوپر باندھ دیں انھوں نے ایسا بھی کیا اور کفار دارالحرب پر پڑھائی کردی اس نوطے کی برکت سے نتج عظیم حاصل کی ادر اس علاقے کے باغیوں کو جود بہات میں رہے تھے تخت سزائیں دیں۔ آخر کارسید قریش اسراریے سیکیل کے بعد تصبداین ج میں 15 روز کے الاقل 1072 ص (1662) میں کورنیا سے اٹھ کئے۔ چاکیس روز کے بعدان کافعش کے - تابوت کودہال سے منبھل لاکرسید جامشہید کے پہلوش فن کیا۔ شیخ احمد سنای نے 70 برس کی عمر تک جائع مبعد فیروزی بیں قیام کیا پھروہاں۔۔۔مبعد عبوالنی میں جہاں شخ صالح رہتے تھے چلے گئے ہور 1 وہیں ساکن ہوگئے وروہیں 1060ھ(1650) میں ونیا سے رحلت کی۔ان کی قبر قدم گاہ حضرت امیرالمونین علی رضی الله عند کے قریب ہے۔

<sup>1</sup> بے جگہ قدم گاہ حضور صلی الدنائیہ وسلم سے مشہور عوام ہے۔ جوخو جھین طلب ہے۔ یہاں سہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہوگئی ہے۔

#### شيخ صالح ملتاني

ا بينه والدمحتر مليخ ظاهر كصحبت ما فية بس في بياء الدين ذكريا كي اولا ديس بين - وارسته ، آزاو مزاج اورصاحب معن فقيرت \_ تجريد ك قدمول يرزئد كاني كرت ت اخفاع حال عن ان كا ایک خاص طریقه تھا۔ تمام اہل ظاہر حضرات انھیں اچھا سجھتے ہتے وہ ان کے ساتھ ملم مفائی کو مروعة كارلات بكه فاطرومدارات كوافتيار كي بوع تف صوفيك لايعني بالول كونظريس ت ل تے تھے۔مشاکخ زمانہ کی روش کے برعکس بمیشہ عمادات میں ظاہری مشغولی سے قارغ تھے۔ أدهر علائے كا برے كياكرتے كي مرف علم ظاہرے عالموں تم خالى كدد كور سے سازيادہ بيل ہوعلم تو حیدومعرفت تو تمھارے ٹیمرول یتی صوفیہ کونصیب ہے۔ پچھلوگ انھیں الحادوزندتے سے منسوب كرتے تھے كدان كى بہت كہتے تھے ان كاطعن ان كے اصل عقائد ميں بيس بلك ان كى عبادتوں پر تھا جب وہ ایسی یا تیں کرتے تھے جو کم سمجھ میں آتی تھیں تو اہل سلوک اٹھیں قبول نہیں كرتے تھے اى ليے وہ لوگ ان كا اتكاركرنے لكتے تھے۔ايك بار جب فيخ صالح مندى جوك وروكش آوى تنے كا دفت احتضار تھا۔ فيخ الدواد، ميرے فيخ، وه اور دوسر مصوفيا عمل سے بھى اور بہت سے حضرات ان کے پاس حاضر تھے۔ایک صاحب نے شیخ سندھی سے کہا۔الشدکویاد کیجی۔ انھوں نے غضے کے ساتھ کہا اس بدیوں کے و حانے کی تنام عرمشقتوں میں کی ہا اب توات چھوڑ دو کہ آرام سے چلا جائے۔ دہ شاذ و نادر ہی زیارت قبور کے لیے جاتے تھے اگر بھی طے بھی مے تو دوستوں ہے کہا کرتے" مردہ شیرہے زندہ ملی ایجیی" ای مضمون کوصاحب" رشحات" نے بھی ہاندھا ہے قطعہ

تاکے بزیارت مقابر عمرت گذرانی اے فروہ

کی گرب زندہ نزد عارف بہتر از بزار ثیر مردہ

معرت خواجہ محمد پارساکی جمع "بیں ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ قدس اللہ روح فرماتے تھے

<sup>1</sup> اے انسردہ دن تو کب تک مقبروں کی زیارت میں تمرگز ارے گا۔ عارف بی کے زدا کیک زندہ بکی بڑار مردہ شیرول سے بہتر ہے۔

توتا کے گور مردال را یک روزے کار مردان کن و رتی مير المشتى الن كوالل ملامت الل الله مصرات على مجهة اور فقر كاعْدُنية جائعة ادريبت على دوست ركعة تھے۔ان کی کماشیں بیان فرماتے اگر چددہ اس طرف توجہ می نہیں دیتے ہے۔ انھیں دیکھنے کے لیے جابا كرتے وہ بھى بھى بھى ميرے يُشخ كے پائ تشريف لاتے شوق ميں بھرے ہوئے۔ عجيب وغريب محبتیں آبس میں وی میں ایک دن میرے شخ نے اُن سے دریافت کیا کہ اس طریق میں آپ کے و اورآب اورآب اورآب کوانسول نے کیاتعلیم دی ہے؟ جواب دیا۔ نظاہرنام کے ایک فقیر متے میں ان کی صحبت عن ربتاتهاجب مجھے کچھ کرامتوں کا ظہار ہونا شروع ہوا تو دہ خفا ہوکر بولے" آئندہ شخ بنے کی مت موچنا' اور مجھے دھتکارویا۔ اس کے بعد جبان کے استحضار کا ونت ہوائیں ما ضرخد مت ہوا اوردر یافت کیااس بارے میں لینی جائینی کے بارے میں کیا تھم ہے فرمادی بولے بابا صالح اس دفت ایک چیز کا انظار ہے۔" آخری گفتگوان کی بس یمی ہے۔" بیرے ی کوتیام جوانی میں ایک صاحب جمال نوجوان سے ربیا دلی ہوگیا تھاوہ لشکری نوجوان کہیں سفر پر چلا گیا۔ میرے ﷺ اس کی جدائی سے ب چین ہوکرقلق داضطراب کے عالم میں اُن کی خدمت میں پنچے اپنا حال سنا کرعرض کیا توجہ فر ما کیں كدوه جوان والبي آجائے \_انھول نے فورا دامن جماڑ ليا كر بيل اس كام كانبيں ہوں بيتو زايدوں اور عابدول کا کام ہے۔ میرے شی نے زوردے کر کہاجب تک کہ میری مراد حاصل نہیں ہو جاتی برگز آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب إنكارے ، جزآ گئے تو كہا۔ جب اس كا گھوڑ النگر ا ہوجائے گا تو خود واپس آ جائے گا۔ دوسر سدن خبرا فی کدہ جوان اوٹ کر گھر آگیا کیونکہ اس کا گھوڑ اُنگڑ اہو گیا تھا۔ اُن جوان کا " تَتْ شَهاب " نام تقااورشهاین کے نام سے مشہور تقادر فی عبدالعزیز کے بیتوں میں سے تھے۔ جب وہ ۲۵۰ اھ (۱۲۲۸ء) میں پانی میں غرق ہو کھتو میں نے ان کی تاریخ وقات کھی

افسوس کان شهاب بعهد شباب رفت کل وریز رسید و کین شرب رفت تاریخ نوت او چو پرسیدم از خرد برداشت آه و گفت "شهاین باب رفت" ع

± 10<u>37=1043</u> 6 م

تو كب تك مر دول كي تبروس كو بو ج گا صرف ايك دن اى مردول دالا كام كراور مجه تيرى نجات بوكي -

<sup>2</sup> افسوں کہ وہ شہاب جوانی میں دنیاہے چلا گیا۔ اگر چہ بر پھول بہت ویرے کھلاتھا مگر جلدی چلا گیا۔ جب جس نے انتقال کی تاریخ پوچھی تو خرد نے آیک آ ہ کی اور بولی' شہابن بآب رفت' (شہابین پانی میں ڈوب مجمعے )

سرے شیخ نے فرمایا کہ بیں شیخ صافح ملتانی کی بیادی آخر بیں اُن سے ملا۔ اس موقع پرجیسا کہ علی اور اُن ہونا ہو اُن ہونا ہو اُن ہونا ہو گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں سے بیرہم ندگی (کرفلاں انقال ہوجائے تو کہاں دُن کریں وہ نفا ہو گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں سے بیرہم ندگی (کرفلاں کے قدموں میں دُن کرد) جب میں مرجاؤں تو ویرانے میں جھے ڈال دینا تا کہ گیرڈ اور کئے کھا کیں یا د جلہ میں ڈال دینا کہ مجھیلیاں اپنی خوراک بنالیں۔ اس بات سے داتم الحروف کے دل میں آیارو ح لطیف کی جسم کثیف سے انصاغ کی کیفیت اُنھیں کمشوف ہوگئی تب ہی تو ابیا جملہ کہا۔" میں آیارو ح لطیف کی جسم کثیف سے انصاغ کی کیفیت اُنھیں کمشوف ہوگئی تب ہی تو ابیا جملہ کہا۔" میں میں مہر بن گئی اور در میں نہوں نے ان سرمیں قبل ہوتی ہوائی تب وراء الوراء دل سرمیں میں ہوتی ہے اور عین بیان سے وراء الوراء دل سرمیں میں ہوتی ہے اور عین بیان سے وراء الوراء ہے ۔ حصہ حق حق کو پہنچا ، اور حصہ آدم آدم کو (لینی روح رب روح سے و ملی اور جسم خاک میں جا المحسکین کی المت والی واقع اللہ میں المت والی ان میں المت کین کھی المت اللہ ان آب و خاک فناہو گئے تو دوئی جاتی رہی " و جسم المت تالی اصب حسام (مقام میں) و بھیة المحسکین کھی المتواب "انتھی

وہ مجد عبدالنبی میں رہتے تھے جب ان کی عمر 88 سال ہوگئ توایک دن پیار پڑ ہے توان کے یا ران
طریق اس سعا ملہ سے بتنظر اور متالم ہوئے انھوں نے فر بایا غم نہ کر وابھی میری عمر کے دس سال
باتی ہیں جب 98 برس کے ہو گئے اس سجد میں دنیا سے چئے گئے ۔ سنہ وفات 1052 ھ (1642)
اور قبر قدم گاہ کے نزد یک سر راہ ہے۔ ان کی قبر کے کنار ہے سجد بنالی ہے۔ نماز جنازہ میں نقرااور
صلحا کا ایک بڑا مجمع شریک ہوا۔ میر ہے شخ نے فر ما یا کہ شخ ابن عمر بی ہے نہ نقو حات میں بیکھا ہے
کے حشر ونشر کے بعد ایک لبی عدت گزار نے پر دوزخ اور جو بچھ اس میں ہے سب کو بہشت میں
کے حشر ونشر کے بعد ایک لبی عدت گزار نے پر دوزخ اور جو بچھ اس میں ہے سب کو بہشت میں
لے آئے تمیں گے۔ جملہ گنہ گار بہشت میں چلے جا تمیں گے عذا ب کی طور پر اٹھا لیا جا سے گا۔ ہیں کر
میر سے دل میں آیا کلام مجید میں گئی جگہ ظور ٹار کے یارے میں نصوص قطمی وارد ہوئی ہیں پھر کیوں
شرخ آ کیر نے ایس (فیر محققانہ) ہات کہی۔

آ خریخ صالح کے انتقال کے بعد ایک رات میں نے اٹھیں ٹواب میں ویکھ اور اس شے کوان سے دریافت کیا۔ اٹھوں نے جواب دیا'' بیماں کوئی ووزخ نہیں ہے بیمال سب کو بہشت ہے''اور میں خواب میں ہی اس بات پران سے ازر ہا ہوں۔ میرے شیخ کا ہی فرمان ہے کہ ت الددادنے جھے نے ذکر کی کہ پیٹن صالح قبر میں ہے بھی تقرف کرتے ہیں۔ ایک روز بادشاہ صاحب قر ان افى نے میرے شنے سے دریانت کیا کہ آپ شخ صالح کو جانتے ہیں بیرے شخ نے جواب دیا۔ ہال جانتا ہوں، بادشاہ ہولے "مجھی ن سے ما قات بھی کی ہے" ، جواب دیو مجمی میں ان کے پاس جاتا تھا تھی وہ میرے پاس تشریف لاتے تھے معلوم کیا۔''وہ كيية آدمى تقي كها-" ووايك وارسته آزاد مزاج اور مجرد فقير تق ـ "مير \_ شخ كاميان ، كسير محود امروبوي جوكد في تاج الدين سنبطل كرمريدود اماد يته اور طوم صوفيه س ببره ور تھے۔اور یکن صالح سے فاص محبت ارکھنے والے وہ (امروبہ میں) بیار پڑ گئے۔ دوران بناری انھیں بہت یادکرتے کاش وہ اس وفت یہال ہوتے ۔ وہ انھیں ونوں ویلی ہے امر وہہ پنچ اورسیدصاحب سے خلوت میں ملے کی کوعلم ند ہوسکا کہ کی صحبت گزری سید صاحب ائ يارى يى 1023 ھ (1622) يى دنياہے چل ديے۔ روايت ہے سيد صاحب نے اس يكارى ميس ترش ليموكى أرزوكى كسى كو بالشيج من بينجا كه تلاش كرك لاست اس في بهت علاش كيا اورنوت كركها كفيل ملا كوفك ليموكا موسم مدت مول كزر چكا تفارسيدها حب في كها بيمرجا اوراس در خت سے میرمی جانب سے کہنا کہ لیمود ہے۔اب جو پہنچالیمول گیاا در سے آیا۔ کہنے یں کہ میں اور ملے میں اور ملے میں اور ملے میں اور ملے میں اقامت یذی شے لکھا ہے کہ میں ورمیدمحمودا مروہوی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر یکجار ہے ہیں۔افوں نے ای سلسلے میں کھا ہے کہ سیدما حب کا بیان ہے کہ ایک دات میں آنخضرت صلی الله علیہ وملم کے روسے منورہ پر متوجہ تھا۔ روغة مقدمہ سے نین بارید آ واز میرے کوئی ول مِن بَيْخُ الْقِيسِلَتُك يَسا وَلَمِدِي "(احفرزتد من في تَجْعِ تبول كرايا) سيرصاحب يرك ين سے اخلاص ومحبت تام ركھتے تھے اور مير سے شخ بھی ان كى بہت تعريف كرتے ہے۔ آپس میں عربی اور فاری میں خط و کتا بہت بھی رہتی تھی۔ میں نے اکثر تحریریں ویکھی الك بارير الله كويشع لكه كربيجا\_

سیو تحمود ابن مولانا سید محمد اشرف دانشمند - جامع علوم وفنون اور مقنداے وقت ہیں۔ آپ کے دوفر زند سيد عصمت الله (م الي محمد بزي صاحب كمال تف\_

گفتگو آکين درويتي نبود درنه با تو ماجرا با داشتم <sup>1</sup> الن کی اس ہات پر مجھے وجد آ گیا۔اگر چہ میں نے انھیں نہیں ویکھا ہے لیکن اپنے شیخ ہے ان کی حکامیتیں تی ہیں ۔ان کے والد محتر م اورخو دان کے دو ہیٹوں کودیکھیا ہے۔ان کے والدسیداشرف م عالم فقیراور ہزرگ تھے۔ مجھ پر بہت ہی لطف وعنایت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہایک ہارایک بیج کو ان کے سامنے لائے اس کے بیر میں تھوڑی کی تھی عرض کیا کداس سے بیر کے لیے د ما فرما کیں کہ تھیک ہوجائے۔اتھوں نے اس کا بیر پکڑا در کویا ہوئے" بیج بیرسیدھا رکھ" بے کہنا تھا ادر بیر کا درست ہونا تھا۔سب بڑے مققد ہوئے ۔روایت ہے کہ احتشار کے دفت حاضرین نے کہاسید صاحب آپ کی ذات بایر کت اور آپ کا وجود (آج کے دوریل) ننیمت ہے۔ انھوں نے کہا" اللہ پہلے تو خود ابنا ہی انجام بخیر ہونا دشوار ہے۔" ان کی بیسادہ ی بات کس قدر راست اور درست ہے۔سیدمحود کے بدین اڑے کا ذکر شیخ جلال سنبھلی کے احوال میں آئے گا۔ ابستران کے چھوٹے مینے سید حاری محرصا حب ذوق وساع منے۔سید عبد انحکیم کی صحبت اشائے ہوئے اپ بھائی سید مبدالعزیز کے مرید ہیں۔ میرے شخ نے سیدعبدالکیم کودیکھا ہے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے نیک ہوگوں میں ہے تھے۔ میں نے سیدھاجی محمد کو بہت دلیکھا ہے۔میرے آشاؤل میں لکتے مصر برے برمروت اور صاحب فقت لوگول میں ان کا شارتھا۔ ایک بارجرے ہوئے زخم کا نشان ان کے سینے یر دکھائی دیا مریدوں نے بوچھا کہ یہ کیسانشان ہے؟ بولے خواب میں اہل فیب نے میراسید جیراادردل نکال کرصاف کر کے بھرای جگدر کھ دیا۔ بیاس کا نشان ہے۔ وہ دنیا سے 1062ھ (1652) میں چلے گئے۔ شروع میں جب میں لشکری تھا بی صالح سے ملاقات کی اگر چرابھی تک ان ہے آشنانہ ہوا تھا کہ انھوں نے مجھ سے فرمایا۔ اب تیرے والد کو جاہیے کہ تجھے چھوڑ دیں اورآ زاد کرویں تا کہ تو خود کوخودی سے چھڑا لے اوراللہ تعالٰی کے دیدار

<sup>1</sup> بحث ومباحث ورويش كاطريق نيس بورنديس تهديد بي تهديد كي كيابا ول اصل فورد قارى بيل بهلا معرسال المرح لكهاب " ي سم بكذشت بكويم في "الين مجمعة رب كرج بكور واده تجدير كرال شرّ د س

<sup>2</sup> سید محمراشرف وانشمند ابن سید سعید خال منزنی 1068 ھے/ 1658 ۔ بڑے عالم و فاصل اور در دلیش مفت مختص منے مزار مبارک محلّہ وانشمند ان امرو ہدیش سجد کے اندو ہے۔

مبارک کی دولت سےخوش دل ہو جائے۔ جب جھے سعادت نیک نصیب ہوگی تو ان کی سے نیک فالى كابت ميں نے اپنے شن كوسنائى تو دہ خوش ہوكر يولے " بال بال تونے ديكھا كرايك درديش کے بول کیسے کارگر ہوئے۔''اس کے بعد بار ہامیں نے ان کا دیدار کیا ہے کہی اینے نے کے ہمراہ اور مجی خبار جب میں اپنے شنے کے ساتھ ہوتا تھا تو میں ان کی جانب نظر نہیں کرتا تھا کیونکہ میرے فیخ کامعالمان کے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ ٹی نے پہنے لکھا ہے ادر میر اایسا جیسا کہ میں نے اہمی كهاراكي باري مصطفى جن كاذكرا مح آسكا اوريس، الني في خ كى جابت يس فريد آباد حد الى پنچ پہا چلا کہ میرے شیخ نشل اللہ کے باغ میں گلوں کی سرکو گئے تھے۔رات ہوگئ تنی اس کیے و ہیں رات گزار نامطے پایا۔ ہم دونوں شیخ صالح کی خدمت میں پہنچے اور ان کی عجیب وخریب تفتکو ے کتاف اندوز ہوئے۔ معرت یوسف قیمبرعلیہ السلام کے حسن کا کچھے ذکر چھڑاوہ یو لے ہرزیا ہے۔ على بزاردن بوسف دنيا من آتے بين -" فحات الالن" من ہے كدا يك دن شخ ابوسعيد اور مخخ ابوالقائم قدس الله مرود فطوس من يكي أيك تخت يربيشي بوئ تقے اور بہت ہے درویش سامنے کھڑے تھے۔ آیک درویش کے دل میں آیا کہ نجانے ان دونوں بزرگوں کا کیا سرتبہ ہے۔ شخ ابوسعید نے ان دردیش کی جانب رخ کیااور فرمایا''جو بیجا ہے کہ دوبا دشاہوں کو ایک جگہ ایک ساتھ الك تخت بربينيا ديھے ال سے كهدو كرد كي ہے۔ اس درد ليش نے جب سنا دونوں بر ركوں برنظر والی اس تعالی نے اس کی آگھوں کے سامنے سے پردے اضادیے تاکی تی کی بات کی جا گی اس کے دب پر ظاہر ہوجائے اور ان کی بزرگی کو ملاحظہ کرے۔ مجمراس کے دل میں آیا کہ خداو تد تعالیٰ کے نزو یک آج کرؤ زمین پران دوشیخول سے زیادہ بزرگوارٹر کوئی نہیں۔ شیخ ابوسعید نے اس کی طرف نظراً ثمانی اور فرمایا۔ ایک چھوٹاس ملک تھا کہ جردوز ابوسعید اور ابوالقاسم جیسے ستر ہزار دہاں نہ جنجتے ہوں۔ یک دن شیخ مودودنام کے ایک وارست فقیرنے جوشخ صالے کے محبت یا فتوں میں سے تھا جھے سنابا كدأيك فخص نے ان كے ماستے بیشعریہُ حا پی از سی سال ایس معنی محقق شد بخاتانی که یک دم باضدا بودن بداز ملک سلیمانی ا

تعیں سال کے مجاہدے کے بعد خاقانی کو س معنیٰ کی تحقیق ہوئی کہ آیک سانس سے لیے اللہ کے ساتھ ہوئی کہ آیک سانس سے لیے اللہ کے ساتھ ہونا حضرت سلیمان کی حکومت ہے بڑھ کرے۔

شخ صالح نے دوسرامصرعہ بول پڑھا۔" کہ یکدم خود خدا بودن بداز ملک سلیمانی۔" بھی نے شخ مود ور سے کہا۔ اقل سلوک ہے دوم فٹا اور سوم مقام بقا۔ لیکن برتین واحد بھی ہیں۔ جیسا کرمیرے شخ نے اپنے رسالے" رموز التو دید" بھی اکھا ہے" لاالے الا ہو لا اللہ الا انت

سبحانک. انی انا الله لا اله الا انا"بالّ کیابچا۔ مرب سبحانک انسی انا الله لا الله الا انا"بالّ کیابچا۔

اُن کے محبت داروں میں ایک غریب نامراداور آزادمزاج فخص شیخ سراد ہیں جوان کے قدم بعقدم اور جانشین حقیق ہیں۔ خیراتی نام کے ایک اور بزرگ تھے جورائخ الحقیدہ تھے اور میرے رائے کے مریدشخ معظم کے یاس دہ کرتے تھے۔حالا تکہ شخ معظم یابئدشرع اور فقید آ دی تھے مگروہ ان سے بر على سقے 1064 حد (1654) ميں گزر كے ورخواجه بير مك كے آستانے والے باغ مي وفن ہوئے۔ان کے بندی کے بہت ہے شعر بہت اچھے تھے۔اُن کے دوستوں میں سے ایک حاجی تو کل تھے، تعنقات د نیوی ہے دارستہ وسکون یا فتہ ،آزاد و باہوش۔ بیرے شیخ کا قول ہے کے حالی توکل صاحب نے فرمایا کہ ایک بارایام جوانی ٹیمٹل بھے تید کرکے ولایت (مادرالنہر) لے محت اور غلام بنامیا آخر جب وہاں سے چھوٹا تو مج کو گیا بھروالی گھر آیا۔میرے شخ نے فرمایا کہ حاجي صاحب فرمات تصايك باردبلي من مجص مفركا شوق بيدا مواادر مين فريدآ باو پينجا-رات كو خواب میں خواجہ قطب الدین قدر سرؤ کو دیکھا کہ تیرد کمان ہاتھ میں لیے ہیں اور مجھ سے کہد ہے میں کدا گرتو دہلی ہے باہر فکا اتو میں تھے اس تیر ہے مارڈ الوں گا۔ میں نے عرض کیا اچھا آپ ای لیے تیرو کمان لگائے ہیں ۔ صبح کو دیکھا تو میری رانوں میں اتنے زخم ہو گئے متھے کہ میں چلنے سے تھک گیااوروہاں سے بذریعہ سواری دبلی داہی آھیا۔میرے شخےنے بیمی (ای سلسلے میں) فرمایا کہ جاجی صاحب کی عمر 90 ہے آگے نکل گئی تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کیا کرتے تھے کہ دنیا میں ممى كامتاح شہوں \_الحق ال كي آخري بيارى ميں بھي ميں نے انھيں اليا يا كمى كعمّاج شہ ہے۔ان کا انقال شخ صالح ہے چندسال بعد ہوا ان کی قبر بھی آپسی (میں مزاج کے ) اتحاد اور ریا تکی کے طفیل شیخ صالح کے پہلویں بی۔ اس نے عاجی صاحب کا بہت ویدار کیا ہے۔ مجیب سکون و آرام ملتا تفا۔اٹھیں ایک دکا ندار کے لا کے پیرانام سے جو کا بلی وروازہ کے متصل رہتا تھا ربط ماطنی ہو کیا تھا۔اس پیرانہ سالی کے باو جود و مال بیٹھا کرتے تھے

بیراند سن عشق جوانے بسر افاد و آن داز که در دل جهنتم بدر افاد ا شیخ فتح استنجال

آپ پڑھے لکھے تھے بڑے صاحب ذوق ووجد دسائے داحوال عظیمہ۔آپ کی عمر ہارہ سال تھی کہ أيك دات حضرت محرصطفي صلى القدعلية وسلم كوثواب ميس ويكها كرآب صلى الله عليه وسلم أيك جبوتره ي چھر کے سائبال کے یعجے کھڑے ہوئے ہیں بہت سے سحابہ کرام اور مشائخ وقت بھی وائیں بائیں اور دد بدد بااوپ کھڑے ہوئے ہیں اور شخ کبیر کلہ روال کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے تو أتخفرت في محصة فرمايا في الله يترب في بين اى خواب كى حالت مي حضرت عمر منى الله عشاوران كدوستول كى زبان سته بيعديث ن ككانول ين يَجْ رَبَي تَعْي أهن وأنى فقد داء السحق "جم نے مجھے دیکھ تو گویااس نے حق کا دیدار کرلیا۔انھوں نے ہیدار ہو کراپنے والد ہے۔ عرض کیا کہ جھے منجل کے تمام مشارکن کا دیدار کراہیے۔ اس زمانے میں شیخ علی ، شیخ محمد عاشق ادر شیخ كبيركلدوال وغيره اكايرين ميں تھے۔ إن سب كے حالات كاذكرائي مقام برآئے گا۔ان كے والدشُّخ جیا اِن کوجن بزرگ کے پاس بھی لے جاتے وہ و کیھتے ہی دوسری جگہ کا اشارہ فر ما دیتے يهال تك كمة خريس شيخ كبير كلدود ل ك ياس ينجيء كانجانا اورشخ ك ييرول بيس كرسكة -شيخ في فرمایا۔ فتح اللہ ہم تیرے اثنتیال میں تھے۔ ترقد کلاہ اور مشیخت کے دوسرے لوازم ان کے واسطے پہے سے تورد کھے ہوئے تھان کے حوالے کیے ادر تربیت شروع کردی بہت تھوڑی دت میں ای ال توم صوفیہ کے علوم ان کے دل پر منکشف ہو گئے۔ وہ صوفیہ کی اصطلاح بیں بات کرتے تو علا اور مشائخ س کر جیرت زوہ رہ جاتے۔ باوجود 100 سال عمر ہوتے کے اُن کا چیرہ بوا تورانی تھا ایک بال بھی ابھی تک دیش مبارک کا سفیدنہ ہوا تھا۔ لوگوں نے بیہ بات بادشاہ جہا تغیر کے کا نوں ۔ یہ اور اور اور اور اور اور اور جنب دیکھا تو پرداخوش ہواا در کہا اے شخ صوفیوں ک کوئی بات ستا کیں ،اتھوں نے کہا

۱ ۲ سیل بوڑھا ہول گرایک جوان کاعشق وہاٹ پر چھایا ہوا ہے جوراز کہ بیں نے دل بیں چھپایا وہ آشکارہ ہوگیا۔

دلقت بچہ کار آیہ و تشیخ و مرقع خود راز عمل باے تکوہیدہ بری دار عاجت بیکہ کار آیہ و تشیخ و مرقع خود راز عمل باے تکوہیدہ بری دار عاجت بیان دکلاہ تنزی دار انسوں نے اس قصعہ کے اسے غیر متعارف معنی دلائل ود قائق کے ساتھ بیان کیے کہ انسیس من کر سازے حاضرین مست ہوکر ذوقیہ نعرے لگانے لگے۔ان کے حال کی تاخیر نے سب کوآ بکڑا۔ انسیس والوں انھوں نے مجھے مشہور شاعر کا بیٹ عرسنا یا اور معنی سمجھائے۔

سربر مهند من منیم وارم کلاه چار ترک ترک دنیا، ترک عقبی ترک خویش وترک ترک 3

اقل با دشاہ حقیقی نے اپناورواز ہ محکم بند کرر کھاتھ کہنا گاہ لباس آ دم میں گھر کے درواز و پرآ گیا۔

<sup>2</sup> لوازم بینی گدر کی بینی اور مرقع نونی تیرے کی کام آئیں کے بس خودکو تا پیند بدہ کا موں بے دور و کھ مجھے برکی ٹونی رکھنے کی ضرورت نیس تا تاری ٹونی اوڑھاور درویش صفت ہوجا۔

<sup>3</sup> میں بیکے سرنیس ہوں بلک جا متم کی تو بی اوٹر سے ہوئے ہوں یعنی دیا چھوڑ دی، آخرت کی تکر چھوڈ دی، ح \* خود کو بھلا دیا اور یہ مغرورانہ سوچ چھوڑ دی کہ بین نے سب کچھ چھوڑ دیا

اس شعرکو لکھتے ہوئے مجھے سید کاریشعرای کے مناسب حال یادآیا

منه بترک دد عالم کلاو فقر بسر کزین دد ترک نمی گردد این کلاه، تمام مير ب والدفر ماتے تھے كداك شاعر في سنجل ميں ايك شعركها تفاجس كامضمون بيقفا كما كرميرا معثوق ا پنانقاب الث دے تو سارے معثو قان دبلی شرم ہے اپنامنہ چھیالیں۔ جب اس شعر کو <del>ش</del>غ فتح الله نے ستالو خفاہوکر فرمایا ''معثو قان دیلی تو خواجہ قطب الدین اور شخ نظام الدین ہیں تعجب ے كه وه شاعر ديواند كيول ند بوا- "ميرے والد قرماتے تھے كه يس اس دقت حاضر خدمت تھا كه أى وقت كى فى خبردى كدوه شاعرد بواند بوكيا باوراس كو پكڑے بوئے لے جارب بيں - شخ عبدالمومن کہتے ہیں کدایک بارٹنے فتح اللہ اور میں کیا تھہرے ہوئے تھے۔ رات کو وہ نماز تہجد میں تھے کہ ایک کالا سانب ان کے سامنے پہنے کر اپنا تھی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ جب انھوں نے نی ز کاملام پھیرا تو اس سے بول کو یا ہوئے۔اگر ایبا ہی تھم ہے تو اپنا کام کردیریس بات کی ہے؟ سائپ نے یہ سنتے ہی اپنامر ہلایا اور یا ہرنکل گیا۔موئی نام کے ایک خیاط ان کے میزوی تے دیانت سے کام کرتے تے۔ ایک دن ان کے لباس کا پار چد کا ٹا اور گھر لے گئے مگر ایک وصله بعول سے جیوڑ گئے ۔ انھوں نے خوش طبعی کی غرض سے چھپالیا۔ موی نے آ کر ڈھونڈ اندملا تو موئ گھرائے انھوں نے دریافت کی کیا ہوا؟ موئ نے هنقب حال بیان کی۔انھوں نے (مسكراكر) وہ دصد ادر انعام ميں أيك روپيرعطا فرمايا۔ جب موى خياط ونيا سے جلے محے تو ا يك صالح ورويش في الحيس خواب من ديكها كدان سے كهدر بي بين كداس عالم ميں حساب كركے متر ہ كڑ كيڑا تمام محركا ميرے ذہ ورمروں كا نكلا ہے اس ميں كيڑے كے ريزے اور تاریمی شامل کر لیے ہیں تو میرے بیٹے عیلی ہے کہنا کہ 17 مر کیڑا خرید کررو، ل بنا کرفقرا میں تقلیم کردے۔عیلی نے دیسائل کیا۔ میں اُن دنوں بچرتھ اب سٹتا ہوں کہ میرواقعہ گز را تھا۔ ميرے والدفره ياكرتے تے كميس نے شخ فتح اللہ كے پدرشن جياكو بھى ويكھا ہے۔ بااستقامت بزرگ تے۔ اور میں نے بجین میں نماز روز ہ انھیں سے سیکھا تھا۔ ایک ہار انھیں بہانے سے دونوں عالم ترک کرکے ابھی نغری کا وسر برندر کا کدان دونوں کو چھوڑنے کے باوجرد تیرا فغر ناکسل

<sup>۔</sup> فرقوں عالم ترک کرتے ابھی نظری کا اسر برندر کھ کدان دونوں کو چھوڑنے کے با وجود تیرا نظر ناکھل ہے۔ ابھی ترک خودی باقی ہے، ترک ترک باقی ہے۔

اكبرآ بادين ايك اميري سرائي من لے مي جب اندردافل موئ تو مجوركيا كة تعويذ لكروي كد جارا آقا إنى فلا سرم معبت كرنے سكے انھيں فكر بول كركسے خودكواس جكد سے دہال ولائیں۔ یہ بات ہندی میں لکھ کر لیٹ کردےوی کداس کے گلے میں باندھدیں۔ "جومیال حرم سول بیارند کرے توملا جیا بیارہ کیا کرے اورخود بابرا مع تعویز باندھے بی وہ امیراس بیوی کی محبت میں جتلا ہو گیا۔ جب دوسری ہو یوں نے پیما جراسا تو شوروغوغامی ویااورامیر کو یہ کہ کر بجبور کیا كهاس ملآف جادوكرديا باس لياس كرفآركر ناحاب \_ أخرافهون فقراك علق مس ے شیخ جیا کو پکر لیا اورامیر کے سامنے حاضر کیا ان برختی کی کدفا ہرکریں کہ اُنھوں نے محرکیا ہے۔ جواب میں انھوں نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمحاری اس بیوی کے تلے کے کا غذیب لکھا ہوا ہے۔ جب تعویذ لائے اور کھوں کر بڑھاتو جیران رہ کئے اور ان سے معذرت کی فیتی نذران كوپيش كي مرانهون في تيول نبيس كي اور با برنكل آئ سيمعاملداس جيسا ب كريمتي بين كرايك بإرسلطان طريقت شيخ ابوسعيد ابوالخيرقدس مرة سغريس تقداور بهت تيز بارش ميس ايك كاوَل ميس بنچے۔ کی نے تفہر نے کی جگہ نددی۔ انفاق کہ شہر کے رئیس کی عورت کو دروزہ مور ہا تھا شخ کو بھی معلوم ہوا فرمایا اگر جمیں بناہ کے لیے جگددی جائے جمل ایک چیز لکھ کردوں گاجس سے وروزہ سے نجات ہوجائے گا۔ رئیس نے جگہ دے دی <sup>شی</sup>غ نے یہ بے معنی جملہ لکھ کر دے دیا<sup>ور</sup> ، را جاخر مارا جازن رئیس خواہ راخواہ \_بس اس کا غذ کا محلے میں باند هناتھااورلڑ کے کا پیدا ہو ناتھا۔ کہتے ہیں کسیہ الفاظ آج بھی اس کام کے لیے کارگر ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ تمام امراض کے لیے لکھ کردیتے ہیں جھے بھی اس کی اجازت ہے۔ایک دوم انحدوم جہانیان جہاں گشت کی طرف منسوب ہے کہ بیار کے گلے میں ہاندھ دینا جاہیے

جو کچھ کرے وہ کرے اورنسانے کوئی جو کوئی کیے کہ جھے کیا کہدو دبلا ہوئی (انقال کے وقت) شخ جیا کی عمر 100 برس تک پہنے گئی تھی اور شخ فٹخ اللہ بھی (اپنے انقال کے وقت) 114 سال کے ہوگئے تھے کہ ایک دن امرو ہہ کئے وہاں انھیں معلوم ہوا کہ جھے اب دنیا سے جانا ہے۔وہیں ہے اپنی تجمیز وتلفین کرکے گھروا ہی آئے اور بیار پڑ گئے جب احتشار کا وقت پہنچا مولا ناعینی جن کا ذکر آ کے آئے گا، کہنے گئے 'اے شخ اللہ کو یاد کیجئے' آئے کھولی اور ہولے "اچھاملاً تو جھے عافل مجھ دہا ہے دکھ میں عافل نہیں ہوں اور اس راہ (حمیت البی ) کی خوب باشیں کی ساور ماہ ذی الحجہ 1020 ھ (فروری 1612) میں ونیا ہے رخصت ہوئے۔ باپ بیٹے کی قبریں اور ماہ ذی الحجہ 1020 ھ (فروری 1612) میں ونیا ہے رخصت ہوئے۔ باپ بیٹے کی قبریں ایک جگہ مجد کے سامنے ہیں۔ پڑخ فتح اللہ کی وفات کے بعد ایک بزرگ نے انتھاں خواب میں دیکھا کہ مشائح کا بہت بڑا جمع نماز کی صف پر امام کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ای دوران وہ باشان قوی پنچ اور امامت کی ۔ ان کے بیٹے شخ احمد اور شئے تھر بھی نیکوں میں گزر ہے ہیں ان کی میں ہیں۔ قوری بیٹے اور امامت کی ۔ ان کے بیٹے شخ احمد اور شئے تھر بھی نیکوں میں گزر ہے ہیں ان کی میں ہیں۔

# شيخ حبيب اللدوارسته

 ہو گئے اور بھھ ہے کہا۔ بھے یران کا حال بہت اثر کرر ہا ہے۔ یہایت ذوق بخش اوراصلی ہے۔ اول مرتبہ شنخ عبدالعزیز چشتی قدس سرؤ کے عرب کے موقع پر عشم جمادی الآخری رات میں ان ے ملاقات ہوئی۔ دومری مرتبہ خواجہ هین الدین کے عرس میں ششم رجب کی رات کوخواجہ قطب الدین قدس الله اسرارہم کے مزار پر ہو کی تھی۔ پوشیدہ نہ رہے کہ بیرے ﷺ نے اول بار جواسینے آپ کوس ع سے تھینچا تو وہ اپنے طریقہ نقشبند ہے۔حفظ ورعایت کی بات تھی کیونکہ اس طریقہ علیہ كانسبت مقام ساع سدر جهابلندوبالاب دومرى واسينمشرب عادفاندكي وسعت سيجيها كدوه ركعتے بي كد بررنگ ے حظ وافرر كھتے اورصفات البي كي صفت ے تلين ، تحق اور منسط ہوتے میں۔اپی اس نبعت عالیہ سے تعے از کرمظوظ اورمنشرح ہوئے۔اس طرح خواجہ بزرگ خواجہ بہا والدین نقشند قدس اللہ سرہ کے قول کی حقیقت ظاہر ہوگئ جو کہ آپ نے سام کے باب میں فرمائی ہے' نہایں کاری کئم نہا تکاری کئم' انجن ۔' رشحات' میں ہے کہ خواجہ مسافر خوارزی کہا كرتے تھے كديل حضرت خواجه بهاءالدين قدر سرة كى خدمت ميں بہت زياده رہاہول اورآب کی خدمت کی ہے، مجھے ساع کی جانب بہت میلان تھا ہم تمام یاران فیخ نے ایک دن طے کیا کہ قوال ، اور د فاف و رباب جمع کرس اور حضرت خواجه کی مجلس میں بی سماع میں مشخول ہوں کہ ویکھیں کیا فرماتے ہیں۔ہم نے ایہائ کر گانے بچانے والے بلالیے۔مضرت خواج بھی اس مجلس میں بیٹھے دے اور کچھ نہ بولے اور آخر میں فرمایا" ندای کاری کئم ندا نکار کی کئم" <sup>1</sup> انتہی ۔ مولا ناعبدالغفور لارمى في جو كرمولا ناعبدالرحل جامى كظلصين من سے تص (قدس سرم ) في تكمله واشية وفوات الانس بي الكها ب كدمولانا جاى في چندمرتبه اع كيا ب- وونول جانب جسم کو حرکت وے کراییا غلو کیا اور اتنی ویر لگائی کہ گانے بجانے والے عاجز آ محتے گرآپ اس حال سے باز نہ آئے۔فقیراس بات سے متعجب تھا کہ ایک دن آپ نے خود عل فرمایا کہ جھے برایک ایس حالت اور کیفیت طاری ہوگئ تھی کہ اس کا دفع بغیرساع کے میسریہ تھا۔انتی ا بيك دات كوخواجه إبراد ، شيخ الهداد ، شيخ رفع الدين ، شيخ محد باشم اورشيخ ابا بكركه ان سب كا ذكراً جيكا ہے سب کے مب وجد وساع میں آ گئے تھے۔ شنخ اہا بکر کے تو مسجد کے پھروں سے کلزا کر اکثر

نديس بيكام كرتامون اورنداس سے انكار كرتا موں۔

اعضا مجرد ح ہوگئے تھے۔اس حال اوراس کیفیت نے درد دیوارتک پراٹر کیا تھا۔اس رات کا آخر حصدائی ذوق دشوق میں گزراء میں بھی اس شب ،عرب خواجہ بیرنگ میں حاضر تھا۔اس دفت میری عمر 18-17 سال ہوگی مولود فعال نے میغ ول برجی تھی۔

نزل

چیست می دانی صلاے چنگ و عود انت حبی انت کافی یا ودود نیست در افسردگان ذوق ساع درنه عالم را گرفت است این سروه آه ازین مطرب که از یک نغمه اش آمده در رقص ذرّات وجود درگباس حن کبلی جلوه کرد مبر و آرام از دل مجنون ربود پیش دوے خود چو عذرا پردہ بست دَرد وغم صد بر رُخِ وامق كشود در حقیقت خود بخور می باخت عشق وآتل و عذرا بجز تامے نبود مست بے مورت جناب لذکل ذات میک در بر صورتے خود را نمود مَّس ساقی دید جای زان ناد پیون صراحی پیش جام اندر سجود

ن بال ربیر جان زان ماد چون صراحی پین جام اندر جود الله الله بین جام اندر جود الله به کدایک دن شخ نظام الله بن اولیاء قدن مرؤ ایک کو بے سے گزرے تو دیکھا کہ بہت سے نیچ ساخ کا تھیل کھیل کھیل دہ ہیں۔ آپ سواری سے اُتر سادر باادب کھڑے ہوگئے۔'' بیس نے جوانی کے دلوں میں سنجل میں یانکی نام کے ایک مفول مفلوج کو نگے بوڑھے کو دیکھا ہے۔ میر سے دالد فرماتے تھے کداس کی شمرادہ دانیال کی مجلس میں راہ در سم تھی۔ نقال اور بزل کوئی میں میرے دالد فرماتے تھے کداس کی شمرادہ دانیال کی مجلس میں راہ در سم تھی۔ نقال اور بزل کوئی میں

تھے پھی پاہے چگ وہونے کیا کہا۔ ''است حسب است کمانی یا و دو د (اے دودوہ ہی میرا
کارماز ہے تو ہی جہا ہے جگ وہونے کیا کہا۔ ''است حسب است کمانی یا و دو د (اے دودوہ ہی میرا
کارماز ہے تو ہی جہا میرے لیے کانی ہے) انسردہ دلول کو ماغ کا ذرق نہیں حالا نکہ سارے حالم کو اس
سائے نے قد کر دکھا ہے۔ آ و اس مطرب کا کیا کہنا جس کے ایک نفے ہے وجود کے ذرّات رقص بی

آ کے ہیں۔ حس کی کے لبس بی جادہ فر ما ہوا اور مجتون کے دل کا میرو قرائے گیا۔ جب عذرانے
اسپے درخ پر فقاب ڈالی۔ واس کے چیرے پر سیکڑوں دردوغم بھر صحے ' مقتیقت میں وہ ذات خود ہی
عاش خود ہی معشوق تھی۔ واس اور عذران کرنام کی کھر سے نوات اقدس کر چھورت ہے منزہ ہے گیا ت
ہرصورت میں خود کو فاہر بھی کیا ہے۔ جا بی نے جب جام میں ماتی کا تھی دیکھا تو جیسے صراحی کے آ کے ہورت ہی کیا ہے۔ جا بی نے جب جام میں ماتی کا تھی دیکھا تو جیسے صراحی کے آ کے جدہ دیا ہوگیا۔''

متناز تھا۔آبک دن شنرادے نے اس ہے کہا کیصوفیوں سے ساع کا ببروے بھر۔ای مفل بیل گانے والے کچھ گارے تھے، اس نے (صوفیوں کی نقل اتارتے ہوئے) ایک نعرہ مارا اور گر گیا۔ مروہ فی الفورمفلوج اور گونگا ہوگیا۔روایت ہے کہ ایک دن ایک مست نقیر نے بھنے ہوئے بنے کے چند وانے ان شیخ صبیب کو دیے کہ لے کھا۔ رمضان کا مہینہ تھا مگر انھوں نے بے تامل کھالیے کیکن وقت افطار تك اور كمه ندكهايا، نه يهارم يدول في دريافت كيا"ات يشخ بدكيا تهاجوآب في كيا؟" فرمایا" دیس نے صرف اس نیت ہے کھالیا کہ اس درویش کا دل خوش ہو، پیس ساٹھ روز سے بطور کفارہ ر کھالوں گا۔ پھر انھوں نے وہ ساٹھ روزے دکھے بھی۔وہ میرے والد کے ہڑے دوست تھے، جب میں نے انھیں اوّل مرتبہ دیکھا تھااس وقت میں بہت چیوٹا تھا۔ بڑے وجیہ تھے اور اکش بھی۔ جمھے میر بہت لطف ومبر یانی فرماتے تھے۔ جب میں نے انھیں پیجان لیا توبہت زیادہ ان کے ویدار سے محقوظ ہونے لگا۔ان کی وفات 1040 ص(1631) میں ہوئی۔میں ان کے سیٹے شخ نورے بھی آشاہوں۔ تیک سیرے اوراحوال میں این پررے قدموں پر ملنے والے۔میرے شیخ کے نیاز مند اورصا دق الاخلاص تتھے۔ باوجود فربہ بدن ہونے کے بمی نماز بڑے شوق سے بڑھتے تتھے۔اس راه كاورداورمحت ان بين صاف د كهائي ويختي - " تفحات الاس " ميں ہے كەحضرت تبلى ہے لوگوں نے کہا کہ ہم شمیں ما کا ویکھتے ہیں گروہ محبت توجس کے تم دموے کرتے ہو، لافری کا تعاضر کرتی شیخ نورکی وفات 1050 ھ (1640) میں ہوئی ہے۔وونوں باب بیٹے کی قبریں اس تصب میں ہیں۔

### يشخ عبدالو بإب لوني

شخ عبدالعزیز پیشی کے مریدیں۔ صاحب وجدوساع وحال تصے طریقت میں بھی خوب تھے۔
ساع ہے اس قدرشغف تھا کہ اگر کہیں ہے نغے کی آواز آجاتی بے قابو ہوجاتے ۔ وہ ذوقیات کا
الیں لطافت اور صرافت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ سننے والوں پر اثر پڑتا۔ بیرے شاخھیں
صادقین میں تارکرتے ہیں انھیں بھی سیرے شخ ہے اعتقاد واخلاص رائے تھا۔ جب وہ 84 سال

1 سیرا تلب مجت کرتا ہے گر میرے بدن کواس کی فیر ہیں۔ اگر میر ابدن بھی مجت کو جانیا تو بھی موان موتا۔

ك يتقادر من فوجوان تقدال وقت ال كرما من " ديوان حافظ" في هدا كريا قدر وه فرما يا كر ع كميل بجين سے اى خواجة شيراز كا معتقد بول .. جب بھى ان كى سى تعرك معنى جے ميں حل كرنا چاہتا تھامل شہوتے دات کو خواجہ کی روحانیت سے طالب مدوہ وتا خواب کے اندر بی سب مجمل موجاتا۔ دہ می کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں، میں یا دشاد کے مقرمین میں شامل تھا۔ ایک دان دوران سفر مرض سے محرق ( وغتی جس میں بہت گری اور جلن : وتی ہے ) میں بہتا ہو کیا۔ دوسرے ولن كوج تقارورستوں نے میراعادج قنداور گلاب كشريت سے كر نا تجويز كيا۔ بيس نے ول بي سوع كان ويوان صافظ من جونكل آئے كايس و مكرون كا جب است حوال توبية عرفكل كرآيا تنت بناز طیمان نیاز مند میاد وجود نازکت آزردهٔ گزند میاه شفا ز گفته خَلَر نشان حافظ جوک که حابشت بعلات گاب و قند میاد مير پڙه کريس نے علاج کااراه ترک کرديا" ديون حافظ" کو بغل ميس ليااور سوگيا جھے بہت پيينياً إ اور کھیک ہوگیا۔ انتیٰ۔ ایک دن وہ کھانا تنادل کررہے تھے اور میں ان کے پاس بی تھا کہ ناگاہ کی گانے والے نے کھ پڑھا۔ انھیں سخت وجد آیا اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو میں ن وریافت کیااے فی بر کینیت وجدوحال آب کوکہاں ہے بیٹی ہے اور کس کی صحبت میں حاصل ہوگی ہے؟ کہنے لگے جب میں بادشاہی مقربین میں تھا تو میرارائ گڑھ جانا ہوا۔ مجھے ب**تالگا کہ** يهال من فق الله نام ك ايك صاحب احوال وكرامات بزرگ ريخ بين . بوقت ساع جب كوكي دردمندا ہے مطلب کودل میں لاکران کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کا جواب وہ (ایسے) اشارے ادرایمات دیتے میں کہ اس کوالممینان فاطر ہوجاتا ہے۔ میں ان کے یاس حاضر ہواد کھا کہ ان میں ہیں میں نے دل میں خال کیا کہ وہ میر ہے معاطع میں نظر کریں اور غیر اللہ سے جو بے جا تعلق خاطر ہے جھے اس سے خلاص ہو جائے۔ میں جس کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔وہ مطلب ول میں حاضر کیا۔ معا وو گشت لگاتے ہوئے میرے یاس آئے دونوں ہاتھ میرے كندهول يرد كھاورآ ستدے ميرےكان ميں كہاكة إلى اے نوجوان! عاشق كوچ ماہ تواس

خدا کرے تیراجم طبیبول کے ناز کا نیاز مندنسب ، تیرا نازک وجود ، کسی مصیبت سے آزردہ نہ ہو۔ مافظ کے ختر بھیرنے والے کلام سے شفا عاصل کر ہاکہ کھے گلاب ، قند کے علاج کی ضرورت ندرہے۔

شناسائی کو جاہمیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک معے کی نظر سے کام بن جائے اور تعلق محبت غیر جاتی رہے۔ پھراکیک نظرالیں مجھ پر ڈالی کہ بچھے مجھ سے چھین لے گئے۔ کافی ویر تک میں گراپڑار ہا۔ آج 60 سال سے زیادہ ہو گئے کہ وہ ذوق اور وہ حال میرے شامل حال ہے۔

شخ فتح الندكی وفات كا سال 1030 ه (1621) ہے اور قبررائ كڑھ میں ہے۔ شخ عبدالوہاب كا انتفال بھی 1030 ه (1621) ہیں ہی ہوا مگر وہ فرن لوئی ہیں ہیں۔ ان كالمفوظ ہے كہ شخ فتح النداكا ہر صوفيہ میں ہے۔ تقے۔ وسئے لطیف مشرب والے، پیستہ مشغول و مستفرق سائ رہتے۔ جب تك كھر میں رہتے كنيزوں كے كانے ہے شغف د كھتے۔ جب چاہتے كہ باہر جا كیں تو كنيزیں كاتی ہو كیں میں رہتے كنيزوں كے كانے ہے شغف د كھتے۔ جب چاہتے كہ باہر جا كیں تو كنيزیں كاتی ہو كی ان كامشخار سے وروز سرودوسائ تھا۔ ہمیشہ حالت بط میں رہتے تھے۔ ان كامی ہی تول ہے كہ شخ فق ان كامشخار سے وروز سرودوسائ تھا۔ ہمیشہ حالت بط میں رہتے تھے۔ ان كامی ہی تول ہے كہ شخ فق ان كامش كان كنيز ہے ووسرے شہر كے اور ان الندكوا پی كنيز ہے ہم ہمیت تھی۔ ایک بارا ہے شخ زادے سے ملا قات كے ليے دوسرے شہر كے اور ان الندكوا پی كنيز كروہ كر الیاں آئے كى الندكوا پی كنیز كردہ كنيز كہاں ہے؟ جواب دیا كہ خاتو ن خانہ نے اس كامر تراش دیا ہے۔ اب دہ شر سے مارے کھر میں چھیں ہوئی ہے یہ بات من كر فور آاندر بہنچے اور اس كنيز كرو بروہ وكر كہا كہ مير اسر سے موثر دیا اور تیرا تیری با لک نے موثر دیا اور تیرا تیری بالکہ نے اب ہم دوتوں کے دنگ ہو گئے اور فار خالیال

سر تراشیده فارخ البال است شعر

ہر کہ او ہمرنگ بار خویش نیست <sup>عمی</sup>ق او جز رنگ ہوی بیش نیست <sup>1</sup> ایپن وہ عاشق صادق نہیں بلکہ عارضی حسن طاہر کاعاشق ہے

انھوں نے ہی فر مایا ہے کہ بیٹنے نے بار ہافر مایا کہ بیرے بیٹے فاضل علوم ہو گئے اور معزز درگاہ بادشاہ بھی بن سے افسوس میں نے کسی مالدار کونیس سنا کہ کسی کا عاشق ہوا ہوا ورگئی کو ہے میں خراب ور سوا چکر لگائے ہوں۔ میرے بیٹنے کا فر مانا ہے کہ ایک موقع پر بیٹنے فتح اللہ کی لاہور کے بازار میں بیٹنے حسین سے جو کہ خود ایک بامعنی مجذوب منے ملاقات ہوگئی۔ بیٹن مسین نے دریا فت کیا ''فتح اللہ

جوكونى اليخ محبوب كاجم ريك فبين مواس كاعشل ريك وبوي آح فبين كيا-

کے تھے اور بی نو جوان تھااس وقت ان کے سے منے" و بوان حافظ" پڑھا کرتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے کہ بین سے بی خواجہ شیراز کا معتقد ہول۔ جب بھی ان کے کی شعر کے معنی جے بیں حل کرنا چاہتا تھا حل نہ ہوتے رات کو خواجہ کی روحا حیت سے طالب مد وہوتا خواب کے اندر بی سب بچھ حل ہو جاتا۔ وہ بی کہتے ہیں کہ ایک زمانے ہیں، میں بادشاہ کے مقربین ہیں شامل تھا۔ ایک ون ووران سفر مرض سپ محرق ( بوتی جس میں بہت گری اور جلن ہوتی ہے ) میں بہتا ہوگیا۔ دوسر دن کوج تھا۔ دوستوں نے میرا علاج تھا اور گلاب کے شربت سے کرتا تجویز کیا۔ میں نے دل میں سوجا کہ" دیوان حافظ" میں جونکل آئے گامیں وہ کردل گا جب اسے کھولا تو یہ شعر نکل کرآیا

تنت یناز طبیان نیاز مند مباد وجود نازکت آزرده گرند مباد شفا زگفته فکر فشان حافظ جوی که حافت بعلاج گاب و قدم مباد شفا زگفته فکر فشان حافظ جوی که حافظ که کاداه ترکرویا" دیوان حافظ کو کفل بیل نیاا درسوگیا جھے بہت پیدتا یا ادر نحمیک ہوگیا۔ آئی ایک دن وہ کھانا تناول کرر ہے تھا در میں ان کے پاس ہی تھا کہ ناگاہ کی گانے دالے نے کچھ بڑھا۔ آئی سخت وجد آیا اور ہے ہوش ہوگئے جب ہوش میں آئے تو میں نے دریا نت کیا اسٹے کے پہنیچہ وجد حال آپ کو کہاں ہے کہتی ہوارک کی مجت میں حاصل کے دریا نت کیا اسٹے کے جب میں باوٹنا کی مجب میں حاصل کے دریا نت کیا اسٹے کے جب میں باوٹنا کی حب میں باوٹنا کی حب میں باوٹنا کی محب میں حاصل کے دریا دریا نت کیا اسٹے کو بان کی خواب در اور ایسے کا گاک کے دریا نت کیا اسٹے کو کا کہاں کے دریا نت کیا کہ کا کہاں کے کہاں کے دریا دریا کہ کا کہاں کے کہاں کو گھا کہاں کے دریا نہاں کو کہاں اسٹی کو کہاں کا کہاں کہاں کو گھا کہ کا کہاں کو کہاں کو کہاں کو گھا کہ کا کہاں کے دریا میں کو کہاں کو کھا کہاں کو کھا کہاں کو کھا کہاں کیا کہ کہاں کو جواب دو کھی کو کہاں کا کہاں کو کھا کہاں آئے ہوئے میرے پاس آئے دوئوں ہاتھ میرے مطلب دل میں حاضر کیا۔ معا وہ گشت لگاتے ہوئے میرے پاس آئے دوئوں ہاتھ میرے مطلب دل میں حاضر کیا۔ معا وہ گشت لگاتے ہوئے میرے پاس آئے دوئوں ہاتھ میرے مطلب کن جوں پر کھا درآ ہت ہے میرے کان میں کہا کہ نہاں اسٹو جوان! عاش کو کھی اور آ ہت ہے میں کو کہاں میں کہا کہ نہاں اسٹو جوان! عاش کو کھی اور آ ہت ہے کہاں میں کہا کہ نہاں اسٹو جوان! عاش کو کھی اور آ ہت ہے میں کہاں کو جوان! عاش کو کھی اور آ ہت ہے میں کو کھی ک

خدا کرے تیراجیم طبیبوں کے ناز کا نیاز مندنہ ہے ، تیرا نازک وجود ، کی مصیبت ہے آزردہ شہو۔ حافظ کے ختر بھیرنے والے کلام سے شفا حاصل کر، تا کہ تھے گلاب وقند کے علاج کی ضرورت شدر ہے۔

شناسائی کوچاہئیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک معے کی نظرے کام بن جائے اور تعلق محبت غیر جاتی رہے۔ پھرایک نظرایی مجھ برؤالی کہ مجھے مجھ سے چھین لے گئے۔ کانی دیر تک میں گر پڑارہا۔ آج 60 سال ہے زیادہ ہو گئے کہ ووزوق اوروہ حاں میر بے شامل حاں ہے۔

م التحق الله کی دفات کا سال 1030 ھ (1621) ہے اور قبر داج گڑھ میں ہے۔ شخ عبدالوہاب کا انتقال بھی 1030 ھ (1621) میں ہی ہوا گروہ وفن لونی میں ہیں۔ ان کا ملفوظ ہے کہ شخ فی انتدا کا ہر صوفیہ میں ہے سے واسطے لطیف مشرب والے، ہوستہ مشغوں ومتعزق سائ دہتے۔ جب تک گھر میں رہنے کنیزوں کے گانے سے شغف رکھتے۔ جب چاہم چاہم چاہم جا کمیں تو کنیزیں گاتی ہو کی میں رہنے کنیزوں کے گانے سے شغف رکھتے۔ جب چاہم چاہم جا کمیں تو کنیزیں گاتی ہو کی گھر سے باہم پہنچا دیتیں اور وہاں سے دوسرے گانے والے انھیں ای وقت ہاتھوں ہاتھ لے لیتے۔ ان کامشخلہ شب وروز مرودو سائ تھا۔ ہمیشہ حالت بسط میں رہنے تھے۔ ان کا بھی تول ہے کہ تو فی التا گؤا بی کنیز سے محبت تھی۔ ایک با راپنے شخ زادے سے ملا تات کے لیے دوسرے شہر کئے اور ان التا کہ کہنے میں منڈ والیا۔ ان کی ہوی نے موقع پاکراس کنیز کا سرموغ دیا۔ جب وہ گھروا ہیں آئے کی سے دریافت کیا کہ دو گئے وار ان کنیز کے دو کرو گئے اور ان سے دریافت کیا کہ دو گئے وار ان کنیز کے دو کرو گئے اور ان کے کئی سے دریافت کیا کہ دو گئے وار ان کنیز کے دو کرو کو کہا کہ میراس کے مارے گھریں ہوئی ہے یہ بات من کرفی را اندر پنچے اور اس کنیز کے دو کرو کو کہا کہ میراس کے مارے گھریں ہوئے دیاور تیرا شیری مالکہ نے اب ہم دوٹوں کیے دوراں کنیز کے دو کرو کہا کہ میراس میرے کا لگ نے اب ہم دوٹوں کیا کہ دوران کئیر کے دوروکر کہا کہ میراس میرے کا لگ نے اب ہم دوٹوں کیے دوران کئیر کے دوروکر کہا کہ میراس

سر تراشیده فارغ البال است

فتعر

ہر کہ او ہمرنگ یار خویش عیست مشق او جز رنگ بوی بیش عیست الین لینی وہ عاشق صادق نہیں بلکہ عارضی حسن ظاہر کا عاشق ہے

اُنھوں نے ہی فرمایا ہے کہ شخ نے بار ہافر مایا کہ بیرے بیٹے فاضل علوم ہو گئے اور معزز درگاہ بادشاہ مجھی بین گئے افسوس بیں نے کسی مالدار کوئیس سنا کہ کسی کا عاشق ہوا ہوا در گلی کو ہے بی خراب ورسوا چکر لگائے ہوں۔ بیرے شخ کا فرمانا ہے کہ ایک موقع پر شخ کٹے اللہ کی لاہور کے بازار بی شخ مسین سے جو کہ خود ایک بامعنی مجذوب شے ملہ قات ہوگئی۔ شخ حسین نے دریافت کیا '' فتح اللہ مسین سے جو کہ خود ایک بامعنی مجذوب شے ملہ قات ہوگئی۔ شخ حسین نے دریافت کیا '' فتح اللہ

جوكوك البيخوب كاجم رنك فيس بواس كاعشل رنك وبوسة أعينيس كيا-

رقاص توبی ہے' بولے''جی ہاں'' کہاا چھاتھوڑ ارتص کر، تا کہ میں تماشا کروں اُٹھوں نے مطربوں کو جوكه امراه تصاشاره كياجب وه ترتك مين آم كئے تو خود مهاع مين آم كئے (يعني قص كرنے لگے ) اس اشاء من شخ حسین کوجمی ذوق موار دونول رقصال ادرمتی سے لبریز تھے۔ بردی کر رونق مجلس بازار یں بوگئ کہتے ہیں کہ ایک بار مخدوم الملک ہے پٹنے حسین کو ملاقات کا اتفاق ہوا۔ مخدوم الملک الل شريعت من وإلى كران سے مسكل وين يوچيس تاكدا، جواب بون يرانعيس منبيدكريں۔ يوچيا " مسلمانی کے ادکان کیا ہیں؟ اٹھوں نے جواب دیا" ایک" مخدوم الملک نے کہا" میار کہاں گئے" وہ بوسالے' وورج وزکوۃ تو تو تھا گیا۔اوردو،روزہ ونماز ٹیل کھا گیا''بس ایک کلمہ بچاا ہے تو بھی پڑھتا ہے میں بھی بڑھتا ہوں۔' بھر تخدوم الملک اپنی راہ چلے سے اوروہ اپنی راہ چل دیے۔ میں نے مادھو آزاد (از قیدشرع) کوجوکہ شخ حسین کامتیول اور معثوق تھا بسنت کے موقع پرعرس کے زمانے میں جوكة خوشى كا إخماع تقاال كى قبريرد يكها بيد يجب آرام وسكون قلب ركه ما تقا-

أيك بارادر بمى مين اس سه ملاء برى خوب خيروعانيت بوچيى في عبدالو باب كيتر في كدايك بار میں نے اپنے پچا سے جوکہ اال ونیا تھے اور باوشاہوں کے مقربین حضرات کے معزز تھے کہا کہ مجھے تان سین <sup>1</sup> کا گاتا سننے کی تمنا ہے۔ وہ مجھے تان سین کے ماس لے گئے اور اظہار مطلب کیا۔ اس نے کہا آج رات میں نے تی سعدی کے شعرے موافق برجھوٹے بوے کے ساتھ زمی اور مدارات کے پاب میں ایک وحر پر ہائھی ہے۔ یہ کہ کرگانے لگاایک دکتش اور روح بخش آ وازیس

كديس في الى آواز عمر تعرندي تني وه دهر بديب

هید جان جان جب میں رکیمی دے سارنگ بان بالائیں کے تکھی سہیلی سی منی پیجان موجن روپ مؤنی واری کرت تابین کھ کان تا ن سين پرجو درست اندين جوت درس سكه بان

تر لوچن داس ابن مرعم یا شد وات کے برامن تھے۔ معرت شخ محم غوث کوالیادی کی دعا ہے 938 ه/1532 ميں پيدا ہوئے فن موسیق میں کمال رکھتے تھے۔ 998 ھ/26 مار پل 1589 میں انتدل کیا۔ اور حصرت شیخ محرخوث کوالیاری کے یا تعین حرار فن ہوئے۔ (بحوالہ تزک جہا تگیری)۔

والمعربير ب

الاان محدکہ یارم سے فویش فواند در با سے آخائی نماند المان محدکہ یارم سے فویش فواند در با سے آخائی نماند اللہ محل فرق اور غلبہ سماع سے بہتے میں نے بیٹے میں نے بیٹے میں نے بیٹے میں اللہ محدو اللہ مجلس بہت فوش ہوا ہور کان سین اور بھی زیر دہ فوش ہوا میری دل جوئی کی اور خوب آمریف کی اس بہت فوش ہوا ہوری دل جوئی کی اور خوب آمریف کی اس کے اس و و راان ایک خلک مثل اندر داخل ہوا اور بیٹے کیا ۔ تان سین نے معلوم کیا کہ آپ کہال سے الے ؟ اور کیا تا مرکھتے ہیں؟ کہ بیٹ ملاں جگہ کا ہوں اور عبد الخفو دمیرا نام ہے خرف "ک" کے گری کو قر اُست شدید کے ساتھ اور اکر ان سین ایوال سے گری کو قر اُست شدید کے ساتھ اور اکر ان سین ایوال سین فول آگ پر کہد دیے تو آگ جمل اُسطی ایوال سین فول آگ پر کہد دیے تو آگ جمل اُسطی ان اور کوئی تیرے تام کوئی ہوئی آگ پر کہد دیے تو آگ جمل اُسطی و ان اکبر بادشاہ نے حاضرین سے دریا و ان کہ ہندوجو ہوجا کے دقت تھٹی بجائے تیں بیر کیا ہے اس کی اور اور اس میں تو ایس نے دریا ہے اس کی جا کہ اس میں نواز ہوئے ۔ دوا ہے ۔ دوا ہے ۔ دوا ہو جا کہ دفت تھٹی بجائے تیں بیر کیا ہے آگ میں نواز سے مرزل می معشوق کیا است این قدر بست کہ بی باقک جمل کی آئے و اور شاہ اور حاضرین اس بات سے خوش ہو سے اور اس کی تہم پر آفریں گی ۔ اور میں نواز میں میں اُن کے جمل کی آئے بادشاہ اور حاضرین اس بات سے خوش ہو سے اور اور اس کی تہم پر آفریں گی ۔ بادشاہ اور حاضرین اس بات سے خوش ہو سے اور اس کی تہم پر آفریں گی ۔ بادشاہ اور حاضرین اس بات سے خوش ہو سے اور اور اس کی تھم پر آفریں گی ۔ بادشاہ اور حاضرین اس بات سے خوش ہو سے اور اور اس کی تام پر آفریں گی ۔ بادشاہ اور حاضرین اس بات سے خوش ہو سے اور اور اس کی تام پر آفریں گی ۔

#### يشخ سراج الدين لوني

آپ شیخ قطب عالم بن شیخ عبدالعزیز چشی کے سرید ہیں اور شیخ شرف الدین فاموش کے بوتے ہیں۔ آپ صاحب وجد وساع فقرا ورطریق توکل میں متنقیم الحال گذرے ہیں۔ ساع کے اوقات

<sup>1</sup> جب سے دوست نے مصاباً کر کیادا ہے تب سے میری کی سے آشائی ندائا۔

<sup>2</sup> الله كالتم جب مع تعالى في محص (ابنا) عمال وكعايا باس كرسوا جو يكويس في ويكعا ب وجم الم خيال لكنا ب-

<sup>3</sup> بیشعر معفرت حافظ شیرازی علیه الرحمه کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جامنا کی معنوق کی منزل کہاں ہے بس اتنام علوم ہے کہ محفظ کی آواز آرہی ہے۔

میں خت چین باریتے اور بہت زیادہ رویتے ہتھ۔ بیانغہ دسردد بھی اگر کوئی و وقی اشعار پڑھتا آپنىرك لگاتے اور كريزتے اور دجد عن آجاتے۔ بميش عبدالعزيز كے رسالے "عزيزية" میں کھے ہوئے اور او وطاکف میں مشغول رہتے۔ میرے شخ ان کواسینے دور کے تیک اور سے لوگول بیں کہتے اور دوست اور تخلص بیجھتے ہتھے۔ان کی میرے والدے بہت دو تی تھی اور ہمیشہ متبرک دن مثل ایام رمضان، عاشولم اور عرفے کو بیرے دالد کے ساتھ گز ارتے۔ ہیں آنھیں بچین سے جانتا ہول۔ میں نوسالہ تھا جب انھول نے بھے نماز داس کے احکام کے ساتھ سکھائی ان كى على وملى صلاحيت سے مجھے دافر حصد ملا۔ ميں نے ان سے " نز بت الارواح" اور غيت ( غينة الطالبين) وغيره كے چندسبن پڑھے ہيں۔جس وقت مل تربهة كاسباق ان سے پڑھ رہا تھاوہ ایک دن به بیت ذیریدٔ کرهتی

عجب حال این باس را است بنگر بسحرا وزد، گر زخانه برآور (سنتے بن) وہ مکان بلندے اس طرح زمین پر کرے کہ ٹیس سمجھا کہ جان نکل گئی گمروہ خود بخو و أشفى اور پھر وجد وساع ميں آمے۔ايك بار وہ سنجل ميں فيخ عبدالرمن كے پاس آتے۔ گانے والول نے گا ناشروع کیاوہ سام میں آ گئے۔ادر دیرینک رویتے رہے۔ووران وجد ہی ان کی دستار كىل كرزين بركر كى دورو ي جوك الميس نوح بولى تقى وستار سے فكل كرزيين بركر ، دين في نے ان كوا تحاليا اورائي إس ركوليا جب الحيس افاقه موالو في في في مشهور مصرع بطور ظرافت يرد حا خم مخور شیخا که من برداشتم <sup>2</sup>

كيونكه جهب أتحيل پاچلاتها كدوستارهم موكئ توروناشروع كردياتها يريري ايك بوژهي غيبلي واپيتني جم نے بین سے بھے پالا تعاراس کی جھے میت کی دجہ سے میرے قبیلے کا ہر فرد ہمیشداس سے محت کرتا تھا اور ہرایک اس کی ہرکڑوی کیل بھی برداشت کرتا تھا۔ ایک دن میرے والد نے پیچ مراج ہے کہا۔ شخ اس داید کومرید کرلیں ادراس کو تصحبت فرمائیں کہ خودے عصد تکال دے۔ اور جو

ويكونة ال خوشوكا عجب حال ب كركر س بالرنكاتي بوصوال المستكتى كارتى ب

است شخ نم ندكر بس نے انعالیا تعار

ہمی جھے اور داشتی کر ہے اسے برداشت کر''بو کے'''اچھا'' بھر دامیکومرید ہونے کی ترغیب دی۔
مرید کرنے کے بعد جب شخ سراج نے جمرہ اور دامنی اس کے ہردیکے تو فذکورہ بالا وصیت بھی گ۔
اس نے جمرہ اور دامنی کو ہاتھ میں اُٹھا کر کہا کہ اے شخ پیٹے رہ دامنی دالیس لے لیس بھے میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ لوگوں کی ورشتی برداشت کردل اور فصد ندآئے حاضر بن ہس پڑے، شخ تو اسے بینے کہ حد ہوگا ۔ ایک دن راہ میں جہاں ایک چور کی اور ش دار پر لئب رہی تھی کھڑے ہوئے جورکی اور میں قدم رکھا اے انتہا جورکی ہوئے وارکہا۔ تیری ہمت اور جوانم دی پر حمت ہوکہ جس راہ میں قدم رکھا اے انتہا کہ کہتے ویا ۔ علیہ طلب کے بارے میں خواجہ حافظ شیر از کی بیا شارہ فریائے ہیں کہ

<sup>1</sup> جب تک میرا کام ندین جائے میں وست طلب کوتاہ ند کروں گا۔ یا تو میں محبوب تک بھی جا وَں یا جسم سے جان تی نکل جائے۔

رنگ نشاط آجا تا تھا۔ جو کام اضول نے باختیار خود کیا وہ بیہ کہنا گاہ دریا ہے گئا میں تھیے، وہ ب اور چل سے۔ واللہ اعلم محقیقة اعال۔میرے یفنح کا کہنا ہے ایک دن میں نے ایک مجذوب مستبلک کود یکھا کہ بالکل اینے اختیار ہے گزر محصے تھے۔ان کے خادم انھیں پکو کر لاتے اور جہال بھاتے بیشہ جاتے۔ میں نے ان کے ابتداے حال کے بارے میں دریافت کیا تو ان کے خدام یو لے۔ایک باراکی صاحب ول مجذوب تھرا آئے۔ بیدادرایک دوسرامخص ان کی خدمت میں لل محد ادر مدتول ان كي اطاعت من عظر ب\_ايك رات وهمنيه ط الحال يتفي كهاتم وونول کے دل میں جو بھی خواہش ہو جھ سے کہو۔اس آ دی نے کہا جھے دنیا کی آرز و ہے۔انھوں نے ہاتھ ك منى باعده كر بير كهولى اوركها" دے دئ" اورابيا ہى موكيا۔ إنھول نے كها مجھے الله الله عالية وه خلوت میں لے جاکران پرمتوب ہوئے۔ یہاں تک کہ بیعالت جوآپ دیکھتے ہیں چیش آئی۔ آج چودہ سال ہو گئے جب کھلاتے ہیں کھاتے ہیں جب لے جاتے ہیں جاتے ہیں جب سلاتے ہیں سوتے ہیں۔ بھپن میں میرے والد بھے ایک صاحب حال درولیش کے پاس لے مجے \_ انھیں شخ پُپ کہتے تھے۔ وہ بھی خاموش رہا کرتے مضروری گفتگو کو بھی بہت آ ہت کرتے تھے اور بہت نری کے ساتھ۔ وہ خوش پوش چندصاحب زکوۃ امیر لوگوں کے پاس بڑے آرام اور جمعیت تام کے ساتھ بیٹے ہوئے تنے میں نے دل میں سوچا ادلیا سابقین ایسے بی ہوتے ہوں گے۔انصوں نے اک نظر لطف و کرم جھے پر ڈالی۔ لوگ ان کی بہت ی کرامتیں میان کرتے ہیں۔ جب ﷺ سراج الدین کا انتقال کا وقت زور یک جواتو ایک دن اسے بوے بیٹے ﷺ قیام الدین سے کہنا شروع کیا کداب میری زندگی کے 15 دن سے زیادہ باتی نہیں رہے تو سی بھی حال کہیں مت جاتا الدين اجمي الدين اجمى من الدين المي من من من المين المجمى المن المجمى المائي رفيع الدين المجمى مرت المجمودا ہے۔ آخرای مت کے اندرایک رات ان کاونت رفصت نزدیک آئمیا۔ وضو کیا ، تبجد پڑھی ، سور ہ يليين يرهى اور يكل ديد ـ 22 رصفر 1055 هـ (18 رابر بل 1645 ) كو ـ مين سراج الدين نام کے تین لوگوں کواور جانیا ہوں۔ان میں سے دو خص تو صاحب معنی وارستہ اور آ زاد مزاج ہے۔ دونوں ہور نی علاقے کے تھے۔ایک کا تو 1060 ھ (1650) ش انتقال ہو چکا۔دوسرے صاحب كى خواد بادشاه ك باغ كارك ينفك فى بوئى بـ سيدين ماى مت، ماحب اخلاق عظیمہ داستنقامت ۔ تیسر بے سراج الدین کجراتی ہیں صاحب علم عمل اور نیک معاملہ ہیں ۔ اور شیخ محرفوث گوالیاری کی اولا دیس ہیں ۔ ان تینوں کامیں نے بار ہادیدار کیا ہے (بینی ملہ قات کی ہے) مجرے شیخ کے خلص اور نیاز مندوں میں ہے ہیں ۔ جمھ پرنظر لطف وعنایت رکھتے ہیں۔

### شيخ مهرعلی نيشا پورې

وہ بہت برندگ ہیں۔ و دران ساخ ان کو دجد و حال اور سنی کی کیفیت پیش آتی اور بہت دریک طاری رہتی ۔ وہ مالدار آوی تتھ۔ جب اپنے وطن مالوف سے ہندوستان کے سفر کاعزم کیا تو داستے میں شکار کرتے ہوئے آر ہے تھے کہ ایک دن وہ شکار میں تھے۔ ڈاکوان کا تمام سامان لوٹ کرلے کے ۔ 1050 میں تمام جھنجھوں سے آزاوم اوآ باو آ کے اور کئی سال دہاں قیام کیا۔ کیا ہی ولولداور عور شمش الجمی سر میں رکھتے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ چنا نچا ایک دن نفے کی آوازے وجد میں آگئے۔ مستی بڑھی اور وریا میں تریخ سے اور میلوں بانی میں نوطے کھاتے بہتے رہے۔ تین دان کے مستی بڑھی اور وریا میں تریخ سے اور میلوں بانی میں نوطے کھاتے بہتے رہے۔ تین دان کے مستانہ وارکھوم رہے ہیں۔ جار بائی پر باندھ کرالائے۔ تین ون بے خود رہے

اے فوشا حالت آن ست کہ درباے تریف سرود متار ندائد کہ کدام اٹھاؤد آ جب اٹھیں افاقہ ہوتا۔ قضا نماز وں کوادا کیا کرتے اور شریعت کا کوئی بھی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے۔
افل ہے کہ خواجہ بایز ید بسطا می قدس سرؤ پر حالت سکروستی غالب رہتی تھی جیسا کہ کھنٹ صوفیہ میں نہ کور ہے گر جیسے ہی ہوش میں آتے دریافت فرماتے کہ کتنی نمازی تضا ہوئیں سب کوادا فرماتے ۔ ایک مرتبہ یہی مہر علی جائے سجد مرادا آباد کے ایک کونے میں چلے میں بیٹھ گئے۔ اپنے فرماتے ۔ ایک مرتبہ یہی مہر علی جائے سے درکھ لیے دہ بھی اس لیے کہ ستی میں مجرور شدہ اعتما کودھولیس کران سے خون نکل آتا تھا اور اس کوزے کوئی سے بند کر لیا اور کوئی روش دان بھی نہ مجھوڑا۔ وہ وہاں بغیر کوئی نہ میں درکھر تا دو دہاں بغیر کوئی نہ میں درکھر تا ہو دہ کہ اس بغیر کوئی نہ میں درکھر تا دو دہاں بغیر کوئی نہ میں درکھر درکھر دو دہاں بغیر کوئی دوشن دان بھی نہ مجھوڑا۔ وہ دہاں بغیر کوئی نہ سے درد کر سے درد کر درج دو تا ہوتا

<sup>1</sup> اس مست کی کمیا ہی خوب مستی کی حالت ہے جس کو میر بھی جمیس معلوم کر محبوب کے قد موں بی سرڈ الوں کہ دستار۔

سیس پیش شوریده سر پر نزد که او چون میس دست بر سر نزد اور پیر مست بر سر نزد اور پیر مست بی حالت میں بی عیدالقطر کے دن با ہر نظاعیدگاہ گئے ددگا ندادا کیا اور دائیں لوٹے (اور پیر چلے میں جائے میں نے شخ نظام الدین اولیا قدس سرؤ کے عرس میں ایک در دیل کو دیجھا کہ گئی قد آدم بلندی سے مجد کے پیمر کے فرش پر (حالت مستی میں) گرگیا لوگ سجھے کہ مرکمیا سین دہ خود فوراً اٹھا اور وجو کرنے لگا۔ میں نے شخ میر کی سے مراوا بر میں بہت مرجہ ملاقات کی ہے۔ ان کے پاس ایک مراق گھوڑ اتھا کو کی فضی اس کا دانہ پانی کرتا تھا۔ آئیں کو کی خیر فراس کی ندر آئی۔ ایک دانہ پانی کرتا تھا۔ آئیں کو کی خیر فراس کی ندر آئی۔ ایک دن میں نے ان کی فارخ البالی اور گھوڑ ہے کہ مداشت کی کیفیت رستم خال دکی ہے جا کر گئی کہ مداشت کی کیفیت رستم خال دکی ہے جا کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے بہت دوست رکھتے تھے۔ بیخ عجیب دغریب احوال کی یا تئی ساتے۔ بعد میں مجھے عام میں کردیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے بہت دوست رکھتے تھے۔ بیخ عجیب دغریب احوال کی یا تئی ساتے۔ بعد میں مجھے عام میں کردیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے بہت دوست رکھتے تھے۔ بیخ عجیب دغریب احوال کی یا تئی ساتے۔ بعد میں مجھے عام میں کردیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے بہت دوست رکھتے تھے۔ بیخ عجیب دغریب احوال کی یا تئی ساتے۔ بعد میں مجھے عام میں کردیا۔ اس کے بعد سے وہ مجھے میں دوست رکھتے تھے۔ بیخ عجیب دغریب احوال کی یا تئی

#### سيدغلام محمدنا نوبنه

آپ صاحب ذرق دوجد ہے۔ آپ کا ساع بھی نہایت موز وں اور دکش تھا۔ چند تو الوں کوئے ساز کے آپ پاس رکھتے ہے ایک رہاب، ایک دفاف، تیسرا چھوٹا نقارہ کمر میں بائد ہے اور چوتھا سازگی نواز کبھی صرف فدکورہ سازوں کی آواز پر ہی ساع کرتے ہے اور بھی گانے جیسے کہ دہمال کے شعر ہوں۔ جیسے کہ ایر ضروکی کم بندہ ایس کے شعر ہوں۔ جیسے کہ ایر ضروکی کم بندہ ایس کا دیا۔

سگر لبور گر متوانی کھتائی میوں نو تری اتھان کجر و ہر جائی
اہل جن چلت نہمہ ٹونت ہی کن دور کوادہ کوتان جہود کی پی سہ نہور
وے دیجے بالم دے گئے ندی کنار کنار آبن پار نرکی ہم چہادے در دار
کانت کعیل کورا موروں تو نروار تو نل بالم بس گئے ہیں کیوں گری پکار
بین بالمون کے سنمرا تو سریر و بچاک تور پہول مور جرتیا ایکو کاج نلاگ

1 کی شوریدہ مرکب ہے کہ ایسانہ ہوا کہ شہد کی ملعی نے پر پیٹر پیٹر استے ہوں اور اس نے اس کی طور ح ستی بیل دونو ساہا تھول سے اینامرنہ پیٹا ہو۔

ہرک یوت کی ہروانوہ توردن چھکائے نین مور ہما روند ہر مورلی کیاں ساہے مرک مان تم بنری کنک بیدن توه پهو مانس پچيرين بهو وا تل اور موه جدى كھلى تو سارى اور كھيرو كالے چكند تو يكر مرن تو اب كے نہائے اوی کھولی اُزہر تر بھولی کیار عبد موری بیرا رجھے موری وے تر وار گور کا بیٹھی بیٹک بر ملے بر ڈارے کیس جل کسرد گھر آپ سانچھ بری سہ دلیں ایک وان طلب نا نو تد بهیجان ا کمچلس بریا ہے۔ دہاں بہنجا تو دیکھا کرسید غلام محمد وجد میں اور ان كان كا تيراور كريك غلے سارے الليكس جو تريب سوكے بول كرور بے تھے۔ ان سومیں سے ایک میں بھی تھا اور ان کے بھائی سیدصابر علی کداد بیب اور نشالائے وقت میں سے شےان کو گود میں تھاہے ہوئے فرے لگارہے تھے دونوں ایسے رورہے تھے کہان کے سکلے میں سائس رك جاتا تها. اس دن كي معجب بري تيتي كذري - آخرسيد غلام محد ايك دن شيخ نظام المدين اولیاء قدس سرہ کے روضے یر بابا فریدالدین سنج شکر کے عرب میں 1030 ص(1620) میں سرگرم سام متھ کہ بچکیاں بھریں اور معے بعریں دنیا ہے چلے سے امیر خسرود بلوی کے اس شعر رعلی احمد ابن فی حسین تخشی وہلوی کی ساع کے اندرونیا سے بطہ جانے کی حکایت مشہور ہی ہے۔ کہتے ہیں كدا يك دن بهت ہے مسلمان خواجہ قطب الدين كے عرص ميں جارے تھے اور سارتے ہتود كا لكا مندر کی طرف جارہے تھے۔ ﷺ نظام الدین نے دونوں توم کے لوگوں کود کھے کرنی البدير فرمايا (اور ازمرد وق أو في كوسرير تهمارب تھ)

'' ہرتوم راست راہے، دینے وقبلہ گاہے''

میرخسروحاضر تھے۔اس غلبہ شوق وحبت میں سرشار جوانھیں اپنے پیرے تھی بیدو مرامھر یہ بڑھا ، \*\*
\* دمن قبلہ داست کردم برست کے کا ہے ' \*

ما على احدى تاريخ وفات من مولا تاحس تشميرى نے كبا ہے۔

اے حسن یاد کن ز پنج مرگ زائلہ ویجاه شمر دہ ام سالت

<sup>1</sup> برقوم كى جداراه، اور جرايك كادين اورقبيلد ----

<sup>2</sup> ميس في المراهي والح كاست كوانيا قبله مان الياب-

ان کے ملاوہ اور بھی لوگ ایسے گزرے ہیں بضوں نے ساع میں جان دے دی۔ بڑے بڑے مشائخ اور مریدوں نے حالت ساع میں جان دی ہے گورہ ساع قرآن ہویا ساع غیر قرآن ۔ فرارہ بن أبی قاضی لفرہ محراب مجد میں کھڑ نے آن پڑھ رہے تھے کہ کسی نے پڑھا 'فسا فا نفو فران گائی الناقول '' (جب نا قور پھونکا جائے گا) انھوں نے ایک نعرہ مارا، گر سے اور مر گئے ۔ شخ الاسلام قدس سرۂ نے فر مایا۔ ساع جود بدار النبی میں مدو گارہ وہ ہے کہ جس کی ذات وصفات کا ذکر کان میں پڑتا ہے آئی بھی اسی موج تی ہے ایسے میں طاقت و ہوٹن کی کہاں گنجائش ہے۔ میں پڑتا ہے آئی بھی اسی موج تی ہے ایسے میں طاقت و ہوٹن کی کہاں گنجائن ہے۔ مادی ساتھ ہوج تی کہ میں نے ایک ورولیش دیکھا جوآذر با تیجان کے بہاڑوں میں جارہ اُتھا اور بیا شعار پڑھ رہائی ۔

اے حن پنج مرگ کو یاد کر کوں کہ تیری جمر پہائی برس شرف نے شار کی ہے۔ اس کی فکر کر کیو تکہ جلد ہی جلد تیرے ہم عمر چے جارہ ہیں۔ بیغین جان جلد تیرے ہم عمر چے جارہ ہیں۔ بیغین جان کے کہ تیری ہو کی ہے کہ تیری ہو کہ اپنے گا موں کہاں چلے گئے۔ بیغین جان کے کہ تیری ہو کی ہے گئے دولت سب تیرے دہمن ہیں۔ سید طی احمد جو کہ اپنے زیانے ہیں ناورالوقت سے اور حالت ماع میں خوشی خوشی و نیا ہے وخصت سے اور حالت ماع میں خوشی خوشی و نیا ہے وخصت ہوئے ان کا حال بالکل دگر کول شہوا۔ جب میں نے حمر فی ہیں ان کی تاریخ وفات حائش کی تو '' الحد ل

والقِمَاطَلَعَتِ الشَّمِسُ وَلَا غُرِبَت ولا جَسلَسُتُ الاقدوام أُحلَثُ هم ولا يستقسست مسحزوناً ولا فرحاً ولا هممست بشرب الماء من عطش

آلا و انست فسی قسلسی و وسواسی الا و انست جلسسی بین جگلاسسی الا و ذکرک مقسر و نا به آنفاسی الا رایست خیسالاً منک فی الکاسی

#### سيداخلاص فريدآبادي

آپ سید شریف بخاری کے بھے تے بخاری الاصل سید ہیں۔ اور سید غلام محد کے اقربا ہیں ہے ہیں۔

اسال کی عمر ہیں ہندستان آئے اور وہلی ہیں لیے بڑھے۔ نہایت زم دل، چشم گریاں ہزرگ سے ہے۔

سے آپ بہت سے مشائخ سے لے اور صحیت مشائی۔ بیر سے شخ کے آشا ڈس میں سے سے سے میر سے شخ اُن کو نیکوں میں سے فرماتے ہیں۔ آفر فرید آباد وہ کی میں سکونت افقیار کی ۔ ان کے بعض رعے وار دائلی میں رہتے تھے۔ ان کی عمر تقریباً موسال کی ہوگئی جب 1050 ھ (1640) میں دنیاسے صحیح قبر فرید آباد میں ہے۔ میں نے ان کی بہت صحبت اُنھائی ہے اور ان کی شوق آمیزاور درائلیز باتوں سے مطوع اور اور ایک میں گذراہ جس وقت محمد فاضل مرزاباتی وردائلیز باتوں سے مطاف ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کی جدائی سے دل میں ایسا اندوہ پیدا ہوا کہ خت تبن کی صالت طاری ہوگئی۔ آیک دن میں نہا ہے۔ پریت ن ضاطر تھاتو میر سیدا ظامی نے میر سے سامنے آیک دکا بت سائی جس سے نم کچھ نظام ہوا اور ایک قشم کے اور فیصلہ چاہا۔ آیک کہنا تھا کہ چوتھ میں باتی ہو ۔ ووہ اگر نہیں کہنا تھا کہ چوتھ تو ہیں ہے۔ ہو گا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اوپر چلا گیا۔ تنہا سوچنے لگا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اوپر چلا گیا۔ تنہا سوچنے لگا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اوپر چلا گیا۔ تنہا سوچنے لگا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اوپر چلا گیا۔ تنہا سوچنے لگا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اوپر چلا گیا۔ تنہا سے خلا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اوپر چلا گیا۔ تنہا سوچنے لگا کہ اس بات کا کہا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اور کے ایک کیا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اور کیا۔ تنہا سے خلال کیا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اور کو ایک کیا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کے اور کو ایک کیا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کیا گیا۔ تنہا سے خلال کیا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کیا گیا۔ تنہا سوچنے لگا کہ اس بات کا کیا جواب ہو۔ ای اثنا میں حصیت کیا گیا۔

<sup>1</sup> خدا کی شم سورج نہیں لکتا اور نہ چھپتا ہے بگرتو اور تیراخیال بیرے ول میں ہوتا ہے۔ میں لوگول میں نہیں بیٹھتا اور نہ بی گفتگو کرتا ہوں بگر آ ہے بی سارے اہل مجل میں میرے جلیس ہوتے ہیں۔ میں ٹم میں میرے جلیس ہوتے ہیں۔ میں ٹم ہوڑی میں کوئی سائس نہیں لیتا بگر آ ہے کا قر کرمیری سائسوں کے قرین ہوتا ہے۔ ہیں کہی ہیاس سے پانی چینے کا اوادہ نہیں کرتا بگر تیرے نضور کو بیا لے میں و یکھتا ہوں۔

أيك بهت بزارتكين جانوراس حجت كي ديوار پرجس بروه بينف يته آكر بين گيا\_سلطان كواچهالگا اشے اور جانور کے دونوں بیر پکڑ لیے اور اپنی طرف تھنچنا چاہا۔ جانورون سے قوی ترتھا فور أأرْ کہا۔ سلطان اس کے بیر بھی نہ چھوڑ سکے اور ای کے ساتھ اڑ گئے۔ چیتے چلتے دریا کے درمیان بیں ایک جزیرے میں " کرائز ہے۔ پرندے نے سلطان کودہاں چھوڑ اادراڑ کیا۔ ویکھا کہ ایک بہت محکم نیا بنا ہواقلعہ ہاس کا ایک مجمونا ساوروازہ ہلے سلطان نے چندآ وازیں دیں کہ کوئی اندرے کھول دے جب در دازہ نہ کھلا پھر سے اے کوٹا نٹروع کر دیا تو ایک بوڑھے کی آواز آئی تو کون ہے؟ سلطان نے سوچا اگر میں بچ کہنا ہوں یقین نہیں کرے گااور دروازه نه کھولےگا۔ کہا کہ میں تاجر ہوں اور میری کشتی نیاہ ہوگئ ہے۔ سب مال ومتاع، حیال و اطفال غرق ہو گئے۔بس میں تنہاز تدہ بچاہوں۔خدا کے لیے دروازہ کھول دیں۔ بوڑ سے نے کھولاء اندر اللياادر كاربر مركرديا-بادشاه في مكماك الكية جوان تحسن وجمال اس جكه بيضاب اورايك بوڑھی دایا اس سے پاس ہے۔ وہ بوڑھا اس کا استاد تھا۔وہ ایک خربوزہ لے کر آیا۔ تینوں نے کھا نا شردع کیااوردایا ہے کہا کہ کھانا تیار کر لے معلم پھراٹھ کر گیا تا کہ اور زیادہ بیٹھا خربوزہ لے کر آئے۔اس دوران سلطان نے چمری کی ٹوک سے اٹھ کرخر بوزہ کی قاشیں اس نو جوان کو کھلا فی نثردع کیس ناگاه احیا نک نو جوان کو چھینک آئی اور چھری اس کے مندویس داخل ہوگئی وہ نور آڈ ھیر ہو گیا سلطان خوف ہے بھ گا۔ جب معلم والیس آیا اور پیھال ویکھانٹو سلطان کے بیچھے دوڑ ااور بولا اے مخص خدائے لیے تھم جااوراس نو جوان کے مرنے کی حقیقت بیان کر۔سلطان نے جو کہ سجی بات بھی کہددی۔ مطم نے کہا کہ میرے پیچے پیچے آئے اور ثم نہ کیجے۔ سلطان نے یو چھا کہ یا اللہ کیسا ب بتاہیے؟ معلم نے کہ کرفرال باوٹرہ جواس جزیز سے شل سکونٹ پذیر ہے اس کے برمی تمناؤں کے بعدبے اڑکا پیدا ہوا۔ بنجون نے کہا پاڑکا فلال سال پیلسلطان سکندر کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ چندسال ہوئے یہ قلعہ دریا کے درمیان بنایا گیا ہے اور اس میں ہرتنم کی خوراک پوشاک ایک سال سے زیادہ کے لیے کشتیوں میں بھر کرلائی گئااور یہ ں جمع کی۔ جھمعلم اوراس وایا کواس کے ساتھ ر کھ چھوڑا ہے۔ آخرو ہی ہوا جو تقذیر میں تھا۔ سلطان اس قلت دریا ہے لکل کر پھروریا کے کنارے پہنچا ویکھا کہ وہی جانور بیٹھا ہواہے۔وہ تدبیراللی کو مجھے گئے اوراس جانو رکے دونوں پیرکس کر پکو لیے۔ وہ اُڑا اور پھرائی حجست کی دیوار پر پہنچادیا۔ سلط ن کوان دونوں آ دمیوں کا جواب انجھی طرح حل ہو گیا تھا۔ دوسرے دن اُن دونوں شخصوں سے کہا کہ جو تقدیر بھی ہے نہیں بدلیا۔ '' نفحات الائس'' بھی لکھتے ہیں کہ شنٹے نخر اللہ مین عراق نے اپنی دفات کے دن اینے بیٹے کبیراللہ مین اوراسپنے اصحاب کو ہلاکر تھیمتیں فرما کمیں دواع کیااور بید ہائی پڑھی

در سابقہ چون قرار عالم دادند مانا کہ نہ بر مراد دلم دادند

اللہ قاعدة و قرار كان ردز افآد نے بیش بكس وعده د نه كم دادند

ملى بچر قفا جب يس بيد يكفا تھا كہ شخ بدرالدين لونى جوسا حب دردو معنی مختص تھے ہندى كايہ شعر

بڑھتے اورروئے تھے

چو يا کې

اب کیا ہوئی ہمارے روئی کھیت نیاے بن نی ہوئی ہوائی کا اپنے اللہ است ہوائی ہوائی کا پنے ایک ون میں میرا خلاص کے ساتھ فرید آباد ہے وہ آل آر ہاتھا۔ وہ راستے ہوائی جوائی جوائی کا اور دوسروں کے عشق کے قصے ساتے رہے ۔ منجملہ ان کے ایک بہت بیاری حکایت بیان کی کہ "مپور ٹی شہروں میں ہے ایک شہر کے بت فانے میں ایک ترک جوان ایک ہندو مورت کے بھال کا شیفتہ ہوگیا اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ عورت نگ دل ہوگی اور بولی "ترک ہاوڑ وہیو ہے" اس کی بیات جوان کے دل میں گھر کر گئی پاگل ہوگیا۔ اسے بیسے ڈرندر ہا کہ بیٹورت کون ہاور میں بیات ہوان کے دل میں گھر کر گئی پاگل ہوگیا۔ اسے بیسے ڈرندر ہا کہ بیٹو گیا۔ اس سے کہاں ہوں۔ کیٹر سے بھر ڈرنے فاک بدن پر ہلی اور بت ف نے کے درواز سے پر بیٹھ گیا۔ اس سے کوئی پچھ بی بو چھتا وہ بس میں کہتا" ترک باوڑ وہیو ہے" اس جملے کے علاوہ اس کا دل ہر بات کوئی پچھ بی بو چھتا وہ بس میں کہتا" ترک باوڑ وہیو ہے" اس جملے کے علاوہ اس کا دل ہر بات کوئی پچھ بی بو چھتا وہ بس میں کہتا" ترک باوڑ وہیو ہے" اس جملے کے علاوہ اس کا دل ہر بات سے پاک صاف ہوگیا۔ اس عورت کو بھی جذبہ عشق نے تجیف و نز ار کر دیا۔ اپنے گھر کی ایک کو گھری میں اپنے عاشق کے عشق میں ڈو بی رہتی کہ پھرا کیک سال بعد اس تو روز کو (میلے میں) رسم کو گھری میں اپنے عاشق کے عشق میں ڈو بی رہتی کہ پھرا کیک سال بعد اس تو روز کو (میلے میں) رسم کورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔ عورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔ عورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔ عورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔ عورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔ عورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔ عورت کے مطابق بندو مرد اور عورتیں مندر میں آنے لگیں۔

<sup>1</sup> سب سے پہلے جب عالم کو بنایا تو آگر چہ جاری سرضی کے موافق کاروبار عالم نہیں رکھا مگر روز از ل میں جس سے جیسادعدہ کیا عمااس سے نہ کم دیا نیزیادہ۔

<sup>2</sup> اب جمار سرونے سے کیا جوگا پیٹیر ج کوئے ٹیٹی ٹیس آگتی۔

جوال کی محیت میں میتانہ اور دیوانہ وار گھر ہے نگل۔ جب آٹکھیں دو جیار ہو کیں وونوں نے چند نعرے لگائے، آپیں بھریں، بہم آغوش ہوئے اور ایک لمجے میں جان دے وی لوگ جمع ہو کر آئے اور جیا ہا کہ لاٹن کوجلا کیں اس شہر کے حاکم نے جو کہ سلمان تھا جلانے نددیا اور دونوں کو دو برابر قبرول میں دنن کردیا۔ آدھی دات کوتمام ہندؤں نے جھیب کر حورت کی قبرآ کھودی تا کہ چھپ کرجلادیں۔اسے قبریں نہ پایا۔ بوی حیرت میں بڑے گئے۔ایک نے کہا مسلمان کی قبر بھی کھودو۔ جسب کھودی او دیکھا کہ دونوں ہم آخوش موسے ہوئے ہیں اور بھی حیرت زوم ہوئے اورای جگمٹی بمركر چوڑ دیا۔ جھے بین اورول چپ دكايتن يادة كي الك توعش كے باب سے ہے، ووسرى اورتم کی ہے۔ایک قویہ ہے کہایک بزرگ شفخ خصر دبلوی نے جو کہ صالح اورغریب فخص ہیں فرایا كهيش في المهورك بازاريس أيك نوجوان كوديكها كربهت نجيف ونزار، زرد رنگ، درد بجر ب لیج میں کے جارہاہے۔ سے خدا دکھا دے، اسے خدا دکھا دیے۔'' میں نے بوچھ تیرا کیا حال ہے؟ بولا ۔ پچینیس ۔ جب میں نے وو بارہ پو جھاتو مجھے جپوڑ کر جلا گیا۔ میں اس کے بیچھے لگ کیا جب اس نے دیکھا کہ بیں شلنے والانہیں تو بولا کیا چے ہتا ہے۔ بیں نے کہا اپنے احوال بیان کر۔ بدار بھے چھوڑ دے، کھمت بوچھ کے قرمیرایقین نہیں کرے گاریس نے کہا۔ "حسب الله" " تو كرقو بهروه بحصائك كوف شل الريادريين كيا تو وه يول كويا بهواسيني بين ايك تاجر كابينا ہوں۔فلال سال اورفلال بندرگاہ سے ستی میں اسپنے تمام قبیلے کو بٹھا کر بہت مال واسباب لے کر چلا چاہتا تھا کہ فلاں مقام یہ بہنچول اور خرید و فروخت کردن نا گاہ مشتی تو م کنی اور مکڑ ہے تکڑ ہے ہوگئے۔ میں تنہا ایک تختے کوتھا ہے ہوئے چند دن رات میں ایک جزیرے میں جاپڑا۔ طاقت جواب و المحكى تقى \_گرتا پر تا آ كے بوصا \_ گھاس اور پیڑوں كے پیوں سے بیٹ بحر تار ہا \_ ا كي باغ نظر یا جورنگ برنگ کے میول سے جمرا تھا۔ جومیرے ہاتھا تے میں نے کھائے اور آ کے بدھا تو دیکھا کہ ایک صاف تھرا چکدارکل ہے میں اس میں داخل ہوگیا۔ دیکھا کہ ایک چودھویں کے چا ند جیسی چودہ سالہ لڑکی زرد چیرہ اور کمز در بد**ن، تخت پر پیٹی ہے۔ جب جھے** دیکھاا یک آ کھینجی اور یولیا سے جوان تو کہال سے آیا ہے اور اپنے آپ کو کیول برباو کرر ہاہے میں نے معلوم کیا کیایات ے؟ بولی ۔ اس باغ اور محل کا مالک ایک طافقور دیو ہے کہ بزاروں کشتی والوں کو مار کروریا میں ڈول چکا ہے۔ مدت ہوئی کہ ایک تباہ شدہ کئی ہے جھے کی لا یا اور میرے تمام قبیلے کو مارد یا اور جھے اس جگہ تنہا چھوڑ، میرے لیے، خود روز انہ کی جگہ جاتا ہے اور کھانے پنے کی نئیس چیزیں ماتا ہے اور میرے ماسے لا رکھتا ہے میں جان کے ڈرے اس سے نباہ کرتی ہوں۔ اس نے بھے سے شش صرف کلام اورو کھنے تک می رود رکھا ہے میری جان پرٹی ہے گرکیا چارہ کا دہے۔ وہ ابھی حال میں بختے مارد کا گریکے کی رود رکھا ہے میری جان پرٹی ہے گرکیا چارہ کا دہے۔ وہ ابھی حال میں بختے مارد کا گریکے کی رود رکھا ہے میری جان پرٹی ہے گرکیا چارہ کا در ہے۔ وہ ابھی حال میں بختے میں اس سے مقد بلداور بڑک کروں گا گر میں نے اس کو مارڈ الا تو کی حمرت کی بات ہے۔ یہ وقت نئیمت بجمتا ہوں کہ تھے جسی پری ذاد میں بھا جو لیے میں اور اسلود فیرہ میا تھا۔ میں باجرا یا اس خوا ہے کہ اس استاد (میر) سے معاقبار خوا اور اللہ تعالی سے مدوظ ہی کہ وہ دیو باہیت و مہا ہت میر نے تریب استاد (میر) سے میں تھا تی کہ اس سے لیے گا اور اللہ تعالی سے دولا ہی کہ کہ میں اور اسلود فیرہ میا تھا۔ میں باجرا یا ام اعظم جوا ہے آبہ جائے ہی کہ دور دیو باہیت و مہا ہت میر نے تریب کی جوٹ کی اور فراغ دل ہے اس کے شق میں اگر کے پاس آبی ہے اس کے مشق میں اگر کے پاس آبی ہے ان کے مشق میں اگر کے پاس آبی ہے اور سلطان کی دور اور میں اس بری بیکر کے پاس آبی ہے اور سلطان کی دور اور کھی شن اور میں اس بری بیکر کے پاس آبی ہے اور سلطان ویا اور سلطان کی اشد ہوگیا

بفراغ دل زون نظرے بدخو بردئ باز آنکہ چرشائی ہم عمر ہاے ہوں جھے جھے ماہ تک پہائی ہم عمر ہاے ہوں بھے جھے ماہ تک پہائی ہمیں چلا کہ جھ مہینے کیے گرر گئے۔ یس نے اس کی مددے ککٹری اور شختے جمتے کیے مفیو طرحیوں سے ایک بیز ابنا یا اور دریا کے کنار مضبو طاحو رُنا گاڑ کر با ندھ دیا۔ چرچہ مہینے اور آ رام سے گزار نے کے بعد ہم دونوں وہاں آئے کہ دونوں اس بیڑے پرسوار ہو کہ وریاس چلتے رہیں ہوسکتا ہے ہمیں کہیں آبادی نظر آجائے اور وہاں جا ہیں۔ کھانے پینے کی چیزی اور دومرا مما ابن ضرورت اس پر لا ولیا۔ میں پہلے بیڑے پرچڑھا کہ بیضے کی جگہ ہتالوں وہ کنارے پر ختظر مما ما ابن ضرورت اس پر لا ولیا۔ میں پہلے بیڑے پرچڑھا کہ بیضے کی جگہ ہتالوں وہ کنارے پر ختظر کھڑی تھی۔ اس بیڑے سے جسے میں نے وریا ہیں ڈال رکھا تھا آگر کھڑرائی۔ اس اس کھڑری تھی موقع نہیں ملا کہ بیڑے کی ری ٹو شے سے پہلے سوار ہوجاتی۔ میں اس آگر کھرائی۔ اس اس کھرونی کے ساتھ وریا تھارہ وہائی۔ میں اس

ے جھے دیارہ حمران اور گھبرا گیا۔ میں اسے دیکھ رہاتھا اور دہ مجھے دیکھی۔ عقل نے کام ہی نہ كيا كريس ييز ، سه دريايس كود جاؤل - بيز ابهت تيزى سه دريايس بهنه لكا - اس كي تضوي كے دفتة رفتة دهند هطه بوتے نقوش ديكھتے ديكھتے جران و پريشان ميں آخرگر پرويھر جھے پانہ چلا كميراكيا بواوراس بركيا گزري ميدكيا بوكيا - بچهدن بعديس كنار مدنكا مريرخاك و الآا تها -كَىٰ اِرْتَى مِن بِيْهُ كُرُ جَا بَهَا بِمُررِكًا مِول بِرَآيا كَيالِيكِن اس جله كاكوني نشان شالد آه آه اسه كما بين آيا موگا في خضر كهتي بين كه جب اس في بات يهال تك پينياني اس كاسانس د كذرگا گاا دنده حميااور''اےالله دکھادے،اےالله دیکھادیے'' کہتا ہوااٹھااور ایک ست کو چلا گیا۔اور ٹیں روتا روتا تھک گیا۔ جب شخ خصرنے بات پوری کی تم محاضرین اور میراردتے روتے براحال ہوگیا۔ دومری حکایت یہ ہے کہ-1037 ح (1627) میں، میں نے پینے مصطفیٰ تام کے ایک شخص کو دیکھا چوبہت لطیف اورلورانی صورت تھا۔اس کو جہال کیر بادشاہ کے ساسنے لے ایکے کہدہ عورت سے مرد ہنا ہے۔وہ قصہ برتھا کہ وہ مورت پور بی ملاقے کے ایک دیمات میں رہتی تھی۔ ایک باروہ محر کے وقت مسل کرنے کے لیے اس عدی پر آئی جو کہ گاؤں سے یعجے بہتی تھی۔ ناگاہ ایک آدی اب س فاخره پہنے ندی کے کنارے پہنچا اور پوچھا کرتو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا۔ آدی۔ ابیا جواب اس نے اس کے دیا تا کہ وہ مرداسے کھے نہ کے۔وہ مرد تصرعلیا اسلام نے انھوں نے دعا دى يۇ مردىى بن جائے۔ وہ نورا مرد بن كى اور جيرت ميں پر كئى آخر كھر آئى اوراس كا قصد مشہور بوگیا۔ایک مورت سے نکاح کیااوراولادحاصل کی۔ووکہتا تھا کیاس مردا تی کی حالت ہےوہ مہلی حالت زیاده سکون بخش تھی۔ تیسری حکایت بیہ جو کہ علی سف سید بیر محد سرسوی جو کہ ایک داست كوادر مخطن وصل المسيد قطب الدين سيجن كاذكر كزر چكا وردوس معتر لوكول سيجوكه كوه كاليول ك وامن ( تشمير) على آمد ورفت ركت بين ائ بدك بشكل كى قربى علاقة یس کئی سال کے بعد ایک عورت عصے میں بھری ہوئی آتی ہے اور فوراً صورت بدل کرشیر تی بن جاتی ہے پھر جنگل میں چل جاتی ہے۔ بچوں اور شو ہر شے بھی پاتی ہے مار ڈالتی ہے۔ محر نہ تو اپنے دیور کو مارتی ہے اور شدی این بھائی کو۔اس کے کورت سے ٹیر بننے کی صورت میں سرکے بال اورایک اور چیز و یسے بی رہتی ہے۔اس کووہاں کی زبان میں روگل کہتے ہیں۔ جب کافی مت گزرچکتی ہے

اس کا خصیا تر میں تا ہے۔ وہی دونوں شخص (اس کا) بھائی اور دیورا کیے ادر پٹا لے کرآتے ہیں اور بدے مند کے برتن میں شراب بھر کرد کھود ہے ہیں اور بکری کاایک بجید لے کرشیرنی کی مجھا میں چھوڑ دية ين اورخود زويك بى ايك درخت يرجزه جاتے بي كدوة آتى بياورشراب لي كريزه كومار کرمست ہوکر موجاتی ہے گیراس نے کواس کی ناک میں داخل کردیتے ہیں جیسے ہی اس کی ہوماس ( ك و ماغ ) ك عاسمة شامه من ينجي بي بيان كالكولت باور بي من كاماته زين يل اولت ہے پہال تک کداین اصلی صورت میں آ جاتی ہے۔ وہ دونوں شخص وہ کپڑے جوان کے پاس ہوتے بیں اُسے بہنا دیتے ہیں گھر ہے جاتے ہیں (اور کی شخص ہے اس کا نکاح کرویتے ہیں) مضعورنام کے ایک فخص نے اس کی تبدیلی حاست اور کیفیت کے بارے میں اس سے معلوم کیا۔ تو یولی۔فلا اب بیل اور فلا <sup>شخص</sup> کے توشت کی لڈت نہیں بھولی جاتی ( اور کئی سرل بعد و ہاں کے آیک خاص در صن کا پتھ مہیا کر کے اسے اٹھی طرح چبا کر کھا جاتی ہے اور پھر وہی صورت پیش آتی ہے) واللہ اعلم تحقیقة الحال \_ بیشیده ندر ہے کہ خداو ند تعالی نے اس دنیا ہیں عی ئب وغرائب پیدا فرمائے ہیں کدا نسانی عقلیں ان کے ادراک ہے بھی عاجز ہیں۔جبیہا کہ''تھا ہالنُن''ہم ہے كدموى فيض كاون رات بيس سر بزارقرآن خم كرف كامعمول تفاريخ عمادالدين محمربن شہاب الدین سبروردی قدس سرۂ فرماتے ہیں۔ پہلے سے میں نے یہ بات من رکھی تھی اور میرے ول میں اس واقعے سے کئی طور پراٹکارتھا۔ کہا کی باریس نے شیخ موی کوطواف میں دیکھااوران کے چیچے لگ گیا دیکھا کہ انھوں نے جمرا سود کو بوسہ دیا اوراس کے بعد سور ہ فاتحہ سے کلام پاک کی تلاوت کرنی شروع کی اورطواف میں جبیرا کہ عمول ہے درمیانی حیال سے تلاوت کرتے ہوئے چلنے کے۔ خلاوت بھی الی کہ ایک ایک ایک لفظ میں مجھر ہا تھا۔ جب ہم دونوں پہلے طواف میں حجمر امود کے قریب چارقدم کی مقدار کے برابریا کچھ کم وہیٹ برد ھے ہوں سے انھوں نے ایک قرآن فتم کرلیا تفااس طرح کہیں ان کے تمام قرآن کی الادت کوشروع سے آخرتک حرف برف سن اہا تھا۔ انتخل ۔ میبرے والد اور ان کے ووسرے دوست اصحاب نے بھی اس کی نصد بی کی جو پچھ انھوں نے فرمایا قبوب کرلیا۔ بعد میں میں نے اس کی حقیقت والدسے دریافت کی تو فرمایا۔ سیسط زمان کی تبیل سے ہے۔ جو کہ بعض اولیاء اللہ کے لیے واقع ہوتا ہے،'' تفحات الانس' میں سیمی ردارت ہے کہ صاحب و فقو صات ' نے ذکر کیا ہے کہ ایک جو ہری شخص نے اپنی حکایت بیان کی وہ کھے خیری آٹا نے کرا ہے گھرے قرن کے لیے چلا تا کہ روٹی لگوالائے۔ اس کو خسل کی حاجت محق ۔ جب دریائے ٹیل کے کنارے پہنچا۔ دریا پیس کیا تا کو خسل کرے اس کو فیبت لاحق ہوگئی۔ محق ۔ جب دریائے ٹیل کے کنارے پہنچا۔ دریا پیس کیا تا کو خسل کرے اس کو فیبت لاحق ہوگئی۔ اور چیسال کی مدت اور چیسے کہ کوئی خواب و کیفنا ہو کی گھٹے لگا کہ وہ ابغدادیش ہے۔ وہاں شادی کی اور چیسال کی مدت اپنی بیدی کے ساتھ (سکون دچیس کے گئی اری ۔ اس کے اولا دہوئی ہوش پیس آگی خوو کو پانی بس دیکھا خسل کیا کی شرح پہنے اور قرب ان گلا کہ دو گئی اور اپنی بھوگل کے سے دواقعہ سنایا۔ جب راس واقع کو کئی مہینے گزر کے وہ مورت بغدادے آئی اور اپنی بیوئی کے بھی ہمراہ لائی اور جو ہری کا گھر دو مافت کیا۔

جب دونوں کی ملاقات ہوئی جو ہری نے خاتون اور بچوں کو پیچان لیا۔ اس مورت سے لوگوں نے در یافت کیا تیری شادی کو کننے سال ہو گئے ہیں بولی۔ چیسال اِنہیٰ

حصرت علی رضی اللہ تعالی عند کی حکامت مشہور ہے موار ہوتے وقت ایک رکاب میں بیرر کھنے کے بعد درسری رکاب میں بیرر کھنے کے بعد درسری رکاب میں بیرر کھنے کے

## شيخ ارم سنبطلي

وہ پڑھے کھے نہ تھے۔ صاحب معنی قوی المسبت، دائ الطریقدادر بہت ہے مشائ کی کبار کے صحبت

یافتہ تے بہت سے اٹل کرامت مجنز دیوں کواٹھوں نے دیکھا تھا دوران کی پر کمیں حاصل کی تھیں۔ تجرید

سے ساتھ مہت سے سفر کے ہوئے تھے۔ ان کاوقت بہت مقبول اورا چھا تھا۔ بڑے نیک اظا ت تھے۔
میرے شیاسا ہیں۔ شیخ آتھیں اس داہ کامرد گئتے ہیں اوران کی بڑی عظمت فریائے تھے۔ میرے
شیخ نے فر بدیا کہ شیخ مرتفظی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کار درویٹ کے لائق اور متعقیم الحال
شیخ نے فر بدیا کہ شیخ مرتفظی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کار درویٹ کے لائق اور متعقیم الحال
شیخ میں۔ میں بھی ان سے بربا مدا ہوں اور ان کے نیک احوال اور ان کی وضع سے فائدہ حاصل کیا

ہے۔ دہ سلسلہ مداریہ میں بیعت (مرید) ہیں۔ جن جن صاحب معنیٰ مجاذب سے ان کی محبت رہی ان کی صحبت رہی ان کی تھے۔ ان کی سے دو کو سب سے بڑا بھیتے تھے۔ شیخ فتح اللہ چوکھا اور شخ

ك يَشْخُ ارزانى نماز ندريرٌ مصة عقد يسي في كهارتم فماز كيون نيس برُ هنة ؟ انحور في بطور المحل فرمايا-ہارے آباء میں سے ایک صاحب نے نماز بڑھی توان کا مال تلف ہوگیا تھا۔ اس وفت سے میں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ میرے شخ فرماتے ہیں کہ میں نے شخ ارزانی کو ویکھا ہے۔ صوفیہ کی عام روش ے بیگاندزندگی گزارتے تھے کھانے کی چزکھاتے نہ کرنے کے کام کرتے۔ند کہنے کی باتی کتے جيها كرمجاذيب كاطريقه بيكن خوب بابوش تفرصا حب باطن اوراال ول الوك الاسع بهت ے تصرفات تقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہا یک بارایک درویش نوجوان حاجی پور کی ایک ہندو گورت ہر ماشق ہو گیا۔ اُس عورت ( کے گاؤں)اوراس کے شہر کے درمیان میں ایک دریا حاکل ہے۔ دہ درولیش مرروزندی کاس بارے اس ارجا کرائے محبوب کا دیدار کرے آتا۔ آخر کار ہندوں کو جب ہالگاتو مورت كويرون تشين كرديا\_اورورويش كوزان ذيت كراس كام مصمع كيا\_اس في اين وردول كوشخ ارزانی ہے کہا۔ شیخ کواس پر رحم آگیا اور کہا کہ تھوڑی دیرا نظار کر اورخود تجرے میں داخل ہو گئے کچھور کے بعد باہرا کے اس (جوان) ہے کہا جا جرے ٹس جااور دیکھ کدکیا ہے؟ جب اندر محما اس عورت کو مجرے میں بیشاد یکھا۔ مراد دل اور فراغ خاطر کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کا دیداراور گفتگو ک\_ ہندوعورت کے گم ہونے ہے جرت میں پڑھئے۔جابجا تلاش کرتے کرتے اس کو پیٹے ارزانی کے كر ي بايال س كاشو براوراز كاا ي كرن آئ في ارزاني في دوس دوز بهي ال مورت كو اس درولیش کے سامنے مجرے میں لا حاضر کیا۔ آخر جب ہندو معترات عاجز ہو میجنز ان کا پیچیا جھوڑ دیا۔وہ عورت مسلمان ہوگئی اوران کے نکاح میں آگئی۔طالب مطلوب کو پہنچا شخ ارزانی کا ایک طریقہ بیقا کہ جوکوئی قرض داراُن کے پاس آ کر بچھ طلب کرتا تووہ اس سے دریانت کرتے کہ تچھ پر کتنا قرض ہے۔ جنتا کہتا سودوسورو یے تک بھی کسی تاجرہے دِلا دیتے ہیں اور جونتوح ان کو پینجی اس سے تاجر کا قرض اداکرویتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جسی جب محراکو جاتے جو در دلیش اُن کے امراہ ہوتے اوران سے کہتے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کسی سائنے کے میلے یا گھاٹی کی طرف اشارہ کرتے ك جود مال يا وَل ك آو جب ومال وينجة ويكابوا كما ناديكون من ياطبق من يات لي آت ادرسير شكم موكركهات يفي ارزاني يورني علاق من 1000 هيس ونيات رفصت موع - كميت بي كركسي نے شیخ آدم کی دودھ اور جاول کے ساتھ داوت کی ۔اگر چہوہ بھوکے تھے مگر اس میں سے بچھ بیل

کھا<u>یا</u>۔اس نے کیا۔ کیوں قبیس کھاتے؟ کہا۔ میرا دل نہیں کہتا کہ کھاؤں۔اس کے بعدیتا جلا کہاس كا عدريني أيك كنده كير اتفا-أيك دن مين ان ك ياس كيا أيك نوجوان في فق الله ترين تبعلي ك احوال برمشمتل كماب ان كرمامن يزهد بإتفاروه اس كامراركو بيان كرتے جاتے تھے۔ ميں اور دوسرے مامرین میں حیران تھے کیونکہ وہ بالکل رہ سے لکھے نہ تھے۔ " کھات ارانس" میں ہے کہ شخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے (ابوالحن) خرقانی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پڑھے <u>لکھے نہ تھے۔</u> الجمد للديمي صحيح للفظ كے ساتھ اوانه كرسكة تقے حالانكه وه سيدالا وليا واوغوث وقت تقے أيك باريس ہندی رسالہ 'پیم جرت' جو کہ نفسوف کے مبادی عقل وعثق پر شمتل ہے پٹنے آ دم کے پاس لے گیااور ان كے سامنے پڑھنا شروع كيا۔ أنحول نے ووق كے ساتھ سننا شروع كيا اى دوران وہ مراقب موصية ويست پرهنايند كردي أحول في سراو براها كركها برهوين النامعارف من محوره كيا مول يد ایک یکی کی بات ہے بھے آخرتک مناح سیے اور پوری کتاب می ۔ یہ چند شعرای کے بیں کثرت وحدت ہوت ہے "کین وحدت ذات بند جو بڑی سمند میں سوسمند ہول جات ہم سما پارہے جو ذات کی نات تا ٹی لہری تیم کی نس دن آوت جات

جيل سكندر شاه انبو آپ وكيل هوت به كديو كم نيك جيان بكتي چيان پهانتيند نه جيون ياني لاد آگ، جاڻن جي دووتھائي

موافحه بركت واحد إله حكمت احمر روب می کول چل سک جیون ورکے بنون ہوئے کہنہ لاگ دکھ شکھ ک سیانی

الهی بده کو ہم بی پیسے بات نہ جان كهيد ملين حيون آنك بني زبل مولى ووہ ترنگ تیاری ہیں سنونو سیم کے رنگ گر اُو رکس کی لت پیس مجھو کیا کچھ ہوت آگ لگتی جبون آدے تیرے جونکا

مجنون لیلی بل یہتے ایکے تن من بران بیم پنتھ کے ال جل ہوئی سب کوئی احمد سمندرا بار ب تامنه جگت زنگ كبرجيوتن تنبو ہم نے رند كسيلان سوت پھلت رہی بیم کی زرد سرسون بدہ جاہ ﴿ وصدت منہ وہ ایک ہے کھڑت منہ وہ سب آپ آپ جہاں تہاں نہ کوئی بت نہ باپ اور مری بار جب بیں ان کے پاس بہتی تو وہ ایک خروری کام ہے جارے بھے بجھے دیکھا تو کھڑے ہوگئے بیں نے کہا آپ کو جو کام ہا ہے کرآ ہے بیں تب تک یہیں ہوں۔ بولے ''اس ہہتر کو گئی کام ہوگا اور بہت اطف فر مایا، بثارتیں دیں۔ بھی بھی بیں فقرا کی بیری کوئی کام ہوگا اور بہت اطف فر مایا، بثارتیں دیں۔ بھی بھی بیں فقرا کی فیافت کرتا کیونکہ وہ بہت دورر ہے تھے۔ اٹھیں تکیف ند دیتا لیکن دل سوچنا کاش وہ بھی ہوتے میں وہ فورا آئی بین جو بات دورر ہے تھے۔ اٹھیں تکیف ند دیتا لیکن دل سوچنا کاش وہ بھی ہوتے بس وہ فورا آئی بین جو بات کی چیزیں ان سے کی بار دیکھی گئیں۔ ایک دن انھوں نے بھے سے خواب میں کہا۔ دیوت کر بیان کی حیات ہی کا واقعہ ہے۔ اس رات کی شی کوئی میر سے بیٹے سید کو اس میں کہا۔ دیوت کر بیان اور کھڑے تی ہوات اور کھڑے کہ بیان اور کا پیدا ہوا۔ حضرت ش وعبدالقا در قدس سرۂ کی بثارت کے جوجب اس کا نام میں نے '' عبدالقا در' رکھا ( کیونکہ '' سید کاظم'' کی تارت کو وا دے ''سید کاھم'' ہے اور ان کے بیٹے میں نے '' عبدالقا در' رکھا ( کیونکہ '' سید کاظم'' کی تارت کو وا دے ''سید کاھم'' ہے اور ان کے بیٹے کی تاری ڈولا دے ''سید کاھم'' ہے اور ان کے بیٹے کی تاری ڈولا دے ''سید کاھم'' کی تاری ڈولا دے ''سید کاھم'' ہو کا دے ''سید کاھم'' کی تاری ڈولا دے ''مید القا در ہے۔ ) اور یہ قطعہ کہا

آمدی نور مبارک در جهان تا جهان آباد اے جانی بیزی جون بشارت داد شاہ محی دیں از طفیل قطب ربائی بیزی نام عبدالقاورت ہم شد ز غیب از قبول شاہ گیالی بیزی مال تاریخ تولد با تف بگفت سید عبدالقدر تانی بیزی مال تاریخ تولد با تف بگفت سید عبدالقدر تانی بیزی ایک باردہ ۹۰ سال کی عمر میں باوجود بے حدکم وری کے عید کی نماز کوعیدگاہ مینے اور بجھے کہا کہ میں نو سیال کا بھرگیا ہوں گر تیری خاطراس حال میں جوتو د کھے د باہے پہنچا بھوں۔اس دن بھی انھول نے بھی بہت دوست رکھتے تھے۔ وہ میرے مفتقد تھے اور ٹیل ان کا

<sup>1</sup> وصدت شرایجی وہی ایک ہے اور کثرت میں بھی وہ ہی سب پچھ ہے۔ ای کی ڈات کا ہر شدیش ظہور ہے اینے آپ ندکوئی میٹا ہے ندکوئی باپ ہے۔

<sup>2</sup> مبررک فرزندونیایس آیا۔ جب تک جہاں آیا در ہے (اے میری جان کے فکٹ ) تو بھی زعدہ رہے۔ جبکہ محرت کی الدین نے حری بشارت دی ہے تو ان تقلب رہائی کے فقیل میں جے تیرانام عبدالقادر جس فیب معلوم کی تو سام کیا ٹی کامقبول موکرزندور ہے جب تیری پیدائش کی تاریخ ہا تف فیب سے معلوم کی تو اسے کہا ''سیدعبدالقادر جانی بری' سیدعبدالقادر جانی بری کے اعداد سے 1068 ھے برآ مدہوتا ہے۔

معتقد تھا۔ ماہ ربح الآخر میں حضرت فوٹ اعظم قدس مرہ کے عرب میں امروب کے وہاں بیار ہوگئے۔ اس وقت بہت سے ہزرگان سید عبدالکیم، شخ فاضل امروبوی، شخ عبداللہ گراتی، اور شخ کرم علی دانیال بوری جیسے ان کی خدمت میں حاضر تھے تا کداس راہ عشق ومعرفت کی با تیں سنیں۔ فرمانے گئے۔ اچھا دوستواب شمیس چاہیے کہ مجھ سے تعلق قطع کرلواوراللہ سبحانہ میں مشغول ہوجا و اور تامرادی اور شکسہ خاطری کی عادت ڈال لو ای دوران اس طرح کے اشعار ہو ھے شروع کیے۔ اور تامرادی اور شکسہ خاطری کی عادت ڈال لو ای دوران اس طرح کے اشعار ہو ھے شروع کیے۔ نامرادی را بجان ہر بستہ ایم فدمت غم را میان ہر بستہ ایم اُن دوستوں میں بستہ ایم اُن دوستوں سے جرچند چاہا کہ آپ کو امروبہ تھی ہرائے رہیں گروہ نہ مانے اور کہنے گئے عرس میں نے و کھی لیا۔ اور کہنے گئے۔ بیاری اور ہو ھی ۔ ان کے مقبول دوستوں میں سے شخ احماق نام کے فرماتے ہیں کہ جس رات کو وہ وانے والے تھے میں حاضر خدمت تھا۔ دیکھا کہ وہ ذوق وحال میں بیددوشعر پڑھار سے ہیں

عشق سودا کر ینودے در میان کوے دلبر کس ندیدے در جہان کی دوران ان کے دلیہ مرید نے کہا شروع کیا کہ اس وقت میں شخ سے وصیت کی دوران ان کے ایک مرید نے کہنا شروع کیا کہ اس وقت میں شخ سے وصیت کی درخوامت کرتا ہوں۔دوسرے نے کہنا شروع کیا کہ اس وقت میں شخ سے وصیت کی کی کہ جو لمنا تھا ہمیں پہنچ کیا۔ شخ نے آئھ کھولی اور کہا دوستو خدا خدا خدا جو قیر کی جانب کیا لاک ہوگیا۔ دوسرے مریدین بھی جو حاضر سے مب محظوظ و مسرور ہوگئے۔ سب پر بوئے ایجھے احوال طاری ہو گئے اور وہ 21 روش الآخر 1067 مد (28 روسرے مریدین ہوگئے۔ ان کی نفش کو مریدوں نے حالت ذوق وشوق وستی میں ان شوق و نیاسے رفصت ہو گئے۔ ان کی نفش کو مریدوں نے حالت ذوق وشوق وستی میں ان کے باغ میں لاکر وفن کر دیا۔ جب میں نے ان کے انتقال کی خرا ہے شخ کے باس و بلی میں من قویہ قطعہ تاریخ کہا

<sup>1</sup> جم نے نامرادی کواٹی جان سے پیستہ کرد کھا ہے۔ قم کی خدمت کرنے کے لیے کمرس لی ہے۔

<sup>2</sup> اگر عشق کا سوداد نیایس نه بوتا تو کوئی دنی چی دلبر کو چها زخ ند کرتا می نے بھے بی چیمی عشق سے دخو کیا۔ جو چھود نیایس ہے سب برجا رکبیر بیٹھ دکا۔

وفات بخ آدم چون طفقم در اشک از سر مثرگان بسفتم پس آنگ سال تاریخ وصالش ولی الله شخ آدم بگفتم اور (برقطعه ) این شیخ کوسنایا میرے شیخ خوش ہوئے اور فرمایا" خوب کبی اور ان کے مناسب حال كي' أن جارول بزركول ميس عبداككيم اور شخ فاهل كاحوال اين اي مقام ير آئیں گے۔البتہ ﷺ عبداللہ مجراتی ایک فاضل اوراس لائن (نصوف) کے آدی تھے۔ایک باران کا ارادہ ہوا کہ سنجل میں آ کر رہنے لگیں لیکن ہے ارادہ پورانہ ہوا ان ہی دنو ں مبری ان سے جان پیچان ہوئی میرے ساتھ اخلاص اور دوئل برہے تھے۔ ایک بار میں ان سے ملنے مراداً باد میا كيونكه الما عاجى محمد جوكه يض احد مربندي كمريد تقادران كى بي جوان كى الميتفيس انقال فر ما تکئیں تھیں۔ملاحاجی محمد ایک توفق یافتہ ،غریب، نیک معاملت شخص ہیں۔میری ان سے بہت شناس کی ہے۔ ایک بار میں شیخ عبداللہ مجراتی وہلی گئے واپسی میں کشتی میں سوار آر ہے تھے۔وہ طغیانی آب کے دن تھے۔ کشتی اوٹ گئی اور سوائے ایک شخص کے سارے کشتی سوار 1069ھ (1659) من غرق ہو گئے ۔ شخ کرم علی دانیال بوری ایک پسندیدہ ظل ، نیک معاملت اورصاحب ساع شخصیت ہیں۔ وہ شنخ اللہ بخش لا ہوری کے مرید ہیں اور وہ شنخ نظام تقامیسری کے۔ وہ سمج ہیں کہ ایک موقع پر شخ نظام الدین، شخ اللہ بخش اور بہت ہے درویش الح کئے ہوئے تھے۔اس مجلم مشائخ وقت میں ہے ایک صاحب کا نقال ہوگیاان کی بیوصیت تھی کہ جوآ دی فلاں فلاں صفات كالمه مصوف بوده بي ميري نماز جنازه يرهائ \_ توبهت مشامخ اورخلفا روز گار في جمع ہوکر مشورے ہے شیخ نظام تھانیسری کو چتا۔ شیخ اٹھے اور شیخ اللہ بخش لا ہوری کو اشارہ کیا وہ جائے نمازيرا ئے ١١٠ بات ہے سب حضرات نے كہناشروع كياكبم نے فيخ نظام كواما مت كے ليے تول کیا تھا اور انھوں نے ایے سریدکواس وشوار کام کے لیے تجویز کرویا وجد کیا ہے؟ شخ نے فرمایا كده فضيلت كى جاروجو س مجهد انظل بين اول يدكده سيربين بنهي مول دوسرى

<sup>1</sup> جب میں نے شخص دم کی وفات کی خبر تی جھ پر گرمیدطاری ہو گیا اس وقت میں نے ان کی تاریخ وصال ''ولی اللہ ﷺ آدم'' کہی۔

میرکه میں عالم نمیں ہوں وہ عالم ہیں۔تیسری پیش شادی شدہ ہوں وہ ابھی حصور ہیں۔ چھی بیہ کہ دہ اپنے وظن میں گوشنشینی میں رہتے ہیں کہ بھی بھی افعوں نے قدم با ہر نہیں نکا لا ہے اور میرا سیحال نہیں ہے۔

### میرمحدمراد بدخشی (سنبهلی)

اے مخاصب اگر چدیش فقر کی گردیش اٹا ہوا ہول مگر میری ہمت کے لیے شرم کی بات ہوگی اگریش اپنے اشکول کے امنڈ نے جشمے سے دائن بھگوؤی جب میں اس گدائی میں سلطانی کی دولت سے بالامال ہول جفیرونیا کوکب نظر میں باتا ہول۔

اوراس جگہ جو کہ بداؤں دروازے سے لی ہوئی ہے شخ فرید کے بطے (جلہ گاہ) کے زو کی سکونت اختیار کی اورتیں سال ہے زیادہ وہاں بسر کے ۔ان کی محرسوسال تک پہنچ گئ تھی۔ آخری عمر میں · بیٹھ کرنماز میڑھتے تنے علاوہ جان یاک کے کوئی چیز ندر کھتے تنے۔ دن رات ای جگہ شغول رہتے تھے۔ان کی سب سے شناسائی بھی تھی اور وہ سب سے نا آشنا بھی تھے۔ان کا طریقہ باہمہ بودن (سب کے ساتھ بل کررہنا )اور ہے ہمہ بودن (قلبی طور سرسب سے جدارہنہ) تھا۔ آپ ظاہر میں بعبه اوب شرع نميرت ميں تقے اور باللني طور ير بوجه غيبت حيرت ميں تقے۔ان كا ظاہر (بدرعايت شريبت) تفرقه ُ غلق مِي غوط زن تهامگر باطن (حقيقت) جمع الجمع مِي غرق تها- رينسبت نقشبند سه كة ثاريس سے برجيها كـ"رفحات" ين بكه مطرت خواجه احرار قدى سرؤ في فرمايا ك نقشندریک نسبت میں کھلےطور رِتفرتے کی صورت زیادہ نظر آتی ہے۔ رازاس کابیہ کربیست محوبی ہے۔ (جب تو محبوب کو برطا بلائے گا تو اس بات سے اسے غیرت آتی ہے ) للذامحبوب ے ملنا خلوت اور تھاب میں ہی ہوسکتا ہے۔ احتی <sup>1</sup>۔ میر مجر مراد بڈشٹی کا ایک طریقہ بیٹھا کہ کوئی مخص ان کے یاس کوئی چرخفتاً بھیجا تو لے لیتے تحرا کر·، دوبارہ بھیجنا میا ہتا تو منع فرما دیتے تھے كلنس اسراف مين نديرُ جائے اور انظار كا خطرہ ندأ الله الى اس طرح بعض فن لوگ جا ہے تھے کہ ان کا وظیفہ نقرر کردیں، وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ میں دہلی آتے جاتے ان سے ملا قات کرتا تو وہ میری خوب خاطر مدارات کرتے۔الطاف وعنا پات فرماتے۔میرے شیخ کو بن دیکھے ضوص و محبت سے بادفر مایا کرتے تھاوراس را وولایت کی باتیں سنا اکرتے بھر جوگز رتاء گزرتا۔ زبان ال کے بیان کے قاصر ہے ہے کے وقت وہ قرآن مجید کو بلندآ وازے تلادت کرتے۔ میں اپنے تھرے تین تیرکی دوری ہے بھی ان کی آ واز ہے لطف اٹھا تا تھا۔ آ خرعر میں کمر جھکا نے ایک جگ مراقب بیٹے رہے تھے۔ایے گروہ پٹن کے رہے والوں سے کہا کرتے "نجانے میرا کیا انجام ہوگا''ای میم کاایک شعرایک دن ایک خض کے سامنے بڑھا

غیرت از چیم برم روئ تو دیدن نه وہم گوش را نیز صدیب تو شنیدم نه وہم
 ترجمہ: چیصابی آنکھوں ہے بھی غیرت آئی ہے۔ بی انھیں بھی تیرا چرانیں دیکھنے ویتا اور نہ ہی کالوں
 کوتیری بات سننے دیتا ہوں۔

من بچدین آشای میخوم خون جگر آشا را حال رسوائی بر یکانته اس کے بعد ایک اور میراباز و پکڑے اس کے بعدائی مریدوں میں سے قلندرنام کوطلب کیا اور فرمایا۔ بچھے بھا و اور میراباز و پکڑے رہو۔ جب بھایا تو حالت حضور و آگائی میں فرق ہوکر سر تجدے میں دکھا اور چس دیے۔ یہ 8 ماہ معاوی الله دلی 1065 ھ (5 رمار چ 1655) کی تاریخ تھی۔ قبر آپ کی آپ کے رہے کی جگہ تی۔ یہ میں نے آپ کا یہ قطعہ تاریخ کہا

تطعه

چون محمد مراد صاحبول زبدهٔ ذمرهٔ صفا کبیشان دفت و تاریخ فوّش از سر صدق گفته شد" مُرد میر درویشان"" 1065ھ

### شنخ جامي محرنگينوي

وہ علوم ظاہری و باطنی میں شخ شہباز بھا گھوری کے شرگر دہیں۔ صاحب احوال صافیہ اور روشن طور اللہ علی سے مستقیم ہیں۔ اپنے چنر طلبا کے ساتھ بیٹے اور علوم دین کا ایسے بیان کے ساتھ بیٹے اور علوم دین کا ایسے بیان کے ساتھ جیسے اللہ کے ساتھ بیٹے اور علوم دین کا ایسے بیان کے ساتھ جیسے اللہ کے درس دینے اور فقر الے طور طریق کی باتیں کیا کرتے ۔ اپنی باطنی مشغولی کو درس و تدریس کے پروے میں پنہاں رکھتے تھے، جیسا کرتنا ہے شدہ ہے کہ نبعت باطنی کو چھیانے کی طالب علمی کی صورت ہیں ہیں ان کی موادت کا سرل 1067 ھ (1657) کے اور قبر کی صورت نہیں ہے۔ ان کی وفات کا سرل 1067 ھ (1657) ہے اور قبر بیٹینے میں ہے۔ میں نے ان کو سنجمل کی جامع محبد میں دیکھا ہے۔ اس راہ کی کافی باتیں ہو کیل اور تین کے اس اور قبر کیل اس ایسے استاد ویشتے کے ہوئیں۔ ان طرح بردی پُر لطف مجلس گزری۔ وہ اپنے استاد ویشتے کے باتیں کیس۔ اس طرح بردی پُر لطف مجلس گزری۔ وہ اپنے اس اور ال

<sup>1</sup> میں استحقرب برجھی خون جگر پی رہا ہوں ، حال آشنا بیگا کی کی رسوائی اٹھانے دانے کا سا ہو کہا ہے۔

<sup>2</sup> آپ کامزار بمقام چلی فریدقد س مرؤمنجل میں ہے۔

<sup>3</sup> جب زبدهٔ زمرهٔ صفا کیشال محرمرادصاحب دل بونیات رخصت ہوئے تو میں نے ان کی تاریخ وفات معدوم کی تو میں اور کے اس کی تاریخ وفات معدوم کی تو میر سے دل کی گہرائیوں نے کہا '' ثمر دمیرورویشال'' کردرویشوں کا سروار چلاگیا۔

علم ودانش پرتواضع، نیاز مندی اور شکتنگی کی وضع کوغ لب رکھتے تھے ۔ان کی نسبت کیفیت احوال ان کی مولویت اور قر آئی پرفوقیت رکھتی تھی ۔

گر نہ علم حال فوق قال بودے کے شدے بندہ، احمیان بخارا خواجہ نسان را اللہ بیان کا اعلی ظرف اور حوصلہ باندو وسیع ہی تھا کہ جینے زیادہ کشف کے بندوروازے ان پر کھلتے وہ ان میں سے کچھ بھی فلا ہر نہ کرتے کمال حالب جذب کے بادجود شریعت پراستقامت تام رکھتے متھے۔ بزرگوں کا قول ہے

یا ربم ملک استفامت ده کاستفامت ز صد کرامت به بیشتر بر استفامت ز صد کرامت به بیشت برش برش برش بر استفامت ده کاستفامت و میشت برای بیشت با با بیشت با داور نابی به کود دای بیشت با به دوه مرتبهٔ بندگ سے سراٹھا کرمتی اور انا نیت کا دعویٰ نیس کرتے اور نابی به کاباشطیات (به به دوه باتی ) بها مگ بلند مجمع بحرتے ہیں - میر بیش کا بیان ہے کہ شاہ کمال کیتھی جو کہ صاحب جذب و تصرف قوی بررگ ہوئے ہیں اور ان کا نام سسلہ قادر بیش اس کتاب میں آئے گا ایک دن کی مجمع بیش استفاد کی بیشت کرده جگد ایک مجذوب دفت کا مذف تی وہاں سے آواز آئی مجل بیشاب کرر ہے تھے ۔ انفاق کی بہت کرده جگدا کی مجذوب دفت کا مذف تی وہاں سے آواز آئی میاں میں ہوں ۔ آپ نے غضیناک کیج میں فرمایا '' مشمر شهر اب بھی تھے سے بیا کی بول ہوں تو کی بول ہوں تا کی بول ہوں تا کی بول ہوں تا کی بول ہوں تا کی کی بول ہوں تا کی بول ہوں تا کی کی بول ہوں تا کی ۔''

"کی تالانس" میں فرماتے ہیں کہ مولا تاش امدین تریزی سند 642ھ (1245) میں سفر کرتے ہوئے والے سال الدین رومی اس موئے قونیہ پہنچ اور شکر ریزوں کے مکان میں جائزے ۔ حضرت مولا تا جلال الدین رومی اس زمانے میں قدریس علوم میں مشغول منے۔ایک ون آپ نضلا کی ایک جماعت کو لے کر مدر سے جائے اور شکر ریزوں کے مکان کے سامنے سے جا رہے تھے۔ حضرت مولا تاشمس الدین باہر نکلے اور شکر ریزوں کے مکان کے سامنے سے جا رہے تھے۔ حضرت مولا تاشمس الدین

ا الرعلم عال علم قال برنو قبت ندر كلتا تو بخاراك بزير بريطا يثن خواجه نساح كے غلام كب بنتے

<sup>2 .</sup> مير سارب جميع استقامت كي دولت عطا كروے كماستقامت وكرامتول سے بين هاكر ہے -ك

عضرت مولا تا جلال الدين معروف بدمول ناروم ابن سلطان العلم وبها والدين محد بمن النظيمي كي عضرت مولا تا جلال الدين معروف بدمول ناروم ابن سلطان العلم وبها والدين محد بمن المنطبي الورسوني ولا دت 604 مح 1228 مين اوروفات 672 هم المنوي معنوي " آپ كي مشهورزيان تصنيف ہے۔

سامنے آئے اور مولانا کے محورے کی باک پکڑ کر ہوئے"اے امام اسلمین! بایزید بسطامی زیادہ بزرگ بین بامحمصطفی صلی الله علیه وسلم مولاناردی فرمات بین کهاس سوال کی بهیت سے کویا کہ ساتوں آسان ایک ایک کرے ٹوٹ کرز بین پر بھر مجے۔ ایک آتش عظیم میرے دل ہے نگل کر د ماغ سے جانگرائی۔ وہال ہے دیکھا کہ ایک دھوال لکلا یائی عرش تک جا پہنچا۔ اس کے بعد میں نے جواب دیا کہ حضرت محمصطفی صلی الله علیہ و کم فرمائے ہیں کہ مسسا عسوف نساک حق معرفنک "(ہم نے مجے ایسانہ پیجانا جیما کہ تیرے پیچانے کاحق تھا)۔اور بایز بد کتے ہیں کہ "مسحاني ما اعظم شاني و انا مسلطان السلاطين " " مِن نِي يَكِي كِها إيزيد كي بيان ايك محمونث ہے بچھ گئی اور کوز ۂ اوراک کے بھر جانے کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ اس کا ظرف اتنا ہی تھا، وہ نور ان كول كروش دان كى بعقد رقعا ليكن حصرت محصلى الله عليد كلم كوب بناه بياس وتعلى تقى اورآب كاسينيم دك السع نشسوح لك صلوك" (كيابم تي محاراسينيس كول ديا) مشرح مقا۔ و ارض الله واسعة "(الله كى زمن وسيم ب ) يعني آب كول كى زمن اثوارالبي كرول ك ليے برمی وسعت رکھتی تھی۔ لامحاليا ب نے اظہار تشكی فر مایا۔ برلحداللہ سے قربت كى زيادتى كى دعا کرتے تھے۔ مول نامش الدین نے بین کراکیے نعرہ لگایا اور گر گئے۔ مولا نا گھوڑے سے اترے شاگرددن سے کہاان کواٹھا کر مدرے لے جاؤروہ لے محصقو وہاں جا کر جب ہوش میں آئے تو ویکھ کہ مولا ناان کے سرمبارک کوزانو پررکھے ہوئے ہیں۔اٹھے مولانا کا ہاتھ پکڑا اور جنگل کی طرف چل دیے اور تین ماہ تک دن دات مسلسل صوم وصال میں (خلوت میں اینے ساتھ ) بٹھائے رکھا کہ بالکل ما برند نظے کمی کی جمت ترقی کسان کی خلوت میں دخل انداز ہوتا۔ انتیٰ

# يشخ ابوالقاسم رَ دَ ولوى

وہ علوم ظاہری وعلوم باطنی اور تو حیدو معرفت کے عالم ہیں۔ طریقۃ تلمیس و اِخفا میں یگاتۂ روزگار بیں۔ سالوں کتب منداولہ کا ورس دیا اور طالب علموں کوفیض پہنچ یا۔ان کی جانے بیداکش پور پی علاقہ میں ہے۔ کیونکہ وہ میسوئی اختیار کیے ہوئے تقصاس لیے دہاں اٹھیں کوئی تمیں پیچانیا تھا۔ میں نے اٹھیں این شخ کی خانقاہ میں دیکھا ہے اور مدتوں خانقاہ میں میرے پڑوی رہے ہیں۔وہ خود کو عالم ظاہر میں کرتے تھے بلکہ علمائے ظاہر کے خالف رہتے۔ بلکتہ حید وجودی کے یادے میں بہت ہی سخت کھلی بات کہتے۔ اکثر اوقات گمشدگی اور حمرت کے عالم میں رہتے۔ مرتبہُ استفراق و استبلاك ركعتے تھے۔ان كامٹرب تسليم ورضاتھا۔بعض علما ظاہران كوالحاد وزندقے سے منسوب كرتے تھے كہان كى باتيں طريقة سلوك مشائخ ہے الگ ہوتيں ہیں۔ وہ لوگوں كے برا كہنے ہے نا خوش ند ہوتے اور اچھا کہنے سے خوش ند ہوتے ۔اینے دسترخوان پر کسی کون بلاتے اور بغیر ہو چھے ان کے دسترخوان پرارازل اسافل میں ہے کوئی بھی ہو کھانے لگتا تو اس ہے منع ندفر ماتے۔ کسی چیز کے بیلے جانے سے انھیں غم نہ ہوتا ند کسی جز کے آنے سے خوشی۔ان کی ایک فیتی شمشیر چوری ہوگئ اتھوں نے کسی سے نہ کہا میں نے بیرد یکھا کہ اس واقعہ ہے اٹھیں بال برابر بھی فکرونز درلائق نہ ہوا۔ نقل ب كما يك دن خادم في معزت في زكر يا قدس سرة عصوض كياكدوه دولعل جوكه باوشاه في تب كى نذركيے تقيم موسئ بيں يشخ يين كرسرمراتي بيس لے سے پھر فر مايا۔ الحمداللہ ، پھر تھوڑى در کے بعدای خادم نے آگر کہا کہ وہ دونو ل لل فلال جگدر کھے ہوئے اللہ عیں۔ اس برجمی تی ہ نے مراتبے بیں سر جھکالیا اور پھر اٹھا کر فرمایا۔ الحمداللد۔ جب دونوں مرتبہ الحمداللہ کہنے کی حقیقت دریافت کی ق شیخ نے فرمایا جب عل مم ہوئے تو سی نے اس واقعے سے اسے دل میں کوئی تکلیف اور تر دو ند پایا ندغم ہوا اور جب ال کئے تو بھی میں خوش ند ہوا۔ اس لیے میں نے دونوں مرتبہ الحمد مثدكها \_انتحل

شخ ابوانقاسم باوجوداس حالت استفراق واستبلاک کے اکثر لوگوں کے بریکس نقراباب اللہ کے ساتھ متواضع تھے اور اغذیا ہے ستغنی۔ اگر چہ آج کل کے اکثر لوگوں کی روش زندگانی الی واقع مونی ہے کہ اغذیا کے ہاتھوں سے جب اتنا نقد ان کے ہاتھوں میں پنچا ہے تو ان میں دنیا داری اوراقی ہے کیمر خود غرضی میں بوگ مجلس اغذیا میں چہ بنز بانی خوشاعد گوئی اور چاپلوی سے کام اجات ہے کیمر خود غرضی میں بولگ مجلس اغذیا میں چہ بر بانی خوشاعد گوئی اور چاپلوی سے کام لیا سقصد وئی پورا کرتے ہیں۔ افسوس اس جماعت پر جو تھم آبیات قرآنی، احادیث نہوی (بھی ) اور اقوال بررگان سے آنکھیں بند کر لیت ہے۔ ان آبیات کریمہ میں سے ایک آبیت ہوجہ کہ 'مشل الحمار یحمل سے کہ' مشل الحمار یحمل بیسے کہ' مشل الحمار یحمل الحمار یحمل

اسفار ا 100 مولا ناحسین واعظ الفیرسین، بین اس آیت کریر کی شرح میں عارف رومی کے بید اشعار لائے ہیں

گفت ایزد متحمل اسفارهٔ یار باشد علم کان نبود زهٔو علم با این احمال شان علم با این احمال شان علم با این احمال شان علم بون برگل زند یارے بود علم چون برگل زند یارے بود علم چون برگل زند یارے بود چون بدل خوانی زحق میری سبق چون بگل خوانی سیہ سازی ورق چون بگل خوانی سیہ سازی ورق

مملراحاویث ش سے پردومریشیں ہیں کہ'العسلماء انصار الله مالم بخالطوا بالا غنیاءِ و لو بخالطوهم فاحدروهم فانهم لصوص الدین ''دومری مدیث شریف''من تواضع الفنی لِغناء ۽ فقد ذهب ثلث دینه 4''

"رشحات" میں بے کہ حضرت خواجہ احرار قدس سرۂ نے فرمایا کہ عبادت کی حقیقت خضوع، خشوع، فشوع، فشوع، فشوع، فشوع، فشک فلا الم میادت کی حقیقت خضوع ہے۔ اس قتم کی سمائٹ اور نیاز مندی ہے۔ اس قتم کی سمائٹ کی مشاہرے سے اس بر خلا مربوقو ف سے۔ اور محبت کا اظہار 'سیدالاؤلین و الآخوین علیه من الصلواۃ اتھما و حسن المسحیات ایمنها" کی متابعت بر موقوف ہے۔ متابعت طریق متابعت جانے پر موقوف

- 1 ان لوگوں کی مثال جنمیں تو رات عطا کی گئی بھر انھوں نے اسے نہیں اُٹھایا (اس برعمل نہیں کیا) اس گدھے کی ک ہے جو کمآبوں کا بوجھا تھا تا ہے ( مگران سے کوئی فائد ڈیمیں اُٹھا تا)
- 2 کہا کہ اللہ تق فی خودائ کا بوچھ کھا تاہے۔وہ علم تیا مت کے دن آ دی پر بار ہوگا ہو سجانب اللہ نہ ہو۔
  اللی دل کاعلم الن کا بوچھ کھا تاہے۔وہ علم آبان کاعلم الن پر بوچھ ہے۔ جب کوئی علم کودل پر لے تو
  حددگار ہوتا ہے اور جب کوئی علم کوجم بیخی صرف زبان پر لے تو بارے تیا مت ہوگا۔ جب تو دل سے
  پڑا ھے گا تو می کھے معرفت عطا کرے گا۔اور جب تو صرف زبان سے پڑھے گا تو اپنا نامہ اعمال سیاہ
  کرے گا۔ صرف کا تذکا لے کرے گادل مار تر نہ ہا
- 3 علما اللہ كے: ين كے مددگار ہيں جب تك وہ اغنيا سے (خود فرضى كا) ميل جول نه ركھيں۔ اور اگر وہ ( من فع د بنوى حاصل كرنے كى غرض سے )، ان سے ربط ركھيں تو ان سے بجو كيونكہ وہ بے شك چور ہيں ( تمھار دين چراليس مے )
  - من ن کی مالدار کی مجد نے قاضع برتی اس کا ایک تہا گی وین جاتا دہتا ہے۔

ہے۔ پس ضرورت ہے کہ علما کی صحبت جو کہ وار ٹان علوم دیتی ہیں صرف ای غرض کے لیے افتقیار کی جائے۔ گر ایسے علما کی معازمت ہے جفوں نے علم کو معاش دینوی کا وسلہ بنالیا ہے اور حصول جاہ کا سبب کرلیا ہے دور رہنا چاہیے اور ان درویشوں کی صحبت ہے بچو جو کہ تص وسماع افتقیار کیے ہوئے ہیں اور بغیر حرام طال کی تحقیق کیے جو بھی مل جائے بے تتحاشا لے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اور ایسے تو حیدو معارف کے مضامین کا سننے ہے جو بھی ال جائے بے تتحاشا کے است وجہ عت کے تقصان کا سبب ہوں دور دہنا جائے ہیں۔ معارف حقیقہ کے ظہور کی تحصیل کے لیے محمد الرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی متا ابعت پر کمر کئی جائے۔ معارف حقیقہ کے ظہور کی تحصیل کے لیے محمد الرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی متا ابعت پر کمر کئی

حاييه والسلام

" تفحات الانس" ميں ہے كدابو ہاشم نے شُرّ كيك قاضى كو ديكھا كديجيٰ خالد كے كھرے روتے موسة بابركل رب بن اوركدر بن "اعدد بالله من علم الاينفع "(اليالم الله ك پٹاہ جوفائدہ نددے) خواجہ ابراراس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کیلم نافع وہ ہے جوعالم کود ٹیادارول ک صحبت ہے روکتا ہے۔ ابو ہاشم کے رونے کا سبب کلون کی محبت وشفقت تھی کہ علما کا ف دعام خلائق کے نساد کو ستازم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔خواجہ بیرنگ نے فرہ یا ہے کہ ان علائے دین سے جضول نے علم کو جہ و دنفاخر اور زبال رانی کا وسیلہ بنالیا ہے ان سے ایسے بچنا جا ہے جیسے کدآ دی شیر سے بچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خت جان قاری نے جو کہ ایک دنیادار کی محبت میں رہتا تھا۔ ایک الشكري كسامن جوكه جائل تفادوران بحث بيحديث يرضى كداك دنيا جيفة وطالبها کے الاب "(ونیا مروار ہے اوراس کا طالب کتاہے) مگراس کے معنی نہ مجھائے۔اس جاہل نے جواب دیا۔" محبک، طالبان دنیا تو کتے ہیں گر" اس ملان کی کریان" بیمولوی کی کررہے ہیں جو ونیاداروں کی صحبت میں مزے اڑارہے ہیں بتو بھی مردارخوروں جیسا ہی توہے۔ بیک ہار میں نے ا بک قاری کودیکھا کہامیروں کی حجت میں دفی خواہش ہے رہ رہا تقااور خودکوان کے حوالے کردیا تھا۔ایک دن میں نے اس مدیث کے معنی جو کہ شیخ ابن عربی کے کلام میں آئی ہے '' یہ قیہ بعجال لَهَا على على الله "الطوراستفاره يوسي على ووبكر كيااور بولاد موضوع ب، يعريس في كباان احاد يث مشهوره كي بار ي بي كيا كيتم بو؟ "انا احدمد بـ الا ميدم، و من رانى فقد راء السحق، و من عرف نفسه فقد عرف ربه، وان الله خلق آدم على صورته ''(1 ميل

جنگ ہفتاو دو ملت ہمہ را عذرینہ چون ندید مقیقت دہ افیانہ زوند اللہ پھر جب میں نے بیسنادہ قاری اپنے علم وضل پر مغرور ہے اور کس سے بیعت نہیں ہواراس نے نہی قوم مو فید کی محبت افتیار کی ہے تو ہیں نے کہ سے ہو (فرمان بزرگان) معا مجھے '' تھا سے الانس'' کی عبارت یادآئی کہ شخ الاسلام نے فرمایا ہے۔ اُس مرید کوفلاح نصیب نہیں ہوتی جس نے است دو پیر کی تی نہیں الانست کی ہواور اس کے شرنہ کھا ہے ہوں۔ اور اس کی لعنت اللہ (اللہ تجھ پلعنت کرے) من کر رہمک اللہ (اللہ تجھ پر نہ کی موہ اور نامرادی کے درد کے ساتھ پلعنت کرے) من کر وہ اپنی خودی سے چھٹا دائیس پاتا کے نکہ کی ہو، اور نامرادی کے درد کے ساتھ زندگی نہ گراری ہو وہ اپنی خودی سے چھٹا دائیس پاتا کے نکہ کا میا بی بے توجہ استاد دو بیر عاصل نہیں ہوتی۔ استاد دو بیر عاصل نہیں ہوتی۔ ایکس ہوتی۔ استاد دو بیر عاصل نہیں ہوتی۔ استاد دو بیر عاصل نہیں ہوتی۔ استاد دو بیر عاصل

لوگ جب حقیقت دین کی راونبیل پاتے تو افسانول پر دین کی بنیادر کھنے کلتے ہیں اور 72 فرقوں کی جنگ کرتے ہیں اور 72 فرقوں کی جنگ کی روایت کو بطور عذر ہیں کرتے ہیں۔

#### ''اے بیر من بخدائے من از تو مجل رسیدہ ام''

ایک دن میراایک قاری ہے جود ٹیادی مال دمتاع کے لیج میں ایک ہندو کے بیٹے کو پڑھا تا تفااور خوشی خوشی اس کے گھر آتا جاتا تھا، ہے داسطہ یڑا۔ پہلی می گفتگو میں اس سے شیخ امان اللہ یانی پی كے علوم توحيدومعارف كاذكرآيا۔ شخ امان الله اكمل موحدين اور محققين من سے تھے۔ انھول نے ائی ایک تصنیف میں مکھ ہے کہ آگر دنیا والے انصاف کو بروئے کار لائمیں تو وحدت وجود کے مقدمات سے برخر و وکل ل کی تسکین خاطر ولائل عقلی نعلی سے کی جاسکتی ہے۔ یکٹ کی وفات 957 (1551) میں ہوئی ہے۔اس قاری نے منتے بی گندی گالی شیخ کودی۔ مجھے عصد آ کیا اور كها كرفيخ اكابرصوفيه مل بي اورفيخ مى الدين ائن عربي اورمولانا عبدالرمن جاك كتالح اوران کے قدم پر چلے ہیں مولوی جای کے رسائے اوا تع" کی بہترین طرز پرشرح کی ہے اور علم توحیدومعرفت کی داوری ہے۔ کیا تو اللہ نے نہیں ڈرتا کداس کے دوستوں کا ایک قباحت کے ساتھ نام لیتا ہے اس نے براہ دشمنی کہا کہ 'شیخ علاء الدولہ نے این عربی کے کلام 'سیسے ان مسن اظهر الاشياء وهو عينها "(ياك بردة التجس في الثياء كوظا برقر ما ياس حال ش كدده ان كى عين بھى ہے\_) كے سلسے ميں كها ہے كه يدو بى اعتقاد ب جوفضيلة الشيخ (ائن عربي) چيزول کوعین د جودالی جائے ہیں'اور بہت ی یا تم کہیں۔ جیسے کہ عوام اکثر شخ ابن عربی پران کے قول ''مات فرعون طاهراً و مطهراً ''رطعنذن بین مولوی جای کی نسبت کہا کہم اُن کے حال کے معتقد نبیں ہیں کے ان علم کے معتقد ہیں۔ میں نے کہا کہ تمھارابیا نکار جو اولیاء اللہ کی نبت ہویا ہی ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ شخ عبدالقدوس لنگوی 3 جوا کابرمشائخ میں سے ہیں اور صاحب وجدد حال اور الل كرامات ومقامات من سے ہيں۔ أيك ون ساع ميں تنے۔ اس قصب ك

<sup>1</sup> المدير عيرضوا كاتم من آب كى معرفت الله تك ينجا مول-

<sup>2</sup> تام عبدالملك اور لقب امان الله بعد النفور كي فرزند تقي-" اثبات الاحاديث "اورا وشرح لوات كا حدى "كيمصنف بن ...

<sup>3</sup> فی عبدالقدوس منگوی صدب ملم فضل ورویش من شخ عجر بن عارف بن شخ عبدالحق ردولوی کے مربان علاق میں شخ عبدالحق ردولوی کے مربید تھے۔''انوارالعیو ن'ان کی مشہورتھنیف کے آپ نے 945ھ/1538 میں وفات پائی۔

عورتی اُن کے دیداد کے لیے آئیں جب شیخ کو مجلس میں رقصال دیکھ توان میں کی ایک بوڑھی بول میں اُن کے دیداد کے لیے آئیں جب بائے بول ''اس بوڑھے کمزور کو تو دیکھو بے چارہ بیٹ کے لیے کیسا نیز امیڑھا ہوکر ناج رہا ہے ہائے تریش میں میں ایسے میں ایسے اُن کی ایسے اور کی اس کے کہا اے قار کی (عالم) صاحب ای قیاس پردوستان الٰہی کے بارے میں ایسے اعتقاد کو جانو۔

کار یا کان را قیال از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر و شیر ایر یات تشایم شده به کدوستان خدا کی محبت بی محبت خدا به را الله کا یفضل کی علم سے داسط میس رکھتا ندکی درست ندرت میں بے جس کو چہتا ہے مطاکرتا ہے جس کو چاہتا ہے مطاکرتا ہے جس کو بین جا ہتا ہے۔

کشن زبھرہ بلال از جبش، صہیب از روم نظاک ملد ابوجبل این چہ بوالجبیت کے جب بجھے پیتہ چلا کدوہ قاری بھی کسی صاحب دل ولی اللہ کی صحبت میں نہیں پہنچا ہے نہ بھی اس راہ کے نشیب وفراز سے واقف ہے اس سے بھی میں مایوس ہوگیا کہ '' تھیا سے الانس'' میں ہے کہ خن مشق جوان مرد کو چا ہے جوان مرد کے دانس کو تا اللہ واللہ تھی گی اللہ واللہ تھی گی کہ دیکھا۔ (اجھیٰ)

## سیداحمذغرب(غریب)

سید عمر پیجا پوری کے مرید بیل تصوف علی سید سین سواتی کی سگرد، شخ محرفضل الله قاوری اور سید محمود امروبی کی صحبت اُ اُلفائے ہوئے اور نیف یا فتق ،سید محمود سورتی سے طریقہ نقش ندید اخذ کے ہوئے اور بہت سے مشائخ کہارہ ملاقات کے ہوئے بیں ، بااستقامت و اخلاق ، مروت و فتوت عالی سے مشافخ کہارہ میں اس راہ فتا و بقا، تو حید و معرفت کی باتوں سے ممل فتوت عالی سے مسلوک کی گفتگو کیا کرتے۔ جمیت صوری اور معنوی کے ساتھ زندگی شناسائی تھی۔ تو حید وسلوک کی گفتگو کیا کرتے۔ جمیت صوری اور معنوی کے ساتھ زندگی

<sup>1</sup> پاک باز استیول کے کامول کوا بے اوپر آیاس مت کر اگرچہ لکھنے میں شیراور شیرا کی جیسا لگتا ہے۔

<sup>2</sup> حسن بھرے کے بلال جش کے اور صبیب روم کے ہوتے ہوئے مشرف ہداسلام ہوگئے مگر الوجہل جو مکنے کا ہوتے ہوئے بھی دولتِ کیالن سے محروم رہا۔ کیا حمرت دالی بات ہے۔

مرارتے درویش اورآنے جانے والوں کی خوب خاطر مدارات کرتے سورت شیر میل آب کی سکونت تھی۔ آخر کار ستم خاں دہنی کی آشنائی کی وجہ سے منجل کے زر میک مراد آباد آ گئے تھے۔ وہیں دینے گئے دہاں بہت تعداد میں لوگوں نے ان سے نسبت وتعلق ارادت پیدا کر لیا اور ان کی محبت سے بہرہ دراورمستفید ہوئے۔ایک باروہ دہلی آئے مقے وہیں میرے تی سے جان بیجان ہوئی۔ بڑے ضوص سے ملے اور متعدد صحبتیں اٹھائیں۔میرے شخ ان کے (ذکر احوال میں) حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے کہ وہ اس راہ کے اچھوں میں سے تھے۔اضاص واتحاد نسبت کے طفیل پہلے میری ان ہے بن دیکھے خطو کتابت رہی ادراس کی با تیں زیر انسکو آ کیں۔ بہت سے سوالات و جوابات جود قیق عار فانه باتوں برحادی تقے دو**نو**ں کے درمیان پیش آئے ان کی تفصیل کمی ہوجائے گی اس لیے بیان نہیں کرتا۔اس کے بعد میں نے ودیار ملا قات کی ہے۔ جملی مرتبہ فیروز پورگاؤں کی بنیاد کے دن۔ دہ مرادآبادے بنجے اور میں سنجل ے۔ شروع میں انھوں نے جھے نہیں پیچانا نہ میں نے انھیں۔ جب بات چیت ہوئی دونوں نے آپس میں جان لیا۔ اور صحبت نیک گزری۔'' فیروز بور'' کومری اور سنجل کے درمیان سوت ندی کے کنارے سید فیروز نے بسایا تھا کیسی دل فوش جگہ ہے اور وہ اس کی ممار تیں اور باغ کیا بی دل کش ہیں۔ وہاں بیر باعی کی گئ فیروز بور است یا که فردوس برین معمورهٔ بند گشته و فخر زیس ہر قصر وے از قصر جنان دادہ نشان ہر باغ وے از باغ ارم بردہ ذیں د دسری مرتبه امرد بهدیس عرس غوث اعظم کی رات کوجم دونول ایک گویشے میں ساتھ بیٹھے تھے۔ وقت نہایت خوشگوار تھا۔ میں نے آ ہت سے ان سے عرض کیا۔ سید کا حسیة اللہ میرے کام کے لیے دعا فرما كيل - انحول نے كہا" بيدير بي كانبين، مجھے جانے كديمر بي ليے دعا كرے - يل نے پھرائن ہے وہ ہی عرض کیا۔انھوں نے جھے سے پھروہی فر پایآ خرمیں، میں نے اُن سے عرض كيا\_وه دعا كدجس مين نفسيات شامل ند بهواور تحض الله واسطيم بووه شوق ومحبت خداوندى كي زيادتي كاسبب موتى ہے۔ دود عے بے بہا ہے۔ ين كر انھوں نے فر مايا۔ اس نيت سے اگر دعاكى

جائے کتنی خوشی والی یات ہے۔اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔ ' نفحات الانس' میں ہے کہ مارے بیروں میں سے ایک فیٹ کا قول ہے۔ اگریہ بات ند ہوتی کہ اس نے کہا ہے کہ جھ ے اگو پچے لکارو(وقال رکم)''اُدعونسی استنجب لکم ۔ وصاحبلقت الجن والانس الأيعبدون " "مديث شريف من آيا - "إنَّ المدعبامح العبادة " (وعا عبادت کامغزہے) میں ہرگز دعانہ کرتالیکن اس نے خود کہااور تھم فریایا کہ ، نگ ، تو میں ما نگآ ہول ورن میں بھی تیم این (راضی بدرضا رہنا ہو)۔ شخ الاسلام نے فرمایا ہے۔ وعا کرنا (اكثر) صوفيوں كاطريقة نبيں رہا۔ كيونك بيلوگ علم سابق تقدير كود يكھتے ہيں كہ جو كچي ہونے ولا ب ہو کررہے گا۔ ابوحفص بن درایک پاس رات گزرنے پر کہا کرتے جو کام ہو چکا اے میں ( دعاما تک کر ) نہ ہوا کیے کردوں ۔ ساری مخلوق اس فکر میں نگی رہتی ہے کہ کیا ہوگا۔ اللہ کے ددستوں کے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ﷺ الاسمام نے فر مایا اس کا مطلب ینیس ہے کہ دعانہیں کرنی جا ہے اور کار برآری کے لیے وظیفے نہ پڑھنے جا ہے۔ میں بردن رات میں اپنار دز آنه کا وظیفه پڑھتا ہوں اور وہ دعا کی 20 فصلیں ہیں لیکن طلب پچھ بھی نہیں رکھتا۔ وہ صرف زبانی ذکر (وعا) ہے فرما برداری رب تعالی کی نبیت ہے۔ ورنہ مجھے وعا ہے سوائے اس کے اور پھھ مقصد میں ہے۔ وقعات الانس ، میں ہی ہے کہ علی بن موقق نے فر مایا اے لٹداگر میں تیری دوزخ کے ڈرسے عبادت کرتا ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے اور اگر جنت کی میدیش عبادت کرتا ہوں تو ہرگز مجھے وہاں جگد نددے اور اگر صرف تیری محبت میں ایبا کرتا ہوں تو مجھے ایک یو دانیا دیدار کراد ہے۔ پھراس کے بعد جو کھے پہند آئے وہ کرنا۔ انتخا ۔ جب سید احمر کا وقت رخصت قریب پہنچا چند کیج سے زیادہ کسی کوا پئے قريب شدر ہے دينے -اى نسبت باطنی میں جس كوفنانی الله كہتے ہیں منتفرق تھے -ان كی قبر حا مع معجد کے ماہنے مرادآ بادییں ہے۔ میں نے ان کی تاریخ دفات میں بیقطعہ کہا

تم مجھے سے مانگو میں تھ ری دے تبول کروں گا۔ (اور) ہم نے جہات ادرانیانوں کوٹیس پیدا کیا مگرا پی

نطو

چون سید احمد ابل کرلات سلوک راه حق بیموده بیشک سفر کرد از سراے بے بھاے شده در باغ ظد آسوده بیشک بیستم از خرد تاریخ فوتش خرد گفته دوبیشتی بوده بیشک' 1068ه

#### ميرمحمدجان

وہ میرک جان کے نام سے مشہور ہیں۔صاحب دل اور پر ذوق سید تھے۔ان کا وطن اصلی ملک بلخ ہے۔ وہیں انھوں نے نشو ونما پائی اور بہت سے مشائخ کمبار کی محبت اٹھائی اور بر گائی صاحب آیات و کرا ہات سے فیض یاب ہوئے عمر دراز پائی۔ آخر میں ہتدستان آگئے تھے اور فرید آیاد ہمی سکونت افقیار کر کی تھی۔ بیر باتی چند مرتبدان سے سی ہے جسے بڑے و دق سے پڑھتے تھے۔ بہا شہیں انھوں نے کہاں سے کی تھی

گل گنت مرا زباغ گلدسته برید من نازک عالم مرا زسته برید ور مجلس عاشقان اگری طلبتد کر به ادبی کنم مرا بسته برید ور مجلس عاشقان اگری طلبتد گر به ادبی کنم مرا بسته برید می 1020 هر (1610) پی ان کوچی نے فرید آباد میں دیکھا تھا۔ اور وہ اس سال و نیا سے پطے گئے تھے۔ وہ جبحی کمر کے ایک پوڑھے تھی صاحب اخلاق وکرم ،علم وعمل جبکہ پین تھے۔ وہ جبحی کمر کے ایک پوڑھے تھی صاحب اخلاق وکرم ،علم وعمل جبکہ میں تو جو ان تھا اور ان کی خدمت میں صاحب ہوتا تھا۔ وہ مجھے بمیشہ صفت احسان، فتو کی اور میں مروت کی ترغیب دیا کر نے تھے۔ ایک ندموم صفت ، دل آزار کی جو کہ بدترین صفات میں مروت کی ترغیب دیا کر نے تھے۔ ایک ندموم صفت ، دل آزار کی جو کہ بدترین صفات میں

<sup>1</sup> بلاشہ جب سید احمد اہل کمالات سلوک تی طے کر کچے تو اٹھوں نے اس سرائے فافی سے کوج کر لیا اور باخ خلد میں آسودہ ہو گئے میں نے عمل سے ان کی تاریخ وفات پوچھی تو اس نے کہا ''بہتی ہودہ بینک '' وہ بینک جنتی تھے۔

<sup>2</sup> کل نے کہادہ بھے بال مے گل دے میں لے کیا ہے میں ونیا بھر کاناز کی طبیعت مرکعاتے ہی جھے تو از کر لے کیا۔ جب جھے عاشقوں کی مجلس میں بوائے اور میں جانے سے الکار کرتا تو ((بردی) مجھے ہاتھ ہے کر

#### ے ہاس منع فرمایا کرتے اور بیددوشعر پڑھا کرتے رہائی

باحسان آمودہ کردن دیے بداز الکٹ رکعت بہر منز لے 2 سیدجال کا پیشعرجو کہ ایک شکل گوٹا کرتھے،ان میرمحمہ جان پر پڑھنا اچھا لگتا ہے ( یعنی ن پرصادق آتا ہے:

الله کے راستے میں دو کیسے آتے ہیں۔ ایک تو یکن فاہری کعبہ بے دومرا باطنی کعبد واشقبل ہے۔ جہاں تک تیرے بس کی بات ہوول (ولول) کی ذیارت کیا کر کیدلی عبول کی عظمت کعبد کی صورت سے افضل ہے۔

<sup>2 (</sup>کی دل کے ساتھ نیک کرکے اسے آرام پہنچانا واہ عج میں جاتے ہوئے بر برمنزل پرایک ہزار رکعت نفل بڑھنے سے بہتر ہے۔

<sup>3</sup> القداللد، جو بھی شاہ سید جان کوزیکھا ہے القداللہ کرنے لگتا ہے یعنی اسے اللہ یاد آتا ہے۔

<sup>4</sup> اے ﷺ اگرآپ شراب عشق البی بی رہے ہیں قالیہ گھونٹ بیای زمین یعنی مریدوں رہمی بھیردیں۔ کیونکہ جس ہے دوسر دل کونغ پہنچے ال کام کے کرنے سے کیا ڈرنا۔

م احت بل رمان کے بیرزد ب نیم خس ماحت بل رمان کہ بمین مرب است وبس شخ سعدى قدى سره كى بوستال سے ايك دوسرى دكايت سنو

یکے سیرت نیک مردان شنو اگر نیک مردی و باکیزہ رو که شلی ز دوکان گذم فروش بده بُرد انبان گذم بدوش مگه کرو مورے وران غله دید که سر اکشته بر گوشته ک ووید ز رحمت برو شب نبار است خفت بماداے او بازش آورد و گفت مروت نبشد کہ این مور ریش پراگندہ کر دانم از جاے خویش درونِ پراگند گان جمع دار که همیست باشد از روزگار چہ خوش گفت فردوی باک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد میا زار مورے که داند کش است که جان دارد و جان شرین خوش است

اے دانا ئے ہوشمند اس سے زیادہ کیا ثبوت جا جنا ہے کہ صاحب جہاں و جہانیان علیہ الصلاق والسلام واكمل التتبات نے فرمایا

 .. - - - - .. .
 "اد خال السرور في قلب المومن خيرٌ من عبادة التقلين" نقل ہے کہ حضرت ابو برصد بق ﷺ کے وصال کے بعد جب حضرت عمر (ﷺ) ان کے جانشین یے تو آپ کے تمام دن رات کے اعمال کوان کے اہل خانہ سے دریافت کیا۔ گھروالوں نے بتایا

( شخ کے بہت سارے علوم ومعارف کی آو ھے تنکے برابرٹیس یس کمی دل کوراحت پہنچا کہ پہی راو غدا ہے۔

ورا نیک لوگوں کی سیرت کا ایک واقد س- گرقو نیک مرداور یا کیزهمرشت ہے۔ کہ حضرت بلی ایک دن گندم فروش کی دکان ہے۔ گیہوں کے بورے اپنے کا ندھوں پر گاؤں لے محنے ۔ گھر جا کردیکھا تو ایک چیونی فلے میں تھی کہ بریشان ہر کونے میں بھا کی چررای ہے۔ اس پر رحت کی وجدے اُسیں رات بجر فینرند کی دوبارہ اس کوای کے فیکانے پر لے مجے اور خورے کہا۔ بیمروت کی بات شہوگی کہ اس چیونی کواس کی جکہ ہے میں بریشاں کروں۔ پریشان حال او گول کے دل جس کر۔ مجتم بروردگارے جعیت حاصل ہوگی فردودی یاک باز کی قبر براللہ دھت فرائے انھوں نے کیا فوب بات کی دوانہ چنتی چیونی کو بھی مت سنا کہ اس میں بھی جان ہے اور جان فریز (سب کو) پیاری ہوتی ہے۔

سی موس کا ول فوش کر یا جن وانس کی نقلی موادت ہے بہتر ہے۔

بول تصاور بول تنے۔ اور ہرروز زوال کے وقت تھوڑ اتر حلوہ بنا کرنخلتان میں لے جاتے تنے (پیلم مبيل وہاں اس کا کيا کرتے تھے)۔ دوايت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنے تھوڑ اثر حلوہ لے کر اس جگہ بنچ ۔اید بجذوم نابیا شخص جس کے بونوں تک ورم آگیا تھا جس کی بس جان سلامت بچی تھی، پڑا مواو يكها حقيقت معلوم كي اوراس كي يس بينها وركها -" وبن كهول"اس في ابنا منه كهورا، آب في ا بنی انگلیوں سے کے رتھوڑ اساحلوہ اس کے مندمیں رکھ جب انگلیاں اس کے ہوٹوں سے تکرا کمیں تو اس نے کہا'' آہ ابو بکر دنیا سے بطے گئے۔'' حضرت عمر نے فرمایا۔ تونے کیسے جانا کہ ابو بکر کا انقال موكميا بولا وه دوز تموز اساحلوه ويل زبان ك توك برفي كرمير مديد من ركعة تقي أجمل ہائے فریاد کاس زمانے میں چند ہانسافوں کی جہ عت ال کرصرف شریعت کے ظاہری اعمال می مجروس كرك كمزورول اورب عارول كاول دكھاتے ہيں اور حقیقت ہے آ تکھیں بند كر ركھی ہيں كاس بقابر تيك نظرة في والعلى مكيس بلائس ليني بولى بين اوراس طوے كا تدركيساز برلا مواسم. كمياده نبيل جانع اورنبيل سحية كهجدالرسول التصلي التدعليه وسم في فرمايا ب كرسات سو متبول نمازی حرام کے ایک دانگ کے بدلے چل جاتی ہیں۔ عارف روی نے فرمایا بلهان تغظیم سجه ی کنند در صفاے ایل دل جوی می کنند حفرت مولانا جامی سلسلة الذبب شرفرات إير-(اس حكايت كاعنوان بان لوگول كي مذمت من بوشریت کوسلمانوں کے ستانے کا بہانہ بتاتے ہیں اور باطل کاموں کوٹن کانام دیتے ہیں۔) آنکه شرع خدا زوست تاه نیست گویا که برز شرع آگاه کرده در کوی و خانه و بازار شرع و دین را بهان آزار کار باطل کند بصورت حق برد از شرع مصطفیٰ رونق<sup>2</sup>

<sup>1</sup> بدوتوف لوگ مجد کی تو تعظیم کرتے ہیں مگرانل دل کے صفائے باطن میں نہر کھود دیتے ہیں یعنی انھیں پریشان کر کے ان کی صف نے دل کو کمد دکر دیتے ہیں۔

<sup>2</sup> ترجمہ: جس کی دست در زک ہے شرع شدادندی تاہ ہوتی ہو گویا وہ خض شریعت کی مقیقت سے ناواتف ہے۔ اس نے گلی کوچوں گھریاز ارشل دین ادشریعت کے اجرائے پردے میں کٹلوق ضدادندی کوستانے کا بہاند بنار کھ ہے۔ دہ صورت تی میں بالکل بالمل کا مرر ہاہے۔ رشرع مصطفیٰ کی روثی کوختم کر رہاہے۔

تاديد ماية طبعيت دست می کند یائے شریعت بہت میر بازار و شحنہ شہرت شرع ازو و از شرع بے بہرست مرع را تیره سازد از نوده قد را شیره ریخت در شوره كرد طبعش بلند ياييّ كفر کرد اسلام را وقایی کغر ساخت کیسان زننس شور انگیز دین حق را تنوره چنگیز فی المثل کر کے عوام الناس بفروشد سہ جار گز کریاس خالی از داغ، صاحب نتخا در بمه شبر اگلند غوغا اقل از شرع دست موزه کند زو سوال نماز و روزه کند سازد او را ککرده 😤 گناه پشت و پهلو ز ضرب دره سياه بإزار بإ بكردانه کالہ اش را گردنش ماند بعد ازیش سوے عُسُس خانہ بفرستد براے جمانہ تا ستاند مسس بجوب از وے بہر شحنہ بہاء شاہر وہے این و امثال این فراوان است که بران برنباد تا وانت

اے فدا داد دین از و بستان شرم بگذاشت شرمسارش کن بر حکر نادک وغا ز نمش برعایش رسول دست کشاد در دو کونش نصیر باش و معین در دل و جانش تیر خذلان دوز برخ رضوان بدل کند بخے دنیا دین فروش کند بیخ دنیا دین فروش کند بیخ دنیا افروزد انتخاب

خصم دین شد بحیله و دستان شرط را خواد کرد و خوادش کن خود چه حاجت که من دعا محمش پیشتر زین جشت صد و بختاد کاے خدا جر که کرد هرت دین وانکه خذلان شرع خواست امروز خود چه خذلال ازان بتر که کیے دور ختی ، پشت به مولی بری و دنیا اتدوزو

ا سے الشدان سے اسپے دین کا انتقام کے لئے۔ شرع کواں نے خواد کی ، الند تو اس کو فیل و قواد کر ہاں نے شریعت کوخواد کیا ہے قاس کو ذکر دے۔ جھے کیا ضرورت ہے کہیں، س کے لیے بدد عاکروں اور اس کے کیلیج کی جہاد کا تیم بیلا ہوں۔ اب سے آٹھ سومتر سال بیشتر خودرسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدعا کی ہے کہ اس خداج و تیم سے دین کا عرف گار ہوتو اس کا ناصر و بعین بن جا اور جود بن دشر لیت کو خوار کر سے اس کے دل و جان میں ذلت کا تیم بیوست کرد سے اس سے زیادہ اور کیا ذات ہوگی کہ جنت کے بر نے میں تقیر دنیا پر جان دیتا ہے۔ چیر و تو گلوق کی طرف اور پشت اپنے مولی کی جانب کے جوئے دنی بر نے میں تقیر دنیا پر جان دیتا ہے۔ چیر و تو گلوق کی طرف اور پشت اپنے مولی کی جانب کے جوئے دنی اس کے لیے دان ہا ہے۔ دبن و سے کرد نی بورد ہا ہے۔ دبن کی شود نیا کے لیے طار ہا ہے۔ (ایمنی)

هر چه ممير د عِلَتي طلت شو د (آتين)<sup>1</sup>

کہتے ہیں کہ لا ہور ہیں ایک فقیہ مدرس ہے ایک دن ایک شکتہ ول غریب مخص نے مزامیر (گانے۔

ہجانے کے آلات) کی حرمت کا مسئلہ دریافت کیا۔ سلسلہ گفتگو ہیں طبور (ساز) کا بھی ذکر آیا۔
مدرس صاحب نے دریافت کیا طبور کیسا ہوتا ہے؟ اس غریب شکتہ خاطر نے کہا وہ گفتگر کی طرح
ہوتا ہے۔ اس بات سے آتھیں شعبہ آگیا۔ جو کتاب ان کے باتھوں ہی تھی اس بے چارے کے
سینے پروے ماری اور قبر آلود کہے ہیں کہا۔ اے نامعقول حرام چیز کی تشبیدائی چیزے ویتا ہے جس
سینے پروے ماری اور قبر آلود کہے ہیں کہا۔ اے نامعقول حرام چیز کی تشبیدائی چیزے ویتا ہے جسل
سینے پروے ماری اور قبر آلود کہے ہیں کہا۔ اے نامعقول حرام چیز کی تشبیدائی چوٹ سے جو کہاں کے سینے
سینے بروے ماری کو انہوا ور چلا گیا۔ شخص معری قدس سرؤ نے فرمایا

سرہنگ لیف و خوش گفتار بہتر ز نقیہ مردم آزار
جائل نادان، پریش روزگار به ز داشمند تا برجیزگار
کان ز ناجینای در رہ اوقاد وین دو چشمش بود در چہ او قاد
بلا ادادت کا شاگر دعاشق تمی دامن ہے۔ بے معرفت کا سالک بے پُرکا، پریم ہے۔ زاہ ہے کا
بلا ادادت کا شاگر دعاشق تمی دامن ہے۔ بے معرفت کا سالک بے پُرکا، پریم ہے۔ زاہ ہے کا
بلغیر دروازے کا گھر ہے۔ اور یہ لم بے کمل بے پھل کا درخت ہے۔ میں نے ایک بزرگ کود یکھا
کماس نے خود کو شان دیزرگ اور تعلق مع اللہ میں مشہور کررگھا تھا میرسید فیروز نے قرمایا کہ بیس
کماس نے خود کو شان دیزرگ اور تعلق مع اللہ میں مشہور کررگھا تھا میرسید فیروز نے قرمایا کہ بیس
معلوم تبیں کہ ایسی صفت قبیح غرور و بردائی کے ہوئے عزیت کا خواہاں ہے۔ تیرا بی خود رہ تیرے مند بر
چھینگ کر مارتا جا ہے۔ میرسید فیروز نے قرمایا کہ امیر دکئی جو کہ اپنے علاقے میں صفت دین دارگ
اور مسلمانی سے متصف تھا ایک دن دستر خوان پر بیٹھے ہوئے شے خبر آئی کی ایک صالح بزرگ
امیر کے دیدار کے لیے ہندستان پنچ ہیں اور دروازے پر بیٹھے ہیں۔ امیر نے ان کوطلب کیا اور

<sup>1</sup> بیار بولیمی غذالیتا ہے وہ کھی اس کے بن میں بیاری بی بول ہے۔

<sup>2</sup> خوش گفتار اور مہریان مزبح سپاہی۔ مردم آرار نقیہ ہے بہتر ہے۔ بے بڑھا، اسمجے، بریشان حال۔ نابر بیز گارعالم ہے بہتر ہے۔ کو تکہ دوقو آنکھ نہ ہونے ہے دستہ میں گراہے۔ بیدوآنکھوں کے ہوتے کنوی میں گرگیا ہے۔

# حافظ صالح تھانیسری

من عبدالمی تبتی کے مرید ہیں اور وہ شخ اجر مرہندی کے مرید ہیں۔ صالح ، صائم الد ہر، عافظ کام مجید، مشقیم الحال اور اخلاق والے ہیں۔ یرے شخ کے آشاؤں میں ہیں۔ یرے شخ کام مجید، مشقیم الحال اور اخلاق والے ہیں۔ یرے شخ کے آشاؤں میں ہیں۔ یرے شخ کی افسی راست کرواراور نیکوکار فرہائے ہیں۔ یمرکان سے پرائی دیوشنیداور آشائی ہے۔ شروع میں میں مہت تکلیف رہتی ہے اور اس میں کرنے کے ہیں اور دہ کی بھی گیڑے کو اس فی ہے تر میں پہت تکلیف رہتی ہے اور اس میں والم سے فوبی کے ساتھ نبو کررہ ہیں۔ عند اللہ ان کی بات مائی ہے کہ میں۔ عند اللہ ان کی بات میں موادر ہیں۔ عند اللہ ان کی بات ہے ہیں۔ عند اللہ ان کی بات ہے ہیں۔ عند اللہ ان کی بات ہے ہیں۔ عند ول کے نبوجا تا ہے۔ ایک زبان سے جاری ہوتا ہے ویہا تی ہوجا تا ہے۔ ایک زبان میں وہ دو سروں کی بھلائی کی نبیت سے ضرورت مند ول کے نفع کی غرض سے رسم خال وکی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کی نبیت ہے میں فیرزماں کہتے ہیں کہ ایک عالم ان سے نفع الحا کر جمعیت صور کی بلکہ معنوی کو بہنچا اور وہ ہا وجود جود وسی کاس مرتبے کے نفرا کے نیاز مند ہیں اور ان کے نباذ مند ول کے ساتھ متھ۔ جس وقت انھوں نے واس کوہ کمایوں کے قلعہ کے نباذ مندوں کے ساتھ متھ۔ جس وقت انھوں نے واس کوہ کمایوں کے قلعہ کی خالے میں کہ کے نباذ مندوں کے ساتھ متو ضع ہیں۔ جس وقت انھوں نے واس کوہ کمایوں کے قلعہ کے نباذ مندوں کے ساتھ متو ضع ہیں۔ جس وقت انھوں نے واس کوہ کمایوں کے قلعہ کے نباذ مندوں کے ساتھ متو ضع ہیں۔ جس وقت انھوں نے واس کوہ کمایوں کے قلعہ کی کی کی کرانے کی کور کرانے کی کور کی کور کی کھی کے نباذ مندوں کے ساتھ متو ضع ہیں۔ جس وقت انھوں نے واس کوہ کمایوں کے قلعہ کی کور کیا

"ور اوران کوفت کر کے اس کا نام "رسول ہور" رکھا۔ تمام نقراا در سلحا وہاں آئے ہوئے تھے۔

جمعہ کی رہت میں اور پیرکی رہت میں مولود خوانی کی مجلس گرم تھی اوروہ بھی اس مجلس مولود میں

ہاا دب تمام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت اس قلعے کے بیچے ہنود کے حفاظتی دیتے کے سپانی ان

کے تھم سے ان کی تفریح گاہ کی تمہر نی کر رہے تھے۔ اتفا قا ایک رات کوفر یب و تامراد حافظ عبداللہ دہوی اس میدان میں جا کر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ پہرے داروں نے حافظ صاحب کو باہر نکال دیا۔ اس بات سے سارے تھا ظا ور مولود خواں حضرات رنجیدہ ہوگئے وار حیا ہو کہ اور چا کہ کہ دوہ پہرے دار برطرف ہو جا کیں۔ امیر رشم خاں نے کہا۔ پہرے دار میرے کہنے کے مطابق اس جا کہ دہ پہرے دار میں کے مطابق اس جا کہ دہ پہرے دار میرے کہنے کے مطابق اس جا کہ جسلمانوں کی ابانت کرے اس کو سزاد ٹی واجب ہے۔

کے مطابق اس جگہ کی تکہ با کہ جسلمانوں کی ابانت کرے اس کو سزاد ٹی واجب ہے۔

کے مطابق اس کے دہور ادر کی اس پہندیدہ ادا پر سب نے آفریں کہی۔ بعض تو آئھوں میں آنو کی جسلمانوں کی ابانت کرے اس کو سزاد ٹی واجب ہے۔

دے اور ان کی اس پہندیدہ ادا پر سب نے آفریں کہی۔ بعض تو آئھوں میں آنو کھوں میں آنو کھورکررو

تواضع نر گردن فرازان کوست گدا گر تواضع کند خوے اوست اس کے بعدامیر رسم خال دکھنی نے میرسید فیروز کی خوبی طاقت اور تدبیر سے فشکرایال پر فق صاصل کر لی۔ اور بہاور فیروز جنگ کا خطاب پایا اور امراشا جہانی میں معزز ہوگئے اورا بی انگوشی کا تجع یہ بنایا

بنتی لظر ایران ز لطف شاہجهان شده بهادر فیروز بنگ رسم خال آخر 7 ررمضان 1068 و (25م ک) 1658 میں اکبرآباد کی جنگ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں چونکہ ان سے پہلے بارہ سال اور دس سال چند ماہ ان کے ساتھ لشکری رہ چکا ہوں۔ وہ جھ پر بے صداطف فر ماتے۔ ان کی ہمراہی میں میں بے جمعیت قبی نہیں رہا ہوں۔ میں نے ان کی ہمراہی میں میں بے جمعیت قبی نہیں رہا ہوں۔ میں نے ان کی ہمراہی میں میں بے جمعیت قبی نہیں رہا ہوں۔ میں نے ان کی ہمراہی میں میں میں بے جمعیت قبی نہیں رہا ہوں۔ میں نے ان کی ہمراہی میں میں اور عمیں تقلعہ کہا

<sup>1</sup> او چی گرون والوں بینی صاحب مرتبہ لاکوں سے قواضع اچھی اور خوبی کی بات ہے۔ گدا اگر تا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے تو کیا خوبی سے اس کی قوعادت ہے۔

چون بهادر رسم فیروز جنگ عالمے در محب او لب مشود در شجاحت رستم و شان عصر در سخادت حاتم آفاق بود ترکتازی کرد در میدان بند سر خرد گشت و بخت دفت زدد چون فريدے مرتفنی خان در جہان داور خورد و يُرد، را خوش وا خموو سال تاریخ و قاتش عقل گفت برد رستم گوے از میدان جود ان کے بیٹے رفعت خال ادرعظمت خال ان کے بھتیج اور دوسرے چندو فادار بھی ان کے ساتھ شہید ہو مجے۔جبکہ دہ امیر سنجل تھے۔ آیک بار بادشاہ نے فر مایا کدانھیں سنجل سے تبادلہ کر کے مجرات ہے دیں انھوں نے حافظ صالح ہے رجوع کیا۔ حافظ صاحب نے کہا اس شرط کے ساتھ کہ اگر بادشاه آپ کودالی سنجل لونادی تو آپ مجھے تھائیسر جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں کے۔ تو میں دھا کرول \_انھوں نے کہا '' ہاں ہاں' اورای دن یا دشاہ نے دویارہ انھیں سنجل کی امارت وے دی۔ سیوانعدا کبرآ باد کا تھا۔ ایک مرتبداور بادشاہ نے تھم دیا کسنجل شاہراد ے کودے دیں اور انصی این حضور طلب کرلیا۔ اس بار بھی حافظ ص لح صاحب سے رجوع کیا اور اس بار بھی ان کی دعا و توجه کے فیل سنجل کی حکومت پر ہی بحال رہے۔ میں ان دونوں واقع ت سے واقف موں۔ ایک دن شغراوے نے چاہا کہ ہم لوگ حافظ صاحب کے پاس چلیس یا حافظ صاحب المارے پاس تشریف لائیں۔انھوں نے دونوں صورتوں سے اٹکار کر دیا۔ ایک زمانے میں امیر رستم خال نے میرسید فیروز کواچاوکیل مطلق بنا کر حکومت کا کاروباران کے سپردکروبا۔ وہ بھی ای زمانے سے حافظ صاحب سے نیاز اور اخلاص رکھتے میں - اور بن اس سے بھی زیادہ عقیدت ہے۔ سید فیروز شروع میں سامت سال کی مدت ہوئی بف خان نام کے ایک

جب بہاور فیروز جنگ رسم خاب نے کہ جن کی تعریف ایک دنیا کر دہی ہے جو کہ شجاعت ہیں رستم اور
سنان مصر ستے ور تقاوت میں حاتم آفاق ستے سیدان ہند ہیں بہادری کے جو ہردکھائے ۔سرخرو ہوئے
اور بہت جلد جنت ہے گئے۔ شخ فرید مرتضلی خال کی طرح امیر رستم خال نے بھی دنیا ہیں دوسروں کو
دینے ،کھلانے اور سینے ساتھ ہے جانے کو لیٹ کر نیا ۔ان کی تاریخ دفات عمل نے بھی ' بردر سم گوئے
ازمیدان جو ''میران خاوت میں رستم خال بازی ہے ۔

نو جوان کی عبت میں جو کہ حسن وزیبائی میں بےنظیرا ور فغہ سرائی میں عالم کیر تفاستنجل ہے آ ہے اور درویشوں کے لباس میں وقت گزارا اور حاشقی اختیار کی۔اور بہت سے کا تب وغرائب اس راہ عبت كوكي أسيس في بعي بف خان كود يكها اوراس كا كاناسنا تها الحق وه ايسابي تها - ايك دن سید (فیروز) ملک وکن کے جنگل میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کے والدسید امجدنے خواب میں ان ك لات مارى اوركها كياسوتاب، أثه ال نوجوان كى خبر لے بسيد فررا الله بيشھاور بف خان كو ا یک بد کردار دنیا دار کی قیدیس بایا تو بوری طافت اور دلیری سے اس نوجوان بف خان کوچھڑ ا کرلائے اورحب مراددل اس كحسن خدادادكاد يداركها محبت اتفائى ميرسيدامجد براس باجمت وفتوت صاحب اخلاق وكرم بزرگ تھے۔وہ ميرےوالدك مامول تھے۔آيس ميں ہم جدى كى نسبت بحى بھی جیدا کاس کتاب کے خاتے میں آتا ہے۔ میرے والد فرماتے تھے کو ایک ہارا یک فشکری نے مجھے بچاس روپے قرض مانگے میں نے ماموں صاحب سے کہا یہ بھی نہ یو چھا کہ وہ الشکری کہال كاب اوركي نام ب اور ب تال روي نكال كرو دي - يس، وه التكرى اور دوس حاضرين ان کی اس مست سے جیران ہو گئے۔سید امجد سنجل میں قبیلے کے دوسرے بچل کی برنب راقم الحروف (سيومحد كمال) يرزياده شفقت اورمبرياني فرمات ينف ايك دن وهاك شهيدك زیارت کو جو کسنجل ہے دوفرسٹک ہے گئے۔اپنے بیٹے سید فیروز اور اپنے بیٹنج سید جعفر ولدسید اشرف، میرے نانا شیخ کی کے فرزند میرے مامول شیخ خلیل، میں اور خاندان کے دوسرے چھوٹے بچل کوایے ساتھ لے مجے۔سید فیروز سب سے برے تھے۔اور ہم سب کم عرتے۔ جھے ایک بہترین گھوڑ ، پرسوار کیا تھا۔اس مقام ڈ ماک شہید کے اردگر دبوی خوبصورت مگرتھی اور نہایت واکش ورخت منے جن کے نام بھی معلوم ندیتے۔وہ سارا دان آنے جانے میں بوی خوشی اور خرمی میں گزرا\_سيداميد كى تارىخ وفات 2 مذى الحبه 1020 ھ (26 رجنورى 1612 ) ہے۔ ان كى قبرد مودال کے قریب ہے۔میرسید فیروز نے فرمایا کہ ایک زمانے میں، میں سیدعبدالرحیم خال دکہتی جو کہ رہے ہزاری سپہ سالا راور نیک کردار محض شھے ہے ساتھ تھا۔ عادل خال بیجا پوری نے ان کوصاحب مدار بنا رکھا تھا۔اس کے بعدا یک معالمے میں ان کو گرفار کر کے بیجابور کے ساتویں قلعہ میں اسے کو شک

منزل مقصود م تافع كررائ كي يا كائب وغرائب سب جات رسي إلى -

کے نیجے تید کر کے دکھا تھا اور میں ای روزای پر دلیس کی جنگ میں زخمی ہو کر کر پڑا تھا۔ جب اچھا ہو گیا۔ دویتی کی زیادتی کےسبب جو کہ میں ان سے رکھتا ہوں۔ جے ماہ تک وہاں رہا اور ایس عجیب وغریب تدبيري كدانسان كى بس كى بات اس سے زيادہ ہو بھى نہيں سكى كرتا رہتا تھا۔ أيك دن ان كواس تدخانے ے نکال کرقلعہ شمر کی دیوار پر بہجا۔ نظرہ برری ، ندھی اور نیجا تار لایا۔ ورپایا ب یانی کی خند آ ے گزاد کر دونت آباد لے آیا۔ اس کے بعد وہ دونت شوکت جاہ ومرہے میں متاز ہو گئے۔ اس قصے کی الفيل ببت لمي إلى المال من كربت انتقاد على الياكيا إنابى كافى بيسيد فيروز نے بی فرمایا ہے کہ میں نے شروع میں ایک رات محمصطفی صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا کہ با كمال ومظمت و دبديه بداؤل وردازے يستعمل مين داخل مورب ميں۔ مين لوگوں سے آب كى تشریف آوری کی وجہ بوچور ہا ہوں اوگ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ بی بی عائشہ کور کھنے آئے ہیں۔اس كے بعد يمر كمرش الى كدوشت كے ينج كر بيٹے جي ميرى والدہ سفيد جا در چرے يراوڑ ھے مواع أكمي اورآ تخضرت صلى الشعليد ملم كتدم مبارك بيل كريزي اور جحي بحى وال ديا \_ آخضرت نے اپنا دستِ میارک میرے سراور پشت پر اور میری والدہ کے سریر پھیرا اور عنایات ہور الطاف کی برسات فرمادی "ال دن کے بعد ہی سے سید فیروز آپ ملی اللہ عند وسم کے الطاف وعنایات کے فیل جعیت صوری اورمعنوی سے مشرف ہوئے ہیں۔ سیدفیروز کی والدہ صاحبہ نے صدق ورائتی کے ساتھ زعدگی گزاری اور کمال کے ساتھ قبیلہ پدری اور خرکیری کی رعم نابی ہے۔ آخر 24 رمضان 1060 م (9 رحمبر 1650) كودنيا سے رخصت موكيں وه ميرى داد كالتي بيں ميں فيان كاريخ لكسى ب چون ام الموسین و هر از و هر شده در روضة قدس تبارک غریبان جلعہؑ جان چاک کردند پدرد مآمش ہر خانہ یک یک ېمه اخلاق او بوده بعالم چو ځلق فاطمه خير و مبارک چو پر سیدم ز دل تاریخ و تش رام گفتا «ببخی بود پیگک<sup>» 1</sup>

جب اپنے زمانے کی ام الموشن و نیا سے قبر مبادک میں جل کئیں۔ فریج ل نے ہر کھر میں ان کے دورد ڈم ش پی جان کے لباس چاک کردیے۔ و نیاض ان کے تمام اظلاق حضرت فاطر کی طرح ایس مجھے تھے۔ جب میں نے دل سے اُن کی تاریخ دف ت دریافت کی۔ میرے دل نے کہا ' دبیجتی بود پیشک' و ویلا شہر جنتی تھیں۔ آن ان بی کے طریقے پرسید فیروز کی الجید بھری بہن ہیں جنوں نے جھے بی ذکر باطن عاصل کیا ہے اور مشغولی رکھتی ہیں۔ داید وقت باغیرت و باہمت، صفاع فلا ہر دباطن رکھتے وال معاملت میں مستقیم اور سخاوت ہیں روشن و ہو یدا ہیں۔ ایک ون ہیں نے ان کے شو ہر سید فیروز کے انتقال کے بعد ایک موقع پر ان سے کہا۔ اوقات فی میں آگر شمص کوئی قبض لائق ہوتو بھے اس کا اظہار کرنا تا کہ حب قدرت قدارک کی کوشش کی جائے۔ انصول نے ایسا جواب دیا جوآب ذر سے لکھتا جا ہے کہ میرا عقیدہ حضرت اہرا ہیم طیل اللہ علی بینا علیہ السلام کے اعتقاد کے مطابق ہے۔ جس وقت آتھیں آگ میں ڈالا گیا ہرا ہیم علیہ السلام سے ''جر نیل علیہ السلام'' نے کہا'' ھل لک حاجة ہی '' آپ کو ہری کوئی ضرورت ہے۔ ''فر مایا'' سبسی فلکا ہک ''' واجت آق ہے گرتم نے ہیں۔'' بھر طرح سے جب کوئی ضرورت ہے۔'' ایرا ہیم علیہ السلام نے کہا'' حسبی علیہ السلام نے کہا'' مسل دیک '''' واپ درب سے کہے۔'' ایرا ہیم علیہ السلام نے کہا'' حسبی علیہ السلام نے کہا'' مسل دیک '''' واپ درب سے کہے۔'' ایرا ہیم علیہ السلام نے کہا'' حسبی علیہ السلام نے کہا'' میں معاول ہے اس کا ایر سے الی کود کھتا ہیرے لیے کافی ہے۔خواجہ صوالی علیمہ بعدائی ''۔ میر سے وال سے اس کا ایر سے الی کود کھتا ہیں سے کیا جو جو جو جو جو جو جو جو ہو ہو ال

دوست كادل روش ،جام جهال نمائے وہال الى احقيات كا ظهاد كرنے كى كيا ضرورت ب\_

جا ہتا ہوں کدان کے بیٹے کو میری ضمن میں صحت عطا فر مادے ) اس دوران ایک جوان نے طوائے شیر ادر مرغ میری نذر کیا۔ مسمجھ گیا کہ میری تیت قربانی کا بدل بیمرغ ہے۔ ذری كركاس كوكما ويا- چندون يل بى كامياب موكر -اى مدت بي وبال لا موريس خوايد ك معثول ومحبوب في مدّ تك جدائى كے بعدان سے ملاقات كى۔اس وفت سيد فيروزمقرب و معزز بادشاه وقت بی اس راه کی تفتگو بہت صفائی سے دخار کر تے بھی ہیں اور خوب محصے بھی الى - بظامرده جس رنگ مى بحى مول مرتبعه ورست ورائخ ركھتے ہيں \_ بيتليم شده حقيقت ہے ك قبايوشى يا عماليشى ، اعمال ظاهرى مول يا باطنى سب مين نتيب ورست مرحال مين مطلوب ہے۔ نى (معزت محم) صلى الشعليه وسلم كي ترين مديث "انسما الاعمال بالنيات " ب(الحالكا مدار نیتوں پر ہے ) روایت ہے کہ ایک باردونا جرخر بیدو فروخت کی غرض ہے ایک شہر کے لیے ساتھ ساٹھ سفر پرروانہ ہوئے۔ایک کی نتیت خریدار کی غلّہ اور دوسرے کی چڑاخریدنے کی تھی۔رات کو وونول شیر کے بڑے مشائخ میں ہے آیک معاحب کی خدمت میں (بغرض برکت و دعا) حاضر ہوئے۔وہ فراست صاوقہ سے دونوں کے احوال سے واقعن<u>ہ ہو مجے غلّہ خرید نے</u> وا<u>لے کواپ</u>ے ساتھ کھلایا اور پہت لطف فرمایا مرسووا کر جرم سے بات بھی ندی ۔ دونو س ابناا بناسوداخر بد کر پھران بزرگ کی خدمت میں پنچے۔اس بار بجائے خریدار غلّہ کے چڑے والے پرلطف فر مایا۔ دونوں نے عرض کیا اے شخ بہلی بارآپ نے جیما سلوک کیا اب اس کے برعکس کیا اس میں کیا مصلحت مقى؟ فرمايا چلتے وفت خريدارغله كى نيت تقى كداس شهريس غلدسستد ، و، تاكد بيس حسب مراد خریدوں اور کھالوں کے خریدار کی نیت تھی کدأس علاقے میں بیل زیادہ مرین تا کدمیری برآئے۔ میں نے تم دونوں کی نیو ک سے مطابق دیسا ہی برتاؤ کیا تکراب دالیہ میں صاحب غلّہ کی نہیت تھی كدمير عشرين فلدم بنكاموتا كدمجه فروضت ميل نفع موراورصاحب جرم كى نيت تقى كدمير ي ملك مين بمل ندمرين ما كديس كهاليس في كرنفع أشاسكون (يبل فطروا لي كنيت بهلائي كي تمي اوراب چڑے والی کی اس لیے میں اب اس کے برعس پیش آیا ہوں ) انتخیٰ "نيت المعومن خير من علمه "(مومن كى نيت اس عمل يبر برق ب) مير والد فر ماتے متھے کہ فیخ فرید مرتضی خال جس ونت اکبر بادشاہ کے بخش تھے انھوں نے سید مح محتسب دہلوی

(متونی: 1017 ه/ 1609) جوکر نورانی طلعت بزرگ آدی تھے۔ انھیں اکبرآباد بلایا تاکہ بادشاہ کے سامنے بیش کر کے ان کی خدمت بجالا ئیں۔ انھیں اپنے پاس بٹھایا۔ ای دوران سنا کہ بادشاہ کا دیوان نو وُرل بادشاہ کی آعد کا منظر کھڑا ہے۔ شق اس کے پاس گئے اور سیدصاحب کا بہت تعریف و توصیف کے ساتھ تعارف کر لیا۔ ٹو وُرل انھیں ایک نظر و بیعتے ہی معتقد ہو گیا اور بطور نیاز مندی کہا۔ او صیف کے ساتھ تعارف کر لیا۔ ٹو وُرل انھیں ایک نظر و بیعتے ہی معتقد ہو گیا اور بطور نیاز مندی کہا۔ اس مید میرے لیے وعا فر مائیں۔ انھول نے فورا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اور کہا اللہ مجھے معمان کرے۔ شن فریداس ہات سے فکر میں پڑھے اور سوچا ایسا نہ ہوکہ میرے معاملہ میں ان کی معمان کرے۔ شن فریداس ہات سے فکر میں پڑھے اور سوچا ایسا نہ ہوکہ میرے معاملہ میں ان کی معمود کی رفتہ ہوئے کی دفتہ ہوئے وارل نے شخصے کہا۔ پریشانی وہشیانی کی کوئی جگہیں کہ سید میا حب کی نیت دوست ہے۔ جوان کے زدیک بہتر تھا میرے لیے چاہا۔ اب میں قبول کروں بات میا حب کی نیت دوست ہے۔ جوان کے زدیک بہتر تھا میرے لیے چاہا۔ اب میں قبول کروں بات

من آنچه شرط بلاغست با تومی حویم تو خواه از مختم بند کیر خواه الله است بند کیر خواه الله است بند کیر خواه الله است بند کیر خواه الادر بهت جلدوه است به بندر یوان نے سید صاحب کو باد شاہ کے سامنے لے جاکرا تھی طرح سمجھا یا اور بہت جلدوه انھیں کا میاب دخصت کیا۔

### سيد محد سرسوي

وہ بااستقامت بزرگ ہیں۔ صاحب معالمت اور غربت پیوست۔ اپنے کوشہ خانہ ہیں اوراد و
وفا کف میں مشغول رہنے والے بزرگ کے آٹا راور برکات ان سے ظاہر ہیں۔ بھی بھی آثریف
لاکر مجھے خوش کرتے رہتے ہیں اور بہت شفقت و مہر بانی فر باتے ہیں۔ حالت خاکساری اور
نیاز مندی ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ خاکساری اور نیاز مندی کے طریقے کی تعریف ہیں خواجہ شیراز
فیز مایا ہے

1 حق بالت بنجاف كالمحم بس ليم بحد كما بول الب تيرى مرض بي ميست ماصل كريار الناجا-

2 جارى راه ي شكت دلى كى تى خرىدارى كرت يين خود تما كى اورخود فروشى كابان اراس راه الك لكتاب-

ا كي آية كريم " يقول الكافر يا ليتني كنت توابأ " (كافر كيرة كاش يس مثي بوتا) كاتغير يساك تازوتوجيدين كى ب- كماكركافر كم كاشيس منى موتا دورخاكسارى كى صفت مسلمانى كا خاصه ب\_ يعنى كج كاكدكاش ين مسلمان موتارسيد مرجب بهي مجهداية مبارك قدمول ي مجھے خوش فرماتے رہے ہیں۔ یں جو کہ بزرگوں سے ادب و نیاز مندی سے پیش آ تا ہوں خود سے کہتا مول کہ بینبت اور بزرگول کے سید محمد کے انب کا خیال رکھنا زیادہ اہم ہے اور ان کے ساتھ صادق القلب اور راست قول رہنا جا ہے كيونكدانھوں نے خواجد بيرنگ قدس سرة كا ديدار كيا ہے جب كهيس في خوانه بيرنگ كونيس ديكها " الله الله " الله " ميس م كه ايك ياريلي بن پندار بن حسين صوفى عَنْ الدِعبد الله خفيف كساته الك تك بل ير ينج - في عبد الله خفيف في ان سه كه اك الرائحن آب آ م چلیے علی بن بتدار نے کہا۔ مس مسبب سے آ مے برهوں۔ ابوعبدالله خفیف، نے کہا آپ نے حفرت جنید بغدادی کودیکھاہے اور میں نے نہیں ویکھا۔ای کتاب میں ہے کہ ظیف بغداد نے معرت رویم سے کہا۔ اے بادب انصول نے کہا۔ میں بوادب کیوں؟ میں تو ایک زمانہ حضرت جنید کی محبت میں دہا ہول ۔ جوشن ان کی محبت میں آ دھاون بھی دہا ہواس سے بادبينيس موتى تو پر تفيقياده رماس عيم موى؟ سيدمد فرماياجس وتت كه خواجه برنك د بلی سے سنجل تشریف لا سے اور مشخصیات الدین کے مکان میں فرد کش ہوئے ہیں۔اس وقت میں 12 سال کا تھا۔ میرے داداسید مصطفیٰ کے میری طاہری و باطنی تربیت انھوں نے ہی کی ہے جھے کو خواجہ بیرنگ کے حضور لے جاتے اور آپ کے دیدار منورے مجھے سرفراز کرتے تھے۔ایک دن آپ نے فرمایاس شہر کے مشائخ کی تبور کی زیارت کے لیے جانا جا ہے۔ (اول) شخ تاج الدین اور میرے دادانے ای کر کلردال کی قبر کا بتادیا آپ شکی کھوڑے پرجوبہت سر بلند تھاسوار ہوئے اکثر اکابر اوراال شر، کوئی سوآ دمیول کے قریب ہول کے، آپ کے ہم رکاب تھے۔روضہ فیخ کے قریب بی کو آپ گوڑے سے اُڑے کھور کھڑے کھڑے لیے اور کا اقب ہو گئے گار قبر شخے کے زو کے بیٹے گئے اورایک گھڑی تک مراقبہ کیا۔ پھراس جگہ سے اُٹھ آساور بڑے مرور میں فرمایا کہ فٹے بہت بزرگ بں۔ای دوران می کیرکلددال کے بوتے می عبدالشکورنے جو کے صاحب جذب وتصرف تھے ہوی بہتر انداز کے ساتھ پیش آئے ، تیاز مندی دکھائی اور آپ کو لے جاکر چپور سے کے اوپر لا بھایا اور ین سلف و مهربانی کا ظہر کیا۔ پ کا 1020 ھ (1610) میں انقال ہوا۔ وہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک دن خواجہ ہیرنگ نے میر سے دادا ہے تھے ہو چھا کہ 'نیآ پ کا کون ہے' کہا۔ 'بیتا ہے' دوات و ظلم منگا کر چندسطری کھیسا سے جھایا اور فرمایا۔ پڑھ۔ ہیں ٹھیک سے نہ پڑھ سکا تو آپ نے بھے اقر سے آخر تک پڑھایا۔ وہ عبارت ہے ہے کہ 'اے فرز ند یور چشم 'من، تمام ہمت اس پرلگا دے کہ تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس ہے کسی تم کا قبلی تعلق شد ہو۔ اللہ سجانہ کے علاوہ ہوکوئی بھی تیرے دل کو اللہ اللہ اللہ کہ کراس چیز کوا ہے دل سے دور کردیا کر۔ ایسا ہوجا کہ اس چیز کو وصول الی اللہ بیس اپناد تمن سمجے۔ ہمیشہ تی سجانہ ہرکوت یا کسی اور نیاز مندی کے ساتھ میں اپناد تمن سمجے۔ ہمیشہ تی سجانہ ہرکوت یا کسی اف بادشورہ اور خلوت میں ساتھ میا نگ کہ کھے اپنے سواکسی چیز میں نہ پھنسا نے۔ ہروقت یا کسی اف بادشورہ اور خلوت میں نماز (نقل ) پڑھا کر اور سرز مین پرد کھکر تی سجانہ سے طلب کر کہا ہے خاص بندوں کے دلوں تک نماز (نقل ) پڑھا کر اور سرز مین پرد کھکر تی سجانہ سے طلب کر کہا ہے خاص بندوں کے دلوں تک تیری رسائی فرماد ہے۔ سعادت و ہملائی اس بات میں جان کہ بندگان خاصانِ خدا تھے اپنے دل میں جاگڑی ہو اے دل میں جاگڑی ہو

کہ برناید ز جانت بے خدا، دم بسلطانی رساندت (ہم) ازین پاک تو زخود کم شو و صال بیست و بس

ترا یک پندبس، در هر دو عالم اگر تو پس داری پاس انقاس تو مباش اصلاً کمال این است و بس

### سيد بده فريدا بادي

صاحب زہدوورع اورقوی المعاملہ بزرگ ہیں۔اجھے اخلاق والے اور فاکس ری بی بہت آگے لکے ہوے ہیں۔ لبی عمر پائی۔ باوجود کمزوری اور بصارت کی کی کے اپنے گھرے جامع سجد تک چل کرآتے اور وہاں روز انتین چارنمازی جماعت کے ساتھ پڑھتے۔عشاء کی نماز کے بعداوگ

<sup>1</sup> دولول عالم مين كام آف والى مجم بس أيك نعيحت كافى ب كرتيراا يك سائس بهي الله ك يغير بابرنداك.

<sup>2</sup> اگرتوپاس افغاس کاخیال رکھے گاتو ہی پاس افغاس سلطان الذکرتک بہنچادے گا۔ کمال یس بیہ کہتو شد ہے بینی احساس " بیل ' ول سے جاتار ہے۔ تواہے آپ سے تم ہوجابس ہی وصل ہے۔

ميرابراهيم حسين

وہ خاندانی نجیب وشریف ہیں۔ بڑے متنقیم الحال گزرے ہیں۔ تعلق مع القداد رفق ہیں شان قوی کے مالک ہیں۔ خواجہ ابرار کے داماد تھے۔ ان کی دفات کے بعد جامع مسجد فیروزی ہیں یاران طریقہ نقت ہند ہیں کے ساتھ صحبت بر بار کھتے تھے۔ اس طریقہ نقت ہند ہیں کے ساتھ صحبت بر بار کھتے تھے۔ اس خطری ان جان کی حدود جب طرح ان کے طریقے کو گرم رکھتے تھے۔ بادشاہ صاحب قر ان خانی شاہجہاں نے ان کی حدود جب طرح ان کے طریق کو کھی کے کہ کہ اور اور کا اور دیا نت کود کھی کر دی ایوں بادشاہ کے مقبرے کی تولیت ان کے نام کردی تھی۔ وہ بسبب

<sup>1</sup> آ مح صلاً والتبع كالمل تركب كلمى ب- محراس من كها خلافات دياده إن - ال لي من في ان كوحد ف كرنا بهتر مجها ب- دومراسب محض طوالت ب-

تقویٰ اور بر ہیز گاری اس مقبرے کے پھول بھی نہ سوتکھتے۔اوقاف کی چیز وں کونہ خوو تکھتے نیا پیغ اقربا كو فكصف دينة \_اس ياغ كاياني تك بهي استعال نه كرتے \_اس بات كى وجه سے دين وونيا بي سر ہلندی حاصل کر نی تھی ۔ اور مرت بحز ت ،عظمت ووقار وافتخار کو بیٹنے گئے تھے۔ آبک ون یاوشاہ نے ان کوکلام مجید کے چند یارے جن کے بارے میں مشہورتھا کہ حضرت علی منی اللہ عندے ہاتھ کے کھے ہوے ہیں اس مقبرے میں رکھے ہوے تھے لے کراینے پاس اکبرآ با دطب کیا۔ادب تعظیم کے مما تھوان کے ہاتھ سے لے کر بوسہ دیاا دران کے بارے میں معلوم کیا اوران بی کے حوالے کر دیا۔اورعزت کے ساتھ رخصت فرمایا۔ میں نے ان می یاروں کوایک موقع برائے فی کے ہمراہ پڑھا ہے۔ بیقر آن یاک ہو ی عظمت وشان کے ساتھ ایک چیڑے پر مکھا ہوا ہے۔ اس کا خط<sup>ہ خط</sup> کوفی ہے مشابہت رکھتا ہے۔اب بھی وہ سیارے مقبرے میں ہیں۔نقل ہے کہ نصیرالدین محمہ ہمالوں بادشاہ بہت صالح، عابد اور عادل تھے۔ وہ نقرا، مشائح ،علا اور درویتوں کے ساتھ ف کساری اور نی زمتری اور محبت سے بیش آئے تھے۔جیسا کہ اس خطے جو اتھوں لے شخ حمید مفسنبهلی کولکھا ہےان کے حسن سلوک اوراخلاق عالیہ کا پیتہ جاتا ہے۔اس خط کی نقل بیٹنے اساعیل کے احوال میں آئے گی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک رات بادشاہ نے پینے زین الدین کمانگر جنھیں' پیرم' کے لقب سے بکارا جاتا تھا اور مشائخ کبار میں سے تھے، کو آواز دک' ہیرم' انھوں نے بات یر دھیان نددیا۔ کیونکہ انھیں غنور کی نے گھیرر کھا تھا۔اس سے بادشاہ نے قدرے التى كے ساتھ كہا" بيرم آب بى سے كہت مول " حاضر موئ اور فر ، يا۔ يادش و بى حاضر مول كيكن میں نے من رکھا ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں آگھ کی حفاظت کرنی جا ہے اور درویشول کے سامنے دل کی ۔ اور عالموں کے سامنے زبان کی ۔ بادشاہ یہ جواب من کرمسرور ہوگئے اور تعریف کی۔ بیابھی روایت ہے کہ یمی بادشاہ ایک بارحسب تقدیر کردگار حوادث روزگار سے مجبور بوکر وبایت ماوراالنبری طرف جارے تھے۔آیک دن آیک بڑا دیرگانے والے نے بیروشعر پڑھے میدک کشیرے کان عرصہ داشاہے چنین باشد ماہین منز کے کان فائد دا لہے چنین باشد ز رائح و راحت كين مر نجال ول بيو فرم كما كين جهان كاب چنان كاب چنين باشد

وه ملک مبارک ملک ہے جہاں کا بادشاہ امیا ہو۔ وہ مزرل کیسی مبادک مزل ہے جس کے مکان میں امیا جا ند رہتا ہے۔ نیا کے درخی وراحت ہے دل رخیدہ ند کرخوش و خرم رہ کہ دستور دنیا کہتی امیا ہوتا ہے کھی دیسا ہوتا۔

وہ خوش ہو گئے اور قبض کی جو حالت تھی بدلے سے بدل تی۔ ایک قیمتی لعل جوان کے بازو میں بندھا تھا گانے والے کی نذر کر دیا۔ آخر باد شاہ ولا بت سے لوٹے اور ہندستان کی سلطنت پر بیٹھے۔ ایک دن افران سننے کی غرض سے جہت کے ذہیئے پر کھڑے تھے ان کا عصالۂ کھڑ ایا اور جہت ہے گر کر ونیا ہے دخصت ہوئے۔ سرل وفات 962ھ (1554) ہے اور یہ مصرے تاریخ وفات ہے

"تعاليول بادشاه از بام افراًدُ"

مل نے مرابراہیم کی بہت زیارت کی ہے۔ ووقو کی النسب سے۔ ان کی محبت میں تا فیرتی۔ میں اکثر آنھی اس کے مقت میں تا فیرتی۔ میں اکثر آنھی اس شان ومرتبہ میں دیکھا تھا کہ معملا ہاتھ میں لیے زوال کے وقت تن تنہا گنا می کے حال میں مجد فیروز کی میں آرہے ہیں۔ ان کی وفات کا سال 1050 ھ (1641) ہے۔ اور قبر خواج ابرار کی قبر کے زویک مغرب دورہے۔

شیخ اشرف د ہلوی

<sup>1</sup> كرامت جوانمرى اوركها نا كحلاف كانام هه بيبوده دريكيس ماريابس خالى دعول ب-

صوفیا ند کہ ے را بحر نوش کند نفر اسر مازدہ ما د آتش دل جوش کند آتش موخظ دل را بنظر مرد کند آب مر مازدہ ما د آتش دل جوش کند التقسیمرے شیخ ہے کہا آگر چدوہ بے ہوش جی کی درگ کا نام زورے کان بس کیج جی دوہ بے ہوش جی نام ان کے کان بس کیج جی دوہ بے ہیں تھو المحق " رجب میرے شیخ کا نام ان کے کان بس کیا گیا تو فرمایا۔" هدو المحق " رجب میرے شیخ کا نام ان کے کان بس کیا گیا تو فرمایا۔" هدو المحق " رائیس اپنا کی شور در تھا ای حاست استفراق بس و نیاسے 21 مرک کا گیا تھا تھا کہ کا ماوازت سے خواجہ بیر گل کے دیرے شیخ کی اجازت سے خواجہ بیر گل کے چور سے کے ذیرے کے پاس ان کو فن کردیا گیا۔ میرے شیخ نے ان کی ہا در تا کہیں

شخ الل طريقة شخ اشرف چون ز تقيد جم شد مطلق سال و صلش مطابق واتع گفت باتف كه "شخ بودالتي"<sup>2</sup>

<sup>1</sup> یصونیوں کا گروہ ہے جو کدونت بحرشراب مہت پنتے ہیں اورنت نے فیض روحانی کا مڑ دہ سنا کرتے ہیں ، دل میں گئی ہوئی آم کے کوایک انظر میں شعد اگر دیتے ہیں اور سرو دِلوں کوآتش عشق ہے گر مادیتے ہیں۔

آج شخ برحوان کے یاروں میں سے امروب میں ہیں۔ وہ صاحب عشق ومحبت ، تالی قرآن ( قاری) اور میرے بہت زیادہ آشناؤں میں ہیں۔اسراریہ کے مل ہونے کے بعدرمضان کے مبينے من بيار يڑ مئے -كى نے كہا آب بہت زيادہ بيار بيں بھے كھاليں، بعد ميں روز ہے كى قضار كھ لیں۔اٹھول نے قرمایاروزہ نوڑتے جی میری موت آگئ تو قف کون رکھے گا۔8 رمضان المبارک كى رات كو افطار كے بعد كمل موش وحواس كے ساتھ درود يرا عقد موت 1071 حدام كا 1661) مل دنیاہ مے قبر فریدآ باویس ہے۔ شخ اشرف کی قبر کے برابری خوانہ محمحن کی قبر ہے۔وہ مير المين كا وستول مي الما يحض من المعتمر المار مجمد المار منجل بين امير رستم خال وكہنی كے دیوان تھے جھ سے خوب آشائی تھی۔ بھی پر لطف فرماتے۔ اس زیانے میں میرے بیٹے نے ایک خطیرے نیاز نامے کے جواب میں جو میں نے سنجل سے از مراشتیات کھا تھا جھے لکھا تھا۔ " حقا كه خدمت وملازمت ميان شخ مرتضى كاس تدرمشاق بون كه تنها انھيں كااشتياق كافي تھا كھر کیا کہنااگر تخدوی خواجہ س بھی دہاں ہوں کہ وہ میرے برادر جان برابر بھی و بیں بیں۔اس علاقہ سنمل كاشتياق متقاضى بيكن اراد كابورا مونااراده اللي سه وابسة ب\_انتى \_ انھول نے مجھے بتلایا کہ کیک بار جب میں دہل سے خواجہ خرد کی خدمت سے رخصت موکرادھر سنجل آرما تھا میرے ول میں آیا کہ اگر خواد، خواد بیرنگ کے تیرکات میں سے کوئی تیرک جھے عطافر ما كمين وكيا الجهابو ابهى يخطره دل يربورانهى ندموا تها كدده المفيا ندركة اورايك دوسوتى كيزاجوك چند بارخواجه بيركك كے بدن مبارك يرر باقعاء لا اور جمعے عطا فر مايا۔اس فيبي عطي ے ان کامشرف القلوب ہونا جان کر میں بہت ہی توش ہواا در اللہ تق فی کاشکرا دا کیا۔

" چېغۇش بود كەبرا يىر بىك كرشەدوكار" <sup>1</sup>

آخر میں وہ بادشاہ کے معززین ومقر مین میں شائل ہو گئے بتھے اور 1040 ھ (1631) میں دنیا سے رخصت ہوئے قبرد ہیں دہلی میں شخ اشرف کی قبر کے متصل ہے۔

# شنخ جلال منبطلي

وہ بھی شخ تاج الدین کے مریدیں پہلے وہ شخ امجد تصلی کی محبت میں رہے تھے اس کے بعد خواجہ بر کک کی خدمت میں مینیے اور آپ سے طریقہ کی طلب کی۔ آپ نے شیخ تاج الدین کی معبت اختیار کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ صالح اور قاری قرآن منتقیم المعاملہ تنے اوراس کام شمامنہک تھے۔وہ خود کو بھی بھی درویش ظاہر نہ کرتے تھے۔اینے کام سے کام رکھتے۔ان کاطر لقہ ستر واخفا (خود کو چھپے ئے رکھنا) تھا۔ بمیشداینے گھرکے گوشے میں بسر کرتے جس وقت وہ پینخ امجد کے صاحبزادوں شیخ فاضل اور شیخ عبدالکریم کی محبت میں جن کا ذکر اس کے بعد بی آتا ہے۔آتے جاتے تھے اس وفت میں ان کواسیے بحیین میں شخ امجد کے بیٹوں کے گھر میں ویکھیا تھا۔ نورانی چمرہ تھا، مجھے بہت انتھے لگتے وہ بھی مجھے ہر لطف وعنایت فرماتے تھے۔ ان کی وفات 1027 ھ (1618) میں ہوئی ہے۔آج اُن کے صاحزاد ہے شنخ جمال الدین ان کے تقش قدم پر ہیں۔ صالح، صائم الد ہراور نیک نسبت۔ میرسیدعبدالحکیم جری کے مرید ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدعبدالحکیم نے مجھ سے کہا کہ مجھے شمعیں مر ید کرنے کے لیے معفرت امام جعفرصادق نے بشارت دگا ہے۔ چونکدایک مدت کے بعد حضرت زین العابدین کے خاص مؤلفات میں ہے کتاب ''صحیفہ کاملہ'' ایک بزرگ ہے انھیں کیٹی تھی اور اس کے ورد کا اشارہ ہوا تھا۔وہ انھیں بشارت عالیہ کا اثر ہوگا جوکد ظاہر ہوگیا ہے۔عصمت اللہ جو کہ سیدمحمود امروہوی کے پسر، صالح اور نیک نہاد انسال ہیں كتي ين كرايك زمانے يس جمع سات سال سے درد جگرر بتا تھا بھى بھى بلاكت كى نوبت آجاتى تھی۔ایک رات کو جب میں دہلی میں تھا زندگی سے مایوں ہوگیا۔ میں نے سوچا اولاد کی آزردگی ے والدین کا آزردہ خاطر ہونامشہور بات ہے۔ اگر میں ائمہ عظام کی نسل ہے ہول تو ضرور وظیری موگی اور کہاا گراس رات دیکھیری ہوتی ہے بہتر درند برگز خودکوسید ند کہلواؤں گا ای سوچ میں نینبرآ گئی۔ ویکھا ہوں کہایک باغ میں ایک چبورہ ہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فضلا کا ایک جمع ان کے واکیں یا کی بیٹا ہوا ہے اور اس کتاب میں جوان کے ماتھ میں ہے مشغول ہیں۔ میرے ہاتھ میں بھی ایک کتاب مجموعہ رال و نجوم تنغیر و دعوات تھی ان ہز رگ نے

معلوم کیا، کیا کتاب ہے؟ میں نے کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی کھولی ، دیکھی اور فرمایا۔ بد سس کام کی ہے کچھ ننع نہیں دیتی۔ بیس نے عرض کیا ''اتو میں کیا کروں؟'' انھوں نے وہی کتاب جس میں مشخول سے مجھے دے کرفر مایا بیا کتاب بڑھ میں نے در یافت کیا۔ بیکون کی کتاب ہے؟ چواب دیا۔امام زین العابدین کی "صحیفہ کاملہ" ہے۔اس بات کوئ کرمیری آ کھ کھل می کیونکہ تمام عمريس في محيد كالمد كانام يحى شدا تفاريس اس كي جنبويس لك كيا آخر بهت الأش ك بعدیمًا چلا کہ تھیم تقرب خال کے کتب خانے میں وہ کتاب ہے لیکن معلوم ہوا کہ وہ کسی کنہیں وسية - جو كجه خواب من ديكها تعااسه ايك پرسچ برلكه كرانيس ديا كمن في محيفة توب مريس كي کوئیں دیتا۔ بیں نے کہ ائمہ عظام کے فرزیموں میں سے ہوں اور ان کے حکم سے مانگا ہوں اگر یقین کریں بہتر ورند جو بھے سے فرمایا ہے آپ سے بھی ہوسکتا ہے کہ دینے کا تھم فرما کیں۔کہااگراییا مواتود ،دولگا۔ایک ہفتے کے بعدان کے دروازہ پرجا کریس نے دہ سچفہ مانگا۔اندرے بالکل، وال صحیفہ جیسا کدمیں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے بجوایا کیفل کرلیں۔ اور کہا کہ مجھے بھی معلوم ہو گیا کہ تیرا خواب درست ہے۔ بیس نے شکر بدادا کیا اور اس کے مطالع بیس لگ گیا۔ ای ون سے مرض بیں کی ظاہر ہونے لگی اور بیں نے اسے نقل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جونک اصل نسخہ بہت درست، خوش خطاد رمشی تھا چھے اس سے قبی لگاؤہوگیا۔ ہررات میں حضرات ائمروضی الله عنهم سے اصل نیخے کے عطامیے جانے کی درخواست خواب میں کیا کرتا۔ کدانیسویں شب کوخواب دیکھا کہ ایک بہت وسیع صحراب ال صحراک انداکی قلع عظیم، عالی تدرت اور شاماند بارگاہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ کہ امام جعفر صادق کا دربار ہے۔ میں دروازے میں داخل ہوا دیکھا کہ دونوں طرف معمر سپیدریش ہوڑاتھے بوے بڑے موں والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہر چند میں نے خوشامد کی کدا ند خبر پہنچادیں لیکن کی نے میری مطلق ندی دل کاوہی سابقدوسوسدلوث یا کداگر میں ان کے فرزندوں میں سے ہوتا آئی دیر نداگاتے ای اٹنا میں میرے جھوٹے بھائی سیدعاتی محرجو کردنیا سے ج بھے تھائدسے باہرا کے ن کود کھے کریں منفعل ہو گیا اورایئے آپ کوان کے سامنے کیا۔ بولے کیوں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کو کی شخص اندرخبرنہیں كرتا ـ بولے فرزندول كو جركى كيا ضرورت ہے آئي، اورميرا باتھ پكر كر اعدر لے محت ميں نے

دہاں بچائے اوروں کے صرف تبیلہ سادات کے مردول ،عورتوں ، بوڑعوں ، جوالوں اور بجول کا ایک جم غفیرد یکھالیکن سب خاموش کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں ویتا۔اس وقت ول پر القابوا کہ حفرت امام مجرے میں حالت مشاہدہ میں ہیں۔ مجرے سے بہت سے لوگ باہر آ رہے ہیں۔اس جماعت میں، میں نے اسبے والداوروادامحر مین کوہمی دیکھا۔ جب سی کی توجدا بن طرف شربیکمی ميں باہرنكل آيا اور ديوان عام ميں كمايت ميں مشغول ہوكيا۔اى دوران غلغله أشحاد يكھا كه مفرت امام بورانیت تمام سبز برقع سنے ہوئے کہ علاوہ چٹم مرارک کے بدل شریف کا حصہ نظرنہ آتا تھا باہر آے اور کری بر بیٹھ محے سردے بررگان جو انظار میں بیٹے تے اوب میں جارول طرف کھڑے ہو گئے کسی کی ہے ہمت نہ تھی کہ سانس بھی لے لیے میں بھی وہ جز د ( کما بت شدہ اوراق) ہاتھ میں لیے بہیتِ تمام کھڑا ہوگیا۔ کونکد بیرا کوئی وسیلہ نہ تھاس لیے دلیری کرے حضرت کے یا وک پر گریزا۔ جے کی دوانگلیوں کے اشارے سے سراٹھانے کا تھم فر مایا۔ میں روبرو بااوب کھڑا ہوگیا۔ فرمایا۔ صحیفہ کتنا لکھ لیا۔ میں نے جز وکودست مبارک میں دے دیااور کہا۔ یہال تک کھا ہے (اور دریافت کیا) آعے بھی لکھوں ۔ فرمایا ''مت لکھ۔ میرے دل میں آیا کہ غضبناک ہو کر فرما رہے ہیں، کدمت مکھ۔ مجھے ڈرنے تھیرلیا۔ تو فرمایا جس ہے تفقل کرر ماہے وہ محیفہ بی ہم نے مجھے بخش دیا۔ پھردل میں آیا بس نسخ کے مالک تو تقرب خاں ہیں معزت کے بخشے سے مس طرح میری ملک میں آتا ہے۔ بدوسوسداہھی بورابھی نہ ہوا تھا کہ تقرب خال کو حاضر کیا گیا۔ان سے فر، یا کہ تیرے یاس ووسرا صحیفہ بھی تو ہے اس صحیفے کو بیس نے اس فرزند کو عطا کر دیا۔اس کے بعد مجھ سے فر مایا مگر بیٹسخہ چنداور دعا کیں بھی ہیں جو پنہیں رکھتا۔ اگر جا ہے، لکھ لے مبع کوسارا ماجرا خواب كالكوكريس في تقرب خال كويبنجاد يا انحول في سخدد كركمايي من في آب كوديا- ملك تصیح ان کے آدی نے اس صحیفے کی بہت پر بدعبارت لکھی کہ 2مر جب المرجب 1066ھ (1655) حب الثرره حطرات ائمدعظام السلحيف كوتقرب خال في سيدعصمت الله كوبهدكر دیا۔ وہی فرماتے ہیں کہ دوسرے روز میں نے تقرب خال سے کہا آپ کے طفیل، میں اس نعمت ے مشرف ہوا ہوں۔ ہولے بیر اکوئی احسان نہیں ، دلوایا ہے تو میں نے دے ویا ہے۔ اس کے بعد اس صحفے کے روسے کی ترتیب کے بارے میں میرے دل شرات ویش ہوئی کررات کو میں نے

خواب میں دیکھا کرایک سیدزادہ نوجوان آ دی کہدر باہے "محصول مہمات کے لیےاس کے تم کی آخری مدیس مرتبه تک ہے۔ دوہ رہ جھے سے خواب میں کہا کہ آٹھ دن میں بارہ فتم کرنے جا ہے اوران کا تواب بارہ اماموں کی ارواح طیبات کو بخشا جا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ ایک باراس سخت بيارى مين اس عالم كاشعودين ندر با فعاله خواب مين و يكها كه مين ايك بهت وسيع صحرا مين كرا پڑا ہوں اور کوئی آ دی نظر نیس آتا اور مجھے خت پیاس لگی ہوئی ہے۔ نا گاہ ایک شخص فل ہر ہوااس نے جھے پانی پلا یا بیں اٹھا اور آبادی کی تلاش میں ہر طرف جاتا ہوں تو دیکھا کہ ایک چپوترہ ہے صاف ستحرا اور بہت اونچا۔ اس چبورے پر بے شارطنا ہیں آسان تک بینی ہوئی ہیں۔ ہی ان کے بارے میں موچنے نگا کہ بیز نجری کیسی میں کہ ایک شخص خاہر ہوا۔ میں نے سلام کیا اور اس کی حقیقت (دریانت) کی کہا کہ یہ تمام شائخ کے سلیلے ہیں۔ پانتشند بیسلسلہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ فلال ہے۔ شی نے معلوم بیاء کیا سلسلہ ساوات بھی انہیں میں ہے۔ کہا ہے۔ میں نے کہا۔ جھے د کھلا ہے۔اس نے مجھےان میں سے بہت ی طنا ہیں دکھا تیں۔بعضی تنجلک اور بعضی بالکل نمایاں۔ علا حده علا حده میں نے کہا بندے کی سیادت کا سلسلہ کہاں ہے کہا ڈھونڈ لیں 'میں نے کہا آگر جھے ا تناعلم بوتا تو آپ سے نہ ہو چھتا۔ انھوں نے ایک تک ری دکھائی کہ یہ تیراسلسلہ ہے۔ مجھے تعجب موا کہ بیطناب آخر تک بیٹی بھی موگ میں نے کہا کہ جب سب کی سیادت برابر ہے تو بیفرق كيما ب؟ كماكي كريظم تقوى اورمجابد يك راه سے بياتم يھي نيك اعمال زياده كرونويد طناب مضوط موجائے گی۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آسان کے اوپر چڑھ کر دیکھوں۔ کہا تھم نہیں ہے کہ کو لُ ہی شخص اس جسد خاک سے عالم بالا تک نہیں پہنچ سکتا اور ابھی تیرا جسم سے جدائی کا وفت نہیں آیا ہے۔ جب میری آ کھ کھی اسے مرض میں نفت دیکھی اور میں ہوش میں آ گیا اور تین دن بعد بالکل اچھا ہوگیا۔ وہ بی کہتے ہیں۔ ایک بارا یک مرض کے عداج کے لیے میں دوائیاں استعمال کرتا اوراو پر سے دووھ لی لیتا لیکن بالکل اچھانییں ہوتا تھا کہ ایک رات خواجہ خرد کوخواب بیں دیکھا۔ وہ کہدہ ہے جیں کہان دوائیوں کودودھ میں ملا ہتب کھا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور بیں مرض ہے کلی طور پر رہاہو گیا۔

# شخ فاضل وشيخ عبدالكريم تنبهلي

د ونول بھائی بزرگ گزرے ہیں۔ قوی المعاملہ، عظیم الاخلاق منتقیم الحال، اہل علم وعمل وفتوت۔ یکنح فاصل، فاصل العلوم تقے۔ ویٹی علوم وعم تصوف کے عالم ہیں۔ شخ تاح الدین کے مرید ہیں اور خواجہ بیرنگ کودیکھا ہے۔ان کی محبت میں رہاور فیض یاب ہوئے ہیں۔ بیٹی جمال الدین کا کہنا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب میں اینے شخ کے یاس دبلی میں تفاقدم گاہ مبارک کے بارے میں جمعی بھی ول مين شيه بيدا بوتا تقارا يك ون مين مراقب تفاروا تع مين، من في حضور صلى الله عليه وملم كود يكها اورانھوں نے مجھے اپنا قدم مبارک و کھا یا اور قرمایا میرا قدم (تق) ہے ہے۔ شخ عبد الکریم اپنی نسبت اپنے والدمحرم فی امجدے ورست كرتے ہيں .. وہ بميشدزاوية من ونادارى ميں گزارتے اور درس و تدريس بين مشغول ريت يشغل باطن كواس فن بن جيبيائ ركھتے شريعت بن ورست كفتكو فرماتے۔ انھیں مکتب چلانے کا بہت ملہ تھا۔ ' رشحات' میں ہے کہ مولا تا جدال الدین آ بھیری فرماتے تھے کہ سلطان ابوسے دمرز اکے زیانے میں حضرت خواجہ عبداللہ قدس مرؤ 'مرے' تشریف لاے تھے۔ میلی بار جب میں ان کی خدمت میں عاضر موا یو جیما کون ہے کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا مولا t سعدالدین کاشغری کے خدام میں سے ایک فقیرآ دی ہوں اور کتب داری کرتا ہوں کتب کا مُلّا ہول۔ فرمایا۔ حقادت کے ساتھ مت کہ کہ درمہ چلاتا بہت بنوا کام ہے اس پر بہت سے قائد ہے اور وعد سے مرتب ہوتے ہیں بیعنی اس کام پر آخرت میں بہت تفع ہوگا اور اس کے کرنے والے سے آخرت میں يبت بوعد ين شخ عبدالكريم، شخ فاصل بيد ماه قبل 1030 ه (1621) يش دنيا سي چل دیے پھران کے بعد شخ قاصل کے ان وونوں حقیق جمائیوں کی قبرین ان کے دروازے کے آگے ہم بہلو ہیں۔ شیخ فاضل علوم ظاہری کے افادے اور درس کے باد جود شعر بھی سہتے بیدد شعران کے ہیں آديخت ز لفت كه بياه زنن است اين از ببر بر آورون دلمارس است اين در زلف چلیپاے تو مسکین دل نصلی آرام چنان کرد که گوی وطن است این

طوڑی کے کوئیں یں لکی ہوئی تیری بیزاف واول کو با ہر نکائے کے لیے دی ہے۔ تیری زافور اک صلیب پرنسنل کا بے جارہ ول ایسے آرام کرتاہے کویا کر بیاس کا وطن ہے۔

تفافل کرد بکیدے کہ کم گردد جنون من منٹی اهف نہن پنداشم دیوانہ تر کشتم ایک دن دو بے چند کا باپ مرکیا۔ جب اس کے بیٹوں نے داڑھی موچیں منڈا کیں تو الماس نے بیٹوں نے داڑھی موچیں منڈا کیں تو الماس نے بہت بایہ بھی منڈوا دیں ان کے ساتھ نش اٹھائی اور شمشان گھاٹ کے کہت بایہ ماست بڑے فلوص کے ساتھ اس نے دو بے چندگی عبت میں اٹھائے اور بدنا می گاذت بھی ماست در عشق احراء نے دیکی عبت میں اٹھائے اور بدنا می گاذت بھی گرت دل راست در عشق احراء نے دیکی عبت میں کو تر نیست کا مے آخرالماس دو بے چند کے گھر کے افراد میں شامل ہو گیا۔ سارے ہندواس سے مہر بانی سے بیش آنے دائے۔ اس نے طریقہ عشق بازی کو کہ ل صدیک پنجادی ۔ اس نے مار سے مہر بانی سے شعر کہا آنے گئے۔ اس نے ماری کے میٹ کرتا اور شاداں اپنے معشوق کے نام نسبت کر کے اس کے کو بے میں گا تا بھر تا تھا۔ ایک

<sup>1</sup> اس نے تھوڑا سا تغافل برتا کہ سراجنون کھی کم ہوجائے۔ پس نے اس کو بھی لطف نہاں سمجمااور پہلے ہے بھی زیاد در یواند ہو گیا۔

و اگر چر عدل بین عفق کا سچاخلوس داحر ام بواس راه یس بدنای سے زیاده نیک ترکوئی کام ی نیس -

باراس نے بیشعر کہا جس کامضمون تھا کہ دویے چندشادی کراورجشن منا کہ تیرے گھرعالم چندآتا ہے۔ای زیانے میں اس کے بہال اڑکا پیدا ہوا اس کانام عالم چندر کھا۔ آخر جب دو بے چندمر حمیا تو الماس كى عمل جاتى ربى بيے ہوش ہوكر كريزانه بچھ كھ تا تھاند بيتا تھا۔ تيسرے دن وہ بھى 980 ھ (1572) میں مرحمیا۔اس کی سادھی بدایوں درواز ہے کے پاس بن جس کا مندر بن گیا۔ میرے والد فرماتے تھے کہ میں نے بھین میں الماس کو دیکھا تھا کہ سارے بیچے اس کے پیچھے تماشا كرتے كيمرتے تھے۔ بچوں كو بہت ى چيزيں كھلاتا اور اشعار اور نغمات سناسنا كرنا جا كرتا تھا بلك اس بي كا كَ نَكُل جاتا تقار مير ، والدفر مات شفك شخ مرتفى كهتر شفك منتجل مين أيك اور र प्राये भयो ) و يوانه كشنيانام كالورت كالكررا برايك ون كشنيان اس يكمابادروييو ب ای ہے وہ دیوانہ ہوگیا۔ بس میں کہنا چرتا تھا۔ ﷺ مرتضیٰ ہے روایت کی ہے کہ ایک وقت سرائے لا موری میں سعداللہ نام کا ایک مسافر سنجل آیا۔ ایک دن میرے کھرمہمان موار ناگاہ كى كى زبان يرملى نام آيا جوكم منجل كاچودهرى تفاريدنام سنتى سى سعدالله في أيك آ وجكرسوز ارنهایت بلندآوازیس بیاران بها، بی نےمعلوم کیا کرکیابات بونی ؟ کہنےلگا۔ الاری قوم میں ایک حسین و خو برونو جوان تھااس کی شادی ہوگئی۔اے اپنی دہمن سے جو کہ خود بھی حسین و جمیل تھی بہت محبت ہوگئی۔ ایک باروہ اسے رشتہ داروں کے ساتھ تجارت کے لیے باہر کمیا ہوا تھا كانى دنول كے بعد جب واپس آر ما تفالا مور جب دو تنين منزل ره كيا جوان پر بيوى كے ديداركا شوق عالب آ کیا اور جلدی و بینے کی غرض سے قافے سے الگ فکل کر بہت تیز چلنے لگا۔ الگاہ ر بزنوں نے اس کو مارڈ الا۔ اس کی بیوی قافلہ کی آمد کی خبرے شوہر کے شوق میں زیب وزیشت کیے اپنے عاشق بلکہ معثوق کے وصال کی منظر پیٹھی تھی کہ یکا کیک اس نوجوان کی لاش اس کے دروازه بربینی تواس کاصر جاتا رہا ہے آپ سے بےخودگھر سے بابرنگل اور فریاد کرنے لگی بار باربس يمي كبتى تحتى " ہے ملها ، ہے ملها " \_اس كى بيرحالت ديكي كريش خود بھى بے قابو ہو گيااور مدتوں ويوان طور گارا کیا۔ حالا تکہ آج تک کی سال اس واقعے کوہوئے گراس عورت کی وہ حالت میری آئے سے نہ مى يشخ مرتضى جب بھى بير حكايت سناتے بوے درد كے ساتھ سناتے ـ بيردا تعديم سے شخ نے خود میخ مرتقنی کی زبان سے سنا ہے وہ خود جب بھی سناتے ہیں شخ مرتقنی بی کے در دہمرے انداز میں

سناتے ہیں۔ یہ بات پوشیدہ ضرب کسنجل کی زمین معشوق خیز اور عشق انگیز زمین ہے آگر چہ پیشمرو سران ہے۔خود میں نے بھی جوانی کے دنوں میں عاشقی کی بہت صیبتیں جھیلی ہیں اور عشق وعبت کے مشروب ہے ہیں مگران کی تفصیل کے بیان کی ان اوراق میں گنجائش نہیں ہے۔

# يشخ اساعيل سنبطلي

دہ سید ہیں اور فروتی میں فیخ حمید مفسر کے جانتین ہیں۔ وہ ایک باند مرتبرصا حب استقامت يزرك تق استقامت على الشريعة من يكانه وقت ادرتوكل مين درست قدم تق وه د نيادارول ياغيرد نيادارول كسى كرنه جاتے تف ندى كى كا تعظيم كو أشختے تھے۔اجھے اخلاق والے تھے۔ ورویشوں اور آنے والوں کے ساتھ مدارات برتے تھے۔ بمیشدایے گھریس مست وخوش ہوکر گزارتے تھے۔ میں نے بار ہا، ن سے ملا قات کی ہاوران کے الطاف سے بہرہ ور ہوا ہوں۔ ان كا گھر ميرے گھر كے زريك ہے۔ وفات 3 ردئتے الاقل 1043 (اگست 1634) يس مولى ہادر قبر ﷺ میدمنسری قبرے بہلومیں ہے۔ آج سید درویش ان کے صاحبر اوے ان کے نقش تدى يريي -ان بى كى طرح صالح متوكل بإخلاق ادر كوشنشين فقل ب كديث حميد مفسر خود كوقوم ظلجی سے بتاتے تنھے جس زمانہ میں وہ نصیرالدین ہما ہوں بادشاہ کی صحبت میں رہنے تھے تا گاہ انھیں بادشاہ کی کنیروں میں سے ایک حسین عورت سے عبت ہوگئ۔ وہ بادشاہ کے ساتھ (سنجل ے ) كابل تك بين كئے - جب بادشاہ كودبال جاكر هنيقت حال معلوم موكى مربانى كى اوراس عورت کوان کے نکاح میں دے دیا۔ جب باوشاہ پھر ہندستان آئے اضیں چندگا وَں وے دیے۔ سنجل آكر معول نے اپنے ليظمين كاه ( زنانه مكان )كى بنيادركھى مىجد بنواكى ، خانقاه بنا كى اور تفییر وا حادیث مثل تغییر مینی اور مظلو تا شریف سے مطالعے میں لگ سے ۔اس زمانے میں جو مجی ان کے پاس آتا۔ چند شکے کا بیڑا منا کراہے دے دیا کرتے تھے۔ اگروہ لے کراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنا تو ایک بیزا اوردیتے۔ تین برتک ایمای کرتے ۔ تغییر کے اندران کی نیت پیٹی کی غربا کوان كے يبال كام كركم مزدورى ملے اور دوزى مند بول \_ اكثر لوك ظاہراً وباطنا دونو ل طرح ال ہے متنفیض ہوتے تھے بعض کتے ہیں کہ اسمیر کی ڈیبیان کے ہاتھ لگ گئ تھی جس ہے سونا ہنا کر خرچ کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم ۔ان کی بارشاہ ہے خطو کتا بریتی تھی۔ باوشاہ نے جو خطان کولکھا تھاوہ میں نے دیکھا ہے اس کی نقل میہ ہے

"بيار نطى في نويسم \_ ي ترسم اذكرت خط فرستاون شارا مكذرتر نسازم غرض آنست كه آن عزيز وشاارآن عزيزت چابېر جزوت كدورت بايد كشيد يا خاطر پريشان ساخت \_ والا كه باكشيها \_ اين خوولائق نيست كه شا(برا \_ آن) مكذر شويد \_ شگفته باشيد و خرم و خندان كه (اي باكسينها) حيف باشد و بزار حيف \_ معلوم غيست (كه) چه مقدر به شد تورخ ما اين عالم \_ به وفا (نه چندال) كه باين قدر با ي خالم را شرف ممراطيف بقيل اين عالم \_ به وفا (نه چندال) كه باين قدر با ي خالم را شرف ممراطيف بقيل و فال اين نوع امور ضائع شوو \_ اگر (ش) اين خن در گرفت اثرش البت خوا به شرخوا به شد و قال اين نوع امور ضائع شوو \_ اگر (ش) اين خن در گرفت اثرش البت خوا به شرخوا به شد و قال اين نوع امور ضائع شوو \_ اگر (ش) اين خن در گرفت اثرش البت خوا به شرخوا به شد و قال اين و حالمام \_ 1 "

کہتے ہیں کہ آخر عربیں شیخ (حمید) پر فقر غالب ہو گیا اور کر دری بدن لائق ہوگئی۔اس وقت بھی اُن کو اُٹھا کر فقر اکی صحبت میں پہنچایا جاتا۔ان کے مرض آخر میں ان کی اہلیہ نے ایک سفید کپڑا دکھایا جب ان کی فقر اس پر پڑی اپو تھا کیا ہے؟ کہا آپ کے فن کا کپڑا ہے۔ کہا نہ فہ میں تو فقیر آدمی ہوں ایک پرانے بورید میں لیسٹ کر قبر میں ڈال دیں اور اس کپڑے کو بی کر فقر اپر خرج کر دیں۔ اس طرح کیا گیا۔ جب ان پراحتظار طاری ہواا پی اہلیہ ہے کہا کہ میرے تمام اعض پر لفظ دیں۔ان طرح کیا گیا۔ جب ان پراحتظار طاری ہواا پی اہلیہ ہے کہا کہ میرے تمام اعض پر لفظ انٹھ لکھ دے اور محرم 882ھ (14 گرک 1575) کو دنیا سے بطے گئے۔ان کی قبر ان کی معجد کے ان تی قبر ان کی معجد کے

میں آپ کو بہت نطالکھتا ہوں ڈرتا ہوں کہیں زیادہ خط کھنے ہے آپ کی طبیعت ملانہ ہو۔ غرض ہے کہ دہ

مزیز ادر آپ اس سے عزیز تر (ورٹوں ہمائی) کیوں ذرای چز کے پیچنے کے دوسرے سے کہیدہ خاطر

ہوتے ہو یا پریشان ہو۔ واللہ دنیا کی مال دمتا کا اس انگو نیس کہ آپ اس کی خاطر ملدہ ہوں۔ خوش و شرم

رہیں کہ غم و نیا میں گھانا حیف اور بڑار حیف ہے۔ معلوم نیس کہ تسست میں کیا ہے۔ اس عالم بے وقا کی

خوشیاں ہی تی ہیں کہ جن کے لیے اس قدر بارہ خاطر انشرف پر ڈالس اور عرافطیف اس تم کے کاموں میں

ضائع کریں۔ آگر ہے بات آپ نے بھی لی تو اس کا اثر ضرور کا ہر ہوگا اور شکفت د کی چیش آئے گی ورنہ اللہ کی

ہیاں، جرنے ہواللہ تعالی نصیب فرمائے۔ آمین والسلام۔

سائے چھر کے سائے میں ہے۔ کہتے جی کہ انھی شریعت کی رعایت کے ساتھ سرود سے بہت میلان تھا۔ ایک دن قوالوں نے ان کے سامنے ترانے اور خیال گانے شروع کیے۔ انھوں نے کہا ایک دو کلام اگرایسے بول جوخلاف شرع شہول تو گائیں اور کمی کوگانے کو کہا۔ عاضرین بیس کر خوش ہو گئے۔میرے شن فرماتے تھے کہ جس وقت خواجہ بیرنگ اکبرآباد جارہے تھے، جب تھر ا ك علاقة عن ينج موارى كوبهت تيز ما تكا اور فرما يايهال سے عشق كى بوآتى بيال سے جدى تحزر جانا چاہیے۔ یہاں کوئی عاشق (صادق) جوتو حید) (وجودی) ہے تعلق رکھتا تھا۔اگر چیہ توحید ہی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ان حضرات کی نبیت عالیہ سے کری ہو کی چیز ہے۔ میرے سی کے ملفوظات میں ہے جوان کے پسرخواجہ سلام نے جمع کیے میں کہ مخدوم جہانیان جہاں گشت نے لکھا ہے کہ میں نے شروع شروع میں سیر بہت کی ہے کوئی شہرا در کوئی صحرانہ ہوگا كديش وبال سن ندگز را مول ايك دن ايك جنگل مين پينجار ديكها كدوبال ايك محل بينتش و نگار والا ۔ جب اندر داخل ہوا نمایت صفائی ستحرائی دیکھی وہاں ایک بڑا تخت بچھا ہوا ہے اور اس کے اردگر دسین حسین عورتیں بیٹیس ہیں۔ جب مجھے دیکھا بھا گ گئیں اور میں اس تخت پر بیٹھ گیا ایک ساعت بعدایک ڈراونی صورت ظاہر ہوئی اور وہ خض آ کر تخت پر بیٹھ گیا ہے ہتا تھا كم مجھ پر ہوائی داركر سے اور مجھے ہلاك كرو سے ميں بھی اس كے ہلاك كرنے كے ليے متوجه الى الله بوارا جا تک انخفرت صلی الله علیه وسلم کی صورت مبارکه ظاهر بیونی اور مجھے منع فر مایا که توجه مت کر جدد باہر نکل جا۔ جب باہرآیا دیکھا کدایک ہزرگ سپید داڑھی والے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور مصافحہ کی اور ور مافت کیا آپ کانام کی ہے؟ کہا۔ خصر اور میں اس علاقے کا فادم ہول یہ کا الدیکٹ کا آدمی مشن ہے۔

# شخ تاج الدين بلگرامي

وه شیخ تا جو سے مشہور ہیں۔ صاحب احوال عظیمہ تھے، دارستہ اور آزاد مزاج۔ ان کی صحبت بیں اہل دل صاحب تجرید و تفرید فقر ارہتے تھے۔ انھول نے میرے شیخ کودیکھا ہے صحبت اٹھا کی ہے، ہوی انچی جلسیں درمیان میں رہی ہیں۔ میرے شیخ بھی ان کو بہت انچھا کہتے ہیں اور اس قوم عشاق اور صوفیا یس آئے تکل جانے والا بی جی ہے۔ یس نے ان کو بگرام بی دیکھا ہزے ہو تو کست مرد ہے۔

گم شدگی اور گذا می جس ممتاز ۔ جس نے وہاں کے رہنے والوں کوان کی بابت ووگر وہ پا یا۔ بیضے اہل فلا ہران سے نیک گمان نہ ہے اور اعتراض کرتے ہے کہ وہ دائر ہ شریعت میں قدم ورست و مستقیم بنیں رکھتے لیکن اس قوم صوفیہ کے اگر دائشمندان حضرات ان کے معتقد ہے کہ ان کا مشرب مشرب تو حید تھا۔ جو بہت و بیٹے اور پا گیز ہ ہے۔ وہ ہر دوگر وہوں کے مماتھ مدارات رکھتے ہے بلکہ بہتر فرقوں کے ساتھ ان کا برتا وصلح کل کا تھا۔ '' تھات الائس'' میں ہے کہ مولا تا ہران الدین موثی نے فرقوں کے ساتھ ان کا برتا والے کی و معتوی گر رہ ہیں۔ لیکن مولا تا جال الدین موثی ہے موثی نہ سے کہ مولا تا ہوائی الدین موثی ہے موثی کہ یہ بہتر فرقوں کے ساتھ کے بیاس ہوں۔ چونکہ وہ صاحب مرتبہ تھے چاہا کہ مولا تا کہتے ہیں کہ بیس ہجر فرقوں کے ساتھ کے بیاس ہوں۔ چونکہ وہ صاحب مرتبہ تھے چاہا کہ مولا تا کہتے ہیں کہ بیس ہوران کی ہوری کریں اور ان کی ہوری کریں تو ان کے بیا اور مولا تا ہے ہو چھنا کہ آپ نے ایسا کہا ہے؟ اگر کہا ہے کہ بیس بہتر فرقوں کے ساتھ ایک سے اس کی ہوں ۔ کہا کہ افراد کریں تو ان کو بہت گالیاں و بینا اور مزاو بینی سب سے دامنی ہوں ، حامی ہوں ۔ کہا کہ بیل ہو ہے۔ اس محض نے زبان کھولی گائی و بی اور بے ہورہ گوئی شردع کی ۔ مولا نا ہے۔ اور آئی مول سے کہا کہ جو بھولا کہ ہوں ہوں ۔ کہا کہ جو بھولا کہ ہورہ ہوا اور لوٹ گیا۔ آئی بھول ۔ کہا کہ جو بھولا کہ ہوں ان کہا ہے۔ اس محض مان کولی گائی و بی اور بے ہورہ ہوا اور لوٹ گیا۔ آئین

میرے شیخ اپنے رسائے ' نوروحدت' میں لکھتے ہیں کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے سے جنگ وجدال میں ہے مگر تو حید والے ہر ایک کے ساتھی ہیں۔ حالانکہ ان سب فرقوں میں سے کوئی بھی اہل وحدت کے ساتھ نہیں۔ ایمی

معثوتی ما بمدہب برکس موا فقست باما شراب خورد و برام نماز کرد اسیدتا ہوکا طریقہ، طریقہ طامتیہ ہے۔ جیسا کہ خواجہ برنگ نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کے تین فرقے ہیں۔ عہاد، صوفیہ، ملامتیہ آپ تیسر فرقے میں ہیں۔ اوّل جوعبادا للہ جی وہ صرف صورت عبادت ( طاہری عبادت ) پراکتھا کرتے ہیں وہ فرائض اور سفن کے بعد نفلی عبادات اور دیگرمتفرق

<sup>1</sup> ہادامعثوق برقض کے طریقے ہے موافقت رکھتا ہے۔ ہادے ساتھ اس نے شراب لی اور زاہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ساتھ نماز پڑھی۔

نیک کاموں میں گےرہے ہیں حتی کر ذراذرائے نیک علی کو بھی (جو کر شریعت میں آیا ہے) عمل کے بغیر میں چھوڑتے لیکن صوفیہ کے اذواق ومواجید سے بہرہ مندنہیں ہوتے رعباد میں ے جولوگ اذواق ومواجيد صوفيد سے بھى بہرہ ور ہوجاتے بيں وه صوفيا بين واظل بين \_ وه اہے مرتبہ عباد سے لکل آئے ہیں۔ دوسرافر قدصوفیا کا ہے جواذ واق ومواجید سے بہرہ مندہیں اوراسیے خوارق وکرامات کولوگوں کی نظر سے بچانے کی فکر میں لکتے ہیں اور نہ ہی چھیانے کی كوشش كرتے بيں۔ ہركام ميں ان كى نظر حقيقت پر رہتى ہے۔ كلوق كومظبر حق جانے بيں۔اس فرقے میں بھی نہمی خودی اور دعونت رہ جاتی ہے۔ تیسرا فرقہ ملامتیہ کا ہے جو کہ عوام کے ہم رنگ رہتے ہیں عوام سے ان کی الگ کوئی پہیج ان ہیں۔ اپنی عبادت کو اٹھوں نے ظاہر کی سنت و فرائض کی ادائیگ تک محدود کردیا ہے ۔ گراخلاق باطن واخلاص نیت میں صدورجہ کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کرامتوں کا بجائے اظہار کے اِخفا فرماتے ہیں۔ ندوعوے کرتے ہیں نداظہار۔اس معاسلے میں وہ حضرت حق سجا نہ کا امتباع کرتے ہیں کیونکہ دینیا اظہار کامحل نہیں حضرت حق سجانہ نے بھی خود کوعوام کی نظرے چھپار کھا ہے۔ یہ بھی خود کولوگوں کی نظرے جھپاتے ہیں۔ لبنداا کثر لوگ ان کواپنے جیسا سیجھتے ہیں کل طور پر،س جماعت سے رعونت شم ہو پکل ہے اور عبدیت ك انتهائى مقام كو پنچ موئ ين بين اين عربي في اس كو مصرت محرصلى الله عليه وسم محاب كرام مين حفرت عديق اكبر، سلمان فارى مشائخ من بايزيد بسطامي ، ابوسعيدخرا زاور ابوسعيد برغش کی جماعت کہا ہے۔ دوسروں کا ذکر گر چنہیں کیا ہے گران کی نفی بھی نہیں کی ہے۔ شخ ابن عربی کی روش بد ہے کہ کی خاص وقت پر انہیں جو کشف ہوتا ہے وہی لکھتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ دوسرول کے سامنے ایسے انکال کے مرتکب ہوتے ہیں جو بظاہر ممنوع ہوتے ہیں مثلاً بدكه سفريس رمضان كے مبينے ميں بازار ميں كھاتے بھرتے ہيں تا كەنتلوق كى نظر ميں ب ا متبار ہوجا کیں۔ایسے لوگ مرتبے میں صوفیہ سے کم ہیں ابھی مخلوق ان کی نظرے کلیٹا ساقط نہیں ہوئی ہے۔انتخا

ایک شب شخ تاجونقراکے مجمع میں معارف بیان کررہے تھے فتم مجلس پراپے ایک مربیر کولکھا کہ تو کیوں ندآیا۔اس نے جواب میں بیشعر لکھ دیا مشق را خانہ ایست بر سر دار بے درق تا نہ بست نے کے بار ایک رات مظفر پور کے گاؤں میں جو کہ شہر بگرام کردیہات میں ہے ہدات گذارنے کا اتفاق ہوا۔ نیک محبت اورد کش جمیت میسر ہوئی۔ میں والد کے ساتھ شاق مختال مختال مختال مختال محتال اور کش جمیعت میسر ہوئی۔ میں والد کے ساتھ شاق مختال مختال محتی نقراء کا ایک جمع سید تاجو کے ساتھ بیال بھتا تھا۔ تنویج کے ساوات تفرق کے سبب ای گاؤں میں آئے اوراس مکان میں تفہرے مختا ہو میں رکھا کی تھا۔ سید تاجو نے بتکلفانہ فوش دل بگرام میں ان کے گھر ہے ای رات کواس گھر میں رکھا کی تھا۔ سید تاجو نے بتکلفانہ فوش دل انداز میں فرمایا۔ کیونکہ آئ کی رات زندہ رکھنے کی ہے۔ اچھا ہو کہ تمام عاضر میں جواس علاق اور معمور و انجھا ہو کہ تمام عاضر میں جواس علاق اور معمور و بھر ایک مطابق مور سے انتہ مرائی میں مشہور و معمور نشاط میں آئر گائے گاور طے شدہ تر تیب کے مطابق مور سے انتہ مرائی میں میں بہت مختل ظا ہوئے جب میرانم آیا فکر ہوئی کیا کروں آخر میں نے کہا۔ میں اندی چیز جوسرو دے کم شہوستا تا ہوں۔ سید تاجو نے اجازت دی۔ جھے ایک ورویش کا ل کی ہشدی تا تعبید کے مطابق مور دیا تھی ہوئی مورو کی کشن جرت ہیں ہوئی کے درویش کا ل کی ہشدی تا تعبید ہوئی تا کہ درویش کا ل کی ہشدی تا ہوئی ہوئی مورو کی گئن جرت ہیں ہوئی۔

جہال تہاں پرکٹ کشن مرادا کون دشت کون دیگھن ہارا تہوں تہوں ہارا کوئی دشت کون دیگھن ہارا تہوں بال بن جنم تہوئی ہے باسہ نہ دکھیا کوئی سوگلہت لیوے بس نے آوے تہورہ یاس کے کون بتاوے عہدت بین جے سیے کو جانے تہورہ یاس کو کون بکھانے مین سیس دو پہری

0/237

وہ برو کروہ مالتی وہی باس مہاے جیے نہ جانت بابری باتین کہت بنائے ایکن نہور باس لک پھولا ایکن نہور رس لیئے ایکن نہوں رس لیئے کہون گولان سائک ریکھیں جماوے کہون رادھا گیگ لاگ مناوے

<sup>1</sup> اگرچین کا گفرسولی پر ہے۔ مراس کے دروازہ سے جینے بغیر کسی کی بارتک رسائی شہوئی۔

اندھون کے ری کہند لکانا جن جن بوجہاتش تش جانا جو مین ارده وشت کی میرا وای چر وای چتیرا وى چيرا چرب وال كنت وى ليو جن جن بوجها ش ش كول جانت ند كي ایک ، روپ بهوگن چنا چهن چهن روپ مراری بھینا چور ہوئی کھول کرت ہے چوری موہن ہوئی کھون من مبوری. بنیشے کھوں دام شکہان کیموں دکھیر (گرہٹر) جوگی آس بنوت موئی حراش لنکا ہوئی کچین کم کر لیمو آپن کہو آن نہ کہو

رسیے برکی راون بن سنکا

0/293

مجھول مورہ پہد موے لادے ياون موئي كبيوں بر ليي چد ہوئی لے سونج پرائی سنہا ہوئی کرے سنہائی و کھست لاگ تہور ہوئی جارے جی کی سوہ بو بھیے پر کیما ہون کہوں جنہ جنات تیسا

وای کوتک وای پیری وای نجاون بار نانو بهن ام یو کبت جات شر برایم و چور روگیا ہوئی کھوں دکھ یادے کیموں بل ہوئی سربس دیجی درین ایک لاگ جدارے

مگمر رہا تو کیا گہٹ پائی پایا که جو رسه بچینا لايا كيا جو آيا جارى مورج وشت کہاں پر چھائیں جب ہوں جاتو تھی وہ آوے آپ آپ منکال دکھادے

معن کیل نس بات تج جہاں تہاں نیابت سری سہا درے پیال مند کوکہ بیری موے بدری کیا تو کون بدھ آئی كانى جائے جو كروٹ لينا يايا كها جرگيا نبارس جتلک ہون تیلک وہ ٹاہیں

ہم ممہت مصروا برانیاں مورت نند الل نس دن برسوں دھیاں دھرا مجا وی جنوال جب میں نے پڑھناختم کیا۔سیدتا جواور دومرے حاضرین بول أمھے۔احسنت احسنت۔ بڑااچھا کلام سنایاسب کےسب بہت بی خوش ومحظوظ ہوئے۔ پھراس رات کے آخری مصے پس سید تا جو اور بلگرامیوں نے اس کلام کوقلم و وات منگا کر لکھا ہے تک میہ بنگامہ کرم رہا۔ صبح کومیں والدے ہمراہ اکبرآباد کے لیے روانہ ہوا۔ سیدنیسی بھکری جو کہ نیک، میرے والدے ووست اور جھڑنگ تے اس سفریں ساتھ تھے۔میرے والدسٹایا کرتے تھے کہ سیدمیسی اور میں جوانی کے زمانے میں مرتوں فریدآ باداور دیلی میں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ایک رات وہاں کے حوض کے کنارہے جب برات کے نوافل میں ہم نے صبح کر دی تھی۔وفت بہت ہی مبارک تھا ہم دونوں نے کہا کہ اس ئیک وقت میں اللہ تعالیٰ ہے اپنی مراد ماگلی جا ہے۔ سیدعیسیٰ نے تو رسعت رز ق ما گی اور میں نے سلامتی دین فی انتحالی نے دونوں کی مرادیں بوری قرما کیں۔ بیس نے سیدعیسیٰ کو آخر عمر تک دیکھا ہے میرے والدجیما ان کے بارے میں فر ماتے تھے ویا بی دیکھا اور اپنے والد کوایدا ہی دیکھا جیباانھوں نے مانگا تھا۔میرے والدے مجمل احوال ﷺ رفع الدین کے ذکر میں گز رہے ہیں اور اس سے زیاوہ خاتمہ کتاب میں آئیں کے ان ، اللہ تعالٰ۔ بلکرامیوں کی سیملس 1029ھ (1860) میں ہوئی ہے۔اس مجلس کے چندسال بعد میں نے سیدتا جو کے بسرسید نتا کوان بی کی طرح اپنے شنخ کے سامنے ویکھا تو ان کے والد کے سال وفات کومعلوم کیا کہا کہ 1051 ھ (1661) میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سیدقا ہم جو بیٹے تا جو کے مب سے ہوئے بیٹے تھے وارستہ آزاو اورصا حب معنی تھے۔ (ووہارہ)چندون میں نے بلگرام میں گزارے۔ وہاں ساوات کی ملاقاتیں اور وہاں کے دیگر باشندوں سے ملنا جنا بڑا پر لطف تھا۔ان چند دنوں میں میں نے سید قاسم کے ساتيدانفيات الأنن "كمقدم كم مقالم كاشفل ركها وه صاحب فهم وفطرت محص تصشعر محى کتے تھے۔ قاسمِ اسرارلقب تھا۔اس کے بعد میں نے آھیں حالت تجرواور آزادی تمام کی حالت میں دہلی میں دیکھا۔وہ اسپے شیخ کے انقال کے چندسال بعد ہی ونیا سے چل ہے۔ قبر گنگا ندی کے کنارے ایک دل کش جگہ ہے۔

## شخ جمال الدين بككرامي

انھوں نے بہت سے مشائخ کو پایا۔ میر عبدالواحد بگرامی کی صحبت اختیار کی۔ صاحب بخن، اہل ذوق اور مشائخ کو بایا۔ میر عبدالواحد بگرامی کی صحبت اختیار کی سے جونہایت ذوق اور مشائخ کبار میں سے متے۔ انھوں نے '' نزمۃ الا رواح'' کی شری اور ان کے حال کی شاہ ہے۔ اس میں بہت سے ذوق اشعار پائے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سے ذوق اشعار پائے جاتے ہیں۔ اس کی وفات 1079 ھر (1669) میں ہوئی اور قبران کے وطن میں ہی ہے۔ میں نے قصبہ سبوال میں شخ اللہ دادنام کے ایک دردلیش کو دیجا۔

وہ ایک اہل تجریداور باسٹی فخض شے انھوں نے بھی زمزمہ کے نام سے شرح لکھی ہے میں نے وہ شرح کھی ہے میں نے وہ شرح بھی رہت ہی روش ۔ مجھے ایک وہ شرح بھی رہت ہی روش ۔ مجھے ایک وہ شرح بھی رہتے ایک اور مہائی اُس قصبے میں انھیں کوئی نہیں بہچا تا۔ جب کہیں ان کی شہرت ہونے گئی تو کہیں اور کاسفر کرتے ۔ یہ 1040 ھ (1630) کا واقعہ ہے۔

آخریس شن جمال سنجل آگئے سے ۔ بیٹس سے خواجہ بیر مگ کی خدمت ہیں وہ الی پہنچے اور صحبت
افتیار کی اور فیض یاب ہوئے۔ ای دوران بیار ہو گئے خواجہ بیر مگ نے انھیں تیار داری کے
لیے خواجہ ابرار کے بیر دکر دیا۔ خواجہ ابرار نے انھیں پر بیز بتایا۔ دایا کھانے کو دیا۔ انھوں نے
اس سے انکار کر دیا اور روغی تھہ جا با جب انھوں نے خواجہ بیر مگ سے آکر حال بیان کیا تو فر مایا
جوچاہے کھا اور ٹھیک ہوگئے۔ اس کے بعد پھر شخ عبدالنی تام کے ایک نوجوان کی طلب میں
سنجل آئے اور 40 سال سے زیادہ شخ کیر کلہ رواں کے آستانے پر گزارے۔ وہ غیر شاوی
شدہ تھے۔ ہیشہ ایک بی لباس بہنو ہے تھے۔ سر برتا تاری ٹوپی، بدن پر بیر کیار کیے ، کر میں
میرہ تھے۔ ہیشہ ایک بی لباس بہنو ہے تھے۔ سر برتا تاری ٹوپی، بدن پر بیر کیار کے مقے۔ اس
میر کا نے خوشہ ووار تیل ٹوپی پر چھڑ کا کرتے آزادا شاور بے تکھانے نے ندگی گزارتے تھے۔ اس

ريافى

اے بردہ ممان کہ صاحب مختیق وندر صفت صدق و یقین صدیق بر مرتبه از وجود (وجوب) على دارد كر حفظ مراتب كنى نشريقي ان کی مر 100 سال ہو گئی تھی آخر تک بھی مشاہر و حسن صوری ول سے ند ممیا تھا ،کو چہ گردی اور تماشا بنی ہے باندآئے تھے۔ سادہ الفاظ میں شعر کہتے تھے گر حالی مطالب کے ساتھے۔ جب میرے فیخ سنعبل آتے تھے ان ہے ملتے اور ان کے ساوہ شعرول ہے مخطوظ ہوتے تھے۔ میں اکثر ان کے یاس جا تا اوروہ بھی بھی بھی میرے یاس آتے اوروہ بہت سے درویش مشارکخ کی محبت أفعائے موے تھے بدی قیتی دکایات بیان کرتے تھے میں ان کی آخری بیاری میں عیادت کے لیے ميا يخوداند لين بوئ تف من ني بلندآواز سيسلام كيار آكوكولي اورجواب ديا-میں نے عرض کیااے شیخ میرے معاملے میں وعافر مائیں۔کہا'' تواجھے لوگوں میں سے ہے''اور آكل بندكر لى ايك لمح كے بعد ميں فے رفعت جا بى -كما" ہم فے تھے فدائے كريم كے سرد کیا "سیدولی محدسرسوی جو کدصاحب معامله اور برذوق آدی بین کہتے بین کدوہ ایک ون فرمارہے تھے کہ ہندستان میں طلل عظیم ہونے والا ہے، ای زمانے میں بادشاہ صاحب قِر ان ٹانی بیار ہوئے۔اس دجہ سے ہندستان کے جاروں طرف بہت بڑا تفرقہ پریا ہوا جیسا کہ سب جانتے میں ۔ان کی وفات ذکی تعدہ کے اوائل میں 1068 ھ (1658) کوہوئی اوران کی قبر شخر کمیر کے روضے کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے انقال کے بعد ایک فخص نے ان کوتما شاگاہ میں ویکھا اورسلام كيا\_انھوں نے سينے ير ماتھ ركھا \_ جب وہ خص كھر پہتيا سناكدو ماہ ہوسے وہ دنيا سے انقال كرميح بين \_ حيرت زوه ره كميا بكه يج نه جانا \_ جب ان كى قبر پر پينچاتو سمجها كه حقيقت ہے۔ دهولانام كاميراايك يروى تفاوه التكرى تفاركت وسيج بين كدايك مورجال قلعة قندهاريس اس كاحال وگر گوں ہو گیا۔ جو قرض اس کے ذہبے تھا اوا کیا آیک تفنگ (بندوق) اس کے سریر آ کر لگی اور وہ 1061 ھ (1651) ٹیل دنیا سے جِلا گیا اور ایک بزرگ کی قبر کی یائتی وُن ہوا۔ ان کے بھائی جو کہ

تونے بیگان کرلیا کے صدب تحقیق بین صفت صدق ورائ اور یقین میں کال ہوگیاہے۔ وجوب وجود کے برمرتے کا تھم جداجد اسے۔ اگر قوم را تب کی عجمہ ماشت نیس کرتا تو مجھ لے بجائے صدیق کے قوزندیق ہے۔

صاحب دل ہیں کہتے ہیں کہ اگلی رات دولباس فاخرہ ہیں آئے اور کھڑے ہوگئے اور کہا میں بہت خوش ہول کھرڈا ذیخ میں ہوئے ۔ صبح کوان کا گھوڑا ذیخ خوش ہول کمر کھوڑا ما تگتا ہول کہ جھے دید یں اور نظرے غائب ہو گئے ۔ صبح کوان کا گھوڑا ذیخ کر کے فقرا کو تشیم کر دیا ہے تھی کہ ہیں کہ اس واقع کے بعد بھی وہ بعضے آشنا کو ل پر ظاہر ہوئے ۔ والشداعلم ۔ جب بھی نے دہلی بھی سنجل سے ان کے انتقال کی خبر سی فورا ایک ہندی کا قدیم شعر میں نے اس پر خور کیا دیکھا کہ اس سے ان کا سال و فات ذکل ہے بے کی بیشی کے ۔ وہ شعر ہیں ہے

#### 0/22

جب وهودا تب پائيال جب دنيل تب بيوبار وهودا موئين داين گئيل و كوئ نه جهائك پار

### (شاه)ابورضاد ہلوی

وہ شیخ عبدالعزید چنتی کے بیاتے ہیں۔اور شیخ عبدالی کے اور شیخ عبدالعن کے دالد تو بیر نگ کے صحبت داروں میں ادران کے دیار مزور سے متعقیق ہیں ان کے ملفوظ کی چند پیل انھوں نے کئی ہیں اور بہت ہی خوب لکھی ہیں۔ان میں لکھا ہے۔ایک دن جس نے عرض کیا کہ جو بچھ بلس عالما میں ذکر ہوا کر سے آنخصرت کی اجازت سے لکھ لیا جاوے نے مایا۔ '' تکھواور جھے دکھا وَ چند بجاسیں جو جس نے بغیراجازت تکھی تھیں دکھا کمیں۔فر مایا۔ اس تم کی باتیں بہل کیا ضرورت ہے اس بات کی کہتم ہی ہو جس نے فلال سے سنا ہے۔ جس نے عرض کیا کہ ان باتوں کے دور سے میرا دل اورانی ہوتا ہے۔فر مایا اگر شھیں اس تم کی باتوں کی دھن ہو تم سنتے باتوں کی دھن ہو تم میں ہوگر کلھنے سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد شیخ احمد مربعی دغیرہ مقربان ورگاہ نے جع ہوکر مرداس بات کی درخواست کی تو فر مایا جن باتوں کو طریق وصول میں دخیرہ مقربان ورگاہ نے جع ہوکر مرداس بات کی درخواست کی تو فر مایا جن باتوں کو طریق وصول میں دخیرہ مقربان ورگاہ نے جمع ہوکر مرداس بات کی درخواست کی تو فر مایا جن باتوں کو طریق وصول میں دخیرہ مقربان ورگاہ نے جس کے حالات، معاطات اور دکایا سے کوان کے ساتھ نہ طاکی اور دوکان نہ جا کیں۔وہ بی تکھیے ہیں کہ ایک دن اس فقیر کود کھی کر مسکر اکر فر مایا ''ان چھاہا تھیں سننے کے لیے آئے ہو' ای سلسلے میں حاضر بن میں سے اس فقیر کود کھی کر مسکر اکر فر مایا ''ان چھاہا تھیں سننے کے لیے آئے ہو' ای سلسلے میں حاضر بن میں سے کہتے اس کے خوص کوخا طب کر کر مایا کہ ای عبداللہ فیروزی جہاں بھی مشائخ کی گونگو سنتے کی سے کہتے اس کھی مشائخ کی گونگو سنتے کی سے کہتے اس کھی مشائخ کی گونگو سنتے کی سے کہتے

کہ بیمیرے لیے لکھ دے چنانچہ مشامخ کی ہاتوں ہے انھوں نے ایک جلد تیار کر کی تھی جے اپنے پاس د کھتے تھے۔ایک دن ایک دریا کے کنارے وضو کرر ہے تھے وہ جلدیا ٹی بھی گر گئی۔ان ہی کا بیان بے کہ میں اس بات مے م زدہ ہوا ای م وافسوس میں تھا کہ میں نے بہل بن عبداللہ تستری کو خواب میں دیکھا کہ جھ سے کہدر ہے ہیں ان حضرات کے کہنے بر مل کرنا جا ہے ۔ لکھنا چھکا مہیں ات يقوزى دريركز رئى كماى فواب من معرت رسالت (يناه محمه) صلى الشعليه وسلم طاهر موسة اور جھے کو تاطب کر کے فرمایا اے میرے دوست کے بیٹے ، مہل تستری سے کہو کہ ال دھزات کے ملفوطات كالكيمناان كى محبت كية فاريس سے إوران حضرات كى محبت عين مقصود ب-جسون ين اساعيل ك كر لا كايدا بوارانهول نے خواجہ بيرنگ كى خدمت بين ل كرعوض كيا كمان لاك كا نام جوز بان مبارک سے فرمائیں وہی رکھا جائے۔ آپ کے دست مبارک میں اس وقت کتاب و فعلت الأنس التى كولي تو ابورضارتن كى حكايت سائة آئى فرما يا يمى نام ركھو۔ اتفاق ديكھيے أن کی پیدائش کی تاریخ بھی لفظ 'ابورضا" (1010 ھ) نظی ان کورتن بھی کہتے ہیں۔ بھیان سے ای أن كاطريقة ذندكي صلاح اورسلامتي والارباب-علوم ريديد يقيديد ك عالم اورنيك اخلاق تف-انھیں ایک فاص مقبولیت حاصل تھی۔ کیونکہ ان کا نام خواجہ بیرنگ نے بڑے لطف میں رکھا تھا۔ میرے ی خایت ورجہ نیاز مند سے اور ا ظامی ورست سے چین آتے سے۔ حرین محتر مین کی زیارت ہے مشرف ہوئے اور پھروطن واپس آھئے۔اور 1063 ھ (1653) مل دنیا ہے رخصت موے۔ " حاجی ابورضا" ان کی تاریخ وصال ہوئی۔ " محمات الانس" کی حکایت سے کہ شخ رضی الدين على لالا الغزنوى بهت مد مشائخ كي صحبت من مبني متناء مين كما نعول في 124 كال والمل مشائ ہے خرقہ عاصل کیا تھا۔ان کی دفات کے بعدان میں ہے 117 خرقے یاتی بچے تھے۔ ہندستان کاسفر کیا ابورضارتن کی صحبت افتیار کی اوررسولی الله صلی الله علید دسلم کی امانت کوان ے حاصل کیا جسیا کے رکن الدین علا والدولہ نے اس دانتے کی تھیج کی ہے۔اور فر ملیا ہے "صحب الشيخ رضى الدين على لالا الغزنوي صاحب رسول الله صبلي الله عليه و سلم اباالرضا رتن بن نصر رضي الله تعالى فاعطاه مشطأ من امتشاطٍ ومول الله صلى عليه و مسلم ''

شخ رضی الدین علی لالا الغزنوی نے ان کورسول الله صلی الله علیه وسم کی تنگھی عطا کی ۔ شخ کرکن الدوله نے اس کنگھی کوشرقے میں لپیٹ کرادراس خرقے کوایک کا غذیبی لپیٹا اپنے دست مبارک سے اس کا غذیر لکھا:

#### 

صل (بلغ) الى هذاالضعيف''

بدرسول صلی الله علیه وسلم کی تکھیوں میں سے ایک تکھی ہے جو اس عبد ضعیف کو بیٹی ہے۔ بیٹی رکن الدین نے بھی اپنے دست مبارک سے بیلھا ہے کہ بہ کہتے ہیں کہ وہ اہانت بین رضی الدین علی لالا ک ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جانب سے (انتین) ''فیات الانس'' کے جشی خواجہ مجمد دہار کھتے ہیں کہ انھوں نے ابور ضارتن کی حجب آٹھ ئی۔ الخ ''ار باب حدیث نے ان ہندی شخص لیعن شخ ابور ضارتن کی شخصیت کا انکار کیا ہے '۔ حضورا کرم صلی الله علیه دسلم سے ان کی ملا قات اور ان کا احاد میٹ مبارکہ کا رادی ہونا علیا ہے حدیث اور علیا سے دواج ہیں کہ شخ کرن الدین نے اس منگھی کو خرقے میں منہیں رکھتا ، یہ مب جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کیلئے ہیں کہ شخ کرن الدین نے اس منگھی کو خرقے میں لیسٹ کرد ۔ ارائی

معنوم ہو کہ آئی کی الدین علاء الدولہ کی بیز قود نوشت ادراس کا اقر ارکرنا کہ بید صفور صلی اللہ علیہ دکم کی تنظیم ہے نقاد صدیث کی اس بات سے کہ وہ اس بندی ، بور ضارتن کی حکایت کو قلط بیا نیوں میں شار کرتے ہیں منا فات نہیں رکھتا کی تکہ شن کرن الدین علاء الدولہ محدث نہیں ہیں۔ جیسا کہ سب جانے ہیں کہ صوفے کہ کی بھی چیز کی بخضرت صلی علیہ دکلم کی طرف نسبت ہے بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اگر تھیک ہے فائدہ ہوگا اور اگر غلط روایت ہے تو انھیں کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچ گا۔ چونکہ علاء الدولہ کا لمان میں شے اور رجال الغیب خصوصاً حضرت خواجہ نفس کے ساتھ صحبت تام رکھنے والے تھے اور انالی کشف میں سے تھے۔ شاید انھیں طریق خواجہ نفس کے برخلاف کی دو مرے شاید انھیں طریق

به الورضارات وه خصیت بین جن کوبعض مورفین نے صحابی رمول اکرم صلی الله علیه وسلم بنایا ہے۔ بعض حضرات ضلع بجنور روہیل کھنڈیس الن کا مزار بنائے ہیں \_

" تفحات الانس" كي بعض مقامات برحواثى تحرير كي بين \_اس موقع بركيسة بين كه (صحابيت ك) ينبعت صحح ب كونكه كشف كى بهت كى باتين روايت حديث ك خالف بعى تحقيق بوتى بين -خالفت كي صورت بين الل كشف بريه خلاف جمت بين ب-بيات حضرات صوفيه ك كشف مين خكور ب-

### يشخ محمد حصاري

وہ صاحب اوال عظیم اور نب لیف ہے ہورگ تھے۔ یرے کے انھیں فوب جانے ہیں کہ وہ دوستان خدا میں سے تھے۔ ہیں نے بھی ایک بار 1030 ھ (1620) ہیں ان کو یکھا کہ ایک رات جا س کے خدا میں سے تھے۔ ہیں نے بھی ایک بار 1030 ھ (1620) ہیں ان کو ویکھا کہ ایک رات جا س کے ایک وشر میں سر جھکا ہے جھکا ہے کو ہو گئے۔ حالت استغراق میں وہ اس عدم کے خوا ہاں ہیں جس کے بعد وجود ہی نہ ہو ۔ جس کے بعد وجود ہی نہ ہو ۔ جس انکوار خواجہ الزار قدس سرائی ان کے اور جستے الاعدو دله "(ایسا قدم جس کے بعد وجود علی ان میں میک نہ ہوگی کی با چھیں پاؤں عمد ہیں ہو سو ہوی اس میرے شخ نے فرمایا کہ متوجہ وحدت رہنا چاہیے ۔ ظہور کے تمام مراتب سے نظر ہٹا لینی چاہیے میں بیغیر کی مورت کی مدو کے وحدت کھن کی جانب توجہ کرنی عام طور پر سیم نہیں ہے۔ وجہ خاص میست خاص سے عبارت ہے۔ یہ جا کہ اس راہ کے دھیقتہ الحقائق تک گڑج جا تا ہے اور دھیقت مطلقہ ظہور کو چاہ تے ہیں۔ جب سالک اس راہ کے دھیقتہ الحقائق تک گڑج جا تا ہے اور دھیقت مطلقہ ظہور کرتی ہوجا تا ہے۔ اس سے او پرکوئی مقام نہیں ۔ ایک دن کرتی ہے وہ وہ تو حید ذاتی اکملی محد ک سے تحقق ہوجا تا ہے۔ اس سے او پرکوئی مقام نہیں ۔ ایک دن میں سے میں جو دوق کے کہ دن اس ساتھ مزد درے شھ

اے برادر بے نہایت در کے است ہر چہ بردے می مل در وے مایت افراتے ہیں کہ اس کار وصول الی الحق کی حقیقت بیہے کہ جب تو ادھر متوجہ ہوتو اینے آ ہے ہے

<sup>1</sup> ماكيں كے كرجارے ہيں شكوئى ساتھ بند يتھے۔ يتھے ہيں شروحا ہے آ كے جو ہوگاد يكھا جا كا۔

<sup>2 .</sup> \_ بھائی ورگا والی بے نم مت در گہدہ سے معود بال بینجاای شر قامو کی مم مرکبا۔

غیریت افتیار کر لے۔ یہ وہی بات ہے جیسی کہ شیخ احمد سر ہندی کے بیان بیل گر ری ہے۔

د فیحات الائس ' بیل فرماتے ہیں کہ معترت ابوعبداللہ فقیف ہے دریافت کیا گیا کہ تصوف کیا

ہے؟ فرمایا۔" و جو دافلہ فسی حین غفلہ ' ' فئیات الائس ' بیل بی روایت ہے کہ الاسلام

نفر ما یا کہ معترت معزف جھ ہے کہا کہ صوتی جب تک اپنی سے گر زئیس جاتا صوئی مقیق نہیں بنتا۔ جب تک صوتی صوتی ہیں بوتا اگر ہوتو صوئی نہیں ' کا یہی مطلب ہو واقعی ایسا تن ہیں بنتا۔ جب تک صوتی صوتی ہے کر بیدان کی اپنی بات نہیں ہے۔ جھے معدم ہے کہ ایسا تن ہے جیسا کہ انعوں نے فرمایا ہے گر بیدان کی اپنی بات نہیں ہے۔ جھے معدم ہے کہ انعوں نے کس سے ناتی (لیمی جعفر طلای سے ناتی الاسلام نے فرمایا۔ اس نے نیادہ دل فرش بیریا ہے۔ ' جیسے کہ کوئی شخص لباس میں خوش بیریا ہے۔ ' جیسے کہ کوئی شخص لباس میں خوش بیریا ہے۔ ' جیسے کہ کوئی شخص لباس میں جھیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ' دہ ہے تو نہیں ہے۔ تیرا بیرقالب دل میں گم ہے دل جان میں ، جان جان جان الاس میں آخری میں جو بیشہ زیمہ ہے۔ انتیں

# شيخ يارمحمه لا مورى

شخ آدم بنوری کے مرید ہیں۔ بڑے صاحب استقامت۔ اس کام میں دائخ اور درست معاملہ۔ اپنے یاران طریقہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اشغال باطنی کا نوران کے حدورجہ یارون قل محاملہ۔ اپنے یاران طریقہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اشغال باطنی کا نوران کے حدورجہ یارون تحریم ہیں۔ سے ہویدا ہے۔ وہ میر ہے ہی کافس و صاوق ہیں میر ہے ہی ان کوز مانے کے نیک لوگوں میں فرماتے ہیں۔ ایک دن انھوں نے میر ہے ہی کی وعوت کی۔ تمام دوسر ہم مریدین اور بیس ساتھ گئے۔ بڑی اچھی صحبت (مجلس) ربی۔ وہ عوام کے لباس میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ اہل سلسلۂ گفتہند ہی کاروش ہے صال نکہ دعا والے اور صاحب توجہ دتھرف ہیں۔ کیونکہ ان حضرات کا طریقہ نہا ہے۔ مروا تھا ہے۔

بہت کم لوگ ان کے احوال پر مطلع ہویاتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک دن ایک مجدوب خواجہ احمہ بسوی قدس سرۂ جو کہ اکا براولیاء ہیں سے ہیں، کی قبر پر بیٹھ کیا نوراوہ قبر ہلئے لگی اوراس کو یعجے پھینک دیا۔ وہ وہاں سے اُٹھ کر اکا برنتشہند ہے میں سے کسی کی قبر پر جا بیٹھا۔ وہ قبر بالکل نہیں بلی۔ دوا فعا اور چلنے لگاراہ میں اچا کے کہیں سے منتشم کالڑکا آرہا تھا اور جھنجلایا ہوا تھا خدام سے
کہا کہ اس مجذوب کی چائی کرو۔ وہ مجذوب پرٹ کرخوش خوش جارہا تھا اور کہد ہاتھ ہاں ، ہاں۔
تقتید یوں کی یہی روش ہے کہ ابنا کام دوسروں کے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ (الزام) بظاہرائے
سرنیس لیتے۔ رشحات میں ہے کہ شخ ابوسعید آہیر کی کا فر مانا ہے کہ ایک بار حضرت خواجہ احرار
قدس سرہ شروع عہد جوائی میں ہما دے گھر تشریف لائے تھے تو ہم برادران ، بچوں اور شعلقین
سمیت آپ کی خدمت میں مشغول ہوئے۔

آپ پرآ ٹار جذب اور بڑے احوال کا ظہور ہم کونظر آر ہا تھا۔ان کے بیر آ ٹارواحوال ہمارے اعتقاد کو برھارے تھے۔ اتفاق کی بات کہ بدے بھائل روتے ہوئے واخل ہوئے کہ اسد جوب دار كار ك ن جهي بهت ايذا كبنيائى إدر صديد ياده دُاننا دْينا باياد الله المنام میری والد و نے مصطرب مصفر ع اور پریشان ہوکر مصرت والا سے درخواست کی کدمیرے فرزند کے بیے آپ متوجدالی اللہ ہوں کہ پیخص نہا ہت فاس اور ظالم آدی ہے۔ بہت فقرا كواس منفرت برابيالكا كه معفرت ابيثال والده كے اضطراب اور اضطرارے رنجيده ہوئے۔ نمازنقل کا وقت تھا لینی اشراق کا فورانمر زے سے اُٹھے اور جب نماز اوا کرلی تو فرمایا ید کتا جھے نماز میں نظر آیا میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ تھوڑ ی دیر کے بعد بی اس مخص نے سمی ہے جھٹرا کرلیا۔لوگوں نے پید کراے خوب ادب سکھا دیا کی نکہ ہم خاکساریاب وادا ے آپ اور آپ کے بزرگوں کے مرید اور مخلص رہے ہیں اس لیے آپ عارے بہاں تشریف لاتے رہے ہیں۔ جب آپ ددبارہ تشریف لائے تو میری والدہ نے سایا کہ آپ کی دعا کی برکت سے ہمارے دشمن کی خوب تا دیب ہوگئی ہے۔ آپ نے فر مایاوہ جوہم نے کہا تھا كهم نے اس كے كام كى كفايت كردى ہے وہ يہيں ہے دہ تو ابھى سائے آنا ہے۔ چددن کے بعد بارشاہ وفت کے علم سے گھوڑے کی دم ہے باندھ کر ہاک کردیا۔اس کے بعداس کے جسم کے مکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا۔ انتخا ۔ حضرت مولا نا جا گ'' نفحات الانس'' میں حضرات نقشبندیه کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

#### قطعه

نقشیند یه عجب قافله سالار یک که بریم از ره پنهان بحم قافله دا از دل سالک ره جاذ به صحبت نثان کی برد و سوسه خلوت و محکر چله را قاصرے کرکند این طاکفه را طعن قصور حاش لِلّه که بر آرم بزبان این محله را می به شیران جهان بسته این سلسله را این سلسله را آم بربان جهان بسته این سلسله را مولانا فخرالدین علی جومنی تحلی سے مشہور بی انھول نے خواجہ عبید الله احرار قدس مرهٔ کی منقبت مولانا فخرالدین علی جومنی تحلی سے مشہور بی انھول نے خواجہ عبید الله احرار قدس مرهٔ کی منقبت شمن در شحات کے آخر جس بی تقدیدہ کہا ہے۔

#### تصده

نقشبندید عجب طاکه: پکارند که چو پر کار درین دائره سر بر کارند بهد رکرد آمده بر مرکز یک دائره اند بهد وانف شده از گردش یک پکارند نقش شده بند بهر نقش شیند بر دم از بوانجی نقش دگر پیش آری بر زمان بیقلون دار بر نظی دگرند وین عجب ترکه زرنگ دو جهان بیزارند گر چه در خلام عامند بباطن خاصند گر چه در صورت نصمند بمعنی یارند

تقشیندیه بجیب قافلہ مالار بین کرواہ پنہال سے قافلے کورم تک لے جاتے بیں۔ ان کا جذبہ محبت مالک کے دل سے وسور خطوت اور فکر چلہ کو سے اگر کوئی کونے نظر اس طاکفے کو تصور کا طعنے دیا ہے۔ اگر کوئی کونے نظر اس طاکفے کو تصور کا طعنے دیا ہے۔ انڈی پناہ میری زبان پر یہ گلما تا ہے۔ '' دنیا کے مارے شیر (اللہ والے) اس سلسلہ میں بندھے ہیں۔ نومزی فریب کے ماتھ کی ظرت اس ذنجے کوئو ڈسکتی ہے۔

نقشبند به بجب مشفولی کے حضرات ہیں۔ برکار کی بائد ایک دائز ر ( کو ت) میں مرکز آو حید کے کرداگرد گھوم رہ بین سب ای ایک دائر سے کے مرکز کے گردا کے بین سب کو گردش پرکار کی واقعیت ہے کہ بین کر اس کو گردش پرکار کی واقعیت ہیں۔ بردم واقعیت ہیں کہ بین کر ایک تھیں کے قیدی نہیں ہیں۔ بردم جد یہ کیفیات سے دومر بی محالمہ دد پی رکھتے ہیں۔ ہروقت یوقلوں رکھوں کی بائد سے بین حال میں بوتے ہیں۔ اگر چہ دولوں جہاں کے دعمہ سے بیزادر ہے ہیں۔ اگر چہ دولوں ہیں مرباطن خواص ہیں۔ اگر چہ دولوں ہیں۔ مرکز ہالمنی طور براہ حدودوست ہیں۔ مرکز ہالمنی طور براہ حدودوست ہیں۔ مرکز ہالمنی طور براہ حدودوست ہیں۔

روح محض اعولے پر فرعیلی مارند ورجيه گازار خليل ايم خطب ما نامند نه جو رزاق و شان خرقه ارزق داریم ملتبس بصفات لمك ستارند چشم واریم ازان بر سر استغفارید خویش را دوخته بر میداء این آثارند مامیاند ولے باد فیہ اخیارند ب کشایند روان برور صد عطارند

آب ٹیل اند ولے ہر لب قبلی خونند گر چه مرآت صقیل اندحش را زنگند در تباد دوش الل عباياد داعد ستر وتلميس بور شيوه اين عياران متر این کثرت موہوم دران دصت صرف مكيد كموت آثار در ايثان تاخير باس انفاس بود خصاست این شاه و شان م گلبداشته چون نا فدُ مشکع وگر خامشا نندولے وقت سخن طوطی وار ہمد شیرین حکایت و شکریں گفتان مجم آسا بهد دا خلوتے در انجمن است مع بر انجم<u>ن و رونق بر بازار م</u>

ا كرجه بظا برعوام بين مكر بباطن خواص بين - أكر جد صورة كالف توحيد نظر آتے بين مكر باطني طور بر توحيد دوست ہیں۔ ویسے تو وہ کلوق کے فائدہ بہنچانے میں نیل کے پال کی مائد ہیں کر فرعون کی قوم قبط کے لي خون بن جات بير يسلى عليد السلام ي طرح الرجدوح محض بين ليكن عليد السلام ي كده پر صفرت عیسی علیدالسلام کے بدن کی طرح بارٹیس ہیں۔ اگر چدصاف شفاف آئینہ ہیں لیکن مبٹی کی نظر ين زيك كى ما نشرين راكر چدودستوں كے تن ميں مانند كلز افليل عليه اسلام بيل محرسونے كے ليے تو جلانے وائی آگ ہیں۔ بید حفرات عمد الباس میں بھی درویٹوں کی یاد دلائے ہیں نیلے کیڑے رنگ کر مناونی ورویش بن كرفرقدر يا كارى تيس مينت ان موشيارون كاشيور وُزندگ اين حال كاسم واخفاسه-اس معالم بین وه الله تعدیلی کی صفحت ستاری کے مظہر ہیں۔وہ وحدت صرف بیں کثرت موہوم کی پیشیدگی کا نظارہ کرتے ہیں بھراس سے بھی (غیرت تنزیبہ کے سبب)استنفار کرتے رہتے ہیں۔ آٹار ك كثرت ان يركونى الرئيس والى كيونكدافعول في تودكومبدا آثار سے چشاليا ہے۔ جيسے إدشاء الى رعا پار حکومت کرتے ہیں بد صفرات میں اپنے سائسوں پر حاکم ہیں۔ بظاہر اگر چالنس کے پاسبان ہیں مر بباطن اخیار کے داوں کے بادشاہ ہیں۔ ایل سائسیں روسے ہوئے ناف مشک کی طرح مہربلب ہیں۔ لیکن اگر ہونٹ کھول دیں تو سیکڑول عظر فردشوں کی روحوں کو زندگی پینش دیں۔ اگر جہ خاموش رجے ہیں مربولنے کے وقت ملوطی کی طرح ہولئے ہیں سب سے سب شیریں حکایات اور شیری گفتار ہیں ۔ ستاروں کی ما تندالیمی المجمن میں ضوت حاصل ہے حالا تکہ ہر المجمن اور ہر بازار کی روفق ہیں لیتن صور تشینی کے بوائے المجمن آرائی کرتے ہیں محر خلوت بیں المجمن کی صفت سے موصوف ہیں۔

بین ایستاده بدل در کشش د رفتاریم ایستاده دلان چون خود شان بنداریم این حکم داراك آن قافله سالاریم خیمه بر سر زده زمین نه تنت زفتاریم کوی از لومه لائم بجوے نشماری بیموری به کشر رفتاریم در کف وسوسه کیشان زر مشت انشاریم مر دیداری بیل بر سردین وستاریم نه بچو منصور سر عربه ه جوے داریم بر سرباز بخت خود این قوم چه بر خوردارند

جون مه بالدنشين شان سنر اندر وطن است حال اين مرم روان تحسبها جامه است اللي دل قافلة كعبه عشقند ولي در سيه خانه صحراى فن كرده نزول مبر كي سرو شان باند بميدان جهاد مابياند كه در بحر صفا راست روند مر لب نشنه دبان روح فزايا توشد دبان روح فزايا توشد دبيده ياكان مكل روشتى دبيده ياك شاه وجووند ورين دار ولي شهر مد شان رطب معرفت فنل وجود

طالہ قتین چا عرکی طرح سار میں رہتے ہیں۔ جسمانی صور پر ایک جگہ کھڑے ہیں گر ہاستی طور کہ بہرہ روال دوال جے جارہے ہیں۔ دیکھنے میں ان تیز چلے والوں کا حال جامد لگا ہے۔ ای وجہ سے جوافروہ داول لوگ ہیں جن میں طلب جن نیس انھیں اپنے جیسا کھتے ہیں۔ اٹل ول کھہشتی کا ظوالے ہیں تو بیل الوگ ہیں۔ میں طلب جن نیس انھیں اپنے جیسا کھتے ہیں۔ اٹل ول کھہشتی کے آئے فائے اندھیرے کھر میں آگر اُڑ تے ہیں کھرسا توں آسان سے اوپ نیے گاڑ دیتے ہیں لین فائے اتم سے بقائے اتم حاصل کر بیتے ہیں۔ ان میں کا ہرا کیک مرد کی طرح میدان جہاد میں کھڑ اور ہے والا ہے۔ لومۃ لائم کے کہی پھاڑ کو گئی ان میں کا ہرا کیک مرد کی طرح میدان جہاد میں کھڑ اور ہے والا ہے۔ لومۃ لائم کے کہی بھار کو گئی میں اس میں میں کھرا ہے گئی ہیں۔ کھیلے میں ہیں۔ کیگڑ کی کھرا کہ میں ان میں کھرا ہیں کہیں ہیں۔ کی اور کو سے کو یا مجومنا میں سیدھی تیر تی مجھیلیاں ہیں۔ کیگڑ کے کم مرت شراب ) ہیں۔ روزی میں ان میں ان میں کا دواری کے رہیر ہیں بلکد دین کے سرک دستار میں ان میں اندہ تارک کی دوئی ہیں۔ دین واروں کے رہیر ہیں بلکد دین کے سرک دستار میں اندہ تارک کا خیال نہیں رکھے تو دید وجودی کی معرفت کی ری دوار کے میں اندہ تارک کا خیال نہیں رکھے تو دید وجودی کی معرفت کی ری دوار سے مجود ہیں انھیں چیس اندہ تارک کا خیال نہیں رکھے تو دید وجودی کی معرفت کی ری دوار سید کھور ہیں انھیں چیس اندہ تارک کا خیال نہیں رکھے تو دید وجودی کی معرفت کی ری دوار سید کھور ہیں انھیں چیس اندہ تو میں میں اندہ تارک کو دیال نہیں رکھے تھی والدہ شیدا ہیں۔ اندہ تو میں میان اندہ تارک دوری کی کھیا ت سے اطف اندوز رہے ہیں۔ ان میں میں اندہ تارک دوری کی کھیا ت سے اندہ دورد کی کی دوری کی کھیا ت سے اندہ دید وجود کی کی میں۔ اندہ دید وجود کی کھیا تھیں اندہ تارک دوری کی میں۔ اندہ دید وجود کی کھیا ت سے اندہ دید دید وجود کی کی دوری کی کھیا تھیں۔ اندہ دید وجود کی کی دوری کی دوری کی کھیا ت سے اندہ دید وجود کی کی کھیا ت سے اندہ دید دید وجود کی کھی دوری کی دوری کی دوری کی کھیا ت سے اندہ دید وجود کی کھی دیا کہ دوری کی دوری کی کھی دوری کی کھی دوری کی دوری کی کھی دی کی دوری کی دوری کی دوری کی کھی دوری کی کھی دوری کی کھی دوری کی کھی دی کھی کے دوری کی دوری کی دوری کی کھی دوری کی کھی دی کھی دوری کی دوری کی

بست بیت از غزل بے بدّلِ عارف ردم می کنم تفتین کہ اندر صفت این پاکان بون صدف گون نه و جائی دو اند دل صاف جلہ بشدار کہ در شہر دو سہ طر ارند دوسہ رنداند کہ بشیار دل و سرمتند صورتے اندو نے دشمن صورتها اند پار آن صورت غیند کہ جان طالب اوست مردماند کہ تا سرندائی سر ندبند گر بکف خاک بگیرند زر شرخ شود مردی کن مر و از صحبت شان مردم شو ارحبت شان مردم شو اے صفی مرد می آموز ازیشان کایشان

که جمد با خران واله زآن گفتارند آن گهر باے شرف عقد درش نشمارند این غزل را که بجز عقد درش نشمارند که بندبیر کلاه از سر مد بردارند نه قلک را بیکے عربده در چرخ آرند در جهانند و نے از دو جهان بیزارند بچو چشم خوش خود خیره کش و بیارند ساقی نند که اگور نے افشارند روز گندم درودند ارچہ بشب جوکار ند روز گندم درودند ارچہ بشب جوکار ند زائکہ این مردم و دیگر جمد مردم خوارند مردم دیدهٔ بینامی اداوالابسارند

آن کرو اہل نظر چشم عنایت دارند کر عموم نیم او جمد روزی خوارند جمد فراند جمد درزات جہان منتبس انوارند بر حضیت او بندہ فدمت گارند بیخود از ہر جیتے روے بنو می آرند کر عبیداند درین راہ و گر احرارند در جا گاہ والایت فرید افسارند کاہ جبرت زدہ در یادید اوبارند بر ب بحر جگر نشنہ جو بو جارند بر بر بیارند کر چار نشنہ جو بو جارند کر چار نشنہ کار جارند کر چار نشنہ کو دو ماندی وارند عمون مرزبا کہ لبالب ز دُرِ شہوارند ا

ان دوش نظر هرات کی آنگوں کی ہی کا فورکون ہے؟ وہ کہ جس کی اٹل نظر چیٹم عنایت پاتے ہیں۔ قطب آفاق شدکون و مکان خواج عبداللہ افرار کہ جن کی نعت عام کے سب دوزی خوار ہیں۔ عالم قو حدد کے فورشد جہاں تاب کہ جن کے فور سے سادے جہان کے ذرّ نے فرر عاصل کرتے ہیں۔ ذر کا افراد کے آقاکہ دنیا کے بادشاہ ان کے در کی حشمت کے بند کا فدمت گار ہیں۔ اے قبلہ عاجات دین پنا آب بی بیل کے قلوق خدا مجبت سے بحری آپ کی عقیدت علی ہرست سے آپ کی جانب دوڑی ہی پنا آب ہوں جن کہ اللہ تا ہوں کے ایک موق دفا کے حلقہ بحق ہیں، چاہیں دہ فعام موں یا آزاد۔ چھ جالی جو آپ کے حکم سے گردان پھیرتے ہیں چاگاہ والدیت سے دی تراک کے دولان جو ایس کے مسالہ کے دول کے جی ادر کی خلاص کی دولایت سے دری تراک کے دولان کے میں اور کی خلاص کے دولان کے میں اور کی خلاص کے دولان کے جی اور کی خلاص کے کناد سے جی مراک جارت ہیں۔ وہ میں جو آپ کے حکم سے گردان کے جی اور کی خلاص کے کناد سے جی کہ اس میں موسید کی خلاص کے کناد سے بیلی کی طرح جو آپ کے حصوات ہیں۔ میں میں کہ خود و دست ہیں مگر جی بیس ہوشیار معرات ہیں۔ وہ محب جو آپ کے حصول کو تیری درگاہ میں کو کہ ایک کشش ہے۔ خود و دست ہیں مگر جی بیس ہوشیار معرات ہیں۔ جا ہوں میں کو دول کو تیری درگاہ میں کو کہ ایک کشش ہوں صدف کی میں تیرے دل تیرے قبل ہو جی جی کی گھی ہوں صدف کی میں تیرے دل تیرے قبل ہو جی جی کی کار را دیا ہو گئے کی میں اس میں کے کناد سے بیل مگر جی ہوں ہو کہ کی کی کھی جو اس میں کی کھر کے جی کہ کار را دیا ہیں۔ جا کہ کہ کی تیرے دل تیرے خواد سے جو کی گھی جو اس میں کھر کی گھی جو اس میں کھر کی گھی جو اس مدف کی میں تیرے کر کی جی کھی جو اس میں کی گھی جو اس میں کھر کی گھی جو اس میں کو دول کو تیری درگاہ میں کو کہ کو کھی جو اس میں کی کھی تیرے کر کی جو کھی جو اس میں کو کھی کھی تیرے کر کی گھی جو اس میں کھی تیرے کی گھی جو اس میں کھر کی گھی جو اس میں کھر کی گھی کھی تیرے کر کی جو کھی جو اس میں کھر کی گھی کو کھر کی گھی کو کھر کی گھی تیرے کی گھی کو کھر کی گھی کھر کی گھی کو کھر کی گھی کھر کی گھی کو کھر کھر کی گھی کھر کے کہر کی گھی کھر کی گھی کھر کی گھی کھر کھر کی گھی کھر کھر کی گھی کھر کھر کھر کی گھی کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر ک

ہر کہ شد غرقہ بحر تو فزود آب رخش الل سامل چو صدف ریزہ بیتقدارند جاودان غرقہ درین بحر صفال و متی ہر گزش یا رب ازین بحر بردن عکدارند

## يشخ كريم اللدسهارن بوري

صاحب اخلاق عظیمہ عنے۔صفا ولطافت کا ٹوران کے جرے سے صاف جھلکا تھا۔ ربط باطنی خوب تفااوراستقامت اس ہے بھی خوتر ۔ کہتے ہیں کدوہ جب نے تھے شخ ابوالغ پہلتی جو کہ بہت بزرگ فخص تھے جب سہار نپور بہنچ تو انھیں دیکھ کر کہا اے ٹر کے میرامرید ہوجا۔ وہ اپنے والد کی اجازت سے شخ ابوالفتے سے بیت ہو گئے ۔ کہتے ہیں کہ خواج عبدا رشیدنام کے ایک بزرگ بورب میں تھےوہ بھی جب ان کور کھتے کہتے کہ'' راز کاولی ہوگا۔'' یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوگئے تو وہ شیخ فیض اللدمعروف بہ شیخ فضو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیض اُٹھایا۔ بیجس کہتے ہیں کہ جب انھوں نے آبک رات کو خواب میں ویکھا کہ مفترت غوث اعظم نے اُن کولہاس عطا کیا ہے۔ جب جا کے ایک درویش صفا کیش ان کی خدمت میں ایک دنبدلایا ادر بولا "بیتوث اعظم کی نذربے '' ای دن ہے انھوں نے دں میں بٹھالیا کے سلسلہ قادر یہ کے کسی بزرگ کی خدمت میں عاكر خرادة ضافت عاصل كرناجابي- يعروه يشة آئة اوربياراده في عبداللد عظام كيا-في في شروع میں خلافت و بے میں توقف کیا اور فرمایا۔ بہلے دیکھوں کے مجھ براس بابت کیا کھاتا ہے۔ جب رات گزرگئی شخ نے بوی خوشی کے ساتھ اُن کوخر قد خلافت عطا کیا۔ شخ محمد عالم سہار نیوری جوکہ عام و فاصل ہیں کہتے ہیں میں نے دنیا میں اید باتقوی، صاحب تعلیم ورضا آ دی تین و یکھا۔ وہ تل کہتے ہیں کے تمام مرقبقہ دکا کرنہیں پنے۔اگرخوش ہوتے تو بس سکرا کر دہ جاتے۔وہ جس جگہ تبحی تشریف لے جاتے قبلد زُخ بیٹھتے تھے۔قبلہ کی طرف مند کر کے نہ تھو کتے۔ ماں ومتاع اور دوسری چیزوں کے مصے جانے سے ملکین نہوتے ۔خوش دخرم زندگی گزارتے تھے۔ان کےسب

<sup>1</sup> شی کھی تیری مدح و قاسے مجرا ہوا ہوں۔ جو بھی تیرے سمندر میں فرق ہوجا تا ہے اس کے چیرے کا لور دو بالا ہوجا تا ہے۔ محر کنارے پر رہنے والے کئر یول کی طرح بے قیمت ہی رہنے ہیں۔اے اللہ صفی کو ہمیشہ بحرصفا بیں فرق دکھنا۔ ہے بھی بھی اس سمندرسے باہر مست نکالنا۔

طور طریق مناسب ولایت نصے وقات کا سال 1049 ہ (1639) ہے اور '' شخ الحق'' تاریخ وفات ہے۔ میں 1038 ہ (1629) میں جب سہار نبور پہنچا تھا تو ان کا دیدار کیا تھا۔ انھوں نے بھی جھ پر لطف فر مایا۔ اس زمانے میں ان کے دروازے کے سامنے ندی کے کنارے ایک خوبصورت نئی سجد تیار ہو گئی ۔ کیا ہی خوب دل کش اور فرحت پخش جگہ ہے۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ساوہ شعر کہتے ۔ اس مجد کا قطعہ تاریخ بھی انھول نے کہا تھا۔ اس کا آخری مصرعہ ہے۔ آمداندر قطعہ اس تاریخ بیت الند ''غزل'

# ينيخ قاسم سهار نپوري

شُخُ آدم بقرری کے مرید ہیں۔ آپ پڑھے لکھے نہ تھے۔ بڑے صاحب معنی ، دارستا در آزاد مزاج براگ آدم برائی برو قیت برو قیت برو قیت برو قیت میں اس ماہ کی بہت او نجی با تیں کرتے تھے۔ جہل د چرت کو مرتب علم ومعرفت پر فوقیت دیتے تھے۔ یہاں غالبًا اس جہل کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ'' رشحات'' میں ہے کہ شخ عبدالکر یم مینی نے فرمایا ہے۔ جہل د چرت کی طرف آنا چاہیے ادر نماز کی نیے ایے کرنی چاہیے کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جے نہ دیکھا ہے نہ کماھنہ جانا ہے۔ الندا کر بر

میرے شیخ نے شروع میں اسپے صاحبر اوے خواجہ غلام بہا والدین شاما کونو والدین حسین ہرائی اور سید غلام محمد امروہ وی کے ساتھ جو کہ میرے شنے کے مریدوں میں سے ہیں۔ وارستہ مزاح ، آزاد منش اور عالم فاضل ہیں۔ ان کی ضرمت میں سہار نپور بھیجا۔ خوب صحبتیں رہیں لیکن چند ووز بعد والیس آئے۔ پھر میرے شنح کی صحبت میں سہار نپور بھیجا۔ خوب صحبتیں کر بین کین چند وز اسا بہان ان شناسا کے ذکر میں گزوا ہے۔ ایک بار می سنجل سے لا بورا پیخ جیسا کہ تھوڑا اسا بہان وان شناسا کے ذکر میں گزوا ہے۔ ایک بار می سنجل سے لا بورا پیخ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ وان میں عائی محمد خیر آباد کی سے جو کہ صاحب معنی ، آزاواور نیک نہاد شخص ہیں ، ملے۔ اس دن مجھے بنار آ د ہا تھا۔ بہلی ہار جب میں نے آئیس دیکھا تو کیونکہ انھوں نے جھے و یکھا نہ تھا میری طرف بنار آ د ہا تھا۔ بہلی ہار جب میں نے آئیس دیکھا تو کیونکہ انھوں نے جھے و یکھا نہ تھا میری طرف دھیان نہ دیا۔ ایکن جب انھیں پینہ جلاکہ میں کون بول تو میریانی فرمانی اور ہڑے اخلاص سے جی وحمدیان نہ دیا۔ ایکن جب انھیں پینہ جلاکہ میں کون بول تو میریانی فرمانی اور ہڑے اخلاص سے جی تی دیکھا تو کیونکہ میں تا کیل کہ میں البید ہے کی خدمت میں بہت زیادہ مشخو کیت آباد اور ریاضا سے شاقہ کر رہاتھا اور اس کے آثار بھی پر ظام رہوتے تھے اور کرامتوں کا ظہور ہوتا کو میں تھا تھی کو میں تیا اور اسے اس کی کا خور کو میں تھا تھی کو میں تھیں کہ میں تھیں تھیا۔ اور ریاضا سے شاقہ کر رہاتھا اور اس کے آثار بھی پر ظام رہوتے تھے اور کرامتوں کا ظہور ہوتا

تھا۔ لیکن اب وہ سب ختم ہوگی ہے اور اُن تمام احوال ہے عربیاں ہوگیا ہوں۔ آج میرا حال ایک ہو لے بسر ہے بتل کی طرح ہے۔ اس در میان بہت او نچی گفتگو چل پڑی۔ یہاں تک کہ میں نے مول نا جلال اللہ مین دوانی کی رباعی پڑھی پھر تو جوگز راگز را

اے در قدم و صدوث عالم جران بیوسته میان این و آن سرگردان

بشتو از دے ہست قائم دو جہان پیش د بعداز دے نداین است و ندآن الک باریس نے اس رہائی کی شرح کھر اپنے شخ کے پاس دہلی بیجی تھی پند فرمائی۔(ایک بار) لا بوریس بھے ہے مصالح لا بوری نے معلوم کیا؟ کیسی طبیعت ہے؟ بیس نے کہا۔ جھے تو تفار چاہیے ۔''اس کے بعد شخ قاسم نے میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھیرتھی۔ بیس نے کہا۔ جھے تو تفار ہے میں نہیں کھا سکنا۔ کہا۔ کھا، کہ ٹھیک بوجا ہے گا۔ کھانے کے دور ان بی بیس نے اسپنے مرش بیس کی بحسوس کی اور ٹھیک ہوگیا۔ بیس نے اس کرمت کوشن قاسم کی محسوس کی اور ٹھیک ہوگیا۔ بیس نے اس کرمت کوشن قاسم کی محسوس کی اور ٹھیک ہوگیا۔ بیس نے اس کرمت کوشن قاسم کی طرف منسوب کیاوہ چند قدم میری مثانیت بیس آئے۔ اس کے چند سال بعد بیس نے ان کوا پنے شنخ کی خدمت میں دیکی میں دیکھا۔
مثانیت بیس آئے۔ اس کے چند سال بعد بیس نے ان کوا پنے شنخ کی خدمت میں دیکی میں دیکھا۔
خوب اچھی طاقا تھی دہیں۔

## يشخ الله بخش سهار نيوري

دو بھی آن پڑھ ہیں۔ شخ قاسم مہار نپوری کے مرید ہیں۔ وارت، آزاد، بامعنیٰ نقیر ہیں۔ ان کی صحبت ہیں بہتر بھتے بھی ہیں۔ اس محبت ہیں بہتر بھتے بھی ہیں۔ اس محبت ہیں بہتر بھتے بھی ہیں۔ ان کے بہت سے بااحوال مرید ہیں۔ مدّ ت گزری کہوہ دیلی ہیں بہرے شخ کی صحبت ہیں رہجے ہیں۔ شخ ان کے طریقہ آزادی اور بہتینی کو پند کرتے ہیں۔ حب مراد دل زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شخ قاسم ابتدا میں طریقہ آزادی کو یا دوسرے طریقوں کو وہ کوئی بھی طریقہ کی اور سے بیار کی کو اختیار کر کے بین مربح کو اختیار کر کی بھی خدمت میں دین ہے اور جہاں چاہتے ہے تھینی و بے قیدی کے طریقے کو اختیار کر لیتے۔ جس بزرگ کی بھی خدمت میں دین ہے ان کے ساتھ باوب تمام ہیں آتے ہے اور بہت خوب

<sup>1</sup> اے دہ جو محض جو عالم کے حادث وقد یم کی بحث میں حمران ہے۔ سنتقل بداور دہ کے در میان سر کردال عبد استقال کے اللہ واحد کی میں میں استعمال کے اللہ واحد کی میں ا

من بآئینہ رو برد محفتم عیب بیٹی بداز نمد بیٹی است ای دوران اس بوڈ سے سازہونے اس کے مند بیٹی بداز نمد بیٹی اللہ کوست اللہ کوست والی دوران اس بوڈ سے سازہونے اس کے مند بیل خاک ڈال دی اور حضرت علی رضی اللہ کوست و شتم کرنا شروع کر دیا۔ شخ قاسم بی بات س کراس جگہسے دل برداشتہ اُسٹے انھوں نے سازا صالت طاری بوکر بے جینی بوگئ ۔ احباب نے معلوم کیا کہ کیا معالمہ ہے؟ انھوں نے سازا ماجرائے تم آلود دوبارہ کہا اور سرائیگی کی حالت بیل جنگل کی راہ لی اور نہایت غصے کی حالت بیل باتھ بیل کلائی لے کر بڑے بت کو بیٹنا شروع کیا۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد جود "سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد ہونے سہار نجور کے ۔ انقاق کی بات کہ عاشق محمد میں کھور کے دیا تھور کی کے دیا تھور کے

بوے ذاہدوں میں سے تھے اس سادھوکو جو کہ حاکم کے گھوڑ ہے برسوار تھا اور حاکم کے دربار میں جار ہاتھا گھوڑ ہے سے بیچے تھی کو تیز آبدار سے تھنڈا کر کے تھینچے ہوئے حاکم کے پاس لے گئے اور کہا کہ دھزت امیر (حصرت علی کوگال دیتا من کر میں نے اس کو بارا ہے۔ میں حاضر ہوں ہو تھم شرع ہو کریں۔ حاکم نے انھیں قید کر دیا اور حقیقت حال بادشاہ صاحب قر ان ٹانی شاہ جہاں کو لاہوں کسی ۔ بادشاہ نے فر بایا کہ (حصرت امیر اور دوسر نے تمام اصحاب رسول اکرم سلی الشعلیہ وسلی کوگالی دینے والا لائتی آل ہے، اچھا کیا۔ اس شخص کو قید نے نکالو (تب ) ان کو قید ہے آزاد کیا۔ یہ واقعہ 1050 ھر (1640) میں گزرا ہے۔ اس دفت میں اپنے شنخ کی ضدمت میں دبلی تھا۔ اور ان بر گزاد ہے کی قید کی فیدمت میں دبلی تھا۔ اور ان بر گزاد ہے کی قید کی فیدمت میں دبلی تھا۔ اور ان بر گزرا ہے۔ اس دفت میں اپنے شنخ کی فیدمت میں دبلی تھا۔ اور ان میں دیکھا تھا کہ بہر نے شنخ اس کی رہائی کے لیے (وی ما نگا کرتے اور ) متوجہ الی اللہ ہوتے بنے یہاں تک کہ دہ قید ہے نکا لے گئے۔

### حاجی میرووست

جب بیخ فریدمرتفنی خال نے فرید آباد کو بسایا۔ مجد، حوض، قلعد، مرائے بہت خوبصورت اعداز میں بنواتے جیسا کہ ممارات سے فلا ہر ہے۔ میرے والدمیرے بچافتے محمود بادل کے ساتھ دار دخت حوض منے۔ اس مجد کی تاریخ تغیریہ ہے

تطعه

بعد (خوب) نورالدین جهانگیر شبنشای بدین و داد و احسان اساست این بنای خیر بنهاد فرید عصر و ملس مرتشی خان بنر و شوکت وجود و شجاعت خلف این خلف تا شاه مروان اثر « فیرالبقاع» از خامه سرزد یے تاریخ این جادید بنیان مادید بنیان ما

<sup>1</sup> جب صاحب احسان شبنتاه دیدارتورالدین جهانگیر کے زماندیش فریدعمرولمت مرتفی خال جوکرشان وشوکت، کروفراور مخادت و شجاعت جی خلف این خلف چیں ، نے اس فیر بنیا دجگہ کی بنیا در کھی توجمیشہ قائم رہنے والی عمارت کی تاریخ قلم نے " فیمر بھتا " تکسی -

شخ فرید نے شخ صالح کے حزیزوں ٹیل سے عدہ جھا ظا مضالا اور غربا کواس جگہ جمعیت تام کے ساتھ بہا یا چنا نجان سے بعض جنعیں ٹیل نے دیکھا ہے ان کا ذکر اس کتاب اسراریہ ٹیل کیا ہے۔ عاجی میر دوست بھی انہی ٹیل سے جیں۔ یا کمال صاحب احوال و مقابات، روشن طلعت بزرگ سے ہے۔ جس کی نظر بھی ان کے بعال پر پڑتی بس ان کا معتقد ہوجا تا تھا۔ ان کی صحبت و کلام سے پر قد وقل ہوجا تا تھا۔ جہا تھی یا دشاہ نے بہت چاہا کہ دہ ان کے ساتھ ( دبلی ) رہیں۔ کیونکہ ان کے کئی کومت میں معزز عہدول پر سے ۔افھوں نے کہا ہے یا دشاہ میں گوشتہ نامرادی کو پند کرتا ہوں کو تا عقب میں معزز عہدول پر سے ۔افھوں نے کہا ہے یا دشاہ میں گوشتہ نامرادی کو پند کرتا ہوں کرتا عول ۔ منصف کرتا و شاہ نوش ہو گئے ۔ عظمت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ افھوں نے پائے ہمت کو دامان مزان یا دشاہ نوش ہو گئے ۔عظمت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ افھوں نے پائے ہمت کو دامان مزان یا درائی موجی ہو استفامت سے گزاردی۔ وہ فرماتے تھے کہ خشک و تز پر گزر من نورکوراہ فدا میں ڈال دینا اے بہتر ہے۔ کہا کہ خشک من پڑے دہا اور کی طرف نگاہ نہ کرنا ، دولوں جہاں گیا نورکوراہ فدا میں ڈال دینا این گورے میں پڑے دہانا در کی طرف نگاہ نہ کرنا ، دولوں جہاں گیا نورکوراہ فدا میں ڈال دینا این گورے میں پڑے دہانا اور کی طرف نگاہ نہ کرنا ، دولوں جہاں گیا نورکوراہ فدا میں ڈال دینا این گیا ہورکوراہ فدا میں ڈال دینا این گاہ نامی کرنا ، دولوں جہاں گیا نعموں سے بہتر ہے۔

کون شد خالی و بانگ غلغاش در در سراست جرکه قانع شد بخشک و تر شه بخر و براست اسلیم برخسرود الوی کے تعلید نے بخرالا براز کا مطلع ہے۔ دیگر شعراء کے بھی ای معنی شی چند مطلع ہیں کون شد خالی و بانگ غلغاش در سراست کی کند آگاہ کہ بال نوبت از آن دیگراست کی کند آگاہ کہ بال نوبت از آن دیگراست کندہ دامد بر کے کو دا غرورے در سراست دولت دنیاے درنان دا ازان نخر و فراست افش در سراست افش در سراست افش در سراست ماسلش در سراست انتشین بعدے کہ تائی خسروان دا زاید است انتشین بعدے کہ تائی خسروان دا زاید است انتشین بعدے کہ تائی خسروان دا زاید است انتشان در سراست در سراست انتشین بعدے کہ تائی خسروان دا زاید است انتشان در سراست در سراست انتشان در سراست در سراست

<sup>1</sup> شائی نقاره خالی ہے اور اس کا شورورور سر کے علاوہ کھی سے جائی خیک ورز روٹی برقا لع ہو گیادہ فیکی اورز کی دولوں کا باوٹ اور ہے۔

<sup>2</sup> معلوم بھی ہے کہ اقارہ شائی کول شورونغاش ہے۔ آگاہ کرد باہے کہ ہوشیاراب دوسرول کی باری ہے۔

<sup>(</sup>تبرستان کی سوکھی کھو پڑئی جودانت دکھاری ہے۔ بیاس فنص پر بنس رہی ہے جس کے سر میں فرور مجرا ہو ہے۔ تقیر ددات دنیا کو کیا ای پرفخر و نازے کہ اس کا اڈل دوو (جانو راور اس کا آخرات لات) ہے حاصل سر دردی ہے۔ ستھیں (سرخ مگ )احل بھکہ بادشا ہوں کے تاج کا زیورہے۔ سرعی خیال خام بکانے کے لیے ایک انگار دہے۔

سے نان کو 1032 ہے 1032 ہے اور اس جہان کی عشرت کی آر ذرب اس سے کہدد کہا ہے فر ایا کرتے۔ 'آگر کی کو زندگی کی لذت اور اس جہان کی عشرت کی آر ذرب اس سے کہدد کہا ہے نہ گھر کے کونے سے کم وہش کے لیے باہر نہ نظے اور ہُوکی روثی چھوڑ کر گیہوں کی روٹی کے لیے نہ دور ٹان خشک کر از گدم است یا از جو سہ تا ہے جامہ اگر کہند است یا از فو دو تان خشک کر از گدم است یا از جو سہ تا ہے جامہ اگر کہند است یا از فو چہار گوشتہ دیوار خود بخاطر جع کہ کس گھرید ازین جا بخیز و آن جا رو جہار گوشتہ دیوار خود بخاطر جع کہ کس گھرید ازین جا بخیز و آن جا رو اگر دوگا و بدست آوری و مزرعہ کے ایمر و دگر را و زیر عام کی بڑار بار از ان بہتر است کر ہے دوجان کی مشربہ بندی و ہر مرد کے سلام کی اُن بہتر است کر ہے دوجان کی سام کی اُن کے دوجان اُن کے من سب حال معرب تر شاہ دو مرا اپنے قوت بازو سے روئی کھا تا تھا۔ بالدار بھائی نے ایک وردیش سے کہا بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کر لیٹا تا کہ کام کرنے کی مشقت سے چھوٹ ہوئے۔ بھوٹ و سے بہا بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کر لیٹا تا کہ کام کرنے کی مشقت سے چھوٹ ہوئے۔ اور خود شن پر بیٹھنا کمر شرب مونے کی توار لاکا کر خدمت تلوق ش کھرا ہونے سے بہتر ہے۔ کہا کادر زشن پر بیٹھنا کمر شرب سے کہا بادشاہ کی اُن اور لاکا کر خدمت تلوق ش کھرا ہونے سے بہتر ہے۔ کھائے کہا ہے کہ بھوٹ کے کہا کہ دوئے کے اور گون کی دوئی کھا تا کہ کہا ہے کہ بھوٹ ہے۔ کھائے کہا ہے کہ بھوٹ سے کہا کھا کادر زشن پر بیٹھنا کمر شرب سے کہا کہ دوئے کی توار لاکا کر خدمت تلوق ش کھرا ہونے سے بہتر ہے۔ کھائے کہا ہے کہ بھوٹ سے کہا کھا کادر زشن پر بیٹھنا کمر شرب سے کہا کو اور نو کو کہ دو گون کو کو کو کھوٹ کو کھوٹ کے کہا کہ دوئے کے کہا کہ دوئے کی کو کہا کہا کہ دوئے کے کہا کہ دوئے کی کھوٹ کو کے کہا کہ دوئے کی کو کی دوئی کھوٹ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کھوٹ کو کھوٹ کو کر کو کھوٹ کو کے کہ کو کہ کو کو کو کھوٹ کو کے کہ کو کو کو کو کھوٹ کو کھوٹ

بدست آ کم نفت کردن خمیر به از دست برسید پیش امیر،

عمر کرانمایه درین صرف شد تا چه خورم صیف چه پیشم شتا

<sup>1</sup> کھانے کو دوسو کی روٹیاں گیہوں کی موں یا بھو کی ، پہننے کوموٹا لہاں پرانا ہویا نیا۔ رہنے کو چار کوشہ
د بواری ہوں ٹا کہ دل جسی حاصل ہو کہ کوئی ہینہ کچے کہ یہاں ہے آٹھ اور وہاں بیٹے۔ بیبات تھمندوں
کے نزدیک کروٹر'' کیقیاڈ' و'' کے ضرو'' سے جزاد دوجہا تھی ہے۔ اگر تیرے پاس دوخل ہوں اور ایک
کھیت ہوتو ایک کا امیر اور دوسرے کا وزیمام رکھ دے بیہات اس سے بڑام دوجہ بہتر ہے کہ دوز اند کر
میں بٹکا با ندھے اور خدمت امرائی مان کے سائے ملام کرنے کے لیے حاضر ہو۔

<sup>:</sup> باتھ ہے گرم چونے کا گاراہ تا امیر فخص کے ساستے سینے پر ہاتھ باندھنے سے اچھا ہے۔ د

يىتى عراى مى خرچ بوكى كرميون ش كيا كھاؤن جا رُون ش كيا پيون-

اے شکم خیرہ بنانے بساز تا کئی پشت بخدمت دو تا <sup>1</sup> بےقطعہ بھی ''گلستان''کاہے

بان تاسیر نیفکن از حمله نصیح کو را بجز معالمت متعارفیت در در از و معرفت که خندان محم کو بردر سلاح دارد و کس در حصارفیت در این ورز و معرفت که خندان محم کو بردر سلاح دارد و کس در حصارفیت

# ميرعوض تنبهطي فريدا بإدي

وہ بھی جاتی میر دوست کی طرح فریدآباد میں دہتے ہے۔ معالمہ باطنی میں بھی اجھے اور استقامت، علی الشریعت میں بھی خوشر ہے۔ با، خلاق و بامروت ہے۔ مشائ کی و وقیات کی کتابیل بہت شوق کے ساتھ وال قوم کے اقوال کوال خوبی کے ساتھ اوافر ماتے کہ سنے والوں کا دل لے جاتے ہے۔ وہ فرمایا کرتے کہ 'میر ہے زد یک خلاوت کلام جیدا ورا حادیث بنوی کے بعد مشائ کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی با تیں سنتا اور اور او و و طائف اور نوافل میں استعال ہے بہتر ہے۔ '' '' رسالہ قدسی'' نے قل ہے کہ خواجہ پوسف ہمائی قدس سرؤ سے دریافت کیا گیا' جب اولیاء اللہ قور کو چھیالیں تو ہم کیا کریں جس سے کہ ان کے انفی تن قدید کی مردیا کی مقدار پر جس سے کہ ان کی زندگی میں دہتے تھے ) فرمایا۔ ہم دن ان کرکات ہے۔ مستفیض ہوکر سلامت رئیں (چھے کہ ان کی زندگی میں دہتے تھے ) فرمایا۔ ہم دن ان اللہ کہ کو اور وہ سے دائر بھت میں ایک اور صدیق فرماتے ہیں کوئی ہو جو اس (اللہ تعالیٰ) کا ذکر کر سے اور میں سفول باش کہوں اور وہ سے ۔ اگر بھت میں ایک اکو کر شہوتو جھے جس سے کیا لینا ہے۔ ان کے انفائی طیبات سے جذبات اور مواجیہ کو اغذ کرنا چاہیے'' و مسن احسن سے کیا لینا ہے۔ ان کے انفائی طیبات سے جذبات اور مواجیہ کو اغذ کرنا چاہیے'' و مسن احسن سے کیا لینا ہے۔ ان کے انفائی طیبات سے جذبات اور مواجیہ کو اغذ کرنا چاہیے'' و مسن احسن شور کا تھی ہو خور بھی گال

<sup>1</sup> اے پیٹ کی بھوک سے پریشان ایک روٹی پر قناعت کرلے تا کدوسروں کی خدمت میں کرود ہرکی نہ کرنی بڑے۔

<sup>2</sup> دیکی منتی سے کورٹ نتیج کے عملے سے فرحال نہ مچینک دیتا کہ اس کے پاس بجز ووسروں کے مستعار جملوں کے پھینیس ہے۔ دین ومعرف کواپنا کے کہ سجع کلام کرنے والے نے ہتھیا وتو جمع کررکھے ہیں لیکن یاڑے میں کو کی تیس جو انھیں چلائے۔

كرے اور دوسروں كو بھي اللّٰه كي طرف بلائے ) أنتى -

میں نے فریدآ یاد میں شیخ عوض سے بار ہا ملاقات کی ہے، ان کا دیدار کیا ہے۔ وہ شاعر بھی سے۔ شعر کہتے اور بھے سنایا کرتے سے لیمی عمر یائی۔ ہوت نہ ہوت میں اپنے زاوید کمنا می میں خوب ہر کرتے رہے۔ زندگی کی قدر وقیت جیس کہ جا ہے وہ مجھ کئے سے اس سلسلے میں شیخ بہا والدین آملی نے رسالہ ' ٹان وطوا'' میں بہت اچھا کہا ہے۔ مشوی

از ہوس گذر رہا کن کش وفش یازدامان بقاعت کر سکش الر باشد جلب الليس ترا الق كهند ساتر تن بس ترا و ر مز عفر نبودت یا تند شک خوش بود دوغ و پیاز و نال خنگ ور نباشد مشر به از زن تاب باکف خود می توانی خورد آب ی توانی زد بیاے خوایش گام در نباشد مرکب زدین لگام دور باش نفرت علق از تو بس ور نیاشد دو رباش و پیش و پس ی توان بردن بسر در کنج عار ورنه باشد مركب خانها با حمير كهنه و ممجد بساز درند باشد فرش ايريثم طراز شاند بنوان كرد با انكشیت خویش درنه باشد شانهٔ از بهر ریش بر چه بینی در جبان دارد موض و زعوض گردد نرا حاصل غرض بے عوض دانی چہ باشد در جہان عمر باشد عمر، قدر آن بدان

موں اور اس کی اُس کی فکر چھوڑ ۔ وا مان قاعت ہے جرابر شدنکال ۔ اگر تیر ۔ پاس اللّس کالب س شہو

تو برانی کھرڑی جی آن و حکنے کو کافی ہے۔ اگر تیجے مزعفر یا قدمنک کھانے کوئیں ملی قو تیر ۔ واسطے سوکی

روٹی ، پیاز اور چھاچیہ کا ایجی ہے۔ اگر تیر ۔ پاس چیکتے سونے کا بیالٹیس ہے شہی ، ہاتھ ۔ پانی

پی سکتا ہے۔ اگر ذریں لیا م سواری کا گھوڑا نہ ہوائے پیروں سے کام چھا سکتا ہے۔ اگر تیری ہاتھوں کا

چیش روہ دور باش آئے یے چھے نہیں ہے کوئی ہائے نہیں جھاکو کلوق ضداسے تھا دہ تہ ہو سے ضروری ہے۔ اگر

تیر ۔ کے لیے کوئی مقش زر نگار کھر نہیں ہے تو کئے غار جم ایسی برکی جا سکتی ہے۔ اگر تیر ے پاس ایشی

تیر ۔ کے لیے کوئی مقش زر نگار کھر نہیں ہے تو کئے غار جم ایسی برکی جا سکتی ہے۔ اگر تیر ے پاس ایشی

بر تیمیں تو مجھر کی برانی چٹائی ہے کام چلا لے ادر اگر داڑھی کا کاشھا نہیں تو ہاتھ کی انگلیاں کیکھے کا کام

ور کئی جیں۔ و نیا جس و تو و کہا ہے ہرا کے کا بدل ٹی سکتا ہے۔ و نیا جس جرب بدل چیز ہے کھی نجھے

معلوم ہے کیا ہے بحر ہے۔ عمر ہے۔ عمر کی قدر جان۔

میرعوش کا انتقال 1050 ھ (1640) میں ہوا۔ قبرای جگہہے۔ (فریدآبادیس)

### شخ دوست لونی

آپ صاحب وجدود وق اور دنیا کی سیر کیے ہوئے بینی سرد دگرم زبانہ تجلمے ہوئے ہزرگ تھے۔
مخت عشق ومحبت کابار، تفائے ہوئے تھائی لیے جب درو دمحبت کی گفتگو کرتے دل کی گہرائی،
سجائی سے کرتے تھے جودل پراٹر انداز ہوتی تھی۔ ہاں محبت کی بات تو دہی ہوتی ہے جومؤٹر ہو۔ یہ
بات تسلیم شدہ ہے کہ خن محبت ( دنیا کو اپنی گرفت میں لینے والی ہے ) دل لے لیتی ہے مجبت میں
کوئی ضل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ خواجہ شیراز نے کہا ہے

2

<sup>1</sup> جوبھی بنیادہے وہ ظل پذیر ہے (ختم ہونے والی ہے) گرمجت کی بنیاد ضل (نقصان) سے محفوظ ہے۔ اوٹ دیان حافظ مطبوعہ سب رنگ کماب محر دیلی عمراص 74 پرمعرعہ اول اس طرح درج ہے "مظل یڈیر بود ہرینا کہ کی بینی۔

دوست گھریل ہے میں دنیا میں چکر کاٹ رہا ہوں ۔ کوڑے میں پانی ہے میں تشداب مجرر ہا ہوں۔

اس موقع پر جمعے ایک حکایت یاد آئی جوکہ خواجہ محمد پارسا قدس سرؤ کے جمع کردہ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند قدس سرؤ کے ملفوظات ہیں ہے ہے۔ اپنے اوائل حال کی حکایات بیان فرمائے ہوئے فرمایا۔ ایک بارچید ماہ تک بید دروازہ جمع پر بند ہوگیا تھا کہ عالم باطن سے کوئی فیض جمعے نہ پہنچا۔ بے بس و بے آرام ہوگیا تو بیارادہ کیا کہدد بارہ کلوق کی صحبت ہیں مشغول ہوجاؤں اس حال شرمیرا گزرا کی مجد کے سامنے سے ہوا۔ اس مجد شر اکھا ہواد کھا کہ

اے دوست بیا کہ ما ترائیم بگانہ مشو کہ آشنائیم ا میراتبش، بسط میں مبدّل ہوگیا۔ ب پناہ عن بت حاصل ہوئی اور میں بہت خوش ہوا کہ بیدروازہ مجھ پر پھر سے کھل گیا۔ اس حال کے ذوق سے میں بہت رویا۔

### ميرصالح لوني

آپ ایک صالح عاید و زاہر سید تھے۔ راہ شریعت پر متنقیم الحال۔ سنت کے بالقدیل کی (کار)
برعت میں مساہلت اور مداست سے کام نہ لیتے۔ لبی عمر پائی۔ باد جود چری، نحافت اور ضعف ابسارت، نماز نوافل اور تلاوت قرآن مجید بھی بھی ترک نہ کرتے تھے۔ روز وشب آنھیں دونوں کاموں میں (علاوہ فرائفل کے) مشغول رہتے تھے۔ ایک باروہ اور میں اپنے شخ کی خانقاہ میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میں ان کے حفظ اوقات اور ضبط معالمت سے چران ہوتا تھا، کیونکہ سے حالت استفامت اس نرا مانے میں زاہدوں عابدوں، الحل ریاضات دمجاہدات میں کم بی ویکھنے میں آئی ہے۔ ان کا ہاتھ وقی ہوگیا تھا، خون فکل آیا تھا اورورد کی شدت نے آنمیں مضمل کر دیا تھا تب بھی آئی اورورد کی شدت نے آئی میں مضمل کر دیا تھا تب بھی انھوں نے اپنے معمولات شب بھی اوروز نہ جھوڑے۔ آن کی وفات 1050 ھ (1640) میں ہوئی۔ ساتھ کو پہند نہ کرتے تھے اور (عام) اہل ساخ کے مختفرنہ تھے۔ فرمایا کرتے '' جب تک اس ساخ کو پہند نہ کرتے تھے اور (عام) اہل ساخ کے مختفرنہ تھے۔ فرمایا کرتے '' جب تک اس رساخ کی کا اہل نہ ہو ہے کام اس پر حرام ہے۔ ''اس مسئلے پر سران الدین اون کا ذکر گرز دیکا اور ان (عام) کا اہل نہ ہو ہے کام اس پر حرام ہے۔ ''اس مسئلے پر سران الدین اون کا ذکر گرز دیکا اور ان (عام) کا اہل نہ ہو ہے کام اس پر حرام ہے۔ ''اس مسئلے پر سران الدین اون کا ذکر گرز دیکا اور ان (عام) کا اہل نہ ہو ہے کام اس پر حرام ہے۔ ''اس مسئلے پر سران الدین اون کا ذکر گرز دیکا اور ان (عام) کا اہل نہ ہو ہے کام اس پر حرام ہے۔ ''اس مسئلے پر سران الدین اون کا ذکر گرز دیکا اور ان کے بر عس اس کے بر عس اس کے برعموں کے برع

''نواکدالقواد' میں ہے کہ'' مان کے بارے میں گفتگوتی۔ حاضرین میں ساکیہ صاحب ہولیہ شایداس وقت ہے مہواہے کہ خدمت بخددم کی بھی وقت مان شین ہوتی اور جو چیز حلال ہے کی فراللہ پالخیر نے قر مایا۔ جو چیز حرام ہے کی کے کہنے سے طال نہیں ہوتی اور جو چیز حلال ہے کی رحمہ اس مخلف فی کو لیتے ہیں مثلاً بہی تھم مان مثانی وقت ہیں۔ اب مشافی رحمہ اللہ مثلنہ ہوتی۔ اب ہم ممان مخلف وزکو لیتے ہیں مثلاً بہی تھم مان کے برخلاف وف وف چفاشا ور مزامیر کے ماقصہ مان کو مباح رکھتے ہیں۔ اب اس اختلاف میں حاکم وفت جس بات کا بھی تھم کر سے وی تھم ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک شخص اس اختلاف میں حاکم وفت جس بات کا بھی تھم کر سے وی تھم ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ انھیں وفوں آستانے کے منظمین میں سے بعض وروییشوں نے اس جمع میں جس انھوں نے والے میں اوروان ساح) چگا۔ ورباب نگر رہے تھے قص کیا ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شخص نے عرض کیا کہ ان حرض کیا کہ میں جات و تران کو خواجہ ذکر واللہ یا گئیر نے حراب کی کہ میں ایک فرمایا۔ یہ جواب بھی کوئی چیز میں میں جات تو ترام معصبتوں میں کہ جاسم حرض کیا کہ میں حرصاد'' نے ای معنی میں ایک دیا گاکھی ہے (اوراس کی دوروان بندے نے عرض کیا کہ صاحب' مرصاد'' نے ای معنی میں ایک دیا گاکھی ہے (اوراس کیا گاکھی ہے (اوراس کا کہ) ہے شعر عرض کیا

ونی طلبا جہان بکامت ہادا دین جیفہ مردار مُدامت ہادا گفتی کہ نزدِ من حرامست ساع کر ہر تو حرامست حرامت بادا پھر بندے نے عرض کیا کہ اگر علما اس بارے میں بحث کریں اور ساع کی فعی کی بات کریں بھی تو

<sup>1</sup> و کتا ہے کہ بیرے زویک ماع حرام ہے۔ فیک ہے اگر تھے رومام ہے قو حرام می رہے۔

<sup>2</sup> اے طالب دنیاد نیا تھے تعبیب ہو۔ بیمرداد سرا ابواجانور ہمیشہ تھے حاصل رہے۔ تو کہتا ہے کہ تیرے زو مک سماع حرام ہے تو پھرا گرتھے برحرام ہے قوح ام ہو۔

اچھا لگتا ہے۔ گر جوشف لباس نقر ہیں ہو وہ کس طرح نفی کرتا ہے۔ اگر اس کے زویک بھی حرام
ہو اتنا کرے کہ خود نہ سے لیکن دومروں سے جھڑے نہیں کہتم بھی مت سنو۔ جھڑا اور وشنی
ورویشوں کی صفت نہیں ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر مسکرائے اور اس سلطے میں ایک حکامت بیان
فرمائی۔ ایک بارایک ط لب علم اما مت کر رہاتھا جماعت میں سارے الل علم حضرات شے ایک عام
مخص بھی تھا جا ررکعت والی نمازتھی۔ اس حعلم سے قعدہ اولی چھوٹ کیا۔ دومری رکعت کے بعد
بغیر قعد ہے میں بیشے تیسری رکعت کے سیے کھڑا ہوگیا چونکہ وہ عالم تھا جب احساس ہواتو سوچ لیا
بغیر قعد ہے میں می نیا ہے۔ جوعلما اس وقت اس کے مقدی ہے وہ بھی چپ دہے گرایک عالی
کے شور بچانا شروع کیا۔ بحان اللہ بحان اللہ اتنی بارکہا کہ خود بی تھا کی ہوگیا تھا است علما صاخر تھا ان
ماز کا سلام پھیرا اس عالی کی طرف منہ کرکے کہا۔ اے خواجہ تھے کی ہوگیا تھا است علما صاخر تھا ان
کو علم تھا کہ یہ نماز کیے درست ہوگی جب انھوں نے پھڑئیں کہا تو پھرتو کون ہوتا ہے کہ اتا شور
کو علم تھا کہ یہ نماز کی والے جی طرح سے نہ کہ جو بیا تھا ہے کہ اتا شور
اور ان کے عواج کی طرح جمتا ہے۔ خوض یہ کہ جب یہ ذوق سام بی تیں ہیں رکھتے تو ایسا کہ جو اور اللہ کی موتا نہ بی کہ ساع حرام ہے اس لیے بم نہیں سنے۔ بندہ تم کھا کر کہتا ہے کہ اگر سام طال بھی ہوتا نہ بیں کہ سام حرام ہے اس لیے بم نہیں سنے۔ بندہ تم کھا کر کہتا ہے کہ اگر سام طال بھی ہوتا نہ بی سنتے ادر کیا سنتے۔ رہو اور فرمایا کہ ہاں جب ان میں فروق بی

<sup>1</sup> خواجه ذ كرانله بالخير يع حضرت نظام العرين ادلي ومراديي \_

<sup>2</sup> الل حمّا كُلّ كے ليے متحب ہے الل علم كے ليے مباح اور بدكرواروں كے ليے كروہ ہے۔

لوگول کوتو زہادر ترک دنیا کے لیے کہتے ہیں اور خود بہترین باس استعال کرتے ہیں اور لذیذ ترین کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہ اس وقت تیرا سعاملہ اللہ تعالی کے ساتھ الیا ہوجائے جیسا کہ چاہیاں وقت نے زم کپڑے اور لذت بخش کھانے زیاں نہیں کرتے۔ ای کتاب ہوجائے جیسا کہ چاہیا ہے نہ بیٹے کوشنے عمیالقادر جیلانی قدس سرف کے پاس لائی اور عرض کیا۔ میں ہیں ہے کہ ایک بوزھیا ہے بیٹے کوشنے عمیاللہ میں اس سے ہے تی سے بری الذ مد ہوتی ہول میں اس سے ہے تی سے بری الذ مد ہوتی ہول اس نے نے اس کو تبول کرلیا اور بجاہدے اور موران اور آپ کی صحبت میں اللہ تعالی کے لیے چھوڑتی ہول ۔ شیخ نے اس کو تبول کرلیا اور بجاہدے اور ریاضت کا تھم ویا ۔ چندون کے لیند پوڑھی این بیٹے کو و کھنے آئی دیکھا کہ بیٹا ہوگی دوئی کھار ہا ہے۔ وہاں سے نیخ کے پاس بیٹی ان کی آ کے مرغ کی مرغ کی مرغ کی ہوں سے جیرا ایک طباق رکھا ویکھا۔ بوڑھی نے شیخ سے کہا۔ اے سیدی آپ مرغ کا گوشت کھا در ہے جیں اور میر این گا کو گوٹ کھا اور میرا بیٹا ہوگی اور گا ہوت کھا۔ اس سیدی آپ مرغ کا گوشت کھا در ہے جیں اور میر این گا کو گوٹ کھا اور میرا بیٹا ہوگی کہ دوئی ۔ شیخ نے اپنا ہا تھان مرغ کی ہر ہوں پردکھا اور کہا۔ تقسم ہا ذن اللہ اللہ دی ہو جی العظام و ھی د میم \* "و مرغ زندہ ہوگی اور یا تک و بی شردع کردی۔ اس کے بی تو کہد دے کہ جو جا ہے کھا۔ اس کو تی شردع کردی۔ اس کے بی تو کہد دے کہ جو جا ہے کھا۔ اس کو تی شردع کی ہر جو جا ہے کھا۔ اس کو تین ہوگی الی کو تی شردع کی ہر جو جا ہے کھا۔ اس کو تین ہوگی نے بی تو کہد دے کہ جو جا ہے کھا۔

# شخ جان محمر ميرتھي

حفرت شخ احمد مرہندی کے صحبت یافتہ ہیں۔ صاحب مغنی الل ذوق و محبت سے۔ نیک معاملت سے۔ بمیشہ مطاوت کلام مجید کرتے۔ جس وقت ان کو ایک تواں کے بیٹے سے ربط وضبط باطنی اور محبت مفرط وامن گیرہوئی اور کارخ نہ جنوں نے روثن پائی توان کا بازار پارسائی مندا پڑ گیا بخچہ زو عشق لباس پارسای پائھ شد طاعت صد سالہ ام تا راج کی نظارہ شد کے خرکاروہ اپنے معشوق کے ساتھ وہ کی سے فرط آیاد پنجے اور جا محم مجد میں سکونت پذیر ہوئے۔ بھی نے ان کو وہاں دیکھا تھا۔ ان کی عاشق اور اس جوان کی معشوتی کی ادائ سے انبساط حاصل کرتا تھا۔

<sup>1</sup> الله الله كفتم سے جوبڈیوں كوبوميده ہونے كا حالت میں (دوبارہ) زندوكرے كا كھڑا ہوجا۔

<sup>2</sup> جیسے بی عشق نے بقتہ جمایال ہی پارسائی پارہ پارہ ہوگیا۔ میری سوسالہ طاعت ایک فظارے میں تاراج ہوگئے۔

وہ جوان حسن و جمال میں بھی کال تھااور گلااور آواز بھی اس کی بڑی دربااور روح افز اتھی۔جس طرح عاشق عارف حسن صورت سے لذّت باب ہوتا ہے حسن صوت ہے بھی محظوظ موتا ہے۔ دونوں بکسال میں جھے کہ کہا ہے

مرد چیست کہ چندین فنون عشق صدمت سردد محرم عشقست عشق محرم ادست ایک دن جان محمرزینے کی حیمت پر مجد میں تنها بیٹے تلاوت کرد ہے تھے کدایک معزز امیر جو کہ اُوائی برجار بے تھے آرام کرنے کی غرض سے اس جھت پر پہیے۔ انھوں نے امیر کا کچھ خیال ند کیا اور تلاوت میں مشغول رہے۔ امیر الشكر كوغصرة حميا أصل بينا اور بے حرمتى كى - فيخ مصطفى اور ميں نے چاہا کہ خداوا سطے میں امیر ہے از پڑیں۔اگر زعرہ بجے تو بھی ٹھیک اور مارے گئے تو بھی خوب۔ ( مگر ) ای دوران دہ امیر نا گواری کے ساتھ نیچ آیا اور حوض کے کنارے جا کر بیٹے گیا۔ چندون بعدمعلوم ہوا کہ اس امیر کا معاملہ اور کاروبار خراب اور درہم برہم ہوگیا۔میرے ﷺ کا ملفوظ ہے ایک روزلوگوں نے حضرت خواجہ بیرنگ کوٹیروی کہ فلاس فریب کا گھر جو کہ قلع میں ہے ایک فشکری کودے رہے ہیں اور اس کام کے لیے حاکم کا ایک معتداس شہر میں آیا ہے اور مکان خالی کرنے ك لياصراراورضد كررما بادراس تامراد يجار عوكمر انكال رباع سيات سنة اى آپ اُٹھادر چل دیے تا کہ اس بے چارے کی سفارش کریں۔ اس معتدنے آپ کونظرائداز کردیا اور بغير ملے چلا گيا۔آپ رنجيده كھڑےده كئے كونكداس كابيطريقدآپكويسندندآيا تفاساى اثنا میں آپ کی زبان مبارک ہے ایک ایسا جملہ لکلا جواس کی خرابی پردلالت کرتا تھا۔ ای دوران اس کے بعض بہتے انوال کی اطلاع کو گول نے بادشاہ کو کر دی۔ بادش ہ نے ای وفت تھم دیا کہ اس کواس کے سب چیوٹے بروں کے ساتھ قتل کرویں۔اوراس کے تمام مال واسباب اور گھر کو ضافقاہ کے لیے ضبط کرلیں ۔خواجہ حسین ہروی نے جو کہ نیک انسان کر دے ہیں مجھ سے میہ حکایت بیان کی کہ ماوراء النهرك ولايت ميں يدمشهور ہے كه أيك بارمولانا جائ مسل كرنے كے ليے أيك حمام ميں واخل ہوئے اور سامان ولباس اتارا اتفاق کدریاضی شاعر شغرادہ الغ بیک کا مصاحب محام کے

<sup>1</sup> نفر مرائی بھی کیا خوب چیز ہے کہ اس میں بہت نے نون مشق پائے جاتے ہیں۔ نفر مرائی عمر مشق ہے اور مشق بحرم مرد ددے۔

اندر تھا۔ اس نے آپ کو نہ پہچانا اور قلعی دار طاس کو الٹا کر کے ہاتھ میں لے کر مولانا سے بولا۔" آپ کا مراس طاس کے بہت مشابہ ہے کو نکد آپ کے سرپر بال نہ تھے۔" آپ کو برالگااور فرمایا" ہاں اے نو جوان تو نشیلت علم تو رکھتا ہے گر تو ہے بادب سب ادب ہرگز کمال کو نیس بہتے ہیں، جسل کے بغیر ہی واپس آگے اور اپنے گھر بطے سے راس بات کو من کر اس کا حال غیر ہوگیا۔ دیوانوں کی طرح اس جگہ سے نقل کر اپنے مکان پہنچا اور گر پڑا۔ اس اثنا میں الغ بیک دو پہلا ایوں کی طرح اس بات کو من کر اس کا حال فیر پہلا ایوں کی طرح اس جگہ سے نقل کر اپنے مکان پہنچا اور گر پڑا۔ اس اثنا میں الغ بیک دو پہلا ایوں کے بیا کی سیر کے لیے دوائے ہوا اور دیاضی کو طب کیا پھر دونوں اس بل کے اور جا کر بیٹھے اور شراب بیٹے میں مشنول ہو گئے ۔ ناگاہ شنج اور ہو کی زبان سے نکلا کو گ ہے جو اس جگہ سے بہت تی نے تھا اور تیزی اور طفیا نی کے ساتھ اس جگہ سے بہت تی نے تھا اور تیزی اور طفیا نی کے ساتھ بہدر ہاتھ سے بانی میں کو دجائے وہ بانی اس جگہ سے بہت تی نے تھا اور تیزی اور طفیا نی کے ساتھ بہدر ہاتھ سے بانی میں کو دجائے وہ بانی اس جگہ سے بہت تی نے تھا اور تیزی اور طفیا نی کے ساتھ بہدر ہاتھ سے بانی میں کو دجائے وہ بانی اس کو دخا ہوں بشخرادہ بھی تھے نہیں کہدر ہا۔ اس میں ریاضی نے بیٹون پڑھی شروع کی ۔

غزل

آن بِكَ رَضَادُ آمَهُ جَابَ هِ عَلَى كُرُ و رَفْت اللّ على ما آن بِكَ هِ كِي نظر دِيطِدُ مافت رفت آن عيني م و انفاخت ه جان كنف از فروخ ماه رفسار جبان افرود خود رفت از عالم رياني برد وارغ ميراد وفت از عالم رياني برد وارغ ميراد

جیے بی اس نے غزل تمام کی ایک جست لگائی اور پانی میں جاگرا۔ شاہرادہ فریاد کر تا ہوا تدی کے کنارے آگیا اور لوگوں سے کہا'' اسے پکڑؤ' جب باہر نکال کرلائے تو اس میں زندگی کی ذرا بھی

وہ پری دخسار آیا ، میرے دل عمی جگہ بنائی اور چان بنا غمرے کی تنے سے میرے سرخ جال کوذن کیا اور چان بنا غمرے کی تنے سے میرے سرخ جال کوذن کیا اور چان بنا کر بات کی دور اور الول کو آیک نظر عمی دیوات کر اور ان کی تقاوں کو ابن شکل وشاکل کا حیران بنا کر چلا گیا۔ وہ سینی دم جلا گیا اور جھے حالت جان کندنی عمی ڈال گیا۔ بائے زندگی کو جھے ہے جارے پر مشکل کر گیا۔ اپنے جہاں افروز رخسار کے چانم کی جمک سے فور تدی کو خان دل کا جرائ بنا کر دفصت ہوا۔ ریاضی اس دنیا ہے اس کی عجبت کا دائے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعانی کا شکر ہے کہ اس نے و نیا سے اپنا مشمود حاصل کر لیا تب آئیں۔

رمتی ہاتی نہ تھی شیخرادہ اس کا سرائے زانوں پر سکھے روتا رہا۔ شیزادے نے اس کے اشعار کے مجموعے واس کے حال کی مطابقت کی خرض سے کھول کردیکھا۔ اتفاقاً بیغز ل نگل کرآئی مرا تا میں میں میں میں میں مرا زیر سردے کلید خاک مرا جس جگہ شیزادہ بیٹھا ہوا تھاوہ سروکا باغیچہ تھا۔ اس کواس جگہ سپر دخاک کردیا۔ بیٹھی کہتے ہیں کہاس کے فن کے بعد شیزادے نے آخری فرل کا بیآ خری مصرعہ پڑھا میں کھوٹ کے بعد شیزادے نے آخری فرل کا بیآ خری مصرعہ پڑھا میں کہ دوردنت

والله اعلم خواجہ سین نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہ ندی، بل، باعبچہ اور ریاضی کی قبرسب میریں دیکھی ہیں۔

#### صوفی گدا

وہ دوستان خدا میں سے تھے۔ کا ہرا اگر چدان کا نام گدا تھا گر باطنا وہ بادشاہ تھے۔ بیمصرعدان کا شاہد حال ہے۔

\* \* گدایادشاه است دنامش گداست

<sup>1</sup> اگراس کے قد کاحس مجھے ہاک کردے تو مجھے مرد کے درشت کے بیچے اُن کرنا۔

<sup>2</sup> مردهقت مي بادشاه بيس اس كانام ال كالم

ب خفر المی قلوب کم و نیات کم ایک دن ایک اجاع کے موقع پر بدیائی اورا ظامی نیت کی بات چل رق آئی ایک حساحب نے کہا۔ جو صدقہ کی نابیعا کو دیا گیاوہ اللہ کے لیے ہے کوئکہ وہ نیس کہ و کیا گئی کہ کس نے دیا ہے اوراس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس میں بھی (شائبہ) فرض ہے اور کہ کہ سوتے نقیر کے مرہانے دگو دیتا عالی ہے۔ ایک اور فض نے کہا کہ وہ نقیر اس قدر تو جان ہی جائے گا کہ کس نے اے دیا ہے، غیب علی اور فض نے کہا کہ وہ نقیر اس قدر تو جان ہی جائے گا کہ کس نے اے دیا ہے، غیب علی اس میں جو اس میں بینی ہے۔ تو حضر بن ہو لے " بیتو وی بات ہو لی " میں نے بھی اُن صوفی گدا کو ای می میں دیا ہے۔ بڑے صاحب ذوت وائل معنی ، یا تیمت بزرگ تھے نو روصفا ولط حت نبست لیے ہوئے۔ یہ فوجہ بیرنگ کی نبست نہیں ہے۔ اس تو می کانام وسیت ہیں۔ جب وہ اس مجد کے اصطلاح میں اے نبست بین ہے جو فی کانام وسیت ہیں۔ جب وہ اس مجد کے مطاق میں جس کے نیچ صاف شفاف در یہ بہدرہا ہے اورا کی سبڑہ و زار ہے جو نظر کے سامنے رہتا ہے بیشے رفت کو خواج شیرازی کا یہ شعران پرصاد تی آتا تھا سامنے رہتا ہے بیشے رفت کو خواج شیرازی کا یہ شعران پرصاد تی آتا تھا سلطنت امروز کے جز ملیہ ابرست و بزنگد لب کشت کی گلا جو آئیت کر تا ہے ایور سلطنت امروز کے چر ملیہ ابرست و بزنگد لب کشت کی گلا جو آئی زند لاف سلطنت امروز کہ چر ملیہ ابرست و بزنگد لب کشت کی گلا جو آئی تر تر الف سلطنت امروز کی کھی جر ملیہ ابرست و بزنگد لب کشت کو تا کہ کو تا میں کھی کا میں میں کہ کو تو کھی کانام و کے تو کھی کی کو تو کھی کو تا کہ کر تر ملیہ ابرست و بزنگد لب کشت کو تو کہ کہ کر ملیہ ابرست و بزنگد لب کشت

### سيداسحاق پنجابي

وہ صاحب احوال و کیفیات، از واق و مواجید کے عامل بزرگ نفے۔ اس دیار کے بہت سے حفرات ان کی صحبت میں رہ کر جہل و ففات کی دہلیز سے نکل کر حضور وآگا تی کے مرحبہ بلند کو بہنچ ہیں۔ ان کی اقامت گاہ (درگاہ) ''بہیرہ'' اور''خوشاب'' کے علی قے میں قصبہ'' دریہتن'' میں ہے۔ وہ اس سرز مین میں بزرگی میں مشہور و معروف گزرے ہیں۔ جس ز مانے میں میرے والد مرتبہ شہاوت کو بہنچیں گے، ان سے طاقات کی تھی اور بہت اچھی صحبتیں ان کے درمیان رہیں مرتبہ شہاوت کو بہنچیں گے، ان سے طاقات کی تھی اور بہت اچھی صحبتیں ان کے درمیان رہیں

<sup>1</sup> بیشک الله تعالی تمعاری صورتوں کوئیں دیکھانہ تمعارے المال کودیکھائے بلکہ تمعارے قلوب اور نیتوں کو دیکھائے۔

<sup>2</sup> گدا آج کیول سلطنت کی فریکلیس ند مارے کہ باول کا سابیاس کا پتر شاہی ہے اور سپر ہزار کے کٹارے اس کی بیزم گاہ بنی ہو لُ ہے۔

تھیں۔ میں انھیں و کمچے کر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ان مجالس معبت میں گانے والے پنجائی در مندانداور عشقاند کلام پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ہے ایک پشہ ہے جس کا سرور میرے والد ہر طاری تھا کہ اس کے معانی سے حال شہادت کی بوآتی تھی اس پنے کا پہلاشعر ہے۔

> آہ و بکا چیخ ممبران دے آئی بن کیا سیجے ہیران رانجین ہوری متلم کیری تمیان سکھران

جس رات کی شخ کو میرے والد دنیا ہے جا کیں گے اس پٹے مے مخلوظ ہور ہے تھے، تمام رات عاشقان صادقان کی عشق و محبت کی یا قول بیل گزار کرشتے کردی۔شخ کی نماز کے بعد میرے والد منہید کے ویروں کے ساتھ شہید ہوئے ۔ سیداسحاتی جہاں تھے وہاں ہے اس مقام شہادت پر پہنچ دہ ہر شہید کے ویروں کی خاک ہاتھ پر لگا کر اپنے ماتھ پر طتے تھے کہ تم چند آ دمیوں نے ہزاروں مسلم مفسد دوں کے مقابلے بیس کی کارنا مدانجام دیا ہے۔انھوں نے سب کو سرد خاک کیا ہیں بھی اس مفسد دوں کے مقابلے بیس کیا کارنا مدانجام دیا ہے۔انھوں نے سب کو سرد خاک کیا ہیں بھی اس مفسد دوں کے مقابلے بیس کی گور کتا اور قبر اس نے شخ کی ہرکت اور قبر جا مدی ہوگئا تا ہے۔اس کی تفسیل، میں اب سے کہنا تھا کرسوں پہنچ 'جمع الجمع'' کے نفخ بیس کئے چکا ہوں۔ چونکہ بیس ان غوں میں اپنے آپ ہے کہنا تھا کاش '' رشحات'' اور ' کلیا ہے خواجہ بیر نگل ہوں ہے ہوارہ کا خادم وہ کنا بیس اور دوسرا سام ان کاش کہ ہے ہیں میری مونس حال ہوتیں۔اس اشامی سید ہواتی کا خادم وہ کنا بیس اور دوسرا سام ان کی طرف سے جان اور دوسرا سام ان کے طرف سے جان اور دوسرا سام نوا کی طرف سے جان اور دولا سے دائے کر بہنچ کھا تھا۔ نظر برائی سے جارہ کا رشیم ہے، یا لکل غم نہ کھا، خدا کی طرف سے جان اور دولا سے نگل کر آیا ، جدوجہد کر، دو تھن روز کی وہ میت سے قبادہ نہیں ہے۔ وہ میس جو پیش آیا تھا کھولا ہونگل کر آیا ، جدوجہد کر، دو تھن روز کی وہ میت سے قبادہ نہیں ہے۔ وہ میس جو پیش آیا تھا کھولا ہونگل کر آیا ، جدوجہد کر، دو تھن روز کی وہ میت سے قبادہ نہیں ہے۔وہ

#### سيد بوسف بھلّرى اورسىدغىسى سندھى

ودنوں شیخ جعفر سے مرید ہیں۔ وونوں صاحب ذوق ومستی وشورش ہیں۔ مجیب حال و کیفیت وونوں پر طاری ہے۔ وونوں سے زالا ہی سکر محبت اور شیدائیت ٹیکٹی ہے۔ جب بھی وہ دونوں میرے شیخ کے پاس آتے ہیں مست و بے خود آتے ہیں اور باادب زمین پرایک کوشے میں ہیٹھتے
ہیں اور علاوہ میرے شیخ کی صورت کے کسی طرف نظر نہیں کرتے ماطر سلیمہ میں یہی آتا ہے کو یا
شراب سینے ہوئے اور عقل د ہوش رفتہ ہیں۔ بات بہت کم کرتے ہیں۔ چلتے میں بودھراُ دھر بہت کم
متوجہ ہوتے ہیں۔ شراب شوقی الہی کے مستوں کی عفت میں بزرگوں نے کہا ہے
د ہر کر اعشق شور انگیز نیست ، این کا دبر وحرام است ''

دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیبوده به از خفتگی <sup>2</sup> جھے عنفوان شباب سے بی ایک بزرگ کی زبان سے بنی بوئی ندکور و دار باعیاں یاد ہیں

ارا نہ مرید ورد خوان کی باید نے زاہد و حافظ قرآن کی باید صاحب ورد حوان کی باید آتش ذوہ بخان و مان کی باید آتش دوہ بخان و مان کی باید آتش دوہ بخان و مان کی باید آت کی کہ ویوان کہ ترزید و عیال و خانمان را چہ کند و بوان کی دو جہان را چہ کند و بوان کی دو جہان را چہ کند کی ایک حضور ہے جے بجراس کامل کے کی ایک حضور ہے جے بجراس کامل کے درکوئی میں بھی ایک حضور ہے جے بجراس کامل کے درکوئی میں بھی ایک حضور ہے جے بجراس کامل کے درکوئی میں بھی ایک حضور ہے جے بجراس کامل کے درکوئی میں باک ایک کے خواجہ اس اورکوئی میں باک کے خواجہ اس اورکوئی میں باک کے درکوئی میں باک کے خواجہ اس کے خواجہ اس کے درکوئی میں باک کے درکوئی میں کے درکوئی میں بات کے درکوئی میں بات کی درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں بات کی درکوئی میں درکوئی درکوئی میں درکوئی درکوئی میں درکوئی درکوئی درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی میں درکوئی درکو

<sup>1</sup> محق خورا محيز ماسل بين بيام ال پررام ب-

<sup>2</sup> دوست ان آشفته مزاتی کودوست دکھتا ہے۔ سونے سے بتو بیکارکوشش مجمی انجی ۔

بجمعه وظیفه خوال مرید نیس چاسید نه (کس) اوله یا حافظ تر آن کی حاجت ہے۔ بجمعے تو ایسا حاب درد،

موختہ جان اس بیر چاہیے جوعش النی میں کھریاد ساز وسامان کو آگ لگا چکا ہو۔ جس نے تھجے پہلیان لیاد و

جان کا کیا کرے۔ اے فرز تدوعیال، ساز وسامان کی کیا ضرورت۔ جمرا دیوان تو اپنے دوتوں جہال

خوتی سے قربان کردیتا ہے۔ بعلا تیم او بوائد (آء) دولوں جہان کا کیا کرے توٹ: بید ہائی "صاحب

مذکر ہوئی " بیر حسین دوست سنجی نے صفرت خواجہ کرک ابدال قدس سرن (متونی 700 ہے) کے نام

سے دری کی ہے اور "اسرارید" کے شوئد وہ یس بیدولوں معربے ال طرح کیاہے ہیں:

مرباد دید ہر دو جہان دا تجش دیوان موجہان دا جہان دا جہان

کرتا ہے۔ یہ جوصوفید نے کہا ہے تقی دا ثبات میں جنگ جیس ای معنی میں ہے۔ پھر فر مایا مثلاً یہ پھڑا جو میں پہنچ ہوئے ہوں چونکہ بطور عاریت میر ہے بدن پر ہے۔ فی الحال میر سے ل کا تعلق اس سے مقطع ہوگیا ہے حالا تکہ میر ااس لباس کو پہنزا بالنعل داتھ ہے۔ ساری صفات کو اس پر قیاس کرنا جا ہے کہ سب عاریت ہیں تا کہ دل فیر اللہ سجانہ ہے منقطع اور یاک وصاف ہوجائے۔ آتی ۔

#### يشخ حسن وشيخ حسين

اِن کی والدو کا نام فاطمہ ہے۔ دونوں بھائی نیک، صالح، تالنی قرآن معاملت میں رائخ اور پیٹن البداد كے محبت يافقوں بن منے ايك زمانے من من في فيخ حسن كود يكھا ہے جب دہ في جاك کے رسائے" لوائے" کومیرے شخ کی خدمت میں سنارہ تھے۔ اس کی مقررہ اصطلاحات کو خوب مجھتے تھے اور تقریر کے دوران خوب استعال کرتے تھے۔ ایک بارمیں ان کے ساتھ والی سے سنجل آیا ہوں۔رائے میں ان کے سلوک و برتاؤے بہت محظوظ موا۔ان کی آخری بیاری میں میں ان کی عیادت کے لیے گیا خوب باہوش وآ گاہ تھے۔ای زبانے میں میرے شیخ نے مجھے جو مقائق و معارف لکھے تھے، انھیں و کھائے، بڑھے اور خوش وقت ہوئے۔ اور 1055ھ (1645) میں دنیا ے مطبے مجتے ۔ ان کی قبر شخ بلانی سنبھلی قبر کے یاس ہے۔ شخ بلالی شخ ساءالدین کنوہ دالو کا کے مريدين \_ وه ايك صاحب احوال مظيمه اورمقامات جليله يزرك تصرا ليك دن شخ بارلى في ايك خادم سے فرمایا برجو بگولد جار باہا ہے میری طرف سے مبارکباددے کرکہنا کہ حارا حصد لاؤ۔ جب خادم نے اید کیاس بولے کے نیچے سے شیرینی کا مجرا ہوا بہت برد ابرتن زمین پر کھا ملا۔خادم اپنے ي كسامة لاياء ين في حاضرين من وومضائي تقيم كي اورخود بهي كهالي كسي اوروقت الكي فض جس نے بیدمعاملہ و یکھا تھا بگولے کے قریب گیا اور پینے کی طرف سے مبار کمادوی اور حصد ما تگا۔ كردباد من ع جند و فر ع نظاوران كوخوب بياروه خشدهال يخ كى خدمت بين آيا جوكز راتها مفصل سنایا ۔ فیٹ نے فر مایان دن ایک جن این شادی کر کے فوٹی خوٹی جار ہاتھ ای لیے مشاکی دی۔ آج مملين تقاتو ہوا جو ہوا۔ شخص بلال کی وفات 930ھ (1524) میں ہوئی ہے اور'' شُخ بادی''ان کی تاریخ دفات ہے۔ چیخ ساء الدین مشاکخ عمار میں سے تھے۔ صاحب کرامات ظاہرہ وخوارق

عادات باہرہ تھے۔وہ مخدوم جہانیاں جہال گشت کے بوتے شخ کبرامدین کے مرید ہیں۔ بیان حَاكَق مِن أَحِيل ببت خوب زبان ملى ب\_رسائل تصوف كادقائق تمام كيساته علم ركيت بين يشخ كبيرالدين كانتال كے بعد سفر ملة ميں في احركتو الى معبت فيض باب موے۔ في احركتو اعظم مشائخ محرات ہیں۔ان کے آبائے کرام دہلی میں رہنے تھے کہ ایک دن وہ دہلی میں بچوں كے ساتھ كھيل رہے تھے۔ ناگاہ أيك بكولية إلاوران كولي أزادروطن سے بہت دور لے جاكر أيك مكدول ديا-ايك مذت كے بعد بابا اسحاق مغرني كي محبت ميں جوكد شخ ابو مدين كے سلسلے ك درويش كال من كنوه من جوكداجير كقريات من ايك قريه ، جا پنج اوران كے ساية تربیت میں نشوونما پاکر مرتبہ کمال و تکیل کو کانج کئے۔ ہندستان میں امیر تیمور کے زمانے میں مشہور ہوئے، مرزاشاہ رخ کے آخری زمانے تک زندہ رہے۔ سال 849ھ (1446) میں (ونیاہے) سد مارے۔ یُخ ساءالدین کا انتقال 901ھ (1496) میں ہوا ہے۔ گرد کلمات الصادقین' میں ہے کہ ان کی وفات سے ارجمادی الثانی 907 ھے وسکندرلودھی کے عہد میں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک باروه اب ورواز ، بر کھڑے ہوئے یہ کہد ہے تھے کالتد تارک و تعالی کی تخلوق پر شفقت ومبریانی کا غلباس بات پرآمدہ کرتا ہے کہ تمام محلوق خدا سا والدین کی آنکھوں میں راہ یاب ہوج ئے۔ المحول في المعانى عراقى كى المعات وجوداتى كليد بين وه اس كول معانى بين كانى دوانى ہیں۔ شخص ساءالدین کے مریدین میں سے ایک شخص جمالی دہلوی ہیں۔ انھوں نے جس طرح شخ عجائب الدين كالقب بها لى فرياياسى طرح جلال الدين خان كو جمالي خلص ديا-ان كاشعار بري تعداد میں ہیں۔ مج زکا سفر کیے ہوئے ستھے۔ زیارت حرمین کے بعد قلندرانہ بھیں میں ہرات پنچے۔ مولانا جای سے ملے بمولانا جای کوان کے دوشعر بہت پندآنے

موی ز ہوش رفت بیک پر تو صفات کو عین ذات ی گری، در تبسمی م

ا فشخ احد کھوانے فرماند کے مشہوراورا کا برمشار کے میں سے تھے۔آپ کا مزار تصبہ سریج مضافات احمد آیاد میں مرجع خلائق ہے۔'' خبارالا خیار' کے مطابق آپ کی تاری وفات 849ھ کر 1446 ہے۔

<sup>2</sup> حضرت موئی پر تو صفات کی ایک جھلک سے بے ہوٹی ہوگئے۔ آپ مین ذات و کیمیتے ہیں گمر پھر بھی مسکراتے ہیں۔

ارا ز خاک کویت پیرا هنیت برتن آن ہم زآب دیدہ صدحیاک تا بدا کن انھوں نے مشاکخ مند کے احوال میں "سیر العارفین" کے نام ے ایک نہایت مفید تاریخ لکھی ے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ فقیر حرمین کی زیارت کے بعد شہر ہرے میں پیٹھا۔ وہاں سینے زين لدين جاي كے خلفايس سے يع صوفى ، مولا نامحدرومى ، ين عبدالعزيز جامى ، مولا ناعبدالرحل جامی، شخ الاسلام جنصوں نے بعد میں شاہ اساعیل صفوی کے ہاتھ سے شہاوت مالی، مولا نامسعود شيرازي،مولا ناحسين داعظ دمورا نامطين داعظ اورمول ناعبدالغفور ماري جيسے ا كابر (موجود ) مخف اگر چہ بیتمام بزرگوار فقیر سے بہت محبت کرتے تھے گر ہرے میں بھے درویش کا تکبیدگاہ مولانا عبدالرحمٰن جای کا گھرتھا۔ایک دن میں ان کے ساتھ ایک جمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور پیخے فخر الدین عراتی کی''لمعات'' زیر بحث تھی۔ ناگاہ مولانا جای نے شیخ محی الدین ابن عربی کے مستر شد شیخ صدرالدين تونوي كي تعريف ميں ميالغه كيااور فرمايا كه فيخ الخرالدين عراتي كي "لمعات" فيخ صدرالدین قونوی کی تالیفات عالی درجت کی برکات کا نتیجہ ہے۔آپ کا میتیمرہ اس درویش کی خاطر میں ندآیا تو میں نے عرض کیا " مس بھی فخص کا مرتبہ پیش حق تعالی پوشیدہ نہیں کہ س کی (برکات و)عطیات کا تتجہ ہے۔ اتفا قاای رات مفرت مولا نا جای نے خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ'' گویاایک نورانی چبور ہے ،اس پرشخ فخرالدین درویشوں کے ایک جمع کے ساتھ تشریف فر ماہیں اور پینے صدر الدین سے فخر الدین کے جوتے تھاہے ادب سے کھڑے ہیں اور پی فخر الدین میرمی طرف اشاره کررہے ہیں کہ آؤادرتم بھی اس مجلس میں حاضر ہوجاؤ۔ میں چبوترے پر پہنچااور شخ فخرالدین عراقی کی دست بوی سے شرف یاب ہوا حال بیتھا کیان کا رعب دوہد بہ جھے پراٹر ڈال رہاتھا۔ تم جھے کہ رہ بھے کہ اب تو آپ کا مقام معلوم ہوا۔ میں جو اب میں بھی کہدر ہاتھا كرين آپ كى جانب تھا۔" صبح كوجب بم لي تو مولا ناجامى في ابنايدخواب بيان فرمايا اور ي ا فخرالدين مراتي كي روح كوفاتحه يزهر كرايسال ثواب كيا\_انتني

شے ہمالی د ہلوی کی وفات 942 ھ (1536) میں ہوئی ادران کی قبر مولانا فخر الدین جاتی کے روضے

<sup>1</sup> میریے جسم براس کے کو چے کی خاک کا ہیرا تبن ہے۔ وہ بھی آتھوں کے آنسؤ وں سے دامن تک سومبگہ سے جاک جاک ہے۔

میں معتربت قطب الدین قد ترسرہ کے پاس میں ہے۔ انھوں نے دو بیٹے جمود ہے ایک شنخ کدائی جویزرگی اور مرتبے میں اپنے والد کے ہم پلہ میں۔ شروع سے آخر تک شابی در پار میں عزوجاہ کے مصول میں کوشاں رہے (تاکہ اس سے حاجت مندول کی حاجت برآری کریں)۔ ابتدا میں تصیرالدین محمد ہمایوں بادشاہ معظم کے مقربوں میں شملک ہوگئے تھے۔ شیرشاہ کے فیلے کے بعد حرمین شریفین پیلے گئے اور جلال الدین محمد کم بادشاہ کے عہد میں اپنے وطن لوئے اور درجات معتبرہ کی انتہا کو بینچے۔ اور 868 ھ (1561) میں دنیا ہے گزر گئے۔ ووسرے شخ عبد الحق کے جن کا معتبرہ کی انتہا کو بینچے۔ اور 868 ھ (1561) میں دنیا ہے گزر گئے۔ ووسرے شخ عبد الحق کے جن کا محمد میں انتہال کیا۔ ایک سے عبد کی دونان میں جن انتہال کیا۔ ایک سے عبد کی اولا د

یمی بی انھول نے اُن کی تاریخ وفات کی نادرانھر شیخ عبدالحق کہ بو صفش مرا زبان بکتود وفت نز عش بسر رسیدم من گفتم اے چون تو در جہان نبود سال تاریخ خویش خود فرما کہ چو ادکی درین زمان نبود گفت تاریخ من بود نام بندہ وقعے کہ در میان نبود

یع حسین بیش عبدالواط سنبھی کے مرید ہیں اور وہ شخ فتح القدرین کے اور وہ شخ سلیم فتح القدرین کے اور وہ شخ عبدالواط سنبھی کے مرید ہیں اور وہ شخ فتح القدرین کے اور وہ شخ سلیم فتح عبدالواحد کے مریدین میں سے ایک شخ محود صالے نعیجہ وجد و حال ہے۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں جب انھیں اس راہ کا شوق جنون آئیز بیدا ہواتو ان کے اتارب میں سے شخ محود ہیں کہ ابتدا میں جب انھیں اس راہ کا شوق جنون آئیز بیدا ہواتو ان کے اتارب میں سے شخ اور صوفیہ کے خاتی نے جو کہ اس داہ کے صاحب مشرب اور اہل من حضرات میں سے تھے اور صوفیہ کے خاتی میں بہت سے رسالے بھی لکھے اور شخ امان (اللہ) پانی تی مے جب یا فتہ ہیں ،ان کے بیروں میں ہیرڈیاں ڈال دیں تو تھوں نے ذوق میں بھر کر یہ شہور شعریز جا

ناورالعصر ﷺ عبدالحق جن کی تعریف میری زبان پر ہے۔وقت نزع میں ان کے سر بانے پینچا اور میں ان کے سر بانے پینچا اور میں فرانے کہا کہ آپ جبیما کوئی و نیا میں شہوگا۔خود ہی اپناسال وفات فرمادیں کہ ایک کمی نے اس زبانے میں نہرے گا۔ نہیں ہوانھوں نے فرمایا کرمیرانام ہی میری تاریخ وفات ہوگ جس وقت بندہ درمیان میں شدرے گا۔

یا ہے بحنون نہ جمین سلسلہ سودا داشت ہر کہ دیوانہ شد این سلسلہ را برپا داشت اس کے بعد انھوں نے اپنے شخ کی زیارت کا اراوہ کیا۔ای اثنا بی شخ آن انڈر ین کود یکھا کہ خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں ''جمارے روضے ہرآ۔اور کام میں لگ۔'' انھوں نے وہاں قیام کیا۔ تمیں سرل سے زائد دہاں گزارے اور مقصد کو پنچے۔1035 ھ (1626) میں و نیاسے کوچ کیا۔ قبر اسٹی در انڈر ین کے دو ضے کے زد کی ہے۔قدس انڈ مرؤ۔ بیم صرعان کی تاریخ وصال ہے۔

اللہ ترین کے دو ضے کے زد کی ہے۔قدس انڈ مرؤ۔ بیم صرعان کی تاریخ وصال ہے۔

دمیاں محمود صالح رفت اذ جا'' 2

شخ محر ہاشم ان کے واسے جو کہ فاضل اور صاحب اخلاق ہیں اور میرے شاسا جی قرماتے ہیں کہ سین نے اوائل میں خواجہ ہیرنگ کو ویکھا (اوران کی صحبت اُٹھائی) ہے۔ ان کے بعد شخ الہداد کی صحبت اُٹھائی کے ۔ ان کے بعد شخ الہداد کی صحبت اختیار کی آخر میں میر ب شخ کے بڑے خلصین میں ہوگئے تھے۔ ایک بار میرے شخ نے اُٹھیں یہ لکھا کہ ذات حق ایک فیر مناہی لور ہے اور سارے عوالم (وُکھوں) ہے بالا ہے۔ (حقیقتاً) اس کے ماسواکوئی چیز دیکھی اور سی نہیں جاتی سب چھو دی ہے۔ اور وہ سب میں ہے۔ چو فیر نظر آتا ہے فیر نہیں ہے۔ بلکہ فیر بھی ای ور بائے بے کراں کی موجیس ہیں۔ چا ہے کہ ای خیال فیال میں شد وروز مشغول رہیں اور اتن کوشش اور سی کریں کہ بید خیال جو ہر دل کے ساتھ لی جاتے اور میں شخول ہونا جا ہے۔ اور میں ای طرح مشغول ہونا جا ہے۔

کار اینست رفیر این بمہ 👺

وہ جھ پر بہت لطف و مہر یائی فرماتے اور جھے بہت دوست رکھتے تھے۔ کئی برسول ہم دونوں نے باہم خوب سیر وسفر کیے جی برست دوست رکھتے تھے۔ کئی برسول ہم دونوں نے جاہم خوب سیر وسفر کیے جیں۔ کیا دہائی کیا آگرہ، کیا امر و ہہ کیا صن پور بڑی خوبی اور حن (رعایت) کے ساتھ کیجار ہے جیں۔ وہ کہتے جیں کہ جس زمانے جیں، جی شخ فرید مرتضی خال جو کہ صاحب دولت صوری ومعنوی اور بخاری الاصل سید تھے، کی خدمت میں تھا۔ ایک دن خواجہ ہیر تک ان کے گھر تشریف لائے۔ سیدان سے نتیج ہوکر بیٹھے آھیں تخت کے اور بٹھایا۔ آپ نے ایک صار خص کے وظیفے کی

<sup>1</sup> صرف جنون کے یا وں کوئل اس ذیجر کا سودان تھا۔ جو بھی دیوان جواس نے بی پرسلسلہ جو رک رکھا ہے۔

<sup>2</sup> ميال محود صالح يهال سے يلے محقد

<sup>3</sup> اصل کامتورے۔اس کےعدوہ سب کچھ بیکارہے۔

سفارش کی ۔سیدصاحب نے ان کی مرضی کے موافق مقرد کردیا۔ 'ورخواست کی کہ آئندہ دھنرت ایک تکلیف نہ آٹھا کیں بلکہ جس کام کے لیے ول جس سے اِن ﷺ حسین سے فرماد یا کریں' اور سیدصاحب نے جھ سے کہا جو آپ فرما کیں وہ کام پورا ہو جانا چا ہے۔ آپ (خواجہ بیر بگ ) کی سیدصاحب کے حال پر نہایت درجہ توجہ باطنی رہتی تھی ۔سیدصاحب کے حال پر نہایت درجہ توجہ باطنی رہتی تھی ۔سیدصاحب آپ کی توجہ ضاص کی بدوات نبست باطن اور دعا سے جو دو تا کے سیدسا در متنظم مرتبہ کمال سے متعقب تھے۔ نیز آپ کی ترغیب اور دعا سے جو دو تا کے مرتبہ کمال سے متعقب تھے۔ چنا نچہ اکٹر صلحا، ستحقین ، ہوگان ، چھوٹے ہوئے ہوئے مید ستان گھر میں آپ کے خوان احسان کے روز کی خوار تھے۔ آپ اس وقت بھی جبکہ تکیل وارشاد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ سیدصاحب (مرتفنی خال) کو قبلہ گائی کے عنوان سے خط تکھا کرتے تھے۔ سابقہ حقوق کا لی اظ فرمائے تھے۔

أيك بارسيدصا حب كي مشغول (باطني) كايام من سيدصا حب كوريكهما

<sup>1</sup> ایک لیح کوبھی ال ذات ہے دوری نہ چاہیے کردوری ہے خرابی پوحتی ہے۔ جہاں بھی رہے اس کے سامنے رہ کہ نز دیک دہنے ہے مجت بڑھتی ہے۔

<sup>2</sup> ميان جيءا يك سائس الدرباتي تفالوميان جيء ومجي جاتار بإ

کے وقت پروز دوشنبہ 14 ررجب 1069 ص (1659) کورضت ہوئے۔ ان کی قبران کے بھائی سے ان کی قبران کے بھائی سے ان کی قبران کے بھائی سے۔

### يثنخ بهاءالدين ويثنخ اسلعيل

دونوں آپس میں رشتہ دار اور ہم زمانہ ہیں۔ سنج شکر کی ادیاد میں ہے شخ علاءالدین چشتی جوکہ علاء الدين جوانمرد كے لقب مشہور ہيں ، كے يوتے ہيں۔ فيخ علاء الدين چشتى كا انتقاب 945 (1539) میں ہواہے۔ان کی قبرد الی سے ست جنوب میں آیک فرسٹ پر ہے۔ شخ استعمال كہتے ہیں كہ جب شخ بها والدين چودن كے خوان كى دالدہ كا انقال ہو كيا۔ جميزو تدفين كى مشغول میں کسی نے اس بیچے کی خبرنہ ں۔سب کے سب بھول گئے۔ رات کوان کے والدیشخ بدرالدین نے کسی ہے معلوم کیا کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ دیکھا کہ بچہ بکری کے باڑے کے ایک کونے میں پڑا ہے۔ بستر مرلائے رجری بھی اس کے ساتھ آئی اوراس کو جا ٹا شروع کیا اورائے دولوں بیروں کے چ اس کو کر کے اس طرح کھڑی ہوئی کدایے تھن اس کے منہ سے لگا دیے اور شکم سیر دودھ پلایا۔سب کو بروی جرت ہوئی اور سمجھ طئے کہ بیج کا تمام دن ای طرح مکری کے تقن سے دودھ بنتے گر را ہے۔دوس سےدن لوگ دایا کو یائے تا کدیجے کواس کے حوالے کریں۔ان کے والدمحرم نے کہا جب خدائے تو لی نے اپن حکمتِ کاملہ اور رحت شاملہ سے بکری کے ذریعے دودھ عطا کردیا، یک کافی ہے۔ داریک حاجت نہیں ہے۔ وہ بکری شب دروز دودھ پالنے ، چوہنے چاہے اوراس کی تمہانی میں ماں کی طرح لگ گئ۔ حاما تکہائے بچوں کواسے پاس سے بھگا دین اوران کورودھ نہ بلاتی تھی۔ تین مینے تک اس بکری کاوودھ کم نہ ہوا۔ ان تین مبیتوں میں ان کے والدم غن کھانا اس بکری کو کھلے تے تھے۔اس کے بعد نے کو بھی کھانا کھلانے لگےوہ بھی بکری کے ساتھ بینے اور مال کامعاللہ کیا کرتا۔ جبوہ بندرہ سال کا ہوگیا بکری بیاراور کنرورہوگئ۔والدنے اے اطلاع کے بغیر کس سے کہا کہ اسے ذرج کر لے۔ جب اس نے بکری کو ویکھاروتا پٹیٹا شروع کر دیا کسی کو بھی بکری کا گوشت نہ کھائے ویا۔ایک نفیس کفن فرید کرلایا اوراس کو دفن کہا۔والد نے کس ہے کہا کہ دات کوچھے کر ذرئے شد ہ بکری کو لے آنا اور استعال کر لیڑا۔ اس مخص نے کفن کو

ا لگ كر كے ادر بكرى كے ساتھ ايسانى كيا ۔ شخ بهاء الدين ميرے والدكو بہت ووست ركھتے تھے اى طرح وہ بھی ان سے بڑھ کرانھیں دوست رکھتے تھے۔ وہ صاحب ذوق دساع تھے۔اُن کے ساع مس أيك تا ثيرتمي ، جودل ميں بينه جاتي تقى عمروراز يائى \_ آخرى عمر ميں دوران ساع توضيح البدن ا ٹھتے اور گشت لگاتے اس کے علاوہ بیٹے رہتے ہتے بیان کی کرامت تھی۔ ایک ون میں نے اٹھیں و میکھا کہ بی فصیرالدین جراغ وہلی کے عرس میں آئے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ شیخ احمد قاضی كوجن كاؤ كرعنقريب بن آئے گااوركريم واوقوال كوجوكها كيے ظريف فخص تنے۔ دونوں كوبغل ميں وبائے ہوئے ہیں اور میزوں ایک ساتھ ساع کررہے ہیں حالا نکدید دونوں حضرات وال ساع ند تھے بكه بم میں كے بھى اكثر موك جوان كے آس ماس كھڑ سے تھے كرياں تھاور نعر بے لگاتے ہوئے ذوق علريز تق قوال بمعود بك كى يغزل كارباتها

(J·j·)

بارے رو وے غمزہ کافر نشدے گر نظ بر دخت از منک مدة رنشدے كر آن جاہ زنحدان لو کوٹر نشد ہے گر محراب ددا بروے تو رہیر نشدے گر آن قامت تذ تو صوبر نشدے گر سلطان غمیعہ مثل سکندر نشدے گر آ

دل خون نشدے چشم تو تعجر نشدے کر روحم نشدے زلف تواہتر نشدے کر هند و بحيرٌ ملك خراسان محمر فية یرکار تفا دائرہ مد تکثیرے در بخت فردوس کے یا نہ نہادے از قبله عام این دل ممراه فکشید اندر در من لقش خيالت نه نصيع اقلیم دل و ملک نثا راج که نمادے

اگر تیری نظر کے تیم کا دارند بوتا تو میرے دل کا میمی خوان مد بوتا۔ اور اگر تیری زاغب پر بیٹان کی کا دفر مائی ند بوتى تو مين از خوررفة ند بوتار اواگراست تير اغزه كافرادا كافر ف داه ند بوتى تو كوئى عاش تير ب ملک خراسان بل ندر برا۔ اگر تیرے چیرے مخلیس مدور خط ند بوتا تو تقدیر الی جاند کے جاروں طرف إلى تديناتى -أكروبال تريع ووقترال كور مي جلوب شهوت توكولى جنت الفردوس يس پیر بھی ندر کھتا۔ اگر تیرے دواہر وال کے تحراب کی جانب سے کشش رہبر ند ہوتی تو بیدول قبلہ عوام سے برگشة ند بونا - اگر تيرب بلند و بالاقد كاصو برنه بونا تومير بدل مي تراخيال نتش پذيرينه ونا - اكرتيرا غم سكندر بادشاه كي هل ال يرخالب نه يوتا تو كوني اينة ول كملك والليم كوتاراج ندكرتا\_

از نقش جہان لوح ضمیرم نقدے پاک نقش تو درین دیدہ معقر تقدے گر مسعود بک از بادہ چنین مست عکشتے کان لعل دلآویز تو ساغر نشدے گر

وہ پانچوں خواجگان چشتیہ سے محبت تامر کھتے تھے اور ان کے عرسوں میں پوری عقیدت کے ساتھ وكنيخ تع \_ بوشيده شد ب كرخواجة الإخسد چشتيد قدس اسراجم كوصال كدن بفت كرول كى ترتیب سے واقع ہوئے ہیں۔ خواجہ معین الدین کا وصال اتوار کے دن 6 ررجب الرجب 663ھ (7رجون 1265 ) كوخواجە تظب الدين كاپير كے دن 14 روزج الا ق ل 633ھ (4 رومبر 1235 ) كوش فريدالدين كامنكل كرون 5 رجوم 664 هه (1266 ) كورش ظام الدين كابده ك ون 18 رئي الآخر 725 ه (2 رايرين 1325) كو اوريش نصير الدين (محود جراع والل) كا جعرات کے دن18 ررمضان البارک757ھ (1358) کوہوا ﷺ بہا والدین کا یہ معمول تھا کہ جعد كى رات بيس يهلي تمام انبياء كرام ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم بصحاب اولا د (صلى الله عليه وسلم ) ، اورمشائخ سلسله کی ارواح مسلمانوں کے مختلف گروہوں اسکلے موں یا پیچیلے سب ادرائے تمام آشناؤں کے لیے جو کردنیا ہے گزر مجے تھے اور عورتوں کے لیے بھی نام بنام فاتحہ پڑھتے ،وعا کیا كرتے تھے۔ حالانكہ اس يوصفے ميں بہت ديرگائي تھی۔ان كروطن آبائی دیلی ميں شخ علاءاللہ ين چشتی کی سرائے ہے کیکن ان کے بزرگوں میں ہے گئے لاؤن نے سنجل آ کرسکونت اختیار کر لی تقی اور یہ تول بڑے اکرام ہے گز ارے اور پہیں سنجل میں 1000 ھ (1592) ہیں انتقال ہوا گران کی نعش کوشنے علاءالدین کی سرائے لے جاکر دنن کمیا حمیا سنجل میں ان کی سکونٹ کی جُكُ كُولا ذُن سرائ كہتے ہیں۔ جب سنجل میں ان كے قبيد كا كوئى ونیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو دیلی میں اس سرائے ﷺ علاء الدین میں لے جا کرشنے علاء الدین کے روضے کے نزو یک ونن كر دية بير - جب شخ بهاء الدين كالجمي 1060 هد (1650) مين انتقال موكميا

میرے دل کی مختی تعش جہاں ہے پاک نہ ہو یکی تھی اگر تیری صورت میری ان آ تھوں میں نہ ہوتی۔ مسعود بک شراب معرفت ہے ایساست نہ ہوتا اگر پینے کے لیے چیرے لیوں کے دلآ ویز ساغر نہ ہوتے لیعنی اگر تیری زبان سے مثنان معرفت نہ شتا۔

ان کی تغش کو بھی چند ماہ کے بعد وہیں لے جاکر وقن کیا گیا۔ شخ اساعیل کوتیس سال سے بھی زیادہ ہوگئے کہ نوکری چیووڑ کر لا ڈن سرائے سنجل میں ہمت ومرقت اورا فلاق پر جے ہو بے ایس ایس میں ایش ملا قات رہتی ہے۔ اسرارید کی تخیل کے ایس میں اکثر ملا قات رہتی ہے۔ اسرارید کی تخیل کے پانچ سال بعد وہ وہلی چلے گئے اور وہیں 6 رمضان کمبارک 1073 ھ (1660) میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کی تعش کو بھی سرائے شخ علا واحد ین میں لے جاکر وفن کی گیا۔ میں نے اللہ کے نقش کو بھی سرائے شخ علا واحد ین میں لے جاکر وفن کی گیا۔ میں نے اللہ کے نقش سے ان کی تاریخ وصال کھی

شخ اساعیل چون رهنت از جهان بر کسش اندر بهشت آسود گفت این بینا در رو دل، بم دلم شخ اساعیل بینا بود گفت

# شيخ خصر بريلي

دہ اس کار درویش میں واثق بھبت و معاملت میں موافق اور سے درویش ہے۔ بر لی کے پاس
قسبین میں صلفہ فقرامیں دل جمعی کے ساتھ رہتے ہے۔ میں نے شروع میں اُن کواپنے شن کو
عمبت میں دیکھا ہے۔ وہ شن سے نوب آشنا ہو کئے ہے۔ دبلی کی سیر کی تھی۔ اس وقت اس راہ کے
طالبین میں سے ایک درویش اُن کے ساتھ ہے۔ جمنوں نے آپ سے ملقین ذکر حاصل کی تھی اور ان
کی خدمت کیا کرتے ہے لیکن کوئی کارکٹ اوائھیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس بات کا اتھوں نے بھے سے گلہ
کیا۔ جب بھی میں بشن خضر سے اس کا ذکر کیا کرتا تو وہ فرمائے کیا کروں مُراد ہے۔ لینی خودم اور ہے۔
اس درویش کا کام آئے تھی بڑھتا۔ اور رہ بات شاہم شدہ ہے کہ طالب کوشن کا تالی ہونا
جو اسے نہ کہ خود دائے۔ میں نے کی کتاب میں کھا دیکھا ہے کہ ایک صاحب ارشاد شن تھے ، ان ک
خدمت میں دوم بید رہتے تھے۔ ایک بہت خدمت کرتا تھ گرا ہے کوئی کارکٹ اُنہیں بوتی تھی۔ وومرا
جو کہا ہی کے برعمن تھا صاحب احمال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے ان شن ہے کہ چھا کہ کیا وجہ ہا س ب

۱ جب شخ اساعیل جہال سے سے محمد ہر کسی نے دعادی کروہ بہشت میں آ دام سے ہیں۔ راہ دل میں وہ دانا بنیا تقد قومیرے دل نے بھی (ان کی تاریخ دفات) انتخ اسامیل بنیا بوڈ "کہی۔

ے ۔۔ کہا۔اس مشکل کوحل کریں ﷺ نے کہا ہمٹھواور دیکھو پیراس خدمتگار کو بلا کر فر ماما۔وہ اونٹ جو میناب بانده کرای پشت برلاد کرمجد کے اس دریج میں اے آ۔اس نے کہا۔اے ش بیلے تو اون كوكريرا ونامشكل اوردريج من لاناتواور كلي مشكل ترب بيكام مجهد شهوكا كهان ميرب ياس سے چلا جا''۔ بھراس بےخدمت کو بلا بااورای کام کوکہا۔ وہ بلاتال دوڑا۔ دستارسر سے اتاری بوط مکر ہے کھول دونوں کی ری بٹی اونٹ کے شیچے سے تکالی اپنی کمریر با ندھی اور اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک گفری تک دہ ای محنت بیں تھا کہ اُٹ نے اس سائل سے کہا "مرید سے ب" بھی مجھی سیدخصراور میں مشائخ کی قیور کی زیادت کے لیے ساتھ جایا کرتے اور خوب سپر کرتے تھے ۔وہ حسین صور توں پر مائل تھے خاص کرعورتوں کے حسن اورا بنی جوانی کے عشق کی حکایات سناتے تھے۔ عارفین کہتے ہیں کہ عورتیں دنیا ک سب سے آخری کاوق ہیں ای لیے ان کاعش اتم واکمل ہوگا بھر صطفی صلی الله علیہ وسلم فِي السَّارِ الْحُبِّبِ إِلَّى من دنيا كم ثلثة الطيب والنساء و قرةُ عيني في الصلوة " أي طرح عرب کے مشہور عشاق مجنوں ، لیالی ، سلامان وابسال اور دامتی وعذراکی حکایات عشق ومحبت کی یمی حقیقت رہی ہو۔میرے شخ نے اس صدیث کے معنی میں بفر مایا ہے کہ وجود انسانی ٹس کل تین مرتبے ہیں۔مرحبہ نفس،مرحبہ روح اور مرحبہ جامع کہ اس سے قلب مراد ہے۔ فوشیونفس کی غذا بدنما زروح ى اورعورتنى قلب كى غذايين \_ايك دن سيدخفراور من تدم كاه حضرت على المرتضى رضى الله عنه كي زيارت سے واليس آر ب تف\_رائے من ايك ببت على حسين وجيل مندوعورت تظر یر ی۔ دواس کے جمال کو دیکھ کر چرت زدہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ خودے بے خوداور اسينة آب سے كم مونے لكے انھيں ندآ كے بوضة كايارا ندراه علنے كى سكت رعى ميں بدى كفكش میں بڑھیا، کیا کروں کہوہ بری پکیرایک لگاہ ان برڈال کرایک کھے کی جلوہ گری کر کے نظروں سے او جھل ہوگئے۔اس جلوے سے تھیں جو ملاوہ جائیں۔اس موقع پر میں نے اسے بیٹنے کا مید ملک بازم بسر فمآه موائے بری رخال صبر و قرار گشت ز دل جوں بری دوال

<sup>1</sup> معماری دنیا کی نمن چیزی میرے لیے محبوب بنادی کی ہیں۔خوشبود عور تیں اور میری آتھوں کی شندک نمازیس ہے۔

ت کھر میرے سر میں پری دخوں کا سوداسوارے - بری کی مانند میرے دل کا صبر وقر اور خصت ہوگیا ہے -

مجهزميم كساته يول يزهار

تاآل بری شدہ زبس ولبری نبال سبر وقرار گشت زول چول بری دوال اسلامی اس انھیں اس حال میں والے گئی میں اپنے شخ کے مکان لے کر بہنچا تب کہیں جا کر اُن کی اس حالت جذب وستی کوسکون ہوا۔ لیکن اس زیبا اُرخ کے تیزنظر کی تا تیران دردیش کے دل پر الی کارگر ہوئی کہ تمام عمراسے یاد کیا کرتے تھے اور اس حکایت کو بار بار دردول کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ جب بھی دہ اپنے گھرسے منجل تشریف لاتے اس نگار وقت کی یادکوتازہ کیا کرتے کو یا کہا سات گاروقت کی یادکوتازہ کیا کرتے ہوئے گئی کہا ہے ہوئے ایک درمندے کہا ہے

نیت جان بازی داری رب رّا فرصت دباد زخم شمشیر نگاہے خوردہ ناسور باد ایک باروہ سنجل آئے۔ اتفا قائس وقت میر فرز عراسید) کاظم کی تقریب نکاح تھی۔ چندون خوش خوش گزارتے کے بعد دہ واپس کے لو دنیا ہے ہی چلے گئے۔ ان کی دفات 1050ھ (1640) میں ہوئی،ان کی قبر،ان تی کے باغیج میں ہے۔

### شنخ احمد دہلوی

ان کی جائے والا دت و پرورش سلیم گڑھ ہے جو کہ دبلی شہر کے متصل ہے۔ اور وہ وہاں کے قاضی شہر نے متصل ہے۔ اور وہ وہاں کے قاضی شہر نے فضائل و کمالات سے آراستہ معلاح و معاملات سے پیراستہ جب یاوشاہ اعظم ، اکرم ، شجاع ، عادل ابوالمظفر شہاب الدین محمدصا حب قر ان تافی شاہ جہاں یا دشاہ غازی نے 1058 ھیں اس مقام ( دبلی ) کو پیند فر ماکر یہاں ''شاہ جہاں آباد'' نام کے شہر کی بنیاد ڈ الی اور بہت کی شاندار محمار شیل ، محبدیں ، قلعے ، بازار ، انداز وطرز کے بنوائے اور چند سال کی مدت میں اس شہر عظیم الشان کو اتمام تک پہنچاویا۔ اس شمر کی جامع مجد عظمت ، رفعت ، بطافت اور صرافت میں ایس قطیم الشان کو اتمام تک پہنچاویا۔ اس شمر کی جامع مجد عظمت ، رفعت ، بطافت اور صرافت میں ایس و قع ہوئی ہے کہ جہاں دیدگان و فہیدگان بھت اقلیم کہیں بھی اس جیسی سی مسجد کا نشان نہیں و قع ہوئی ہے کہ جہاں دیدگان و فہیدگان بھت اقلیم کہیں بھی اس جیسی سی مسجد کا نشان نہیں

<sup>1</sup> بيسي اي وه پرې درخ جيب انداز سه دل في ميماو يسه اي دل كامېروقر ارتبى ما نند پرې دواند موكيا ـ

<sup>2</sup> تيرى جان دين كي نيت بالشه تح توفق دي وي قريق مشير نگاه كانتم كهايا بالذكر يا سورين جائد \_

ہاتے۔آج اس جیساشہراران، توران، ہندوستان میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ اس شہر کی بنیاد کی تاریخ ں میں سے ایک تاریخ ہیے۔"شد جہاں آباداز شاہ جہاں"

ا یک دن میرے شخ عضرت نظام الدین اولیا قدس سرؤ کے مزار کی زیارت ہے اپنے مکان لوث رے تھے۔ یں بھی ساتھ تھا۔ رائے یں ایکا یک شیخ احمد ملے الماقات کی اور ساتھ ہوگئے۔میرے فی نے تو دیروجودی کی ہات چھیڑی اوران سے دریانت کیا آب اس بارے یس کیا کہتے ہیں۔ کہا كهيراا عقادموحدين سابقين كاعتقاد كيمط بق بادرائهوں نے اس توم صوفيه كي اصطلاح كے مطابق تو حيد كے است اسرارود قائق بيان كيے كەمىرے تُنْ خوش وسرور موسكے ادرآپ نے بھی اس علم کی بہت ی باتیں ارشاد فرما کیں کہ شنخ احمد بہت محظوظ ہوئے اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ اس واتع ك بعد مير يشخ في أن كى تعريف كرت موع ايك موقع يربيفر مايا-"وه اس جماعت میں سے بیں جوایے عوم نادرہ کوعلمادر قشات کے لیاس میں چھیائے رکھتے ہیں۔" می کا گمان بھی اس طرف نہیں جاتا کہ بی<sup>حصرات عوم</sup> واحوال صوفیہ بھی رکھتے ہوں گے۔حقیقت **بھی** یمی ہے کرمیلم اس کوزیبا ہے جواس کا بخو لی إخفا کر سکے۔" رشحات" میں ہے کہ حضرت خواجہ احرار فرماتے ہیں کہ مولانا صام الدین شاشی جمعیت قوی اور استفراق تمام رکھتے تھے۔ آثار جمعیت ان ے ظاہر ہوتے تھے بجیب برخمار آئکھیں تھیں کوئی کیماہی بے ذوق ہوتا آپ کا معتقد ہوجاتا تھا۔ آپ میں جمیت قلب اور طلبات جذبات کی جوشدت وحرارت فنی اس کی دجہ سے جاڑوں میں بھی برف کے یانی میں اینے بیرڈ الے رہتے اور سینے کے بٹن کھولے رکھتے اور اپنے سینے برسرد پانی چیر کتے رہتے تھے۔مرزا اُلغ بیک نے آپ کو بخارا کے عبد اُقضا کے لیے مجبور کیا اور اُنھیں زیردی قاضی بنا دیا۔جس زمانے میں وہ دارالقصنا میں تشریف رکھتے تھے اور جھکڑوں کے فیصلے كرت مضط طالبان علوم معردت كالمجمع دور بيشاآب سے كسب جميت باطن كرتا رہنا تھا۔ ميں آپ کے محکے میں حاضر ہوتا تھا آپ کے سائے ایک دریچے تھا کہ اس سے بٹی تو آپ کو و کیوسکتا تھا لكن آب بجينين و كيصة وبان بيشابوا بن آپ كانظاره كرر باتها فواجگان نشتبنديه قدس الله ارواجم کی نسبت میں آپ سے ذرای ففات بھی میں نے ندریکھی کیونکہ آپ باطنی جھیت اور این طریقے کے ستر وافغایں بہت احتیاط رکھتے تھے۔ نسبت باطنی کوعہد و تضاکے بردے میں چھیاتے تھے۔ آسانی سے کوئی چیز ان سے طاہر نہ ہوتی تھی۔ بار ہا فر ما یا کرتے تھے کہ پوشیدگی نبست کے لیے کوئی لب سطی استفاد سے اور افاد سے کی صورت سے بہتر نہیں ہے۔ انتخا کلامہ ۔ میر سے دالدش احمد کے شناسا کوں میں تھے۔ شروع میں بھی بھی اُن کی خدمت میں جایا کرتے اور ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر فوٹس فوٹس واپس آیا کرتے اور فر ماتے کہ انصوں نے اپنی درو کئی کوئڈ رئیس اور لمبائل قضا میں خوب چھیار کھا ہے۔ جھے اُن سے ملاقات کر کے بڑی مسرت اور حظِ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی وفات 1051 ص 1051 میں ہوئی۔

يشخ عبدالرحيم تنبهطي

سے مراقی منبطی کے بھانے بیں اور شخ عبدالرمن کے بھائی۔ اس داہ درویٹی بھی ہے اور منبوط بیں۔ آئیس خواجہ بیرنگ سے نبست اور کی حاصل ہے۔ وہ فرماح ہیں کہ 'ایام شاب شن میر کے دول وہ داخ میں آئیس خواجہ بیرنگ نے استانہ مقد میں اتا است بغریہ وگیا۔ وہاں ایک خادم تھا وہ دوز اندمیرے لیے دونان لا یا کرتا۔ میں ان میں سے ایک لیے اور کھا کر دوز اندکوہ وصح اوکوئکل جا تا اور مستانہ دوار دونان لا یا کرتا۔ میں ان میں سے ایک لیے لیے اور کھا کر دوز اندکوہ وصح اوکوئکل جا تا اور مستانہ دوار کھومتا پھر تا تھا اور دات کو خواجہ بیرنگ قدس سرا فی قبر کے پائیس سرگر بیان میں ڈال کر صورت مراقبہ بیس میشا کرتا۔ آب دن میں ایسے می مراقب تھا کہ دواقعتے ہیں کیا دیکھ دہا ہوں کہ مشارک کم ایس کی میں ایک بیٹھ اور اے۔ آب ہاتھ میں ایک کرداگر دم اقب بیشا ہوا ہے۔ آب ہاتھ میں ایک میرا باز دو پکڑ کر مجھے اٹھایا، درا کر جماعت کے بما برلا بھی یا۔ ای لورڈ کر اسم ذات میرے دل میں میرا باز دو پکڑ کر مجھے اٹھایا، درا کر جماعت کے بما برلا بھی یا۔ ای لورڈ کر اسم ذات میرے دل میں مور پر ذاکر بن چکا تھا اور جمیت قلب حاص ہو بھی تھی۔ جب مجھے فیبت سے افاقہ ہوا تو میرا دل داگی صور پر ذاکر بن چکا تھا اور جمیت قلب حاص ہو بھی تھی۔ جب مجھے فیبت سے افاقہ ہوا تو میرا دل روست نہیں کہ شیار میں اورٹ عبد میں اورٹ عبدالر میں کہ میں کہ شیار کر ایک کے دور دوں کی تلقین کی ضرورت نہیں رات ۔ دور مور کی تلقین کی ضرورت نہیں رات ۔ دور میں اند کا ایک گروہ ہوتا ہے کہ آٹھیں مشائ کے طریقت شی فریدالدین عطار تدرس می کہتے ہیں۔ رات کہ اور ایک کہ ایک کے جب سے کہتے طریقت شیار کرائے حقیقت اور کی کہتے ہیں۔

اضيس بظاہر بير كى كوئى احتياج نہيں ہوتى كيونكه حضرت رسالت صلى الله عليه وسلم ان كوا يلى عنايت میں برورش کرتے ہیں۔ بغیر کسی کے واسطے کے جیسا کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند ( رحمة اللہ عيد)كى،كى ب- بيمقام عظيم باوربهت عالى سى خوش قسمت كوبى بددولت لمتى بـ " ذالك فيضل الله بوتيب من بشاء "اى طرح بعض اولياء الله بهي جوكة تخضرت ملى الله عليه وسلم كا ا بتاع كرتے ميں روحاني طور ير بغير اس كے كدكوئي ظاہرى پير ہوتر بيت كے جاتے ہيں۔ م جماعت بھی داخل اولیاء ہے۔ اُتیٰ ۔ یوشیدہ ندرے کہ سلسلہ عالیہ نقشبند ریم میں جیسا کہ ظاہر ہے وہ بزرگ او می نبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی تربیت بزرگوں کی ارواح نے کی ہے۔ بدوحانی تربیت بھی باطنی تربیت ظاہری جیسی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشتند قدس سرہ کے رسائے ' قدسیہ' میں لکھا ہے کہ شخ ابوالحن خرقانی کی تربیت روحانی طور پرسلھان العارفین شخ ابویزید بسطامی کے زیرتصرف موئی اورسلوک میں شخ ابویزید بسطای کی ترتیب امام جعفرصادق کی روح مبارک سے بے نقل سیج سے ثابت ہے کہ شخ ابوالحن کی ولادت شیخ ابویز بدکی وفات کے مدتول بعد ہوئی ہے اور شخ ابویزید کی ولا دے امام جعفرصا دق کی وفات کے بعد۔ امتیٰ ۔ میخ عبدالرحیم کومیرے شخے ہے ایک خاص طلوص وعبت ہے۔میرے شیخ ان کوا مجھوں میں گئتے ہیں اوران پربہت طف وعنایت رکھتے ہیں۔اگر چدوہ اُن پڑھ ہیں مگراس راہ دردیش کی صاف سخری باتیں کرتے ہیں اورخوب بچھتے بھی ہیں۔ کلام مجید کی (زبانی) تلاوت این قہم (طاقت) کی بقدر كرتے ہيں \_منتقيم المعاملات اور بلندفتوت ہيں۔ ميں ان كا گېرا دوست ہوں۔ تل ہروياطن ميں مجھان سے ( بکیانیت اور ) الفاق مزاج ہے۔ جب تک میں تشکری تھاوہ بھی رہے۔ جب میں نے لٹکر کی ٹو کری ترک کی انھوں نے بھی چھوڑ وی۔وہ جھے ہے کہا کرتے ہیں ' میں تجھے بھا گی ہے تھی زیاوہ عزیز رکھتا ہوں۔'' میں بھی انھیں ایہ ہی جانتا ہوں اور ایبا بی کہتا ہوں۔ ایک بار انھوں نے مجہ سے بیان کیا کدرات میں نےخواب دیکھا ہے کدایک صحراع عظیم ہا کی طرف ے ایک بہت بڑالشکرمع بادشاہ آرہا ہے۔ ورجنگی ساز دسامان بھی ساتھ ہے کہدر ہے ہیں کہ بدشاه سلامت آرہے ہیں۔ مجھ سے کہ عمیاب بادشاہ محد الرسول الشطی الشطیدوسلم ہیں۔ میں مدورجه شوق بن ووژااورایناس آنخضرت (ﷺ) کے میارک قدموں میں رکھ دیا۔ آنخضرت نے

اين وست مبارك عدميراسرأ شايا-آب كى راش مبارك بهى سفيد تقى كلور ابهى سفيد تقااورلياس مجى سفيد تفا-ان كابى فرامانا ب كدايك دات بيس نے خواب ديكھاك بيس ايك نهايت بلندوبالا عكدير بينجاءول اس حكداي بعالى فيخ عبدالرمن كوياياجب بن في اس حكد ساوراوير جاناحام بھائی نے کہا۔ بس میجھے۔ان کائی قول ہے کدا یک دن میں نے واقعے میں ویکھا کر غیب سے ایک آ دمی ظاہر جوا اور میرے سینے ش باتھ ڈال کر کچھ تکالا۔ اس کے بعد سے اپنے دل میں نئی ہی مفائی پاتا ہول۔ان کا بی مفوظ ہے کہ میرا ایک مجھدار دوست تفا ایک رات خواب میں میں نے اس كوكھانے كر توالے بيك بحركم كلائے منع كو جب وہ آيا تو كہنے لگاكر آج راست تم نے جھے نمایت لذیذومرغوب کھاناا ہے ہاتھ سے کھلایا ہے۔ انھیں کا بیان ہے کہ میرے نانا شیخ مصطفیٰ کے والدشُّخ جمال كا ايك جوگى شناسا تھا۔ دونوں میں باہم محبتیں اور خلوتیں رہتی تھیں۔ ايك دن وہ جوگی ان کے پاس آیا اور اس دقت وہ اندر ہے جمرہ بند کیے ہوئے مشغول (بذکر اللہ ) بیٹھے تھے۔ اں نے کہا۔ درواز ہ کھولیں ۔انھول نے جواب دیا۔ اس وقت فرصت نہیں ہے پھر آٹا جو گی بولا اگر تم نہیں کھولتے تو میں ہی اندرآئے جاتا ہوں۔ کہا۔ آجا۔ وہ جوگی دروازہ بند ہوتے ہوئے بھی ائداآ ممیااور تکبر کے ساتھ بولا۔ اگرتم جا ہوتواس ہے ہی اچھا تماش دکھا ڈی۔ کہا۔ وکھا۔ جرگی نے ایک عمل کیااورخودکوایک بھیا تک ٹیرکی صورت میں تبدیل کرکے اٹھااوران مرحملہ کر دیا۔وہ بہت طاقتور تصمردانه واراس كا كلا كرا اورائع فيحد باكر قيد كرابا فيرف عاجز آكرامان جابى-جب انصوب نے چھوڑ دیا تو جوگی نے اپنی اصلی صوریت میں آ کر کہا تم نے تو بھے مارہی ڈالا تھا۔ کہا" میں نے مجھے کہاں مارامیں تو شیر کو مارر ہاتھا۔" جوگی کےدل میں کینة آگیا اور بولا۔ چلوجنگل میں اس سے بہتر تماشادیکھو۔ بھروونوں جگل میں بہنچ۔ جوگ نے ایک ری ان کے ہاتھ میں وی . کواے مضبوطی سے پکڑے رہواورخود اٹیا کو کھنچتا ہودایک طرف چلا گیا یہاں تک کونظرے اوجھل ہو گیا۔انھول نے ری کابر اایک درخت میں لپیٹ دیاا درالگ بیٹھ گئے اور و کیفتے رہے۔ دیکھا کہآ گ کا ایک بگولہ اس ری پر دوڑا آتا ہے اور قبر کے ساتھا اس درخت پرآ کرنگا اور درخت کو جڑ ہے اکھاڑ دیااور پھر ی ری برای راہ چلا گیا۔ وہ بھی چیھے بیچے بیلے دیکھا کہ جرگی کے بند بندالگ الگ ہوکر جابجایڑے ہیں۔وہ بغیردہشت کے آگے گئے اور جو چزیں جو گی کی جھولی میں

تھیں، لے لیں اور گھر دالیں آگے۔اس سامان میں سے ایک آئینہ بھی تھا کہ اس کے دیکھنے سے لقوے کا مرض چلا جاتا تھا۔ انھوں نے ہی فرمایا ہے کہ اس آئینے کو میں نے بھی دیکھا تھا اسپنے ماموں شخ مرتضی کے یاس۔

شيخ مقيم لا هوري

شخ احدسر بندی کے مرید ہیں۔ شروع ہیں ہیں نے لاہور ہیں آئیں لشکر ہوں کی جماعت ہیں دیکھا تھا، اس وقت ہیں بھی لشکری تھا۔ ملا قات کے وقت ان سے لشکریا نہ ہی سلوک کرتا تھا اس لیے کہ ان کے طریقے اور احوال ہا طنی سے غافل تھا۔ کیکن جب ایک لیمی عدت تک صحبتیں رہیں تو ایک دن انصول نے جھے سے میر سے شخ کانام ہوچھا تو میں نے بھی اُن سے اُن کے شخ کو ہوچھا کہ کیا میر سے شخ بی تھھار ہے بھی شخ ہیں تعین خواجہ خرد تو انھوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس وقت ان کی نبت ہا طنی کی کہ نہا ہیت سر واخف میں رکھتے ہے جھے جھلے جواس وقت محسوس ہوئی تھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی نمید سے (نقشہندیہ) خواجھان و ہزرگان (قدس اللہ سر ہا) جو کہ حد درجہ لطیف اور پوشیدہ سکتا۔ یعنی نمید سے (نقشہندیہ) خواجہ گان و ہزرگان (قدس اللہ سر ہا) جو کہ حد درجہ لطیف اور پوشیدہ ہے جس کا میر سے شخ خواجہ خرد کے ذکر میں بھی اش رہ گزرا ہے۔ اب جھے معلوم ہوا کہ سی بھی شخص کو حقیر نہ بھی ایسا ہے۔ سی کا میر سے شخ خواجہ خرد کے ذکر میں بھی اش رہ گزرا ہے۔ اب جھے معلوم ہوا کہ سی بھی شخص کو حقیر نہ بھی ناچا ہے۔ سب کے ساتھ حسن طن رکھنا ہیا ہے۔

خاکساران جہان را بحقارت منگر توچہ دانی کہ درین گرو سوارے باشد "درخات" بیں ہے کہ حضرت خواجہ احرار قدس مرفقر ماتے ہیں کہ اواکل حال بیں بیرے والدی کل "درخات" بیں ہے کہ حضرت خواجہ احرار قدس مرفقر ماتے ہیں کہ اواکل حال بیں بیرے والدی کل بیسی بیٹی پر ڈی تھی۔ انھوں نے آیک صحرائی ترک کے ہاتھ میرے پاس خذبہ جیجا کہ اس کو لےلوں اور کوشری میں جمع کر لوں میں خاتہ لینے میں مشخول تھا کہ وہ ترک اپنی بور یاں لے کر چلا گیا۔ جب جمعے با چلا تو وہ جاچکا تھا۔ میرے دل میں بوی ہے جینی پیدا ہوئی کہ میں نے اس سے دعا کی درخواست کیوں نہ کی اور نیاز مندی سے کیوں نہ چین آیا اس خلطی سے اپنے اندوا کہ بجیب تسم کا تم وہوں کیا میل کو رہے تی چھوڑ ااور میں جددی سے اس کے بیجھے دوڑ ا۔ اور اس کوشیر سے آدھی راہ محسوس کیا ملے کو و یہے تی چھوڑ ااور میں جددی سے اس کے بیجھے دوڑ ا۔ اور اس کوشیر سے آدھی راہ

<sup>1</sup> ونیا کے خاکساروں (فقراد سماکین) کو حقارت کی نظرے مت دیکھ تو کیا جانے کہ اس گردیش کوئی سوار (صاحب باطن ) ہو۔

یں جا کر پالیا۔ سرماہ نیاز وتفرع سے اس کا دامن پکڑلیہ اور اس سے درخواست کی کہ بیر سے حال پر توجہ فرما تعیں اور میر سے معالم پر نظر ڈالیس ہوسکتا ہے آپ کی برکت سے حق سجان، مجھ پررخم فرما تعیں اور میری بر ہ بستہ کو کھول دیں۔وہ صحرائی ترک منتجب اور متحیر ہوکر بولا' نی لبًا آپ ترک مشارخ کے تول بڑمل کرتے ہیں۔

بر کیم کور سانک خفر بیل وہر تون کور سانک قدر بیل <sup>1</sup> ورندیں تو نہایت بے کارجنگل ٹرک ہول اپنا منہ بھی ضرور تا وحوتا ہوں بھے اس بات کی جس کا آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہوکیا خبر۔میرے مجزو نیاز سے اس ترک صحرائی میں ایک اڑ اور كيفيت بيدا موكن اوراس في دعاك لي ماته أفعاد ياور مرب لي چند دعائيس كيس اس ترك كى وعاؤر سے ميں نے استے باطن ميں بہت كشاد كى محسوس كى \_ (اَتَىٰ ) ' 'رشىت ' عى مس ہے کہ مولوی جای قدس سرؤ فرماتے ہیں کہ تمام ( گلوق خدا) وہ گدا ہو یا سپاہی سب پر شفقت ورحمت کی نظرر کھنی جا ہے۔ نیک مو یابد کس سے اپنا کھانا اٹھا کرندر کھنا جا ہے۔ نظراس پر ر کھنی چاہیے کدان کا خالق کو ن ہے۔ کی جنید یا کسی حملی وقت کواس کی حاجت نہیں کہ لوگ ان بر احمان کریں۔کوئی عدل ہمت اور کوئی پر بیز گاراس کے دروازے پر بھیک مانگلنے ندآئے گا۔ اسے کہاں سے پالگ کی کراس گوڑی اور مونے لباس میں کوئی صاحب دولت نہیں۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اولیا وحق سجائے اسے حال کا اِخفا بے سروسامانی کی حالت میں کرتے ہیں۔ (المتیٰ) میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ میں ا چتی کے دوستوں میں سے ایک دروایش ایک بارایک مطرب پر عاشق ہو گئے اور عمبت حدسے گزر منى چندون كے بعدا يك امير فض اس مطرب كو لے كر بنكال چلا كيا۔ ان درويش في عايت قاق و اضطراب سے مجبور ہوکر مصرت فی سلیم چشتی سے جاکر مقیقت حال عرض کی۔ فیخ نے کہا کہ جوتے گا نشخے والا جو بادشاہ کے لئکرگاہ میں جیٹا ہے وہاں جااوراس سے رجوع کر۔ جب اس کے یوس پہنچا اوّل اس نے افکار کیا اور توجہ ندی۔ آخر جب جانا کے کہاں ہے آیا ہے تواس کے کان میں کہا جا قل ل سرگین گر سے رجوع کر۔ جب پہنچا دیکھا کہ وہ آ دھی دمڑی کے لیے آیک

توجيعي ديصال كرهنر محمادر جو بحق تي باكر بزائد تقدير كو

آدی سے لڑر ہے ہیں۔ جیران ہوا۔ آخر طبقت حال عرض کی اٹھوں نے کہ ۔ا سے درویش میر کی آدی سے لڑر ہے ہیں۔ جیران ہوا۔ آخر طبقت حال عرض کی اٹھوں نے کہ ۔ا سے در کا جرائ روشن آدھی دمڑی کے لیے جنگ جو کہ میراحق ہاس لیے ہے کہ اس قم سے میں معجد کا جرائ روشن کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک کا فقہ کو فلا اس جگہ جو کر کھڑا ہو جا اور اس کے بیر دکیا کہ فعال جانب و کھا۔ اس نے جا کر وہائی کیا۔ فور آجنوں کا بادشاہ کروفر کے ساتھ جیسا کہ مشہور ہے تخت پر جیشا حاضر ہوا اور ہو چھا کہ کیا جاہتا ہے اس نے کہا فلال مطرب کو جاہتا ہوں۔ اس نے ایک ساعت میں اس مطرب کو حاضر کر دیا اور جنوں کے باوشاہ اس نے ایک جن کو تھم دیا۔ اس نے ایک ساعت میں اس مطرب کو حاضر کر دیا اور جنوں کے باوشاہ نے اس کو اس درویش کے حوالے کر دیا۔ اس کی مراد بوری ہوگئی۔ واللہ اعلیٰ محقوقة الحال۔

# محدثقيم انصاري سنبهلي

البلانی فیطلب رہا سوائی 1" بزرگول فرمایا ہے کدائی مرادکوچیوڑ تا اور حق سجان و تعالیٰ کی مرضی پرکار بندر بنا بہت دشوار کام ہے۔ مریدونی ہے جو تمام مرادوں سے مایوس موجائے۔ قطعہ

ابوان مراد بس بلند است کال جا بہوں رسیدن نوان این شربت عاشیست خسرہ جزخون جگر چشیدن نوان این شربت عاشیست خسرہ جزخون جگر چشیدن نوان میرے شخف نے ادائل حال میں نامرادی اور نومیدی کی صفت ہیں بیشعرکہا تھا میرے شخفین کی مدیدی عماد گوہر وصلش تو خوائی در بیابان گرد و خوائی در چن بنشین قوث: ''امراد ہے' بوری ہونے کے بعد ماہ جمادی الآخر 1071 مے (20 رجنوری 1661) میں آب نے و نیا ہے کوچ کیا۔

# يشخ عبدالواجد سنبهلي

شخ عبدالواحد سنبسلی کے مرید ہیں۔ ایک بار،ان کے شخ نے فر مایاتھا ''عبدالواجد عبدالواحد ہے۔' صاحب ذوق ووجد وسماع شے بس ذراست نغے ہے بے قابوہ وجاتے تھے۔ان کے سماع ہیں بہت تا شیر سی عمر ہوئی۔ میں نے بھی ان کود یکھا ہے۔ مرتاض ہزرگ آدی تھے۔ان کے سماع کا صدق اور سپائی بالکل کھلی تھی۔ (شخ) محمد شیم انصاری کہتے ہیں کہ انھوں نے اپنی زندگ ہی میں اپنی قبر کھود لی تھی۔ ان آئی ورائی سائی قبر کھود لی تھی۔ ان آئی ورائی واضل ہوئے اور مردوں کی طرح لیے لیٹ کئے اور ایک ساعت خاموش ہے آرام کیا اور پھر شوق شن بحرے باہر آئے۔ جولوگ ان کے نتظر شھے ان سے ساعت خاموش رہے آرام کیا اور خواب گا وروح آرا ہی گھرے، میری ویراندے معرعہ فر مایا۔ میری مزل و مادی اور خواب گا وروح آرا ہی گھرے، میری ویراندے معرعہ

ا جومیری نعتوں پرشکرنیس کر قادر میری مینی بونی بلا برم فرنس کر تاوہ میرے موادوسرارب اور تر مدے۔

<sup>2</sup> مقام مراویہت بلندی پر ہے دہاں ہوں سے نہیں پہنچاجا سکتا۔ ضروبی تو شریت عاثم تی ہے جو بغیر خون مگر یے نہیں چکھاجا سکتا۔

<sup>3</sup> وصل کا کو ہرور یائے مالوی میں ڈو بے یغیر ٹیمل ثکالا جا سکتا۔ چاہے تو بیابانوں کے چکر کا شا کھر، چاہیں چن میں جاہیجہ۔

#### "عاتبت منزل ما وادی خاموشانست <sup>1</sup>"

حضرت رسالت صلى الدعليه وسلم اصحاب فرما ياكرت - الكن في الدنيا كانك غويب او كعابرى سبيل و عدنفسك من اصحاب القبور 2 " متمّام اسحاب رسول الشَّصلي الله عليه وسلم كاليمي عقيده اورعمل تقايية عبدالرزاق محنجها نوى جوسشائخ كباريس بين اورييخ محمسن كمريدين اور دوعانيت حفرت غوث اعظم سے بواسط متفيد ہوئے ہيں۔روايت ہےك ایک سید کوایک امیر نے گرفآد کر رکھا تھا۔ ﷺ نے جب اس کودیکھا تواس کی صافت لے لی اور اس ے کہا کہ شہرے باہر چلا جا۔ کہ میں بجائے تیرے قید ہوجا دُل گا۔ اس طرح قید میں ان کے سربہت سي منتنى آيري سب كوبرداشت كرتي رب اورايخ آپ كوظا برند كيا \_ آخريس بادشاه عاول جنت آشیانی (جلال الدین محمد اکبر) کے عہد میں 949ھ (1543) میں دنیا ہے چیل دیے۔ وہ اپنے مريدوں كوقبر كامرا تبركرتے كاتكم ديتے تھے۔اس طرح كداة لسے آخرتك اس كاسروشته ندنو فے۔ محمقیم انصاری فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالواجد کی آخری بیاری میں جبکہ وہ حالت استحضار میں شیعہ میں كَنْهِا تُو مِن ي كُنْ يَم كنار علك محد " ين في كبار آخر جانا توب ع كين چندون اوردنيا میں رہیں اور یا والی میں کڑاریں لیکن 1060ھ (1650) میں اس بیاری شن چل ہے۔ان کی قبر مجی و ہیں سنجل میں ہے۔ محد مراد جو کہان کے اقربا میں جی کہتے ہیں کہان کی وفات کے بعد میں نے اُن کوخواب میں دیکھا۔ا تناچیکتا ہوا چہرہ کہ میں نظر شاملا سکا۔ میں نے معلوم کیا کیا۔ یہ جے آپ پر کیا حال گزرا؟ کہا۔کیاحال گزرتاایک مکان سے اٹھااوردوس سے مکان بیں آ کربیٹے گیا۔ آج ان کے کا لے خال نام کے ایک پسر ہیں جوعقلائے مجانین میل سے ہیں۔ بیوستہ تحیر اور خاموش رہے ہیں۔ المص ناتوبابوش كهديكة بين اورنداي بيموشدندعاقل اي كهديكة بين ندد بواند من في إرباان کونماز میں بھی ویکھا ہے۔ ای طرز اور ای حالت میں ایک باروہ مجلس ساع میں حاضر ہوئے۔ آیک او کے مراہ مجالس ہواس میں بھی حاضر ہوتے میں ادراکیک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیونک

<sup>1</sup> آ ٹرکار ہاری منزل وادی فاموشیال (تیرستان) ہے-

<sup>2</sup> ونیایس ایے رہ جیے کوئی اجنبی پردیکی ہو یا جیے کوئی راہ چلنا سافر اور اپنے آپ کومر دوں جس کن (زعروں شرمت بھے)۔

شری مجلس بین بیس بیشتا ہوں اور ایک طرف رہتا ہوں وہ دہاں آتے اور ذوق وشوق میں ہوتے جو
چیز بھی ان کو پیش کرتا لیتے اور سرا نے لگتے ۔ ان کے دل میں میرے لیے بہتی کہ وہ اپنے گھر میں بھی کسی ہے بات نہیں
ادر اشارے کے توسط کے ایک ترم گوشہ ہے ۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بھی کسی ہے بات نہیں
کرتے ۔ آھیں بس اتنائی شعور ہے کہ گھر سے نکل کر کسی کو اشارہ کرکے ہاتھ بگڑ کر بازار میں تم باکو
فروش کی دکان میں داخل ہوجاتے ہیں ۔ اگر وہ چلم بحر کر وہتا ہے بیش جاتے ہیں اور ذوق ہے بیتے ہیں
گھروہاں سے انکھ کرچل ویتے ہیں ۔ اس کے علاوہ کسی جگر کوئی کا روباران کا نہیں ہے۔ بس کا روبار ہے
تو ہی ہے ۔ حکیم فورالدین جو کہ میرے شیخ کے نیاز مندوں سے ہیں، صاحب خن ہیں ۔ میرے
تو ہی ہے ۔ حکیم فورالدین جو کہ میرے شیخ کے نیاز مندوں سے ہیں، صاحب خن ہیں ۔ میرے
تا شناؤں میں سے ہیں ۔ ان کی ایک دیا گیان کی اس حالت پر بچی اثر تی ہے۔

دل گفت مرا عم لذنی ہوں است تعلیم کن کر ترا دستر است گفتم الف "گفتم" ور "گفتم" ور" است کم ف الف "گفتم" ور" است کم ف الف "گفتم" ور" و الف الک است کم ف الک است کم فی جو میرے شخ کی المک بار میں سے در میرے شخ کی المک بی تھی جو میرے شخ کی المک بیندیدہ ہے۔

ا بنتس که بعثق دوست هم محت کس است و ان کس که بکفت یاتم بوالهوست بهتر که ازین گفت و شنو در مخدم نایافت او یاتم این یافت بس است

۱ جارا (تمباکو) خارتو پاس امناس کی خلوت ہے۔ اگر تھتے دسترس ہوتہ ہاتھ سے دسے دے۔ ش ایک دخر تھیا ہول بشر طیکہ تو مجھدار ہو۔ گرایک بھی مجھدار خاریجس میں ہوتہ اس کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے۔

<sup>2</sup> در نے جھسے کہا کہ ش علم لدنی کی تمنار کھا ہوں آگر کتھے ہترس ہوتو بھے تعلیم کر۔ ٹس نے کہا الف۔ بولا 'آ کے دوسر انزف۔ کہا'' کچھیس''اگر ایک مجمعد ارجی گھر میں ہے واس کے لیے ایک بات ہی کائی ہے۔

<sup>3</sup> جودوست کے عشق میں گم ہوگیا دہ واقعی آ دمی ہاور جس نے کہا کہ میں نے دوست کو پالیا، دہ بوالہوں ہے، مجموعا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ اس گفت وثنیدے گز رجاؤں۔ اس کا ندملنای ملنا ہے۔ یہی یافت کی انتہا ہے۔

امراری تخیل کے بعد کالے فال بیاد ہوگئے۔احضار کے دفت میں نے ان سے دریافت کیا ''اس نسبت سے آگاہی ہے جو آپ رکھتے ہیں؟''مرسے اشارہ کیا کہ ہاں آگاہ بول۔اس کے بعد کہا۔ بمرے سامنے سے یکسو ہوجا کیں اور دروازہ کھول دیں کہ وہ آرہ ہیں لینی فرشتے۔ گھر بشاشت اور خوش وقتی کے حال میں آخر ماہذی الحجہ 1071ھ (اگست 1661) میں دنیاسے مطبے گئے۔

## يننخ عبداللطيف سنبهلي

جب تک میرا کام نیس موجاتای دست طلب بازند کردن گا-اب باتو میری جان بی جائے گی یا وصل حانان بی میسر موگا۔

موے منے الکاه ایک فنص سفیدلیاس میں میرے روبرو آکر کھڑا ہوگیا۔ میں نے وریافت کیا آپ كون؟ جواب منديا من في جب دوباره يو چهاتوائي آب بهت لمباهوتا جلا كيا وربهت وراؤنا كلف لگا۔ میں اُٹھا تا کیا ہے بھر ماروں وہ بھاگا۔ بیل بھی اس کے پیچے دوڑ انگر میں اس تک نہ بھٹی سکا کہ وہ بهت چزجار باتفايهال تک باير بادشاه کي باول (تالاب خرد) يس جاپيتجاراس، ولي كردوييش ميس بهت براجنگل تفااور جنگل جانوراورور عدو بال رہتے تھے کدون میں بھی کوئی و ہاں نہیں جاسکتا تھا۔ مل اس شب تاریک میں بھی بے محاباس کے چیچے بھا گمار ہاادراس باؤل میں جاداش ہوا۔ بہت گہری تھی۔اس کے یانی پہی کائی جی تھی۔ کانے اور پھراس میں پڑے تھے۔ایک ہار فوط الگا کر میں نے اس کی تلی میں الماش کیا۔علاوہ سڑک وخار کے بچھ ہاتھ نہ آیا۔ نکل کراس کے پیٹنے کی پیڑیوں بر كعرا الوكميا - بجرول مين آيا كه أيك مرتبها وجبتي كرون تاكه تقيقت حال معلوم بوجائ أترا اورتهه تک پیٹی کرادھرادھر تمام میں محوما پھراکہ پانی بھی گادلا ہوگی محرعلاوہ پھروں، کانوں کے اور چند بديول كے مجم مرے الحد مذلكا آخر بابرنكل آبا۔ انسين كافر مانا ہے كہ جھے بجود وقت كے ليے أيك فخبد سے مشتی مجازی ہوگیا تھا۔ دہ باوری قصبے میں اور میں اس سے چودہ بندرہ میل کے فاصلے پر نتے بور میں ر ہتا تھا۔عشام کی نماز پڑھ کر بلاکس کو بتائے تھا خانقاہ سے نکل وہاں کا قصد کرتا اور اس کے مکان سیج كر نظاره كركے لوٹ آ نا اور نماز من شخ كى مجدين اواكر نا اور كى كواس كى خبر ندلكتى ۔ ايك بار كا واقعه ب كديش آخرى رات يس وض بركيا- جاند وسية كقريب تفاء بإنى بين جك رباتها مجع ا پھالگا۔ وش کے کنارے ایک پھر تھا اس پر بیٹھ گیا۔ ای دوران ایک شیر آیا اور میرے نزویک آكركة كاطرح بانى يين لكاراس كآكسيس ميراء مقابل جمك دى تى مصحام الكار بغيرى ڈر جھک کے اس کے سراور کانوں پر میں نے ہاتھ چھیرا دوا ہے کان جماڑ تا ہوا جنگل کی طرف چلا میا۔ انھیں کا مقولہ ہے کہ ایک بارغلبات موق میں اسے شخ سے اجازت لے کرسر میں سودائے عشق وسزادگی لیے چلتے چلتے معنجما ندشخ عبدالرزاق جمعجما نوی کے پاس بینی میاادر عرض کیااے شخ اگرآپ میری کارکشاد کرسکیں تو میں تھم وال - انھول نے فرمایا - تین دن کے بعد مجھے جواب . دول گا۔ نمن دن کے بعد جواب دیا۔ واپس سلیم چشق کے پاس فتح پور جا، و بیں تیرا کام پورا ہوگا۔ لوث كرو چن پېنچا اور ميرا كام تمام بوگيا \_ شخ سيم چشتى كى وفات 29 ررمضان المبارك 979ھ (28ر جنوري 1572) پي اور ٿُخ ٿُخ الله کي 28 رجمادي الناني 978ه (1571) پي اور ٿُخ عبدالطيف ك 1020 ه (1612) يس بولى-

# شيخ نجم الدين تنبطل

فی تحد مرشد جہاں بن شخ کبیر کلّہ روال کے قریااور مریدین میں سے بیں اور (خود بھی) شخ کبیر كلّه روال كى اول ديس سے بيس بنے بلنداخلاق غريب، شكت خاطر مقے۔ جب جال كير بادشاہ نے اُن معلوم کیا کہ کلہ روال کی دیشریہ کیا ہے۔ کہا، جوکوئی بھی ان بزرگ کے پاس آتا كيه في الوك دوسرى وجوات محليات الحياضي كلدروال كمته جي لوك دوسرى وجوات بحى ميان كرتے إلى مكروه ورست نہيں۔ شخص كبير كلّه روان اسينے والد شخ محر كلّه روال كے محبت يافتہ شے اور بہت سے اکا برسے بہرہ در متھے۔ صدب احوال دمقامات، خوارق وکرامات تھے۔ ہمت بلند رکھتے تھے۔وہ روز اندیسے صادق میں روزے کی نیت کرتے اگر کوئی کھانے کی چڑ لے آتا تو پیٹیس كتے سے كرميں روزے سے جول بكك كھاليت الك دن ايك آدى شام كے وقت كھ الماء انھوں نے بے تکلف لے کر کھا لیا۔ موحد اور عارف تھے اور پی عبدالعزیز چیتی والوی کے معاصرین میں سے تھے۔ وہ پینے عبدالعزیز کا ابتدائی اوران کا آخری دورتھا۔ شیخ عبدالعزیز نے ابے رسالے معینیا اس کے بدوشعر کھے ہیں۔

ای کا دانی کہ چزے چیستی یا کیستی در دات در باب نیکو استی یا ایستی آ نکه می بینی بصیر د انکه می شنود سمی هستند آ نکه می داند علیم و پس بگو تو کمیستی <sup>1</sup> المعرفي على الدين باوجود الله الوريخ زاده مون كريسي بهي وائر أنيستى اور نامرادى سے باہرقدم نه رکتے تھے۔ایک دن ایک محص میرے فیٹے کے پاس آیا اور بیشعر پر احا

رو بے خودی چون دام بیار داست طد بہ برار حیلے خود را کم آشاے متی

من المراد المرد المراد والى دات بصير ب\_ سندالي مي بهان والعليم ب بعراب باتو كون ب

چونک بے تودی کاراست دوست کے دیار کوجاتا ہے اس لیے میں بڑار بہائے حیلے کر کے خود کو بے خود و سەپىئا تا يون.

(بین کر) میرے شخنے نی البدیہ بیشعرکہا

قدم فرا ترک ندہ کہ بمک بہ نیستی ہے چہ زنی چوخود پرستان ہمہ دم نواے مسی ا میں نے شخ جم الدین کی بار ہا زیارت کی ہے جمھ ہے بہت لطف و مہر یانی ہے بیش آتے تھے اور بررگان وین کی حکایتی سنایا کرتے تھے۔ شخ کبیر کلّہ روال کی وفات 961ھ (1554) میں ہوئی، تاریخ وفات "مشاق تی ہود" ہے اور مرشد جہاں کی وفات 1000ھ (1592) میں اور شخ جم الدین کی 1040ھ (1631) میں اور قبرش کبیر کلّہ روال کے دو نے کے زویک ہے۔ اس وقت ان کے سیٹے شخ فی اللہ میں مالے مصاحب معاملت۔

# شخ ابدال سنبهلي

ایک قدم ال سے آگے بڑھ تاکہ نیستی کا سرائی باج نے۔ بیکیا کہ خود پرستوں کی طرح اپنی ستی ( سے مستی ) کا دعویٰ کرتا ہے۔

<sup>2</sup> توجس کے پاس بیٹھا مگر بھتے جمعیت ول حاصل ندہوئی ،اور تھے میری نفس نیت دور ندہوئی اگر تو نے اس کی محبت سے بیزار کی ندد کھی کی توروح عزیز اس تھتے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔

"نزمة اللارداح" \_ ميرسيني كي يفيحت دوسري جگه بهي آي كادر سهال بهي برخل ب

نِ من جانِ پر این پند بیدی بر و فتراک صاحب و دلتے گیر کہ نظرہ تا صدف را در نباید گردد گوہر روش نباب کہ نظرہ تا صدف را در نباید گردد گوہر روش نباب کہ سنگ از تربیت لول است و یاقوت چنان اطلس شود از تربیت توت اگر تاثیر صحبت نبست اے دون نباید لیج مرغ از بیشہ بیرون استاد اساس کار وقع تحکم افاد کہ موی نظر را ی کرد اوستاد پون ممکن نبست رفتن ہے ولیے بباید مصطفی را چرنیلے اکیدن میں بچین میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شخ ابدال کی خدمت میں گیا۔ تغییر دوسینی ایک دن میں بچین میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شخ ابدال کی خدمت میں گیا۔ تغییر دوسینی کہ احتفاد کے وقت ان پر بخود کی طاری ہوگئی حاضرین میں سے ایک صاحب ہوئے ای اور ہوش تما اس وقت آپ عافل ذکر کیوں ہیں۔ انھوں نے کمل شعور کے ساتھ آگھ کھولی اور ہوش تما سے اس وقت آپ عافل ذکر کیوں ہیں۔ انھوں نے کمل شعور کے ساتھ آگھ کھولی اور ہوش تما سے اس فقر سے آن کو جواب دیا۔

ہرگز نمیرو آنکہ دلش زندہ شد بعض جبت است بر جریدہ عالم دوامِ ما ان کی وفات 1030ھ (1621) میں اور قبری نے کہر کلہ رواں کے روضے کے نزدیک ہے۔

اے جان پررمری پر تھیجت قبول کر کی صدب ول کے داکن ہے جے جہ جا۔ کہ تطرہ جب تک صدف کا عربی کی ایک حدف ہے۔ کہ تطرہ جب تک صدف کے اعرفیس تا ہے۔ چکدارموئی بن کرنیس چکتا۔ پھر تربیت سے افل دیا تو ت بن جا تا ہے۔ جیسا کہ تو ت تربیت ہے افلاس بن جا تا ہے۔ اے کم ظرف اگر صحت کی تا شمر شہوتو بھی کوئی مرغ انڈے سے باہر نہ لیکے اسماس کا دائس وقت تھی جوئی جب موئی علیہ السلام نے صفرت فضر کو استاد بنا انڈ سے یہ باہر کے چلنا ممکن تہیں ہے اس لیے حضرت محمد صطفی صلی انشد سلید و سلم کی تعلیم کے لیے جرئیل علیہ السلام کی ضرورت بیزی۔

<sup>2</sup> جس كا ول عشق الى سے زعم موجاتا ہے وہ بركر تميل مرتا۔ جريدة عالم ير اداد (عشاق كا) دوام ( نيكل ) ابت ہے۔

### يشخ منور سنبهلي

شروع میں اپنے والدینے منصور سے اپنی نسبت درست کی ۔ آخر میں شیخ تاج الدین کی صحبت اختیار کی اور بہرہ وافر حاصل کیا۔ پُر زوق ومحبت اور معاملات میں رسوخ رکھنے والے بزرگ تصے۔اعلی اخلاق کے مالک، نیک فتوت اورحسن صوری پر مائل تھے۔مشائخ سلف کی یا دگار تھے۔ كتي بين كدأن كروادا في بنيوبهت بزرك آدى تق صاحب احوال صافيه ومقامات عاليد علوم ظاہری و باطنی میں عبداللہ طلبنی 1 کے شاگر دیتھے۔ بہت سالوں تک درس ویا۔ آخر عمر میں جذبا سنوالی کے جذبے نے ان کو پکڑ لیا۔ درس سے دل برواشتہ ہوکر ، پُر مشقت ریاضتوں اور مجاہدوں میں لگ گئے۔ یکن علاء الدین چشتی کی صحبت میں پہنچے اور مرزوق ہوئے۔اس حالت جذب ين بهي بهي ان كاسراوير ندا تفا محبت حق في ان يرايباغلب يالياتها كدجو بهي أنعيس اس مال میں دیکھا بے قابو ہوجاتا اور ان کی محبت کی برکت سے اس پر بھی کیفیت بے خودی، طاری موجاتی۔ سرودین کر وجد میں آ جاتے اور مست موجاتے۔ اُٹ اللہ بخش گڑ مسکتیسری کی جمی خدمت میں رہے اور خوب محبت اُٹھائی۔ ان کی بٹی جب جبتی نے حق میں شخ اللہ بخش مر مكتيمرى كى خدمت ميں حاضر موكي تو (ان كى بلاتكف اصلاح كى غرض سے) في في ان سے نکاح کرلیے۔ ﷺ بیج کی تاریخ وفات 17 رمجرم 969ھ (9 رمتبر 1562) ہے۔ روایت ہے سيدسالا رجمد بيرم خان خاناں نے جو كه عالم و فاصل آ ومی تنے ان كى تارتُ و فات كہي ۔ محط نضل و عرفان شخ چو که چون او رفت عالم گشته دل ریش چو اُو درولیش و دانشمند بوده شده تاریخ دانشمند درولیش

ا وحیدالعصریکمآئے زمانہ بے مثال عالم وفاض مقرت شنے عبداللہ طلعنی ابن شنخ الدواد عنافی ساکن طلعن از مضافات ملمان سرآپ کی وفات 922ھ/1517 میں ہوئی۔''بریع المیز ان' اور'مشرع میزان منطق''ان کی یادگارتصانیف ہیں۔

<sup>2</sup> فضل وعرفان کے جامع سی تجوجب دنیا سے دخی دل لے کر گئے تو چوکہ وہ یک درولیش اور عالم مخص تصاس لیے الن کی تاریخ وفات '' واکشمندورولیش'' ہوگئ \_

شخ منور سے میری بہت الا تات رہی ہے۔ ان کے دوشن چہرے پر کالی دستار یہ بی خوبصورت معلوم ہوتی مخص ۔ 'السود فی المسواد ''لیعنی اند چیرے شن اچالا کے معنی کھلتے تھے۔ بھی پر بہت الطف فر ماتے۔ وہ السود فی المسواد ''لیعنی اند چیرے شن اچالا کے معنی کھلتے تھے۔ بھی پر بہت الطف فر ماتے۔ وہ ایٹ آیائے کرام کی رسم دستار سیاہ اور باوقا راباس میں دہنے والے بڑے کرام کی رسم دستار سیاہ اور باوقا راباس میں دہنے والے بڑے کرام کی رسم دستار سیاہ وکی ہے۔ ان کی تاریخ وفات'' تاریک شدر مانہ'' ہے۔ ان کی قبران کے والمد اور داواکی قبر کے نزد کیک ہے۔

## يشخ عبدالعظيم نبطلي

وہ شیخ منور کے پسر اور شیخ تاج الدین کے دامادیں۔ بلنداخلاق اور بڑے مرقت رکھتے تھے۔
پیندیدہ وضع قطع والے نئے۔ایک رات کوشٹی فیچ اللہ جن کا ذکر آگے آئے گا، میں اور دیگر دوست
ان کی قدمت میں پہنچے۔ وہ نہایت اخلاص ومروت سے پیش آئے۔قوال کے لڑکے کو بلایا اور پُر الطف کھانا، پان اور خوشہوں سے ۔ آخری شب تک یوی روحانی مجلس ہر پارہی۔وہ اور ہم سب
معرفوجوان تھے۔ہم میں کا ایک قوال کے لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا۔دونوں ہم مجلس تھے اور خواجہ نمیراز کی اس غزل کے مفہوم کے مطابق سب کھ حاضر تھا

مجلس انس وحریف جمدم و شرب عام جمنشین نیک کردار و رفیق نیک نام ولبرے در حسن و خولی غیرستو ماه تمام گلشنے پیرائنش جون روضته دارالسلام وهتدمان صاحب امرار و عمیمان دوست کام

به پررس و جوانی و شراب لعل نام عشق بازی و جوانی و شراب لعل نام ساقی شکر دبان و مطرب شیرین شخن شاهه یه از لطف و پاکی، دشک آب زندگ بزرگاه و نشین جون قصر فردوس برین صف نشینان میکواه بادب ابل شعور

عشق بازی اور جوانی اور لی بھی شراب بھیت کی مجلس اور ہمدوتی دوست اور جام پرجام شیر یں دہمن ساتی اور شیر پر کام معرب نیک کردار ہم نشیں اور نیک نام دوست ایسامعشوق جو بطافت اور پاکی سماتی اور شیر پر کام معرب نیک کردار ہم نشیں اور نیک نام دوست ایسامعشوق جو بطافت اور پاک میں آب حیات کے لیے باعث میں آب حیات کے لیے باعث میں آب حیات کے لیے باعث غیرت ہو فردوس بر سے کی کی طرح دل تھین برم گا ہ ، ایس محلف جس کے جارول طرف جست تھے باشی ہوں اور مقعد کودوست ہوں اور مقعد کودوست میں اور مقعد کودوست میں اور مقعد کودوست میں اور ایسانسی ہوں۔

بادہ گرمگ و تیز و تلخ و خوخوار و سبک نقلے از الل نگار و نعلی از یا توت قام غرهٔ ساتی به بغماے خرد آتخت تی زلف جانان از براے صید دلمها گشته دام کت دان بذلہ کو چون حافظ شرین خن بخشش آموز جهان افروز جون حامی قوام کت دان بذلہ کو چون حافظ شرین خن بخشش آموز جهان افروز جون حام آئکہ این صحبت نجوید خری بروے تباہ و الکہ این صحبت نخوید زمگ بروے حمام شخ مرتضی سبحلی سے بین کہ میں عبد العظیم کے احتصار کے وقت حاضر تھا۔ وہ انجی جوان المربی تھا کم جوان المربی تھا کم جوان المربی تھا کم جوان المربی تھا کم جوان تھا المربی تھا کہ جو کئی ان کے بین کہ الله قل جو کئی الله قل جو کہ تان کا الله بین کے نواسے بین جادہ فیمین ہوئے۔ وہ ایک خوبصورت یا حیا بامر و ت مصالح اور جو کئی تان کا الله بین کے نواسے بین جادہ فیمین ہوئے۔ ان کے نانا کے فلفا ان کو بہت عزیز در کھتے تھے۔ پیرا ہواد در بین محرب من کی زیادت سے مشرف ہوئے۔ ان کے نانا کے فلفا ان کو بہت عزیز در کھتے تھے۔ بیس والی آئے کی ون بعد پھر حرصن بہتے وہاں سے دائیں آ رہے تھے کہ در سنتے میں چل ہے۔ جب دائیں آئے کی ون بعد پھر حرصن بہتے وہاں سے دائیں آ رہے تھے کہ در سنتے میں چل ہے۔ جب دائیں آئے کی ون بعد پھر حرصن بہتے وہاں سے دائیں آ رہے تھے کہ در سنتے میں چل ہے۔ جب دائیں آئے کی ون بعد پھر حرصن بہتے وہاں سے دائیں آ رہے تھے کہ در سنتے میں پل ہے۔ جب دائیں آئے کی ون بعد پھر حرصن بہتے وہاں سے دائیں آ رہے تھے کہ در سنتے میں پل ہے۔ جب دائیں آئے کی ون بعد پھر حرصن بہتے وہاں سے دائیں آ رہے ہے کہ در سنتے میں پل ہے۔

# شيخ عيساستنبهلي

چول کے دیگ کی شراب جوکڑوی اور شیر یں خوشگواد اور بکی ہو، ایک نقل مجوب کے بیون کا اور ایک نقل جام کے یا قوت کا سراتی کی اواعظل کی اور ایک نقل جام کے یا قوت کا سراتی کی اواعظل کی اور شار کے بیے ہوار سوتے ہو، واہر کی ذلف اول کوشکار کرنے نے کے لیے جال جھائے ہو ۔ کا دوائن اور بذلہ کوشیر یں تن حافظ ہو ۔ بخش آ موز اور جہال کوروش کرنے والا حارتی تو ام جیسا سرمجل ہو۔ جوشم السی محبت نہ چا ہے اس کی خوش بناہ ہے، جواس طرح کا بیش نہ جا ہے اس پر زندگی جرام ہے۔

سناتے اور محظوظ ہوتے تھے۔ایک دن مجھے یاد ہے کہ انھیں استاد شاعر کے اس شعر پہ ذوق آگیا نام او را بگور خواہر (خواہم) برد زائلہ او بار مہر بان من است ایک دن میں ان کے مدر سے میں گیا۔ (دیکھاکہ) دہ سائ میں مشغول تھے ان کے تلافہ میں سے ایک نے شخ احمد جام کی میکس غزل تمام پڑھی ،اور دیر تک باد ہار پڑھتا دہا۔

منزلی عشق از مکانے دیگر است مرد این رد را نشانے دیگر است کشتگان مخبر سلیم را بر زمان از غیب جانے دیگر است بر سر بازار مرافان عشق زیر بر دارے دو کانے دیگر است دل چہ ک بندی درین فائی مقام این جہان را بم جہانے دیگر است آن فقیرانے کہ این رد ک روند بر کیے صاحب قر انے دیگر است عشل کے دائد کہ این رمز اذکباست این حکایت را بیانے دیگر است دل خورد زخے ز دیدہ خون چکد این چین تیر از کمانے دیگر است دوزخ اندر راہ مشاقان او پُر شرارے بوستانے دیگر است دوزخ اندر راہ مشاقان او پُر شرارے بوستانے دیگر است .

احمد امّا کم گلردی ہوٹ دار کین جرس را کاردائے دیگر است<sup>2</sup>

میں اس کا نا مقبر میں لے جاؤں گا۔ کیونکہ وہ میر ایار مبریان ہے۔

عشق کی منزل کا اور ہی مکان ہے اس داہ کے سالک کی اور ی پچان ہے۔ تسلیم ورضا کے فیجر کھائے
ہود کی کوتو فیب سے ہر لیجے اور ہی جان عظا ہوتی ہے۔ عشق الی کے مرافوں کے بازار میں ہر گھر کے
ہیچے ایک اور ہی دکان کھی ہوئی ہے بین ایک تو حث آب کا فاہر ہے ہو مسکراتا رہتا ہے اور باطن ہے جس
میں آتش شوق بجڑک رہی ہے۔ اس فائی مقام بینی دیا ہے کیا دل لگا تاہے ۔ اس جہاں کی ہزامزا کے
لیے ایک دوسر اجہاں آ خرت ہے۔ جود دولیش اس داہش کو طے کرتے ہیں ہرائیک اپنے اپنے وقت کا
بادشاہ باطن ہے۔ عشل کوان راز دل کا کیا علم کہ کہاں سے تو حید وہ عرفت کی بید دکا بیش بیان ہوتی ہیں بیتو
لسان و بیان فیب اور ہی ہے۔ زفم تو دل کھار بااور خول آگھ سے فیک د ہا ہے ، ایسا تیم کی اور بی کمان سے
جا ہے۔ مشا کان عشق الی کے سینوں میں اشنیات کی آگ کی د درز نے اس داہ کے ساکھول کی راہ ہی
ایک دوسر سے بی انداز کا گھتان ہے ۔ ایم کم بیس کھونہ جاتا ہوتی سنجال کرد کھک اس 'المست ہو اسکھ'

کہتے ہیں کہ آخری عمر میں وہ بیٹے رہتے تھے کھڑے ہوئے ہے معذور ہو گئے تھے۔ ان دُول اُٹھیں کی سواری پر بٹھا کر ہزرگول کے اعراس میں لے جاتے تو جیسے بی توال اس فزل کو پڑھتے آفیں وجد آ جا تا اور وہ وجد میں آ کر کھڑے ہوجاتے اور رتھی کرنے گئے اور گشت لگانے گئے۔ افاقہ ہونے پر پھر بیٹھ جاتے ۔ منقول ہے کے خواجہ تنظب الدین بختیار کا کی قدس اللہ سر فات ملک علی عسکری کے گھرتھے قوالوں نے شخ احمد جام قدس ہو فالیہ شعر پڑھا۔ خواجہ کواس شعر نے اپک علی عسکری کے گھرتھے قوالوں نے شخ احمد جام قدس ہو فاکی شعر پڑھا۔ خواجہ کواس شعر نے اپک لیا۔ جارون حالت سکر طاری ربی اور ای شعر سے ذوق لیتے رہے۔ پانچویں رات 14 میں جوای ربی اور ای شعر پر رمطت فرمائی ۔ میرحسن وہلوی نے ایک غزل میں جوای ربی اور ای شعر پر رمطت فرمائی ۔ میرحسن وہلوی نے ایک غزل میں جوای زیبن میں کی ہے اس تھے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ

مان لاین کی بیت داد است آن بزرگ آرے این گوہر زکانے دیگر است کشتگان خیر سند کا بیا گوہر زکانے دیگر است کشتگان خیر سلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است جس وقت مہابت خال جن کا تعارف شیخ جلال کسکی کے ذکر میں گزرا ہے دوبائی کے حاکم تھے، وہ معفرات خواجگان چشت قدس اللہ امراز ہم سے اعتقاد اور اخلاص رائخ رکتے تھے اور اُن حضرات کے حرسول میں بوے ووق سے جاتے تھے اور رونق بو حاتے ۔ اُنھوں نے ہمی آی زمین میں اشعاد کے جی ان خی سے ایک شعر سے

عاشقان خواجگان جشت را از قدم تامر نشانے دیگر است فی این اور شخط دیلور است فی اور شخص این دیگر است فی اور شخص اور شخص این دیمن میں تصید کے جی ایکن یہاں اس کی مخبائش نہیں۔ بیش عینی میرے پڑدی ہیں۔ میرے والدے اخلاص ودوی کا معاملہ رکھتے تھے۔ اگر چہمی نے ان کی شاگر دی نہیں کی ہے کیکن میں ان کا بہت نیاز مند موں اوروہ جھی پر بہت لطف وعنایت رکھتے تھے اور اس داہ درویت کی پندونسائے کرتے رہتے تھے۔ اس کی وفات 1030 ھ (1621) میں ہوئی ۔ قبر شخ بہا والدین بودلہ کی قبر کے باس ہے۔

<sup>1 ،</sup> ای ایک شعر پراُن ہزرگ (خواجہ قطب الدین بختیر رکا کی) نے جان دے دی ہے ہاں ہال سی محوجر دومری بی کان کا ہے۔

ة خواجكان چشت كے عاشقول كى توسس بيرتك شافت بى ورب

## بشخ عبداللطيف تنبطلي

وہ بھی شخ پایز ید کے مرید اور صاحب ذوق وس میں۔ان کی وفات 1052 ھ (1643) میں ہوئی۔ صور (فیرشادی شدہ) سے دلالی (Guidence) کا کام کرتے ہے اور سب پھنقرا، کا نے والوں اور حینوں پر فرچ کر دیا کرتے ہے۔ان کے طاہر وباطن کا میلان کس حسن صوت و صورت کی طرف تھا (ند کہ کچھ اور تفسائی جذبہ)۔معلوم ہو کہ عشق کو مظاہر قاصدالہد ہونے کے سب حسن صوت وصورت سے آؤلی و اکبدی مناسبت ہے۔اس کی قدر جانیاز ہی جانے ہیں اور اس کی لذت کو عرم داز بی باتے ہیں

ولاً ل عُمْس رفیت جانبازان دید زد نعره و فریاد که صدجان بجو اسلام مشہور ہے کہ اکا برصوفیہ میں ہے جو صن صورت سے دبطر کھتے تھے وہ چار ہزرگ گررے ہیں۔
ایک عارف محقق مول ناعبدالر من جائی، دوم مے موجدِ عاشق شخ فخرالدین عراقی۔ تیمرے کاملِ مرفز الی ہے عاشق صادق اوصالدین کرمانی جیسا کہ ''فخات الالنی'' میں ہے۔
اسلام یقے کے حضرات وہ لوگ ہیں جو کہ مظام و مؤور زیبا کے مشق میں مقید ہیں جب سالک کے آگے عدم ترقی کی یاڑھ لگ جاتی ہے اور وہ صالت تبقی و تجاب میں ہوتا ہے تو وہ صورت جیلہ کی دید کی لذت سے عارضی سکون عاصل کرتا ہے جیسا کہ بعض ہزرگان قدس الشدارواجم نے اس سے دید کی لذت سے عارضی سکون عاصل کرتا ہے جیسا کہ بعض ہزرگان قدس الشدارواجم نے اس سے مشافرہ کیا ہے اور قبض کا علاج کیا ہے (لیمن السحال میں تیام نیس کیا ہے بلکہ اسے تجاب ہی خیال گرکے کی ایوں فرمایا۔ ''نعو فیاللہ من السحیر بعد التعویف و من الحجاب بعد التحلی '' اگر چہاں حرک می کو دوم کی کا تعلق صرف اس صورت ظاہری ہوا ہے۔ وہ تعلق اور خس میلان طبیعت ایک کرتا مگر کیونکہ اے شہورہ کشف مقید ہے وہ سے دو تعلق اور خسی میلان طبیعت ایک کرتا مگر کیونکہ اے شہورہ وکشف مقید ہے وہ سے دوات ہے۔ وہ تعلق اور خسی میلان طبیعت ایک صورت سے منقطع ہوکہ ودرمری صورت ہے جواس سے زیادہ حین ہوجائر تا ہے۔ اس طرح عاشق صورت ہے منظری عواج ٹرتا ہے۔ اس طرح عاشق صورت سے منقطع ہوکہ ودرمری صورت سے جواس سے زیادہ حین ہوجائر تا ہے۔ اس طرح عاشق صورت سے منقطع ہوکہ ودرمری صورت سے جواس سے زیادہ حین ہوجائر تا ہے۔ اس طرح عاشق

<sup>1</sup> أس محتم كى بولى لكائے دالے نے جب جانبازوں كى رغبت ديكى تو نعره لكا يا اور قريادكى كر سوجائيں ايك يَو بَعِرْمُ عَشْق كے بدلے۔

<sup>2</sup> مم الله يناه ما تكت إلى معرفت كي بعد الكارس ، على كي بعد فياب --

عشق کی کشش اور جذبہ محبت کا ان کے احوال میں غلبر ہاہے لین رازعشق کا چھپا ٹا ان کے الیے ل زم فطرت اور طبیعت رہی ہے۔ آپ اوائل عاں میں حسین وجمیل خلا ہری صورتوں کی محبول میں گرفآر رہے جی اور اس بات کے افشا سے احتیاط برسے جی اور اپنی طاقت اور امکان کی حد تک چھپاتے تے اور اگر بنا برغلبہ معنی عشق اور استیلائے محبت جو کے بارز لال شوق کا کوئی چھینا ظاہر ہوجا تا تو محلوق کی طامت اور انکار سے بھی وحشت و داراس منتیل دنیا سے جو ان پر طاری در استیلائے میں اور استیلائی میں اور استعمال دنیا سے جو ان پر طاری در استان کے دل میں تیس آتا تھا اور اس منتیل دنیا سے جو ان پر طاری

کارِ جامی عشق خو بانست و ہر سوھائے در ہے انکار او، او ہمچنان در کار خویش اور اس معالی میں ان کی عفت دیا کیزگی وجم دخیل کے اندیشے سے بھی خارج ہے۔

<sup>1</sup> جائی کا کام تو دنیا بی صینوں کا عشق ہے اگر چہ ہر طرف دنیا اس کے انکار کے جیھے گئی ہے لیکن وہ ملامت کی برداہ کیے بغیرا پیٹا کام میں لگائے۔

پھرسناؤ۔ جنب اس شعر پر پہنچ چو خود کردند رازِ خویشتن فاش عراتی۔ را چرا بدنام کردند

<sup>1</sup> میں بن موں جو ملک عاشق میں بے بدل ہوں۔ پائم آرفی اور وفائے شہر میں میری مثال دی جاتی ہے۔ میں عم عم ممل کے رموے کی آلائش ہے پاک موں۔ نش قبلہ گاواز لی صفرت احدیت پر نظر جمائے ہوئے موں۔

<sup>2</sup> محصفت عرف دروقم جامع ورن و دايس اسباب و و عشرت كي كياكى -

<sup>3</sup> فی فی الدین ابر میم خلص برعراقی - فاری زبان کے مشہور شاعر بھی ہے ۔ آپ کی وفات ماہ ذکی المجمہ 1290ھ 1290 میں مورک -

<sup>4</sup> انھوں نے اوّل اوّل جام میں جوشراب ڈالی دوساتی کی چشم مست ادھار لگی تھی۔

<sup>5</sup> جب انسول فروع ابنارات فاش كياتو عراق كوكول بدنام كيا-

كها"عراتي (اب) كيول يريشان كوني من تقيي اوقات كررم - بابرآ - بابرآ - يابرآ الدوخ ك قدمول میں سرر کھ دیا۔ مین نے است دست مبارک سے اُن کا سراُ تھایا اور پھراُن کوخلوت میں نہ سينديا۔اين تن مبارك سے خرقه درويتان اتاركر انھيں پہناديا۔اس كے بعدائي وختر سے ان كا تكاح كرويا \_ في بهاء الدين زكريًا كى بين عان كايك بينًا مواجم كانام إنهون في كبيرالدين ركعاره وجيس سال شخ زكرياكي خدمت ميس رب-جب شخ كي وفات قريب بخي تو شخ عراتی کو بلایا اور اینا فلیقدنا مزد کیا اور جوار رحمت خدا دندی سے پیوست ہوگئے۔ دوسرول نے ان پر جب شِخْ زکریّا کی میرتوجه دیمهی توان کی رگ صد بجزک اُنٹی۔ بادشاہ وفت تک بیشکایت كنيائى كدان كالكثر ونت شعروش عرى ميس كزرتا باورحسين نوجوانول كرساته مجالت ركفت میں۔ انھیں سے کا خانت کا حق نہیں ہے۔ جب سے عراق نے یہ بات می تو وہ زیارت حرمین شریقین کوردانہ ہو گئے۔ زیارت حربین محر من کے بعد شیخ صدرالدین قو نوی کی خدمت میں روم جا پنچ اور ان کے تربیت یافتہ ہوئے۔ وہال طلب کی ایک جماعت شخ صدرالدین سے درس ''فسوس (الحکم)''لیق تھی۔آپ نے بھی ساعت کی اور دوران درس' ملعات' ککھی اور جھیل کے بعد في كودكها في في في في المركم أحسنت كهاا مير مين الدين بروانه جوامرات روم مين ب تے ان کے معتقد تھے۔انھوں نے شخ عراقی کے لیے ''نوجات' میں یک خانقاہ تعمیر کرائی اور ہر روزيُّخ كى خدمت ميں حاضر ہوا كرتے ہے۔ ايك دن حسب معمول جب فيخ كى خدمت ميں آئے تو کھ ذرنفتر بھی ساتھ لائے۔اور بری عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ تُن سے عرض کیا۔ آپ بھی جھے کی خدمت کے لیے فرماتے ہیں نہ بی میر سے حال پر توجه فرماتے ہیں۔ شخ بننے لگے اور فریایا سے امیرتم مجھے زر سے فریفتہ نہیں کر سکتے ۔ ( توجہ کے طالب ہوتو جا دَ) کہیں ہے ڈھونڈھ کرحسن قوال کو میرے پاس لے آؤ۔ حسن قوال نہایت حسین اور حسن صوت میں بے نظیر تھا۔ ایک خاصی تعداداس کے چاہنے والوں کی تھی۔ جب امیر نے شیخ کے دل کا میلان جان لیا تو فور انیا آوی اسے بلانے کے لیے بھیجا (راستے میں)اس کے مداحوں اورعشاق نے اسے گھیر لیا۔ ان کی مزاحمت کو دبا کے جب أے لائے تو (شہرے باہرآ کر) حضرت شخ عراتی،

#### سيداللد بإرامروبهه

(سیداللہ یار بن سید بین ق اور خ تائ الدین شبطی کے اصحاب کا طیمن میں سے ہیں۔ جذبہ تو کی اور جہت عالی رکھتے تھے ۔ شہاعت اور خاوت شی معروف تھے۔ ان کی بیٹائی کے جمال وجلال سے نورولا بیت اور آثار کرا مت صاف تمایاں تھے ۔ انھوں نے قدمت نقراکوا پے فو مہلاز مردکھا تھا۔ شروع میں لفکر یا زلا بس میں فعات بات سے رہتے تھے گر جب جذبہ فیت اللی نے انھیں اپنا لیا تو سارے بناؤسڈگار سے ہاتھ آفلالیا اور شخ تاج الدین شبھی سے وابستہ ہوگئے ، بہت کم مست میں ہی مرجہ کمال کو تی جہت کم مست میں ہی مرجہ کمال کو تی تھے ۔ قلافت پائی اور ناقصیں کی تعمیل میں گئے گر بس تھم شخ کی بجا آوری میں ہی مرجہ کمال کو تی تھے ۔ قلافت پائی اور ناقصیں کی تعمیل میں گئے گر بس تھم شخ کی بجا آوری میں ہیں مرجہ کمال کو تی تاج اور اس کے بعد شخت کا دروازہ بہیشہ کے لیے بند کر دیا اور ایا دیا دکا دروازہ کھول ، انقطاع تام اور آزادگی تمام کے ساتھ گوشتہ نفتر و قا، تو کل و استغنا میں زندگی دروازہ کھول ، انقطاع تام اور آزادگی تمام کے ساتھ گوشتہ نفتر و قا، تو کل و استغنا میں زندگی ورشہ کے تھے تو ورث بھی ایک دن میں ایک قرآن کر میا کرتے تھے۔ جب میرے شخ امرو بہ کے تھے تو اور شکھی کہی ایک دن و بی والی جائس گر رہے کیا جم امرو ہو کی سے مدور جو بیت کا لم کا معالمہ انھوں نے خورو نی والی جائس گر رہیں۔ میرے شخ کی جانب سے بھی عزایت کا لم کا معالمہ فقا۔ بودی خیرونو بی والی جائس گر رہی۔ میرے شخ کی جانب سے بھی عزایت کا لم کا معالمہ فقا۔ بودی خیرونو بی والی جائس گر رہی۔ میرے شخ کو مید فتی جو بیات کی سے حدود جو بیت تھی جست تھی جست تھی جست تھی دورت جو بی والی جائس گر رہی۔ میرے شخ کو مید کو جو بیت کا میں کا میں کا میں کا می کا میں کا میں کی کو بیان ہے جو بی حدود جو بیت تھی ہوتا ہے۔

<sup>1</sup> راقم الحروف و اسرارية ك تنيول دستياب نسول من صرف مندرد وفي شعراي الماب

<sup>2</sup> ما داطرب عشق كواد كياجائ كراس كرز خركي حركت ساز (9) فلك كروش مي ايس-

<sup>3</sup> از تذكرة الكرام ص 62 مؤلفة محود احرعباي-

کا ذکر ، تذکرۂ غوث عالم میں آتا ہے۔ سیدشرف الدین امروہوی جو کہ سیداللہ یار کے ہمشیرہ زادے میں فرماتے میں کدایک بار مجھے ایک مرض ہوگیا جسسے بھے موت کی آرز وہونے لگی تھی۔ ا کیدون وہ میری عبادت کے لیے تشریف لائے میں نے ان سے بڑی عاجزی و نیاز مندی سے عرض کیا کہ بیونت میری دینتھیری کا ہے۔انھیں میرے حال پر رحم آیا ایک گھڑی بیٹھے بیٹھے متوجہ الی القدر ہے پھرفر ، یا خاطر جمع رکھ کہ تیری نیاری کو بہت جلد لیتا ہوں۔ اِسی وفت میں نے ویکھا كد مجمع ميں تخفيف مرض كے آثار ظاہر موئے ۔ ميں ان كى تعظيم كے ليے أثما اور تين ون ميں ، میں بالک*ل ٹھیک ہوگیا گروہ چند*دن ای بیماری میں جتلار ہے۔ اس دوران ، میں ان کی عمیا دت کے لیے جایا کرنا تھا۔ آخر کارصحت یاب ہو گئے۔ان کے جمسایے کمال خاں امروہوی کہتے ہیں كدافعول في محصت كهدرك تقاكه جنب بعي تقيكوني مشكل بيش آياكر يري صورت كا تصور کرلیا کر۔ ایک بار میں نے ایک مشکل کے موقع پران کا تصور کیا اور کہا اے سید اللہ یار، وقت باری دیددگاری کا ہے۔ ناگاہ دیکھ کے گھوڑے پر سوار عصاباتھ میں لیے ہوئے ہمارے عقب سے فا ہر موے جس کمی ہے بھی سر پر عصا مارتے گھوڑے ہے گر پڑتا۔ ایک گھڑی کے بعدد شن فكست كها كيا اوريس اس برفت ياب موا وه بحي غائب بو سي \_ جب بحريس فان سے وطن میں ملاقات کی توفر مایا۔''زنمار اسرار الٰہی کمشوف نشود'' (خبر دار راز الٰہی فاش ندہو ) سید غلام محمہ جوان کے بیٹے ہیں عام و فاضل ہیں۔علوم ظاہری و باطنی ہر دو میں میرے تی کے شاگرد بیل کہتے ہیں کدایک سال موسم برسات میں بارش کو بہت دیر ہوگئی اتنی کداہل جہال مایوس ہو گئے۔ ایک ون میرے والد اسپے گھر میں چار پائی پر بیٹھے کہنے گئے کہ جب تک بیہ جار یا فی غرق نه ہوجائے انشاء اللہ اٹھول گائیں۔ متوجہ الی اللہ ہوگئے، میں آسان کی طرف د کچے رہا تھا ناگاہ ابر کا ایک گڑا فلا ہر ہوااور ایک ساحت کے بعد تمام آسان پر چھا گیا اور بادل ۔ گھر کر برسنے لگاا تنا برسا کہ گھر کامحن پانی سے بھر کمیا۔ جار پائی ڈوب ٹنی اوران کی کمرتک یانی بینج گیا اجا تک اُٹھ کھڑے ہوئے تو اس وقت پانی برسنا بند ہوگیا۔اس سال زیادتی بارش کی وجہ سے بیداوارا چھی ہوئی اور غلہ بہت ستا بکا۔وہ بیجی فرماتے ہیں کدمیرے داداسیدیکی

سيدشرف الدين ابن سيدانظل ابن سيدمبدالرحمن ازتذكرة الكرام ص 62-

یکنا ہز رگوں اور دوستان خدا میں ہے تھے۔ پٹنے اللہ بخش کڑھ مکٹیٹر ی نے بس ووقحصوں کو ہی خلافت نامه عطا فرمایا تھا۔ ایک شیخ تاج الدین کودوسرے میرے جد بزرگوارکو۔ میرے داوا کا 25 ماہ بھاری الآخر 1012 مے (19 رنومبر 1603) کوخواجہ پیرنگ کے وصال کے دن انقال موااورمير عدالد في الله ياركا 1040 ه (1631) من -أن كي قبرامرومه من ب-سيد غلام محرکا عربی و فاری کلام بھی ہے۔ اس میں سے ایک غزل کے چند شعریہ ہیں

والإشاء اوست دائم بگوش ما شنوا لَيْسَسَ في الندهير غيره ابندا

ظَهَـر الـحـقُ بـصـور الاشياء بجمع المقات گر چہ بے صورت است دے چون لیک اوست پیدا بھودت جونہا بر يد يوشيد خلعت بستى أيسسَ عيد كالسه الاعلى ذاتها یم من و تو زاتها به ویت صفت او صفات ما و شم اوست وانا برانش من و تو داش اوست جمله دالش ما او بمیشه بمچشم ما بینا لَيْس في الكون غيرة ازالا كل مسافسي الوجود موجود كل مسافي الشهود قد شَهَدًا کشف این راز از ذبانم گفت در حقیقت خود است حق گویا

صوراشیا میں تمام صفات وشیون حق کاظیور ہے۔ گر جداس کی ذات مےصورت اور ہے جول ہے گر مكنات ميں خابر بھى و بى بے۔اس كى ذات عالى كے سواكوئى ہے بى جين اوراباس بستى ميس جميا میں وہی ہے۔ میری جیری ذات ای کی ذات کاظس ہدای طرح ماری صفات میں ای ک صفات کا برق میں۔ ماری عقلیں ای عقل کل سے ہیں۔ کو یا ماری عقل ب تا نہیں - ماری آگاء ے وہل و کھتا ہے جارے کان ہے وہی منتاہے اس کے سوا کا کنات میں کوئی بستی ہے جی تہیں اور د ہریس شرکوئی بیشہ سے نہ بیشہ رہے۔ وجودی جو کھیموجود باورنظر جو بھی سی و محقی ب (وووی ہے) اگر چدر از بظام میری زبان ہے کہا ہدر حقیقت خودی بی کویا ہے۔

# شیخ عبدالحکیم امر وہوی<sup>1</sup>

شخ عبدالجيد كمريداور جانشين ہيں۔ أحمي كي طريقے يره صاحب احوال واز واق تھے۔ خلق عظیم کے حامل اور خدمات فقرامیں چست تھے۔ایک باران کوسفر تجاز کا شوق اُٹھا۔ بوے شوق میں روانہ جازمقدی ہوئے، حرمین محترمین کی زیادت سے مشرق ہوئے اور جعیت تام لے کر لوئے۔والی میں میرے شخے سے الماقات کی ، بہت خوب مجلس (معرفت ) رہی۔ جب انھوں نے اجازت جابى ميرك في في مير وربيد بهت المحالباس تبركا أنعين بمجوايا ال كواد بأسر برركه ليا ادرای طرح امروبد پنجے۔امروبہ بھی کراستقامت اختیار کی اور پینی عبدالجید کے روضے کے نزد کیک گوشدنشین مو مے فقرا اور درولیش ان کے پاس آتے اور ان کے حسن سلوک، طریقتہ احسان وایا رہے خوش وخرم ہوکر جاتے۔وہ بھی دوستوں سے ملاقات کرکے بے حد خوش ہوتے تھے۔ایک دن چندفقراحفرات کے ساتھ میری جائے قیام پر پہنچے۔ بوی باقیت صحبتیں درمیان میں رہیں۔جس دن وہ بیار ہوئے اور اٹھیں (کھفا) معلوم ہوا کہ بیآ خری بیاری ہے اپنے تمام دوستول جیسے حافظ طیب حسن اوری کا ذکر آ کے آئے گا وغیرہ کو اپنے بین ( پینے عبد الجید کے ) طریقے کی مطابعت میں خط کیسے کہ میرا آخری وقت ہے کرم کر داور بجھے دیکے جاؤ۔ اس اثنامیں جھے بھی چاہتے تھے کہ بلائیں محر پر کہا کہ وہ یہاں سے ابھی تین جارروز ہوئے ہیں گیا ہے، ہوا گرم ہے، تکلیف اُٹھائے گا۔ جب وہ دوست ان کے پاس پینچے ہرا یک کو سینے سے لگا کر گود میں جرکر ردئے۔اس کے بعدان پرسکرومستی کی زبروست حالت طاری ہوگئی اور جیرت زوول کی طرح آسان میں آئکھیں جما کر بیٹھ کے ماضرین بولے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے وہ بنس کر بولے نماز (حقیقی) یہ ہے لیمنی جوحال جھ پرطاری ہے۔ پھرائے یادان طریقت اور منتسبان نبیت سے جورو رہے تھ فرمانے گئے روتے کوں ہو؟ جو هقت ہے دہ زائل نہیں ہوتی تغییر اور تبدیلی جو پھھ ہے صرف صورت میں ہاس کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں

ین سیدعبرالصمد-اسروہ کے اکا برصوفیہ ش سے تھے۔ آپ کا نسب سیدا میر علی این سید شرف الدین حسن شاہ ولایت اسروجہ سے متصل ہوتا ہے۔

اگر جان رفت در عشق تو گو، تو تو باتی بان که مادا باتو کار است الطبان کو جودوایا مشروب دین استهال ندکرتے اور کہتے "شی ایک اور عی حال میں ہول۔"
ای حال میں 27 ردی الحجہ 1070 ہ (23 راگست 1660) کو جمعہ کے دن دنیا سے رفصت ہوئے۔ ان کی قبران کے شخ کی پائٹی پر ہے جو مجد کے سامنے ان کی وصیت کے مطابق بنائی گئی ہوئے۔ ان کی قبران کے شخ کی پائٹی پر ہے جو مجد کے سامنے ان کی وصیت کے مطابق بنائی گئی ہے۔ میں نے ان کو جب کہان کی دفات کواکے مہید گر رچکا تھا ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے۔ میں نے ان کو جب کہان کی دفات کواکے مہید گر رچکا تھا ایک رات کو میں وہاں ہی ہے۔ میں بہت نے تقراء ورویش اس مجلس میں آئے ہوئے ہوئے۔ ان کے جبلم کی رات کو میں وہاں کہتے۔ بہت سے نقراء ورویش اس مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے ٹل کر چند کلام مجید ختم کی سے میں بہت خوش ہوا۔ اگر چہان کے وصال کا وقت اسرادیہ کے مل ہونے کے بعد کا ہے گئی شریخ میں بار نے وصل کی ان دور با عیوں کو شنح میں شائل کرایا ہے

سید که براه نقر بر جا بود در زمرهٔ ادبابِ وفا یکنا بود 2 میل نود کا میل مطابق واقع بین باتف گفته که خادم الفقراء بود در ربای

آن عبدائکیم سید پاک نہاد کو در رہ حق پاے وقا نیک نہاد گذشت بہ بیست و ہفتم ذی المجج در جعد از سال ہزار و ہفتاہ کہتے ہیں کہان کہتے ہیں کہان کے پہلے عرس کی شب جو 1071 صیں لوگوں نے کیا تھا جس میں مولود خواان حضرات بھی ہے۔ اُن کی قبر کے تعویذ کا غلاف اُن کی قبر کے اوپر جنبش میں آگیا اور چند گھڑی ہے حال نظر آیا۔ جب غلاف اُ شایا اور پھر ڈ الاتو پھر جنبش میں تھا۔ ہزار آ دمیوں کے ذویک حاضرین حال نظر آیا۔ جب غلاف اُ شایا اور پھر ڈ الاتو پھر جنبش میں تھا۔ ہزار آ دمیوں کے ذویک حاضرین نے اس کا مشاہدہ کیا اس حد تک کہ اس ملیلے میں کوئی فلک دشید ندرہا، میں نے نیک لوگوں سے ہے

<sup>1</sup> اگرعش میں جان جاتی ہے کہ دے چلی جا۔ توسلامت باقی رہے کہ مجھے تھے ہے می موش ہے۔

<sup>2</sup> سيدعبد الكئيم جوفقيرى مين متعقم ومتوكل اورزمره ادباب وفايس يكتا تحده ان كى تاريخ وفات باتف في مستقم ومتوكل اورزمره ادباب وفايس يكتا تحده ان كى تاريخ وفات باتف في 2 مناوم الفقراء "كى ب-

<sup>3</sup> وہ پاک فطرت سیدعبدالکیم جنوں نے راہ حق میں کیا خوب قدم وفار کھ ، 27مروی المجبو جھ سے دن 1070 ھ میں گزر صح -

واتعمت ب- دوسر عرس كموقع يركت بين ان كي قبركا تمام غلاف الى ربا تها في عبد الجيد كمريدول من عاميك في قاصل امروبوي بي جوالل دياضت ديابدات، صاحبان وجدوساع حضرات میں سے میں۔ان کے مان میں بہت تا هم بے۔ایک دن انھوں نے ایک سادہ شعر کہا اورا کیا قوال کو یا دکرایا توال اس کویژه متا تقااوره و رقص کرتے ہتے اور کہتے ہتے کہ بی این الوقت ہول۔شعربہے۔

از خدا خامل معو تو یک زمان تابیایی در دلت حق را نشان يه بات پوشيده ندر بكرالله سجاية كه وستول كوالفاظ كمعنى برذوق آتا بهند كه صورت الفاظ يربطيما كود هاست الالس "ميل ب كريل نے ساكون كور مائ عشوة عُرن لدانق" عظ الى المحول في نعره مارا و دوجد عن آكركها "كذا كسان عشسرة خيز لمداني فكيف الشوائي "التي مشهورے كرم شكر نے كى خادم كوكوئى سامان لينے كے ليے بعيجا۔اے مانيس تولوث كران سے آكركما۔ وليس لا اوٹاسٹ ئل دودجدوام من آ مے ميا جيدالجيد كے يادان سلسله ش سے ایک فی محمای امروہوی میں جوصاحب معالمت نیک اور کوشد شین ہیں ۔علاوہ عيرين اورجعدى تماز كاورائي في كاتبريرة ن كالبين بين جات من في ايك كتاب ص دیکھا ہے ایک کوش نشین درویش سے کی نے دریانت کیا کہ تیرادل کیا جا بتا ہے؟ کہا کہ میں بیر جا بتا ہوں کہ جمیشہ نماز استفراق میں دبول تا کہ فرض نماز دن کی بھاست کے لیے باہر نہ آنا یڑے۔ان کا مشظرا کشراد کا مشخری مولانا معنوی کا مطالعہ اور اس کے انمول جیکیلے مولی اس دریائے اسرارومعانی سے تکالتا تھا۔ ایک فوط خوری جیسی کرجا ہے۔

توایک لمے کے لیے بھی خداسے عافل مت ہونا ناکر واسیندر میں می کا نشان پائے۔

ایک دانق کی دس روثیاں ر

جب دى دو الإل ايك والى كى بيل كى كا فوب الريدارى ب

ولایت پنائل فی کھای چشتی نے چو کمالات موري ومعنوى کے جامع تھے اور واضح كرامات و كابرہ كشف ركع يق 29رمضان المبارك 1098 ه/17 يولا لَ 1688 كووقات بإلى -آب كاحرار مبارك زيارت كاوخلائق بـ

جرفہ آموزی طربقش نعلی است علم آموزی طربقش قولی است فقر خوابی آن بھیجب قائم است بے زیانت کار می آید برست فقط عبدالبجید کے یاران طریقت میں ایک شخ علادں ہیں جو کوشنشین ادربابرکت انسان ہیں۔ برسول ہوئے ایپ شخ کے دوسفے کے جوار میں رہ رہ ہیں۔ میں نے انھیں بلکہ شخ عبدالبجید کے زیادہ تر مریدین و مشہین کوجوامردہ ہے آس پاس ہیں دیکھا ہسب کے سب معاملات میں دائق ، بات کے مریدین ہیں۔ میں سنتے ہیں۔ شخ عبدالکیم کے مریدین ہی کاردریش کے لائی اوراند تعالی کے فتنے اور پہندیدہ ہیں۔

<sup>1</sup> فوظ فوری کرا کر تھے گہر کی جاہت ہے۔ توط فوری کے لیے جار ہنر چاہش، سے کاہر اتو دست یار شن ہو، جان ہے جان ۔ گا۔ جان ہے۔ کام خوا ہے۔ کام خوا

<sup>2</sup> جب كى آدى يريرى كا غلب بوجاتا جاقواس كى سارى مردى (خودى )دهرى ده جاتى بـ

<sup>3</sup> جودہ بری کہتی ہے کہتا ہے، اس کا دہاغ اس کا دہاغ بن جاتا ہے۔ جبکہ بری کے لیے مین قسرف اور تا شحر فابت ہے تو ہملا اس بری کے برورد گار کا کیا سعا لمدہوگا۔

<sup>4</sup> اگر تو ہنر سیک نا جا ہتا ہے تو اس کا طریقہ عمل ہے اور آگر علم سیکمتنا ہے تو اس کا طریقہ تو لی ہے اور آگر فقر ا در دیشی کا خواباں ہے تو وہ فقر احقیقی کی محبت سے بغیر تیری جدد جہد کے عاصل ہوتا ہے۔

## يشخ طيب امروهوي

وہ صارفح اور جوال مرد تھے۔ صاحب ذوق وساع ادر اہل درد و مجت۔ ان کے ساع میں ہذی

تا شیرتی۔ شیخ عبد المجید کے حجت داروں میں سے تھے۔ ایک دن دہ سنجل میں شیخ نظام الدین

کے پاس جو کہ شجل میں بجوں کو پڑھایا کرتے تھے بوجہ شناسائی آئے۔ شیخ نظام کو ایک کام سے

اکبرآباد جاتا پڑگیا اور دہ دہاں چلے گئے اور اپنے کمتب کوشنخ طیب کے حوالے کر گئے۔ دہ کمتب
میں ایک جندولڑکے کے حسن بر فریفتہ ہوگئے اور ایک مخت حال ان پر طوری ہوگیا۔ میں اس

نرائے شیں ان کے پاس جایا کرتا۔ ان کی اور ہندولڑکے کی عاشق اور معثوق سے مخلوظ و مسرور

ہوا کرتا تھا۔ میں دیکھاتھا کہ جوادب شاگر داستاد کا کرتا ہے وہ ادب وہ شاگرد کے ساتھ برتے تھے۔ اس وقت بھے دہ گلتان 'کی وہ دکایت یاو آئی کہ طاس علموں میں سے ایک طالب علم

کمال شویصورتی اور فوش آوازی رکھاتھا۔ معلم بھی فطرت بشریت اس کے حسین جبرے پر عاشق ما۔ جو ڈائٹ ڈیٹ وہ دوسرے بچوں پر دوار کھاتھا اس کے حق میں شرکھتا تھا۔ جب بھی اے

مکیل شویصورتی اور فوش آوازی رکھاتھا۔ معلم بھی فطرت بشریت اس کے حسین جبرے پر عاشق ما۔ جو ڈائٹ ڈیٹ وہ دوسرے بچوں پر دوار کھاتھا اس کے حق میں شرکھتا تھا۔ جب بھی اے

نہ آنجان بتو مشنولم اے بہتی رو کہ یاد خویشتم در ضمیری آید اور دیات نتوانم کہ دیدہ یہ بندم وکر مقابلہ بنجم کہ تیری آید ایک بارائ کے نے عرض کیا کہ جس طرح آپ دوسردل کو ادب اور طور طریقے سکھانے میں جدو جہد فرماتے ہیں بری اصلاح فس میں بھی اتبر خرما کیں اگر کوئی بات آپ جمھ میں ایس دیکھیں جدو جہد فرماتے ہیں بری اصلاح فس میں بھی اتبر خرما کیں اگر کوئی بات آپ جمھ میں ایس دیکھیں کوشش جو نالیند بدہ ہوا در جمھے وہ بند ہوتو جمھے اس کی اطلاع فرما کمیں تا کہ میں اس کی تبدیلی میں کوشش کروں۔ کہ اے لئے کہ یات کی اور سے پوچھے جس نظر سے میں کجھے دیکھا ہوں اس کے ہوتے ہتر کے علاوہ پھینے منظر بڑتا۔ قطعہ

اے جنتی چہرے والے میں تیرے دیدار میں ایسا مشغول ہوں کہ اپنا خیال بھی میرے دل میں نہیں آتا۔ میں تیری دیدے آکھ بنڈیس کرسکنا اگر جدسامنے ہے دیکھ دہا ہوں کہ تیرا تاہے۔

چیٹم بد اندیش پراگندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر اور ہنرے داری و ہنتاد عیب دوست نہ بیند بجر آن یک ہنر اسلام خیب دوست نہ بیند بجر آن یک ہنر اسلام طیب سعے کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ ایک دن جھے اس کے قواعد وضوابط انھول نے سکھائے۔ یس نے دوسرے دن سات معے کے ادرانھیں دکھائے، جیران ہوئے اور بہت تحریف کی کیونکہ میں نے بہلی باری یہ کچے تھے۔ ان معمول میں سے تمن معے یہ ہیں۔ یاسم (معنی)

چہ تیرے از سرستی زدی براتخوان من کہ ہرم لذت مستی دہد در چتم و جان من (فیل وشتر)

فرزین چون سوے مبرهٔ پیل، زهم او کار تو در خلا و لا خود تباه شود (باسم غلامی)

نناد زغب بران چبره چون زل بشگفت بزار سه بسر سرو او چوگل بشگفت شروع بی انھیں اس موصدان شعر پر بہت ذوق و ساع ہوتا تھا

کیا غیر د کو غیر د کو نقش غیر موی الله والله مانی الوجود 2 آخر بندوار کے کی محبت میں بی ان کی شہادت کا دن نزدیک بیج گیا۔ اس رہائی پر وجد و ساع کرتے اور آ ہی بھرتے تھے

عالم زجمال تو جميل است وجميل و زفرقب تو بيے قتيل است و قتيل من بنده بخون خويش دعوى چه كنم خون بمه عاشقان سيل است دسيل 3 اس بنده بخون خويش دعوى چه كنم خون بمه عاشقان سيل است دسيل است دسيل الى مست بيل ده 1040 ھا (1630) ميل راه معشق بيل شهيد بو گئے۔ اُن كدوستوں نے اسروب

بدائدیش کی آنگه غیار آلود ہوکاس کی نظر میں ہنر بھی عیب نظر آتا ہے۔ اس کے برخلاف دوست کی نظر
 اس ہنر کے سوانیس دیمتی جو تو رکھتا ہے۔ اگر چہ بھی میں صرف ایک بی ہنرادرستر عیب ہوں۔

<sup>2</sup> دائدوجوديس الله كسواغيركهال كون غيراوركون فتش غيرب

<sup>3</sup> ساراعالم تیرے جمال ہے جمیل وسین ہے۔ تیری فرنت میں کئے قتیل شہید ہو گئے جیں۔ میں بندہ ، ہے نون کارعویٰ کیا کروں ہ شقوں کا نون توراہ محبوب میں بہتا ہی بہتا ہے۔

مين ان كى تاريخ دفات لفظ وفي سے نكالى الله قامين نے بھى سنجل ميں يہي تاريخ كي چون گشت شهید طبیب عاشق پاک او را شده شادی زخم و مارا غم تاريخ و فاتش چون ز ول پرسيم دل نعره زنان شد زغم و گفتا غم شخ نور محدامروہ وی جو کہ بی عبدالمجید کے مرید ہیں اور بہت جھمداور سجیدہ انسان ہیں فرماتے تھے کہ وہ في طيب ايك بارائي معثوق كي بمراه ايك جكد كالقصد وبال فالمول كي ايك مجمع في الراك کے بارے میں بات بڑھائی اور جھگڑا شروع کر دیا اور جا ہا کہ اس اڑے کو قید کر لیں ای ا تنامیں ﷺ طيب شمشير ليدرميان من كاين معثوق وايك جانب كرديااور بدمعاشون مين سي كي كومار دالا اورخود بھی شہید ہو گئے مران کے معثول کو کی تکلیف نہ پنی ۔ بوشیدہ ندرے کداس تعم کی وفا داری راومشق میں مرکمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی جھے" گلتان" کی ایک دکا مت یا رآ گی۔

شنيتم كه در دريك أعظم بكرداب در افآدند باجم مأدا كاعدان حالت بميرو جی گفت از میان موج تثویر مرا بگذار و دست یار من گیر شنیدندش که جان می داد و می گفت جہ کار آید مرا آن زندگانی ۰ که در تخق کند پاری فراموش 2

. جوانے پاک باز و پاک رو بود کہ با پاکیزہ روے در گرو بود چون طاح آمدش تا دست ميرد درین خفتن جہائے بدوے آشفت چ من باشم، ناشد يار جاني صديث عشق اذان بطال ميوش

جب عاشق پاک طبیب خبید موسمے ۔ انھی وغم سے خوش ال کی سیکن ہمیں فم طا۔ جب میں نے ول سے ان كى تارىخ وفات بوچى تودل نے نعره لگايا اور بولا" دخم" \_

ایک پاک باز اور حسین فوجوان تھا۔ جوالک پاکیزہ رو کے عشق میں میثلا تھا۔ میں نے ساہے کرور یائے اعظم می دونوں گرواب میں آ کئے۔ جب مارح اس سے قریب آیا کواس کا ہاتھ چاؤ کے کہیں ایساندہو كدورياش ووب كرسر جائد ال حوريد وسرموج ميل مى يكي كيدر باتق مح جهور ومير الكاباته كيو \_ يكى كيتے كيتے و نيااس بي قل ہوگئ اوكول نے اسے كيتے سنا كہ جان دے د باتھا اور كيدر باتھا۔ اگریں پہتا ہوں تو میرا جانی پارڈوب اے گا۔ پھراس کے بغیرزع کی کس کام کی کسی بت بے سے عشق کی بات نہ ہو جو جو کر تی کے وقت اپنی دوئی فراموش کرویتا ہے۔

پنین کردتد یاران زعرگانی ز کار افاده بشوتا بدانی که سعدی راه و رسم عشق بازی چنان داند که در بنداد تازی دل آراے که داری دل دردیند وگر چشم از به مالم فردیند اگر لیل و بجنون زنده کشیع صدیب عشق ازین دفتر نوشت آگر لیل و بجنون زنده کشیع صدیب عشق ازین دفتر نوشت شخطیب کے دوست نظام الدین آج میر به بهترین شاساؤل می بین بین بندی شاعری سے شخف رکھتے ہیں۔ بین شخف کر میت بین ازی کے عرب میں برسال جب امروبہ جاتا ہوں وہ نهاء تارم جوثی سے بیش آتے ہے۔ بوی فوج جبین گررتی تھیں۔ میں چار پانچ دن بعد لوٹ کرآتا تھا۔ جب سال 1063 در اور الله تعالی نے جھے بتایا کہ ان دلوں الله تعالی نے جھے ایک بینا عطاکیا ہے لیکن انجی تک اس کا نام مقرر نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا نام رکھ دے اور تاریخ بیدا تش بین کہد دے۔ اس وقت فورا میری زبان پرآیا و شخ می الدین " جب بعد میں میں نے حساب لگایا حسن دے۔ اس وقت فورا میری زبان پرآیا و شخ می الدین " جب بعد میں میں نے حساب لگایا حسن ماضرین تو فوش ہوئے دی میں اور بھی زیادہ فوش ہوا۔ اور یہ بیت تی البد یہ بکی

عنے نیک از کمالات است بلکہ آن نشان کرامات است 2

### شخ فتح الله غازى

وہ وین محری میں یک اور متعقیم الحال تھے۔ان کی نیت برکام میں رضا ہے اللی پر دہتی تھی۔ نہ کہ ریا اور دکھاوا۔ حق بات لیتنی اسر معروف کو بادشاہ صاحب قر ان ٹانی شاہ جہال کے سامنے تل رہوکر کہتے تھے۔اس معالے میں انہیں کسی کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تھا۔ وہ بمیشہ پانچوں ہتھیار جوکہ

<sup>1</sup> جمی جہتا ہے من تا کہ بچھے بہا گئے کہ باران مجت نے کیے زندگی گزاری ہے۔ سعدی رسم وراہ ماشتی کو ایسے جانتا ہے جیسے کہ بقداد جس مرنی زبان کو جانتا ہیں۔ ول اپنے تحبوب جس نگا لے جمرسادے جہان سے آئے بند کر لے۔ اگر کیل اور بحنوان زعمہ ہوتے عشق کی دستان (اوّل) ای دفتر (گلستال) ہے ایک جانتا ہے۔ سے تکھتے نوش: یہ مکالے ۔ '' مکستال'' کے پانچویں باب '' درعشق وجوانی'' سے ماخوا ہے۔ میں بات کمال کی بات ہے۔ بلکہ و مکرا مات الحجی کی نشانی ہے۔

مشبور بی بروت این ساتھ رکھتے تھے اور جنگ کے اوقات میں باندھتے تھے ۔ ایک دن انھوں نے شریعت کی ایک بات مخی کے ساتھ کھی۔جس کو بادشاہ عادل شاہ جہاں نے برداشت كيا-اس كے باوجود بھى ان سے برداشت ند بوئى تو دہاں سے أشھے اور امرد بدينيے جہاں ان كا وطن ہے۔ پھر جب سنا کہ بادش و کفار بندیلہ پراٹشکر کئی کرد ہے جیں اوٹ کروہلی مے اورالشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔بادشاہ نے معلوم کیا کوں بطے گئے تھادر کوں اوٹ آئے۔ کہا کہ میری نیت وین اسلام کے موافق ہے جب میں نے ستا کرغاز یان اسلام (حربی) کفار پر چڑھائی کی غرض سے سوار ہوئے بیں تو میں نے دل سے کہا۔ وقت جہاد ہے اس وجہ سے والی آیا ہوں خوشامد کے لیے میں آیا۔ اور جب تک کفار وار الحرب كا استيصال اور انبدام وقوع پذرينيس ہوا وہ عازیان اسلام کے ساتھ ٹریک رہے۔اس کے بعد بادشاہ بربان پور بلے گئے وہ بھی بربان بور چلے مجے۔ پھر جب دیکھ کوشکر وکن کی طرف جارہا ہے تو کہا کہ دہاں اکثر مسلمان ہیں، مجھے نہ جانا چاہیے اور بر ہان بورسے بن اس طرف (امرومد) کورواند بو گئے بغیر بادشاہ سے ا جازت ليدايك مزل تك بن بني تھ كد بار موم كاور 1048 ھ (1636) من دنيا سے چلے كتے اورداستے میں بربان بور میں بی دفن ہوئے۔ ما قاسم اعظم بوری جو کہ خطیب امروب من بہت نیک آدمی تھاور بھے جانتے تھا الھوں نے ان کی تاریج دفات' ہائے غازی بود' کہی ہے۔ كيونكدن كتمام كام" السحب الله والسغيض الله "كمطابق تصاى وجدان كالقب عْ زى بوگيا يه شهورروايت بكر مفرت عاكشهمديقدوض الله تعالى عنها ي الخضرت ملى الله علیہ دملم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ حق سجا نہ و تعالی نے قرآن مجید ہیں ان کی تعریف ' إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عطيم '' على بدوه اخلال كياته وهزت (ع رُش ) صديقد (ض الله عنها) نے فرمایا "کان محملقهٔ القوآن " (ان کااخلاق قرآن تھا) مینی جس جگه که قرآن کا تحكم لطف وميرباني كابوبالطف فرمائے تفاور جہال كرتيركرنا جا بے تيركر تے تف وہ تو مكملآ كينة اضاق البي تتحد

بود آئينهٔ که عکس خورشيد وجود جاديد در د بصورت امل نمود

وه ایک آئید من جس می خرومید وجرد کاعم بهیشداصلی صورت بی نظر آتا تھا۔

كتاب "سلسلة الذهب" بين ب

یود ہم بحر مرمت ہم کان گوہرٹ یود، خلقہ القرآن است وصف خُلق کے کہ قرآن است فُلق را نعب او چہ امکان است وصف خُلق کے کہ قرآن است فُلق را نعب او چہ امکان است یہ بھی مشہور روایت ہے کہ ایک بارامیر المونین علی مرتضی کرم اللہ وجہ نے ایک حربی کافر پر قبضہ پاکراس کواپنے فیجے دیالیا اور چاہا کہ خخر آبدار سے اس کا کام تمام کردیں۔ ای دوران اس نے اُن کے رویے مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے اس کوچھوڑ دیا۔ ساتھوں نے عرض کیا۔ اے امیر! ایسے وقت میں جب کہ وہ یقینا ستحق قبل ہوگیا تھا آپ نے کیوں چھوڑ دیا۔ فرمایا '' پہلے میری نمیت اللہ و سطے کھی ای وجہ سے میں نے اس کو مار نے کا ارادہ کیا تھا گراب جبکہ اس نے میرے او پر تھوک میرانشوں سے قبل میں شریک ہوگیا۔ ای لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آتی ۔

1044 ھ (1634) ہیں جب رسم خال دکھن نے کھیر کے ہائی کفار پرلٹکرٹی کی تھی تو ہیں ہی ان کے ساتھ تھا۔ ایک دن ش نے دیکھا کہ ایک پرشکوہیم کے ساتھ تھا۔ ایک دن ش نے دیکھا کہ ایک پرشکوہیم میں میں ہور بھی ہورگ سر پر بواسا تمامہ با تد ھے فکر یون کا لہاں ہیں شمشیرا دور ترشش کمر ہیں لاکا نے ، ہاتھ میں کمان لیے اور پیٹھ برمیر با تد ھے ،ایک بہت او نیچ گھوڑ ہے کے برابرگھوڑ این پی گوٹ کے ہمراہ چل رہے ہیں۔ ہیں انھیں و کی کر بہت نوش ہوا۔ ان کے گھوڑ ہے کے برابرگھوڑ این پی کھوڑ ہے کے ہمراہ چل انھوں نے سمام کا جواب دیا اور میری جائی متوجہ ہوئے تو ہیں نے دریا دے کیا 'اہم شریف'' کہا۔ فتح اللہ ہیں کہ کی صاحب یول پڑے ۔'' فتح اللہ عالی کا بیں جائی ہوں نے جواب دیا ''امرو ہدے' ایک الشاء میں کوئی صاحب یول پڑے ۔'' فتح اللہ عالی کا برے ہیں بہت ہیں انھیں انھیں انھیں سے ہیں۔ آئی اسے کوئی سے دنگ میں نے اظہار نیاز مندی کیا اور ان سے جہاد کے بار سے ہیں بہت ہیں انھیں انھیں انھیں بی ہے ہیں۔ آئی اسے کوئی مقصد و فرض نیت جہاد سے لئکر میں رہے اس طرح کر نہ تو سید سالا در ستم خال سے کوئی معلم بوتے تک وہ وہ سالا در ستم خال سے کوئی مقصد و فرض ہیں ہے ختم ہونے تک وہ دیا اور نہی عن المحروف اور نہی المحروف المح

ہ آپ کرم کے دریااوراُس کا خزانہ تھے۔ طلق قرآن آپ کا جو ہر دائی تھا، جس کی صفتِ اخلاق قرآن ہو بھلااس کی تو میف بخلوق کر سکے مکن نہیں ہے۔

منے۔ایک دن وہ قلع کے دروازے پر بیٹے ہوئے منے اور خدام سلطان میں ہے بھی ایک مغرور محص وبال بيضا بواتفا-بات جيت كردران أهول في اسلطاني معلوم كيا كتمها را كياندبب ب؟ كهام يس مهدوى مول وه اس بات م يكر مئ اوركها تيراند بب باطل ب اس لي كد حضرت امام مبدی تو آخری زمانے میں آنے والے ہیں۔اس مبدوی نے بیبودہ بکنا شروع کر دیا۔ اُسی غصہ آ گیا اور اس مبدوی کے منہ پرالیامکا مارا کہ اس کے آ کے کے دو دانت گریڑے۔شور وغوعا بریا موكيا ـ والى اندر \_ آيادرأن كوائي تمايت يل \_ كرمبدويون \_ خلاص دلا في ـ شخ عبدالحق والوى "زاداليقين" من لكية بين كه جب من مكّ بين تفاقو بين في خميد محدث سيا كرفر مات عقم کرایک بار حضرت افتاع علی تنی در را محق متصاور بهاری نے شدت اختیاد کر لی اور بہت بھی ہوگئی کہ زندگی کی امید بالکل منقطع ہوگئ تھی کوگ اس کے ختطر بیٹھے تھے کہ شخ کی وفات کی خبراب آئی اب آئی۔ نماز جنازہ کے لیے حاضررہنا جا ہیے۔ دن کا شروع تھا کہان پر شدید سکر وجذب کی حالت طاری ہونے گئی۔خادم کو بلایا اور فرمایا۔اے فلانے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ ہم جو پچھ کہتے ہیں اس میں سچے ہیں؟ خادم نے کہا۔ (مینک) میں گواہی و تاہوں کہ آپ جو فرماتے ہیں یا جو خرو سیتے ہیں اس میں صادق ہیں۔ میں نے بھی آپ کو جھوٹ ہولتے سناند دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا۔ میں مہدی آخرائز مال ہول تومیری بات کی تقدیق کرے خادم نے جواب دیا۔ میں نے تقدیق کی اور قبول کیا۔ پھر فرمایا جا ( یشنے ) عبدالقادر فا کہی کو بلالا ۔ سیشنخ عبدالقادر فا کہی مکے کے اکابر، اعیان ،علما اور فقہا میں نہایت نصیح وبلیغ تصدآج بھی بیت الفاکہیں ملے بم مشہور ہدوہ ی کے حدودج محت معتقداور . مريد شخص انھوں نے آپ كے مناقب اور احوال ميں ايك اجمالي رساله بھي لكھا ہے اور مختلف النوع اموريس ان كى دوسرى تصانيف بهى بين \_ انھيس طلب فرما كركها \_ اے عبدالقد دركياتم كوائى دية ہوکہ ہم سچے ہیں۔ کہا'' بیشک آپ جو فرماتے ہیں اس میں صادق ہوتے ہیں۔'' میٹی نے سے سے س فر مایا فه شهادت دو که بیشک می مهدی موجود مول بیشخ عبدالقادر نے فر مایا " بین گوای دیتا مول که آب مبدى بين "سال كى بعدا باليا تھ كور سى بوئ كوياك بيارى كى كمزورى بمى العين جھوكر بھی ندگز ری موحالانکداس تبل ضعف وٹاتوانی کی بیرحالت تھی کہ بستر پرایسے پڑے ہوئے تھے کہ سانس كے علاوہ بچھ نہ بچاتھا، ہلنے جلنے كى تو كيا طافت ہوتى ۔ أخمد كرسر دياتى سے كال عشل كيا اور سفيد لباس بہنااوراس مصحف کو جو کاغذ کے آیک دفتر پر حفظ کی آسانی اور نگاہ کی رہایت کی غرض ہے واضح طور پرمع دیگرتشریجی فوائد کے اینے وست مبارک سے انھوں نے لکھا تھا سر کا تاج بنایا اور ہاتھ میں ایک چیزی لے کر حرم شریف میں داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا، بہت ی گلوق خردو کلال کا مجمع وہاں حاضرتها\_سيد كردبروفريادكرت بوت يكواز بلندكها "انسا المسهدى السموعود ، انسى انسا الممهدي المهوعود "" مين مبدئ موجود ون من مهدى موجود ون سارا مجمع حيران ره كيا كمبيكيا حال د کیفیت ہے اور کیا ہوا کہ شخ علی متی اس درع رتقوے کے ہوتے بید عوی کررہے ہیں اور الی صدالگارہے ہیں۔ آصف خاں مجراتی نے (جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے) خادموں سے کہا کہ آتھیں موشے میں بھا میں اوران کی محافظت کریں مبادا کوئی اٹھیں تکلیف بینچ ئے۔آپ اُن کے خادموں ك باتحد سے چھوٹ كر باہر نظاء ورشخ ابوالحن بحكرى كے باس مينجد شخ ابوالحن جران دہ كے كداس مھڑ کالوگ شخ کی وفات کی خبر کے منظر تھے،ان میں بیسے قوت جوش وخر وش اور جلاوت کہاں ہے آگئی ہے ایک کا ج شخ دوسرے بی عالم میں ہیں۔

عشق ہر جا کہ سر ہر افرازد بیر صد سالہ را جوان سازد فوراً آپ می متن کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہوئے اور بہت لطف سے پیش آئے۔حالانک بہلے معمول بیر تھا کہ جب شیخ علی تقی حدیث شریف کے نداکرے کے لیے شیخ ابوالحمن کے پاس تشریف لے جاتے تو پڑتے ابوائس اپنی مند ہے نیچے از کران کے قریب بیٹھتے تھے اور نما کرہ فر ماتے مگراس دن آپ کواشارہ فر مایا کہ مشد کے اور پرتشریف لائیں۔ آپ یالاتر آ کر بیٹھ گھے اور فرمایا۔ آج کا دن بہت اچھادن ہے۔ آج ہم سب ہے بالاتر بیٹے ہیں کر آج ہمارا (وقت) ہے۔

آج ہاری عزت ہے۔ آج ہماری سلطنت کاروز ہے۔ ہمارے منصب کا زماندہے۔

ز وبر در ولم خوغاست امروز ز جانان در س سوداست امروز محدایان را ازین معنی فرنیست که سلطان جهان با ماست امروز

جهال مجى عشق مرا بعارتاب موسال بوز هے كوسمى جوال بتاويتا ہے۔

آج میر سدل شریحبوب کی آمد کی دعوم می بے آج میر سام میں جانال کا سودا سوار ب (محروشین وسل کے ) گداؤں کوس بات کی جرنیں ہے آج سلطان جہاں موجود عقیق جدے ساتھ ہے۔

اس کے بعدی اور الحسن سے فرمایا۔ آپ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ میں مہدی ہوں؟ شخ نے فورافر مایا۔ "شهدنا و صدفنا" (جم شہادت دیتے ہیں اور تقد بق کرتے ہیں) اس کے بعدی ایرافحن بحکری کے جانب متوجہ ہوئے اور شہادت جابی شخ محمہ نے دیرلگائی تو ایرافحن بحکری کی جانب متوجہ ہوئے اور شہادت جابی شخ محمہ نے دیرلگائی تو ان کے والدمحترم نے فرمایا۔ اے بیٹے دیر نہ کروفورا تقد بی کردو کیونکہ اس وقت ان پر حال طاری سے اور یہ کیفیت متی میں ہیں

من نی گویم اناالحق، یوری محبید بو چون گویم چون مرا دلداری گوید بو اس کے بعد فرمایار کیا ہم لوگوں میں سے اپنے نائین تہ بنالیں جو کلمہ حق کے اظہار میں ہماری مدور یں سے اپنے نائین تہ بنالیں جو کلمہ حق کے اظہار میں ہماری مدور یں سے بیت کرفتے البوالحس نے خدام کو اشارہ فرمایا کہ گھر میں ان کے سامنے آگر بیٹیس نظے البوالحس کی سے بات من کر گویا آپ نے بچھ لیا کہ وہ ان کا مقصد بجھ گئے ہیں۔ بھر باہر تکھ تاکہ سلطان روم کے مقرر کردہ بادشاہ عرب کو دعوت دیں۔ بادشاہ کے گھر کی طرف زخ کیے جلنے سلطان روم کے مقرر کردہ بادشاہ بھی بھی اس کا گھر آپ نے ندریکھا تھا اور نہ بھی اس داہ سے گزرے نظے ای حال میں سے کہ آپ کے قدم آپ کھر کی طرف اُٹھ گئے۔ بھر خلوت میں اسپنے بستر پر جا کر گر گئے اور میں شے کہ آپ کے قدم آپ کھر کی طرف اُٹھ گئے۔ بھر خلوت میں اسپنے بستر پر جا کر گر گئے اور موسے کے آجھی را اُٹھایا اور خادم کو بلاکر موسے کے آجھی را تھایا اور خادم کو بلاکر دریافت کیا تھے بھی جھم ہے کہ ہم سے کیا چیز وقوع میں آئی ، کیا سااور کیا ہوا؟ کہا۔

آپ بہتر جانے ہیں آپ پر روش ہے جو بھی واقعہ تھا۔ فر مایا۔ یس نے جو بھی کہا اور جو کیا اس

ہو ہو اور رجو گا الد کرتا ہوں۔ اس کے بعد تجد بدتو ہے کی اور استعقاد کیا اور جو کچھ کہا تھا اس

ہو نہ از آ ے۔ جب بینرش آپوالحس بھری کو بینی بنایت تیزی کے ساتھ شن کے گھر آئے اور حق

سی نہ کا شکر اوا کیا گیآ ہے کو اس حال سے نکاں کر مقام بندگی پر لے آیا۔ اس کی انھوں نے انھیں

مب دک باودی اور بہت خوشی کا مظاہرہ کیا۔ اس واقع کے وقوع پذیر ہونے کے بعد فرقہ مہدویہ

ضالہ کے فسادِ عقیدہ کے دوش انھوں نے (بہت سے) دسائل تحریر فرما ہے۔ اس قصہ ہا کلہ کی جیس کہ سنا گیا یہ کیفیت تھی۔ واللہ اعلم

مخدوم عالم اورغوث عالم امروبهه

دونوں حصرات فیٹ این قدس سرہ کے بوتے ہیں۔صفات نیک سے آراستہ اور ( مونا گول) خوبیوں سے پیراستہ ہیں۔ شخ ابن قدس سرہ کی آل داویا دامرو ہدمیں بہت ہے۔ بھی اچھے لوگ ہیں۔ روایت ہے کہشنے عبداللہ جو کہ پینے اس کے نام سے مشہور ہیں۔ ابتداے راہ دردیشی میں امروہدے سفر تجاز کے ادادے سے بیلے بکنا یے اس بہتے تھے۔ وہاں ایک مجذوب بامعنی شخ احمد نام كريت يتحان كي محبت ميس رين كله - ايك دن أن مجذوب في ان سي كها - يهال سي وایس جااور دالی بین کرتیرے لیے حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کی یہی وصیت ہے۔ای طرح کی بشارت خواب میں انھیں بھی دی گئی۔ واپس ہوے۔ انفاق کی بات ہرون جس منزل پر آ<sup>سکر</sup> تشهرتے وہاں بھی سی شخ احمد نامی خص کو ضرور یاتے اور مل قات کرتے تھے۔ دہلی میں بھی ایک شیخ احمہ ہے مل قات کی اور ان کے دیلے ہے شیخ علاءالدین چیٹتی سے جومشا کخ کبار میں سے تنع اور جامع صفت كرم وسخا تنع اور حصرت خواجه قطب الدين قدى الله سره سه رابطهُ اخلاص ر کھتے تھے اور'' فیل مست'' کہلاتے تھے۔ جن کا 12 ررئے الاؤل 928ھ (1541) میں انتقال ہوا۔ان سے مرید ہوئے اور فیضیاب ہوئے اور شرح صدر کی دولت یا کی۔ شیخ علاء الدین چشتی نے ان سے فرمایا۔ جاؤا کبرآباد جاؤ۔ انھوں نے این شیخ کا درچھوڑ کرجانے سے کریز کیا تو مکرر تا كيدا فرمايا'' جاء'' جب دماں منج تووماں شخ علاول بلاول نام كے ايك مجذوب تصصاحب حال وكيفيت. انھوں نے بينے عبداللہ ہے كہا۔" دونتے دريك نيام كى كنجد" (ايك نيام ميں دو تکوارین بیس ساتیں۔)وہ وہاں سے امروبہ آئے اور سلوک طریقت اختیار کیا۔ای سلوک کے دوران بی ' جیذبة جیذبات الله '' (الله تعالی کے جذبوں میں سے ایک جذب ) نے انھیں آلیا پھرانھوں نے بہت او نچے احوال حاصل کر لیے ۔ وہ سالک مجذوب تنے ۔ باوجودمجذوب

<sup>1</sup> کتائج یا کھانج آج کل کھر یت کے نام سے مشہور ہے۔ بینجکہ کا نسیا واڑ مجرات بیں ایک بندرگاہ تھی۔ سمی زبانہ بیں بیدمقام بہت پر دوئق تھا۔اس بندرگاہ کے ذریعہ دوسر سے ملکوں سے ہندستان کے تجارتی تعلقات تنے ۔اب بیا یک سائل تصبہ ہے۔

ہونے کے شریعت کے چھوٹے سے چھوٹے تھم کو بھی بلائمل کے نہ چھوڑتے تھے۔ان سے بہت ک کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں۔مرید کیا کرتے تھے اور تو کلانہ زندگی گزارتے تھے۔اُن کی وفات 15 رذی المجہ 993 یا 995 ھے۔آخری زیادہ درست لگتی ہے۔ کیونکہ ان کی تاریخ وفات کا سے مصریم شہور ہو چکاہے

#### "أَد أَه أُخُ ازاكن أَه أَهُ" (95 96)

ان كِ أَيكِ فرز عُدِ مِن كَانَام شَيْخ نور تهاجو صاحب ذوق وساع، بالخلاق اور نيك معاملت منه-کہتے میں کہ اٹنائے ساع ان کے سینے پرسے ان کے قلب کی آگ سے کیڑا جل جاتا تھا۔ لوگوں نے یہ حکایت اکبرہ دشاہ تک پنچائی توبادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا۔ تھارے سامنے ساع کریں (تا كەبىم بھى دىكھيں) افھوں نے كہا فقيرون كاساع استے كوشتە خلوت بيں ہوتا ہے۔ بادشاہ كويہ ئن كر خصه آحميا اوران كوكشميرين قيد كرنے كے ليے بيج ديا كه انھيں كرى بہت ہے تاكه وہ شعندى م ج المراسب سان كوبهت منتس وريش أنس مير الدصاحب فرمات تق كم مين ال زمانے میں تشمیر میں تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا، اچھا سانڈ داندا ہے ساتھ لے گیا۔ بہت خوش ہوئے اور مجھ سے دریافت کیا کہ کہال سے تشریف لائے؟ پیل نے کہا۔ سنجل سے۔ ا پنے وطن امروبہ کا پڑوی ہونے کے سبب وہ اور بھی زیادہ خوش ہوئے۔ بہت اچھی ملا قات اور صحبت گزری \_ دوسرے دن میں شن محمود بادل کو جوکہ میرے بزرگوں میں سے متھ، لے گیا۔ خوب ملاقات رہی۔اس کے بعد شاہی گھرانے کے لوگ ان کی جانب رجوع ہوئے اور ان کے مریدین گئے۔ جب جہالگیر بادشاہ تخت سلطنت پر بمیٹا اٹھیں وہاں سے بلاکران پرنہایت و دجہ مهریان ہوا۔ سنجل ادرامرو بداورمضافات (امروبدد سنجل) کی وزارت وصدارت ان کے سپرو فر مائی۔وہ ہاجمعیت تام اپنمجوب وطن امروہ آئے اور کامیاب ہوئے۔اس کے بعد 1028 ھ (1619) میں دصال ہوگیا۔ 1 اُن کی قبران کے والد محرّ م شیخ این کی قبر کے نزد کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پننے عالم کر مانی سنجلی جو کہ حضرت ﷺ ابن کے خلفا میں سے تقے اور صاحب احوال عظیمہ تھے اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے۔ انھوں نے ایک ون حصرت فی این سے عرض کیا کہ آپ کے

ان كايك مريد في مصرعة ارج وفات كها" لمك جنت بير، آبادكرد "بحواله تذكره بدرچشت م 154

صاحبز ادے شیخ نور کے کوئی نرینہ اولا دنہیں ہے وعا و توجہ فرما کیں کہ اللہ تعالی انھیں اولا ونصیب كرے۔ شخصے فرمایا۔ ان كاكوئى فرزندنظر (كشف) ميں نہيں آتا۔ شخع عالم كرمانى نے كہا كەپ مطلب آپ کی توجہ (وعا) کی برکت سے ظاہر ہوگا۔فرمایا۔ بان ظہور یذریہ ہوگا گرکسی جان کے عوض - شیخ عدلم كرمانى نے عرض كيا - بيرى جان كے بدلے، كهددي كه ظاہر موجائے - شیخ نے فرمایا که میرے بدلے بھی دوسرا پسریدا ہوگا۔اس دقت ہی دونوں کے نام مخدوم عالم اور فوث عالم مقرر ہوئے۔اس کے بعد دونو ل اڑ کے شیخ نور کے کھریدا ہوئے اور شیخ اس کے قریبی زمانے م مى 1995 ھ (1587) ميں اور شيخ عالم كرماني دوسال كے بعد 26 رشوال 1997ھ (1589) كو ونیا سے چل ہے۔ شخ عالم کر مانی سنبھی کی قبر سنجل میں ہے۔اس وقت ان کے نواے میخ عبدالوباب صالح، صاحب دعا اور نازمندفقرا سنجل میں ہیں۔ مخدوم عالم کومیں نے بھی دیکھا ہے۔ پُر نور چہرے والے نیک اخلاق کے مالک بزرگ تھے۔ ایک دن میں نے شیخ ابَن سے عرال میں و یکھا کرایک بہت ہوی جماعت ان کے جاروں طرف بیٹی ہوئی ہے جو بیعت ہونے کاارادہ ر محتی ہے اور وہ ہرایک کوایے طریقہ چشتہ می سرید کرکے بہرہ ور کردہے ہیں۔ آن ال کے خانواوے کے مریدین جوشے ابن مے عرس کے زمانے میں جمع ہوتے ہیں بزاروں کی تعداد میں مكم شار ے بھى افزوں ہیں۔ ان كى وفات كى تاريخ 1054 هـ (1644) ہے۔ آئ ان ك صاحبر ادے محمر عاشق 1 ان کے بچاد و تشین ہیں جو متبول عوام و خواص صاحب ذوق وساع اور فقرا اوردردیشوں کے نیاز مندنو جوان بی اور برآنے جانے والے فقیرول اور غریبول کی خدمت اینے ذ مے لا زم بچھتے ہیں۔ غوث عالم بھی صاحب ہمت وفقت نوجوان موفیہ کے کلمات عارفاندے آشا بزرگ ہیں۔میرے شخ جب ے وہ اسے ابتدائی زمانے میں سید فتح محمد امروہوی کے عشق ميں امروبه يہنچے تھے اور کافی وقت وہاں رہے تھے۔ا تفاق کی بات کے سید ہنچ محمر بھی اینے ہم عمر اور حسن واطادنت میں بھی کال مخدوم عالم کے نوجوان صاحبز اوے محمد کامل پر عاشق تھے۔ جب میرے شخ امرد بہ میں تھے تو ایک رات کوسید فئے ممر، کامل کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ، دونوں

<sup>1</sup> منٹی شاہ محمد عاشق کی وفات 1119 مر/1707 میں ہوئی آپ کی قبر اپنے جدامجد مصرت شخ ایس میں ہور چشت کے پہلو میں جانب غرب ہے۔

(التى محدو محد كالل) خلوت ميں گھر كے اغراجا بيٹے مير ئے بھی اُن كے درواز ہ پر بہتی كروہ ہيں ابنے محدود كالل كا محبت ميں بيٹے ہے اغرابين بيٹے اندر نہيں بيٹے اندر نہيں اللہ اللہ محدود كالل كا محبت ميں بيٹے ہے اندر نہيں اللہ كئے ۔ اس اثنا ميں خوت عالم وہاں پہنے اور مير ئے كو اغراب كئے اور ان كے درميان منمی روش محدود كا نظارہ كرنے گئے اور ابن نے درميان من دل كردى مير كئے ان سے بہت دور بيٹے اپنے معدوق كا نظارہ كرنے گئے اور بہت زيادہ خوش دل ادرمست حال تھے۔ اس حالت شوق و متی ميں انھوں نے بيد وشعر كے۔

ور گل دیدم از گلتن خوردی بهم بسته دل فارغ از شور بلیل ایک دیدم از گلت بادا گلهدار آن بر دو گل حانظ محل اس کے بعدیدربائ بھی ای حال میں ایٹے معثوق پر کبی۔ ربائی

تا چند براه دیگرن بنظینی عافل که به از مشتری و پروخی عاش شده بگل رُسخ پندارم در چیره او سایئه خود ی بنی <sup>2</sup> انجام مشوق سید نخ محمد کی توصیف میں میرے شخخ خواد برخرد نے بہت سے شعراور بے شارعاشقانہ باتیں کی بیں سا مک رمائی ربھی ہے

اے شاہِ فارق کی کہ مردر شادابی طاہر شدہ بجان جہان آبدی جون خت جہان آبدی جون خت میں ساکن جان و دلی چون لطف خدا صامن حاجاتی ایک بارمیرے شخ دیلی میں سے سید فتح محمد امروہ وی نے امرو ہہ سے دیلی میرے شخ کو خط کھا کہ میرک شادی کے دن نزدیک آئے ہیں۔ آپ سے گزارش بے کہاں مجلس میں ضرور تشریف لائیں۔ میرک شادی کے دن نزدیک آئے ہیں۔ آپ سے گزارش بے کہاں مجلس میں قطعہ کھی کر مجھجا۔

- 1 میں نے خوبرونی کے گفتن کے دو چھول و کھے، بستادل شور بلیل سے فارغ ، ایک بلیل دور میٹھا کہد ہاتی کہ گلوں کا محافظ ان دونوں پھولول کا نگیمان ہو۔
- 2 اے مجبوب و کب تک دوسرول کی راود کیے گا۔اس سے غافل بنا ہوا کہ شتر کی اور پروین ش کون بہتر ہے؟ میں گمان کرتا ہول کہ تو کسی مجول جیسے چہرے والے پر عاشق ہوگیا ہے اور اس کے چہرے بیس انہا تھس و کھتا ہے۔
- 3 ے شاہ سید فتح محد تو سر سزوش داب سرو کا درفت ہے جو میرے دل کی و نیا ش آباد ہو گیا۔ حب رسول کی طرح تو میرے جان دول شی سماکن ہے اور لطف ضدا کی طرح میری حاجتوں کا ضامن ہے۔

اے آن کہ از کمال کرم نزد حضرت کیرد گناہ و عذر گنہ رگا ہے وگر گناہ از جنبی نمائد اثر انتختی بیا بہ محفل ما د تشا نہاد بندے بیاے من زجبی نمائد اثر نتخ تشا نہ عذر بود کار میدہ است در تھم تو ہزار تشا و دو صد قدر کیکن اگر بگرش قبولت دہیں جاک آرد زبان شاعریم عذر مختصر شاپا منم، جدا ز درت جملہ ور دو قم غم را کجا بہ کھل شادی فندگذر ان سید فنح محرکوا پنے بڑے بھائی ہے بجیب اتحاد دیگا تئی اور محبت تھی کہ دونوں آیک ہی سال ان سید فنح محرکوا پنے بڑے بھائی ہے بجیب اتحاد دیگا تئی اور محبت تھی کہ دونوں آیک ہی سال بھی عبدا نہ دو ہوئے کی سال جوکہ عبدا للہ امروبوی نے ہی ہے۔ میں نے بیقطعہ کہا

سید عبدالرزّاق و شاہ فقاح چون بسالے بربر قبر بخفت
سال تاریخ شان خرد مندے انقاق برادری ہہ بین گفت
وی خوث عالم آج کل فقراء فر ہا، چھوٹے برے کی خدمت میں کمرہمت باعہ ہوئے ہیں اور
ان کی خاکساری اور برد ہاری کی صفت اس ہے بھی زیادہ ہے جو بیان کی جائے۔ جیسا کہ آج کل
ان کی خاکساری اور برد ہاری کی صفت اس ہے بھی زیادہ ہے جو بیان کی جائے۔ جیسا کہ آج کل
انالی اللہ کی بے قدری اس زیانے میں شائع ہے اُن کے جم کے کپڑے کھینچے ہیں اور وہ ان کا موں سے جگ دل جیسی ہوتے بلک اور زیادہ نوش ہوتے ہیں۔ گئے این سے حرک میں اختص خوب جانتا ہوں وہ بھی لطف تمام کے ساتھ جھے جیش آتے ہیں۔ شخ ابن سے حرک

اے دہ کہ تیری درگاہ میں تیرے کمال کرم کے زویک گناہ اور عذر گناہ کیمال رنگ رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہماری محفل شادی ہی شریک ہولیکن تقذیر نے پیروں ہیں ایکی بیڑیاں ڈال دی ہیں کہ جنبش کا بھی یارانیمیں رہا۔ قضا و لڈر کا عذر بھی کوئی عذر معقول نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے تقم کے قت می ہیں کو ہڑار قضا ہوں یا قذر ۔ وہ جب جاہے بدل دے۔ لیکن اگر تو قبولیت کے کا توں ہیں میری بات کوجکہ دے تو ہیں شاعری کی زبان میں عذر مختصر عرض کرتا ہوں۔ اے شاہا ہیں تیری جدائی ہیں سب کاسب خم بن کررہ مجما ہوں بھلامحفل شادی ہی خم کا کہاں گزارا ہے۔

سید عبد الرزاق اور سیدمحد فتح آیک علی سال میں قبر میں سو کھے تو ان کی تاریخ وفات آیک فردمند نے ''افغاق براور کی مین' (بھائی جارے کا افغاق ملاحظہ ہو۔ کئی ہے)

میں جس میں بڑاروں نظرا، ان کے خلقا، مریدین اور معتقدین جن ہوتے ہیں اور ہے جمع اس بہوم کشر اور ہم خفیر کے ساتھ پانچ ونوں تک کیسی کچودل کئی اور خوش و لی ادر مروز قبلی کے ساتھ وہتا کے اور کیسی کیسی کیسی کیسی کیسی کیسی نظر سے ساتھ پانچ ونوں تک کیسی کیسی دیسی کیسی کوشن کے اور کیسی کیسی کوشن کا اس بر پاہوتی ہیں۔ ایک دن میں نے و محصا کہ لوگ (قلندر) انھیں نظر میر کیسینے کھنے کھنے پھرتے ہیں اور وہ اپنی آپ کو اُن کے پیرد کیے سب فرمائش بجالاتے ہیں۔ بیسال و کھی کر میں نے کہا۔ شیخا! جس کام اور قدمت کے لیے بیلوگ آپ کو لے جاتے ہیں جھے تھم ویں اور ان کے چنگل سے خلاصی با کیس۔ کہا۔ تہیں، میں بی ان کا کام ٹھیک سے بناتا ہوں۔ اس کے اور ان کے چنگل سے خلاصی با کیس کیس کہا گذان کو چھوڑ وہ اور اس کام کو جھوے کہو۔ انھوں نے کہا ''نہ' ہم اسے تھری نے اس جماعت سے کہا کہ اُن کو چھوڑ وہ اور اس کا مرکز بدیں گے اور کھا کیس کے ۔ آٹر کار انھیں نہ جھوڑ الے گئے اور اپنا کام نگلا۔ میں اور دوسرے دوست جو بیرے ساتھ تھے اور سب دیکھنے والے جران رو سے کیونکہ سے بی برائس کا کسی دوسرے دوست جو بیرے ساتھ تھے اور سب دیکھنے والے جران رو سے کیونکہ سے برداشت کا کسی دوسرے سے تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس سے کام کی دوسرے سے تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس سے کام کی دوسرے سے تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس سے کام کی دوسرے سے تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ میں نے اس سے کام کی دوسرے کے گھری جماعت بردوشھ کے

این طحد گان که سر برافراشته اند خود را بخودی موحد انگاشته اند به قیدی شان شور و شر و حرص طبع بر قید بروت و رایش گذاشته اند اس دان کے واقعے سے بھے یقین ہوگیا کہ تخدوم بنا آسان ہے گرفادم بناوشوار ہے شخ ہونا بہل ہے گرم پیر (حقیق) ہونا بین استکل کام ہے۔" رشحات" میں ہے کہ خواجہ احرار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بر بیر بہت تی کم میں ۔ ای جلس میں فرمایا کہا گیا شخصا حب نے اکابر میں سے کسی سے کہا کہ کرکھیں شمیس مرید صادق کا پیانشان ہوتو تھارے واسطے بھی جھیجنا۔ ان بر رگ نے جواب میں کہا کہ یہاں مرید بہت کم میں البتہ جتنے شخ آپ چا بیں آپ کے واسطے بھیج دوں گا۔ (آجی)۔ کہا کہ یہاں مرید بہت کم بیں البتہ جتنے شخ آپ چا بیں آپ کے واسطے بھیج دوں گا۔ (آجی)۔ حقیقت بہی ہے کہ جو خادم ہوئی تخدوم ہے۔ خادم الفقراکی شان و شرافت میں ایک حقیقت بہی ہے کہ جو خادم ہوئی تفاور کی روایت نہ ہو جواس راہ ور دلیتی اور غدا طلی کے رہرو

<sup>1</sup> بیلیدلوگ جوسراً مخائے گیر، ہے ہیں اور نودکو برجم خود موحد بجھ دہے ہیں۔ شرمیت سے ان کی آزادی، شور وشر ، ترص وضح نے علاوہ موچیس کن نے اور داڑھی بڑھانے کے پچھ باق نہیں چھوڑا۔ یعنی بالکل انتہاع شرع شریف ہے محردم ہو گئے۔

ے لیے سند ہو۔ وہ بیاب کرایک بارحصرت رسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار دارالحرب برائٹکر مثی کیے ہوئے تنے اور دشمن کے قربے کے نزو کیا پہنچ کئے تنے۔ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم لشکرگاہ ہے دور تنہاصح ایس تشریف لے محت اور کسی کوایے ساتھ ندلے محیح تی کہایک حوش پر · بینچے اور طہارت فر مائی۔ اس اٹنامیس وشمن کا ایک جاموس حوض کے دومرے کنارے (کسی حاجت ے ) آیا تھا آنخضرت کو دورے دیکھا تو دل میں موج کہ کوئی تیک آ دی گلتے ہیں کیاا چھا ہو کہ لٹنگر كِ احوال اوركيفيت كوان تِ تحقيق كرون؟ اس ليه آنخضرت صلى الله عليه وملم كے قريب آيا اور أتخضرت صلى القدعليه وسلم معدم كياكه الالشكركاسيدسالاركون ب-اس كانام كيا ب-آب صلى الشعليدوسلم في قرمايا "اس ككركا خادم يس بول -"اس في كها - مين تشكر كرمرداركو يوجهما موں ندکہ خادم کو۔ دوبارہ بھرآب نے بھی فرمایا کہ"اس شکر کا خادم میں ال مول۔" تیسری بار بھی يمي سوال جواب موے \_ پھراس نے دريافت كيا كدكوئي وقت ايبا بھي موتاب كالفكرى الوگ وشن ك خصرے كى فكر اور حفاظت كشكرے غافل رہتے ہوں۔ آپ صلى اللہ عليہ وسكم نے فر مايا- ال صبح ک نماز کے وقت سارے ال الشکر ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں اور الشکر کی حفاظت سے کام سے غافل موجاتے ہیں۔اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکرگاہ تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ (رضی الله تعالى عنهم اجمعين ) جوالتكر كے كنار كے كفرے موئے قدوم ميست نزوم آتخضرت صلى الله عليه و سلم كا انظار كرد ب تھے دريافت كياكہ يارسول الله! أيك دوسر في فض كو يھى ہم آپ كے ياس رورے كورے وكيرے وكي من و كون تقا؟ آخضرت سلى الله عليه وسلم في جووانع كر را تقاميان كيا-صحابے نے عرض کیا یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم)وه جاسوس قفاجود تمن کی جانب سے آیا بخبر لی اورآپ کی بات پراعثا دکر کے والی جا کرانل فشکرکوجارے حال ہے آگاہ کردیا ہوگا۔اب نماز فجر کے وقت وشمن کی جماعت ہم پرچڑھائی کردے گی اوراپنا کام کرلے گی۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم محابہ سے میہ بات س کرمشورہ کرنے بیٹھ سے اور سے طے کیا کہ می فماز کواوّل وقت ادا کرنا عاہد - نمازے فارغ ہوتے ہی سارے شکری پہلے کی ماندائشکر کی فہر میری رکھیں اس جاسوں نے جس نے آپ کا دیدار کیا تھا اور آپ کی معجز بیان با توں ہے آنخضرت کی سیائی کا اسے یقین تام ہوگیا تھا۔اس جاسوس نے کنا رکو جا کر خبردار کیا کہ ایک مرو بزرگ صاوق القول سے بیس نے

ایسا ایسا سا ہے۔ انھیں بھی کھشباور شکٹیں دہاتو بہت سے کفار ہتھیار باندھ جے کی نماز کے دفت لشکر پر حملہ آور ہوگئے۔ سلمانوں نے لشکر میں پہلے سے ہی جا بجا غازیان اسلام کولشکر کے اردگرد یا لکل تیار کردیا تھا، ان کے آتے ہی جنگ میں کود پڑے اور گھڑی بجر میں انھیں بہپا کردیا اور پیچھا کر کے الربیتی کے سارے لوگوں کوقید کرلیا۔ اس کے بعد جب آتخضرت سلی الله علیو سلم جین و سکون کے ساتھ بیٹھے تو صحاب نے سوال کیا آپ نے دئمن کے جاسوں سے تین بارفر مایا کہ "اس لشکر کا غادم میں ہوں' اس کی وجہ کیا ہے؟ آتخفرت نے اس وقت بڑی فوش و کی اور سرور کے ساتھ بیصدی شارش وفر مائی۔ 'سیدالمقوم خیادمھے " ''سیدالمقیم یوم المجمعه " ''سیدالمقیم ہے کے ساتھ بیصدی شارش وفر مائی۔ 'سیدالمقیم ہے کہ سید الشہور مصان " ''سیدالمقیم ہے کہ میں میں میں ہیں ہے کہ مروادکواس کے خادم سے اس لیے تشہیروی ہے کہ وہ بیشہ بندگان حق سجا شکر کو مت میں گار ہے مروادکواس کے خادم سے سیا ہے کہ ان کی خدمت میں دنیاوی مائی یا جائی فرض کا شائم ہمی شائل شہوا وردیت کو اور دیت کو رائتوں)

شيخ حسين اكبرآ بإدى

شخ عبدالواحد منعلی کے بوت اور مرید ہیں۔اور شیخ عبدالواحد شخ فتی اللہ منعلی کے مرید ہیں۔ شخ حسین صاحب فروق و دجد دہ ل اہل معالمت واستقامت تھے۔ان کی وفات کا سال 1065ھ (1655) ہے ان کے بعد ان کے لڑے شخ جمال محمہ ان کے جانشین کو میں نے سنجل میں دیکھا ہے، وہ کھی صاحب فروق اوران کے بیسے ہی صاحب حال ہزرگ ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اپنے والد سے بھی او نچے ہیں۔ جب 1029ھ (1620) میں میرے والد میرے نا ہین نج کی صاحب اور میں اکبر آباد پنچ تو ہم نے شن عبدالواحد کی مجد کے حق میں قیام کیا اور وہاں چند دن تھم رہاں دہاں میں مرروز شیخ حسین کی مجل میں حاضر ہوتا تھا۔ اپنے وطن اصلی سنجل کی نسبت سے ادرائی مفت خاتی و کرم سے وہ ہمارے ساتھ بہت خوب سلوک کرتے تھے اور بڑی ہی انچھی صحبتیں گزر تی

قوم کاسر دارقوم کا خادم ہوتا ہے۔ دِنو ل کاسر دار جمعہ کادن ہے جہینوں کاسر دار ماہ رمضان ، کہارک ہے اور کھانوں کاسرد رگوشت ہے۔

تقیں۔ جعد کے دن اس مبجد میں خطیب، خطبہ پڑھ رہا تھا درست آ ہنگ دکش لہجہ۔ درمیان میں شوق آگیز کلام اورعبار تیں پڑھ تا۔ ان کے مریدین میں ہے کی کو وجد ہوگیا، چند بلند نعرے لگا ہے اور بہت شورش دکھائی۔ اس کا بیرعال دکھی کروہ ہجڑ کے اور گردن کے اشارے ہے اس کونع فر مایا تو وہ خاموش ہوگیا۔ اس کا بیسکوت مجھے اس شورش ہے اچھالگا۔ '' رشحات' میں ہے کہ نعرہ لگا تا فظات کی علد ست ہے کیونکہ کوئی نعرہ اس وقت لگا تا ہے جب اس کا مطلوب بھی بھی حاضر ہو۔ اگر محبوب ہروم ساسنے ہوتو کوئی نعرہ نہ لگائے بلکہ ( یجی دوام ) حضور وآ گاہی اس کی فناوشہود کا موجب بنتی ہے۔ بیستام نعرہ لگائے کا نہیں ہوتا۔ جو بھی نعرے دگا تا ہے اس کی مثال آگ میں جاتی لکڑی کئی ہے۔ بیستام نعرہ لگائے کا نہیں ہوتا۔ جو بھی نعرے دگا تا ہے اس کی مثال آگ میں جاتی لکڑی کی ہے۔ یہ متام نعرہ لگائے کا نہیں ہوتا۔ جو بھی نعرے دگا تا ہے اس کی مثال آگ میں جاتی لکڑی گئی ہے۔ یہ متام نعرہ لگائے گائی ہیں بھی بھی بھی ہوتا ہے اور کرتی ہے۔

لکفت کمن و بسر مَرَو، سر مکفای دیگ را نیک برش و مبرکن زانکہ ہمی پرد درست استی بکش و مبرکن زانکہ ہمی پرد درست ا ''رشحات' میں بی ہے کہ خواجہ احرار قدس سرؤ جس وقت معیت کے اسرار کا بیان فرماتے ذکر کرنے ہے منع فرمایا کرتے تھے جب کسی کود کھتے کہ حالت مستی میں نعرہ لگارہا ہے اس کو خطاب کر کے فرماتے

"نعره کم تر زن که نزدیک است یار"

" رشحات" بیں ہے کہ مولا ناعلا والدین آ بنیری کہتے ہیں کہ ایک روز میں سعدالدین کاشغری کے ساتھ خواجہ شمس الدین کاشغری قدس سرۂ کی مجلس وعظ میں گیا۔ آپ نے فرہا یا کہ بمرے بیجھے بیشے جا۔ میری عادت تھی کہ میں مجلس وعظ بیا مجلس ساخ میں بار بار نعرے لگایا کرتا تھا۔ جب خواجہ سمس الدین کاشغری قدس سرۂ منبر پر آئے اور معادف وتھائق بیان کرنے شروع کے۔ اس دوران سیکیفیت ہوئی کہ ایک حالت بیدا ہوئی اور نعرہ لگائے کا وقت آیا۔ میں نے چاہا کہ نعرہ لگاؤں میری قاضہ ہوا کر بھر آز نہ نگی اس طرح میں نے تین بارچاہا کہ نعرہ والگ وں گر آپ نے میری تفاظت کی اور مجھے خرہ لگائے کا نہ جھوڑا۔

میں نے تین بارچاہا کہ نعرہ ولگاؤں گر آپ نے میری تفاظت کی اور مجھے خرہ لگائے کا نہ جھوڑا۔

<sup>1</sup> کیسے گئے سے اکھیزاورسر پر لے کرمت ہی گ، نددیک کا ڈھکن اٹھانے میں جلدی کرخوب جوش دے کرچھوڑ دے کیچھود مے میرکردیکھیاس طرح ہی ٹھیک کچن ہے۔

ت فعره كم لكا كدوست فزديك مودويس بـ

''رشحات'' بی میں ہے کہ مولا نائمس الدین محمداد جی فرماتے سے کہ ابتدائے جوانی میں، جب میں اوج قرید میں رہتا تھا، مجھے اس طریق درویتی کا شوق ہوا۔ بعض لوگوں سے میں نے معلوم کیا کہ ہرات میں کوئی بزرگ ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوؤں لوگوں نے بیٹنے صدر الدین رودی کا نام لیا اور ہتلایا کہ وہ حضرت شیخ زین الدین خوانی قدس سر فائے خلفا میں ہے ہیں اور فی الوقت ارشاد سالکان ادر تعلیم طالب ن میں مشغول ہیں۔اس وقت شہر کی جانب روانہ ہوا ادر راستے میں سے بی حضرت کینے زین الدین خوافی کے مزار پر پہنچا کیونکہ پینے میدرالدین اس وقت وین تھے۔اتفاق کی بات آپ وہاں اینے اصحاب طریقت کے ساتھ ذکر البی میں مشغول تھے۔ میں تھوڑی دیر تک ایک طرف کھڑار ہااوران حضرات کے ذکر کی آواڑیں سنتا اور حرکات کا مشاہرہ كرتار با-بيطريقه بجھے پندندآيااور د بار سے شہركا زُخ كيا۔ راه ميں جھے حافظ اساعيل ملےوو اوج کے ایسے بزرگ فخف تنے جو مفرت مولانا محداد جی کی خدمت میں آنے سے پہلے مفرت مولانا سعدالدین قدس مرؤ کی خدمت میں رہے تھے۔ اور شرف قبولیت سے بہرہ ور ہوئے تنے۔حضرت مولا تا سعدالدین کاشغری کے انتقال کے بعد حضرت مخدومی مولا تا تور الدین عبدالرحمٰن جای قدس سرهٔ کی محبت دمعیت میں جج کر چکے تصاور اس طریق تقتیندیہ سے بہرۂ ، تمام رکھتے تھے۔مولا نامش الدین اوجی نے فر مایا کدحافظ اساعیل صاحب نے مجھ سے معلوم کیا۔ تم کہال سے آ رہے ہواور کیا ارادہ ہے۔ میں نے سب قصد سنایا۔ ین کر فر مایا۔ جاؤ جامع مىجدكے درواز ، پر جاؤ۔ و ہال ايك بزرگ بيں جو بھى بھى جامع مىجدى چوكھٹ پر جمع اصحاب کے ساتھ مجلس محبت رکھتے ہیں۔ انھیں بھی دیکھ لو۔ امید غالب ہے کدان کی صحبت تعمیس پیند آئے۔ای قدم پر سجد کے درواز رے کی جانب مڑ گیا۔اتفاق کی بات مطرت مولا نا ہزرگوں کے ایک مجمعے کے ساتھ دالان مجد میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں دروازے کے باہر کھڑا ہوگیا اور د بو ریر تکیه کیے آپ کود کھا تھا اور آپ کی خاموثی دیکھا تھا۔حضرت شیخ صدرالدین کے حلقہ ذکر اور ان اصحاب کے شورشرا بے کوسوچ رہا تھا اور دل ہیں دل میں خود سے کہدر ہا تھا وہ فریا داور اضطراب کیا تھ اور میسکوت اور دل آ رای کیسی ہے۔ ناگاہ حضرت مولا نائے سراو پراٹھا کر مجھ ے فر ، یابرا درآ گے آؤ۔ پس بخود ہناسائے پہنچ ۔ بھے این پہلو میں بٹھا یا اور فرمایا۔ اگر کوئی

فلام یا نوکرشاہ رخ مرزا کے روبرو کھڑا ہواور ہمیشہ اس کے سامنے ہی رہتا ہو۔ اب آگروہ بلند آواز سے شاہ زُخ مرزا کو پکارتا ہے شاہ رخ شاہ رخ ، بڑی بے ادبی اور بے سری کی بات ہے۔ ادب سیہ ہے نو کر با دشاہ کے سامنے اور غلام آتا کے سامنے خاموش رہے فریادوغو خدنہ کرے۔ اس کے بعد ریشعر بڑھا

کارِ نادانِ کوند اندیش است یاد میرد سے کہ در پیش است<sup>1</sup> مملاً محسب علی<sup>2</sup> محطمطی

بوے قابل قدر و قبت بردگ ہیں۔ خلص اور راست باز ۔ وہ اللہ واسطے کی خدمت ہیں بگانہ وقت ہے۔ ان کے تمام طریقے برنے بے تکلفانہ ہے۔ گئ تاج ایدین سنجمل (قدس سرہ) کے عجب یافتہ ہے۔ گئ تاج ایدین سنجمل (قدس سرہ) کے عجب یافتہ ہے۔ وفت ہے فتی خدا کو نفع بہنچائے کی مخلصانہ غرض کے ساتھ شاہ جہاں بادشاہ کے دربار ہیں ربا کرتے تھے۔ بادشاہ صاحب قر ان ثانی ان کے ساتھ برنے والطاف واعطاف سے بیش آتے تھیں ایخ تخت کے قریب ادب واحر ام سے بھاتے اور اس راہ محبت اللی کی تعنظو کیا کرتے ہے۔ مظلوموں اور مخا جوں کے کام نظوانے ہیں انھیں ایک خاص طکہ تھا۔ شاہ جہاں اور شخرادوں کی ورکاہ میں ان کی سفار میں بیل کے بانی کی ماند تھی ۔ جس کے بارے میں جو بھے سفار آئی رہے یا کہ دہ مناز گر ہوتی ۔ اپنے ای وصف کا ربر آری مختاجاں ، مقلوں اور بجوروں کے طفیل آئیں راہ مالک میں کارگر ہوتی ۔ اپنے ای وصف کا ربر آری مختاجاں ، مقلوں اور بجوروں کے طفیل آئیں راہ مقال کی تو کری کو انھوں نے اپنے حال کا ہردہ مناز کھا تھا۔ میں حضرت خواجہ احراز قدس من کا کہ خوات کا کہ دہ مناز کھا کہ دہ مناز کھا کہ بین مشکل بیش آئی جو کی ہے طل نہ ہوئی ۔ ایک بار خواب د یکھا کہ ایک برزگ کو دربار ہیں دہ بار خواب د یکھا کہ ایک برزگ کو دو طریق تین کہ ہے کہ برزگ کو دو بان جی کہ بان میں دربار ہیں دربار ہیں دہ تا ہے کھی تو تینا کہ دربار ہیں جس بھی کہ کے کھی تو خیال آئی کہ ایک دربان جو کہ بادشاہی دربان کے کہ کی ادام دربانی کرنے میں بربادی ہو۔ جب آئی کھی تو خیال آئی کہ ایک دربان جو کہ بادشاہی دربان کی کی کی دربار میں جس بربادی ہو۔

<sup>1</sup> جو شخص رو برو ہے اسے بارنا یا دکرنا منا دانوں اور کو تنا ندایثوں کا کام ہے۔

ان کی اصل برلاس تعیلے ہے ہے۔ ویر (سندھ) علی وار دت ہوئی۔ الامحت علی سندھی کے نام سے شہرت پائی فرم خانہ وحدت کے بڑے نوش تھے۔ اکبر بادشاہ اور جہا تکیر بادشاہ کے ہم عصر تھے۔ (ریاض الشعراس 662)

اور جوستقل الل خفلت ميں ربتا بواسے ان حال ت وكيفيات كى كيا جر؟ اسى خيال كى بناير أن كے ياس ند كے - بھرخواب و يكها كه كوئى كهد رہا ہے كدا كرا ينى مشكل كاحل جا بتا ہے تواى کے پاس جا۔ گر پھروہی خیال کر کے نہ گئے ، تیمری بار پھرخواب دیکھا کہ اگر جا ہتا ہے کہ تیری مشکل ص ہوتو اس میں وں کے پاس جا۔ موجا کے شاید حق سبحانہ کی اس کے او پر خصوصی عنایت کی نظر ہو کہ کئی اشارے مل مجے۔اس کے باس جانا جاہے۔ جب بادشاہ کے در بار میں بہنچاس شخص کی تلاش اورمعلو مات کی \_اس کو در با نوں کی جماعت اور لباس میں دیکے کرول میں کہا کہ ا پیے آ دی کواس علم اور اس حال ہے کیہ کام ادر بوٹ پڑے۔ ان بیاول کو اس سب کی اطلاع اور ہرہات ہے آگا ہی تھی ان کو بلایا اور فرمایا۔ تیری میدور کرفی بہت بری بات ہے اور بڑی ناپندیدہ ہے تھے باربارکہا کہ بیاول کے باس جا مگر تو نہ آیا۔اب بھی جب آیا ہے تو میری صورت لباس رہمن مہن دیکھ کر برگشتہ ہوگیا۔ ن بزرگ کو بڑی ندامت ہوئی استغفار کیا۔اس کے بعد کہا۔ تیری مشکل مدے اور مشکل کا جواب دیا۔ ان بزرگ نے بوچھ کدس مل کی وجہ ے تن سجا نہ تعالیٰ نے آپ کواس دولت سے شرف یاب کیا ہے۔ کہااس سب سے کہ میں جب مرتبح بادشاہ کے درباریں، تاہوں میری نیت بیہوتی ہے کہ ہرنامشردع (بات) اورظلم جو بھی د کیھوں اسے دفع کر دن اور کسی مسلمان کوراحت پیٹیا ؤں۔ اگر میسر ہوتا ہے خوش ہوتا ہوں اور حق تعالی کا شکریدادا کرتا ہوں اور میسرنہیں ہوتا توغم کھا تا ہوں اور صبر کرتا ہوں ( اور و عا کرتا مول) ان دو کاموں کے سبب سے حق تعالی نے مجھے اس مرتبے سے مشرف فرہ یا ہے کہ تو اور جھ جیسے ہزاروں میرے متاج ہیں۔ (انہی کھوایت ہے کہ ایک ون ایک قلندر نے محت علی ے کہا کہ 'اے فلال اگر تو خدا تک پنچنا چاہتا ہے تو جا یک دیک لذیذ کھانے کی پکااپنی وستار يرر كاكريبال لا ـ وه كئة اورخود ديك يكائي باوجوداس شان دشوكت كاني ديك كوايخ مرير رکھ کرلائے وراس قلندر کو اپنے ہاتھ سے کھاٹا کھلا یا۔ان کے بہت سے بلندیا یہ اشعار ہں۔ان میں سے بہتین شعرمشہور ہیں

علی عکس خورشید در آب دید دران بر سرش دام مای کشید

<sup>1</sup> مرى نے بان من جب سورى كى تقوير ديم مى أوات لكلانے كے ليے فوراً مچىلى كا جال اس بر يحيينكا-

چون از جنیش یاد درجم تخلست بغواصی (آمه) سمش آرد برست فرد رفت تاگهد بکام ننبتگ ترا زوے یا را جمعین است سنگ مندی مخصیان میں بھی ان کے دوشعر طبے ہیں

عاشقان البه ویلی تار نوسری بینے سر کہو کا مورے نہ مدیہ آئی اس نوسی اللہ ویلی تار نوسری بینے آئی میں نے ان کوایک بار باوشاہ صاحب قر ان ٹانی کے دربار میں دیکھا تو ان کی دل پینداور فوشما وضع سے نہایت محفوظ ومسر ورہوا۔ وفات کا سال 1040 ھ (1630) ہے۔

### يشخ دوست محمد سندهي

اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں ہے ہیں۔ شاہ ابوالمعالی قادری کے مرید ہیں۔ بہت ہے سفر کیے ہوئے
ادر بہت ہے مشاکخ کی صحبت اُٹھائے ہوئے۔ ان ہے بہرہ مند اور فیض یافتہ وہ بیشہ طاکفہ
صونے خصوصاً حضرت عُوث اعظم کے للفوظات کے چئر ہز و کتاب اپنے ساتھ دکھتے تھے اور ہز ہے
شوق ہے ہڑھاکر تے تھے جھے ہماکرتے کہ فلانے اس داہ کے طالب کوچاہیے کہ مشقل طور
ہواس کر دہ صونے کے ملفوظات و مجھارے ہماکرتے کہ فلانے اس داہ کے طالب کوچاہیے کہ مشقل طور
ودلت اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی حکا بتیں اور ان کے احوال کے مطابع ہے بہتر اور سفید تہیں۔ ان
ودفوں میں اپنے شخ کے آگے رسالہ ''بہائے قدیہ'' کوستار ہاتھا۔ میں نے کہا الحق ، بہی بات ہے۔
اس رسالے کے مقد مے کو ان کے سامنے پڑھا تو بہت فوش ہوئے۔ اس کے مقد مے کی چکھ
عبر رتم ہے ہیں کہ اس گروہ (اولی واصفیا) کی باتیں ذوتی اور حالی ہوتی ہیں نہ کہ رفے دنائے
معرقی یہ ہیں کہ اس گروہ (اولی واصفیا) کی باتیں ذوتی اور حالی ہوتی ہیں نہ کہ رفے دنائے

"الله اكبر و بربائ اللظيم"

جب سورج کانکس ہوا کی جنبش ہے درہم برہم ہوگیا تو اسے لکا لئے کے لیے پی ٹی بیل ٹو طدلگا کر تلاش کرنے لگا۔ اچا تک گر میری کا نوالدین گیا۔ ہماری تر از و کے بھی ہائے ہیں۔ یکی ہمار انصاف ہے کہ جو فانی دنیا کی طلب میں منہ کہ ہو کر آخرت جملا دے قتم ہوجا تا ہے گر جرباتی لینی آخرت کی طلب میں سرگر دال رہے تو ہمیشے ہمیش کی کامیا فی عطافر ماتے ہیں۔ اللہ سب سے بوا ہے اور اس کی دلیل ہالکل اظہر ہے۔

ائل بسیرت کو جو یقین اس کروه کی عارفانداور محققانه کفتگویمی نوروتا ال کرنے سے ماہیل ہوتا ہے۔
وه اس یقین سے جو کرامتوں کے مشاہد سے ہوتا ہے بہت زیادہ قو کی اوراعلی ہوتا ہے۔
موجب ایمان برشد مجرات ہوے جنسیت کند جنب صفات مجرات ہوتی است از بہر قبر وٹن است ہوے جنسیت سیخ دل پر دن است کو کھرات از بہر قبر وٹن است بوے جنسیت سیخ دل پر دن است کو کھرات از بہر قبر وٹن است بوے جنسیت سیخ دل پر دن است کو کھرات از بہر قبر وٹن است بوے جنسیت سیخ دل پر دن است کو کھرات کو بیان نہیں کیا جا کو کھرائی کردہ کی باتی کی کام اللی کی بجل سے معکوں ہوتی ہیں تو ان باقوں کی خوبی کو بیان نہیں کیا جا السمان الک امل معلم السماک و اعلیٰ تشریفا و تنیئلا بانفاسه الفلک " محمریسہ ہوتے ہوئے ہی بعض السماک و اعلیٰ تشریفا و تنیئلا بانفاسه الفلک " محمری بین کردی به کئیراً و بھدی به کئیراً و بین اور بین اس کردہ صوفیر کی بین معرکی ٹیل ندی کی مائندی کی مائندی کی کو بین کردی بین اور بین کردی بین کردی

جر که انساند بخواند افسانه ایست و آنکه دیدش نفذ خود مردانه ایست نیل آبست و بقبلی خون نمود قوم مدی ما نه خون بکر آب بود دش این حرف این دم در نظر شد مخلد سرگول اندر ستر گرو مردی راز جوی (و) راز جوی جان فشان و خون گری باز جو

- 1 پیڈیروں سے معرات ایمان کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ہم جنسیت کی بوصفات کے جذب کرنے کا جب بنگل ہے۔ مغرات ایمان کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ہم جنسی کی موجب کی الحرف ہوتے ہیں اور ہم جس کا میلان ہم جنس کی طرف ہوتا دل کی کشش کے لیے ہے۔
- 2 تمام تعریقی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان ( کامل ) کوفر شتوں کا معلم بنایا اور اسے اپند مرتبہ کلام سے شرنب و ترب میں ساوئ گلوق سے پیٹھادی۔
  - 3 کی قرآن سے اکثر کواللہ تھا لی گراہ کرتا ہے اور بہت موں کواس سے ہمایت و بتا ہے۔
- جس نے اس متعنوی کوقصہ بھی کر پڑھا اس کے لیے بیاف اندی ہے اور جس نے اس کے معنیٰ جس کھس کرد یکھا تو بیاللہ والوں کی نقدی ہے۔ دریائے ٹیل میں پانی ہی تھا جو تبسیوں کے چس میں ٹون بن گر کیکن قوم موٹی کے لیے پانی ہی تھا۔ سی متعول کا دشمن اس وقت نظر کھنی میں دوزخ میں مرگوں دکھائی دیا۔ اگر تو مروان خدا میں سے ہے آس کے معنیٰ کو ٹائش کر معنیٰ کو ٹائش کر جان قربان کر خون رو چھڑ بھی نہ یا ہے تو چھڑ جنو کر۔

امراض باطنی سے تصفیر در کے بعد ، ظاہری عوائق اور علائق سے یکسوی میں تامل بسیار کے بعد ان قدى انفاس يز ركول كے كلام كے هيتى معنى جلوه كر موتے ہيں، مجھ ميں آتے ہيں اور فيم هيتى کا جمال دکھائی ویتا ہے کیونکہ اس قوم کے ملفوظات علم وراثت باطنی سے عبارت ہیں نہ کہ علم درس و دانا کی وعقل حسی ہے۔ فلا ہری زبان و بیان اس کے حقیقی معنی سے اظہار سے کہ ھلا قاصر ہے اگر چدانسان کم وعمارت میں اس قوم اصفیا واولیاء نے زبان حال وذوق ہے اس طریقے کی جانب اشارے فرمائے ہیں اور جہاں تک ہوسکا اظہار تفائق کی کوشش کی ہے محر حقیقت میہ ہے کہ جب مک کوئی اس حال د مقام کو مانہیں لیتا اس کی شرح نہیں کرسکتا۔ 'و ما قدر الله حق قَدَره "'' و منا زادهم غيس سشير. فانّ الاعراب عنه بغير ذائقةٍ سِترٌ والاظهار بعير وجد إخفاء " ايسجلول س كينوالولكامقصداكساف اورشوق برهاف سازياده مہیں ہے کیونکداس منتم کی باتیں طالبین کی طب کوقوت ویت جی اوران کی ہمت کوتقویت مہنچائی ہیں۔اورا گر کسی کے سر میں غرور ہوتو شکت کرنا ہے تا کہ دوسروں کی دولت اوراپنے افلاس کوو کیھے۔ مشائخ میں کسی کا قول ہے کے گلوق کواپلی ترازومیں مت تول بلکہ اپنے نفس کوصدیقین کی ترازومیں تول تاكيتوان كى فضيلت اوراية افلاس كامشابده كر يشهيد يشخ مجدوالدين بغدادى قدس مرة وعا کیا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے۔ البی تیرے کام اسباب کے بختاج نہیں جھے یا تو اس قوم صوفیہ واولیاء میں ہے کروے یاان کے دیکھنے والوں میں سے بنادے درنہ میں تو اِن کے سے عامرون کی طاقت وقوت نہیں رکھتا۔

ر نیم مردان ره را نیج کس ذکر ایشان کرده ام اینم نه بس گر نه ام ز ایشان د ایشان گفته ام خوشدلم کاین قصه از جان گفته ام

<sup>1</sup> لوگوں نے اللہ تعالی کا جیما کرتن تھا مادانہ کیا۔ (الترآن)

<sup>2</sup> ان کے میان سے ، بائے حصول معرفت کے اور پردے حاکل ہوگئے۔ کیونکہ بغیر لذت قرب اللی کو عیصے ہوئے اس کی تعریف کرنا اے اور پوشیدہ کرنا ہے۔ اور بغیریائے دکھانا، چھیانا ہے۔

<sup>3</sup> اگر چہش مردان راہ اور اولیاء کے تاریش کھی جی نیس میں نے اُن کا ذکر کیا ہے کی میرے لیے بیک کا فوش ہے کہ کا فوش ہے کہ کا فوش ہے کہ کا فوش ہے کہ میں نے پر اول فوش ہے کہ میں نے پر داستان جان دول ہے کہ میں ہے۔

يشخ المامر بإنى الويعقوب بوسف ابن الوب بهداني قدس الشدار واتبم سے يو تيما كيونكه بيرحضرات اولياء الله خودكو چھيائے ركھتے ہيں كيا كرول تا كمان كى باتول سے واقف بوؤل فرمايا۔ ہرون ان كے ملفوظات میں سے ایک پارے کی مقدار پڑھا کریں۔صدیقین میں سے کی کا بیان ب کہ کوئی ہو جواس محبوب حقیقی کاذ کر کرے اور شرسنوں یا میں اس کی باتیں کروں اور وہ سنے ۔اگر جنت میں اس<sup>ا</sup> کا ذکر اور اس کی گفتگوند ہوتو جمعے جنت سے کیالیا ہے۔ان کے باکیزہ ملفوظات سے جذیات و مواجيدكا فتياس كيا جاسكنا ہے۔' ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله و عمل صالحاً '

گر ندارم از شکر بین نام بهر زین بے خوشتر و اعد کام زہر آخرم زان کاروان گردے رسد فتم من زان رفتگان وردے رسد نطقها نسبت با و تنزاست نیک پیش دیگر فهم با مغز است نیک آسمان نسبت بعرش آمد فرود ورنه بس عالیست پیشِ خاک تود : يىقدى كلمات وكرچى تىمىرالبيان بى كركيرامعنى بى قليل كيرېردلالت كرتا بادرا يك كون بانى مجى بحرقد يرك خروينا ب كريشها ب يا كه را" فقد دة الكبار" في برر كوارث عبدالرطن سى "نيثا بورى قدس مرة القير حقاني" اور كمّاب "طبقات مشارخ" كمصنف بين - كمّاب "طبقات مشارخ" میں مشائغ کبار میں سے ہرایک کے کم وہیش میں میں ملفوظات آپ نے دے دیے ہیں۔ ملفوظات کی ای مقدار سے ادلوالابصار عقمند اور صاحب دل حصرات نے ان بزرگواروں کے طریقے بملم وکل اور حال کی سیر کرلی ہے۔ان چند ملفوظات میں ان کے بعض ایسے علوم ومعارف کا

بھلااس سے بہتر کس کی بات ہوسکتی ہے جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمال بچلائے۔

اگر چہ بیل برے نام بی خفر رکھا ہول مرمنہ میں زہر ہونے سے تو بہت بہتر ہے۔ آخر کار چھے ہی اس کاروال کی گرد کی گئی ہے۔ اُن گزرنے والول سے میر نفیب کی کچھٹ جھے لگی ہے۔ اس شاہ خن کے نزو یک اداری بہت ی خوش کلامیال چیکئے کی مانتدی لیکن اس کے علادہ دوسروں کے سامنے وہ مغزی مغز ہیں۔آسان اوش کے مقابعے میں بی نیچا ہے در زرتو وہ کی کے تودے کے سامنے بہت بی بلندو بالا ہے۔ هج طريقت ابوعبدالرمن ثمر بن المحسين الملمي نيثا يوري وقات 412ه/1022 مصنف" طبقات الصوفية"

بيان بيج بن برير وسلوك كى بنيادين قائم بين \_ ولمنا فيه اسوة حسنة فى تقليل الكلام مع الدلالة على المرام 1، واصل يه يمك

ر نابد حال پنت آج خام پی خن کوناه باید والسلام آ شیخ دا و د برن شیخ صادق گنگوهی

وہ اسے والد محرم سے نسبت درست كرتے ہيں۔اسے والدك جانشين بھى ہيں۔ في عبدالقدوى کے پوتوں میں سے ہیں۔صاحب وجدوساع ہیں۔نیک اخلاق، باہمت وفقت اور معاملات میں منتقیم ہیں۔ بہت سے لوگ ان کی باہر کت صحبت سے کامیاب ہوے ہیں۔ روایت ہے کہ جب وہ بارہ سال کے تھے کہ اس راہ کی طلب ان کےدل میں بیداموئی ۔انھوں نے کہا (مجھے) ذکرو طریقه کی تلقین فرما کس کیکن ان کے والداورد وسر مے لوگوں نے کہا پہلے پڑھا و پھراس طرف آنا۔ آپ نے ضد میں کہا کوئی ذکر مجھے فرما تمیں کہ میں کرول ان کے والد نے (پھر) کہا کر لیٹالیکن ملے ذکر کا طریقہ جواس سلیا کا ہے وہ سکھ لو، گر کثرت شوق سے انھیں رات کو نیندنہ آئی۔ حالت جذب بيدا موكئ \_ جب جوال مواسية والدسة طريقدة كرعاصل كيا اوربهت تعورى مت مي اسيخ سلسل كے طريقة شغل كو جوكه بهت دشوار برياضت و جابده كساتحد الصرام كو پنجاديا- يد بحى روایت ہے کہ ایک باروہ معتکف تھے۔ ای میں ان کے والدیشنے صادق نے کہا کہ ہمارے ساتھ شکار ك ليے چلو . ان ك والدكو شكاركا شوق تفاانھول نے عرض كياك اعتكاف يورا موت يال دوروز باقى ہیں۔آ مے جوآ پ کی مرضی۔ کہا کہ احتکاف میں جوفتوح ہوتی وہ شکار میں ال جائے گا۔ان کوائے ساتھ شکار میں لے گئے جب والی آئے وال کے والد نے کیا۔ آج کی مات مونامت بلکہ متوجہ الی الله ربنا میں بھی متوجہ رہوں گا۔ ایہا ہی کیا۔ آخری شب کوانھیں فتح ہوگئ۔ان کے والداوران کے یاروں نے میج کوانھیں میارک یادوی \_بہمی روایت بے کدایک دن وہ سرگرم مار تے اور کا کان کی پیشانی میں سخت چوٹ گلی اور زخمی ہو گئے۔ وہاں کی کھال پیٹ گئی اور چیرے برآ پڑی اور ان کے

اس میں حارے واسطے تقلیل کلام پڑل ہیرا ہوئے کے لیے بہترین دلیل اور موندموجود ہے۔

<sup>2</sup> کوئی ناتص کمی کال کے حال کا پائیس لگا سکا۔ اس لیے بات کوتا ہ (کرنی) ما ہے اچھاسلام۔

کیٹر ہے خون آلودہ ہو گئے تگراس ذوق ڈستی ہے یالکل نہ رکے آخرز بردی ان کو پکڑا اور کھال کو پھر ای جگدی دیا جوبہت مت می اُم یک بھول ۔ ریکھی روایت ہے کہ ایک بار، باوشاہ صاحب قر ان ٹانی نے ان کواسیت سامنے طلب کیا۔ باوشاہ کوان کی روش (زندگی) اجھی گلی تو منتی کوتھم دیا کہ ان کانام اہل وظیفه میں شامل کر لے کہ صاحب ذوق ہیں۔ ریمی کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک سازندہ کے لڑے کو ایک رباب بجانے والے کے سپروکر کے بوچھا کہ کتنے ون میں بجانا سیکھ لے گا۔ کہ کہ ایک سال میں اور اگر دن رات مثق کرلے تو چھ مینے لگیں گے۔ انھوں نے کہا۔ اتنے وٹوں کا میں کیے انتظار كرون اوراس ازك سے كہا اسے آپ بجائے كى كوشش كر الاكا اسى بيس لگ كيا اور چند مبينے بيس جو چھ ماہ ہے کم کی مدت تھی استادوں سے بھی اچھا بجانے لگا۔ ایک دن انھوں نے شیخ عبدالقدوس کا دہلی میں اور کیا۔میرے شخ کی دعوت کی۔میرے شخ مجھے اور دوسرے یاروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جوى المجى مجنس ترتيب دے رکھی تھی آخر دو ذوق ساع میں آئے ادر بوی ادائے دل مش کے ساتھ کشت كرف الكاشام وماتي جووحدت الوجود تعلق ركفتي بول منى شروع كيس اورجو كحميكها ازراه ذوق کہا۔ان کے ساع کی تا تیرے ان کے اکثریاران طریقہ ساع میں تھے۔وی رہاب بجانے والاغزل كهدر بإقفا ادر بهت احجعار باب بجار بانتعال اس ون مير يشخ ادرشير كے اور درويش و بال حاضر مقصسب كرسب مسروروقت تقے كہتے بين كان كوالديث صادق الل كمال اورصاحب ذوق و وجدو حال تھے۔ان کے زیادہ تر مریدین بہت التکھے حالات رکھتے ہیں۔اُن کی وفات 1050 ھ (1640) میں ہوئی کے وقت عشرت خان جو کہ خواجہ احرار قدس مرہ کی ادلاد وختر ک میں سے تقے دہلی کے حاکم تھے یہ 1040 ھ کی بات ہے۔ وہ میرے شیخ کے صدورجہ معتقد تھے۔ میرے شیخ مجمی ای پیرزادگی کی نسبت کا لیاظ کرتے ہوئے ان سے خالص دوی کابرتاؤر کھتے تھے۔خوب محبتیں رہتی تھیں۔اس زمانے میں میں بھی وہال تھا۔ایک ون عفرت خال نے میرے فیخ ہے معلوم کیا کہاس ز مانے پیس ایسا شیخ کامل کہ جس کی محبت سے اس ماہ دردیش کا پورا حصہ حاصل کر جا سکے ،کون ہے؟ مير عين فرمايا ميرى عقيدت مين ووقص بين في الهداد فليفه خوابر بيرنك والى مين اور في صاوق جو کہ شخ عبدالقدوس گنگوی کے بوتے ہیں۔ گنگوہ میں۔ شخ عبدالقدوس مندستان کے مشائخ کمبار میں سے گزرے ہیں۔ بڑے صاحب کرامات، مقابات واحوال صافیہ اور شاعدار طور طریق رکھتے تے۔اوران کا انقال 945ھ (1538) میں ہوا ہے۔ان کے بہت سے ذوتی رسائل ہیں۔ جیسے انوارالعین' جوسات فنون پر شمتل ہے۔وغیرہ ذالک۔ان میں سے''رشدنامہ' جوہندی اور قاری اشعار اور دوہوں پر حادی ہے۔اس میں کے بید چند فقر ہے پیش ہیں:''ا ہے بھائی! عالم صورت و معنیٰ میں قطعاً اور یقیناً غیر حق کی کھی تہیں ہیں۔۔

کہ جہان صورت است و معنیٰ دوست درین معنی نظر کی ہمہ اوست اوست کے جہان صورت است و معنیٰ دوست کے بیائی

جل تقل میرا ور اکاس سمرب نرنتر تورین پاس توہ جہان سے کقوں نجانو ' توہ جہان سے کقوں نجانو جہان رے با تو تہان تو را نہانو ' باہر بھینز کہا نجائے سرب نرنتر اگل کائے الکھداس <sup>2</sup> کو موراکست وہ نہ سکھی تبہ بسنت

2/27

یہ جگ تا بین ناح کی بوجھ پرم گیان سوپائی سو بلبلا سوئی سرورجان بس نی جگ تا بین ناح کی بوجھ پرم گیان سوپائی سو بلبلا سوئی سرورجائی بس نی جائے جا ہے کہ جرفتم جردم فیرح پر نظر شدا الدواس کے سوائیہ وگاتا جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہے 'فاین (حا) تو تو فنم و جه اللہ ' نظرت رسالت (پره) محرسلی الشعلیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دکایت کرتے ہوئے فرمایا۔' یا احسمد عندنا شواب اذا اشوبوا اسکووا، و ادا اسکووا، و ادا اسکووا و صلوا لا فسر ق بینہم ' ان انتی ) شخ صادت کر یہ بن بی سے آج ( فرخ ) ایرائیم صاحب فسر ق بینہم و بینہم ' انتی ) شخ صادت کر یہ بن بی سے آج ( فرخ ) ایرائیم صاحب فسر ق بینہم و بینہم ' انتی ) شخ صادت کر یہ بن بی سے آج ( فرخ ) ایرائیم صاحب

<sup>1</sup> دنیاصورت باس کاباطن مجوب حقق بدای حقیقت علی فورکر کرسب مجود عی ب

<sup>2</sup> في عبد القدوس كنكوبي بندى مين الكصداس التحكس قرات تهد

<sup>3</sup> تم جدهر ملى رُخ كرووتى ديدالله بـ

<sup>4</sup> اے احمد مورے پاس ایک شراب ہے کہ (مارے عاش ) اے بی لیتے ہیں تو مست ہوجاتے ہیں اور جب بیت و مست ہوجاتے ہیں اور جب جب بیتی جب الباد ہے۔ جب ماج کی تو وجد علی آگئے۔ جب واجد بنت تو جب الباد ہے۔ جب ماج کی تو واصل ہو گئے۔ وصول میسر ہوجائے تو جھ میں اور میرے دوستوں عمی پھر پھر تھر الی تیمی رہتی ہے۔

وجدو ساع بين ما فعول في مرتول اسين شخ كالعبت من وقت كرادا براسي شخ كي سلط ك ذكر ک جرتعداد مقرر ومتعین ہے انھوں نے کمل کر لی ہے۔ ان کے شخ اس وجہ سے کہ انھول نے ویگر مريدين كانسبت دياضات شاقد اورمجلدات شديده كرككام كوبهت جلد كمال تك بهنجاديا بان کی بہت تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدہ میرے مریدوں میں سے ہے۔ اور نسبت عالی رکھنے والول میں سے ہے۔ شخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھرہے جو کہ پوسف زنی قوم میں پٹاور کے نزد کی ہے ابتدا ہے جوانی میں ہمیشہ کے لیے بخرض علم دین نظا۔ لا ہور پہنچا ادرعلوم ظاہری کی تعلیم شروع کی۔میرینو جوان ساتھی لذات جوانی میں ہڑ گئے اور میرے کالف ہو گئے۔اس ا ثنامیں مجھے اس راه تصوف کاشوق وَلکیر بهوار اور حالت مستی نے بچھے گیر لیا تو میں جا بجا کسی بزرگ کال کی طلب میں کھوما پھرتا تھا آخر بنور پہنچااور شیخ آ دم بنوری کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن دہال کی نے بلند آوازے نام مبارک "الله" زبان سے نکالا۔ مجھ وجدوحال طاری ہوگیا۔ میں منہ کے بل کر گیا۔ اور بخود ہوگیا۔ جب افاقہ ہوا ہالت مستی بھر بھی نہ گئ اور جوش وخروش میں گز ارتا تھا۔ ﷺ کے اسحاب عل سے کی فے ایک دن فیٹ کی صد سے زیادہ تحریف کی اور جھ سے کہا کہ بچھے فیٹ صادق کے پاس منگوه جانا چاہیے۔ خالب گمان یہ ہے کہ ان کی محبت جھ میں اثر کرے گی۔ میں نے بھی خواب ویکھا كداكيك مفيد داره على والله نوراني صورت بزرگ فرمار بين كد بهار سه پاس آ - عس في عرض كيا مِن مَبِ وَثِيلَ جِاننا - كَهَا جُمِعِيا ظرمِ كَتِي مِي - جب مِن كَنْكُوه بِينِيا أَثْمُ كُوجِيها كه خواب مِن و يكها تقا يجانا اوران كے پيروں ميں كركيا۔ اور عرض كيا۔ اے اُلَّ آپ كوڭ محرصاد ق كہتے ہيں ليكن خواب ميں آب نے اپنا نام ناظر محمد فرمایا ، کیا وجہ ہے؟ فرمایا۔ اس عالم (مثال) میں ہمارا نام ناظر محمد ہے۔ میں ان ہے بیعت ہوگیا وہ ستی اور وہ کیفیت جیسی تھی ولی ہی رہی ہی میں جنگل کونکل جاتا مستانہ وار كهومنا اورلوث آتا تها\_ا يك ون ايك يشكل مين واخل موااور تمن دن تك ايك در خت پر بينهار با- يشخ نے اپنے صاحبر اوے شخ داود کومیرے پاس جیجا۔ پہلے قو میں حالت مستی میں پیچانا ہی نہیں کہ کون ے۔ جب جھےافاقہ موادر خت سے بیچے کور پڑااور شخ (صادق) کے پاس ماضر موار تھوڑی ہی مدت م مراكام إنمام كوي كيار الك دن مرك في في في محكى جكر بعيمنا عالمان كما جزاد \_ في وہلی کا مشورہ دیا۔ کہااس میں مجذد باند شورش ہے وہاں بزرگوں کی محبت راس ندآئے گی۔ آخر کار کہا کہ

النا عدى كے بارجاكہ بهارا تصرف وہاں تك چلائے ہے۔ آخر مل مرادآ باد يہ جياد بيں قيام كيا۔ مستقل رہنے لگا اس كے بعد ہوا۔ "میں الن كی وفات كے بعد ہوا۔ "میں الن كی فدمت میں باربارآ يا گيا ہوں۔ جھ پر بروالطف وكرم فرماتے تھے۔ ايك دن میں نے الن كو خواجہ قطب فدمت میں باربارآ يا گيا ہوں۔ جھ پر بروالطف وكرم فرماتے تھے۔ ايك دن ميں نے الن كو خواجہ قطب الدين كی خانقاه میں خواجہ معین الدين چشتی كے عرس كے موقع پر ديكھا حالت سماع میں مست ہاتھ كی ماند جو زنجر بن تو را كرا ہے تاہم بانوں كوا ہے تي ہے دوڑا تاميدان ميں آتا ہے۔ الن كے مندے ہوں مرمیں ايك رخم تھا جس سے خون اُن كے رخماروں پر بہدر ہاتھ اوران كاسارالباس خون آلودہ ہو گيا مرمیں ايک رائے وادہ ہو گيا ميں اوران كاسارالباس خون آلودہ ہو گيا مرمیں ایک رائے وادہ تھا۔ شخص سے خون اُن كے دخماروں پر بہدر ہاتھ اوران كاسارالباس خون آلودہ ہو گيا مرمی وادہ آلودہ ہو گيا ميں خون آلودہ ہو گيا ہے۔

### شخ فرخ نارنولی

وہ شیخ نظام الدین نارلولی کے بوتے اور بھین ہی سے مظور نظر تنے ماحب علم و کمل پُر دوق، واجد اور عالی ہمت تنے طلعت نو رانی اور فتوت ذاتی سے متصف ہیں نے ایک بار آمیس خواجہ قطب الدین قدس سرۂ کے عرس کی رات کود یکھا کہ ذوق دشوق کے عالم میں کھڑے ہیں۔سب کی نظرین ان کے چرؤ زیبا پر بے تابانہ پڑرہی ہیں۔ان کے حسن وجمال باصفااور کلام بابہا کی جانب ولوں کی گرویدگی اہل ولایت کی ایک شناخت ہے۔جیسا کہ 'رشحات' میں ہے کہ خواجہ احرار قدس مرۂ فرمایا کرتے تھے کہ حسن کلام شنے والے کواس سے جیمن لیتا (بے خود کر دیتا) ہے۔ نیز کلام شن حسن بہلا والیاء اللہ ہے آتا ہے۔ اس کے بعد میاشعار پڑھاکر تے

سر نشان بود ول را زنخست این معنی که چو روے او به بینی دل تو باو گراید دوم آ نکه در مجالس چو سخن کند زمعنی بهد را زمستی خود و مدیث می رباید سوم آن بود نشان ولی از انصل عالم که زیج عضوا و را حرکات بدنیاید

ولی الله کی تین شناختیں ہو آن ہیں۔ان میں ہے پہلی یہ کہ جب تواس کا چہرہ دکھیے تو تیراد ل اس کی جانب کھینچنے کے دوسری ہی کہ جب وہ کالس میں معرفت البی کی گفتگو کرتا ہے تو سب سامعین کوا پی ستی اور حسن کلام ہے وہ اللہ بنا و جائے ۔ تیسری پہنے ان دلی اخص عالم کی بیہ ہے کہ اس کے کسی بھی عضوظ ہری و بالحتی ہے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ (حفاظت البی میں ہو)

ایک بار میں (پ سالار) بھوہ کے ہمراہ گشکری تھا۔ سید موصوف بادشاہ جہا تگیر کے تھم ہے دیلی سے رانا کے ملک کوردانہ ہوئے۔ یہ 1036 ھ (1626) کا واقعہ ہے۔ جب ہم نارنول پنچے توایک عبد بہت پڑی مجلس بریادیکھی جس میں سرودوساع، پھول، خوشبوسب کچے مہیا تھا۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ کس میں میں ہے۔ کہا۔ آج شے فرخ کی مجلس کل ہے۔

# خواجه عبدالحكيم

بور برُخُوہ برزگ تھے۔ کا رورو لیٹی سے شغف رکھنے والے بور بر ورالے تھے۔ وہ بھی میر سے شخ کے مکان کے نچلے جھے میں اور بھی جامع مجد فیروزی میں سکونت رکھتے تھے۔ اس جگہ کے تام میں شخ کی صحبت کوبوری نغیمت بھتے تھے۔ چنانچا کی برزگ نے کہا ہے۔

این سوے بہشت آلہ و آئن جانب کھیہ بارا بہم حال سمر کوے تو اولی اسم میر کے نغل چھوٹے ورواڑ ہے ہے شخ گا ندنماز کے لیے آئے تھے اور بہت دیر تک وہاں تیام میر کے اوراعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضرت خواجہ نقشجند بیات سراؤ کے قول "معابئین اللہ و کرنے اوراعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضرت خواجہ نقشجند بیات سراؤ کے قول "معابئین اللہ و کہ بیٹ کے مسلمانی اوراعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضرت نواجہ نقشجند بیات کرنا ، عزیمت بہائے "کے مسلمانی اوراعتکاف میں تقوی افتیار کرنا ، عزیمت بہائے "کے ورجات اور مقامت نم یقداولیا واللہ کے وصول کا واسطہ ہیں۔ ان صفات پر حداومت سے کے ورجات اور مقامت شریف اولیا واللہ کے وصول کا واسطہ ہیں۔ ان صفات پر حداومت سے واللہ) ورجات ولی بیت تو یکھا ہے۔ ان کی وفات 1050 ھ (1640 ) میں ہوئی۔ آج کی وہ مکان لطیف موافق شرع شریف میرے شخ

<sup>1</sup> میداد بہشت کی طرف اور وہ راہ کیسے کی جانب حیاتی ہے۔ جائے ، گر دمارے لیے تو ہرحال میں تیرے کو یے کا خیال اولی ہے۔۔

الله تعالى اورمعتكف كدرميان كوفى يرده فيس موتار

## شخ بايز يدميرهمي

آب شیخ پیرمیر فنی کے بھی نجے بیں اور انھیں سے نسبت باطنی ورست کرتے ہیں۔ وہ دائم الوجدو ذوق بیں ۔اوراللہ تعالی سے ان کاروحانی معاملہ خوب ورست تھا۔ ہیشہ ماع سے شغف رہتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہ تھے۔ میرے شخ نے ایک رات مایوں بادشاہ کے عرس کے موقع بران کے مقبرے میں گزاری ان کے تمام اصحاب إور حائے والے بھی ساتھ تھے۔ان میں سے أیک شرا بھی تعاریم نے وہ ساری رات مجلس ساع سے ایک طرف شب بیداری میں گزاری ایس خوش وقتی اور عیش تمام کے ساتھ بسر ہوئی جس کی تعبیر علاوہ خواجہ ٹیر از ک کے اس شعر کے بیل کر سکتے آن شب قدرے که گویند ال خلوت احث است بارت این تا نیم دولت از کدای کوکم است میرے بیخ دوسرے دن زوال کے وقت اس مقبرے سے پاہر آئے اور ایلی منزل کا قصد کیا۔ ٹاگاہ و کھا کہ فی بایز بدجارے ہیں وہ ابھی تک برے شیخے آشنانہ تھے۔ میرے شیخ این مرکب ساتر كران كا باته يكز كر يطنع فيك\_اى اثنا مين دوكان واليان جوديباتي تفيس، بعنك فروش كى دكان ير بیشی به وکی پچه گار دی تھیں حالا ککہ نیڈو وہ صورت شکل کی جی اچھی تھیں اور نہ بی حسن آ واز رکھتی تھیں۔ مگر دہاہے س کرساع میں آ گئے۔اور جس جگہ دھوٹے تی وہیں کھڑے ہو گئے ۔اس وقت جو عزیز بھی اس مقربے سے باہرآتے اور میرے شخ کو (ان کے ساتھ دھوپ میں ) کھڑاد کیھتے تو سواری سے اتر کر کھڑے ہوجاتے حتی کہ ایک بہت بزی مجس صحبت وہاں منعقد ہوگئی۔ تمام یاران پیخ اس حال کے مشاہدے سے جیران تھے۔ شخ سعدی کا پشعر جوکانوں نہ تھا بی آتھوں سے دیکھا چون شورید گان سے برتی کنند بر آواز دو لاب مستی کنند ایک گھڑی کے بعد جب وہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے توراستے میں بھی وہ ای ذوق وساع کی

<sup>1</sup> اے خلوت گزینوں وہ شب قدر جس کا ذکر کرتے ہیں آج کی رات ہے۔ یا رب دیدار محبوب کی ہے دولت کون سے ستارے کی تا میر ہے مین کر کرگے جا کہ ایش خل ہے۔

<sup>2</sup> جب شور بدگان عشق مولی میں سے برتی کرتے ہیں مینی غرق عشق محبوب ہوتے ہیں آو رہٹ کی آواز سے ہیں آو رہٹ کی آواز سے ہیں آفسی، جد آجا تا ہے۔

حالت میں چل دے متعدمیر الشخ ان کوائے مكان ير لے مكے اور تين دن تك مهمان ركھااوران کے لیے اجھے اچھے توال بلوا ہے اور گانے کی خوب مجلسیں بریا کیں۔وہ تمن دن تک علاوہ اوقات نماز في كاندكے دول (مسق) ادر سماع بين مشغول رہتے تھے۔ ميل 1052 ھ (1642) كى يات ہے۔ان کی وفات اپنے شہر پہنچنے کے بعد ہوگئی۔''فخات الانس'' میں ہے کہ ایک ون مولانا روم زرکوبوں (سونا کوٹنے والوں) کے محلے سے گزررہے متھ۔ کوٹنے کی آواز سے ان برحالت طاری بوگئ اور ناچنا شروع کرویا۔ بید کیوکر شخ صلاح الدین زرکوب اپنی دو کان سے ہم کود سے اور حضرت مولانا كے قدموں میں سرد کا دیا۔ مولانا نے انھیں اُٹھایا اور بہت نواز شات كیں۔ ظہر کی نماز سے عصر كى نمازتك مولا ناروم ماح مى رب وريغزل يردهة رب

کے سنچ پدید آم، درین دکان زر کوب نے محت نے معنی، زے فرب زے فرب شخ صلاح الدين كي حكم سي توكرول في سارى دوكان لثادى اس طرح انعول في دوكان داری کے معنمصف سے آزادی حاصل کر لی فراج محمد بداراس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ت سعدى رحمة الله كتاب "بوستال" مين فرمات بين

می پیش شوریده سر بر نزو که او چون می دست بر سر نزد نه بم داند آشفت سامان نه زیر بنالد بر آواز مرغ حقیر نه مطرب که اد از سم ستور ماعست گر ذوق داری و شور چون شور پرگان ہے پریتی کنند ير آواز دولاب مت كنند نج خ اندر آید دو لاب <sub>دار</sub> مجريتر برخود چون ددلاب وار

اس زرکوب کی دوکان میں ایک فزانہ الد کیائی اچھی صورت ہے کیا ہی سیرت ہے۔ واہ واہ کیا خوب ہے کیا فوب ہے۔

كى شورىدەس كے سامنے شہدى كھى نے اگر ير پھڑ پھڑ ليا تواس نے بھى كھى كى ما ندايتاس باتھوں سے چيا سے۔ آشفت سامان آ مات سرود کے زیرد برنہیں جانبادہ فوجھوٹے سے پرندے کی آواز سے بھی روئے لگنا ے۔ ووکی گانے بجانے والے کی بی تبس بلکدہ آو جانور کے شم کی آزاز پھی سائے کرتا ہے۔ جب شور بد گان جمال حققی شراب معرفت سے سرشار ہوجاتے ہیں توریث کی آواز پر بھی مست و بے خود ہوجاتے ہں۔وصرکے لگتے ہیں۔رہٹ کے چھے کی طرح رتصال ہوجاتے ہیں۔رہٹ کی آواز کی طرح خود برزاره قطارره پڑتے ہیں۔

ی کی الدین این عربی تدس مرف نے می حالی اور سائ مرائی بی فرق کیا ہے اور کہا ہے کہا کہا تھی اور اور موزوں نغمات سے ذوق حاصل ہوتا ہے اس بی مرائ کورش ہے کہ وجب تک حسب خداتی کام ہوتا ہے تا کہا تھی الگتا ہے۔ اورا گرفش خداتی کام ہوتا ہے تو پر الگتا ہے۔ اورا گرفش کا قیدی فہیں ہے کوئی بھی آواز ہو کس کی بھی ہواس کوائی سے ذوق ہوجاتا ہے اور وجد طاری ہوجاتا ہے اور وجد کے سیاس موالی ہوئے تھے۔ داستے میں جاتی بھی والی ہوجاتا ہے اور اس کے موالا نا کا چکر کا ثانا غلیر حال اور وجد کے تبلا کی وجہ سے تھا۔ میر سے والد قرمایا کرتے تھے کہ سنجول میں ایک ہوز کے حاتم ہے جب گانے کی آواز ان کے کان میں ہوئے ہوجائے اور اس معالے ایک ہو تھے گئے ہو گئے ہو کے اور اس معالے میں مون اختیاران کے ہاتھ میں نہ رہتی ۔ ان کی سائی وجد کی حالت اس صدتا۔ بی گئی کی کم کم کل کری ہوا نے والے جب کم بیال اکھٹی کر کے چرانے کے لیے جنگل کوگاتے ہوئے لے جاتے تو ان کی آواز میں ملامت گری پرواہ نہ کرتے تھے ۔ آخرای کے یہی چیچے دہ اس کم بری میں روتے ہوئے ہوئے اور کی ملامت گری پرواہ نہ کرتے تھے ۔ آخرای کی تی ہوں کہ ہوئی ہیں روتے ہوئے اور کی ملامت گری پرواہ نہ کرتے تھے ۔ آخرای حال میں 1007 ہو بھی اور کی ملامت گری پرواہ نہ کرتے تھے ۔ آخرای حال میں 1007 ہو بھی گئے۔ روایت سے کہ انھوں نے ایک مینے و نیا سے جاتے کو گئے۔ روایت سے کہ انھوں نے ایک جو خوات کے مینے و نیا سے جاتے کو گئے۔ وارے کا روزی ان کو کو قامت کے مینے و نیا ہے جاتے کو گئے۔ وارے کا روزی ان کوری وارت کے مینے و نیا ہے جاتے کو گئے۔ وارے کا روزی ان کوری وارت کے مینے و نیا ہے جاتے کوری کے دوری کے جاتے کوری کے وار کے اور کا روزی واری کر کروڑی کی دیا ہے کہ کی دوری کے کہ کی دوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دیا ہے کہ کی دوری کے دیا ہو کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کے دیا ہوئی کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کی دوری کے دوری کی کروڑی کی کی دوری کے دوری کے دوری کی کروڑی کے دوری کے دوری کے دوری کی کروڑی کی کروڑی کے کروڑی کے دوری کی کروڑی کی

### سيدضياءالدين جونبوري

عالم و فاضل اور شخ عبدالرشيد جو نپوري كي شاگر دول ميں سے بيں مير عين كوجائے بيں۔
مير عين فان كے است و سے بھى آشنا بيں اور دونوں كى فوب تعريف كرتے رہتے ہيں۔ ابتدا بيں
طلب علوم دين ميں گھر سے نكلے، د بلى پنجے اور ( چائدنی ) چوك كے عدسے ميں اقامت اختيار
كى مولانا حيدر جو كدمير بے شخ كے اقربا ميں سے بيں اور تبحر علما ميں سے بيں ان سے اور
دوسر نضوا ہے دفت سے استفدہ فاعلوم كيا۔ اى دوران ميں انھيں ايک حال پيش آ يا كه علوم ركى
سے ہاتھ أفھا ديا۔ قبل و قام زبانی سے شك ہو گئے اور عليت كى بوائی سے آزادى حاصل كرلى،
طريقة خاكسارى اور نامرادى كو ابناليا اور اسے آ ہے كواس راہ بن گلاديا۔ اس حال بيش آگر كہيں

ے اٹھیں چند درم بھی فتوح ہوتے توای میں خوش وخرم رہتے تھے۔ایک بار میرے پیٹنے نے ان کی خدمت میں چند درم پیش کر کے کہا کہ آپ اِس رسی قبل و قال سے خوب آ زاد ہوئے۔ عارف (رویؓ) نے کہا ہے

علم رسی سر بسر قبل است و قال نے درو کیفیتے حاصل نہ حال 1 "رشحات" میں ہے کدمولانا شہاب الدین برجندی فرماتے ہیں کہ شروع حال میں میں حصرت مولا ناسعدالدین کاشغری کی خدمت شربب حاضری دیتا تھا گران بزرگواروں کی نسبت کا کوئی الراہی باطن میں شدیا تا تھا۔ اِس طرف سے میں بہت ملوں ومحزون تھا۔ آ نرایک دن نماز جعد کے بعد مجرے مجرے کے سامنے اوگول کے اوّ وجام ٹی ٹبل رم تھا۔ نا گاہ آپ کو میں نے اس بھیٹر کے درمیان میں ویکھا تو سرواہ آپ کا دامن پکڑلیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا حال عرض کیا تو آپ نے فرماید - ہاوا! جب تک ان علوم رسی کی جو تیرے سینے میں ہیں تے نہ کرے گا فائدہ صاصل ند ہوگا۔ای گفتگو میں انھول نے میرے دل کوائی جانب منج اب کرلیا۔اورمحدے باہر جانے گے۔ یں بھی باختیار دیواندوارآب کے پیچے پیچے روانہ موااور دورے آپ پرنگاہ رکھ ر ا تھا۔ جب آپ جا مع محدے باہر آگئے ور بازار خوش کی طرف زخ کیا اور فیروز آبدی دروازے سے باہرلکل گئے۔ میں بھی آپ کے پیچے بیٹھے چٹنا رہاد یک کہ چوب فروش کی دوکان میں داخل ہو گئے ۔ پانچ گزی دوبلیال ممارتی حیست کے مہتر کے لیے خریدیں اورا پی میض کو طے كركاسية دوش مبارك پردكھااور چاہتے تھے كد بلى أشا كيس ميں تيزى سے سامنے آيا اور عرض کیاا گراجازت ویں تو میں اس خدمت کو بجالا وَل فرمایا که اُرعلم وَنَعْل کی بڑائی تیرے مانع نہ ہوتو دوسری بلی کوا تھا لے میہ کہ آپ ایک بلی اٹھا کر چلے دیے۔ نور اُٹی دوسری بلی اٹھا کر کا ندھے ہر ر کھ کر شر ، یا شر مایا آب کے پیچے چل پڑا مگر شرم سے پانی یانی ہور ہاتھا کبھی اپنی آ تکھ بند کر لیتا اور مجھی کھول دیتا گرآپ رحمۃ اللّہ علیہ کسی اہل بازار کی ملامت کی برواہ کیے بغیر آ گے آ گے ہنو بچو كرتے جارے منے آخركارورواز وآگيا۔ من دل دل من سوج رباتھ كدكاش محلّد يا ، باڑھ ہے ہو کرچلیل کدو ہاں بازار کی بالبت بھیڑ کم رہتی ہے لیکن آپ نے اپناڑ خ ہازار کی جانب کرلیا

علم رحی تو سراسر تیل وقال ہے۔اس سے ندکوئی حال حاصل ہوتا ہے، ورند کوئی کیفیت۔

جب ہم" چارسون" کے نزدیک بہنچاتو میں نے سوچا کیاا مجما ہوکہ بازار خوش ہے گزریں کہ ہزار ملک میں کثرت خلق کے باعث چلنا دشوار ہوجاتا ہے۔ خاص کر جب کے کی کے کاندھے بردراز بلی بھی ہو کیکن آپ نے بازار ملک کی ہی راہ لی میں آپ کے پیچھے جار ہاتھا! س حال میں کرمیر کی حالت فیسر تقى اورغرورعلم كى وجهر سے جھے براكي عجيب خيالت طارى تقى آخر بازار ملك سے كزركراكي كو بچ میں آئے جومسجد کی دیوار کے برابرے جار ہاتھا۔ جب میں نے آپ کے گھر پنج کروہ ملی کا تدھے ے اتار کرر کھی تو ای وقت آپ کی عنایت اور حسن تربیت کے قبل مجھے ایک کیفیت حاصل ہوگئی اور اولیا والندسلسلد نقشبند بدی نسبت میرے ول میں آئی۔اس کے بعدے میں نے آپ کی مطابعت اور طازمت كادامن مضبوطى سے پكرليا\_(انتها) ميں نے ان سيد ضياء الدين كوسب سے بہلے امروم يل دیکھا تھا۔ شخ اتن کے حرس کے زیانے میں۔ وہ سرتا یا برہندہ ایک نہبند (لنگوٹ) باندھے آزادانداور متاندا كرمير بسامن بيره عن من بين مندى دسال "يم جرت"كورود ما تفانعول في اچھی طرح سننا شروع کیا آخر جان گیا کہ وہ بھی صاحب دریافت ہیں۔اس کے بعدوہ اپنے استاد ك اشار \_ \_ درس طالبان علوم ظاهرى ادرا فادة علوم باطنى مس لك محن \_ يحدز ما نه مواكدوه مستعبل آ گئے بیں اورسراے نور بخش میں اقامت رکھتے ہیں وہیں شادی کرکے متعل سکونت افتدیار کر لی ہے۔طلیا کا ایک جمع ان کے پاس رہتا ہے اور کتب متداولہ پڑھتا ہے اور وہ بغیر مطالعہ کیے اور بغیر كماب باته من لي كياخوب فوائد بيان كرت بي رائي مشرب كا وسعت كموت كياخوب زندگی گز ارد ہے ہیں۔ایک ون میں نے ان سے دریافت کیا کاس حالت آزادگی کے ہوتے جوآب کے مزاج میں ہے اور بھی بھی طاہری قید و بندوین ہے آزاد ہوکرفارخ البالی ہے زندگی گزارنے کے باوجودآب جب برسر درس ہوتے ہیں تو بغیر کتاب ہاتھ میں لیے بغیر مطالعہ کیے اور بلاموادسا منے ر کے ایسے عجیب وغریب دقائق کیسے بیان فرماتے ہیں۔ مد بات بغیرفیض البی اور کیا ہوگ، ذرا فرمايياتو كرييصالآپ كوكهال سے حاصل مواہے؟ كها كريس جيمين يس بھى بھى شاہ مظفر كى خدمت میں جو کہ صاحب کرامت مجذوبوں میں سے تھے۔ جب کدوہ جو نپور میں تھے ماضر ہوا کرتا تھا اور الن کی خدمت بجالا تا تھا۔ انھوں نے نگاہ لطف وکرم بمرے شامل کاررکھی جس کا اثر میں اپنے آپ میں یا تاہوں۔ بھے سے وہ یہ بھی فر مایا کرتے تھے۔ پڑھا کرو، پڑھا کرو۔ اس کے بعدے بیدولت جوتم مجھ

### میں و کیمنے ہو کھل بات ہے، اُنھیں کافیش ہے۔

# شخ عبدالعزيز الهآبادي

من محت الله الله الدي ك خالد واد محالى اوران كمريد (وظيفه) بهى بير بين سي عين سي محت الله كى معبت من رب-ان كالعف وعنايات عدوق ياب موع اورفيض بإياب-صاوق القول مراسخ الاحتقاد، عالى جمت بين اوراعلى ترين خاوت ركھتے بين \_ ايك بارائي فيخ كى زندگى میں جب دہلی آئے مصلی میرے شنٹ کی خانقاہ میں تھرے تھے۔ ایک دن بیرے شنٹے ان کے پاس ان كے تجرب يمل بيٹھے تھے يس بھى ماتھ تھا كەمىرے شخ نے ان سے دديانت كيا كرآپ كے شخ نے اپنے عقائد میں جورسال لکھا ہے اور گفتگو فرمائی ہے آپ نواس سے خوب واقف ہوں گے، جھے ذراتفسیل سے بتائیں۔انھوں نے میری جانب اشارہ کمیا کہ دیخس کہیں چلا جائے تو میں کمل کر میان كرول-ميرك في في ميرى بابت فرمايا كه "ماه و كيم، " (بهم اور ده أيك بين) آخرانهول في رسالہ "توی" اکال کہان کی تعنیفات کا تجوڑ اور ان کے عقا کدخاصہ کا مظہر ہے بیرے یتح نے اس کا مطالعه كيا اوران كم كما آب ك في خلوت من بهي آب سيبا تين كرتے تھے كہاكم إلى تنهائی میں اپنے اصحاب خاص سے بھی فرمایا کرتے تھے۔ میرے شخے نے بھے سے فرمایا کہ اس کی نقل کر لول-اس کے بعدمیرے شخ نے چند باتی جوان کے عقیدے کی تقیں اور محقق صوفید کی مقرر وسلیم شده بین اورار با بعلم ودانش برظام وبا مرقبام وباس شرات کسی ایک دن ایک عزیز چندسوالات لکه كرميرك في كاللاع اوركها كريم موالات اسين زمان كاكس صوفى مزاح مخص في جو اب کے لیے شخ محب اللہ کو کھے متھے تھے۔ آئے سب کے جوابات کھے تھے گراب وہ جوابات کہیں نہیں پائے جاتے۔ میں حاضر خدمت تھا۔ قلم عدوات اور کا غذاینے شخ کے رد برو چیش کر کے عرض کیا كدان بالول كے جوابات تحريفر ماديجے ميرے شخ نے بے تامل سب كے جوابات لكوري - وو سوالات وجوابات پیرمیں\_

اس نقیر کے زودیک وہ موالات جو کہ دارا مشکوہ نے آپ سے کیے تھے اوران کا جواب مانگا تھا۔ جوابات شخصی جو اس رسانے میں تحریر بیس دہ شیخ کے جوابات نہیں گلتے۔ زیادہ مناسب سیہ ہے کہ مثن میں لکھیے ہوئے موالات بلا جواب دیکھے دہے اور شیخ کے علادہ کی افزیز نے دہ جوابات لکھ کردے دیے ہیں ( کمال واسطی )

سوال:1 اس كام كى ابتدااورائتها كيا ب

جواب ال کام کی ابتداتوبہ ہے اور انتہاتو حید ذاتی ہے۔

سوال 2 وہکون ساعلم ہے جے تجاب اکبر کہا گیا ہے؟

جواب: وہلم جو بچاب اکبرہے دہ غیراللہ کی حیثیت ہے اپنے نفس کی خودی دو جود کاعلم ہے۔ سوال: 3 سید الطا کفہ جنیر بغدادیؒ کے اس قول کے جوانھوں نے ''منتہائے کار کیا ہے'' کے جواب میں فرمایا تھا کہ'' ابتدا کی طرف لوٹ جاناہے'' کے کیا معنیٰ ہیں؟

جواب: ابتدا کی طرف لوث جانا اس بات سے عمارت ہے کدا ہے مبدا (بدلیج السماوات والارش) کی طرف لوث جائے بین جہاں سے اس کی ابتدا ہو گی تھی وہیں اس کی انتہا ہوجائے۔ سوال 4 انبیاء سابقین کوتو حید کی معرفت تھی یا شقی ؟

وال به البياء ما بقين كوبهي توحيد كي معرفت في مكل نيقي جيسي كه حضرت محصلى الله عليه واب: انبياء ما بقين كوبهي توحيد كي معرفت في مكرايي المل نيقي جيسي كه حضرت محصلى الله عليه وسلم ركعت تقديد يخصوص ب-

سوال: 5 مرچندموجود كامعدوم بونامحال ميتواشيا كوكس طرح معدوم كهد كتي بين؟

جواب موجود برگز معدوم نبیس موتا، اشیا حقیقت میں برگز موجود تھیں بی نبیس جمیشہ سے

معدوم بيل \_

سوال:6 تصور کا بھامتبارے یانہیں؟

جواب: تصورتا نیرتمام رکھتا ہے۔اے بھائی تو یمی خیال کرورند مقیقتا چیزوں کا دجوو صرف حارا

اوراک ہے۔وجودتین ہے۔

سوال:7 رق كي انتها ي كيس؟

جواب صفات میں ورق کی انتہاہے مروات کارق کی کو کی انتہائیں۔

سوال: 8 ظلوماً جهولاً انسان كاندت ين آيا عيايي جملداس كامدح عج؟

جواب: ظلوم جهولٌ جوانسان كوكها كي بي يغمت كي شكل مي اس كي تعريف ب

سوال:9. ارواح بزرگان کی تربیت معرفت تامه کاحسول موتا بیانیدن؟

جواب: ارواح کی تربیت معرفت تاته حاصل ہو جاتی ہے۔

سوال:10 طالب (صادق) كوسر نے كے بعدوصل مطلوب حقیق ممكن موكا يانبيں؟

جواب: وقات کے بعدوصال مطلوب حقیق ممکن کیامعنی بلکہ لازم ہے

سوال 11 طالب فاني موجا تاہے يا كرمطلوب

جواب: پہلے طالب فنا ہوتا ہے پھر مطلوب بھی اس کے ادراک سے کم ہوجا تا ہے۔ بس عشاق كى حقيقت واحده ما تى رئتى بكرو مال نهطالب بندمطلوب

سوال 12 درووشق كاتفرق كيا چيز بي العنى دردوشق من كيافرق بي؟

لمائكه عاشق توبيل محرورد مندنيس بين؟

موال:13 کیاکوئی شفل ایر اجمی ہوتا ہے جو (مرید سے) بافقیار صادر ہوتا ہے؟

جواب: (مجمی) بغیرمشغول کے اختیار کے بھی شغل کے حکمتوں سے جاری ہوجا تا ہے۔اس کی ببت ی صورتیں ہوتی ہیں\_

سوال:14 نماز كب بلا خطره (وموسر) نعيب بوتى مع؟

جماب: بخطرہ نماز مقام تو حید کے علاوہ میسر نہیں ہے۔

#### والعاقبة بالغير

باتوں کے بارے میں ہوتی تھیں۔ایک بارمیرے شخ نے شخ محت اللہ اللہ آبادی سے ان کی تقنيفات طلب كين تاكرمطالعه كريرا العول نے يہلے "مناظرة الخواص" روانه كى - يمر ب شخ نے مطالعہ کرکے بیندفر مائی۔ایک دن میں نے اپنے شخ سے معلوم کیا کہ ان کے علم مقائق کا کی مرتبہ ہے۔ کہا وہ جر کچھ لکھتے ہیں بس شخ ابن عربی کے کلام کے مطابق ہوتا ہے۔اس کے بعد انھوں نے ''مغالیط الع مہ''میرے شخ کوجیجی وہ بہت ہی سخیم تھی۔ یہ کتاب ابھی مطالعہ میں ا تمام كونه بيني تفى كه ( شخ محتِ الله المرآ بادى) ماه رجب 1058 ه ( كيم أكست 1648 ) على دنيا ے ملے گئے۔ قبران کی الد آباد میں ہے۔ کتاب "مناظرة الخواص" کے مظر 22 میں ہے۔ دقیقہ۔ عاشق یا تو مقام ذکر میں ہے یا مقام فکر میں یا مقام مشہود یا مقام وجود میں۔ جب جنی صفات ہوتو مقام شہود میں ہاور جب بنگی ذات ہوتو مقام وجود میں ہے۔ وقیقہ (حقیقت واحدہ کو) انسان میں ''روح'' کہتے ہیں اور صفات حق میں تی کہتے ہیں۔ انسان میں تو کان کہتے ہیں ای کو صفات حق میں سہتے کہتے ہیں۔ انسان میں سہتے کہتے ہیں۔ انسان میں محقل کہتے ہیں وہاں بصیر۔ انسان میں اس کو د ماغ حقل کہتے اور وہاں علیم۔ انسان میں ول کہتے ہیں وہاں مرید کہتے ہیں۔ انسان میں اس کو د ماغ کہتے ہیں وہاں قدر کہتے ہیں۔ انسان میں اس کو د ماغ د اس میں د کہتے ہیں وہاں تک پہنچے یا وہ د اس قدر کہتے ہیں۔ اب یا تو انسان ان انسانی قبو د سے نکل کروہاں تک پہنچے یا وہ د است میں د کھا جائے تو خود ہی اس کے بیاس کہتے ہیں۔ اور اگر حقیقت میں د کھا جائے تو خود ہی اس کے بیاس کی جو د بی خود ہی خود کو د کھے اور سے ہے۔

یار ما ہر ساعظ آید ببازار دگر تا بودحن و جمائش را خریدار وگر کسوتے ویگر بوشد علوم ویگر کند مظہر دیگر نماید بہر اظہار دیگر کم کمالات کا اظہار کرنا حق کو اور تعینات کا مظہر ومشہد بنتا پنیمبروں کے واسطے مقرر ویحقق ہو۔''الحمد فلہ و الصلواۃ علی رصولہ و آلہ و اصحابہ اجمعین''

## شیخ محمدی ہر گانوی<sup>2</sup>

وہ بھی شیخ محتِ اللہ الہ آبادی کے مرید ہیں۔ یہ ام و فاضل ہیں۔ آثار عزیمت و شکتگی ان کے چہرے سے ظاہر ہیں۔ شریعت کے معالمے شن درست گوہیں۔ اور بہت سے سفر کیے ہوئے ہیں۔ آثر کار امروجہ پنجے اور شیخ عبدالمجید کے بھائی شیخ فیض اللہ کی بٹی سے نکاح کیا 3 اور وہیں سقیم

<sup>1</sup> ہاں مجوب ہر گھڑی نے بی بازار ہی آتا ہے۔ تا کہ اس کے من و جمال کا کوئی نیا خربدار ہے۔ دوسرے کیڑے پہنتا ہے دوسراتی جلوہ دکھا تا ہے۔ نیا جلوہ دکھ نے کے لیے اور بی مظہر دکھا تا ہے۔

محمد نام، ابوجی کتیت، فیاض دہرلقب، نہا جعفری الرسینی مولد آہرگانوی مسکنا اسروہوی و فنا اکبرہ بادی

(آگرہ) این شخ حیثی بن برال بن سید اجمل۔ پیدائش 1021 ھا/1612 و فات 13 بر جب

1107 ھا/1697 مزار مبارک ہیگ کی منڈی آگرہ ہیں۔ منصل آریب مان لب سؤک واقع ہے۔ فنح

کیر حضرت شاہ محب اللہ المآبادی آپ کے بارے شل فرماتے ستے۔ اگر محب اللہ نے بہلے اسپے وی کو

شد یکھا ہوتا اور مجری کو اس کمال کے ماتھ پایا ہوتا تو ان سے سرید ہوتا۔ بحوالہ مقاصد العاد فین ۔

<sup>3</sup> آپل، إيكانام "صاحب دولت "تفا-

ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شباب کی آمد کے زمانے میں میں اینے وطن میں طالب علمی میں مشغول تھا۔ اتفا قا شخ محب الله اله آبادي ايك عزيز كي شادى كي تقريب ميں بركا نوتشريف لائے ہوئے تھے۔اس تھیے کے اکٹرلوگ اس مجلس میں چلے سمے مگر کیونکہ میں اہل تصوف ک مجالس سے تعفر رہتا تھانہ گیا کسی نے کی سلسلے میں میراذ کر یے نے سے کیا شخ نے کہااس محدی نام كے نوجوان كوميرے باس لاؤ \_ ميں آيا اور آكر سلام كيا۔ مجھ سے فرمايا \_ اگر طاب على كى جانب میلان ہے تو ہمارے ساتھ چلوا ور مجھے اپنے ساتھ الے آباد لے گئے اور پڑھا تا شروع کر ویا۔ای دوران، میں هنرت شخ سے مرید ہو گیا اور بیرادں ظاہری عوم کی تحصیل سے پیر گیا اور مجھےمعلوم ہو گیا کہ اہل اللہ کی صحبت تمام فضائل اور کالات سے انقل اور بہتر ہے۔ وہ ہی فر اتے ہیں کہ شخ محت الله ابتدا بندا میں قصبہ حیدر بور میں بڑھنے میں مشغول منے اور تھوڑی می ہی مدت میں علیم دینیہ کی خصیل سے فارغ ہو گئے تھے۔ دوران مطالعہ انہیں پینے شرف الدین کیل منیری کے ذو قید ملقوظات کے مطالعے سے اہل الله کی محبت کی طلب و ذوق پیدا ہوا اور گھر سے نکل پڑے بہت سفر کیے کمی کومغرور وقت، مدی ولا بت پاتے اور کسی کو کثرت زرو مال ( کا خوالال) ، اورالی عی دوسری چیزوں کا گرویدہ پاتے تھے۔ وہ کسی (بزرگ کامل) کی صحبت عِا ہے بھے محرمیسر ندہوتی تھی۔ کوئی ایک فخص بھی انھیں ایسا ندملا جونثر بیت محمد ی اور محمد الرسول الندصلي الله عليه وسلم كي مطابعت مين رائخ موآخر مدتون ك بعد اكبرآ بادينج كرسنا كداس زمانه مين دوهيقي فقير بين \_ منگوه بين شخ ابوسعيداور شيخ حسين بو هريين ليكن طالب كي كاركشاد شيخ منگونی کے زر یک اقرب ہے۔ وہاں سے کنگوہ کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک رات کو ( حضرت مجمر ) مصطفی صلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا کدفر مارہے ہیں کہ محبّ اللہ تو ٹھیک جار ہا ہے۔ ﷺ سعید کوبھی آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ محت اللہ کی تربیت کریں۔ جس ونت وہ شخ ابوسعید کے سامنے عاضر ہوئے تو وہ''لمعات'' پڑھ رہے تنے۔اٹھیں دیکھ کر کتاب کو ایک جانب رکھ دیا اور درس موتون کر دیا۔ وہ پولے اے شیخ جو پڑھا رہے تھے يرْ ه ي انحول نے كها " نوعام شرع ب عالموں كے سامنے يعلم تصوف كيا چيز ہے؟" كها . میں انشا والقدمستفید ہوں گا۔ آخر کارشؓ نے بہت سے حقائق ومعارف بیان فرمائے۔صحبت

من في ان من الركيا اوروه سلسلة قادريه من مريد مو كادر بهت كم وقت من كشادكار حاصل ہوگئی اور ( کیے گونیہ ) کیفیت و ذوق ( فنا و بقا ) حاصل ہو کیا ایک رات انھوں نے خواب دیکھا كه عالم غيب ، أهيس يا مج كهل عنايت موت مين - شخ الوسعيد ، عرض كيا تو سيتجيروى كه حضرات خمسہ (حواس خمسہ باطن) کے اسرار تھے نصیب ہوں گے۔ای اثنا میں الدآ باد میں ان کے شاگر د جوان کے منتظر منبے مضطرب ہو گئے رمعلومات کی گرینا نہ لگ سکا کہ کہاں گئے آخر ان کی جنتو میں جا بجالوگون کو بھیجا آخر گنگوہ میں ل کھے تو اپنی غرض بیٹے ابوسعیدے عرض کی ۔ تیٹے نے فر مایا محت اللہ جاالہ آباد جا، و بیں بیٹھنا اور مخلوق کوعلوم دین سے فائدہ بیٹھانا ، اس جگہاس مطلب عالی سے جو تھے در پیش ہے مشرف ہوجا سے گا۔ اٹھیں خرقہ خلا نت عطا کیا اور رخصت كرويا \_الدآباد يبني اور فيخ كفرمان ك مطابق ورس عم وين بيس لك مح اور بهت تقور ي مت میں اس مقصد عالی ہے شرف ہو گئے تو بیعطیہ خدا تدی کا ماجرا پیخ ابوسعید کوگنگوہ لکھا۔ پیخ بہت خوش ہوئے اور شکر خداوندی بجالائے۔اس کے بعدے مزید علوم حقائق ان کے دل پر منكشف مو كے تصانيف عابيظهور بين آئمي في عبدالعزيز بى فرماتے بيں جب في محت الله کی عمر شریف 63 سال کی ہوگئ تو بیار ہوئے تو اشاروں کناموں میں با تمل کرنے گھے کہ اب مجھے ایک جگہ جانا ہے۔ میں نے عرض کیو ''شخ این عربی کی عمر لبی ہوئی اور آپ کوان سے مناسبت ہے بہت دنوں جئیں کے (یین کر) شخ نے فر مایا ''اچھی طرح خور ( ذکار ) کر کہ میری مناسبت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سے زیادہ ہے یا شخ ابن عربی سے اور بروے ووق و شوق میں ای پیاری میں دنیا ہے رخصت ہوئے۔ شخ عبدالرشید دہلوی جوشتے عبدالعزیز چشتی کے پوتوں میں سے ہیں۔ مرد فاعل صاحب اخلاق میں اور میرے شیخ خواجہ خرد کے نیا زمندوں میں ہے متے سنجل کے قاضی تھے کہتے تھے کہ میں شیخ محبِّ اللہ کے ساتھ تین سال الدآباد میں رہا ہوں۔ان سے بیعت ہوا اور فیض پاب ہوا۔وہ درس صدیث کے اوقات میں رویا کرتے تھے اور ان پر رفت طاری ہوجاتی تھی۔ ان کے تمام طور طریق وضع تطع تیفبر (حضرت محمر)صلی الله علیه وسلم کے طریقے ہے مطابقت رکھتے تھے۔

## شخ شاه محد بریلی

اسين فين شاه محمد سے نسبت درست كرتے ہيں۔ صاحب اخلاق وجمت ومرة ت ہيں۔ بہت ہے لوگ ان کے خوان احسان سے بہرہ مند ہیں۔ بہت سے اہل ذوق وساع سپ کے مرید ہیں۔ کہتے ہیں اوّل اول وہ نہایت تک دی میں گزارتے منے مگراس کے بعد تو کل کے سر ، پے ک بدولت کانی فقرح ان کوہوتی ہیں اور اب جعیت صوری بھی انھیں حاصل ہوگئی ہے۔ ہرسال بڑی خوشی سے بزرگوں کے اعراس کی کرتے ہیں۔" رشحات" میں ہے کہ حضرت خواجہ احرار فقدس سمرہ جس وقت حالت استحضار میں تھان کی تمام اولاد، پوتے اور ان کے خاص خاص اصحاب ان کے گاؤل كما تكريس ان محمر بانے حاضر تھا۔اس موقع پر معشرت خواجہ احزار قدس سرؤ نے فرمایا۔ ہمارے مریدوں میں سے برخض فقروغنامیں سے ایک چیز اختیار کرلے۔ پہلے معزت خواجہ جمد کی طرنب متوجه بوئ اور فرمایا که پیلے تو اختیار کر حضرمت مولا نامحد نے کہا کہ میں وہ اختیار کرتا ہوں جوآب کو پند ہے۔حضرت دالانے فرمایا کہ جھے تو نقر پند ہال کے بعدایے ایک کارندے ے اشارہ کیا کمولانا محد کوچار بزارشازخ دے دے کداس نے فقیری اختیار کرلی ہے تا کدا سے ا پٹاسر مایہ بناے اور ان فقراک فراغ خاطر میں جواس کے گرد جمع ہوں گے خرچ کرے۔ حضرت مولانا محمد في اختال امرى وجدس ال رقم كو في الرابي اورائي اوراسيا اصحاب كي معيشت كاسر مايد بنا لیا۔ (انتهانی) پیشیدہ شدے کسیزرگان دین نے توکل کی شان جو چیز مقرر کی ہے یہی تو کل شریف ے کہ حلال کمائی سے دوزی بم پہنچا ہے ہے گووہ کتی ہی کیوں ندہ لیکن نظر خدا پرر کھے ند کہ کمائی پر۔ مديث من ب كدا يك ون أيك صحافي كهي سي تتريه وادآب (رسالت پناه ملى الله عليه وسلم) كي خدمت میں آئے انخضرت (صلی الله علیہ وسلم) نے ان سے معلوم کیاتم نے اپنا اونٹ کس کے حواے کیا۔ کہا۔ لوکل پر چیوڑ دیا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " یا عدد پھر تو کل کر" پہلے اونث كا بيربائده يمر تؤكل كر" خواجه بيرنك قدس سرة ف فرمايا ب كد توكل يدنيس بكد

<sup>1</sup> بیاعراس آج کل کے احراس نہ تھے جو کھی بدعات کا مجموعہ ہیں۔

<sup>2</sup> ملطان تیمور کے بیٹے شاوز نے مرز اکے عہد کاسکہ ہے۔

ترک اسباب کریں اور بیٹے جائمیں کیونکہ بیسوءِ ادب ہے بلکہ سب مشروع مثل کتابت وغیرہ کو اختیار کرنا جاہے اور سبب پر نظر ندر کھنا جاہے کیونک سبب وروازے کی طرح ہے تن سحانہ نے وصول سبب کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی مخفس اس لیے درواز وہند کر لیتا ہے کہ ادیر سے حجمت مجمت كرآجائ كاريب ياد لىكرت والا بوكار كيونكدووازه بنانانى بات كى دليل بكاسا كهول کر بیٹھیں۔اس کے بعد وہ ضرا تعالٰ جانے در دازے سے دے یا چھٹ سے ۔و**ولوگ بھی جوکہ** درواز ہ کھول کرتو میٹھتے ہیں مگرنظر لوگوں کے نذرانوں پررکھتے ہیں متوکلین میں سے نہیں ہیں کیونک كسب يرقدرت كے باوجودفتوح ير نظر كھنى كم بمتى اوراسباب دنيا كوترك كرنا ہے۔ (أنتى ) مولا ناعجمہ قاضی کی' جمع" میں مسطور ہے کہ حضرت خواجہ حرار قدس سر و فرماتے ہیں' اس گروہ کے اکابر میں ہے کی نے قر مایا ہے کہ میں دنیا کمانے میں مشغولی اور پھرروز حساب اس سے حساب کی شدت کو بمقابله طمع میں مبتلا ہونے کی ذلت کو پیند کرتا ہوں۔میرا دنیا میں مشغول ہونا کرم وسخاوت كا ظباركرنے كى غرض فيرس بيك الى جدے بكداوكوں كوائي طمع كے بوجھ سے رہائى دوں۔ امتین معلوم ہو کرتو کل کے بارے میں صوفیاے کرام قدس اللہ اسرارہم کے بہت سے قول ہیں جیسا کہ ' تھی ت الانس'' میں ہے کہ ابو لیقوب نہ بوری ہے یو جیما کرتو کل کیا ہے؟ کہا ترک افتيار (يعني إني بيند كو جيوز وينا ين توت وطاقت يرجروسه ندكرنا) حضرت مهل تستركات وریا نت کیا تو فرمایا۔ 'ترک تربیر' حضرت حافی سے بوچھا تو کہا'' رَضا'' ابوضض حداد سے معلوم كياتو بولي-"ا ين تواتاكى سيترى "اورطاج معلوم كيا، انصول في كهاد مسبب كود يكمنا" من موسلی سے معلوم کیا، انھوں نے کہا''اسبب سے مالیوں۔'' حضرت فقیق ( بلخی ) سے سوال کیا گیا تو جواب دیا"اس کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی کا الماحظد کرنا ""حضرت شیلی سے لوگول نے معلوم کیا تو کہا''اس کی دید میں سب کوفراموش کردینے کا نام تو کل ہے۔'' اُنتہل میں نے ان شُخْ محمر بريلو كاكواسية مكان يراكيب روزاس حال مين بهلي بارديكها تها كدخوش آواز كويول كالكيب كروه اوران کے چندمریدساتھ منتے۔ جب محفل سروو پر رنگ آیا تو ان کا ایک سریدوجد میں کر پڑا۔ انھوں نے اس کو گود میں لیا اور خود بھی مست ہو گئے ۔ موسم بہار تھا آیک قوال کا لڑ کا جو سین دلطیف تھا اس نے موسیقی کے بروے میں کچھ کلام کہا۔ تمام حاضرین وقت محظوظ ومسرور الوقت ہوے۔ میں نے

فى البديهديدباي كمي

مطرب بچه مرود گفته ز نبست چون دیدم و بخنیدم گفتم أحمنت در برده چه رمز گفت به برده بمن انسانسه وجود حا انسانالا انست ادر برده چه رمز گفت به برده بمن انسانسه وجود حا انسانلا انست اس کے بعد ش نان کو بین ش کے بال دیکی اتحادہ بحق بربز الطف وکر فراتے ہیں۔

## محمدصا ليستنجلي

شخ محمہ عاش سنبھلی کے بوتے ہیں۔ تائل تعریف و توصیف اخلاق والے اور پیندیدہ ہمت سے ۔ (ان کے اندر) نقرا واور مساکیوں کی خدمت کا بہت جذبہ تھا۔ جوبھی ان سے ملتا ان کے حسن مروت سے خوش ول اُلحقا تھا۔ ان کی وفات 1050 ھ (1640) میں ہوئی ۔ جوائی کے ابتدائی زمانہ میں ان کا گزر کھی جمٹل کی طرف ہوا جیسا کہ مید نظیر محمد کے ذکر میں گزرا ہے وہاں یہ تھے۔ ہوا کہا کید صاحب جمال مغنیہ پروہ عاشق ہوگئے اس سے نکاح کر کے گھر لے اسے اور بردوں واویش دی۔ ایک رات میں سید فیروز، شخ فتح اللہ اور شخ معظم وغیرہ ان کے واوا شخ محمد عاش کے دائی میں سید فیروز، شخ فتح اللہ اور شخ معظم وغیرہ ان کی واوا شخ محمد عاش کے واب کے مار کے اس کے دائی میں سید فیروز، شخ فتح اللہ اور است کو ساخ داوا شخ محمد عاش کے دائی میں ان کی عاشق کی حکا بیش میں۔ (رات کو ساخ کی کہا میں خوب شابب برتھی آخر ہم نے چاہا کہ گھر لوٹیں ۔ گر انھوں نے زیر دتی ہمیں تظہر ایا اور سرخ میں خوب شاب برتھی آخر ہم نے وادر جرت نہ دورہ کے ، رات کے تو الوں کو بھول گئے ۔ وہ کردی۔ ہم سب بے صفح تطوظ ہو ہے اور جرت نہ دورہ کے ، رات کے تو الوں کو بھول گئے۔ وہ ساری رات یو سے حظ وانجہ اطاد در سرور میں بوری ہوئی ۔ ای رات میں نے یہ بھی منا کہاں کی ساری رات یو سے حظ وانجہ اطاد در سرور میں بوری ہوئی ۔ ای رات میں نے یہ بھی منا کہاں کی سب امور میں موانق الحر اس بھر محبت ودوئی میں بھی وہ ایک دوسرے کی موافقت کر ہیں۔ سب امور میں موانق الحر اس بھر محبت ودوئی میں بھی وہ ایک دوسرے کی موافقت کر ہیں۔

<sup>1</sup> گانے و لے کاڑے نے نبت کی لے میں گایا۔ جب میں نے اے گانے دیکھااور ساتوا صفت کہا گانے کی دخن میں مجھ سے بے پردہ کی دمزیبان کر دیا۔ تو ہی سوجود ہے میں نہیں ہوں محرتو ہیں ہے۔ تو زک جما تگیری میں ''مکھی جنگل'' کھھا ہوا ہے۔

مشنی اندر جهان بود دو بهشت بست معلوم فاطرت یاند یار دانا بهشت بیرون است زنن زیبا بهشت کاشاند

مشق نے ای مضمون قطعہ کوشعر ہندی میں بعینہ بائدھا ہے ۔

ن عبال من معدد المراس المرجود ورداس المراس المرجود ورداس المراس المراس المراس المراس المرجود ورداس المراس المراس

زن بد در سراے مرد کھو ہدرین عالم است دوزنِ او زیمبر از قرین بد در سراے مرد کھو ہدرین عالم است دوزنِ او زیمبر از قرین بد زنہار وف ان بارب السال السال الشاق ہر دفت باطنی طور پر تلوق ہے انقطاع اور پر تقاتی کی عالت میں رجے تقی مریظا ہر ہر تم کے لوگوں کی صبت سے حظ وافر اٹھاتے فوش رجے اور فوش فوش زندگی گزار نے من پر نظیر تھے۔ اچھی آ واز کے سفنے کی طرف ان کی طبیعت ماکن تھی ای لیے گانے والے ان کے من پر نی صاف آ واز رکھتے تھے۔ بھی بھی گایا بھی کرتے تھے۔ استادان فن کے وہ تر انے اور لہج جو آٹھیں یا دیتھائی زمانہ میں ان سے زیادہ بہت کم لوگ جانے تھے۔ استادان گانے والوں کے وہ استاد تھے۔ گانے کی باریکیوں سے قوب واقف تھے۔ اس فن کے وانا محترات ان کے ہشر، وائشندی فن اور مہارت کے معترف تھے اور پہند فرماتے تھے۔ اکثر عالت ذوق و ساع میں رہتے تھے۔ ان کارونا حاضرین میں اثر انداز ہوتا تھا اور وقت ہیوا کرتا تھا۔ شاہ محمد خور سید شاہ محمد دیلوی کے مرید تھے۔ میں سید صاحب کی آیک دکایت شیخ شاتی کے وکر عاشت سید شاہ محمد دیلوی کے مرید تھے۔ میں سید صاحب کی آیک دکایت شیخ شاتی کے وکر کو تا سید شاہ محمد دیلوی کے مرید تھے۔ میں سید صاحب کی آیک دکایت شیخ شاتی کے وکر کو تا تھا۔ شاتی کے وکر کو تا تیں سید شاہ محمد دیلوی کے مرید تھے۔ میں سید صاحب کی آیک دکایت شیخ شاتی کے وکر کانتوں سید شاہ محمد دیلوی کے مرید تھے۔ میں سید صاحب کی آیک دکایت شیخ شاتی کے وکر کو تا کو سید شاہ محمد دیلوی کے مرید تھے۔ میں سید صاحب کی آیک دکایت شیخ شاتی کے وکر کو تا کو تو تھے۔

و المصلال الرتيرادوست موافقت كرفي واللاب بتودون جهال كى ( كالفت كى ) جفايهت آسان ب

مشقی کھر کھے معلوم ہے بائیس کردنیا عمل بھی دو پیشیں ہیں۔ وانا دوست تو باہر کی جنت ہے اور جھدار وی کھر کی جنت ہے۔

علی مرد کے گھر میں برکار عورت اس کی ای حالم میں دوز شے ہے تجو بر بے ماتھی سے بچو۔اللہ تعالی میں میں آگ کے عقد اب سے بچائے۔

الكنه نجو إ سوكه رسكنه محمر سيكنه به عند يوت بيم يو كه جوت جوت مانكه

# عالم خان سنبهلي

آپ بہت ہے مشائخ وقت کی صبت میں رہے ہیں اور اس راہ کے کا تبات دیکھے ہیں۔ معاحب ذوق و شوق، داست گفتار، راست کر ذار سے ان کا ممال اور افعال رائخ ہے اور ان کے طور طریق انداز واوضاع سب اہل جہان کو پند سے سے دوستان ضدا کے بھی متظور نظر اور مقبول خاطر ہے۔

بس عکمتہ لطیف بباید کہ تا کے مقبول طبع مردم صاحب نظر شود ایک دن میں نوجوانی کے دنوں میں شخ فریدالدین کن شکر قدس مردم کے عرس میں سنجل گیا۔ اور ایک دن میں فریدالدین کا شکر قدس مردم کے عرس میں سنجل گیا۔ اور ایک کے دبول میں جاکم کو رہا ہوا۔ ایک دن ہیں جاکم گھڑ ہوا۔ ایک صونی رتص و ساع میں متھ ۔ وہ آئی بند کے کام من رہے ہے۔

توال سمجے کہ انھیں بھی ذوق نے آ پکڑا ہے۔ انھیں اپنے گھیرے میں لے لیے وورزنم سے گانے کے۔ انھوں نے سیائی اور سادگی کے ساتھ کہا اس وقت جھے برکوئی حال طاری نہیں ہے۔لیکن تمهارے لیے ساع کرتا ہوں اور یہ کہ کر بتکلف ہی ش ال ساع ہو مجے۔ چند قدم أن كے ساتھ یطے، اجازت نی اورلوث کر پھراینی جگہ آ کھڑے ہوئے اور بھی ہے کیا کیا کرتا آگر ہیں سائ نہ کرتا توال شرمندہ ہوتے۔ان کی اس دل پیندادا ہے مجھے بہت خوشی ہولی۔ان کی وفات کا سال 1020 ھ (1611) ہے۔ان کی قبر سنجل میں ہے۔ میں نے دہلی میں آیک بامعنی، باموش، بُر ذوق اور دراز دست یعن تنی درویش کود یکها که ایک افغانی کاریک کی محبت میس گرفتار تقداس درجداین معشوق ومحبوب کی دیداری میں تمریستہ تھا کہ معشوق کو ہرطرح کی دنیاوی آسائش مہیا کررکھی تھی کہ اس جبیرا کم ہی ویکھا اور نہ گیا ہوگا۔ بیس اس کوجا نہا تھا۔ ایک دن میں نے ویکھا کہ بچول نے أست کویے میں گھیرر کھا ہے اور وہ مجذوبانداداوں کے ساتھ ناچ رہا ہے اور بندیان سرائی کررہا ہے اور بي اس كے پيفر مارر ہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے اس سے كہا۔ اللہ كے واسطے متا كيں كه يرسب كيا تفا؟ كها كيا كرول بيول نے مجھے ديوانه مجھا ميں نے بھی (ان كی ولجو لَ كے ليے)خود ان کی مرضی برچھوڑ دیا جیسا کہ بھی تم نے دیکھا۔ بیں نے برجت کہا

بہر رکھے کہ خواجی جامد ی پیش کہ من آن جلوہ قد ی شاہم

# يشخ ابوالمكارم تنبهلي

آب صلاح وسلامتی اور استقامت والے مردان خدامیں سے منے مشروع میں دین ودیانت کے ساتھ (دربار شادی) میں مختسب تھے۔اس کام میں رسوخ دوثون کائل رکھتے تھے۔ آخر الامراس ہے ہاتھ تھینچ لیا اور کوشندغر بت اور عزات کو اختیار کرنیا اور اس طریق (تصوف) کے اہل حضرات ہے محبت رکھنے گئے۔ بمیشہ حضرت شخ فاضل اورشخ عبدالكريم كى خدمت ميں جوكمير \_\_استاد ہن اور الن دونول حضرات كاذكر بيهي كزر جكاب مينية اورتفسرسيني كاددركيا كرتي اس تفسيرت أنص اتنا عائے کمی بھی ملرح کے کیڑے زیب تن کرلے بھرے مجبوب میں تیرے اس (سرو) قد کوخوب، چھی

طرح رميجا نتابول\_

لگاؤتھا کہ بھی خود سے جدانہ کرتے۔ ایک دن ایک بزرگ نے ان سے کہا۔ بھی دوسری کتابوں میں بھی مشغول ہوا کریں۔وہ بولے میں جاہتا ہول کی خری سائس تک یہ کتاب میرے ساتھ رہے اور ای کے ساتھ موت آئے۔ آخرایبای ہوا کہ جب لمی عمریا کر 1040 ھ (1631) میں ان کا انتقال ہوگیا۔جب قیص کے بند کھولے قوای تغییر کے تی یارے ملے۔ اُٹھوں نے اس کتاب میں صدورجہ مشغول کی وجہ سے فاری کی بعض عبارتوں پر اعراب لگار کھے تھے تا کدرعایت إعراب ہے اس کا مطالعه كرير كمبيل عبارت غلونه يزهى جائے فرافت پيثة حضرات اس معامله ميں ان كانداق أزاتے ممراجیساس کی پروانتھی کلام مجیدکوچی دہ ای طرح رعایت بخرج و تبحویدے پڑھا کرتے تھے بلکہ عربی کی دوسری عبارتوں کو بھی ای انداز سے بلکہ اکثر فاری کی عبارتیں بھی بلاتکلف قراًت کے اصولول کے تحت پڑھا کرتے تھے۔ایک دن خوانہ شیرازی کا پیشعرقر اُت کے ساتھ پڑھا واله و شيداست دائم جهي بلبل در تفس طوطي طبعم زعشق شكر و بادام دوست میں اور سارے منبیج ان کی اس ادار بنس بڑے اور برسوں ان کی تقلید میں اس شعر کو اس طرح گایا كرتے تھے۔وہ برائيس مانتے تھے بلكہ خوش ہوتے كيونكہ وہ خود بھي ہلى نداق كيا كرتے تھے۔ لوگول کی تخت کلامی پر بجائے خفا ہونے کے مسکرایا کرتے تھے۔ چنا تکدا کیک دن ان کے مدرے میں چھپر کے سایے میں جمارے استاد صاحبان، وہ اور ہم سب لڑ کے بیجا بیٹھے تھے۔ بارش ہور تن تقی وہ اپنے کام میں گئے ہوئے تھے اور انگلی کے ناخن سے چٹائی سے کھیل رہے تھے۔اس سے آوازنگلر ای تھی۔ جمعے بیگان ہوا کہ یہ ہارش کے نظروں کے ٹیکنے کی آواز ہے جو چٹائی پر گررہے ہیں۔ میں نے کہا پانی فیک رہاہے کیونکہ میں نے ان کی انگی کی ضرب کوجو وہ چٹائی پرلگارہے تھے ندد کے تقد وہ بین کر ہننے گے اور ای بارے میں ایک مثال سنائی۔ ایک بوڑھا ایک جمپر کے ينج تف بارش بورى تقى اور چىپروكىد ماتقا بوز صابولاجتنى وحشت بجمع ئىكنے بهوتى باتى تو شیرے بھی نہیں ہوتی۔اس کالز کا بھی یہ بات من رہاتھا۔ایک مت کے بعداہے بھی بیر معاملہ پیش آیا۔ جب چھپر ٹیکا تو بہت جلد 'شااور فریاد کرتا ہوا گھرے باہر آیا۔لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا كدا يك روز مير ، والدن فيكني كا دمشت كوشير كى ومشت سے زياد و بتلايا تفااى ليے ميں اس

تفس میں تید بلبل کی طرح میر کی طوکی طبع بھی ہمینٹه شکر د ہا دام دوست کی والدوشیدا ہے۔

وقت پائی بھیے کی وجہ ہے باہر نقل آیا ہوں۔ میں نے کہااس وقع ہر جھے بھی ایک شال یادآئی اگر آپ

ہمانہ ما ہیں تو کہوں۔ کہا' ہل کہو' میں نے کہا کہ کہتے ہیں کر قزد بغیوں میں کا ایک جھونا کچا ایک ٹاٹر ہو

ہیٹے ددیا کے کنارے زمین میں دبی ہوئی شکر قندیاں نکال کر کھار ہا تھا۔ اچا بک شکر قنداس کے ہاتھ

ہیٹے ددیا کے کنارے زمین میں دبی ہوئی شکر قندیاں نکال کر کھار ہا تھا۔ اچا بھی شکر قنداس کے ہاتھ

صورت سے قد ما گئی شروع کی۔ جب مقصد حاصل نہ ہوا تو اپنے بچا کے پاس آیا۔ جو کہ بوڑھے آدی

صورت سے قد ما گئی شروع کی۔ جب مقصد حاصل نہ ہوا تو اپنے بچا کے پاس آیا۔ جو کہ بوڑھے آدی

میں ما تک ہوں تو نہیں دیتا۔ وہ بوڑھا آ دی اس پائی کے کنارے آیا، پائی میں جو انکا اپنے صورت کا تکس

میں ما تک ہوں تو نہیں دیتا۔ وہ بوڑھا آ دی اس پائی کے کنارے آیا، پائی میں جو انکا اپنے مناسب تھا کہ

دیکھا غصے ہو کر کہا۔ اے بوڑھ آ دی اگر کوئی بچے ٹیرے سامنے شکر قند کھار ہا تھا کیا تھے مناسب تھا کہ

ہا وجود سفید واڑھی کے تو اس کے ہاتھ سے چھینتا۔ تھے شرم آئیں آئی کہ چھوٹوں کے ساتھ ایساسلوک

کرتا ہے۔ جب میں نے یہ کہائی ختم کی۔ میرے دونوں اساتڈ و، حاضرین سب چھوٹے بڑے نہی سرکھ میں سب چھوٹے بڑے نہی ساگھ ایساسلوک

رہے تھا ورقع تھے لگا دہے تھے حضرت ابواء کا دم میری اس جرات میا طائی وافعائی وافعائی وافعائی دونوں کی میں نے برکل خوب جواب دیا۔ ان کے چارٹر کر تھے۔ بیٹن مشائی نہا اور ہو نے تو شری میں نے دیکل خوب جواب دیا۔ ان کے چارٹر کر کے بیٹن مشائی نہ دادائیا میں نے تھی واکئی کے میں نے دیکل خوب جواب دیا۔ ان کے چارٹر کی گئی دے میں نے دیکل خوب جواب دیا۔ ان کے چارٹر کر کے بیٹن مشائی نہ دادائیا میں نے تی کہ میں نے دیکل خوب جواب دیا۔ ان کے چارٹر کر کے بیٹن مشائی نہی نہ دائیا تھی والکول گانی "

## شيخ مصطفى بن ابراجيم منبطى

ان کے ول میں پہپن میں ہیں اس راہ (تصوف) کاشوق بیدا ہوااور انھوں نے او کہن میں ہیں اس راہ کی کافی فہم و فراست حاصل کر کھی۔ جب چودہ سال کے ہوئے قرطر لیے ٹھٹ بندیے کاشنل اختیار کیا اور مشغول ہوگئے۔ بہی حال تھا کہ عبدالسلام نام کے ایک صافح باطن فریب (مسافر) طالب علم فرید آباد پہنچے اور ان سے بہت اخلاص و محبت کا بہتا ہ کرنے گئے۔ انھوں نے ایک دن ان صاحب ہے کہا کہ جو ذکر باطنی آپ کرتے ہیں بچھے بھی سکھا کمیں تاکہ میں بھی اس میں مشغول میں انہوں نے کہا کہ جو ذکر باطنی آپ کرتے ہیں بچھے بھی سکھا کمیں تاکہ میں بھی اس میں مشغول موں۔ انھوں نے کہا۔ بچھے اس کام کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کی شخفین کے لیے دونوں میر صائح کے پاس بینچے جو ان کے علوم ظاہری کے استاد تھے۔ انھوں نے ابنا مائی الضمیر اس عمارت

یں عرض کیا کہ اگر کمی چراغ کو دو مرے چراغ سے جلائی تو کیا پھر بھی اجازت کی ضرورت ہے۔
میرصائی جب بچھ گئے کہ معالمہ کیا ہے قو فرمایا۔ " منیس ۔" شیخ مصطفیٰ مرتو ل عبدالسلام کے بتائے
ہوئے ذکر بر ہداومت کرتے رہ اور جمعیت بیم کرلی عبدالسلام کی جدائی کے بعد " حاجی حسین"
نام کے ایک سیاح وہاں آئے تو افعوں نے حاجی صاحب کی صحبت بیں رہنا شروع کردیا۔ ایک دن
حاجی صاحب برانبساط کا غلب تھا انعوں نے شوق و نیاز کی راہ سے حاجی صاحب کے لیے بیشعر پڑھا
آنا کلہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کہ عوش جشے بر کنند ا
صدبی صاحب نے کہا کیا بڑھا ذرا دوبارہ پڑھو۔ انھوں نے اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ پڑھا
آخر حاجی صاحب نے کہا کیا بڑھا ذرا دوبارہ پڑھو۔ انھوں نے اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ پڑھا
آخر حاجی صاحب نور ترنم کے ساتھ گانے لگے۔ اِن کو یہن کرد قت ط دری ہوگئی اور حال جذب نے بھے
دل کو جگڑ لیا بہت روئے اس کے بعد حاجی صاحب کے بیروں ہیں اوٹ سے اور کہا۔ اے شیخ جھے
دل کو جگڑ لیا بہت روئے اس کے بعد حاجی صاحب کے بیروں ہیں اوٹ سے اور کہا۔ اے شیخ جھے

من از تو آئی مرادے دگر نمی خواہم ہمین قدر کبی کر خورم جدا گئی <sup>2</sup>
حائی صاحب نے کہا ہی کوئی مشکل نہیں آ سان ہے تیرے مال باپ کہ تیرے سواد وسرا کوئی فرزند البیس رکھتے تیرے فراق میں پریٹان اور ہلاک ہوجا کیں گے۔ تو دل تو ی رکھ اورا میدواردہ کہ آثر ایک دن تیجے فقر فقیقی نصیب ہوجائے گا۔ ان کا ملفوظ ہے کہ کس نے حاجی صاحب ہے مرض کیا کہ آپ عالم اسرار کے دانا ہیں چا ہتا ہول کہ جھے کوئی نیبی تما شاوکھا کیں حاجی صاحب نے فرمایا۔ بتا کیا چا ہتا ہے ان باطل شعبدوں کو دیکھ کرکیا کرے گا۔ گروہ بعند ہوگیا۔ کیونکہ وہ حاجی صاحب کا مقرل نظر تھا (اس کی دل داری کی غرض سے ) ایک دات کوا سے حوض فرید آباد کے کتارے لیے مقبول نظر تھا کہ ہو تیں اور گانا اور نا چنا شروع کر دیا۔ اور بہت و یہ تک یہ ہنگا مہ کرم دہا سب کونوش کیا اور مائی طاحب حال کی جائے ہو تا تھا اور کئی ۔ دہ تی فرمایہ کرم دہا سب کونوش کیا اور مائی صاحب نے فرمایہ کہ میرے والد کئی جیئے نظر سے قائم ہو گئیں۔ دہ بی فرمات کے میں اجبر نا تھا انھوں نے جھے گھر سے بھا تھے ، میرے علاوہ سب کے سب قائل تھے۔ میں اسب سے چھوٹا تھا انھوں نے جھے گھر سے بھا

<sup>1</sup> جونوگ فظر سے کی کو کیمیا بنادیتے ہیں۔ کاش کی چٹم منایت کی کوئی نظر ہم پہنی کریں۔

مل تحق سے اور کوئی مراد کیس ہاتا ہی اتنا کر کہ چھے اپنے آپ سے جدا مت کر۔

ویا۔ایک روز میں نے خود سے کہا کہ جھے خود کوراہ خداش ڈال دینا میا ہے کہ جھے جیسے کا اس کے علاوہ کون خریدار ہوسکتا ہے اس طرح میں اس راہ میں آئمیا اور درویشوں کی محبت اور ان کی خدمت کوایے او برلازم کرلیا۔ آخر کاراللہ بجایا نے جھے اسے کرم خاص ہے تیول کرلیا۔ وہ ال كمت ين كه جب سه حاجي صاحب فريد آباد س سفرير مجع شحكاني مت كزر چكي شي ايدان میں حاجی صاحب کی جدائی میں حد درجہ اندو ہناک ہور ہا تھا اور یہ کہ رہا تھا آیا وہ زعمہ ہیں یا نہیں۔اس اشا میں ویکھا کرزیتے والے جرے کے طاق میں عالی صاحب کی صورت بالکل عياب اور ظا برتني \_ميراا يك دوست " نورالتُهُ" نام كاتفااس نے بھي حاتي صاحب كي صحبت أشفا كي تقی اور بهره مند موا تفایه وه میرا رفت جمره تفایکیا دیکتا بول کهاس کی صورت بعینه حاتی صاحب کی ی ہوگئی مجھے بڑی جیرت ہوئی اور میں نے اس کو جکڑ کرآ غوش میں بحرایا۔ جب درختوں پرنظر ڈالی تو ہرش خ اور شکوفہ بصورت عاجی صاحب ہوگیا تھا۔اس سے بعد میری طلب اور زیادہ بڑھ حمی ۔ ایک ون شیخ مصطفل اور میں ایک جگہ سور ہے تھے۔ آدھی رات کو وہ نعر ہ شوق مار کر روتے موئے أثم بیٹے۔ میں نے معلوم كيا۔ كيا حال ہے؟ وہ ٹھيك سے بات نہيں كريارے تھے۔ كہ سانس ان کے کلے میں اٹکا تھا بھرایک بارخودکوسنعال کرکہا کہ ابھی میں نے محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ میں آتخضرت کے سامنے ادب سے کھڑا ہول۔ عاج ی و فاكسارى دكها د با بول ـ غيت رفت سوز وگداز عفودكوموادرمضحل بار با بول مضرت عمرضى الله تعالى عند حضور صلى الله عليه وسلم عند عض كرر ب بي كه يارسول الله مصطفى كوبهت بي ينى ہے۔ بین كرحضورصلى الشعليه وسلم نے ميرى تىلى فرمائى - بيدوا قد بخلد بخارى لا بور ميل وقوع پذير ہوا۔اس کے بعد میں اینے والد کے ہمراہ بہر وخوشاب کی طرف کیا اوروہ تصبہ بیلوزی میں جو کہ المورك علاقے من ب ينج بين ول سيدعارف نام ك ايك فقير وارسته، آزاد حراج، صاحب معنی شیخ سعداللہ کے مرید جو کہشنے عبدالجلیل لکھنوی ہے بیعت تھے ،کوٹ قبولہ میں سکونت رکھتے تھے، آئے ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ شیخ عیدالجلیل نقرائے اٹل تجرید وتفرید، صاحب احوال عظیر اور کیفیات حالیہ تھے جیسے کہ بعض رسائل میں ان سے مقامات ،مقررات و کمتوبات اس کے شاہد وعادل ہیں۔ان کے بہت سے اہل تجرید اور وارستہ مریدین تھے۔ان میں سے معداللہ اور حسن حافظ ان کے قریب (پیلوندی) میں رہتے تھے۔ یہ غیخ عبدالجلیل اکھنوی کے کرامات کے جیب و فریب احوال ہندستان میں مشہور ہیں ۔ ان کی وقات کا سال 1000 صدی التحارف کے باس گئے۔ سید عارف فیصد کی اس گئے۔ سید عارف نے ان کی صدق طلب کو و یکھا تو دریافت کیا ، کیا حال ہے؟ کہا۔ ''امیدوار ہوں ''جو پچھ قیات کی ان کی صدق طلب کو و یکھا تو دریافت کیا ، کیا حال ہے؟ کہا۔ ''امیدوار ہوں ''جو پچھ قیات ہوں کی ہے ان کی صدق طلب کو و یکھا تو دریافت کیا ، کیا حال ہے؟ کہا۔ ''امیدوار ہوں ''جو پچھ قیات ہوں کی ہے ان کی صدق فر ہاتے ہیں کہان قیات ہے ہی کہان کی ہے ان کی میں انگری نے ہیں کہان کی ہے ان کی ہے ان کی ہے ان کی ہے ان کی ہے ہیں کہان کی ہے ان کی ہے ہے ان کی دولت ان کو لیب سید مارف کے ہمراہ ہوگئے۔ اور راہ دروی میں افتیار کرئی۔ ترک دیجر ید تام کی دولت ان کو لیب عارف کے ہمراہ ہوگئے۔ اور راہ دروی تی افتیار کرئی۔ ترک دیجر ید تام کی دولت ان کو لیب موگئی۔ ترک کے اقل دوزیہ ہنچائی شعران کی زبان پرآیا۔

نعيدُ ندوه من يدمع عال طرح بي جب كل لا كالندك بع بسريان"-

<sup>:</sup> کیا مومنین کے لیے ابھی وہ دنت تیس آیا کمان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جا کیں۔

آسان كى جانب سے يه آواز دى كە 'جىعلت الدموع دماً بطريق الوقيب أ" ببسيد صاحب کے پاس پہنچاتو وہ فیلولہ کرر ہے تھے فوراً کمرے فوطر کھودا اور جھے دیا کہر پر بائدھ کے نظے سرایسی دھوپ میں نہ بھر۔ میں نے لے کرسریر باندھ لیا۔ میں بھے گیا کہ وہ فیبی آ واز النا پر کشف ہوگئ ہے۔ وہ بی فر ماتے ہیں کہ ای سفر تجرید میں ایک بارمیری آ کھ میں وروہونے لگا۔ ا يے جنگل ميں جس ميں در ندول كا خوف تھارات كوتنها اور بھوكا سوكيا ناگاہ أيك جانب سے روشنى ظا ہر ہوئی اور ایک نورانی بزرگ سامنے آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہامصطفیٰ اُٹھ، جب میں آٹھا تو نہایت مزیدارگر ماگرم طویٰ میرے سامنے رکھا اور پیٹ بھر کر کھلایا اور نظرے غائب مو محك \_ بيرايك زمان كے بعد ش في ان كوانقطاع تمام ادر تجريدكى حالت مي لا مورش ويكها اور دریافت کیا۔ کیے ہیں؟ کہا''خودی چلی تی خدا آ کیا''ایک دن محدصالے بن محمود باول جوال کے ماموں تھے نصیں زیردی اینے گھر لے گئے بشل کرایا اورنٹیں کپڑے پہنائے۔وہ بازار پیچے کھڑے ہوئے اور کپڑے انار کرایک فقیر کودے دیے۔ سرے دستارا تاری اس کا کنارے کا سرا ذراسا بھاڑ کرایک بے کے ہاتھ میں دیاادر کہاتواس طرف جا، میں اُس طرف جاتا ہول۔ جب دو كلا يروي پير جاركلو يردن دونون ايك ايك كلوا پكر كونلف ست كو بها ك مح -ال طرح چند بار میں دستار چندی چندی کر ڈالی۔اس کے بعد دہ میرے فیٹے کے باس دہلی آئے اور خاسوش بیٹھ سے پہنے تو میرے مین نے انھیں پہنچانا ہی نہیں۔ جب پہنچانا تو ان کے اس طریقہ آزادگی اور بے تعینی کی داو دی اور پچھوفت اپنے یاس بٹھائے رکھا خوب محبت باہر کت رہی ۔ جب بٹس نے لا ہور میں اُن سے بہت زوردے کرکہا کہ این والدہ کے یاس ضرور فرید آباد ملے جا کمی سناہے کتم حارے فراق میں ہلاکت کو کانچ گئی ہیں۔کہا'' میں نہ جاؤں گا کیونکہ میراب حال دیکھ کرمیرے دشتے دارشورو غوغا کرس مے بھے یہ بات پیندنہیں۔ میں نے کہا''اللہ کے لیے میری عاجزی ادرالحاح وزاری پر رحم کھا کمیں اور صرور جا کمیں ۔'' بہن کر فر ہا یا''اچھا'' دہلی ہے فرید آباد گئے اور انحانوں کی طرح ماں کے سامنے چاہیٹے۔ ان کی والدہ ان کے مشرب درویشانہ کے موافق سلوک کرتیں۔ ہرضج نئے كيز كفتى ، تهبنداور جرمه پهناننس-وه شام تك سب فقراء كود روية بيدره جوز كيز فقرا

كوديدادراس كاردرويش كاللوكول من قلندرانداورب تكلفات آزاداندوش بنصت بهت سان کی محبت کی برکت سے فتح یا بھی ہوئے۔ ان میں سے ایک عبدالرجیم ستے ہیں جوآج کل وارستہ اور آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ استے دوستوں کے ساتھ مریدانہ سلوک کرتے تھے۔برمول کے بعدسید عارف ان کے پاس بنچ اور کہا کہ تیراکام پورا ہوگیا ہے۔ 'اب جو تیری دالده کی دل خواہش مووه کر۔ ' دواب بنی والده کی مرضی سے عیابیتی سے تبابیتی میں آ سے بشاوی كى اوراولاد موكى \_ان مس \_ أيك في مراتفى في - في مصطفى دوبره رسم خان دكفنى كالشكرى ہے۔اس وقت میں اور وہ بہت ساتھ دہے ہیں۔ایک دوسرے کے ایسے دوست دہے ہیں کہ بابدد شاید۔وہ اپنے گزرے ہوئے احوال کی مجیب وفریب حکایتی سنایا کرتے ایک بارسنایا کہ میں ایام جوانی میں أیک با کره عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا مجیب وغریب احوال کا ان دنوں مشاہرہ کرتا تھا پہلے دن جب وہ پری بیکرنظر پڑی بے افتیار گھوڑے سے اتر پڑا اور دروو پڑھتے ہوئے سر تجدے میں رکھ دیا۔ روز بروز اس کی محبت نے غلب کرنا شروع کر دیا۔ آخر کا رصبر واختیار کی لگام ہاتھ سے مچھوٹ کئی۔ در سے مجبور ہوکر جاہا کہ معثوق کے مکان پہنچوں۔ چلتے چلتے راستہ بھول کمیا۔ کھڑا ہوا تقاكمنا گاه ديكها كه ليج قد والا ايك صاحب فاخره لباس پېنې مير ب سامنے حاضر بيل مجھ سے معلوم کیاراہ بھول کے؟ میں نے کہا" ہا "کہامیرے یکھے بیچے آؤ۔ میں ان کے بیچے چندقدم بی چلاتھا تو اٹھوں نے کہ۔ راستہ یہ ہے ادھرجائیں۔اور دہ نظرے قائب ہو گئے۔ میں معثوق کے دردازه پر پکنچا۔ وہال جو در بان تھااس نے معثوق کوخبر کی۔ اندر داخل ہوا اور صبح تک محود بدار حسن محبوب ر ہااورخوب خوب مخطوظ ومسرور ہوا۔وہ ہی کہتے ہیں کہاس پری زُرِخ کی جدائی ہیں دن رات چھ مبینے جھے نیندندا کی اس کے بعدا کیک رات کوایک لمحکوا کھ گلی تووہ جا تدخواب میں نظر آیا اور ناز د کھاتے ہوئے جھے سے کہا کہ جس دن سے توجدا ہوا ہیں نے ندسریں تیل ڈالانہ کیڑے پہنے ند پان کھایا۔ جب میری آئکھ کھی تو بف خان کا بیخیال میری زبان پر آیا۔ بف خان (وہ ہیں ) کہ جن ک زیبانی اور نغه سرائی کاؤ کرسید فیروز کے حوال میں آیا ہے۔ خیال تو نہ وے ماری مری جنے تو چھرا نیا لول تیل نہ کھ تنبول نہ ہاتھوں بلکری وه ای کہتے ہیں کدا کش غلبہ عشق کے سبب اس معتوقہ کے میں اپنے دل کواس کاول سمجھتا تھا اور اپنے جم کواس کاجم اور کسی کواپنے پیلویس نہ جیسنے دیتا تھا۔ آگر بھی کوئی بیٹے جاتا تو جھے بوی فیرت آئی تھی۔ میری اس بات سے مصاحبین جبرت میں پڑتے تھے۔ کھانے میں بھی کسی کوشر کیف نہ کرتا تھا۔ اس براوراحوال کو بھی مجھوں بروی بات ہے کہ

انا کیلی و کیلی انا من کیم؟ کیلی و کیلی کیست؟ من ا با دو ردجیم، آمده در یک بدن

مولا نا عبدالغفور لارى ية والله الانس عصافي كانكم مين كسام كرمولانا جا ي فرمايا ے كەشروع حال ميں جبكه بعض صوركونىيە يعلق فاطرر بتا تفاتوبس نفس محبت اوراس كى آگ ے چین نصیب ہوتا تھا کیونکہ خیال متعلق کی صورت ہے بھی دل خالی رہتا تھا، تال کرنے ہے بھی اس تصویر کا حاضر کرنا میسرند تھا۔''اس حال میں وہ مجنون عامری کے موافق تھے کہ مجنون کے سامنے سے لیل گزریمی گئی مراس نے نہ جانا۔ جب اس نے شکایت کہلوائی تو کہا۔ "شے اسی حبک عسنک 3" فرمایا کرتے تھے کدایک دن دضوکرتے ہوئے جب باتھ دھونے کی افریت آئی۔اینے ہاتھ کوجس سے تعلق خاطر تھا اس کا ہاتھ یایا۔ جب اس بات کا مشاہرہ ہوا تو دل میں آیا كديد جورسول التصلى التدعلية وسلم في فرمايات كراها له " (بيالله كالتحب) اوربيكت ہوئے ایسے دست مبارک کی طرف اشارہ کیا، وہی مثال یہاں گزری ہوگ۔ انتماٰ ) ایک بارشخ ، مصطفی کوفرید آبادین اور مجھے دیلی میں ایک ہی خیال برحالت طاری تھی وہ خیال ہندی ہے۔ منہ پر کیسور بنا بنی نین الل جو جیت ہدے النائل لگاہے دیکھت ہے منہ ناہی بسیعہ سیان روی منہ تکجیک موئے رہی ہم ہو پیان ممن وائی منہ جب وہ انھیں دِنوں فریدآ باد ہے دہلی آئے اس خیال کوگاتے ہوئے۔ مجھے بڑی خوثی اور جیرت ہوئی کہ کمیا عجب اتفاق ہے کہ دنوں برایک ہی حال طاری تھا۔وہ میرے شخ کی خدمت میں میری ابتدا کی مشغولی کے دن تھے ۔ مجھے شیخ مصطفیٰ ہے خاص محبت تھی اور خوب آپس میں ملاقاتیں رہتی تھیں ۔ وہ میرے دشتہ دار بھی ہیں میرے براد تسبق ہیں۔ ایک دن میں نے ان کوفر بدآباد کی معجد

<sup>1</sup> ميليكي مول اوريالي كون بريم مول من كون مول ؟ للا اوريل كون بعد مل -

<sup>2</sup> دوجانيس بيس جواكيد بدن ميس آلي بيس

<sup>3</sup> جمعے تیری محبت نے تھوے بے بروا بناویا۔

کے جن میں ویکھا کہ جماعت خانے کی طرف جارہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعدان کی میری ملاقات ہوئی تو میں نے بع جما۔ پھوری بہلے آپ جماعت خانے کی طرف جارہ ہے تھے کہ ان جلے گئے تھے۔
کہا کہ آج تو میں اس سے بہلے بالکل مجد میں آیا ہی نہیں۔ (ای طرح میں نے اپ شخ کوایک دن اکبرآباد میں ویکھا ہے، وہ حکایت خاتمہ کتاب میں آسے گی) ای طرح جھے ایک صاحب جمال نوجوان سے شورانگیز اور دلولد آمیز محبت رہی ہے۔ ایک دن اس کے شوق دیدار میں گھرسے نگلا دیکھا کہ اس سے خوان سے شورانگیز اور دلولد آمیز محبت رہی ہے۔ ایک دن اس کے شوق دیدار میں گھرسے نگلا دیکھا کہ اس کے خوت وی میں بیٹھ گیا کہ جب رہ آسے گابات کرلوں گا۔ اس کو دہاں بیٹھ جھوڑ آ کے بڑھ اس کے گھر کے داستے میں بیٹھ گیا کہ جب رہ آ سے گابات کرلوں گا۔ اس کو دہاں بیٹھ جھوڑ آ کے بڑھ گیا۔ کیا دیکھا بول کے میں میں کہ کی زیادہ تیز جلا جب اس سے کی زیادہ تیز جلا جب اس سے کی زیادہ تیز جلا جب اس سے کوئی بھی نہیں تھے کھڑ اہو گیا اور دہ بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھے کھڑ اہو گیا اور دہ بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھی کھڑ اہو گیا اور دہ بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھی کھڑ اہو گیا اور دہ بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھی کھڑ اہو گیا اور دہ بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہی دیا سکا۔

شنیدہ ای شخ خوش کہ پیر کنعال گفت فراق یار نہ آل کی کند کہ بتوال گفت کا میرے شاہ علی نام کے ایک پندیدہ کردار، صحب شوق دوست جوشنج عبداللہ بہتہ کے مرید آیں، میرے حال پررتم کھا کر جواس وقت دیلی اپنے وظن میں تصدوزانہ بدن پر خاک ملتے تلندروں کی طرح کھال اور لو با پہنتے اور اس بری رخ کے درواز سے بھیک ما مگنے جایا کرتے اور تھوڑی کی چیزاس کے ہاتھ سے جھے اس گاؤں میں لاکر دیتے جہاں میں رہتا تھا اور اس عطئے سے جسم کو طاقت اور

۱ تجدیمی پاسداری، بچه پر تیرت طاری ندکول اشاره ندگفتگو، بالکل ای طرح چیسے کدایک تصویر دوسری تضویر سے سامنے ہو۔

<sup>2</sup> میں نے تضرت لیقوب نلیدالسلام کی ایک پسندیدہ بات کی ہے جو انھوں نے فرمائی ۔ فراق محبوب انسان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے وہ قایا ی نہیں جاسکیا۔

قلب كوسكون پہنچاتے۔

بشروع میں ایک دن شیخ مصطفی، میں اور سارے احباب صفرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم گاہ

گی زیارت کے لیے گئے وہ غایت شوق ہے اثنائے راہ میں مجدے کرتے جاتے تے اور مجیب
حال ہے اس مقدم عالی میں واخل ہوئے دہاں جا کر انھیں رقت طاری ہوگئی اور بری طرح روفا
شروع کر ویا دیر تک یا رسول ، یا رسول اللہ کہتے تھے ، حاضرین وقت پر بھی ان کے حال کا بہت اثر
ہوا آ خر رات کے وقت سب والیس گھر او نے سبھی بھی وہ ہندی اور فاری اشعار بھی کہا کرتے
تھے ۔ ایک مارکمی مشہور شاعر کا رمطلع سنجل میں پڑھا گیا۔

تا وست تيني آن بت مغرور شد بلند صد گرون نظار كي از رشك شد بلند

<sup>1</sup> جیسے ہی اس بت مغرور نے ہاتھ میں تکوار لی کئمی کو آل کرے تو دفیک سے سوگرونیں آٹھیں کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے۔

د يوان كھولاتو اتفا تأبيدلكلا

طبارت ار نہ بخونِ جگر کند عاش بھول مفتی عشقش درست نیست نماز

یک دد نظرہ کہ ایثار کردی اسے خواجہ با کہ بر رُخ دولت کئی کرشہ و ناز

بیقال نکل آنے کے بعدانعوں نے کہا بجھے خون کارنگ نظر آرہا ہے۔ میں نے کہا '' آکھوں کے نظروں

کابہانا بھی عشاق کے لیے لازی چڑ ہے۔ دات کو کہ اور مجھے ساایہ بھی نہیں کہا تھا '' اسے بعد کی آج

کی دات ایک ساتھ سو کمیں گے۔ دونوں ساتھ سوے۔ وہ بمیشہ سے اللہ تعدال سے شہادت کی دعا کی

کرتے ہے۔ آخراک دات کی شکر کو دوران کارزارا کیک تیر تفک ان کے پیٹائی میں آکر لگا حمز نہ نہو وہ اس کے ساتھ کہا اور شہادت کے مرتبہ اعلیٰ سے مشرف ہوگئے۔ 21 مزی المجھ 1048 ھ (26 مرادی میں 1639 مرتبہ اعلیٰ سے مشرف ہوگئے۔ 21 مزی المجھ 1048 ھولاں شعر نگا۔

میک ساتھ کہا اور شہادت کے مرتبہ اعلیٰ سے مشرف ہوگئے۔ 21 مزی المجھ 1948 ھولاں شعر نگا۔

میکر خوا کہ جمر چہ طلب کردم از خوا کہ مات خود کا مران شدم اس خوال کے بارے میں نال کے لیے وہوان حافظ کھولاں شعر میں اس خول کے دیگرا شعاد۔ ہیں:

ور سائی تو بلبل باغ جنان شدم

با جام سے بکام دل دوستان شدم

ایمن ز فتنر بازی آخر زبان شدم

کو ساکنانِ در محمہ پیرِ سخان شدم

باز آ که من بعنو گناہت ضان شدم

ایس کلبن جوان بر دولت بخور که من در شابراه دولت مرمد ز بخت نیک از آن زمان که فتنه چشمت بمن رسید زان روز برد لم در دولت کشاده شد دوشم نوید داد عنایت که حافظا

آنسول کے ایک دوقطرے جو بھی اس خواجہ تو نے بہادیے جی تو ان پراز اتا ہے تازال ہے جب سک عاشق خون جگر سے دخور کے انتقال باس کی نماز درسے نہیں۔

2 خداكاشكر بكريس في جوجابا ، تركاراس بن كامياب ، وكي ( . سكو باليا) -

ے پھولوں کی جون شاخ اوولت کا کھل کھا کہ میں تیرے سماے میں جنت کے باغ کا بلبل ہو کیا ہوں۔
جھے تیک بختی سے ایستگی کی دولت کے راستہ میں دوستوں کے فشاے دل کے مطابق وسل اللی کی شراب کا
جام ال گیاہے۔ جب سے تیری آ تھوں کے فشتے میں جتلا ہوا ہوں۔ قیامت کی نشہ بازی سے مامون ہو گیا
ہول۔ میرے دل پر معانی کا درواز والی ون کھا جبکہ شن پیرمغال کی درگاہ کے ساکنوں ہیں ہو گیا کی مجھے
ہول۔ میرے دل پر معانی کا درواز والی ون کھا جبکہ شن پیرمغال کی درگاہ کے ساکنوں ہیں ہو گیا کی مجھے
ہول۔ میرے دان پر معانی کا درواز والی والیس آ جا ایس تیرے گنا ہوں کی معانی کا ضامن بن گیا ہوں۔
ہنا ہے تا ہوں کی معانی کا ضامن بن گیا ہوں۔

میں نے واقعہ کے مطابق ان کی پیتاری وصال کی

الل تتليم بود مادر مصطفی صاحب مفا و وفا در جوانی ز لطف، ایزد یاک درے از فقر بر داش بکاد عاقبت خورد زخم اندر دمن حرف هسو "كفت وبارضاجان واد بود وارسته در طریقه عشق رحمتِ حق برورج پاکش باد سال تاریخ او خرد گفته مصطفیٰ دفت زین جهان آزاد میں نے ان کے انتقال کے بعد ایک رات کوخواب میں دیکھا کدایک باغ جس کی مرسزی اور سیرانی بےنظیر ہاں میں فراماں فراماں چل رہے ہیں۔ شخ ابن عربی کے رسائل جواہے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کے مطالع سے خوب مطالب افذ کیا کرتے تھے ہاتھ میں ہیں اور بھی تممی ان میں سے یو ھ رہے ہیں۔اس باغ کے تمام در شت بڑے شاخوں تک سارے باریک سبرے کے ہیں جو باہم خوب لے ہیں بعنی ان کا گھٹاسا یہ ہے۔آخروہ ایک بہت بڑے درخت ولکش کے نیچے پہنچ کر کھڑے ہو صحے ۔ میں نے بوجھا کہ رید کیما درخت ہے۔ کہا محض قدرت خداوندی ہے ادر بھی بہت ی یا تیں اس راہ درولٹی کی کیس لیکن مجھے اچھی طرح یاد نہ رہیں۔ مجھ پرخصوصی لطف وعنایت دکھار ہے تھے۔اس خواب ش اور بعد میں ہمی سیمعلوم ہوا کہوہ باغ بہشت کا باغ ہے اور و ، ورخت طول کا درخت ہے محمد صادق فرید آبادی جن کا ذکر میرے شخ کے مریدین میں گزراان کے بھانجے تھے ان کابیان ہے کہ ماموں کی وفات کے بعد میں نے اقعیں خواب میں دیکھا کو یا کہ وہ اس دنیا ہے مطلے سے میں ادران کی تعش کوفقرا، وروبیثاں اور مفاکیٹوں کی بہت بری جماعت ادب تمام کے ساتھ سے جارہی ہے جائے ہیں کہ انھیں وفن كريں \_ ميں قبر ميں اتر ااوران كوقبر ميں اتارارات ورران ميں نے ويكھا كه عالم غيب سے بہت

سید مسطفان مادرز ادائل تسلیم، مساحب مقادو فاشتے۔ بنوائی ٹیل میں اللہ تعالی کے لطف سے ان کے دل پر دردولت سرمدی کھل کیا تھا۔ آخر کاردین کی راہ ٹیل شہید ہوئے۔ لقظ "مہو" کہاادرخوثی خوثی جان دے دی وہ طریقہ عشق ٹیل وارستہ تھے۔ ان کی دور آپاک پر رحمت حق ہو۔ ان کا سال تاریخ ای لیے (میری) عشل نے کہا۔ "مصطفیٰ رفت زین جہان آزاد"

زیادہ روشنی ہوئی اور قبر نے بھی بہت وسعت پیدا کر لی۔ان کا دل اس قدر تیز آواز ہیں اللہ اللہ کہد ہا ہے کہ ماشرین کے کا نول تک بھی اس کی آواز بی ہے اور سب کے سب تعجب کنال کر در در در سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہدر ہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میرے شخ انھیں بہت دوست رکھتے تتھاور فرماتے تتھے۔وہ ایسے آدی ہیں جن کی حکا یہ تیں بیان کی جا سکتی ہوں۔ میرے شخ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے جھے۔تح رفر ماما کہ

"بعداز وصال بیشوا به الل تجرید و تفرید به متغرق رحمت الهی شخ مصطفی قدس نفسه چون کا بیخ نی فرشته شده اولاً این تقریب ( تعزیب ) مصیب ول گداز بعیخا (بهما) ، وجم به بعطقان می رساند و چون به تفصیل مقدمات تعزیت عادت الل عرف محفیة موجب تخبه بان جماعت است کداز هیمین قدرا کنفا مخن گرم وارند ، هیمین قدرا کنفا نمور از خویبها به آن مرحوم چنویسد تقاکه باین شکستگی و جمعین قدرا کنفا نمود و افلاقی در بین جزو زن ن کم کے ( را ) مجم می رسد معادت والا میشهاوت به قرین چندین اوصاف کا مله دیگر گشت بیلی معادت والا میشهاوت به قرین چندین اوصاف کا مله دیگر گشت بیلی مرموجب نقشا می حدیث قدی الهی که "من اخیده قتلید ( و من قتلید ( و من قتلید ) فانا و بین مرموجب نقشا می حدیث قدی الهی که "من اخیده قتلید ( و من قتلید ) فانا و بین ساوت که در آن وقت خاص قتل که و بین ساوت با شند را هیمی ا

 یا درد بساز چو دواے تو منم در کس منگر چو آشناے تو منم ا کر بردہ عشق من کشتہ شوی شکرانہ برہ کہ خون بہاے تو منم ا

### شخ ابراہیم تنبطی

وه مجیب وخریب احوال واسرار رکھنے والے براگ ہیں۔صاحبدل درویشول کی محبت ا تھائے ہوئے اور بجاذیب وقت دیکھے ہوے اور ان سے بیزہ یاب۔ انبیا واولیا واللہ کوخواب میں بہت و کیمتے تھے۔ان کے اکثر خواب اور واقعات کی ہوتے تھے۔ایک رات انھول نے حضرت ابرا ہیم خلیل الله علی نبینا دعلیہ السلام کوخواب میں دیکھا اور نیاز مندی کے ساتھ پیش آئے -ابراہیم عليه السلام نے ان برعنايات ونوازشات فرمائيں جس كااثر انھوں نے خود پر محسوس كيا-آخر بيس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ابراہیم ہوں تو بھی ابراہیم ہے۔ دہ حضرت فوث اعظم قد س سرؤ کوچھی بہت خواب میں دیکھا کرتے تھے۔ان کے الطاف عدورجیٹ خوریریائے تھے۔آپ کے بى سلىلے بيں بيعت عضاس ليے آپ سے نبعت خاص رکھتے تھے۔ ہرکام اورمہم بيں ان كى دوح مبارك كى جانب رجوع موتے \_ اكثر الل الكر كے زم ميس رماكرتے تھے \_ اس طرح مفن اُن کے حال درولیٹی کا بردہ بناہوا تھا۔ان کے مخٹی احوال و دا تعات بہت کثرت سے ہیں۔خود کو عوام الناس ہے بوشیدہ رکھتے تھے۔بس بھی بھی اپنے دوستوں اومخلصین کواُن احوال واسرارے آ. گابی دے دیا کرتے تھے۔ بھے سے بھی ایسے داز بیان فر بایا کرتے تھے۔میری ان سے مسرالی ، تسبت ہے۔اس مے تطع نظرویے ہی جمھ پر بے صدالطاف دعنایات ان کی رہتی تھیں۔وہ صاحب بمنت تھے۔جس دن کسی کدا پاسائل کوان سے پھھ نہ جاتا وہ تنگ دل ہوجاتے تھے۔وہ یہ مصطفیٰ کے والد ہیں۔جس دن شیخ مصطفیٰ کوہ کماموں کے دوسن جس شہید ہوئے ، وسنبیل جس تھے۔اس وقت ہے انھیں جان کوکھلانے والے غم وائدوہ نے گھیرلیا۔اور بخت قبض پیش آیا۔ای سوج وفکر پیس

درد کادم سازین جا آخر تیرے درد کی دواقو یس بی ہول کی کی جانب مدے لیے تظریباً شاکہ تیرا آشائے
 حقیق قویس بی ہول ۔ اگرؤمشق کی راویس بارا جائے گائے میراشکر بیادا کر کہ فودیس بی تیراخوان بہا معل۔

<sup>2</sup> فَيُ الراجِم آب كِ ضرقهـ

تے کہ آیا مصطفیٰ کی خیر کیا آتی ہے۔ روش ونیاان کی نظر میں اندھیر ہونے لگی۔ أشے اور ایک ووست كي هريط سي اور منظر بيني كئيراي اثنا من ايكفض كوايي طرف آتاد يكها تويقين مو منمیا کہ مصطفیٰ کی موت کی خبر آئی ہے۔ ہت ہی کہی تھی۔اس کی لاش بھی ان کے دروازے پر پہنچ منى ان كوكشال كشال ان كے گھر لے كئے . وہ كہتے ہيں كه جھے كھ خبر زرتھى كه كيادا تعدب-مصطفیٰ کی فعش کو کس طرح الد، کیسے لے مجت اور کیسے دفن کیا۔ یہاں تک کہ میں گھر بھی لوث آیا۔ بعب میں نے یکی (بھاتی) کھائی تو بع جلا کہ کیا معاملہ ہے۔وہ صطفیٰ کو بہت محبوب رکھتے تے اوراس را قِصة ف من اپنے سے بہتر تالاتے تھاوران کی خوبیاں سن یا کرتے تھے۔ جب ان كاوقت التخضارة يا كچھ بيخورى ي موكل حاضرين مفطرب مو كئة يها ل تك كه انھوں نے آ كھ كولى آسان كى طرف ديكها اوركها -إكرجان جابية بدحاضر ب - بدتذ بذب س لي -سب مجمع كي كري شي إلى وال دوران ناركي الفائي اورتعوري كهائي اورايي بني كوجوك يري الميه میں کہنا شروع کیا کہ۔اللہ تعالی سے راضی رہنا چاہیے اور (زندگی) ای اللہ سجانہ تعالیٰ کی یاویس گزارنی جائے۔ پھر کہا جھے اٹھا کہ میرے سینے میں دردہور ہاہے۔ جدب بٹھا یا تو بدی بٹاشت اور شوق كے عالم ميں 23 رشعبان 1050 ھ (28 رنوبر 1640 ) كوجان جان آفري كومونپ دي \_ان ک الن کی المیداور شیخ مصطفیٰ تیوں کی قبریں دیلی میں شیخ فخر الدین کی قبری پائٹتی ہیں۔ جب ان کا انقال ہوگیا تو ان کے محلے ک مورتوں نے آپس میں کہنا شروع کیا اگر آج مصطفیٰ ہوتے تو والد کی موت میں کقن وفن کی خدمت بجالاتے۔ای رات میں میری المید نے ان کو شواب میں دیکھا کہ کہد رہے ہیں" مجھا ہے جانے کی ساری خبر ہے۔ برخردار مصطفیٰ بھی نعش کا باید پکڑے ماضرتھا۔تم نے ميراجوما جراد يكما يس أن تمام احوال سداتف اوراً كاهمول مم بالكل عم ندكر دالله بونظر ركهو-"ميرى الميديمرى وساطت سے ميرے في في مريد بين اور طريقة نقش نديد كذكر باطني مين مشغول بين-ان كر بحى اكثر خواب اور واقعات عج موت بي بلكرسب كسب جيسا كديس في بار بالتجرب كيا ہے۔ایک بارمیرے فی اور اللے سے اور چلے محتے اور وہال مدتوں رہے۔ میں فرجی منجل ہے لاجور جانے كا قصد كيا اور اسباب سفر كا حبير كرليا۔ رات كوميرى اہليہ نے خواب و يكھا كەميرے شخ لا ہور سے دالی روانہ ہو گئے اور تین منزلیس مطر کی ہیں۔ بیخواب سکر میں نے تامل کیا اور منہر گیا کہ یقین تام ہو چکا تھا۔ اتھا تا چند روز کے بعد فیر آئی کہ میرے ٹیٹے فلال تاریخ کو دالی پنچے ہیں۔ مس نے صرب مگایا تو خواب کی رات کو میرے ٹیٹے لا ہورے تین مزل ہی تک پہنچے تھے۔

#### شنخ نورمحر تشميري

وہ خلیفہ کے ہام ہے مشہور ہیں۔ صاحب ذوق وعجت فرید امجرد ہیں۔ شخ ابراہیم کے ہما نے ہیں۔ انھیں شخ ابراہیم کے فرزندشن مصطفل ہے خصوصی محبت تنی، 1030 ھ (1620) میں حالت تج ید میں سیر کرتے ہو نے فرید آبادادرد کی پہنچ ۔ میری ان ہے وہیں ملاقات ہوئی تھی اور کائی میں سیر کرتے ہو نے فرید آبادادرد کی پہنچ ۔ میری ان ہے وہیں ملاقات ہوئی تنی اور کائی مدت تک کیجا اسری سخت درج کی بے تعلقی اور بے تینی دکھتے تھے۔ شخ مصطفل نے ان سے ''دیوان حافظ' پڑھا ہے۔ میں ( بھی ) سنا کرتا تھا تجیب وغریب کلتے و معانی ان کی زبان سے جاری ہوتے تھے۔ ان کی صحبت میں بالکل کھی تا فیرنمایاں ہوتی تھی۔ ایک دات ان سے مصطفی اور دوسروں نے فریائش کی تو انھوں نے دکش آزوزے بہ خیال گانا شروع کیا۔ خیال

اس دروازے سے گزرو۔ جو بھی اس دروازے سے گزرتا خودکوا کی باغ میں یا تا تھا۔ وہاں ا کیکل تھا جس میں میتی تخت و فرش بچھا تھا۔ ہم سب اندر واخل ہو ہے۔ دیکھا کہ اس مجس کے صدر ہمارے وہی استاد ہیں اورنو خیزلڑ کے بوے حسین وجمیل ان کی خدمت میں حاضر کھڑ ہے ہیں۔اٹھوں نے تیسم قیسم کے کھانے حاضر کئے۔ہم سب نے خوب سیر ہوکر کھائے۔ون کے آخر میں جیسے کہ استاد اندر لائے تھے باہر نکال لاے۔ ہم سب کے سب پڑے جیرت زدہ عظے۔ ہم نے اسماد سے ور یافت کیادیہ تلدفر مائیں کہ بید کیا ، جرا تھا؟ کہا۔عالم غیب کے شعیدول یں سے ایک شعبدہ ہے۔" رشحات" میں ہے کہ عادل اور تقد حضرات میں سے ایک ما حب نے حضرت مولانا زادہ فرکتی سے جو کے حضرت مولانا نظام الدین علیہ رحمة کے مربد متحاور مولانا نظام الدين كى وفات كے بعد بہت زیانے تک خواجه احرار قدس سرؤكى خدمت میں اے میں نقل کیا کہ اتھوں نے بیان کیا ایک دن میں حضرت والا کے ہمراہ سفر میں تھا۔ آپ ایک بستی سے دوسری بستی میں جارہے مقصر اتفاق کی بات وہ جاڑوں کا موسم تھا۔ تنگی وقت کے سبب ہم نے عصر کی نماز بھی واستے ہی ہیں پڑھی وقت غروب سر پر تھا۔ سورج زروی مائل ہو گیا تھااور ابھی دوشری (کوس) راہ باتی تھی۔اس صحرا میں نہ کوئی جانے پناہ تھی نہ آ رام کی جگى-ىمىرىدلى بىل دْرېدا بواكدن چىپ چىكاراستە يۇخوف بوانهايت سرد سفرلمبارنە جانے آگے کیا چیں آئے رحضرت والانے تیزی سے گھوڑے کو چلایا۔ جب میرے دل میں بیہ وسوسدو وباره آیا اور غلبر کر کمیا تو آپ نے پیچھے چیرہ کیا اور فرمایا۔مت ڈرواور تر قر دکو دل میں جگه نه دواور تیز باکو۔ ہوسکتا ہے کہ ابھی آ نتاب نے غروب بھی ند کیا ہواور ہم منزل پر پینی جائیں۔ یہ بات کہ کر گھوڑ ہے کوایڑ ھاگائی اور زیدہ تیز چلایا۔ ٹس بھی آپ کے پیچھے ویچھے تیز تیز ہانگیا آر ہاتھا۔ جب بھی سورج کی ٹکیکود کی اتو دہویی ہی افق کے کنارے کھڑی نظر آتی ور ڈو بنے اور چھپنے کا کوئی امکان نظر نیآ تا تھا۔ سورج ایسے جم گیا تھا کو یا: س کوافق پر پیٹے ز دہ کر دیا ہے۔ جیسے بی ہم بہتی کے باڑے پر پنجے اس دفت آ فاب کی بارگ ایسا غائب ہوا کہ کوئی اٹر زردی یاس کی سفیدی کاسمان پر جوکشنق کے فروب کے بعد رہتا ہے باتی ندر ہاتھا اور ساراعا نم یکا یک ایسا تاریک ہوگیا ،صورتوں اور رنگوں کی شنا خت بھی ممکن نتھی۔ جمھ پر جمرت و البت كا فسبرتھا۔ بھے یفین ہوگیا كدوہ آپ كا تصرف باطنى تھا جوآپ نے آ قاب پر كیا تھا۔ آخر

کار جب ہیں حقیت حال جانے ہے عاجز ہوگیا۔ گھوڑ ابڑھایا اور حضرت والا كے نزد كيہ بنگئ كركہا۔ آ قاحبة نتہ فرما كيں كركیا معاملہ تھا جوش نے ديكھا۔ كہا كہ پرطریقت (رائے) كے شعبدوں ہیں ہے ايك شعبدہ ہے انتخا ۔ مير بيش نے آئی ماں كو حاشے ہیں كھا ہے كہ نفس انسانی كمال قوت ہیں اس مقام تک بنتی جاتا ہے كہ نفلی نفوں پر بھی اس كو حكومت و تھز ف ماصل ہوتا ہے۔ جسیا كہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ كر وہ منس واقعے ہے معلوم ہوگا۔ حضرت والما نے بیہ جوفر مایا پیطریقت كر شعبدوں میں ہے ايك شعبدہ واقعے ہے معلوم ہوگا۔ حضرت والما نے بیہ جوفر مایا پیطریقت كر شعبدوں میں ہے ايك شعبدہ بازی ہے ہیں ایک حمق میں ایسا ہی گئتا ہے۔ بیکن اس مورت میں بھن اسرار اور دقائی پر شعبہ ہاؤی ہوئے ہیں۔ یا تجربیع بات ہے كہ واتنی پر شعبہ ہاؤی ہوئے ہیں۔ یا تجربیع بات ہے كہ واتنی پر شعبہ ہاؤی ہوئے ہیں کہ ان كی تفصیل بیان كر تا اس وقت ممکن نہیں ہے كہ اس كا ایما و اشارہ نہیں ہا تھے۔ ان میں (انتی ) خلیفہ (شیخ نور محرکہ شمیری) صاحب كے اشعار كثیر ہیں۔ بھے سنایا كرتے تھے۔ ان میں اس جو بھے یا درہ گئے و روم کشمیری) صاحب كے اشعار كثیر ہیں۔ بھے سنایا كرتے تھے۔ ان میں اس جو بھے یا درہ گئے و و و بہ ہیں۔

اے مسیحا گذری پر سر بیارے چند کظر لطف، خدا را، بخود آزارے چند کئی عشق نہ آنست کہ آید بشرح عقل بیبودہ سیاہ ساختہ طو مارے چند زبد زاہد ہے جنت چو بدیم گفتم مور پر ال شدہ اندرطلب مارے چند مست عشقت ظیفہ ہم از دکسب کلید للآت بادہ مجوئید زہشیارے چند 2

واللعة روسمس عند الحققين ادر تاريخ يد ثابت تيل ي

اے میجا چند معے کے لیے ایک بارمجت کے پاس سے گزراد رضدا کے لیے اپنے آزروہ خاطر پر چندے

نظرِ لطف فرما عشق کی باریکیاں الی نہیں کان کی تشریح ہو سکے۔ ب جاری مثل نے بیبودگ سے ڈجر

طوماد سیاہ کردیتے ہیں۔ جب میں نے زاہد کا تقوی وز ہر بغرض مصول بخت و یکھا تو ول سے کہا کہ مرخ

طاؤس کو یا اسپیڈنٹس کی بھوک کے لیے چندسا ٹیوں کی طلب میں لگا، ہے۔ خلیف عشق کا مست ہے اتی سے

ہی کسی فیض عشق کردیانت وصل مجبوب کی شراب کسی ہوشیاد کے پاس بالکل مت ڈھونڈو۔

اے عندیب گر گلت اندد چمن بشگفت قل را گل امید زلعی دیمن شکفت در انجمن نسر ده شود برگل چمن مارا گلیست تازه که در انجمن شگفت بيراين ديوائل زيباست بريالا عا يكركريان زيريا وعطف دامان وربغل بدين وبن نتوان شد بيائيگاه جناب سبوے باده بياريد تاغراره كليم بترك من بلكر كن شكار مي آيد ركاب مُرخ عنان مرخ و وامن زين سرخ دوست کو کردم سوال از قاخت از زیائش میز کو کو یافتم ا کیک دان ٹیل اور وہ کیجا بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ وہ اُٹھ کھڑے ہوئے کمرکسی، گدڑی کلائی برڈالی اور مجھ سے کہاکسی سے مت کہنا کہ ٹس چلا گیا۔ دروازے کی راہ چھوڑ کرٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف ے بیگا نہوار کود مے میں نے ایک فض کواشارہ کیا کہ مصطفیٰ کونبر کر دوادر میں بہت لمبی مانت تك ان كے پیچے بوكر چلار باليكن مجھے أخيس روكنے كى ہمت ند بوئى۔ اى اثنا ميں مصطفىٰ مجى روال دوال بہنچ مر کچھنہ ہو لے۔ کونکہ انھوں نے سمجھ لیا کہ میرے کہنے سے بھی دہ والیس نہیں آئیں گے۔ باوجوداس اخلاص و محبت ، رشتہ داری ورخوبیثا وندی کے انھوں نے ذرا بھی پرواندگ اور جہاں ان کا دل چاہتا تھا چلے گئے رطریقت کی راہ میں وہ سب سے بگا نہ تھے اور تو حید کی راہ سےسب سے بعلق ادر بے گانہ تنے دو ہرہ۔

نا نک وعویٰ چیدیاں سب دی کیتی خیر ناکسہوں سوں ددتی نہ کس ہوں سوں ہیر مشہور ہے کہ خلیفہ کے دنیا ہے جانے کا سبب پیتھا کہ انھیں اپنے بھیتیج ہے بحبت ہوگئی اور ہڑھتی گئی

اسيلي اگرتيرا پيول جمن كانور كهل گيا ہے تو الل كريمى ، ومن كريم رخ ليوں كى امريد كے پيول

المجل اُسٹے جيں - بيرا بحبوب المجمن شى كھملا ہوااييا گل تا زہ ہے جس سے گلات كى المجمن كا ہمرا يك گل مرايك گل مرجوب المجمن كا المباس مى زيب ہے ۔ گرياں كى د جياں پيروں بيں اوروامن كے نكوب بخل ميں ۔ گلندہ و ہنی ہے حسن كى سركار ميں تيس جا جا تا شراب كا بيال واق تا كد پہلے غرارہ (كئى )

المجل ميں - گلندہ و ہنی ہے حسن كى سركار ميں تيس جا جا تا شراب كا بيال واق تا كد پيلے غرارہ (كئى )

المراول - مير سے مجوب كوتو و يكھوك د كار كرنے كے ليے آرہا ہے ۔ ركاب شرخ اگام شرخ اور دين كا داكن بھى شرخ اور دين كا داكن بھى شرخ رخ ہوں ہوں ہوں ہے داك يور دياں كى زيان ہے ہيں ہوا ب

تا تک نے تو اعلانِ عام کردیا کدوہ سب کی فیر جابتا ہے۔ نہی ہے اس کی دلی دوئ ہے اور نہ کسی سے قلبی، مثمنی ا

اورمة تون فراغ خاطر كے ساتھ (معثوق تقيق) كاس مظير وكس بين مشغول رہا كي بارده نو جوان بيارہ وگيا اور جينے كى اميد ندوى ايك ون فليفداس كسر بائے آئے اورا يك گھڑى مرا آب ہوک ميشے رہا ، پھر ميشے رہا ، پھر ايما اے جوان تو گھڑا ہو جا ، پھر تيرے وض جا تا ہوں ۔ اى اثنائے گفتگو وہ بيار ہوش بين آكر كھڑا ہوا اور فيك ہوگيا اور فليفه بيارہ کو کر بستر مرگ پر پڑھے اور جاليس سال كى عمر بين 1040 ھر 1630) بيس و نيا ہے رفعت ہوئے ۔ يہ كى روریت ہے كہ فليفه كوان كى وقات عمر بين 1040 ھر 1630) ميں و نيا ہے رفعت ہوئے ہيروں پر گھڑا ديكھ ۔ يہ بات فوراً ايك اور فقس ہے كہ فليفه كوان كى وقات كے بعد ايك فيض نے كھلى آتھوں ہے اپنچ بيروں پر گھڑا ديكھ ۔ يہ بات فوراً ايك اور فقس ہے آپ آگر ذكر كی ۔ جب دونوں ل كر اس جگ پنچ ہونہ و نيا "رشحات" بيس ہے کہ فولنبا احرار تدس مولانا قاسم كى وقات كى كيفيت دريا فت كى كئى ۔ مولانا قاسم آپ كے اصحاب بيس ہے تھے ۔ آپ نے فر مايا كو آب كي دون وہ ہمارى بيارى بين آئے اور كہا كہ من فود كو آپ پر فدا كرتا ہوں ۔ جس في کہا مشورہ كر نے فہیں آب ہو ہوں ہے اور تير ہے تعلقين بہت ہيں ايسامت كر ۔ کہا كہ شراس معالمے جس آپ ہو معاورہ كي اير شرائی والے ہے ۔ ہر چھون كو مسل كر نے جس مبالغہ كيا گيا گرانھوں نے اس كے ہوا ہون تي بالاورونيا ہے جال و ہونے ہوں ايہ و ميا اور ونيا ہے جال و ہونے ۔ پھرايا ہی ہوا كہ دوم ہے دن ميا لغہ كيا گيا گرانھوں نے اس كے ہوا ہونے اور وور دون اے بطے گے اور آپ بغيرها جت دوم ہوئے ۔ انہی ۔ کہ بالكل استر ہوئے ۔ آبی ۔ م

#### شيخ نورخمه نبهلي

شخ نور محسنبھلی شخ علی کے فرزندوں میں اور شخ تان الدین کے مریدوں میں سے ہیں۔ آپ ملاح وسلامتی میں بھی مستقیم الحال، ور مشغولی اعمال میں بھی ہا استقامت گزرے ہیں۔ جس زمانے میں وہ شخ فاضل کے آ کے طلب علم میں مشغول شے میں اس وقت انھیں وہاں دیکھاتھا کہ وہ علاوہ اپنے کام سے کام رکھنے کے کسی جانب وصیان نہ دیتے تھے۔ ان کی وفات 1031ھ (1621) ہے۔ مشغولی کی اوقات میں وہ اس طرح غرق رہتے تھے کہ ادھر اُدھر کا بالکل خیال و شعور انھیں نہیں رہتا تھا۔ چنا نچہ ایک دن اپنے تجرے میں مشغول نے۔ ایک سوراخ سے ایک میان سانب نکلا اور ان کے پیرمیں کا دلیا۔ وہ بالکل بھی اس حال سے باہر نہ آئے۔ آخر میں بس اس

قدرکہا کرسانپ کا ذہر میرے بدن میں موجیں مارد ہاہ بس چندکا لے غبارے نظر آرہ ہیں۔
لقل ہے کہ بررگان سلف میں سے ایک بررگ ہیشا ہے گھر میں عشق الی کے سندر میں ڈو بے
ہوئے رہجے تھے۔ بہت سے کام جونہا بیت ضروری نہ ہوتے ان میں نہ لگتے۔ ایک دن ایک
بررگ ان سے ملاقات کے لیے ان کے جمرے میں جا کر پیٹے گئے اوھراُ دھر دیکھنا شروع کر دیا۔
دیکھا کہ اس جمرے کے جیت کی ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے کہا کہ اے شن ہوئی کو کی وجس کے لیے
بیٹھے میں کو ل تھی نہیں کراتے۔ کہا تمیں سال ہو مجے لیکن اس ٹوٹی ہوئی کڑی کو میں نے آج

روایت ہے کہ شخط علی جوان کے دادا سے 70 مال قبل علی گڑھ سے منجل آ سے ادر شخ محر منبھی سے جو کہ اولیائے دفت میں سے بتھے پوستہ ہو گئے اور ریاضات شاقہ افتیار کیں اس طرح کہ بارہ مال تک زمین سے بشت ندلگائی۔ ایک مرید سے کمبل ادھار لے کر برسوں وہی ہنچ رہے اس مال تک زمین سے بہتے دردایت ہے کہ ایک وان مرید بن توری کی مبزی لیکار ہے تھے۔ ایک سال میں مرتبہ کال کو پنچے۔ ردایت ہے کہ ایک وان مرید بن توری کی مبزی لیکار ہے تھے۔ ایک سے نمک ڈال دیا۔ وہ سب کود یکھتے رہے مگر کی سے نمیں کہا کہ ممک ڈال دیا ہے اور مت ڈالو۔ ان کی دفات 1990ھ وہ سب کود یکھتے رہے مگر کس سے نمیں کہا کہ ممک ڈال دیا ہے اور مت ڈالو۔ ان کی دفات 1990ھ

## شیخ نورمحمدحارث

ش نور محمر حارث بن شن تا جالدین منه الی والد نبست درست کرتے ہیں۔ صاحب اخلاق عظیمہ وادصاف لطیفہ ہیں۔ اہل فتوت ، معاملت استقامت ہیں۔ یں ، یک دن شروع حال می ایخ والد کے ہمراہ ان کی خدمت میں گیر۔ ایخ با ینجے ہیں جو کہ جو بیلقان شہید کے زد دیک ہے بیشے سے۔ پڑانو رائی اور بارونق چروقق ورویشوں کے نیک احوال اور حسن اخلاق کا تذکر وکر رہ سے سے۔ پڑانو رائی اور بارونق چروقق ورویشوں کے نیک احوال اور حسن اخلاق کا تذکر وکر رہ سے سے۔ ہم دونوں آخر خوش ہوکر اُٹھے۔ میرے والد نے اس دن اپنے دوستوں کے جمع میں ان کی تقریف میں یہ جملے رشاد فرسے سے۔ آج میں نے انہان کے روپ میں ایک فرشت دیکھا ہے۔ اس کے برسوں بعد جب میں ایخ شن کی خدمت میں اکبر آباد آخدور فت رکھتا تھا صاحب قرآن تا فل

کے جلوس اوّل میں ایک ون دیکھا کہ ایک شخص لشکر بوں کے لباس قباور برءاور شمشیر در کمرآ سے اور تھوڑی در بیٹے اور چل دیے۔ میں نے اپنے شخے ہے یو چھا کہ بیکون تھے فرمایا۔ کیاتم نے بیجانا نہیں؟ وہ شیخ تاج الدین کے پیر محمد حادث ہیں۔ میں نے کہا۔ میں نے ان کواہیے والد کے ساتھ و یکھا تھا۔ اُس وقت میرے والد نے ان کے بارے میں اپنے دوستوں سے بید ( ندکورہ جملہ ) فرمایا تقا-اس کے بعد انھیں بہت اچھا منصب مل کیااوروہ اپنی جا گیریس ملے سے وہال انھول فے بہت بہادری کے کام انجام و بے۔اپنے جسم بر22 زخم لیے ہوئے بادشاہ کے پاس اوٹ کرآ ئے۔ بادشاہ نے ان پر لطف فرمایا۔ ان کے والد کی نبت کا خیال کرے کیونکہ بادشاہ ان کا بہت معتقدتھا۔ ہرسال ان کے والد کی زندگی کے آخری ایام تک ان کے باس کثیر تعداد میں نذرائے مک مججوا یا کرتا تھا۔ایک بار بادشاہ نے شخ تاج الدین کولکھا کہ ہم بادشاہ ہو گئے ہیں۔آپ کے دیدار کا بہت شوق ہے۔ بہتریہ ہے کہ مکنے سے شریف لاکراہے ویدارے شرف فرمائیں پینے نے جواب میں لکھا کہ یادشابان درگاہ اقدی بیت اللہ میں اٹی جانب ے دکلار کھا کرتے ہیں۔ میں آپ کی جانب ہے اس درگاہ میں وکیل ہول۔ روایت ہے کہ خواجہ ابرارنے شخ محمہ حارث سے کہا کہ آج تمهارے والد دیار عرب میں مقتدا اور شیخ وقت ہیں۔ان کے پاس جاکر کیوں فیضیاب نہیں ہوتے ۔ وہ مكتہ مسئے ۔ والد كى صحبت اختياركى اور مرزوق ( كيفيت فقر سے مالا مال ) ہوئے ۔ اس ك بعدوالد سے جدا ہوكرى زكى مرز من ينج اور وجين اسے والد سے يا فيح دن يہل انقال فرمايا۔ان کی قبرویں ہے۔شروع میں میرے شخ ہے ان کی نطور کتابت رہی ہے۔ ایک موقع پرمیرے شخ نے ان کو راکھا کید (ترجمہ)

حضرت مولانا مخدوم زادہ شخ محمد حارث کو جا ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ
کوئی وسوسہ دل میں جاگزیں ندر ہے۔ خصوصا نماز فرض میں جیسا کہ
حضرت امام ربانی محبۃ والف عانی فرماتے مسے کرفن ہجانہ نے اپنی ورگاہ
میں واضلے کا کوئی دروازہ نمی زجیسا اور نہیں بنایا یعنی صورت خیالی غیر نماز
میں تو محنج اکش رکھتی ہے بلکہ ضروری ہے یہ بات مقرر توم ہے کہ معاملہ
دوح دائم باللہ ہے اور معاملہ قلب ہوستہ بغیر اللہ ہے کیکن دماغ بعنی سرجو

محل خیال ہے مظہر مثال ہو مکتا ہے۔ والسسلام عسلی السبی الاحی و آله ، امتھے:

### محمدمعا وسنبهلي

وہ بھی شخ تاج الدین کے پسر ہیں اور اپنے والد سے بی نسبت ورست کرتے ہیں۔ نو جوان صالح اور نیاز مندفقر اودرویشان اور نیک معاطب ہیں۔ ان کی والا وت ونشونمامکہ میں ہولی ۔ تجاز کے علاقے میں ان کی والا وت ونشونمامکہ میں ہولی ۔ تجاز کے علاقے میں انھوں نے تقصیل علوم ویلیہ کی ہے وراپنے والد محترم کے العاف وعنایات کے زیر سایہ سلوک طریقت مممل کیا ہے اور بہرہ ور ہوئے ہیں۔ وہ سال 1060 ھر (1650) میں ہندستان آئے اور بادشاہ صاحب قرآن تائی کے صفورتشریف لے کے ۔ اس دیار اور ملکے کی تحائف و تمرکات باوشاہ کو چیش کیا۔ بادشاہ خوش ہوئے اور انھیں اپنے خوان احسان سے خوش کر دیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سنجل ہیں آئے بادشاہ خوش ہوئے اور انھیں اپنے خوان احسان سے خوش کر دیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سنجل ہیں آئے کے خوان احسان سے خوش کر دیا۔ وہ اسے والد کے ساتھ سنجل ہیں آئے کے نیاز متدوں میں سے ہیں۔ یک ون میرے شخ کے پاس آئے اور اپنے گزر سے ہوئے احوال سے نیاز متدوں میں سے ہیں۔ یک ون میرے شخ کے پاس آئے اور اپنے گزر سے ہوئے احوال سائے۔ بھی پر سنجل کی نبیت کا لحاظ کر کے بہت لطف ، کر مرفی یا۔

# يشخ عبدالوالي (الواحد)سنبهلي

وہ بھی شخ تائ الدین کے مرید ہیں اور ان کے براور بھی بھی ہیں۔ اپ والد شخ کم لی کے عبت دارول میں ہیں۔ اپ والد شخ کم لی کے عبت دارول میں ہیں۔ اپ والد شخ کم لی کے اور میں ہیں۔ اپ میرے شخ کے بال رہنے گا اور عم و مند بھی ہٹر وئ میں وہ طالب علم وین بن کر دہ فی گے اور میرے شخ کے بال رہنے گے اور عالب علمی اور فہم و فراست کے قصے سنایا کرتے ہیں، تعریف کیا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الی جودت طبع اور صرافت و فطرت، مستعمد ان سابقین میں بھی نہ کی کی ہوگ ۔ میرے شخ نے تھوڑ، سانح و صرف استاد کے آگ فیطرت، مستعمد ان سابقین میں بھی نہ کی کی ہوگ ۔ میرے شخ نے تھوڑ، سانح و صرف استاد کے آگ بڑھا۔ باقی جو پچھان سے ظاہر بور ہا ہے نیف باطنی ہے ۔ پوشیدہ ندر ہے کہ میرے شخ کی سے حالت خواجہ بڑھا۔ باقی جو پچھان سے ظاہر بور ہا ہے نیف باطنی ہے ۔ پوشیدہ ندر ہے کہ میرے شخ کی سے حالت خواجہ بیر نگ کی نظر عنایت کا صدقہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خواجہ ٹر دمول تا عبد الرحمٰن جا کی کی شمل ہوں گے۔ بیسے کہ ان کا یہ ملفوظ میرے شخ کے ذکر میں گزر چکا۔ ''دشیات' میں ہے کہ مولا تا فتح الشہرین کا

تبحردانشوروں میں گزرے ہیں اور مرزا النع ہیک کے دربار میں صدارت کا مرتبہ رکھتے تھے، حکامت

کرتے ہیں کہ مرزا النع بیک نے قاضی روم کی ایک مجلس اپنے مدرسے میں برپا کی تھی جس میں و نیا مجرکے فضلا اور اکابرین کوقاضی صاحب کی مجلس میں بلایا تھا۔ قاضی روم نے کبل میں ایک سلسلہ مختلو میں جو مستعدان وخوش طبعان کے ذکر میں تھی مصرت مولانا عبدالرحن جائی کی توصیف بیان کرتے ہوئے پرفر مایا کی جب سے سمرقند بنا ہے جو دت معی اور تصرف باطنی میں آج تک اس فوجوان جائی جیسے کہی تحض نے ولا یہ دوران جائی ہیں۔ (انہتی ) اس کے بعد عبدالواجد دیلی سے منبعل واپس کسی شخص نے ولا یہ دوران جائی ہوئی ایک بہت ہی خوشما آئے سے مورا کے بہت ہی خوشما آئے سے مار قالی کے بہت میں خوشما آئے سے ملاقا تیں کیں۔ اس سفر کے اور جمن کی زیار سے کی ہوئی ایک بہت ہی خوشما آئے سے ملاقا تیں کیں۔ اس سفر کے محر مین کی زیار سے کے شرف جو فاری زبان میں واضح عبارت میں ہے۔ بجروطن واپس ہوئے اور اس سے میں مورا کی ہوئی اس میں ہوئی اس کے مشارکنے سے ملاقا تیں کیں۔ اس سفر کے دوران میں ایک تفرید کو موران کی بہت ہی جو میں وائی ہوئی ہیں خوب کھتے تھے۔ میری ان سے شنا سائی ہے کہی بھی بھی میں خوب کھتے تھے۔ میری ان سے شنا سائی ہے کہی بھی بھی میں خوب کھتے تھے۔ میری ان سے شنا سائی ہے کہی بھی می خوب کھتے تھے۔ میری ان سے شنا سائی ہے۔ بھی میسر میں ویا تی ہے۔ ویکی ویکی ویکی نے جو کھی تھے۔ میری ان سے شنا سائی ہے۔ بھی میسر میں ویا تی ہے۔ بھی میسر می ویا تی ہے۔ ویکی ویکی ویکی کو کھن واپس کے میں خوب کھتے تھے۔ میری ان سے شنا سائی ہے۔ بھی میسر میں ویا تی ہے۔

#### يشخ عطامحمه سهسواني

شن محد حاکم کے مرید ہیں جوا کے داسطے ہے شنخ عبدالعزیز چشتی دہلوی قد سالند سرؤ کے مرید ہیں۔
شیخ محد عطا کو سلسلہ تا درید ہیں بھی انھوں نے قابل استعداد بنادیا تھا۔ شیخ محد عطا ایک باشکوہ ،
خوبصورت بزرگ ہیں۔ فاہری و یاطنی صفات سے متصف امیر غریب جو بھی ان سے ملا قات کرتا
ہے ان کے خلق واحسان سے متاثر ہو کرخوش خوش اُٹھتا ہے۔ بہت خوش معالمہ بھی ہیں۔ جس وقت
میں لشکری تھا اور مراوآ یا و ہیں تھا اتھا تا ایک دن ایک فی شخص کے یہاں وعوت ہیں، ہیں ان کے
میں لشکری تھا اور مراوآ یا و ہیں تھا اتھا تا ایک دن ایک فی گفتگو چھیٹروں اور ان سے مستقیض
ہوں۔ ہیں نے خود اس تھم کی یہ تیں شروع کیں ۔ انھوں نے بالکل دھیان ند دیا سوچا کہ لشکر یوں کو
اس علم سے کیا مناسبت ہے کیونکہ وہ دو سرے بزرگوں کی باتوں کو اوھراً دھرے لے کر گفتگو کرتے
ہیں اور سقلدان رعونت وخود نمائی کے وجو کرتے ہیں۔ ان کے دل کی یہ یات مجھ پر سنگ ف ہوگئ۔

میں نے تو حید کی ایک وقیق بات ان کے سامنے بیش کر کے عرض کیا کہ میں اِسے بچھنے سے عاجز ہوں۔ وہ سکرائے اور فر مایا۔ تم یہ بات کہاں سے کہدر ہے ہو؟ میں نے کہا۔ ''اگر کہیں کا ہوتا تو سمجھ نہ لیتا۔'' بیس کر خوش ہو گئے۔ اور راو درویٹی کے نہایت بلند حقائق و دقائق بیان فر مائے۔ بھر تو جو ہوا سوجوا۔ اس واقعے سے میں نے جان لیا کہ ان حضرات کی صحبت سے فیض اُٹھانے اور ان کا مقبول نظر بننے کے لیے درست فہمی اور علم سے جانے کیا ہے۔ نیک نیتی اور راست کرداری کی صرورت ہے۔ تب

جناب عشق بلنداست يقيح هافظ 1 که عاشقان ره بے ہمتنان بخو دیم ہند مثل مشہورے کہ''سرکہ مانگتے کو منہ چاہیے'' وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے بیہاں مہمان آئے۔ بڑے بیٹے کواسیے ایک شناسابزرگ کے پاس بھیجا کہ تھوڑا ساسرکہ لےآ۔ وہ گیا اور پہلی بات جوء ان بزرگ ہے کبی میر محل الدیے سر کہ منگایا ہے، ویے دیں۔ اُن بزرگ نے کہا۔ میرے پاس سرکتبیں ہے۔لوٹ آیا، باپ کوان بزرگ کا جواب سنادیا۔انھوں نے جھوٹے بیٹے کو بھیجا کہ ان بزرگ کے پاس سے سر کا لے آ۔ وہ جب گیا، سلام کیا اور بین گیا پھرعرض کیا۔ میرے والدصاحب نے آپ کوسلام کہا ہے اور کہا ہے کدا کی مہمان آئے ہیں۔اگر آپ کے پاس سرکه بهوتو تھوڑا ساعنایت قرم دیں۔ وہ ہزرگ خوش ہوگئے اور خوب بہت سادیا۔ حاضرین نے پہلے بھائی کوندد یے اور دوسرے کودیے ،وونوں کی دجداُن بزرگ سے دریافت کی تو فرمایا۔ "مركه ما تكتے كومند چاہيے-"اكك اورمثل ب(جوائ معنى ميں ہے)مشہوررداءت ہے كداكك كيميا كركو بادشاه كروبروك على بادشاه في اس عركبار جهي كيميا بناني سكها د ركبار '' نجھے فیل آتا۔'' پھر کہا۔ گراس نے بالکل انکار کر دیا۔ اُسے ڈانٹا ڈیٹا، پھر بھی وہ نٹار نہ ہوا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اسے قید میں ڈال دیں اور اس برختی کریں۔ گر پھر بھی اس نے حامی نہ بھری۔ آخر کار بادشاہ نے دانالوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا جا ہے تا کہ وہ کیمیاسکھا دے۔ کہا۔ اس کام کے لیے غریبی نیاز مندمی اور دلبرمی در کار ہے نہ حکومت اور داوری۔ آخر بادشاہ نے ایک رات کوسقوں کا لباس پہنا اور کھانا ساتھ لیا اور قید خانے پہنچا۔ اُسے بھر بیٹ کھلا یا اور اپنی مشک

اے صافظ ہمت ہے کام لے کے درگا و مختی بہت بلند ہے۔ اس لیے کے عاشق بے ہمتوں کا داستہیں اپنا ہے۔

سے ٹھنڈا پانی بلایا۔ جب دن نکلاس کے تمل کا تھم دیا۔ وزیروں کو اشارہ کیا کہ اس کی سفارش کریں۔ چندون ایسائی ظہور میں آیا۔ آخرکا رکہا کہ کل کواسے ضرور قبل کرویں۔ باوشاہ ای رات کو وی بنے والا مباس بہن کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ کل کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ بھیے قبل کر دیں۔ "کیمیا کا جنر بادشاہ کو سکھا و نے اور اپنی جان بچا لے۔ بولا۔ بادشاہ کو قو ہر گرنہیں سکھا وک گا کی نے میر اول جیت لیا ہے۔ اگر میر کی طرح ہی پوشیدہ رکھ سکے تو تھے سکھا دوں گا۔ کہا، 'شکھا کی تو نے میر اول جیت لیا ہے۔ اگر میر کی طرح ہی پوشیدہ رکھ سکے تو تھے سکھا دوں گا۔ کہا، 'شکھا وے'' آخروہ ہزاس نے بلایاء اس کے کان وے'' آخروہ ہزاس نے بلایاء اس کے کان میں کہا میں نے کس طرح کیمیا تجھ سے کھی ۔ ( کیمیا گر نے ) کہا ' خریب سقہ بنا جب سکھا آگر بادشاہ ہر گزنہ شیمتا۔ ' ایک اور بہت اچھی شل ہے۔ اس شل کو بلنہ تمتی کے موقع پر ہو لئے ہیں بادشاہ رکزنہ شیمتا۔ ' ایک اور بہت اچھی شل ہے۔ اس شل کو بلنہ تمتی کے موقع پر ہو لئے ہیں اور شاہ رہتا ہر گزنہ شیمانے نے لیے جیونی جا ہے نہ کہ ہاتھی۔ ' خواجہ شیراز نے کہا۔

قیت بر کم بفتر رہمت دالائے اوست

اس ما قات کے بعد سے شخ مجر عطا بھر کو پیوستہ سلام دیام سے یا وفر ماتے رہتے ہیں۔ ہیں ان کی اس بات پرشر فداوندی بجا ما تا ہوں۔ ایک موقع پرش اسے شخ کی خدمت میں دہ کی ہمیں تقا۔
ایک دن میر سے شخ ، شخ عبدالعزیز چشتی کے عرس میں تقریف لے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔
ایپ طریقے کے مطابق ایک کوشر جس میں بیشا ہوا تھا۔ انقاق کی بات کو اُن وفول شخ عطامحہ و ملی آئے ہوئے موال کی اس مجلس میں تقریف سے جب میر سے شخ نے ان کو دیکھا تو پاس آ کر معلوم کیا۔ میں نے ان کی بہت متوجہ ہوئے۔ وہ بھی میری بہلی ملاقات کے کیا۔ میں نے ان کی اس غیر متر تبہ ملاقات اور دولت غریبہ توجہ کہ باطنی شخ کی تعمت کے سب اور میر ہے شخ سے ان کی اس غیر متر تبہ ملاقات اور دولت غریبہ توجہ کہ باطنی شخ کی تعمت کے صول سے خوش ہو کر مجھ سے بہت اچھی طرح پیش آئے ، کیا خوب مجلس و ملاقات رہی۔ ہاں ہاں!
انڈوتوالی کے دوستوں کی معرفت اور ان سے شناسائی الی بی تھت ہے کہ اس سے بڑھر کر کی تھت کا تھور تبیں کیا جاسکتا۔ میں نے اس روزشخ عطامحہ کی برعطا کو عطا ہے الٰہی سمجھا۔ (اورشکر الٰہی بجال ہاں!
تقدور تبیں کیا جاسکتا۔ میں نے اس روزشخ عطامحہ کی برعطا کو عطا بے الٰہی سمجھا۔ (اورشکر الٰہی بجال ہا)
تفا کند می معرفت میاش کہ درس میز بیرعشق الل نظر معاملہ یا آشنا کند کو معرفت میاش کہ درس میں بیرعشق الل نظر معاملہ یا آشنا کند

مرفض کی قدرو تیت اس کی ہمند کی بلندی کے مطابق ہوتی ہے۔

<sup>:</sup> معرفت کے بغیرمت رواس لیے کیشق کے بازارش افل نظر، جا نکاروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔

### شخ امین الدین گنوری

بن شخ ركن الدين سنّا مي كتوري \_ صاحب اخلاق ومعاملت ، ورقاري قرآن يتح \_علوم ديديه كي محصیل اسینے والد سے کی تھی اور طلبا کے ورس وافاد ہے میں لگ گئے تھے۔ میں نے ان کو کنور میں دیکھا تھااوران کے طریقد غربت اورشکتہ حالی سے بڑا مسر دراور خوش ہوا تھا۔اٹھوں نے مجھ پر خاص لطف وعمايت اس لما قات ميل فرما كي تقي \_ ائتي والدك جانشين بين \_ و فات 3 مرمضان 1042 ھ (1633) يس بوئى - كتے بيل كوان كے والد تحرم الديم راب ميں بغرض طلب علم كمر سے نکل سے شے ادر علوم وید و مالید کی تحصیل کے بعد می جمیر الدین سے جو کہ شخ بہاء الدین ذكريا قدس سرة كى اولا ويس بيعت موت اورسلوك طريقت طے كيا۔ اس كے بعد كنو روايس ہوئے اورائے آبائے کرام کے آستانے میں بیٹھ۔اورمستحدین اورمسترشدین کے افادے اور ارشادیس مشغول ہو گئے ۔ کا فی دنو ل تک موگ ان کی محبت وتربیت کی برکت سے ظلمت و جہالت کی داوی سے نکل کرعم و نورائیت کی بلند و یالا پائے گاہ سے مشرف ہوئے۔ ان کا رات ون کا معمول تفاكة تجدك وتت كحرب نظة ادرائ آبائى باغني من جائے جوكه قصبه كورك نواح میں ہاور نی زہر اوا کرتے۔اس کے بعد مجد کے لوٹوں میں کنو کیس سے پانی مجرتے جومسا کین اورفقرا کے وضو کے کام آتا۔ لبر کی نماز کے بعدائیے اورادووظا نف اور ماتورہ وعا کمیں پڑھتے۔ ائٹران کی نماز کے بعد علوم ویٹی کے درس میں لگ ج تے ملاح وسمائتی جیسی کہ جا ہے ،اعمال و استنقامت جیسی کددرکار ہے، رکھتے تھے۔ اُن کی وفات 1027 ھ (1618) بیل ہو کی اور تطعیہ تاریخ دفات یہ ہے۔

واصل الحق شیخ رکن الدین می رسد ، ز در نیاضش ہے جائیگا بش مقامِ خلد بریں سالِ تاریخ دیست روشتہ دے ا مائیگا بش مقامِ خلد بریں سالِ تاریخ دیست روشتہ دے ا میں نے ان کی زندگی میں بہت چاہا کہ ان کے دیدار سے شرف یاب ہوں لیکن میتر شہوا۔ حالانکہ

<sup>1</sup> واصل حق شیخ رکن الدین جن کے در فیض سے شراب معرفت کی ہے۔ ان کے دہنے کی جگر خلد ہریں اور سال تاریخ وفات ''روف و سے'' ہے۔

کتورسنجل سے صرف پندرہ کوس ہے۔ ہیں ہ ہاں اس وقت پہنچا کہ جب وہ دنیا ہے بھے سے میں ان کی قبر پر نیاز مندی وا دب سے صاضر ہو کر فاتحہ پر بھی اور اس یقین کے ساتھ کہ عالم ہرز خیس ان کی قبر پر آئے والوں کی صاحب قبر کو اطلاع دی جاتی ہے، فیض یا بی کا امید وار بنا ہے جا بال الدین سیوطی اگا ہے محد بین بیس کھتے ہیں کہ مُر دے ذائرین کی زیارت کرنے ہے خبر دار ہو جاتے ہیں۔ جھے کہ این الی الدیا ہے '' کتاب القیور' میں روایت ہے کہ مضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صدیت ہے کہ مضرت در اس پناہ می اللہ علیہ والی میں میں ہوتا ہے اس میں اللہ عنہا کی صدیت ہے کہ مضرت در اس پناہ می اللہ علیہ میں گئی ہرکے ہاں جیشتا ہے بفر والیا ہے اسلام کرتا ہے اور اس کی قبر کے ہاں جیشتا ہے بفر والیا ہے دہ مُر دہ مرا میں کی قبر کی زیارت کرتا ہے ، اس ہے خوش ہوتا ہے اور انس حاصل کرتا رہتا ہے جب تک وہ شہور دوایت ہے کہ شخ نظام الدین اولیا بخواجہ قطب الدین قد ت کے دو شرکی زیارت کے لیے ہر پیر کے دن جایا کرتے سے ۔ ایک دن شخ کے دل میں آیا کہ مضرت مرا فی قبر کی زیارت کے لیے ہر پیر کے دن جایا کرتے سے ۔ آئے دن شخ کے دل میں آیا کہ مضرت مرا فی قبر کی زیارت کے لیے ہر پیر کے دن جایا کرتے سے ۔ آئے دن شخ کے دل میں آیا کہ مضرت مرا فی قبر کی زیارت کے لیے ہر پیر کے دن جایا کرتے سے ۔ آئے دان شخ کے دل میں آیا کہ مضرت مرا فی قبر کی زیارت کے لیے ہر پیر کے دن جایا کرتے سے ۔ آئے دان شخ کے دل میں آیا کہ مضرت خواجہ کو میں ۔ آئے کی خواجہ کو میں ہوتی ہے پائیں ؟ غیب سے ان کی کان میں آداز آئی ۔

مرا زعرہ پندار چوں توی من آیم بجاں گر تو آئی ہمن کہتے جاں گر تو آئی ہمن کہتے جیں کہ شخ ظاہر محمد مجدالدین کہ شخ رکن الدین اُن کی اولاد بیں ہے جیں ۔صاحب کراہات ظاہرہ شخے۔ آیک ہارسنام سے سیر کرتے ہوئے کو رہ بی گئے گئا ندی کے کنارے آیک جگہ اُن کو پہندآ گئی اور وجیں رہنے گئے۔ اور اپنے تقرقات باطنی کا مظاہرہ کرنے گئے (کہ لوگ ان کی طرف رجوع ہوں اور آپ ان کی اصلاح باطنی کریں) کمی نے اس دیار کے حاکم کالا پہاڑے جو 'وجیسر میر'' بیس رہتا تھا ان کی شکایت کی (کہ وہ ابنا صلفہ رسوخ بڑھا کریہاں کی حکومت لیمنا چاہتے ہیں)۔ حاکم نے ان کو غضبنا کہ ہو کر طلب کیا۔ وہ نہ گئے۔ حاکم جوش دخروش شرائح گیا۔ پہوا ہے جو 'بعد ہیں) آخر ایک دن اُنھوں نے خود جی کہلا بھیجا کہ اچھا جس آتا ہوں۔ گئے اور گئا کے یائی پر

اس صدیت شریف کالفتنی ترجمہ ہے '' کوئی سرداییا ٹیس ہے کہ دہ اپنے ہمائی کی قبر کی نیارت کرے اور اس کی قبر پر بیٹھے کہ دہ میت اس سے خوش نہ ہوتی ہواوراً لس نہ پاڑتی ہواور سلام کا جواب شدیق ہو یہال تک کہ دہ اُٹھے اور اس سے جدا ہوجائے۔

<sup>2</sup> مجھے زیمہ مجھا گرتو جسمانی طور برآتا ہے بتو میں روحانی طور برآتا ہول \_

نماز پرستی شروع کردی۔ اس حالت کی خبر من کرحا کم نے عاجزی و نیاز متدی ہے ان کے سات

آکروش کیا۔ ''جھے ہے کھے طلب فرما کیں'' افعول نے کہا۔ ''تو ہی جھے ہے ما تک کہ عنظر یب اس دنیا سے جانے واسا ہے ۔ کہا۔ ''اپنی عمر عمل سے ایک سال در دیجے''۔ کہا۔ ''ایک سال اور و خصائی مہیئے۔'' اس مدت میں حاکم نے ان کے متعلقین کوستام سے بلا کر ستور میں بسایا اور سخونال گول خدمات بجالہ یا اور ای کہلتی مدت کے بعد بغیر کی بیشی کے دنیا سے جلا گیا۔ ان کے متعلقین کوستام سے بلا کر ستور میں بسایا اور چار سینے ہے۔ شخ بر بان الدین، شخ کر کون الدین، شخ ابوالحن، شخ مجم الحن ۔ ان میں سے ایک جار سینے ہے ہے۔ شخ بر بان الدین، شخ کر کون الدین، شخ ابوالحن، شخ مجم الحن ۔ ان میں سے ایک رحالت وجد میں ) آڑتے ہوئے کی ترول کے ہمراہ کہیں جلا گیا اور ایک (حالت جذب میں) اس کے دولوں بنڈ دہ میں دکھائی و ہے۔ ایک متعلم نے عید کے موقع پر اس کے پیرش کر کون الدین سے ان کے چھپن میں عیدی طلب کی گھر میں پیرش کا میں ہوگئی ہو گئی بہتر ہوتی ہے۔ آئیدہ شکی اس معاش سے گھرا کرمت رونا۔ بھی تنگی بہتر ہوتی ہے آئیدہ شکی کور میں ان کی اولا دائی حال میں ہے۔ آئیدہ تنگی بہتر ہوتی ہے آئیدہ کون ان بزرگوں کے آمت نے میں شدہ معاش سے گھرا کرمت رونا ہی میں شراخی۔ آئی کی اولا دائی حال میں ہے۔ تربی میں شراخی۔ آئی کل ان بزرگوں کے آمت نے میں شدہ غریب نام کی ایک درولیش دہ جی ہی شریب دنام راداورصا دے معالمہ ہیں۔

### شيخ نظيرعلى سنبهلى

شخ جنیدسند بلوی کے مرید ہیں۔ معاملات تربیت میں نہایت ماتخ۔ میرا گمان یہ ہے کہ بھی ان سے سنن غیرمؤ کدہ اوردیگر نظی نمازی بھی ترک شہوئی ہوں گی۔ ول میں ورد دیں رکھتے تھے۔ ان کی عمرسو سے بھی گرر چی تقی ۔ آخر سائس تک بھی انجما پیشر بیعت کی تگہبائی رکھی اور درست ہوش وجواس کے سرتھو دنیا سے جمعہ کے دن 1068 میں رخصت ہوئے۔ وہ میرے پڑوی تھے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ اس عمر میں آپ نے کی ایسے کائل درویش کو دیکھ ہے کہ اس کے احوال خود بار بیان کرنے کا تقاضہ کرتے ہوں۔ کہا۔ ہاں ، ایک بار میں اپنے اقریا ہیں سے مهدی علی تشمیری بار بہار بیان کرنے کا تقاضہ کرتے ہوں۔ کہا۔ ہاں ، ایک بار میں اپنے اقریا ہیں سے مهدی علی تشمیری کے ساتھ و دیا ہے۔ کہاں اس کے شریع جعفرنام سے ایک معاصب کمال بزرگ کے ساتھ و دیا ہے۔ ذو ہاں سُنا کہ شمیر میں اپنے انز رائد میرے والے کیا اور کہا کہ جہلے یہ بیلے سے دان کی زیر درت کا تصد کر لیا۔ مہدی علی نے اپنا نذ رائد میرے والے کیا اور کہا کہ جہلے یہ بیلے سے

میرجعفرصا حب کے عذر گزارد بنااورمیری طرف سے اظہار نیازمندی کردیا۔اس کے بعد مجھے پیش آنے والی مہم کے لیے توجہ اور عنایت کی ورخواست میری جانب سے کرنا۔ جب میں وہال پیٹھا تو انھیں مجدمیں یا یا قبلہ دومراقبے میں سر جھائے بیٹے ہیں۔انھیں دیکھ کرایک دعب جھ پر طاری ہو گیا۔ چیرت زوہ کھڑارہ گیا۔ آخر کارانعوں نے جب سراُ شایا تو میں نے سلام کیا اورمہدی علی کی نذر بیش کی اور ان کی طرف ہے بعد نیاز مندی ، در پیش مہم کاذ کر کیا۔ قبول ندکی اور فرمایا: " فدا اے بخشے" اور پھر مراقب ہو گئے۔ میں اندو آئیں ہو گیا کاس جملے سے ضرورایس چیز ظاہر ہوگی جس کوزبان پر بھی ندلانا جائے۔ انھیں دنوں ہم وایس ہندستان رواندہو گئے۔ جب قدھار پنجے تو مہدی علی میرے ار کے منظور بیک کے ساتھ رائے سے بھٹک گئے۔ رہزنوں نے دونوں کونٹ کردیا ۔ آل کی خرہوئی۔ کیکن جس جگہ وقتل کیے مٹھے تنصوباں ان کی ماشوں کا کو کی نام دنشان شدلا۔ میرمغافر حسین بن میرعماد كد جن كاذكرة عي تا ہے۔ كہتے بين كدمير ، دادامير خسرو، ان ميرجعفر كے خالدزاد بما كى كلتے بين اوران کے ہم کمنب بھی۔ جب وہ میرجعفرے جدا ہو کر ہندستان آئے۔ پھرتمیں باجالیس برس بعد "برات" كني ميرجعفرورويتي يس كمال ورج كويني كئ تقد كثرت مراتباور مالم استغراق سان ك كرون كى يچىلى بڈى أبھرآئى تقى لەلاقات كوفت كوئى خىرخىرىت نەپوچى لەقاتچە (دعا)كى اور بس ( پھر مراقب ہو گئے )۔ جب میر خسر و ملاقات کر کے ہندستان واپس ہوئے۔ چند منزل راہ چلے موں سے کررات کو چوروں کی ایک جماعت نے کمین گاہ نے نکل کرحملہ کرتا جایا۔ اس اثنا میں میرجع عمر حاضر ہوئے اور چوروں کونام بنام آواز وی۔سب کےسب صفر ہوئے توان سے میرجعفرنے کہا۔ میرخسر دکومع قافعے کے فلاں جگہ تک سامتی ہے پہنچاؤ۔ چورول نےسب کو پوری مگہانی کے ساتھ مقرره جگه ير بنجاديا - وه يه يمي كت بين كدايك دن ميرجعفرايك جگه كفرے كفرے نمازظهرے الكے دن کی نماز عصر تک مراقب رہے۔ جب افاقد ہوا کہا کظیری نمازنکل کی ۔ لوگوں نے بتلایا کدوظیری نمازیں جیموٹ کئیں۔وہ ہی فرماتے ہیں کہ میرجعفر چھ بارسحر کے اوقات میں بر فیلے موہم میں باہر آئے، برف و و کراس میں بیٹھ مے،جو یانی ان کے نیجے سے لکا جام کے پانی کی طرح گرم ہوجاتا تھا۔ اِن تظیرعلی کی زندگی میں ان کے جارائر کے جوان ، قابل اور مردانہ صفت گزرگئے۔ آلیک سے مجھے اخلاص اور دوستي تقى جن كانا معبد أمنعم فعا\_صالح، جوان اور بها در تقے۔ 1030 هه (1620) ميل دنيا

ے گئے۔ دہ برائے کے انتقال یر" انسا لیلدو انسا الیدر اجعون" کہتے تھے۔ زا بین بحرتے، شد روتے، نہ ماتم کرتے۔ان کے اس حال (رضائے البی) کودیکھ کریس اور دوسرے لوگ تعجب کرتے تصدا كي باريس في ال حالت كالسيز شخ عد وكركيا فرمايا - بهتريه بوتا كم مصيب اور بلا کے وقت میں بجز و کشتگی کے اظہار کے لیے آہ و زاری کرتے ور آنکھوں کورونے ہے تر کرتے " تحات الانس عب سے كہ شن الاسلام نے قرمایا - جوال مرد، وہ ہے كہ جب اس يركوئي مصيب آير ہے یا کوئی چیزاس سے فوت ہوجائے قو مصیبت کا اظہار کرے ورحسرت وندامت سے اس کا تدارک تناش کرے۔ندید کدال عزیمیت وہتمت بن کراس کو چھیائے۔اوراثل عزیمت ہونے کا وعویٰ کر کے کمل خرورین جاب (اُنتیٰ ) نظیرعلی فرمایا کرتے تھے کہ بیں اکبر بادشاہ کے لئکر میں پینے مہدی علی کے ہمراہ رہاہوں۔ایک رات آندھی اورشد ید جھکڑے بادشاہ کے سارے نیمے اُ کھڑ مجے اور درہم برہم موكر كريش ادركبيل بحى جراع طلانه يحا-بادشاه أى تيرى شب من مغموم ومغيض بيضع بين من کی۔دن میں بھی اُس اِنقباض طبیعت کا اثر چیرے پر نمایاں تھا۔ بیر بل جو کہ بادشاہ مے محر مان خاص میں سے تھا۔ مزاح شناس بنہایت فہیم وظریف تھا۔ اس نے محسوں کر کے اس بے جینی کا سبب معلوم كيا- بادشاه نے كہار آج رات جب ہوا كے طوفان سے خيمے أكھر سكتے بنتے اور سارے چراغ بجھ کے مضے۔ اس تاری شرسوچارہااور فکرمندرہا کہ اگر قبری تاریکی ہمی ایس علی ہوگ تو کیا حال بوگا؟ اس نے کہا۔" بادشاہ سلامت اس فکرے فاطر جمع رکھیں" کہا۔ کیے؟ کہ کہ۔اس دن سے جب سے محد الرسول الله والله علی مرتشریف لائے ہیں خدا سے تعیالی نے اس کی ساری ظلمت اور تاریکی دور کردی ہے۔ یہ بات من کر پاوشاہ کاساراانقباض اور حزن کا فور ہوگیااورا نبساط لوٹ آیا۔ یہ بات پیشیده شد ب که اگر بیر بل آنخضرت و این نسبت دل مین ایسا عقاد رکه برگا ،کو کی تعب نبین که آخرى وقت ميں اس كو بدايت نصيب بوكئي مو - يہ فقل كرتے ہيں كدو وايك بارث جائل فائد و تكى قدس سر فی خدمت میں بھی عاضر ہوا تھا اور حدورجہ نیاز مندی بجالایا تھا۔اوراس راہ ورویش کی اس نے ا یک صاف مقری گفتگوان سے کی کہ شخ چاسلد و کا وقت خوش ہو گیا تھا۔ انھوں نے بطور لطف وہریانی مان كا بيز هاس كود \_ كركه \_" الله تعالى تجفيه دونون آكون سے تجات د \_ \_ " آخر جنگ پين أس کے مارے صانے کے بعد مرنے والول کی جماعت میں اس کی نش کو بہت تلاش کیا کیالیکن ندلی (جتا

كى ) آگ ميں جلنے سے اس كي نفش كا ج جانا اس كى اسى خوش اعتقادى اور يشخ كى دھا وقوجه كا اثر رہا ہوگا۔ داننداعلم بحقیقة الحاں۔" رشحات' میں ہے کہ حضرت خواجہ احراد قدس مرؤ فرماتے تھے کہ آگر جھے یہا گے اور سنول کے ملک خطاص آبک کا فرداہ درویشی کی صاف متھری ہے خاریا ہیں کرتا ہے اس کے ہاں جاؤل ،اس کی خدمت کروں اور اس کا حسان مانوں۔ (آتین) شیخ نظیر علی ہی نے فرمایا۔ بیر مل سخاوت میں درجہ کمال رکھتا تھا۔اس کا بیواقعہ مشہور ہے کہ ایک بار ہندستان کے راجاؤں میں سے ایک نامدار بادشاہ نے ایک بادفروش (مسخرے) کواس کا استحان لینے کے لیے بھیج ۔وہشمر میں بیرآ واز لگا تا پھرتا کہ ہے کوئی جوسورو ہے ایک ہاتھ میں لےاور جرتا دوسر ہے ہاتھ میں کے۔ میں وہ سورو یے اس ہے لوں اور اس کے نظے سر یرسوجوتے ،روں۔اس آواز کو (پیرال ) نے ددبارسنالا بروائی کی مرجب تیسری بارشنا توخود سے کہا کیوں اسے بریشان کردں۔ کیونکہاس کام كومير مصواد وسراكوكي اينة زين نداع كارة خرسوردينا درجوتا دونول باتقول ميل المرسرتكا كرك لوگول كے سائے ہى كھڑا ہو كيا اوراس مخرے ہے مكرا كركہا۔ اپنا كام كر منخرے نے سو رویے لیے گن کر گرہ میں باند ہے اور کہا سر نیجا کر، جوتا أن یا کہ مارے بیر بل کودیکھا کہ اس میں کوئی تغیرت موارد و پیر پھیکا اوراس کے پیروں میں گر گیا اور کہا کرفعال راجہ نے تیرے امتحال کے لیے مجھے بھیجا تھا واقعی تو ویہا ہی ہے جیسا مُنا تھا۔وہ ہی فریاتے ہیں کہ ایک دن ہاوشاہ موتی · اورجوا ہرات سے سجا ہوا ایک گل دسته نہایت نفیس اور پر تکلف ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور عظیم الشان امرا دائیں بائیں کھڑے ہوئے تنف بادشاہ نے معلوم کیا بیگل دستیس کودوں کوئی مجھی شہولا۔ تو ہیر تل نے کہا با دشاہ ول کی طرف دیکھیں جس کودل کیے اُسے دے دیں۔ باوشاہ نے اشارہ مجھ لیا اور اُسے ہی وے دیا کیوں کہ وہ یا تیں جانب کھڑا تھا۔اس کے ہندی کے بہت سے اشعار مشہور دمعروف بیں۔ بہت ہے اچھامضمون رکھتے ہیں۔ ن میں سے اس کاریشعراگر چہاس کے زبوں اشعاریں سے ہے گرمجھے بیند ہے۔

او کو نہ پکارو اُن کا ہے نہ کار ہے کاہو کو انگ نگادے کاہو کو من ساز ہے اُر نہ چڈھاؤ نہ پڈھاؤ، نہ لڈاؤ تک

چھاڈو یے دنیا جھیجھوری چھٹار ہے یہ اور ہو کی بمری سوتو ہوں کو بیکارہے کاہو تک جبک لاوے، کیل کی کلار ہے میں نے بھی اس کے تتبع میں یہ سویہ کہاتھا دنیا اچھوتی تاری یا سنسار ہے جو ہو جن خے واسون آنچہ کی لورہ واکے نار، داکو نہ بہتار ہے جو ہو جن خے واسون آنچہ کی لورہ بہوگے مار تاہی سے سنہا رہے کا ہو کو نہ لیجئے اور نہ دیاس کیجے ور ہو کی بیا کیے بھی ال آیت اتار ہے نے در نر ہے بھار جے خوار ہے

### شيخ حسين محمد تبهطلي

سلسلة چشتيه ميں شيخ امان الله چشتی کے مريد ميں۔ پڑھے لکھے نہيں ميں اس را و درولتی ميں سخت منتقیم الحال میں۔متوکلانی زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے وہ لشکری تھے۔ جب اس راہ میں واخل ہو ے صدق دل اور ہمنت قوی کے ساتھ داخل ہو ، فقر و فاتے کو جیسا کہ مشہور ہے پیشیدہ ر کھتے ہیں۔ دہ میرے پڑوی ہیں۔اکٹر آپس میں ملاقا تیں رہتی ہیں اور خوب صحبت رہتی ہے۔وہ كمت ين كشروع من جب من مله كاراد ، عنجل ع آكره بينيا وريجه زمان وبان تیام رہا ایک رات خواب دیکھا کہ بادشاہ وقت مجھے طلب کرتے ہیں۔دوسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ تنیسری رات دیکھا کہ محم معموم نام کا ایک فخص آیا اور مجھ سے کہا ، اُٹھ مجھے یا وشاہ سلامت کلا رہے ہیں اور تنن کپڑے جھے ویدادر کہا یہ پین کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو۔ میں ن ال فواب كى يتعير سوبى كه بهل بحص مله جاناجا ہے۔ جج كر كے بير مدين يس مجد نوى اورورگا و رسالت پناوسلی الله علیه وسلم میں حاضری دیکر بیت المقدس جانا ہے جبی مقصود اصلی یعنی وصال حق تعالى سے مشرف موں گا۔ میں نے ویسے ہی تین کیڑے بہتھ یا دلگا نے لیکن آست كرير " مَنِ السَّنَطَاعَ إِلَيْهِ مسِيلًا" كم مطابق ندكوني زادراه تفاندكوني رفيق سفر - حران هاكه ای اثنامیں ایک صاحب آے اور پوچھا کے تھیم سے الزماں جشیں باوشاہ نے امیر الحاج بنایا ہے كبال تشبر ، بيس - بيكمااور جل دي\_ بيس تو خوش تها كه چلوخوب اجها ساتهدر بي كالسيك أن صاحب کی بہت تلاش کی ند ملے۔ آخراس جگہ سے باہر نکلااور یو چھتا یو چھتا کچھ منزلوں بعد مملیم صاحب سے جاملا۔ چندمنزلیل ان کے ساتھ جلا۔ اس کے بعد میری ہمند کا تقاضہ مواتو ان کو

اگرتوروش خمیراورصاحب رائے ہے تو پہلے پردی طلب کراس کے بعد کھر و تکنا۔

اس مجلس میں حاضر تھا۔ عرض کیا۔ پہلے کسی دیندا وخص کوان کے باس مجیجا جا سے تا کدان کے کلام کی حقیقت کواچھی طرح سمجھے، بھرآپ حضرات کے سر منے آ کر ظاہر کرے۔ان عزیز دں نے سیمجھا كدوه ميرك يروى بين اللي عن ال كي طرفدارى كرد بابون، حق عسائلي كالحاظ كرد ما بول-اور بھی رائیں سامنے آئیں۔ میں نے کہااگر آپ حضرات کے گمان کے مطابق وہ ظاہر شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو میں بھی اٹھیں قبول نہیں کروں گا اور رد بھی نہیں کروں گا کیونکہ ان کی باتیس بمغزنیس بیناصل مقیقت سے ماخوذ بین .. جب شخ محمد (تقی )مفتی جو کہ عامم فاصل آدی تے اُن کے پاس آئے ،ان کی باتیں اُسیس اچھی گلیس تو انصوں نے کہ۔ اگر میں ان کو الحد کہوں تو کوئی فخص بھی مسلمان ندیجے۔ اُس کے بعدیث تاج اسدین اوریٹ پدرعالم کہ وہ بھی مفتی ہیں، عالم، فاصل نیک، دینداراورصاحب اخلاق میں ل کران کے پاس آ ہے وان کوالی لا یعنی ہا تیں کرتے انھوں نے نہ پایا جیسی کرموام ان پرنگار ہے تھے۔ای شم کا تذکرہ ان کے بارے میں ایک دن رستم خان دکنی کی مجلس میں جو کہ منجل کے حاکم تھے،آیا۔ میں بھی اس جگہ حاضر تھا کہ ان دنوں میں بھی الككرى تفامين في ان كى يزر كى كى سارى باتين رُستم خان كوشنا كي اور خير كررى يد تفحات الأس" مل ہے كرمشا تخين حضرت منصور حلاج كے معالم بيل مختلف د بير \_ اكثر في أن كرولايت كا ا تكاركرديا ب- يمر چندحفرات بيسابوالعباس ، عطار شيلى ، ابوعبدالله خفيف ، في ابدالقاسم نصير آبادى وغیره حضرات نے کھلے طور بران کے لل کی رضامندی شدی اور فتوے پروستخط شکھے۔ بلک فرمایا: ہم نہیں سمجھے کدوہ کیا کہتے ہیں۔ شخ ابوسعید ابوالخیرے کہا کدان پرظابۂ حارب تھا۔ ان کے عہد میں مشرق اورمغرب میں ان جیرا کوئی ندتھا۔ (اُتھل) شخ حسین محرک ٹتا ب میں لکھا ہے کہ اُل اللہ کے چاردر ہے ہیں فراخوال،خد دال،خدامیں،خدانما۔ برایک ولیان میں سے سی ندسی درج میں ہوتا ہے۔ ایک دن انھوں نے سٹا کہ شخص سنبھل نے کہ جن کا ذکر آ گے آ سے گار شعر کمے ہیں۔ سمر حن را از لب منعور ی باید شنید یا زمن بااز درفت طور می باید شنید وعده وسلش سرعرش ست ند بر کوه طور این بهد با تک زبل از دور می باید شنید

راز اللی کولب منصورے سننا ج ہیے یا جھ سے یا درخت طور سے سننا چاہیے۔ اس کے وصل کا وعدہ سر عرش ہے نہ کہ کو ہطور پر الن ڈھول کی تمام آ واز در کو دور سے سننا چاہیے۔

سن کرکود پڑے اور یخی سنبھی کے پاس گے اور کہا: کیا یہ شعر آپ نے کہے ہیں؟ کہا۔ ہاں، کہا۔ شخ منصور تو قبر میں لیٹے ہیں اور ور خت طور بہت دور ہے۔ اب آپ ہی حاضر ہیں، اب سر تن کو آپ ہی بیان کریں کہ کیا ہے۔ شخ سخت عاجز وور ما ندہ رہ گئے۔ آخر کہا یہ شعر ہے اس میں مانی الفہم بیان کرنے میں کی بیشی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ ہو لے ارے کیا آپ کو بٹائمیں کہ اس راہ نقر ہیں وہ بات کہنی جا ہے جو موافق حال ہو، اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ہے۔ لیم مَنفولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون (الیک بات کیوں کہتے ہو جو تم کر تے نہیں) اس کے بعد شخ سین مجراس می اور جو ش و قرار وش سے نگل کر بندگی کے عاص الخاص طریقے پر (جے طریقہ مجری کہتے ہیں) گامز ن ہو گئے اور ممل برشر ایست کے معاطے ہیں سخت مردانہ قدم اور ستقیم الحال ہو گئے۔ وہ شب معراج کو جو کہ بھول اکثر علم 127 رجب المر جب ہے فقر ا اور صلحا کے ایک بڑے جمع کے ماتھ شب بیدادی کیا کرتے ہیں اور "معراج ناسہ" جو ان کے شخ نے بر ہائیور کی زبان میں کھا ہے پڑھتے ہیں۔ اس معراج تا ہے کا

#### کیا ماں نا ل ہوا بس میں محبت سوں تقیقت مل نہ بسری تو مجھے احمد نہ بسروں ہوں تیجے اِک تل

وہ ہرکام اللہ کے لیے اور بے ریا کرتے ہیں۔ چنا نچوا کید دن اکیے فقیر مسافر سوسال سیلاب ہاراں میں مردہ پڑا تھا۔ ہورش کی کثر ت اور سیلاب کی طفیانی سے کمی کو گھر سے باہر لکلنے کا یا را نہ تھا۔ اُتھوں فیا مرح کمر کمی دو تین لوگوں کوزور دیکر ساتھ لیا اور میت کی اچھی طرح جمہیز وعلین ہجالائے اور جنگل میں لے جا کر سپر دفاک کیا۔ ان کی اہیے بھی اس راہ میں مضبوط قدم رکھتی ہیں اور سلوک طریقت میں ان کی موافق اور دفیق ہیں۔ اس بات کوا کی بزرگ نے یوں اوا کیا ہے۔

"چوں بار الل است کارسبل است <sup>1</sup> "

وہ ان کوایسے کار خیر کے لیے اسٹے آپ ترغیب دیا کرتی جیں اورخو دہمی ایسی بی جیں۔ یعنی عنایت اللہ بریان پوری کے اصحاب میں سے ایک شخ نشت اللہ جیں۔ باوشانی خاندان کے لوگوں میں دہا کرتے ہتے ۔ ان میں سے اکثر لوگ ان کے مرید اور معتقد ہیں۔ وہ بھی خود کوخدا نما کہتے ہیں

اورای لقب سے مشہور ہیں۔ اس وجہ سے پہلقب ان کے شخ کے طریقے ہیں رائج ہے۔ سید خدا خواہ نام کے بور لی علاقے کے ایک فخص ہیں جو اس کار نقر و ورو لیٹی کے اہل ہیں۔ اس دور کے نو جوان درویشوں ہیں ہیں۔ ہیں۔ ہیں اور خاص دوستوں ہیں ہیں۔ ہیں ہی ہی لہ ہور ہیں ان سے ملا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جھے شخ نعت اللہ خدا نما سے مبابقہ پڑ گیا۔ انھوں نے خدا خواہ من کر بطورا عزاض کہا کہ خدا خواہ نام دو کی اور برگا گئی کامشر ہے۔ ہیں نے ان انھوں نے خدا خواہ من کر بطورا عزاض کہا کہ خدا خواہ نام دو کی اور برگا گئی کامشر ہے۔ ہیں نے ان کے جواب میں کہا کہ میرا نام تو واقع کے مطابق ہے کہ ہیں خدا کا چا ہے والا ہوں اسے چا ہتا ہوں انو میرا نام خواہ نام دو سے بیانہ ہیں تو ایک بار دکھا کیں کہ خدا کہاں ہے؟ دو تو ہمرا نام خدا خواہ باگئی درست ہوا) اگر آپ خدا نما ہیں تو ایک بار دکھا کیں کہ خدا کہاں ہے؟ میں خدا کہ دیا ہوں ہو گئے۔ انقاق دیکھے کہ سنجل جب سے شخص کے دا تھاق دیکھے کہ سنجل جب سنجم کے اس مہینے ہیں چارفی کے بعد دیکر نے دفعت ہوگئے ، پانچ دن کے فرق سے شخص سنجو کے ۔ ان میں خوائی میں جارہ خوائی ان سب کی تاریخ کئی

رفت عادل بیشتی شوال کز جهان رفتش بطرز نیوست نی راز از بیش به بی شنب شد حمین آنکه بد فدا را دوست نی روز از بیش به شنب رفت باشم که برگ گل خوشبوست نی روز از بیش بادین رفت ناسم که حافظ خوش اوست راست گفتد است خواجهٔ شیراز بر کے بی (روز) نوبت اوست سال تاریخ جمله را شویم که به یافته وشنوست اولین یود خادم الفقرا که به یافته منافع ازوست اوست اولین یود خادم الفقرا که به یافته منافع ازوست اوست

عادل 8 رشوال کو سطے گئے ۔ان کی دنیا سے تھتی بہت ایکھ طرز پر ہوئی ہے۔ن کے پانچ روز ایعد نی علیہ کو سین مجھ کا انتقال ہو گیا جو ضا دوست تھے۔ ان کے پانچ روز بعد دوشنے کو ہائم ہے گئے جو خوشبودار پھول کی چی جی خوشبودار پھول کی چی جی سے۔ان کے پانچ روز کے بعد جمعہ کے دن ۔قاسم جی جی حضران فاقر آن تھے جلا یے ۔ خواجہ شیراز دھرت مافظ نے ہی کہا ہے۔ دنیا شیر برایک کی باری پانچ دن ہے۔ شی سب کا سال وفات لکھتا ہوں۔ اگر یکھ کی بیشی ہے تو وہ روایت میں ہے جو جھے بہتی ہے۔سب سے سال وفات لکھتا ہوں۔ اگر یکھ کی بیشی ہے تو وہ روایت میں ہے جو جھے بہتی ہے۔سب سے سیلے (عادل) '' فادم الفقر ا' تھے۔کہ بہت سول نے ان سے نفع حاصل کیا۔

سال آن دویمین است دوست ندا گفیش بم خدا نما نیکوست سال آن سیوی است رضی الله که رضاء خدا به از بعد اوست عارش بست حافظ نیکو حیف رفته جوان چارال اوست من بفعل خدا کمال خوشم که مرا در دوکون مایه بوست مشد می سمند ا

#### شيخ شاہی سنبھلی

سلسلۃ قادر سے بیں شاہ آبیص سادھوڑوی کے مرید ہیں۔ وہ نستاج سے ان کا دن رات کا مشکلہ تفاکہ ہر ج جورگاہ چلے جاتے ، جسم کی نماز پڑھتے اور وقت چاشت تک وہاں رہتے ۔ دعا ہے سیقی کے شل چیز ہیں ہلند آواز ہے بڑھتے اور گھر آجاتے ۔ دو پہر کی نماز (ظہر) کک کپڑا ہجتے ہے ۔ نماز اواکر نے کے بعد کلام مجید کی ظاوت کرتے اور نماز عصر پھڑھیدگاہ کے قریب کی منجع میں ہی اواکر نے اور انداز کر نے اور نماز میں ہاتی دونوں نماز ہی مغرب وعث پڑھ میں ہی اواکر تے اور انداز کی مغرب وعث پڑھ میں ہی اواکر تے اور انداز کر نے اور کا لف بجالاتے ۔ پھروہیں ہاتی دونوں نماز ہی مغرب وعث پڑھ میں ہاگا کرتے تھے لوگ ان کا کہڑا ہوا کپڑا ہو کی جا ہت کے ساتھ بچاکر تے تھے ۔ بعض لوگ بطور ترک بھی ان کا کپڑا مخر بید آکر تے تھے کہ وہ ہا میں درو ایش تھے اور ورویشان سابھیں کی وضع پر زندگی گڑا رہے ہے۔ میں انھیں کو زید کی گورا رہے تھے۔ میں انھیں کو خوج ہے فیک ہو جاتے تھے۔ میں انھیں میں ہو جاتے تھے۔ میں انھیں میں ہو جاتے ہوں ۔ میں آئوں ہم کمشب رہ جیس ہی تھے۔ میں انھیں کی وجاتے تھے۔ میں انھیں صاحب سے پڑھا کرتے تھے تب ہے آخر عربی کا ان کا بہاس ایک بی انداز کا رہا۔ ہر پڑا یک صاحب سے پڑھا کرتے ہے جاتا ہوں ۔ مذہ ان کی آخری بیاری میں جب میں تاروز کی کے حاضر صاحب سے پڑھا کرتے ہے تھے۔ میں نے معلوم کیا کی جب میں تاروز کی کے ایم میں عاجز بندہ وہ انہ وہ انہ کی حالت میں تھے۔ میں نے معلوم کیا کیسی طبیعت ہے؟ کہا میں عاجز بندہ وہ ان وہ وہ استحضار کی حالت میں تھے۔ میں نے معلوم کیا کیسی طبیعت ہے؟ کہا میں عاجز بندہ وہ انہ وہ انہ کور کیا کی حالت میں تھے۔ میں نے معلوم کیا کیسی طبیعت ہے؟ کہا میں عاجز بندہ

و در بے (حسین محر) کی تاریخ '' دوست خدا' ہے، ان کا لقب بھی خدائی ہے اورخوب ہے۔ تیسر ہے ۔ باشم کہ انتدان سے راشی ہوگی رضا ہے الی بی آئی رضائتی ۔ چوشے حافظ ہم جوا یہ حافظ ہے ۔ اور جو چاروں شرسب ہے کم عمر نتھے افسوس کہ دو بھی چلے گئے کال، میں، انتد کے فضل سے حدوں دید خوش موں کہ دونوں جہال ہیں اس کی ذات وصدہ میری مایا ہے۔

ہوں، عدیز بندہ ہوں۔ حددرجہ خاکساری وانکساری ان سے فیک رہی تھی۔ اس حال بیں 2 مر جمادی الآخر 1065 ھر(13 رمارچ 1655) میں جس بسے اور ان کی قبر ان کی وصیت کے مطابق ان کی اپنی حکید میں جہاں انھوں نے بہت سے در خت نگار کھے تھے بنائی گئی۔

الله خای سالک راه خدا زین جهان با بهوش و آگای بردنت سال تاریخ وفات آن بزرگ عمل گفته از جهان شای برنت " "اخبارالاخيار" من بكرشاه تيع ابن سيداني الله قايين سلسله نسبت باطني كوسير عبدالرزاق تك كَتِهَات مِن وه بكال كعلاق عاقرة تريد كلباس من اس ديار ش آشريف لائ اورقصب ساد حور المحتصر آباد میں رہنے گے اور مد تول فقر و تجریبر کے عالم میں گزارتے رہے۔ سید نصر اللہ آیک عالم فاضل متبع سنت اور متنتيم الحال مرد خدا تھے۔ انھوں نے اپنے جگر گویشد کوان کے نکاح میں دے دیا۔ اس تعلق کے دلوع پذیر ہونے پر انھوں نے سادھوڑ اکوئی ایٹادطن بنالیا تھا اور ستعل وہیں کے ساكن بن مي تقديم مقبوليت عام اورشيرت تام من مشرف بويد كثير تعداد بين اس علاق کے اور قرب وجوار کے لوگ ان کے حالفہ ارادت وعقیدت میں شامل ہو گئے۔ اہل جنر درویشوں کی آیک بہت بڑی تعدادان سے اپن نسبت کرتی ہے۔ان میں سے شیخ عبدالرزاق جو کہ شیخ بہلول کے نام سے مشہور ہیں ان کے مربد وخلیفہ ہیں۔ علم شریعت وطریقت کے جامع ہیں۔ شرور کا سے بی عهادت اصلاح وتعوی اور عصمت خداوندی کی کود میں ملے بوسھے تھے۔علوم ویٹی حاصل کرنے کے بعد انھیں تہذیب اخلاق اور تبدیلی صفات کی تو نیق نصیب ہوئی۔ حق سے سے کہ زمرہ وروبیان اور سالكين بي ال زمائے بي ايسالوگ جوطريق سلوك بين كامل رسوخ ركھتے ہول اور حضرت سيد المرسلين كانتاع سنت بس بعي رائخ القدم بول الداور عزيز الوجود بيل شرقيص كي وفات ولایت بٹگال میں واقع ہوئی کہ باوشاہ وفت نے اُن کو دہاں بھیجا تھا۔ دہاں ہے

<sup>1</sup> شیخ شاہی جوراہ خدا کے سالک تنے اس دنیا سے ہوٹی وحواس کے ساتھ چلے گئے۔ ان بزرگ کی تاریخ دفات مقل نے بیکی ۔''از جہاں شاہی برفت'' دنیا ہے شاہی جلے گئے۔

<sup>2</sup> سادھوڑ انتھیل نارائن گڑھنام جمنا تھر ہریاندا ٹھیا ٹیں ایک قصیہ ہے ۔ فاری کتب میں سادھوڑ اکو سافورہ لکھا گیا ہے۔ جبیر کہ'' اخبار الا خیار'' میں ہے۔

3 رزى تعده 992 ص (26 راكتور 1584 ) كوساد حوزا ما كرفن كما كما أ\_ مار عدالية على جو زیاده ترمشهورقادر بسلط میں وه ای خاندان عظیم اشان سے این نبت کرتے ہیں۔اس خاندان عظیم الشان ہے آب اور آب کے خاندانی بزرگ مراد ہیں۔ اس نسبت عالی کے ایک دعوے دار سیدشاہ محمد فیروز آبادی تھے۔ان کے اس دیار میں عجیب تقے اور حکا بیس مشہور ہیں۔اس کی مخضر کیفیت ریہ ہے کہ وہ سلطان ابراہیم سکندرلودی کے زمانے میں ایک مرد ضائتے جودیار دکن سے دہلی ہنچے اور معزرت غوث التقلين كي نبت كا دعوىٰ كيا۔ ان كے جيب وغريب طور طريقوں كے ساتھ اس نبیت عالی کالحاظ کرتے ہوے اور ان کی صورت استعنا کی عظمت ، دعا ، اور اد کے ستقل طريقے كاظهار، حدورجه طهارت ولطافت اور حضرت فوث اعظم كى جناب يس نسبت معنوى كے بلتد پایدد عووک کے سبب اس دیار کی مخلوق ان سے رجوع کرنے اوران کی مفتقد ہونے کو مجبور ہو صمی \_ان دنوں سلطان ابراہیم لودی کوظمیرالدین محمر بابر کی جانب سے بہت خدشہ وخوف لگار ہتا تھا۔ ایک بہت مشکل ترین مہم ظہیرالدین محمد بابرے جنگ کی سامنے تھی جس کے لیے وہ درویشول کی دعا و توجہ کے لیے ان ہے درخواست کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اٹھوں نے بھی سلطان قد کور کی مطلب براری کے لیے دعا س کیس اور شنولی دکھائی۔ کیونکہ کار ماے زماند حاکم علی الاطلاق كي تقم سدانجام پذير بوت بين اس ير بجوفا كده مرتب نه بواظم بيرالدين محمر باير بادشاه ك المطنت قائم ہونے کے بعد محمد باہر بادشاہ بھی ای جگہ فیروز آباد کے قلعے کی عمارت مس مشہرے ہوے تھے انھوں نے بھی ان کے ساتھ ادب واحر اس کامد ملد کھا۔سلطان ہاہوں بادشاہ کے عبد مس بھی وہ قدر وعظمت رکھتے تھے گران کی حد درجہ عظمت وشوکت اور شخت ،اسلام شاہ ابن شیرشاہ کے دور مس ربی انھوں نے اسلام شاہ کواس طرح اینے صلتہ اعتقادیں لے لیاتھ کے حدِ تقریرہ بیان سے ہاہر ہے ادر اکثر درباری امرابھی این بادشاہ کے تتبع میں ان کے معتقد اور حلقہ بگوش غلام بن سکتے تعے \_ اکثر درویش اور طالبان حق ان ے توجد لیتے تھے اور ان کی خلافت ہے

قصبه سادحوژه ، هند و پاکستان ادر دوسرے ممالک میں بھی شاہ قبیص کی اولا دآباد ہے جن میں حضرت مہر علی شاہ نطبیہ الرحمہ ("کولژه شریف پاکستان) سیوشاہ نور الدین قبیصی (حیدرآباد) حضرت پیریمل احمہ (منطع کرنال) پیرمھکوراحہ بدیرہ ناشرر سالقم یعبیہ وغیرہ میں۔

محی تواز بے مجتے تھے پخترید کا ان کی شیخت کا کاروباراور بزرگ بنایت لطیف اور رون پذریھی۔ ای اثنا میں دویلتد مرتبہ مید بردگ عراق اورخراسان کی جانب ہے اس دیار میں تشریف لاے۔ ا يك ميرشس الدين محمد (خراساني) جوفاضل و دانشمند، و ما يت شعار ، منقبت آثار ، اورفن طب ميس بنظرت عالم آزادگی، بتعین اور تجریدی رنگ من دنیا کے آباد خانوں کی سیر کرتے ہوے آ ۔ چند كما يس اور دو تين خادم ساتھ ركھتے تھاس سے زياد دكى تكليف خود بر كوارا نتھى ، عالى نسبت من مرتول کائل میں رہے تھے۔لھیرالدین جابوں بادشاہ کو،ن سے بہت عقبید ت دوسرے سیدابوطالب عراق کے سادات کی اولا دیس سے تھے، جوان تھے، زبورحس سے آراستہ اورصفائی ظاہر و باطن سے متصف متھے۔ بعض حوادثات سے مجبور بوکردطن سے باہر نکلے تھے اور بعض سفروں علی میرسیمش الدین کے مصاحب ہے تھے۔ اور دین بھائی بن کر ہندستان کی سیر میں ایک دوسرے کے مددگا راورمعافلت کرنے والے بنے ہوے تنے۔ شاہ محمد فیروز آبادی نے ان مادات عظام کی آند کی خرس کر جایا گی ای جانب تھنج لیں۔اُن کی جندلا کیاں تعیس روہیلوں كاس كاوس من نكاح كى كونى سيل نبيل تعى مد جعب الصول في الن سادات كود يكها كرمسافري اورانجان شہرے آے ہیں لوگول میں مدفل ہر کیا کہ بیمیرے ہم کفویں بار ہاان کے آنے سے پہلے کتے رہے تھے کہ میرے کھاجنی سافرشر فاہم کفوییں اگروہ ادھرآ ہے توش پداڑ کول کے رشت ہونے کی صورت بیدا ہوجا ہے۔ان کواپنا مہمان بنایا اور حدورجہ تواضع ، خاطر در ری اور تعلق کا اظہار کیا اور نجابت کاحن اوا کرنے میں کوئی تقیم نہ کی۔ اور کہا کہ سے حضرات کے لیے میبرے گھر کے مواکوئی جگرمناسپنبیں۔ آپ یہال رہیں کہ پکی خدمت اور سید ہونے کی نسبت میں کس تقفیر پرخود سے داخنی نہ ہوں گا۔ بیحضرات چونکہ مسافر اور اجنبی تھے اور ان کا سلطان دنت کے در بارین حدی زیادہ اعتبار دیکھ کرمسلمتان کے ساتھ رہنے پر رضامتد ہو محقے۔اور ابناساز و سامان ان كے گھر ميں ركھ ليا۔ ايك مدت كے بعد أنعول في سيد ابو حالب كوائي ايك بيل كے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ بات حال دل کے موافق نبیشی اور کہلوادیا کہ ہم مسافر ہیں تجرید و تفرید کے ا صولوں برقائم ہیں مجھے اس سے معاف رکھیں۔ای دوران کی رات کوان دونوں فرز عمدوں کوکسی نے ان کے گریس قبل کردیا ۔ مخلوق می باندازہ شور غوفد بریاہو گیاا ور کربا کے روز کی مصیبت تازہ ہوگئی بخلوق نے سروں پر خاک ڈال لی آنکھوں نے خون بہایااور سینوں سے آجیں لکل پڑیں شاعر دفت کی زبان ایک قصہ پُر درد کے بیان میں ان شعروں کو پڑھنے گئی

بازاين يه ظلم اين چه سين اين چه مرباست باز آی فلک ز بهر خدا این چه ماجر است عاثوره نيست درند تفيد بفينهاست بازاين چەكۈنداين چەفراتىت اين چەدقت این تنظ باز بر سر شیر غدا کراست این زہر باز یا حسن مجتبیٰ کہ داد بازاين چەمخراين چەفراق اين چەاتلاست وزاين جه درداين جه ألم اين جه بخت است بازاین چه فتنه در سر کون و مکان بخاست باز این چه خصه در جگر انس و جان گرفت باز این بخاندان تبغیر ستم که خواست باز این باال بیت نبوت کهظم کرد این داغ خنگ راد گر از برگ د بیهت کاست این ریش کهنه را دگر از مرکه تازه کرد اے واے ہر محبب ونیا و کار او زنہار ول میند برین کامعباد او بھران دونوں کوروضہ قد مگاہ عالم پناہ (ﷺ) میں فن کردیا۔ آج بھی ان دد بزرگول کی قبریں مخلوق کی زیارت گاہ نی ہوئی ہیں ہواقعہ 955ھ (1548) ش ہوا۔ واقعہ کے وقوع ہونے کے بعد اکثر بلکسب نے اس قبل کی نسبت شاہ مرکی طرف کی اور تمام محلوق ان سے برگشتہ ہوگئی معتقدین منکرین بن سمجے، دوست دشمن، قریبی لوگ د در ہوے ادر ممیت کرنے والوں نے راوفرارا نقلیار کر لی۔ تاج خان دکنی اور ﷺ فرید جوصوبہ وہلی کے دئ ہزاری سے سالار تصطفیقیہ حال کی تفتیش کے لیے حاضر ہوے انھوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ بیمراکا منیں نمیری مرضی سے بلکہ مجھے اس کی

اے فلک فدا کے واسطے پھوتو تا کیا ماجرا ہوا کی حسین پر پھر سکیاتہ ہے ہے کون ماکر بلا ہے۔ پھر یہ

کون ماکوقہ ہے کون م فرات عمی ہے کیا وقت ہے۔ بس بیرعا شورے کا دن پیس ہے ورنہ ہو بہو وہ می

قضیہ ہے۔ حسن بحبتی کو گھر میہ زہر کس نے دیا۔ شیر فدا کے سر پر پھر کس کی تی چل پھر بیر کیما دردوالم

ہے۔ پھر میکسی محنت و مشقت ہے اور کیا فعید۔ پھر یہ کیما روز حشر ہے کیما فراق اور کیس آ زمائش

ہے۔ الس و جان کے جگر میں کیما فصر بھر گیا ہے۔ کون ومکان میں پھر سے کیما فتنہ اُفھا ہے۔ اہل بیت

می تازہ کر ویا اس فشک زخم ہے دوبارہ کس نے کھا لی ادھر لی۔ باے افسوس دنیا کی محبت اور دنیا کے

کا سوں یہ دو کیے جرگز اس کاروبارش ول نہ پھنا تا۔

کا سوں یہ دو کیے جرگز اس کاروبارش ول نہ پھنا تا۔

كونى اطلاع اورخبر لين تتى \_ چورگفريس كھے اور ييكام كر كئے \_ جنب اسلام شاہ كوخبر مولى تو علا ے کہ سئلہ شرقی اس باب میں جو تھم کرے اس برعمل کریں۔ تمام دہلی ، لد ہور، جو نپور بہار کے علا سلطان وقت كي مسع جمع مو اورمحضر (جارج شيك) تاركيا ـ دونو بالكل ا تكارى عى رب جسب علما کی اس مجلس میں ان کو حاضر کیا گیا تو کہا۔ میں قو مقلوم اور بے گناہ ہوں اب جوتمہارا جی عاہے کرو۔ میں تو اس گناہ کے تصور سے بھی بالکل کورا اور بری الذ مدموں۔ اہل بیت کی مقلوی اور بے حرمتی قدیم سے چلی آئی ہے اور بواسطہ ہم تک پنجی ہے جو بھی سر پڑے گی ای پر صابر مول - ملائے وقت میں ان کے قل کے فتوے کے متعلق اختلاف بیدا ہو گیا۔ ہر چند جد کی ايها شرعی هبوت جس میں شیرے کی مخبائش ندہو، ندلا۔ مدتوں اس واقعہ پرشور وغو غاہر بار ہا۔ انھیں قید كرديا اورجيل من ذال ويااور مانت، ذلت اورخواري جوجي أن كي نصيب من لكمي تقي اليي ند چھوڑی جوند کی ہونیل ہے کہ شخ امان اللہ پانی جی کوبھی بہت یا کہ اس مجلس میں حاضر ہوں، را ہے دیں۔ وہ حاضر نہ ہو ہے اور فرمایا۔ امان کے قدم دوڑ خ میں کیوں نہ جا کمیں اگروہ اس مجلس مس جس میں اہلی بیب پیغیر کولا کرؤلیں دخوار کر کے سامنے کھڑا کریں اور وہ عزت واکرام ہے بیشار ہے۔ یہ بھی قر، یا کرتے کہ ان دونول سیرزادول کا مارا جا تانہا ہے، قسول کی بات ہے محران سیدشاہ فیردزآبادی کوخوارکر نا دوسراانسوس ہے، اس سے بھی میرادل خون ہوتا ہے اوراس سے بھی خوف وخطر میں ہوں۔ایے ویے لوگ تو اس تم کی اوچھی حرکتیں بہت کیا کرتے ہیں مگر اللہ کی پناہ ان (شاہ فیروز) ہے ایساعظیم گناہ سرز د ہو ہر گزشیں۔ بالجملہ کچھ زیانے بعد دہ ای زنداں میں جان بی ہو گئے۔بعض بدنصیب اُن کے مرنے کے بعد اُن کے بیر یا ندھ کر ہازار میں کھنچے لیے پھرے اور پھر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ آخر میں قلعہ وہلی کے بینچے کوشک میں وفن کر دیا۔ ﷺ یعقوب کشمیری فقل کرتے ہیں کہ ایک ہارمہمانوں کی ایک جماعت ان کے پاس تھی اور کھا نا تناول كررى تقى-ان ميں ہے كى نے جغرات كى خواہش كى ۔ وہ جغرات كا تقال ليے باہرآ ، اور مہمانوں کے سامنے رکھ ویا اس اثناء میں ایک عورت روتی ہوئی آئی کہ ایک سیاہ غلام کچہ جوسرے بيرتك نكائب ميرا جغرات كا تفال چُرا كر حضرت شاه صاحب كے حرم ميں داخل ہوا ہے۔اس عورت کواس کے بدلے میں پچھ دلوایا اور واپس کیا۔ کہتے ہیں کداس متم کی با تیں بخوں کی تخیر کے سبب ہوتی تھیں جودہ کیا کرتے تھے۔ان کے بہت ہم پداور ظیفہ تھے گراس واقع کے بعد کوئی کوئی ہی ان کا معتقد اور تبت کرنے والا رہا ہوگا۔ شخ محمد عاشق جو کہ سنجل میں شےوہ بھی ان سے بیعت اور ان کے ضیفہ تھے۔ یہ محمد عاشق حدورجہ نیک اور صاحب صدق درویش تھے، ہمنت والے بڑے کہا ہداور حال کے حال ای تجی عقیدت اور عشق و مجبت شخ پرقائم رہے۔ شخ مست مرست جو سگا تو اللہ میں تھان کے ہی مرید تھے۔ (ایمنی)

#### خواجه عطاءاللد شميري

صاحب احوال شریف و وسیج ہیں۔ طریقہ آزادی اور تج دکومعا ملہ شریت سے خوب بم کیے ہوئے
ہیں وہ حالت بندگی کے ساتھ ساتھ فٹائی التو حید بھی ہیں اور حاں و کیفیت استبلاک ہیں بھی
حبدیت کی ذلجیر دل میں جکڑے ہوئے ہیں کسی استادشا عرکا بیشعر آئ اُن پر پورااتر تا ہے۔
طرز بے قیدی عجب قید بست بے قیدانہ باش کا وگی، کہ لمبل و کہ شع کہ پروانہ باش کا مرچزیں جوان کو کہیں سے بطور نذرائے آتے ہیں۔ فقراے باب اللہ پر خرج کردیتے ہیں اور بہت تعور ی کی متعلقین کے لیے رکھتے ہیں۔ کھانے کی گلر بالکل ان کے واس کی ٹربیں ہے۔ خوش خوش نفری کی مرسر کرتے ہیں۔ میرے شنے کوان کا طریقہ بہت ہی بہند ہے اور دہ کہا کرتے ہیں کہ اُن کا طریقہ بہت ہی بہند ہیں اپنے اشعاد کو بھی میرے شنے کے درک بہت نیاز مند ہیں اپنے اشعاد کو بھی میرے شنے کے مرب شنے کے بہت نیاز مند ہیں اپنے اشعاد کو بھی میرے شنے کے مرب شنے کے اور دو کی بہت نیاز مند ہیں اپنے اُن حال کو جس وفت سر ہند کے سامنے پر محاکرتے ہیں اور قتی میں مرب شنے کے اور دو کی بہت نیاز مند ہیں اس کے مات کے لیے آزادانہ مرب میں میں ہوئے ہیں میں کرنے گئے میں کے سب تجب کر سر و پا بر ہند مستانہ وار دار دات کو بہنے اور بردی بے تکلفانہ با تیں کرنے گئے میں کے سب تجب کر سب سے سب تعب کر سب سے سند اور میں کہ دور کی وقتو گئی وقتو گئی وقتا در میں کر ان کا کر میں میں کو کر ان کے کھی کو کہ کو کے کہ کر ان کی کہ کے دور کی کہ کو کھی کو کہ کو کو کہ کو کہ

<sup>1 &</sup>quot; " " ا شيارال شير " عيل " بركانو" كلهابواب-

<sup>2</sup> طریقه آزادی بھی ایک مجیب قیدہے ہر دیگ سے آزادرہ کرزندگی گزارہ بھی پھول بن جا بھی بلیل مجھی سٹم ادر بھی پروانید

<sup>3</sup> خواد بحد معصوم مرومندى اورخواد بحرسعيد بسران معترت يشخ احرسر مندى ميدوالف تالى -

ہے۔ ای حال میں (مست و بے خودانہ) بھر میر ہے گئے گئے ہاں آ ۔ میر یے بینی نے دریافت
کیا: '' کیا حال ہے؟ کہاں تشریف لے گئے تنے؟ کہا مدت کے بعد جمارے خدوم زاوے
سر ہندسے ہمارے شمریس آئے ہیں۔ عزیز ہیں، مہمان ہیں، جمارے بیرز، دے ہیں۔ میں حاصر
خدمت ہوا، دیدار کیا، خودمحقوظ ہوا اور آئیس کی محقوظ کیا۔ یہ چندشتر آئیس کے ہیں۔

ہاتھوں سے ان کی واڑھی پکڑی اور بڑھی ہوئی لہیں (موجیس) کا ث ڈالیں۔ کہتے ہیں کہوہ

بخودی سے تیری زلفوں میں دل نے گھر بنالیہ ہاں دل کے آکیے کوایک دیوائے کے حوالے کر دیا ہے۔ جب سے اس یار سے میری شامائی ہوئی ہے اینوں اور پر ایوں، سب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ دوست میرے ساتھ میر سے گھر میں ہے اور تجب ہے کہ میں اس سے دور و مجبور ہوں کمی ہے گانے نے بھی ایسانہ کیا ہوگا جیسا ہم خانہ (دوست) نے کہا ہے۔

<sup>2</sup> سولانا فیا الدین سندهی معترت فظام الدین اولیا ، علیه الرحمه کے ہم عصر اور ایک کتاب " "نصاب الاحتماب" کے مصنف ہیں۔

پیشدا پی داڑھی کو بوسد دیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ پہتر یعب محمدی کی داہ میں پکڑی گئے ہے۔

مزاد پانی ہے۔ میں ہے بوی پر نیف اور پر کیف جگہہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے اوراس سے

مزاد پانی ہے۔ میں ہے بوی پر نیف اور پر کیف جگہہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے۔

بر کمت حاصل کی جاتی ہے۔ ایک پارسلطان علا والدین نے چاہا کہ ان کی خدمت میں ہمیجا کہ امیر

اس ادادے ہے اپنی ہت جانے کی اجازت حاصل کریں۔ آپ نے بوی کرا ہیت کے ساتھ تائل

خرد کے لیے پانی ہت جانے کی اجازت حاصل کریں۔ آپ نے بوی کرا ہیت کے ساتھ تائل

براعمر اض نے کریا اور حضرت امیر خروکو یہ کر رضت کیا کہ شنخ شرف الدین جو پھی ہیں اس

پراعمر اض نے کریا اور دل وجان ہے اس کوشلیم کرتا۔ جب امیر خسر وسلطان علا والدین کی نشائی اور

نذرات جو پچھ تھا لے کر پانی ہت پہنچ خادموں نے امیر خسروکی آمد کی خبر سے کہلائی کہ موانا نظام

الدین کے بھیجے ہوئے امیر خسرود بیلی ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور حضوری کی

اجازت چاہتے ہیں جب امیر خسرود علی ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور حضوری کی

میری تو ی ''میر نے ٹو ٹی ن مین پر کھی اور عرض کیا بھی قلام کوئی لوگ اس لقب سے پکارتے ہیں۔

میری تو ی ''میر نے ٹو ٹی ن مین پر کھی اور عرض کیا بھی قلام کوئی لوگ اس لقب سے پکارتے ہیں۔

میری تو ی ''میر نے ٹو ٹی ن مین پر کھی اور عرض کیا بھی قلام کوئی لوگ اس لقب سے پکارتے ہیں۔

میری تو ی ''میر نے ٹو ٹی ن مین پر کھی اور عرض کیا بھی قلام کوئی لوگ اس لقب سے پکارت ہیں۔

میری تو ی ''میر نے ٹو ٹی ن مین پر کھی اور عرض کیا بھی قلام کوئی لوگ اس لقب سے پکارت تے ہیں۔

میری تو ی ''میر نے ٹو ٹی ن مین پر کھی اور عرض کیا بھی قلام کوئی لوگ اس لقب سے پکارت تھیں۔

اے کہ گوی بیج مشکل چون فراق یار نیست گر امید وصل باشد آنخان و شوارنیست عاشقان را در جہان کیسان نباشد روزگار زائلہ این انگشتا ہر وست من جموارنیست طلق را بیدار باید بود ز آب جہم من وین مجب کان وقت ک گریم کہ سیدائیست کیست مرزق خود ندو آن دگرود کوے دوست ہر کہ بیند دوست را بااین و بکن کارنیست چند گویندم ہرو نقار بند اے بت برست ہرتن خسرو کھامین دگ کہ آن نقارنیست

تو کہتا ہے کہ فراق دوست سے بر ہ کرکوئی مشکل ٹیں۔ اگروسل کی امید ہوتو کھید شوار ہی ٹین ہے۔ ونیا میں ماشتوں کا روز گاریک میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ برے ہاتھ کی ساری انگلیاں ہموار ٹیس ہیں۔
جہوٹی بردی ہیں۔ تقلوق کو بھرے آنسوؤل سے عبرت حاصل کرنی جا ہے۔ گرجیب بات بیہ ہے کہ اس وقت رور ہا ہول جب کہ کوئی جا گئیں رہا۔ ایک قدم اسپے سر پررکھ بینی خودی کوفا کردے اور دوسرا دوست کے کو ہے میں جود یداردوست ہی گوہواسے اس اس سے کیا فرض، وہ مجبوب ہیتی ہے سوا چھ فریس و کھیں دیگر ہیں ہے کہ والے میں دیکھی کے سوا چھ فریس دیکھی کے دوست نہیں کے کہ جا اے میں پرست ڈوار ہا تھ ہے۔ ہملا فسر و کے تن بر کوئ کا کلا کی دیا دوست کے کہ جا اے میں پرست ڈوار ہا تھ ہے۔ ہملا فسر و کے تن بر کوئ کا ک

بیشعر سننے کے بعد شخ نے فرمایا۔ خسر وخوش کلام ہے، خوش بی جنے گااور خوشی خوش بی دنیاہے جائے گا اور فرمایا کہ اس ورولیش ہے بھی سنواور شخ نے اسینے بیٹعرخود پڑھے۔

وہیم خسروان بر مانعل اشتراست خسرد کے کہ حلقہ تجرید در سراست بیمرغ وار روی نہفتم بقاف عشق کو عارفے کہ منظر اوعرش اکبر است عشل کل است علم لذنی بعار فان این عشل و علم جسی و رسی مُخر است درس شرف نبود ز الواح ایجدی لوچ بھال دوست مرا در برابر است ایش شران شرف نبود ز الواح ایجدی نبوی زبان پس بیات کی "روشا ہے کچھ بوجیدا بیشتمری کرامیر خسرو بہت دوئے ۔ شن نے ہندی زبان پس بیات کی "روشا ہے کچھ بوجیدا ہے کہ میرضرو نے جواب دیا" ایمیدوندا ہوں کہ کچھ بوجیدا نال بی اس بات سے شنخ خوش وقت ہوگے اورا میرضرو نے جواب دیا" ایمیدوندا ہوں کہ کچھ بوجیدا نال بی اس بات سے شنخ خوش وقت ہوگے اورا میرضرو نے کرامات وانعامات کی پارش برسادی ۔ شخ کے اشار سے سے شخ کے خادموں نے امیرضرو کو تین دن تک مہمان رکھا ۔ تین دن بعد امیر خسر وکو رخصت کیا اور پکھ تھا کف شخ نظام اللہ بن اور بادشاہ سلطان طلاالدین کے لیے بچوا کے اوردو کلے کی بیرمیارت کھی ، نظام اللہ بن اور بادشاہ سلطان طلاالدین کے لیے بچوا کے اوردو کلے کی بیرمیارت کھی ، علا من فی فی طردار دئی مقرردا تدکہ با بندگان خدا ہے تعالی نیکوزندگانی کند 4

روایت ہے کہ جب نیتح ریسلطان کے پاس پیٹی تو بعض حاسدین نے سلطان سے کہا ، باوشاہ اور خلیفہ کواس طرح لکھنا کس طرح روا ہے۔ (باوشاہ نے) کہا ، اے ناواں (انھوں نے) بھے پر ہڑار رحمت کی کہا ماطانی بھے برقائم رہی۔

بادشاہول کے زرد جواہر مارے لیے اونٹ کے جروں میں گاٹھل جیسے ہیں۔سلطان تو وہ ہے جس
کے سر شی تجربید کا حلقہ پڑا ہو۔ وہ عارف کہاں ہے جس کی نظر عرش اکبر ہے ، میں نے سیمرغ کی طرح
کوہ قاف عشق میں اپنا چہرہ چھپار کھا ہے۔عارفوں کے لیے علم لدتی ہی عشل کا ل ہے۔ (اس کے اُنہ
سانے ) پرری اور جسی عشل وعلم تجربہت حقیر ہیں۔ شرف الدین نے الف، پ، ب، ت کی مختی ہے ہیں میں میں
پڑھا۔ جمال دوست کی تختی میر سے سامنے ہی ہے۔

<sup>2</sup> بس دو على رائع يركي مجما بحل بدر

<sup>3</sup> ای لیے تورہ رہا ہول کہ بھیس مجھا۔

<sup>4</sup> دبی کے فوطہ دار علاء الدین خلجی کومعلیم ہوکہ دہ بندگان خدائے تن فی کے ساتھ بھلائی ہے زندگی گزارے

#### شيخ ابولمعالى بلكرامي

اینے والد کے مریدیں ۔ نیکی والے معاملات شریعت کومٹرب توحید سے آمیز کیے ہوے ہیں۔ ظاہر میں وسیج الطریقداور باطن میں اطیف النسبت بیں۔ بہت مشائخ طریقت کودر مافت کے ہو باوران سے بہرہ ور میر بیشنج کے آشنا اور نیاز مند ہیں میر بیشنج کوان کاطرز بہت پہند ہاوران کی وضع ام میں گلتی ہے۔ شروع میں ایک دن وہ میرے شخے کے پاس قاریوں کے لباس میں آ ہے ، بیزی دل نشین داڑھی ،نفیس قر جی اور برتکلف باریک مماسدسر برتھا ۔میرے شئے انہیں و کھے کرخوش ہو ہے اوراس راہ کی بے تکلفانہ گفتگودرمیان میں رعی اور محبت گرم ہوئی کے میرے شخ نے اُن سے بطورول کی کہا "اچھا اے شخ اگر تمہیں اس لباس اور اس حال میں شیریں آوازاوباشوں کے بازار کی سیرے لیے سے جاؤں تو کیا کروے؟ کہا آ قایم کی اتارتا ہول اور بغل ين د با تا يول اورغرور كاعمامه أتاركر كمرين بالدهنا بول اورآب كے ساتھ جِلنا بول، جبال آپ لے جائیں جانا جاؤں گا اور جس جگہ کو دوڑ ائیں دوڑ پڑوں گا۔ بیکھی کہا کہ شرب کی وسعت ك تحت والدكى سجادگى كا بوجه سر سے اتار ديا ہے اور اينے بينے كے سر ڈال ديا ہے اور ميں فارغ البال مو كبيامون ،ايين آياء واجداد ،مشائخ ويزرگان كے سلسله كے طربيق اوران كى رسوم ے خود کوخالی و عاری کرلیا ہے۔ اسی ا ثناء میں شیخ ابوالمعانی نے کلام مجید کی چند آسیس بہترین آواز جوید کے ساتھ پڑھیں اور دوسری غریب دلطیف باتیں کیں اسک کے میرے بی خوش ہو گئے اور میری طرف رُخ کرے فرمایا۔ بیالتد کے مقبولین کی جماعت میں سے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خواجہ شیراز نے خوب کہاہے۔

بس نکنۂ لطیف بیا ید کہ تا کے مقبول طبع مردم صاحب نظر شود اسک مقبول طبع مردم صاحب نظر شود اسک مقبول طبع مردم صاحب نظر شود اسک میں نے ان کو چند بارد یکھا اوران کے کلام کی شیر بنی سے سردرہوا ہوں۔ ایک دن میں اکیلا شیخ میں انگلا اور بازار میں آبار دیکھا کہ وہ بھی آگے تنہا جارہے ہیں۔ میں نے آھیں جا پکڑا اور کہا، شیخ سنو! ایک کانتہ ظریف اور مخن

لهايت الطيف مزاج حاسبيت جاكركوني النظر كامتبول طبح بنآب

لطیف ہے کہ ابھی میں تہاتم کک پہنچا، شمیں بھی تنہا پایا۔ اب جب کہ ہم دونوں ساتھ چال رہے
ہیں پھر بھی اسکیے بی ہیں۔ اس نکتے ہے دونوں محقوظ ہوئے کیونکہ یہ بات سر خفی میں حقیقت
مطلقہ کا بتا دیتی ہے۔ جبیا کہ میرے شخ نے رسالہ '' نور وحدت'' میں لکھا ہے کہ حقیقت مطلقہ کے
وصول کی عدامت یہ ہے کہ جو'' میں'' تیرے سرے ابھرتی ہے اس کا سب چیزوں پراطلاق کر
سکے۔ باتکلف سب چیزوں کو' میں'' کہد سکے۔ یہاں سے معدم ہوا کہ انا نیت کا تعین کے علاوہ
کوئی جاب نہیں۔ (انتین) میرے شخ نے حضرت خواجہ باتی باللہ کی رباعیات کی شرح میں خود یہ
رباعیاں کی جی۔ رماعی

پیدا چوں آناب ہر مومائیم ہم در صحرا وہم ہیر کو مائیم مارا کی جوی داز ہے مائی باش جیزے دیگر مجوی کہ خود ادمائیم ارا کی جوی داز ہے مائی باش جیزے دیگر مجوی کہ خود ادمائیم آب کرد قب دائی ہا کرد بیگا نہ خمود و آ شائی ہا کرو و ر صورت بندگی خدائی ہا کرد آئیک نہ خمود و آ شائی ہا کرو و ر صورت بندگی خدائی ہا کرد آئیک ہیں توشی کوش خوش خوش کو اری طریقت شن کی کیسی تعمی تام دفوں نے ساری دائت رو فرید منورہ کے محن میں خوش خوش کو اری طریقت شن کی کیسی تعمی تعمی تام دفوں نے ساری دائی دائی مشائح کی شیر کے نقلیس ظاہر ہو کیس۔ چندسال بعد میر فی تی تام احباب طریقہ کے ساتھ دو فرید کو درسالت بناہ بھی کے میں جاکر چیئے گئے کہ شیر کے تام قوال اس دن آب سبت کا کلام کہ در ہے ہوگا نے کو در میکانا۔ میں نے آواز در کر بلایا۔ ہوے۔ کروری اور ضعف بصارت کی دیر سے شیخ کو نہ بہانا۔ میں نے آواز در کر بلایا۔ آب دائی ساتھ کے کہ در کوار میرا حال دہ ہے کہ ایک بین کا کی سنت پر عمل، ملک الموت جان اور جینے مال چا جے ہیں جھے ان چا ہتا ہے، مصطفیٰ بھی کی سنت پر عمل، ملک الموت جان اور جینے مال چا جے ہیں جھے ان

۱ آنماب کی مانند برسویم می ظاہر ہیں، برصح ااور جرکو ہے بیس ہم ہی ہیں ہم کوڈھونڈ هتارہ اور اماری کھون آگا تارہ، پکھاور چیز مت ڈھونڈھ ہر چیز ہم میں ہیں۔

<sup>2</sup> آه مير عجوب ني كيسي مخود تمايال كيس، جان عطاكى اور خودى جان لي أو ابيًا كلى دكھائى اور شامائى كى مبندگى كى صورت يى خدائى كى \_

#### ک کزوری کی بیرحالت دیکھے کرکسی شاعر کی مثنوی کے بیاشعاریا وآ گئے۔ (مثنوی)

چون عمر از ده گذشت یا ازبست نشاید مر ترا چون عافلان زیست نشاط عمر باشد تا به سی سال چو چل آمد فرد دیزد پر و بال پس از پنجاه نباشد شدرت بهر کندی پزیرد پاے ستی چو شصت آمد، نشست آمد بدیوار بیشاد آمد افقاد آلد از کار بیشاد و نود چون رسیدی بها محنت که از کیتی کشیدی چون سال خویشن تا صدرسانی بود مرگے بصورت زندگانی ا

#### يثنخ محمود تنبهطي

ی نورمحد کے مریدوں میں سے ہیں (جن کا ذکر گزر چکا) اور پیخ فاضل سنبھلی کے اللہ ہیں سے ہیں۔ ہیں۔ اہل صدق ورائی ہے۔ شریعت کی سیح راے دکھنے کے باوجود مُر دو کی جانب میلان خاطر مقالی صوفیان اہل سائ کے طور پر سائ نہیں کرتے ہے۔ ایک ون میں نے دیکھا کہ مجلس سائ نہایت گرم تنی کہ آپ کو بھی وجد ہوا ورایک لیم میں بی افاقہ ہوگیا۔ خود بھی خوش آ واز ہے۔ ایک رائے ویشعرا یہ ورد کے ساتھ پڑھ دے ہے میں بی افاقہ ہوگیا۔ خود بھی خوش آ واز ہے۔ ایک رائے ویشعرا یہ ورد کے ساتھ پڑھ دے ہے میں بی افاقہ ہوگیا۔ خود بھی خوش آ واز ہے۔ ایک رائے ویشعرا یہ ورد کے ساتھ پڑھ دے ہے میں جو کہ دل پراٹر انداز ہور ہاتھا۔

مست اند گشتگان تو ہر سو فردہ اند سینے ٹرا گرکہ ہے اب دادہ اند

جب تیری عمر دس سے یا بیں سال سے آئے نکل گئی تو بھی فکوں کی ما نفرنیس جینا چاہیے۔ فٹا ہام رہی
تسیں سال تک رہتی ہے۔ جب چالیس سال کا ہوا پر وبال گرنے لگتے ہیں۔ بچاس کے بعد تندر تی لیس رہتی ۔ نگاہ کمز در ہوجاتی ہے اور پاؤں ست۔ جب ساٹھ سال کا ہوا تو دیوار سے لگ کے جیٹھنے لگا۔ جب
عرستر سال ہوئی اعتصا کا م سے ریکا وہو گئے۔ جب اتنی اور تو سے کی عمر تیٹی قو و تیا سے کیا کمیا تکلیفیں تا بیٹی تیلی سے بیا کمیا تکلیفیں تا بیٹی سے جب تو اپنی سے جب تو اپنی عربے ہوگئے۔

<sup>2</sup> تیرے مارے ہوے مست ہوکر إدهراً دهراً دهر پڑے ہوے چیل تايد تيرى تين كى دهاركوتراب (كے پائى) ہے آب دى گئى ہے۔

طالب علمی کے زمانے میں بھی وہ اتوری اور خاتانی کے دیوان پڑے ذوق و ثوق اور ہوش وہم کے ساتھا ستاد کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ایک بار میں اپنے شنخ کے پاس سے سبھل آیا۔ وہ جھے ایک كونے ميں لے محق الصول نے تعجب سے بلكه اعتراضاً كها كذا تيرے ينتح كاعقيد وتوحيد وجودى ب یا توحید شہوری؟" میں نے کہا میرے شیخ کا اعتقاد صوفید محققین برشیخ ابن عربی، مولانا عبدالرحن جای کے شل ہے۔ بلکہ اگرام بھی طرح نور کریں قومیرے پنے خور محققین صوفیہ میں شال ہیں اور ان حضرات کی کتب میں اق حید وجودی کا ذکر ہےنہ کہ تو حید شہودی کا۔اس بات سے وہ مجلا محے اور علماے ظاہر کے عقیدے کے مطابق کہا تمھارا یہ کہنا کیے درست ہے۔ کثر مت ، وحدت نہیں ہوسکتی۔ میں نے کہا کٹرت کا وحدت ہونا مقرر قوم ہے۔ (البتہ) ابن عربی کے بعد بعض مٹائخ کی کتب سے مید پناچل ہے کے وصدت دوسم کی ہوتی ہے شہودی اور وجودی۔اگر چدوجودی شرورى سے نو قیت رکھتی ہے لیکن اس طریق تھرى بس ضردرت شہورى كى ہے نہ كدو جودى كى بعض دیگرمٹائخ نے ایمالکھا ہے دھدت اگر ہے قوشمودی ہے یعنی واقعہ میں وجود متعدو ہیں نہ صرف ایک وجود مداراحکام شرع وحدت شہودی پر عل ہے۔اس سے بید بات دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جب شہودمطابق واقعہ منہ ہواعتبارے خارج ہے۔ حالانکدا کابر نے وحدۃ الوجود کومعتر جاتا ہے اور ن صروری مجھا ہے آخرالا مرابیا فلام مواک شہود جا ہے کی بھی مرتبے پر جا کر نتھی ہوفر دع صفت علم سے ہے۔ علم سے آگے اس کی رسائی نہیں۔ علم کا کام اعدازہ اور تکثیر ہے نہ کدا فراد و توحید۔ تو وحدت ہو ہی نہیں سکتی ریگر بحیثیت وجوو (خارجی) ۔ حقیقاً وحدت وجود سے نہ کہ شہود شہود نسبت ہے جو کہ دوئی کا سبب ہے۔ اصدت وجود ہی ہے جوا بی حیثیت سے تمام نسبتوں اور اضافات کوساقط کرتی ہے۔ قوم نے کثرت کووحدت کی جانب راج کیا ہے۔ کیول کہ وحدت کثرت کی ذاتی صفت ہےدصدت کے جودلائل بزرگول نے دیے ہیں دوسب وحدت وجود پردلالت كرتے ہیں نہ کہ دحدت جود پر۔اگر انصاف کے ساتھ ان دلائل پرنظر کی جائے تو حقیقت پا جل جاہے۔ وحدت الوجود کے دلائل ان ولائل سے قوت میں کم نہیں جوعلا بے طاہرا پنے استغباط کیے ہوئے مطالب سے دیتے ہیں اور جن کی مخالفت کرنے والے کو برعتی سمجتے ہیں۔ بلکہ صوفیہ اوہ متعلمین کے وصدت د جود کے مسئلے میں جواختلا فات واقع ہوے ہیں اگران کو بھی انصاف کی تظرے دیکھا

جائے تو جانب صوفی قرآن وحدیث اور داکل عقلب کی روشنی میں قوی اور رائح ہے محرعلائے ظاہر کوتا دیلات کی اختیاج اس لیے بڑی کہ وہ حقیقت کو جب نہ کا تی سکے تو تاویلات کا سہارا لے لیاہے۔ حال تکہ تا ویل نہ کرنا ہی بہتر تھا۔صوفیہ پر گمان نیک رکھتے ہوے اسے قبول کرکے تصفیمہ قلب اور تزكية نفس ميل لكنا جائية تاكه حقيقت ظاهر مواورول برجل كرے اور علم ظاهر علم نقس الامری بن جائے۔ جب میں نے رمقد مات احمالی طور پرعرض کیے تو شیخ محمود نے کہا اس معالمے میں گفتگو سے میری تملی نہیں ہوتی اورول میں نہیں بیٹھتی۔ میں نے کہا کہ میرہ ت کہتے سفنے ئىلى آتى - جىب آپ كواس علم و دولت اورنعت كى طلب ہوگى اور كمى نقير كى صبت اور طازمت كو اختیار کرد کے تو خورسمجھ لو سے اور اطمینان خاطر ہوجائے گا۔ کیونکہ پیلم بہت غامض ہے۔ دقیق اور وجدانی ہےنہ کہ علمی اور تجرباتی ۔ بیلمی بیانوں ہے سمجھائی ہیں جاسکتا ہے۔اسے وہی سمجھاجس نے چکھ لیار کیا آپ نے نہیں بر حاک " رفحات " من لکھا ہے کے حضرت خواج عبد الخالق عجد وانی قدس سرهٔ ابتدا ہے حال میں بخاراش<sub>بر</sub>ش کخصیں علوم دین میں مشغول تنے ۔ایک دن دوا ہے استاد الم صدرالدين نام سے جوكداكا يرعماء ميں سے ايك بررگ على تفير يڑھ رم سے جباس ايك آيت ير پنج أدعو ربكم تصرعاً و خفيه انه لا يحب المعتدين أنحولان استادے یو چھااس ففید کی حقیقت کیا ہاوراس کا کیا طریق ہے کہ اگر کوئی زورے ذکر کرے گا، ذكركرتے وفت اعضا كوح كمت دے گاتو دوسرے كواطلاع بوجائے كى اورا كردل بى دل ميں كيے گاتوشیطان بحکم حدیث "المشبطانُ بسجری فی این آدم مجری الدم2" تووه واقف مو جائے گا بھر پوشیدہ کہاں رہی۔استاد نے فرمایا کہ علم لد تی ہے اگر القد تعالی حایس محتو الل الله میں ہے کوئی بزرگ پہنچے گا اور تھے تعلیم کرے گا۔حصرت خواجہ عبدالخالق فتظرر جے تھے یمال تک کہ وہ وقت آیا جب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے یاس مینیج اور طریقة وقوف عددی آپ کو تلقین کیا۔انتخیٰ ۔میرے شیخ نے اس مقو لے کہ پیلم لڈتی ہے کی شرح میں لکھا ہے۔ حق ہی ہے کرحضوری کا حاصل ہو جا نا المدکی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا عطیہ ہے وقوف عدوی آپ کوتلفین

الشائعالى كونقترع كرتے ہوئے اور پوشيده طور پر يكاروه و مداعتدال سے نكلنے والول كو پستد فيل كرتا۔

<sup>2</sup> شیطان ابن آدم کے خون کے ساتھ چا ہے۔

کیا بیخی طریقہ ذکر جو کہ اس علم کے حصول کا سب ہے۔ انتخیٰ۔ ایک بار میرے شیخ دہل سے سنجل
تشریف لاے اور شیخ محمہ حادث بن شیخ تاج الدین کے مکان پر قیام کیا۔ (شیخ) سید محمود دوزانہ
میرے شیخ کے حضور حاضر ہوا کرتے اور نیاز وا فلاص بجالاتے ہے۔ اب وہی فروق اس علم سے
انسیں وجدانا نصیب ہو گیا تھا۔ والنداعلم۔ وہ میرے والد کے بہت گہرے دوست سے آبی میں
خرب محبتیں رہتی تھیں۔ بچھ پر مہریانی فرماتے سے۔ ان کی وفات شروع شوال میں 1038 ھ (جون
خوب محبتیں رہتی تھیں۔ بچھ پر مہریانی فرماتے سے۔ ان کی دفات شروع شوال میں 1038 ھ (جون
1629) میں ہوئی۔ ان کی قبر سمارے ترین اور ان کے کھر کے درمیان میں ہے۔ آج سید مسعود ان
کے صحبز اورے صالح قبی رکھتے ہیں۔

# يشخ عبدالرحيم تنبهلي

سے دان کے اللہ شرائی کی ادالہ میں ہیں۔ صاحب ذوق اور بااستقد مت نصے۔ ایک باروہ دبلی کے سے وہاں مشائخ ہیں ہے۔ بن کے باس بھی جائے معزز اور کرم ہوتے اور متبول نظر شخ بنتے ہے۔

گی مرتبوطی نسبت اور والد سے مابقہ تعنی کی بنا پر میر سے پاس تھی سے اور خوب صحبتیں گذریں۔

بدا منور چیرہ دکھتے تھے۔ میں بجبین میں ان کود کھر کر بوچ کرتا تھا کہ زبانہ باضی کے اولیا اللہ ایس علی ہوا۔ روابت میں ہوتے ہوں گے۔ بس تقدم اور تاخر کا قرق ہے۔ 1020 ھر (1610) میں انقالی ہوا۔ روابت ہے کہ شن فتی الغہ شرائر کے باوشاہ کے بھائی تھے اور شاہ ابر تراب شرائری فرزند تھے۔ ایک دن وہ باوشاہ کر جم ماہ شکار کو گئے۔ بہن کے بارات وہ باوشاہ کا تیر خطا کر کی انھوں نے تھیک برن کے مارا۔

اس بات سے باوشاہ کو غیرت آئی، جا بہتا تھا کہ ان کوقید کرد ساور دکھ پہنچا نے۔ ایک بیادل نے انھیں اس کے اراو سے ہا تھا کہ ان کوقید کرد ساور دکھ پہنچا نے۔ ایک بیادل نے انھیں اس کے اراو سے ہا تھا کہ ان کوقید کرد ساور کھی ہو جا کمیں۔ دہ گھر سے نظر اور سنز ان کے مارا وہ شکاراہ میں ایک بیال شاہ نام کے صاحب کمال مام و حال ہز دگ سے خاذ کا عزم کر میا۔ ان کا مارا مال ایک غار میں دے وہ نظر پر منتقیم ہو گئے تو جا ہا کہ اپنی بیٹی کو ان میں دے وہ ہیں دے وہ بی دو کی اور اس کی والدہ کو ان کی غربت اور خاکساری سے عاراتی اور غربت کی وہد سے ان کے کھانے میں نہ بر ملا کر کھلا و یا۔ بیوش ہو کر گریز ہے۔ جب دہ نظر پر منتقیم ہو گئے تو جا ہم کہال شاہ کو خرکی ذرا

سایانی زہر سے شفا کے لیے پینے کود یا فورا شفایا بہو گے۔ اس کے بعدا ہی اہلیہ سے کہا کہ تو نے الیا کیوں کیا؟ کہا کلوخور ہے کہا کن نہیں ہے ہماری بٹی ۔ کہاا چھامال کی خواہش ہے۔ آخر ہمال شاہ وہ فرزانہ جے بناکسی کو بتا ہے چھپ یا تھا نکال کرلا ہے اورا پی یوی کو دیا۔ اس کے بعدان کا نگاح ہوا۔ اس کے بعدان کا نگاح ہوا۔ اس کے بعدوہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہندستان آ ہے اورام وہہ شی سکونت الحقیا کی۔ اس ذمان میں منبیل میں ایک امیر تھا جو ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا اور نیاز مندی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے آخرا کیک بارکہا اے شخ سنبیل میں شریف لا کمیں تا کہ میں وہاں سنفل آپ کی حجت سے اس نے آخرا کیک بارکہا اے شخ سنبیل میں شریف لا کمیں تا کہ میں وہاں سنفل آپ کی حجت سے فیضیا ہیں ہوا کہ وہاں مقبم ہو گئے۔ اب کی فیضیا ہیں ہوا کہ وہاں مقبم ہو گئے۔ ان کی فیضیا ہیں ہوا کہ وہاں تھی ہو گئے۔ ان کی تو اس کی دیا تھی ہو گئے۔ ان کی تاریخ وفات 980 دو (1572) ہے اور تبد کی پستی ہے نکل کریا نگاہ قرب تک پہنچ کے ان کی تاریخ وفات 980 دو (1572) ہے اور قبر سنبیل میں۔ ان کی اولا دیش آئی۔ ہزرگ شیخ شکر اللہ بین ان کی اور منسلط الحال ہیں۔ ان کی اولا دیش آئی۔ ہزرگ شیخ شکر اللہ بیں۔ ان کی اولا دیش آئی۔ ہزرگ شیخ شکر اللہ بیں۔ ان کی اور منسبط الحال ہیں۔ ان کی اور میسلے کو میں ہیں۔ نیک اور منسبط الحال ہیں۔ ان کا جمہ پر بہت لطف وکرم ہے۔

#### ينتخ بايز بدد ہلوي

شخ بہاالدین میرشی کے مرید ہیں۔ بڑے صاحب اخلاق اور بہت والے ہیں۔ زالے اندازی وعا ، انھی ل واشغال سے متصف ہیں۔ جوکوئی جھوٹا بڑاان کی عجبت ہیں جاتا ہے ان کے ظلق و کرم ، احسان و مرقت سے خوش ہو کر آٹھتا ہے۔ ہیرے شخ سے آشنا ہیں۔ جس وقت میں رہم خال و کئی کے نظر میں لشکری تھا تو انھوں نے بچھے ایک کام کے لیے دہلی بھیجا تھا۔ مدت و داز تک اپنے شخ کے پاس سعاوت اندوزی کرتا رہا کہ ان ہی انھیں اتا م ہیں خان موصوف کو ایک نہا ہے اہم ہم پیش آگئی کی سعاوت اندوزی کرتا رہا کہ ان ہی انھیں اتا م ہیں خان موصوف کو ایک نہا ہے اہم ہم پیش آگئی کے کہ قدر معاد جاتا ہے۔ انھوں نے بچھے کھھا کہ اس مہم کے رفع کے لیے سنجاب الدعوات بڑرگوں سے رجوع کر ، کداس مہم کا بیکھیم و بیرنظر نہیں آتا ہے۔ اپنے شن نے بیر دیگر کی ایسے بزدگ کا ہا ارشا و فر ما کیں۔ کہا گئے ہم و بیرنظر نہیں آتا ہے۔ اپنے شن نے دیا کہ کہا کہ کی ایسے بزدگ کا ہا کہا کہ وہا ہم ہو بیر ہو ظاہر ہو تھے ارشا و فر ما کیں۔ بہا کہ وہا کہا کہ عسر کا وقت ہوگیا ہے بہتر ہے کہ نماز اوا کر کے بیات موس کیا کہ مرکی نماز سے قول کر لیا۔ پھرخود سے کہا کہ عسر کا وقت ہوگیا ہم بھے بہتر ہیں ہے کہ نماز اوا کر کے جائوں۔ ہیں نے قبول کر لیا۔ پھرخود سے کہا کہ عسر کا وقت ہوگیا ہے بہتر ہے کہ نماز اوا کر کے جائوں۔ بیں نے قبول کر لیا۔ پھرخود سے کہا کہ عسر کا وقت ہوگیا ہم بہتے ہے اور بہت دیو جائوں۔ بیں جلے صحے اور بہت دیو جائوں۔ بیں جلے صحے اور بہت دیو جائوں۔ بیں جلے میں خلے صحے اور بہت دیو

تک بجدے میں رہاں کے بعد سراُ شایا کہا کہ تعمارے بواب کے لیے جو میں نے کل کا وعدہ کیا تعمال وقت بجدے میں جھ پر کھل گیا ہے وہ یہ ہے کہ تحمارے حاکم ( خان ) اس سے نجات پا تیں اسے نے تم خان کوکھوکہ سارے معلی کو بہت کر کے سورہ اخلاص کا فتح صغیر کرا کیں اور صعدقہ دیں۔ جب میں نے یہ بات خان موصوف کوکھی اس جمل کیا، پشاور تک بی بہنچ تھے کہ وہیں سے وہ ہم فتم ہوگئی اور وہ اخلاص کی بہنچ تھے کہ وہیں سے وہ ہم فتم ہوگئی اور وہ کہ کہ اس خیان کے بعض اصحاب سے معلوم کیا کہ یہ جو تھا رے شن نے معلوم کیا کہ یہ جو تھا رے شن نے کی اور عمر کی نماز کے بعد بحدہ الازم کر دکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا۔ اس بجدے کو بحدہ نیز کہتے ہیں اور میں اور مستقی الن دونوں اوقات میں حضرت نوش اعظم کی جذب میں تیاز کا تل بچالا تے ہیں اور تجدے میں ان کے مرید نے جو پاگل ہو گیا تھی اس میں اس کو خوا ہے گھر ایک تقریب میں فیافت کے لیے لے جا کر اس کا بند بند مختر آبدارسے جدا کر دیا اور ہر طرف کھینک و یا۔ باوش ہ نے اس قائل کہ پکڑ واکر آپ کے والے کر وہ کر آبدارسے جدا کر دیا وہ مرطرف کھینک و یا۔ باوش ہ نے اس قائل کہ پکڑ واکر آپ کے حوالے کر وہ کر آبدارسے جدا کر دیا مانوں نے کہا '' از کشتن او مقتول نو امبرزیت'' (اس کے مار نے وہ کے کہا کی قتماص میں اس کو کی کر ان کر دیا اور مرم اختیار کیا۔

### يثنخ حبيب محمده ملوي

پیدائنی نیک اور بہت فوق افلاق ہے۔ غربت ، شکتگی سے بھی عالی تر رکھتے ہے۔ ان کا طریقہ سنتیہ ادلیائے گذشتگان کی یاد ولاتا ہے۔ شروع میں جب میں اپنے شخ کی خدمت میں سعادت اعدوز تھا تو انہیں دیکھا کرتا تھا کہ بھی بھی میرے شخ سے پاس آتے اور را توں کو شمرا کرتے اور بھی میرے شخ سے پاس آتے اور را توں کو شمرا کرتے اور بھی میرے شخ ان کے پاس قاتے سے میں بھی ہمراہ ہوتا تھا۔ بجیب پر لطف صحبتیں دہا کرتی تھیں۔ اکثر وقت رات کوع رت میں گزارتے تھے۔ بھی بھی بیدوات شخ نظام الدین ادلیاء فقد س مرہ کے دوستے میں میر آتی تھی۔ تمام رات ذوق دعیت کی ایس گفتگو کر شے کہ اس سے انھی کہ کہیں تو تع نہیں کی جاستی۔ ای میں جو جاتی تھی۔ اس زمانے میں ، میں اپنے شخ کے جیرت کی کہیں تو تع نہیں کی جاستی۔ اس مرہ کی ایسے احوال اور واقعات میں نے کی شخ کے درت نے کی اور بیجان آمیز حالات و کیچ کر حیران ہوتا تھا کی ایسے احوال اور واقعات میں نے کی شخ کے نے در کھے تھے۔ بلکہ کی کے سے بھی نہ تھے۔ اس کا مجمل حال خاتے میں آ کے گا۔ افشاء اللہ بیجانہ۔ نہ در کھے تھے۔ بلکہ کی کے سے بھی نہ تھے۔ اس کا مجمل حال خاتے میں آ کے گا۔ افشاء اللہ بیجانہ۔

شخ حبیب محمد نے ہر بدھ کے دن اور رات کوشخ نظام الدین اولیاء کے روضے میں گزار ناخودی لازم كرليا تھا۔ ايك باروبي حلّے من بيٹے اور بہت بى اجھے احوال مجم پہنچا سے اوراس حلّے ميں 1040 ھ (1630) میں دنیا ہے بیلے مجے۔ان کی قبران کے گھر کے زدیک ہے۔ آج شخ رہت الله جور 'اخیا'' ہے معروف ہیں ان کے اقرباء میں ہے ہیں اور فیج کی مجراتی کے مرید ہیں۔وہ غیر شادی شدہ اور نیک مردان خدامیں ہے ہیں ۔غربت مشکتگی ان کے چیرے سے ظاہر ہے۔ انھوں نے بھی رات کورو سے میں رہتا خود کے ذیح لازم کرلیا ہے۔ وہ کہتے تیں کہ مجھے جو کچھ پہنچا می فظام الدین اولیاء کی عنایت ہے۔اینے پُرانے دوستوں کے ساتھ وفا کا برتا ؤ کرتے میں۔ جوراستہ کہ انھوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے وہ کہیں ندر یکھا ندئنا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات کو تنها بیٹے ہوے تھے وہ 27 مویں رجب کی رات تھی۔اجا تک غیب ہے ردشی ظاہر ہوئی کے سارے عالم كوروش كرديا ايى كه س مي كلام مجيد كالفاظ صاف يره حيا كت تصاور لمح من غائب جو كل \_ غالبًا شب قدر كانور مو \_ والله اعلم \_ يمر \_ والدفر ما ح يين كديم في تن ركها فغاكم جوكوني چالیس بدھ بلا نانم شیخ نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضر ہوجومر ادبھی رکھتا ہو حاصل ہوگی ۔ میں جس زمانے میں کٹرہ ﷺ فرید بخاری کی سراے کا دروغہ (ناظم) تھا ایک مطلب (مراد دصول حق ہے) عزیز کی غرض ہے جالیس شنوں تک لگا تاراس مقام روضہ شخ نظام الدین اولیاء برحاضر ہوا۔ دس ماہ کی اس مذت میں سخت ہوا کے جھکڑ، باد دیاراں، راہ کے بہت ہے موانع شدیدہ چیش آ کے کیکن میں رکا تہیں \_ آخر وہ مطلب حاصل ہو گیا۔ (انتیٰ) میں بھی اس زمانے میں جبکہ اپنے میخ کی خدمت میں دبلی رہا کرتا تھا! کٹر چہار شخے کوشخ نظام الدین اولیا ، کی قبر کی زیارت کے لیے يبنيا كرناتها يمهى تمام رات روض من كزارتاتها وبال من أكي سفيد دارهي والع مند دكود يكعا كرتا نقا كه تمام رات شيخ نظام الدين كي قبر كے مقابل كھڑ ہے ہوكر رات كز ارديتا تھا اورضح كو جلا جاتا تھا۔اس کا نام واس تھا۔ میں نے بہت سے دو گول کی زبانی سا ہے کہ وہ شروع حال میں غریب آ دی تھا جب ہے اس نے ہر بڑ شنبے کی رات کواس روضے میں کھڑ ہے ہوکر گزار نی شروع کیا ہے کوئی دن اس سے ناغر نہیں ہوا ہے۔اب بالدار ہوگیا ہے اور جمعیت صوری اسے حاصل ہوگئ ہے۔'' رشحات'' میں ہے کہ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ' مبادی حال میں جب ولایت شاش میں

رہے تھے فی ابو بحر قتال شاخی کی قبر پر ستقل حاضری دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت بیخی دوحانی طور پر میرے بہت معادن اور عدد گارے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک ون اساعمل اتا کہ جن کا ذکر خواجہ احمہ بسولی قد ک سراہ کے سلط میں کیا جا چکا ہے شنخ ابو بحر فتال شاخی کی قبر کے سامنے سے گزررے تھے۔ وہاں کے کئی آدمی ہے معلوم کیا کہ شنخ کی وفات کو کتنے ون ہو گئے ہیں۔ کہا۔ 38 سال ۔ یہ ک کرشنے اساعمل اتا نے کہا بھی کے گزرے ہوئے کی کے کام نیس آتے۔ اس بات کے کہتے ہی ایک تنگا آز تا ہوا آیا۔ ورشنے ، تاکی آئے میں گر گیا۔ ہر چند کوشش کی باہر نہ نگا۔ ان ک آئے میں گر گیا۔ ہر چند کوشش کی باہر نہ نگا۔ ان ک آئے میں گر گیا۔ ہر چند کوشش کی باہر نہ نگا۔ ان ک

### ينتخ قائم محمد

 چھوڑ دیا۔ جب والد دوسری جگہ چلے گئے تو جھے جوانی کی خواہ شوں نے نہ چھوڑ اکہ آسے بالکل ترک کر دیتا۔ پھرای کام میں مگ گیر۔ ہر چند قصد کیا تازہ پانی لیا ادر شورہ کئی مرتبہ اس میں ڈالا بالکل شخنڈ انہ ہوا اور اس کی حرارت میں بالکل فرق نہ پڑا بلکہ اس سے میرا دل شنڈ ابو کیا وہ طلب بی ندر ہی ۔ میں بچھ گیا کہ بیمبر سے والد کا تصرف باطنی تھا۔ ایک بار آمیس طاعون کا مرض ہوگیا۔ بی ندر ہی ۔ میں بچھ گیا کہ بیمبر سے والد کا تصرف باطنی تھا۔ ایک بار آمیس طاعون کا مرض ہوگیا۔ بے ہوش ہوگئے بس اس بے خودی میں اور اور فوا کف چھوٹ گئے۔ اس میں 1067 ھ (1667) میں و ثیا سے چلے گئے۔ ان کے والد واوا اور خودان کی قبر سجد کے سامنے ان کے درواز سے پرایک گئید میں ہے۔ میں نے فی البد یہدان کی تاریخ وصال کی۔ ''آہ شیخ قائم''۔

### شيخ محمه (شيخ درولش محمه¹)وشيخ شاهممه

سیقینوں حضرات آپس میں بھائی اور شخ عاول کے پسر ہیں۔ درمیانے بھائی درولیش محمد کو میں نے میں تیں مطریقہ نقر ، قناعت وتو کل اورا متقاسب علی الدین میں بیگانتہ روز گار تھے۔ راوسلوک میں ریاضت و مجاہدے اور مشاہدے میں بھی بے نظیر تھے۔ ان کا 1008 ھ (1600) میں انتقال ہوا۔ قبران کے دروازے پر ہی ہے۔

شخ محمہ جوسب سے بڑے بھائی تھے، صاحب احوال واخلاق اور سنودہ صفات بزارگ تھے۔ وہ
اپنے والد کے مرید ہیں ۔ اپنے والہ سے بی اس راہ کی تعلیم اور فیش پائے ہوئے ہیں۔
ہیں نے انھیں اُن کے بُر ا نا پانس کے مکان ٹیں چند پارد یکھا ہے۔ جھ برلطف وعنایت کی نظر
ہیں نے انھیں اُن کے برشخ امام جن کا جوانی ہیں ہی انتقال ہو گیا کی شادی ہیں میرسید فیروز ، شخ مصطفیٰ ، ہیں اور فرید آباد کے ووسر سے بھائی براور حاضر ہوے ہے۔ اس دفت وہی کورفصت کرتے وفت گانے والیوں کے گانے کی آواز س کران شخ محمہ کو فروق ہو گیا ، روتے تھے اور فریاد کرتے وفت گانے والیوں کے گانے کی آواز س کران شخ محمہ کو فروق ہو گیا ، روتے تھے اور فریاد کرتے تھے۔ اس حال کود کھے کرسار سے خوشی منانے والے رور ہے تھے، ٹی بھی ان رونے والوں ہیں شامل تھا۔ وفت حدور جہ نوش تھا۔ اس وفت جو مضمون دل ہیں جوش مارد با

ينام تهيئ عدده اوراى نسد كمتن ساضاف كياكيا ب

دوستال را گریئر شادیست، بر رخسار با سیا که شبنم ا دفیآ ده بر سر گل زار با ان کی دفات 1032 ھ (1623 ) میں ہے اور قبر بھی مجد کے سامنے دروازے پر ہی ہے۔ شخ شاہ محرابینے بھائی درویش محر کے مریدیں متنقیم الحال ،صاحب ذرق وشوق ہیں۔شروع میں تشکری ہتے۔ بڑے خوش منظر، صاحب فراست بنہیم اور مردانہ صفات کے حال خض تھے۔ انھیں اس بات کی مہارت تھی کہ تمام تھیا رفگائے ہوئے بغیر پائیدان پر پیرر کھے اور زین کو پکڑے مھوڑے کی چینے پرکود کرسوار ہوجاتے تھے۔ بلکاس سے بھی بڑھ کرسنو کہوہ میدان میں بغیرزہ کی ہوئی کمان کو کمیس تیرکو کہیں اور شت کو کہیں رکھتے۔ گھوڑ ہے کو تیز دوڑ اتے۔ گھوڑ ہے پر چڑھتے چر منے کان کوایک جگہ سے افراتے اور تیرکو دوسری جگہ سے اور شست کو تیسری جگہ سے ۔ کمان ب شت پڑھاتے اور تیرسے جہال نشاندلگانا ہوتا نشاندلگاتے تھے بھی بھی نشانے کے دوکلزے بھی كروسية تقداى حال من من من كروي اللي في آكران كي بيسب شوخي ل فتم كروي اورسب کھواللد بھاندگ راہ میں ترک کرے پاک وصاف ہوکراس راہ میں بجز وغر بت کی راہ ہے آئے نہ كيول وقوت سليموك " " فحات الالس" من بكيمبداللد مناز رفر مات من كرجس في اس راه میں اپنی طافت وقوت پر بھروسہ کی۔ اپنی کار کردگ پر نازاں ہوا، رسوا ہو جاتا ہے اور جو اپنی کروری ناتوانی اورضعف کا اقراری ہوا اور اللہ تق فی سے طاقت وقوت کی استدعا کرتے ہوئے والمل طریقت اوارقوی موجاتا ہے۔ (لین نیاز مندی فدمت گزاری ادرعقیدت سے آئے ندکہ دعویٰ مرتا ہوا خودی اور طاقت وکھ تا ہو آئے)۔ (انتخ ) آج شخ شاہ محد کونقر وتو کل اور انز دا ( کوشہ نشینی) کی زئدگی گزارتے ہوئے بارہ سال ہو گئے کہ ثابت قدم ہیں اور بھی کسی امیر وغریب کے دروازے پر بلکہ مشاری کی قبوری زیارت کے لیے بھی کہیں جیس جاتے۔میرے ش کے نیاز مند ہیں۔ مخلص ہیں۔ میرے شخ ان کونقراباب اللہ میں شار کرتے ہیں اور خوب تعریقیں کرتے ہیں۔ (كدوه صرف ايك الله كدرك بعكارى إن) الك بارمير الشخ فريد آباد سے المحر آرب ستے چونکہان کا گھرداستے میں تفامیں نے عرض کیا کہ تھیں ( ﷺ شاہ محم کو ) اپنے قدوم میں منت ازوم ے مستفید فر مائیں۔ پیند فرمای اوران کے گھر تشریف سے مجے ۔ انھوں نے اس قدر نیاز متدی، شکتگی مصدق و اخلاق دکھایا ادرائی عاجزی اورفقر کا ایسا مظاہرہ کیا کہ میر اورالوقت ہو مسلامے ان کی اس روش کو بہت سراہا کہ جس شکتگی کی اس راہ جس ضرورت ہے اضیں حاصل ہے۔ در راہ ما شکت ویل می خریمہ ویس باز ارخود فروشی از ال راود بگراست

المیں ابتدا ہے جوانی ہے جھے ہے ربط واخلاص اور عبت ہے۔ جوانی کے دنوں میں ہم دونون نے دائی اور قرید آباد کی بہت ہیر کی ہے۔ بوی انچھی صحبتیں گزاری ہیں۔ دونوں نے ساتھ ساتھ تیم اندازی تو اعدوضوابط کے ساتھ سیمی ہے۔ جب ہے ہم نے لئنگر کی نوکری مڑک کی ہے خوب ملا قاتی شیں رہتی ہے۔ ان کی دُعا اور توجہات میں تا ٹیم ملا قاتی شیں رہتی ہے۔ ان کی دُعا اور توجہات میں تا ٹیم ہوا تی ہوں ہے ان کی دُعا ور میا با نی کے جاریا بانی ہو ہے ان کی دُعا وُں ہے کام بنتے ہیں۔ ''اسراری'' کی پیمیال کے چاریا بانی مسل بعدوہ بیار پڑھے۔ میں میاوت کے لیے پہنچا۔ جب والیس ہونے لگاتو شخ نظام الدین اولیاء مسل بعدوہ بیار پڑھے۔ میں میاوت کے لیے پہنچا۔ جب والیس ہونے لگاتو شخ نظام الدین اولیاء میں کرنے گے اور میرے شخ کو بہت یاد میں سرہ کے حرس کی با تیس بڑے انساط وسرور کے عالم میں کرنے گے اور میرے شخ کو بہت یاد میر سے تھے۔ اس بیاری میں ایک دن نہایت نسخ انداز میں کامہ طیبہ تین بار پڑھا اور چل دیے۔ میں میں ایک دن نہایت نسخ انداز میں کامہ طیبہ تین بار پڑھا اور چل دیے۔ میں سے درواز سے برے۔ ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہی ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہی ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہی ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہی ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہی ان کی قبر ہیں ان کی قبر ہی سے کی درواز سے بر ہے۔

#### شیخ کریم محد د بلوی

شخ للا كرم يداوران كرمزيز جير برو عابدو پارسا تقدر ياضت و كابد كانوران كرچر سد و بابلا تقار الكانقار كرچر سد و بطلا تقار فربت اور مسكيني كالباس ان كرچ مارك پرورست و زيبالكانقار البيخ شخ سد افعيل خوب حصد بزرگي پينچ تقار مجهد جب بھي ان سد ملا قات كالتقاق ہوتا الله كرم جوثى ہے جس سے زياده كانقور نبيس كيا جاسكنا پيش آتے تھے۔ايك بارافھوں في اپنے كرم جوثى كيا انقال كر بعد شخ نظام الدين اوبياء كرم ارك پاس چلد كيا اور نهايت قليل غذاك ساتھ، آخر بيس بالكل بى كھا نا ترك كر ديا۔ حددرج ضعف و نا تو انى ہوگئي كين افعيس اس كى كوئى بروانتقى مستقل مزاج اور مستقبى الى ل رہے۔ جن كرا در بھى ضعيف و نو قات و تو قات ہوگئي كين افعين اس كى كوئى بروانتقى مستقل مزاج اور مستقبى الى ل رہے۔ جن كرا در بھى ضعيف و نو يو قات ہوگئي كين افعين اس كى كوئى بروانتقى مستقل مزاج اور مستقبى الى ل رہے۔ جن كرا در بھى ضعيف و نو يو قات ہوگئي كين افعين اس كال

میں شعبان کے مہینے میں 1054 ہے (1644) میں دنیا سے بطے گے ان کی قبر بھی پر انا بانس دہلی میں شعبان کے مہینے میں 1054 ہے دروایت ہے کہ ایک دروایش اپنے شیخ کی وفات کے بعد شیخ کے میں بی ان کے درواز ہے بر ہے۔ روایت ہے کہ ایک دروایش اپنے شیخ نے اس سے بوچھا کہ میسار کے پاس آیا اور مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ نے اس سے بوچھا کہ محمار سے پرتم سے کس کام کوکر نے کوفر ماتے تھے۔ کہا ہرس ل جلے میں بھاتے یہ صرف جالیس قرف اوران کے مصالے کے ساتھ بٹھاؤں قرنول اور اور ان کے مصالے کے ساتھ بٹھاؤں کا۔ جب جلے میں بٹھا دیا تو ہر دوز ایک مرغ اس کے مصالے اور رونی اس کے کھانے کے واسطے دیا جا تا۔ ای جلے میں اس کا کام پورا ہوگیا۔ بال بال بیکا محص شیخ کال کی تو جہات واسطے دیا جا تا۔ ای جلے میں اس کا کام پورا ہوگیا۔ بال بال بیکا محص شیخ کال کی تو جہات سے انجام کو پہنچا ہے نہ کہ چلوں ہے۔

آگئہ بہتمریز ، وید یک نظر منس دیں حرہ کند بردہد طعنہ زئد بر چلہ خواجہ بیرقگ نے اور دوسے خواجہ بیرقگ نے فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ احرار نے فرمایا ہے۔ آگر اللہ تعالیٰ کسی برصفت ارادہ سے بھی بہی فہ کور مجل سکے۔ اہل اللہ کے رسائل میں بھی بہی فہ کور ہے۔ اہل اللہ بیان نہ کی ماردہ ہوتا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ (افا اراد شنبا فال اللہ میں فیسکون) تب ہی ان برد گواردل کی ارواج طیب نے عادل اورا متنقامت کے لیے ور خواست کی جاتی ہے۔

 $^{2}$  سبه مختایت محق و خاصانِ محق محر ملک باشد سیه سنتش ورت  $^{3}$  و ربیم نشال از مجنج مخصود فرا گرما زسید یم نو شاید بری

### شخ محمدوش پيرمحر

شیخ الله بخش گرده مکیشری قدس سرهٔ کے نواسے ہیں۔صاحب اخلاق وسروّت ہیں۔صاحب صلاح و مع ملات شریعت وطریقت والے ہیں۔ دولوں نیک لوگوں کے طورطریقے رکھتے ہیں۔ شیخ ویرجمدنے

<sup>1</sup> جم نے تعمریز میں شمل الدین تعریزی کی انظر کا جوکام دیکھادہ عشرے اور جیلے کی عبادت پر طعنہ زن ہے۔

<sup>2</sup> بغير عنايات حق وخاص بن حق الركوئي فرشياسي موتواس كانلد اعمال ساه ،

<sup>3</sup> جمنے مجھے مقدود کا پہابتا دیا۔ اگرچہم نہ کا سکے شاید تو ملکی جائے

"اسرار بین کے اتمام کے سال 1069 ہ (1659) میں انتقال فرمایا۔ ان کی قبر شخط اللہ بعث گڑھ مکھیٹر ی کے روضے کے درواز ہ پر ہے۔ وہ میرے شخ کے نیاز مندوں میں سے تھے۔ جب بھی وہلی جاتے ، میر سے شخ کی صحبت کونوت شار کرتے۔ میں ہرساں جب بھی سلمبل سے اپنے شخط کی خدمت میں آتا جاتا تھا راستے میں شخط اللہ بخش کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ ایک وان شخط تو مجھ نے جھھ کے بہا کہ اپنے شخط کی کوئی بات سُنا وَ میں نے کہا۔ اے شخ اس عارف باللہ کا حال تھے تھی کی کوئی بات سُنا وَ میں نے کہا۔ اے شخ اس عارف باللہ کا حال تھے تھی کی کوئی بات سُنا وَ میں نے کہا۔ اے شخ اس عارف باللہ کا حال تھے تھی کی کھور بھی ہم کا تعالی میں آتا والقد رہا ہات تکلف نے بیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے بات تکلف نے بیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کے بیا کہ باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کے باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کے باتھیں کے باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کی بات تکلف نے بیاں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کے باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کے باتھیں کی باتھیں کی بات تکلف نے باتھیں کہ میا ہوں بلکہ اس یقین سے باتھیں کے باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کی باتھیں کے باتھیں کے باتھیں کی باتھیں کیا تھیں کی باتھیں باتھیں کی باتھی

ووجي وارے رامزو تعربیف او<sup>1</sup> "

لیکن اپنی مجھ کے مطابق ہوخص کو ایک حسن ظن ہوتا ہے جیسا کہ بیں نے اپنے شخ کے ذکر ہمی بیان

کیا ہے مجملاً کہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اے فعان الحمد بلندا ہم میری ول جمعی ہوگئی ہے کہ بعض اُن

عام لوگوں ہے جمفوں نے اللہ کے دوستوں کے طریقوں کا طریقہ اپنے مزاج ہے ہٹا ہوا دیکھا
قاان کے بارے ہیں، ہیں نے بھی بچھٹا مناسب من رکھا تھا۔ اس سے میرے ول بس آیک شم کا
الکار قرار پا گیا تھا۔ ہیں نے ان ہے کہا۔ وانا حضرات ، اللہ کے دوستوں کو دوسرے دیگ ہیں و یکھا

کر تے ہیں اور نا وان و وسرے انداز ہے۔ دانا سید ھے داستے پر چاتا ہے اس لیے دوئی میں دائے میں درمی قدس مرہ نے منتوی میں کہا ہے۔

مرہ نے منتوی میں کہا ہے۔

دید احد را ابو جبل و بگفت نیشت نشنے در نمی بائم شگفت گفت احم مر د را که رائی راست گفتی گرچه کار افراشی دید صدیقش مجفت اے آفآب نے زشرتی نہ زغربی خوش عناب گفت احمد راست گفتی اے عزیز کاے رمیدہ تو ز دنیاے بچیز

<sup>4</sup> کوئی اُن جیمای ان کی تعریف کرنے کامر اوار ہے۔

<sup>2</sup> ابوجبل نے حضور ( میں ) کودیکھا قربوما، بنی ہائم میں بے بدصورت پھول کھلاہے۔ عمرالرسول اللہ فع اس کی اس بیات پر فرمایا۔ تو نے سی کہا اگر چہ بات کا جنگلز بناویا۔ حضرت ابو برصد یق ف نے اُن کودیکھ کر کہا آپ ایسا آفاب ہیں جوندشر تی ہے شغر لی ۔ حضور کے فرمایا اے عزیز تو نے بچکی کھا۔

حاضران مخفتند کاے صدرواوری راست کو محفتی دوضد را سی جا گفت من آئینہ ام یزدان پرست مجمر و مومن در من آن بیند که مست ایک باریس این شیخ سے اجازت کے کرسنجل آرہا تھا۔ پانچ چیسزلوں میں (راہتے میں قیام كرك ) يس ابين وطن منجل بينج كيا- برروز برمنزل مي امرارغيب كاكونى نه كونى راز منكشف موتاتها جوتائل تحريرتها، ميس في اس كوضيط تحرير من العالود اس رساليكانام" سفروروطن" ركها \_القصد جب ميل كر همكيشر بينيات الله بخش كي قبرك زيدرت كوكيا \_ مجصحار بوكيا \_اى مي مراقب ہوگیا، گفری بحرکومراقب رہا، توصورت شخ ظاہر ہوئی۔ دیکھا کہ شخ ذات حق کے مراقب میں بیٹے ہوئے ہیں۔اورآپ سے مجیب تتم کی کیفیت طاہر ہور ہی ہے اور ان کی شکل یے محمد ان كالواسي جيسى ہے - جب محصافاقہ موالو من في تخ محمد علوم كيا كدين كاموت كيسي تى -(وہ بولے) میر کاطررح سانو لے رنگ کی تھی۔ منقول ہے کہ شخ اللہ بخش کاملین میں سے تھے۔ ماحب آیات ظاہرہ ادر کمالات وکرایات باہرہ سے متصف تھے، جبیما کے شخ رفیع الدین کے ذکر من گزرا۔خواجہ بیرمگ نے سنجل آتے ہوے داستے میں شخے سے ملاقات کی تھی۔انھوں نے شخ کی بہت تعریف کی اور ان کے جنب حق کو بہت سراہا اور فر مایا شخ جیسا ہندستان میں، میں نے کوئی نه پایار روایت ہے کہ شروع حال میں شخ اللہ بخش طلب من میں سنجل پہنچ اور ایک مجد میں تظهر الكود يكها وردر يافت كياتم كسنجل في جواعلم العلمائ وقت تصان كود يكها وردر يافت كياتم كس جماعت سے ہو۔ انھوں نے کوئی جواب شہ یا۔ انھوں نے بھریمی سو، ل کیا ، پھر جواب شہ میا۔ تيسرى بارمعلوم كيا كدائ وجوان تيرب جواب شديين كى كيا دجد ب جواب ديا كريس جس جماعت میں تھااس سے نکل آیا ہوں لیمنی دخیاداروں سے نیکن جومیر امتصد ومطلب ہے ابھی اسے نہیں پینچا ہوں۔ پس خود کو کس میں سے کہوں؟ شُخ عاتم نے کہا۔ جس راہ میں قدم رکھا ہے ہتم اس کی منزل مقصود کو پر سیکے ہو ۔ا پیغ آپ کو پہنچے ہوؤں میں تھار کرو۔ آخر اُن کا کا مطریقیۃ شطار مید میں سیدقوام الدین کے ظیفہ ی مبارک کی صحبت میں انجام بذر ہوا۔ ان کی دفات وردمضان 1002 ھ (19 منی 1594) ہے اور پوری صورت اخلاص ان کی تاریخ و فات ہے۔

حاضرین نے دریافت فرمایہ اسے دسول النہ قرمائیں کد دفول میں سے کون بچاہے۔ فرمایا کہ میں تو ضا کا ایک بندہ ہوں جوآئینے کا تھم رکھتاہے۔ کا فراور موٹن کو بھی میں وی کچھ نظر آتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔

#### خواجه قطب حسن بورى

خواجہ بیرنگ کے خلیفہ بین عبدالغفور منبعل ہے اپن نسبت کودرست کرتے ہیں۔ ین آوم سنبھلی کے محبت دارا درمیرے شیخ کے شاساؤں میں ہیں۔میرے شخانھیں نیک حضرات بی جانتے ہیں۔ علوم دین وتصوف ، دونوں کے عالم ہیں۔ صفاد لطاف کا نوران سے طاہر ہوتا ہے۔ بہت متنقیم الحال ير اسراه يس جو چيز جائيه و استقامت على خوله تعالى "فاستقم كما أموت" (" حبيها كي مسين تهم بويه بي جنو") " نفحات الأن" من ب كرجمه ابن الفعنل في فرما ياوه چيز جس کے ہونے سے تمام برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں اورجس کے نہ ہونے سے تمام نکیاں آخرکار، برائیاں ہی بن جاتی ہیںوہ استقامت ہے۔ (اُنٹیٰ) میں برسال ایے گئے کی خدمت میں آتے جاتے راہے میں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ان کے جمال حال سے صدق و رائ ظاہرہ باہر ہے۔ جب کہ میں کتاب "امرادی" تالیف کردہاتھا۔ ٹس نے ان کے طالات معلوم کیے تا کہ اس کما ب میں داخل کروں۔ انھوں نے بس یم کلم کہا۔ حقیقت الحقائق می صفت کا نام بیں میرے شیخ نے اپنے رسالے ' توروحدت' میں لکھا ہے کہ جو پچھ بھی ادراک میں آئے اور جوادراک میں نہ آئے سب وہی ہے۔ جسے وجود کہتے ہیں وہ اس کاظہور ہےاور جسے عدم کہتے ہیں وہ اس کاباطن ہے۔اول وہی۔آخروہی۔ظاہروہی۔باطن دہی۔مطلق (آزاد) بھی دوہی ہے اور مقید ومتعین بھی وہی ہے۔ وہی گل ہےوہی نجز ہے۔ مز وہمی وہی ہے مشتبہ بھی وہی ہے۔ باد جوداس کے کہدہ ہی سب پچھے ہے۔ سب پچھ سے یا کبھی ہے۔سب پچھاس نے تو ہے مرسب پچھدہ فیل ہے۔اس کا بیاطلاق اس اطلاق سے جداہے کہ دہ عین ہماشیا ہے۔اس نسبت تک نہ سی عشل کی رسائی ندوباں تک کشف وفہم کی بھنے ۔ای لیے " ویسحند رکسم الله نفسة " آیا ہے۔ (آتی ) ''فحات الانس' میں ہے کہ مجی حقیقت الحقائق کسی آزاد کے ہاتھ سے کسی دوسرے اپنے بندے کور ہائی بخش ہےادراس آزاد (نفس وشیطان) کیصورت میں ایسےموقع پرتو مصوفیہ کی نظر میں خود کونمایاں کرتی سبتا کہ و بداری مشاق آنکھیں اے د کھیر آرام یا کیں۔اس لیے کہ ایک آزاد کی حقیقت دوسرے آزاد برآ جاتی ہے۔ گمریہ جب ہوتا ہے کہ کوئی اس غیراللہ یعنی آزاد کو درمیان میں ویکھنا جیوڑ دی توجتنا وسلیہ

درمیان سے اُٹھتا جائے گا حقیقت کی جانب بڑھتا جائے۔ جب وسید پر لکل اُٹھ جاتا ہے۔ کوئی بہانہ درمیان نہیں رہناتو حقیقت ، لحقائق آ جاتی ہے۔ آ ومی کی کیا حقیقت ہے کہ وصل سے سرفراز کریا آ دمی کے بس بیل نہیں۔ایک کاول اسباب بیل پھنسا ہے دوسرے کی نظر حقیقت پر ہے وہاں سب وسیداور بہائے کی کیا قیمت ۔ (اکٹی)

### حاجى عبداللطيف حسن يوري

شخ جنید سند بلوی کے مرید مرکز درق وشوق بزرگ ہیں۔ نیک احوال اور شریعت وطریقت کی راہ میں منتقم الحال معاملت میں رائخ اور پیشدر بیرہ ہیں، گفتگو میں شائستہ اور سپے ہیں۔وہ فرماتے ہیں ت جنیر نے اپنی وفات سے تین روز پہلے جھے سے کہا تھا کہ خانقاہ کی خدمت اپنے ذیتے لے لے۔ على ن كبايد بهارى بوجه باس كأثفان كي جهين طافت بيس بدوس كوتكم فرماد يجير تُنْ في دوبار وفر ما يا كديزر كور) كاوه خرقد جوجم بينتي بين بين يان مين في كباية جي وين بي بات ب-ال کے بعدا پی فربی اتاری ، جھے دی اور اُٹھ کھڑے ہوے قصبہ سندیلے کے چی پہنچے ، جھے اپنی قبر کا نشان بتایا اور پھر آ کر بیار پڑ گئے اور تین دن کے بعد انقال فرہ یا۔ وہ7ررمضان السارک 1048 ھ (2 جنورى 1639) كى تھى \_اصحاب واعز ، عنسل دينے كے ليے جمع ہو \_ \_ جب نہلا نے کے کیے مختے پرلٹایا توضیح زبان سے"اللہ" کہا۔ جیرت زدہ ہوکرسب حاضرین بولے بیتوزیمہ میں کیول مصطرب ہوئے ہو کفن دینے کے بعد بھی جب مسہری پرلٹایا تو اس وقت بھی کہا''اللذ'۔ عاضرین اس دوبارہ کہنے پر اور بھی زیادہ جمرت میں پڑے، پھر تو کچھ دریر فن کرنے میں کی اور محو حمرت بیٹے رہے۔اس کے بعد لے جاکر جو جگہ طابقی دنن کر دیا۔وہ بی قرماتے ہیں کہ آخ کی وفات کے بعدایک دات میں نے ان کوخواب میں دیکھا کہ یوے لطف میں میراباز دیگڑ ہے ہوئے کوہ او ند کے اور کے اور کھڑ اکر دیا۔ وہال ہوی عالیشان عمارات ادر محلوں کے نگر نے افسارات گے۔ جب میں جاگا تو میں نے اس کی تعبیر ملکہ مدیندسو چی اور ان کی وفات کے جالیس ول بعدح مین محتر مین کی زیارت کے لیے نکل پڑا ادر تجرید کے قدموں پر دونوں مقامات کے دیدار کی سعادت ابدی مے مشرف ہوگیا۔ مكه كرمديس في تاج الدين سنبھلي كي محبت يس را۔ واپسي نيس

سورت شہر میں ملک نصیرالدین نوساری کی جوکدایک کائل درویش سے خدمت میں بھی رہا۔ مك (موصوف) خاندان چشته كاس سلسلے بين جوشاه عالم مجراتي سيتصل ب اتھول نے بھے سعادت سے بہرہ ورفر مایا۔ میں نے اس سفر میں بہت کشادگی ملاحظہ کی۔وہ آئ فرماتے ہیں کہ ا کی باریس سورت میں دوآ دمیوں کے ہمراہ ایک جرے میں بیٹھا ہوا تھا اجا کے اس جمرے کی جہت چھٹی اور اس میں ہے دومرد ظاہر ہوے ایک حصت بررہا اور آیک نیجے آگیا اور ہواہی سیدھا لٹک میں۔ لٹکنے والے سے حصت ر بیٹھے ہوئے نے دریافت کیا کدوہ حاضرے۔ کہا ہال حاضرے اور میری جانب اشارہ کیا۔اس کے بعد اس راہ محبت اللی کی باتمی وصیت کے طور پر کمنی شروع کیں، ای اثنامی بھے ہے کہ تو کیا تمنا رکھتا ہے۔ میں نے کہارضائے الی کی طلب ہے۔ انھوں نے بیجی قرمایا که آج کی شب صب قدرے اور ای راہ سے دالیں اوٹ مے . مجھے بیسب د کھے رہنی آگئا-ان دونوں نے جومیرے ساتھ بیٹے ہوے تھے بھے سے بوجھا کیا ہوا کیوں بنے۔ میں نے کہا اس سے جوتم نے دیکھا اور سنار ہو لے ہم نے تو نہ کچھ دیکھا ندسنا۔ میں اس بات سے اور منتجب ہوا اور خاموش ہوگیا۔ای دوران دوآ دی میوہ مائے فشک در سے جراا کیے طبق لائے ادر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے طبق کو ایک طرف د کھ دیا تو انھوں نے کہا اُل کھا۔ بھی تھم ہوا ہے۔ "میں نے کھایا اور شکم میر ہو گیا۔ اس سے میرا منہ بے حدیثھا ہوگیا۔ حاجی عبدالطیف صاحب کاحسن بور کے کنارے پورب رُخاایک بہترین مکان ہے۔ بوی بی وکش جگہ ہے۔ میں اکثر حسن بوراور دہلی آتے جاتے ان سے ملاقات کیا کرتا ہوں۔وہ محبت اورا خلاص سے پیش آتے ہیں اورا یے شخ کے اشعار اوران ک حکایات سنایا کرتے میں \_ پشتوں میں ان کا کلام بھی ہے جونہایت بالمعنی ہے......... ''اسرار یہ'' کی پنجیل کے بعدے دہ دیلی چلے گئے تھے دہیں بھار پڑے ادر 1071 ہے (1661) میں ونیا سے رخصت ہوئے۔قدم گاہ کے زدیک ان کی قبر ہے۔

#### سيدغريب حسن بوري

وہ اسپیع والدسید مظفر سے نسبت کو درست کرتے ہیں۔ صادق القول اور رائخ الحال نوجوان ہیں ۔ اس راہ کا بہت دروانھیں ملا ہے۔ در یہ تو باید دلم را درد تو سیک نے در خوردس درخوروتو درد پیدانے کہ می دانی فرست تا بنوشم انچہ بتوانی فرست کفر کافر را و دین دین دار را ذرهٔ دردت دل عطار را ان کفر کافر را و دین دین دار را ذرهٔ دردت دل عطار را ان کے دنیا میں ظاہری طور پردو بھائی ہیں عاجز اور درولش نام کے اوردو باطنی بھائی بھر ورد لیش نام کے اوردو باطنی بھائی بھر ورد لیش نام کے ہیں۔ان کا ظاہرتو ظاہر (لیمنی میج و درولیش) اور باطن ( جمز و درولیش) سے بیوسطہ ہے۔ ان کا ظاہرتو فاہر (لیمنی می جزور دلیش کی طلب میں دوسروں کی طرح بھی گھر سے باہرقدم ناکالا بمراج و حصد مقدر تھا جھے گھر ہنے ہی ہیں۔

آل را كدورمرات نگاريست فارغ است از باغ و بوستان و تماشات الد زار د مخات الالد زار د مخات الالد زار د مخات الالد زار د مخات الالن من بين به بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه من من المحت و خواجه متلفر كو و جيز سفر كي گھ نيان طع كر كے شكت خاطرى و خاكسارى كى بدولت فضل الى سے حاصل ہوتی ہم نے اسے گھر كے كونے بين ره كرى خاندول بين را لايا ہے۔

اپنے کمال پر مغرور لوگ ان کے اس قول کورعوی باطل پر محمول کرتے ہیں حالا کلہ بیگان خود ان کے نقل کر دلالت کرتا ہے کیوں کہ صدق سے کوئی بات کہی خاص کر اہل دل کے اقوال کہ بیطور تحدیث نعمت ہوتے ہیں نہ کہ کسی متم کے دعوے کے قبیل سے ۔ (انتیٰ ) ای کتاب میں ہے کہ شاہ شجاع نے کہا ہے '' وجد الله فی المعباقی المعباقی المعباقی المعباقی المعباقی المعباقی المعباقی میں ہے کہ شاہ شجاع نے کہا ہے '' وجد ایک امیر نے ان کو بلایا ۔ اسکے جواب میں انھوں نے اسے کھا۔

<sup>2</sup> جس كامحبوب ال كے تھريس بودياغ ويستان اوركاش كى سيروتماشے سے فارغ ب

عصبم في ورويش من الشياوه بمين توكري من الا

بیروں نیامہ ام نیج کہ زخانہ خواش سفر چہ داند عند در آشیانہ خواش نی برم بہ پر دہال عاریت جوں تیر نشتہ م چوکاں روز دشب بخانہ فویش نی برم بہ پر دہال عاریت جوں تیر نشتہ م چوکاں روز دشب بخانہ فویش میں سال میں دوہ را پنے شخ کی خدمت میں آتے جاتے سید فریب ہے دوبار ماہا ہوں جیسا کہ دوئی وا فلاص کا حق ہوتا ہے ان کی جانب ہے و کھا ہوں ۔ اور ان کی مرقت تصور ہے بالاتر ہو دو در دجو کہ دہ رکھتے ہیں وہ پوری طرح ان سے فاہر ہے ۔ ''تحات الائن' میں ہے کہ شخ الاسلام نے کہا کہ عبد اللہ این عصام نے حضور ہوگئی کو فواب میں دیکھ اور دریا فت کیا کہ بارمول اللہ ہم نظراء جس مقصد کے در بے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ جب تکلوق کے ساتھ (معالمہ) ہوتو حق تعالی سے شرمانا اور اس کی جانب کا خیال دکھتے ہوے حالی تی رہنا ہے ۔ لینی جانب کا خیال دکھتے ہو ہوا کی رہنا ہے ۔ لینی جانب کا جیال دکھتے ہو ہوا کی اور اس بات سے شرم کرنا کہ جب فا ہرا تکلوق کے ساتھ ہو باطنا حق کے ساتھ رہے ۔ بیا نبوالی اور تشریف لے جانب کا خیال کہ جب فا ہرا نمول خواتی ہو جائے ۔ یہ موال اللہ بھی مشغول خاتی ہو جائے نے گئے ۔ میں ہی گئی مشغول خاتی ہو جائے نہ نہ ہو گئے ۔ یہ دراس اللہ بھی اور مربا ان کراد ران کی تی خوار نہ نوان کی درائی خوار ہو تی تھا ہو نہ کی اس میں درائی کی ماتھ مشغول ہوتو تند ور پر بخشش اور مربا ان کراد ران کی تی کو صائع نہ کر ۔ یا رسول اللہ بھی شاور مربا ان کراد ران کی تی کو صائع نہ کر ۔ را جین )

ایک دن میں اپنے شیخ کے ساتھ وہ لی کی ایک تک گلی ہے گزر رہاتھا۔ دوسری طرف ہے ایک سوار
سامنے آیا ، گراد با ایک کوشے میں کھڑا ہو گیا اور میرے شیخ کو راستہ دیا۔ میرے شیخ نے اس سے
معلوم کیا کہ آپ کون میں ؟ کہا۔ عاجز ۔ شیخ نے فرمایا جو پچھ در کارہے وہ اس بجر بی تو ہے۔ میں
فی عرض کیا حسن پور کے سید فریب نام کے نوجوان میں ، ان کے دو بھائی عاجز اور درو ایش نام کے
میں ۔ میر سے شیخ نے فرمایا۔ ہاں میں آٹھیں خوب جا نتا ہوں ، بہت اجھے آدی میں ۔ جو فریب ہے
دو اچھا ہے اور جو اچھا ہوتا ہے وہ فریب ہوتا ہے۔ یہ بات ہرمو ملے میں جاری ہے۔ "مفحات
الائس 'میں ہے کہ شیخ الاسمام نے فرمایا۔ ایک زمانے میں ، میں اس کو ڈھو نے ہمتا تھا خود کو پاتا تھا،
الب خود کو ڈھو نے ہوتا ہوں تو اسے یا تا ہوں۔ جب اس کو یا لے گا خود سے چھوٹ جائے گا۔ گر جب

میں مجمی ہیں اپنے گھرے با ہرنہیں نکلا ہوں میں تو عنقا کے مانند ہوں جس کوسفر کی نبر ہی نہیں ہوتی میں مائے ہوئے بال ویرے تیرکی المرح نہیں أوْ اکرتا میں تو کمان بناروز وشب اپنے گھر میں دہتا ہوں۔

چوٹے گاتب پائے گا۔ کون سامعاملہ پہلے ہوتا ہے دہ جانے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو تو نہ ہوگا۔
وہ بھی فلہ ہر ہوگا جب تو جیب جائے گا۔ کون ساکام پہلے ہوگا وہ جانے۔ بایزید بسطائی فرماتے
ہیں '' ہمل جب تک خود سے نہ ٹو ٹا اُس سے نہ لما۔ جب تک اس سے نہ طاخو دسے نہ ٹو ٹا اکون سا
کام پہلے ہوا خدا جانے۔'' شِخ ابوعلی سیاہ کہتے ہیں کہ ماوراء النہر یان کہتے ہیں کہ جب تک خود
سے جدا نہ ہوگا اسے نہ یائے گا۔ عراقیان کہتے ہیں کہ جب تک اُسے نہ پائے گا خود سے نہ چھوٹے گا۔ وونوں ایک بی بات ہے جا ہے بیالہ پھر پر مارویا پھر بید لے پر لیکن میں
عراقیوں میں سے ہوں کہ النہ کی طرف سے سبقت زیادہ اچھی بات ہے۔ ابوسمیر خر، زکہتے ہیں
کہ جس نے بیگ ن کیا کہ وہ اپنی کوشش سے منزل مقصود کو پہنچ جائے گا تو اس نے اللہ پر بہتان
کہ جس نے بیگ ن کیا کہ وہ اپنی کوشش سے منزل مقصود کو پہنچ جائے گا تو اس نے اللہ پر بہتان
تراشااور جس نے بیگ ن کیا کہ وہ اپنی کوشش سے منزل مقصود کو پہنچ جائے گا تو اس نے اللہ پر بہتان

# شخ صادق حسن پوری

شخ عبدالی سختی کے مربع جیں اور شخ عبدالی شخ اسمہ مندی کے خلیفہ جیں۔ ابتدائر ک و تجود میں مشکل خوب رنگ بہت تا اور طور آزادگی رکھتے ہتے۔ آخر کارایک عورت کی مجبت میں جاتا ہو گئے۔ جب اس کے اشتیاتی اور آرزونے بہت مراً بھارا تو اس نے نکاح کر بیا اور بجوں والے ہو گئے۔ جب اس کے اشتیاتی اور آرزونے بہت مراً بھارا تو اس نے نکاح کر بیا اور بجوں والے ہو گئے۔ گراس بے تینی کی حالت میں جو آخیں ایک بزرگ کائل سے کی تقی ذرتہ برا بر فتورنہ آیا۔ آپ میرے شخ کے تبین اور خلصین میں سے جیں۔ ایک زبانے میں دہ میرے شخ خورنہ آیا۔ آپ میرے شخ کے جبین اور خلصین میں سے جیں۔ ایک زبانے میں دہ میرے شخ کا سابان سے دوبلا باطنی طر اِن صحبت و خلوت میں اان کے دومرے احباب کے لیے رشک کا سابان سے ۔ دوبلا باطنی طر آئی صحبت مشرب کی بدولت بادشاہ کے مقر بین میں ان کے مربع دون کی خاص تعداد پائی ہے۔ وہ لوگ آئیس برکت کے لیے اپنے گھروں میں لے جاتے اور خد بات بجالاتے اور خد مات بہا توں سے بہر بروا تھے۔ ذرا می دیر تھم کر مجلس سے آٹھ جاتے اور میر سے شخ کی خدمت میں بہتے کر ان کے الطاف دعنایات بزرگا تہ کے تی دار بنتے تھے۔ میں میں سال سے بھی زیادہ عرصہ سے ان کو جانا ہوں۔ ان سے قربت و شناسائی ہے۔ اس طویل بدت میں بھی ساتھ رہے بھی جدار ہے۔ ابتدائی چندروز انھوں نے سنجل میں بھی طویل بدت میں بھی ساتھ رہے بھی جدار ہے۔ ابتدائی چندروز انھوں نے سنجل میں بھی

گزارے ہیں۔ کیائی آزاد مزاج اور پرسکون دل رکھتے تھے۔ ایک ون شی بہاءالدین بن شیخ محود بنی اسرائیلی جو کہ نیک انسان سے اور مطبوع طبع تھے۔ وہ اور بیل بیجا بیٹے تھے کہ شیخ صادق بھی آ گئے اور بیٹھ گئے۔ بچھ دیر خاموش بیٹے رہے۔ اچا تک کھڑے ہوئے اور پیل صادق بھی آ گئے اور بیٹھ اس کے اور پیل ما تھ جھے معلوم کیا کہ یہ کیا سکوت اور کیسی خاموثی تھی دیے۔ شیخ بہاءالدین نے تعجب کے ساتھ جھے معلوم کیا کہ یہ کیا سکوت اور کیسی خاموثی تھی دیے۔ بیل ان کی یہ خاموثی تھی دیے۔ بیل نے کہا ان کی یہ خاموثی ہو گئے یو لے بی نہیں۔ آئے اور ورا دیر بیل چل بھی دیے۔ بیل ماری تھاری خاموثی سے بہتر ہارے تھا رہ کی ما ور گفتگو سے بہتر ہے اور ان کا کلام جاری تھاری خاموثی سے بہتر ہو گئے۔ ایک دن بیل نے تکیم نور ہے۔ انھوں نے میری یہ بات پہند فرمائی اور خاموش ہو گئے۔ ایک دن بیل سنے حکیم نور اللہ بن کو کہ جن کی رہا تی عبدالواحد سنسل کے ذکر بیل گزری ہو دیکھ ایک فوٹن نما باغ بیل اللہ بن کو کہ جن کی رہا تی عبدالواحد سنسل کے ذکر بیل گزری ہو دیکھ ایک فوٹن نما باغ بیل اس کشریف رکھتے ہیں۔ بیل نے ان کے اشعار سننے کی فرمائش کی۔ کہا جس حال بیل ہوں اس میل گئی اور ایک استاد شاعر کاشعر پڑھا۔

زہر کلام کلام عربی فضیح تراست کمر کلام خموثی کہ انھے از عربت میں نے کہا ہاں اس حال (قبض) میں کہ بت کرنا اچھانہیں لگنا گر پھر بھی تخن کے بغیر چارہ کا م فہیں۔ وہ بیری اس بات سے خوش ہو گئے۔ '' نفحات الانس'' میں ہے کہ مولانا جنال اللہ بن روی کے ملفوظات میں ہے کہ جس وقت خواجہ تھیم سنائی حالت استحضار میں تھے آ ہت آ ہت ہی کہدہے شخصہ حاضر بن نے ان کے منہ پرکان لگائے سنا کہ پیشعر پڑھ دہے ہیں۔

<sup>1</sup> مرکام سے کام مر فی شیح ہے کین زبان خاموثی کام مرب سے بھی تسیح ترہے۔

<sup>2</sup> میں ہراس بے معنیٰ کلام سے قربہ کرتا ہول جو جھ سے صادر ہوا ہواور ہراس معنیٰ سے جس کی تائید ہیں کوئی قول پزرگاں نہ ہو۔

اگر چه پیش خردمند فاهشی ادبست بوقت مصنحت آل به که در سن کوشی دو چیز تیره عمل است دم فروستن پوتت مخمن و مفتن بوتت خاموثی میں نے حکیم نورالدین کوا یک دلچسپ و تکمین عمارت سنائی۔ بہت خوش ہوئے اور خوب مجلس رہی۔ وہ حکایت ہے۔ کتے ہیں کدا کی سادہ دل ( بعولا ) نوجوان ایک بزرگ کے بہاں نو کر ہو گیا۔ ایک دن لوگ ان بزرگ کو دعوت میں لے گئے ۔ان کی اہلیہ نے اس نو جوان کو پیچھے ہے جمیجا کہ جا اور چھپا کردستر خوان کے نکوے لے آ، کہ بتجے بھو کے بیں۔ دہ جوان گیااور بھری مجلس ہیں کہ ابھی وسترخوان مجلس میں بچھا بھی شرقدائے آقاسے بادا زبلند کہاتمھاری بیوی نے بھو کے بچوں کے لیے بچا مواطعام منگوایا ب-بدیات س کرآ قاشرمنده موسكة اورسر جمكائ ركها -كهان سفراغت کے بعد جوان کوؤانٹااورکہا، بے دقوف اگر تھے اس کام کے لیے بھیجاتھ تو ایک کونے میں بیشہ جاتا، لوگوں کے کھانے سے فارغ ہوجانے کے بعدریکا مانجام دیتا۔ جوان نے کہا۔اب تو مجھے خطا مولی آئندہ آپ کے فرمان کے بموجب چلول گا۔ پھردوبارہ جب آ قائمی دعوت میں مجے ای اثنا میں ان کے پیچیے پڑوی کے گھر میں آگ لگ گئے۔ان کی اہلیہ نے جوان سے کہا جلدی جااور آقا کو بلالا ۔ جب جوان وہاں پہنچا تو ایک کونے میں آ دام سے بیٹھ گیا۔ تب تک آ قا کا گھر بھی جل کر خا مسر ہو گیا۔ کھانے کے بعد اس کو منظر بیٹاد کھ کرآتا نے خوش ہو کر پوچھا کہ کیوں آیا ہے؟ نوجوان نے آہتہ سے کا ن میں کہا کہ آپ کے پڑوی کے گھر آگ لگ گئی ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بجھے تاکید جمیجا ہے کہ فورا آپ کو بلالاؤں لیکن میں نے آپ کی اس دن کے دمیت بڑل کرتے ہوئے آج جلدی تیں مجائی۔

### شنخ ابوتراب تطهمى

شخ محرصین دہلوی معروف بہ شاہ خیالی کے بچتوں بیں ہے کسی کے مریدیں۔ نیک معاملت اور طریقت بیں متنقیم الحال تھے۔ کمال درجے کی فریت اور شکتنگی رکھلے تھے۔ کیرے شخ

<sup>1</sup> اگر چی تقلندول کے نزدیک خاموش رہنا اوب ہے مگر بوقت ضرورت بات کرنی ہی بہتر ہوتی ہے۔ دو چیزیں عقل کی کا لک ہیں۔ بولئے کے موقع پر تو چپ رہنا ور چپ دہنے کے موقع پر بولنا۔

کے شاساؤں اور نیاز مندوں میں تھے۔وہ پورٹی علاقے میں1050ھ(1640) میں دنیا ہے رخعست ہو ہے۔ وہ فرمایا کرتے ہے کہ شاہ خیال نے حرم مدینہ مبار کہ دسول اللہ اللہ اللہ مار عاورت اور مجاہدات کے اور یمن کے مشائخ قادریہ سے تربیت اور اجازت حاصل کی تھی۔ حاتی ھنے عبدالوہاب بغاری جب دوسری مرتبر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے سمے تو ان کولوٹا کر ہندستان لے آئے۔ واپسی سفر ہندستان کے دوران ہندستان میں ایک فقیہ قاری ان سے ملے تا كدان سے بحث و تعتلوكري كرآب خودكوكس ليه ساع ميں مشغول ركھتے بين اور حسن صورت ہے کیوں شغف رکھتے ہیں۔ادر تختی کے ساتھ گفتگوٹروع کی۔انھوںنے کہا آپ کوالیم گفتگو کا کیا حق ہے اور کیوں میرے مزاحم ہوتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہیں عالم ہوں۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ الل بدعات کو امر بالمعروف کرے اور بدایت وارشاد کی راہ دکھائے۔ تھوں نے کہا اگر آپ عالم بین تو ذرا بتا کیں که " ضوب "كون ساصيفه ب- ده نقية تاري بنے كه (ابتدائي ) بات معلوم کی ۔انھوں نے کہامیں جو یو چھر ہاہوں اس کا جواب دینا جا ہے۔قاری صاحب فے ورکیا بہت عقل الله الى مكراس كاجواب نه بن پایا-سارى معلومات اى وقت ان كے ذہن سے جاتی ربی اس شرمندہ ہوکرا تناکہا کہ اس وقت میرے دل (دماغ) ہے لکل گیا ہے۔ آخر کار جبوہ قاری اچھی طرح سجھ سے کہ بیآ یکا تصرف باطنی تھا تو بے قابو ہوکران کے قدموں میں گر مجے اور معذرت كى \_ أى دن عصدق وادادت برئے لكے \_آپ كے باتھ يربيعت بوضح اور مرتب كمال كو ينچ -944 ه (1586) يس شاه خير ل كا انقال موااوران كي قبر يراني د بل مين "بدائع النُوْل" ك مقام پر ہے جو بجمن ل كے نام سے مشہور ہے ۔ "وفعات الانس" ميں ہے كدين شہاب الدين سپروروی قدس سرۂ نے فرمایا کہ۔ جوانی میں، میں علم کلام میں مشغول رہتا تھا۔اس فن کی چند كتابين بھى ياد كرنى تھيں مكر بى بجھے اس سے منع فرمايا كرتے بنے۔ ايك دن ميرے بي اللہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے پاس آئے ، میں بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ مجھ سے کہا کہ حاضر (دل) رہ کہ وہ بہت جلد آنے والے ہیں جن کی دیدے اللہ تعالیٰ کی خبر ملتی ہے۔ ان کے دیدار کی بركات كالمنتظرره - جب حضرت شخ عبدالقادرفدس سره مجلس بين آكر بيضي قومير ، يجانع عرض كياء السيدى!مبراية بقيجاعمرعلم كلام بل الشغول ربتا ب، برچند، بين اس كرتا بول كين

بازمیس آتا۔ شخ نے دریافت کیاا ے عمر ! کون ک کتاب حفظ کر لی ہے۔ میں نے کہا فلال فلال كتاب حفظ ہے۔ اپنا ہاتھ ميرے سينے ير مارا۔ فداك تم ايك لفظ بھي ان كتابوں كا ميرے يادنه ر با۔ اور الله تعالی نے ان کے سادے مسائل کومیرے ذہن سے تکاس دیا۔ لیکن میرے سینے کوعلم لدتى سے بعر دیا۔ بیں ان كے سامنے سے أثفا تو فوراً انھوں نے اپنى حكيماندز بان سے مجت سے فربايار" ايم عمر انت آخر المشهورين بالعراق"

ابوتراب مرتول ایک امیر ک محبت میں رہے اور اسینے سے کے فرمانے پرمخاجوں کی کاربرآ ری میں کوشش کر تے۔ میں خود بھی انہی امیر کے لفکر میں لفکری تھا۔ ابوتر اب سے ملاقات رہتی اور خوب مجلس ر ہاکرتی ۔ وہ اچھاشعر کہتے تھے۔ یک ہارایک غزل کہی جس کابس آخری ایک مصرعہ مجه بإدر باده بيب معرعه

ع "معثق آل جانی تُرانی را بگردول کل شکف ""

الكدروزجم دونول ميل يجيمن مناؤ موكيا اورش فان سے كناره كرليال مت من مير الني بيدر ب بحصمعارف وردوقیات کی باتیں کھتے رہتے تھے۔اُی دوران بینطالکھاتھ کہ

اس مظیر الطاف الی کے جمال با کمال کا اتنا مشاق ہوں کہ اس کی شرخ بیان سے باہر ہے۔ بعید جیس کرحقیقت حال کودل جو کدائی ایک زبان ر کھتا ہے وہی جمھارے دل کے کانوں تک پہنچادے۔ بائے ہائے بیس نے کیا کہددیا۔ یہاں تو دل ہی نہیں۔کوئی حال نہیں۔ میرادل تمعارادل ہے۔ بیراطال محاراطال ہے۔ نقرہ 'آنسا حن اسھوی و من اھوی افا" شی کون ہوں؟ لیکی لیک کون ہے۔" میں ہوں" (انتی )

الفاق أيكاغذان كے ہاتھ لگ كيا۔ ير ها، اپنے شخ كى وه عنايات جو بھے پرر بى بيں ان كابيس نے ان ے ذکرنہ کیا تھا،معلوم کرکے حیرت میں پڑ گئے،میرے پاس آئے اوراس ماجرے کی معذرت جابى ـ اس طرح ده درمياني درازيك كئ ـ يه معامد قصبه خوشاب يس 1039 ه (1630)

اے عمر الو عراق کے آخری مشہورلوگوں میں سے ہے۔

اس مجبوب کے عشق نے ترالی کے لیے دنیا کوکل گزار بناریا۔

من پش آیا۔اس تصبے کے تمام سادات یا تو قاضی تھے یامفتی یامدس-سب کےسب عالم فاهل لیکن سب وہم دوسو سے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ان کے احوال کو دیکھ کرہم سب تعجب کرتے تھے۔ ان کی مجمل حکایت بیرے کہ ان میں سے تین آ دمی ایک دن دریائے بعث برگتے جواس تھے کے نور کے ہے۔ انفاقا ایک کے سر میں درو مونے لگا۔اس نے کہا سرکا بدورد یانی کی سردی کی تا شیرے ہوا ہے۔ باقی دونوں بھی بولے تو ہمیں بھی سردی کا اثر ہو گیا ہوگا۔ تینوں ایک حکمہ لیٹ كت اورائية كمرول كوكهلا بيجا كرتين جاريا ئيال اور باره مزدور بيج ووكر بميل يهال سے لے جا كيں۔ آخر مرد درول نے ان سبكوان كے گھرول بر بہنچايا۔ ايك دن سيدگل تحد جو مدرسين كے صدر تھے کے سامنے ایک مسافر جنگل سے پیدل چل کر پیٹیاادر کہنے لگا کہ آج رات میراایک ہم سفرپیاس سے مرکمیا۔سیدگل محد نے کہاا جھا بیاسا مرکبا۔ کہا۔ بال۔اس دن سے می سید ہردات کو بإنى كاايك برش بحركرر كت اور رات ين كمرك سبخرد وكلال كوجكا كرز بروى يانى بالتي اى طرح ان ہی سیدگل محرنے سا کہ نو چندی کی رات کو امیر کے توب خانے سے توب چھوڑتے ہیں وہاں ہے بھاگ کرمیلوں دور مطلے گئے تا کہ اس کی ہیبت ناک آواز ان کے کان میں نہ پڑے۔ حاکم شہرنے جب بدیات می تو بہت ہنا اور سیدگل محد کے واماد محد شیم سے جو کہاس کے پیٹے ل کو پڑھایا کرتے تھے، ہے کہ کرمید کو حاضر کریں۔ کہا کہ آج رات ہرگز ندآ کیں کے کہ او چندی کی رات ہے۔ کل بلالاؤں گا۔ امیر نے کہا کہ اس وعدے کی سند کلصوادیں۔ انھوں نے ایک تحریک سی اوراس پر قاضی ، ابانی اور موانی کی مبر عیت کر کے لائے۔ایک رات کو یہی محمقیم اپنی حیت پرسو رہے تھے۔ انھیں خیال آیا کہ سوتے میں اگر خدانخو استدکوئی مختا بہاں آجائے اور جھے کاف لے تو كيا بوگا\_اى فكريس من كارتفا قاحيت كيدي سے كوئى عمّا بعونكارانعول في وياد يا كد جمع كتے نے كاك ليا۔ ان كے كھر كے لوگ و بال آئے ان كوكشال كشال ينج لے كئے ليكن كہيں بمى ان كيسم بركة كافان نه بايا- يسان محمقيم حضوب آشابون فا قانى اورالورى کے اشعار خوب پڑھتے تتھے۔ وہ اس وروازے ہے جس میں امیر شہر کا چیا بندھار ہتا قعانہ جاتے تے۔اکثریں ان کواس دردازے ہے اپنے ساتھ اندر لے جایا کرتا تھا۔اوّل چھ آ دی جمع ہو کر ان کواہتے جے میں جمیا لیتے تھے تب کہیں ہوی مشکل سے اندر داخل ہوتے ۔ جس شخص کا نام پاتگ

(چیتا) ہوتا اُسے بھی اپنے سامنے ندر کھتے۔ابیانہ ہو کہ کوئی اُسے پلنگ کہہ کر بلائے اوران پرڈر سوار ہوجائے اور کہتے کہ'' کیا ناموں کا قحظ پڑھیا ہے جو بینام رکھا ہے''ان حضرات کے یہاں اس فتم کی چیزیں بہت دیکھی اور نی جاتی تھیں جس کی تفصیل بہت کمی ہے۔

### شخ فيروز سنبهلي

شخ عبدالوا صنبھل كے بوتے شخ حسين كريديں جوكستجل بيل آرام فرما بي ادران كاذكر محزر چکا ہے۔ وہ ایک وراز قد نورانی طلعت ، معاحب ذوق وساع اور وجدوحال کے حال ک رسیدہ پزرگ ہیں۔عاجزی، خاکساری، فربت اورشکسگی ان ہے تی ہے۔ان کے ساخ میں بھی یوی قوی تا هیر ہے۔ ان کا پیشہ کمانوں کی جوب تراثی ہے کہ لکڑیوں کو بنا سنوار کر کما گروں کو دیا كرتے إلى اور سراے ترين (مطلے) ميں ديتے إلى - جب بھى ميرى ان سے الاقات موتى ہے اور میں اظہار نیازمندی کرتا ہوں وہ بھے سے بڑے ادب اور نیازمندی سے بیش آتے ہیں اور جب بھی میں ان کے احوال باطن کے بارے میں استفساد کرتا ہوں وہ بیز ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو ایک کمان تراشنے والا مخص ہوں ، دوراز کار، ناچیز مجھے احواں و واقعات کی کیا خبر، خود کوخوب چھپائے رکھتے ہیں۔معلوم ہونا جا ہے کہ جیسے پہلے زمانے کے ورویش لوگ اپنے احوال و واقعات، خوارق وکرامات کو تلوق سے چھپایا کرتے ہے اور اپنی خواری اور بے اعتباری کے اظہاریس کوشاں رہتے تھے۔اس زمانے میں بھی بیلازم وواجب ہے کہ خود کو تلوق کی نظر میں گرا دیں اور کسی حال و کیفیت کا اظہار نہ کریں مشخ عبد الموس منبھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ ے سنا ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ میں نے ایک کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک نوش دی شدہ نو جوان ﷺ ظ مالدین اولیاء کے مریدین میں تھا اس کواپن بیوی سے حدورجہ محبت تھی۔ دونوں اپنے ددمنز لے برمن چاہی ذندگی گزادرہے مے اور دادعشرت دے رہے تھے۔ ایک دات کواس کی بوی جرے سے باہرنگی ۔ پھودر بعداس نے زاق ش اس ڈرانے کے لیے کہا" جھو جھو" اسے يكڑ لے تاكہ بيد بات من كروه دوڑ كراس كے پاس آئے۔جب كافى دريكز ركى مگراس كاكوئى اثر نہ دیکھانہ پیروں کی آمٹ بی کی ،خود با ہرآ یا حجت پر بیت الخلا میں حلاش کیا دہاں اسے نہ پایا۔ پھر

إدهرأدهر ديكها ممركهيس نه بلي ، زيخ كي زنجير بهي لكي ديكهي ، محبرايا جواييج آيا، مال باب كوجكايا ، دونوں اس کی آواز برائھ گئے ۔ تمام گھروں میں پڑوس میں اور محلے میں بہت ڈھونڈ ھا کہیں اس کا نشان ندملا - تب نهایت درجه مضطرب اورسراسیمه موکراین شیخ کی خانقاه میں دوڑا ہوا گیا - فریاد و نغال كرنے لگا اوركہا۔اے شخ خدا كے واسلے مجھے تھا ميں اور ميرى كم شدہ (بيوى) كو پھرميرے پاس والس پہنچا كيں ورنديس آب كے درير عى جان دے دول كا يفخ فے معلوم كيا - كيا جوا؟ نوجوان نے ساراماجرا کہدسنایا۔ شخ ایک لمے کے لیے متوجہ دے اور فرمایا۔ جا، جاکرسوق بازار میں بینے منج کے وقت گانے بچانے والیوں کا ایک مجمع کہیں ہے آر ہا بوگا ان کے ساتھ ایک مزدور ہے جو تخت بنا ہوا ہے، وصول اور ساز لیے ہوئے آئے گا،اس سے اس معم کے سر کرنے کی درخواست کرنا، بس تیرا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ وہ جوان اس جگہ آ دھی بی رات میں جا کر بیٹھ گیااور جبیہا کچھٹے نے فرمایا تھا ظاہر ہوا۔ جوان نے اس مختف کے آگے جاکر بردی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اپنا مطلب مرض کیا۔ وہ بولا۔ اے بھائی! اگر نداق ہی کرنا ہے توان گانے والیوں سے کر جھے کمزور عاجز مزدور سے کیا جا ہتا ہے۔اس نوجوان نے کہا میں جو کھے کہدر ہا ہوں حضرت نظام الدین اولیا و کے فرمان سے کہدر ہاہوں ۔ مزدور نے یہ بات س کرائی پیٹائی پر ہاتھ ماراادر کہا۔ افسول حاسد مین کسی کواس حال میں بھی و کیمنا گوارہ نہیں کرتے اور کہا نیا کیا جا ہتا ہے۔ کہاا پٹی بیوی چاہتا ہوں۔انھوں نے چند جملے ایک کاغذ میں لکھ کراس جوان کو دیے کہ فلاں صحوامیں جا کرفلاں ست کو دکھا تا۔اس وقت تو کچے چیسی مخلوق دیکھے گا چرا بی مراد حاصل کرنا۔اس جوان نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔فورا جنوں کالشکرای کر وفرادر طمطراق کے ساتھ جبیما کہ شہور ہے خاہر ہوااوران کا باوشاہ تخت پر بیٹھاسا منے آیا اور نو جوان ہے کہا۔ کیا کہتا ہے کہ۔ جوان نے جودا تعدیقا کہا۔ پاوشاہ نے اپنے لکنکر كى طرف ديكھا۔سب حاضر تھے علاوہ "جھوجھؤ"كے يحكم ديااس كونورا عاضر كرو۔جلد، جہال بھى تقا بلا كرحاضر كيا - يا دشاه في يوجيها - اس نوجوان كي عورت تولايا ہے - كباا ب شاه آج كي رات مير أكز ر اس جوان کی میست کے اور سے ہوا۔ ای درمیان اس کی عورت مجرے سے ہا برنگلی تو جوان نے کہا " جھوجھو' اس کو <u>کوڑ لے ب</u>س میں اس کے قلم سے لایا ہوں اور پرانی تمارت کے ایک ججرے میں بند كرر ككى ہے ليكن اى وقت سے ينخ نظام الدين ادليا وكے دومريد بوے غصے اور نارافتكى كے ساتھ

اس جرے کے آگے بہرے میں کھڑے ہیں اور جھے اندر نہیں جانے ویتے۔القعدال عورت کواس نوجوان کے حوالے کر رخصت کیا۔واللہ اعلم بحقیقة الحال۔

# شخ فتح الله تبهطلي

ايخ زمانے مے جوانوں میں سے سے متیک مصالح الطیف المز اج بنیم اورظریف بھے جواتی کے دنوں سے جی ان سے بڑی محبت اورا خلاص رہا اور آپس میں موافقت اور مرافعت بھی خوب منقی - میں نے فاری اور عربی فقم ونٹر کے چندسین ان سے را سے تھے بیعض رسائل 'ا عاز خسروی " كے حل بيں أصي مهارت تقى اوراس فن كے تمام اقسام كودہ خوب جارى فرمايا كرتے ہے۔ شعر میمی کہتے مگران کی شعر گوئی بران کی شعر نہی غالب تھی۔فاری کے بیشعران ہی کے ہیں۔ بارال سخن از ترک محبت مگلیدم دل پیش خودنیست هیحت مگلیدم بر نشتر من دادوے راحت مفتانید\_\_ شرمند ، تا سور محبت مکلیدم این سبره نیست گرد اگرد رخت نکو صف بسته مورچه زید انگر آمده اگر چەدە قىد و قامت مىں زياد ونظر نبيس آتے تھے بلكەان كا بدە چھوٹا لگنا تھالىكن دوڑ نے بھا كئے کود نے اور کشتی کے فن میں اپنی نظیر نہیں رکھتے مجھے کوئی بھی پیلوان آج تک اضیں جیت نہیں کر سكاتها - جواني مين اگر چدوه ان كامول مين سلكه ريد يكر أن كى حالت صلاح وسلامتي مين كى طرح بھی کوئی فتو رئیس آیا تھا۔''رشحات' میں ہے کہ جب سیدا میر کلال شبب کی عمر کو پہنچے تو کشتی لڑا کرتے تھے اور آپ کے پاس پیلوانوں کا ہنگامہ اور معرکہ بریار ہا کرتا تھا۔ ایک ون سی کے ایک مقابلے کے دوران ایک فخص کے دل میں وسوسرآیا کہ شریف انسل سید زادے ہو کرکشتی الزتے ہیں اور زور آز مائی کرتے ہیں۔اال حرفت عوام کے مے طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ یہ بات تو تھيك نہيں لگتى۔اى اثناميں اس فخص كونيندآ كئي اورخواب ميں ايساد يكھا كه قيامت قائم ہوگئي

اے دوستوں جھے ہے ترک محبت کی بات مت کرو میراول میرے پاس بی نہیں بھے (یکار) نفیعت نہ کرو۔ میرے نشتر پر چین کی دوا مت چیز کور بھے نامور مجبت کے آ مے شرمندہ نہ کرد۔ بیب تروانیں جم تیرے چیرے کے ارد کردیکیں رہا ہے بلکہ مور چہنے صف با عمدہ کرتیرے کسن کی مفاظمت کو کٹکر مہیا کر لیا ہے۔

قضا وسیست نیج انگشت دارد چوں خوام از سے روح بر آرد دو بر چشمش نہد، دِگردو بر گوش کیے بر لب نہد گوید کہ خاموش دو بر چشمش نہد، دِگردو بر گوش کیے بر لب نہد گوید کہ خاموش آخرکاران کی آسلی خاطر کے بیے بی نے کہا۔ ہمت سے کام لیں آپ کے بینے کی سوزش اور زبان کی خارش قو جاتی رہی ہی بہی تھوڑی سائس کی تکلیف رہی ہے۔ انھوں نے اسی حالت کے دوران بطور خوش طبعی فر مایا۔ بیسائس کھی ندر ہے گا۔ روایت ہے کہ امیر خسر وو ہلوی سے ان کی سخت بیاری میں جس میں آمسی مجمعی اپنا ہمی ہوش ندر ہتا تھا دوستوں نے بطور مزاح وریافت کیا ''میر جیو، میں جس میں آمسی مجمعی اپنا ہمی ہوش ندر ہتا تھا دوستوں نے بطور مزاح وریافت کیا ''میر جیو،

<sup>.</sup> قضاایک ہاتھ ہے جس میں پانچ الگلیاں ہیں جب جاتی ہے کسی کی روح نکانے۔وواس کی آتھوں پر رکھتی ہے دوسری دو کانوں پر ایک اس کے لب پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خاصوش ہوجا۔

ما كيا فيم؟ (ميرصا حب" بهم كون جي"، اس كا دوسرا مطلب لفظي" بهم مرغيال جي" ، مجمي لكليّا ہے") امیرخسرون برجسه مزاحای فرمایا۔ 'وی موں جوتم نے (اہمی) کہا ہے '(اعنی ) شخ فتح اللہ کاای بیاری میں 1044 ھ (1634 ) میں انتقال ہوا اور ان کی قبر شاہ فخر الدین کے روضے کے نزدیک ہے۔ میں منے ان کی تاریخ و فات پر بیقطعہ کہا تھا۔

و او از درد و غم جانکاه داد رفت از عالم جوانے پاکیاز کرغم او خاست از صد آه داد آسال در ما تمش شد نیلکون خاسته از جان میر و ماه داد مُحمَّت وأنَّف "فات الله وادَّ" **a** 1044

واسے از کار جہان بے مدار سال فوتش چون طلب کردم زغیب

# شيخ رفيع گوياموي

صاحب فقر واستنقامت اصلاح وسلامتي والفي حوال فخص متعد بعض علوم عربيا كعالم تے۔کلام مجید کی کتابت کوجس تیزی ہے وہ کرتے تھے نہ دیکھانہ سنا۔ بخت نامرادی اور غربت کی حالت میں خوش خوش گزارتے متھ۔ وہ جامع مبدسنجل میں رہا کرتے تھے۔ یکی وقت غلق خدا ہے معاملات اور دبط وضبط کے ساتھ بسر کرنے کے بعدان برایبا حال طاری ہوا کہ سب سے ہاتھ جھاڑ کرطریقد رندی وقلندری بیں آ کے رنیااورائل دنیا ہے آزادگی اور وارتی کی کا یہ عالم تھا کہ مذنوں اس معجد میں جو کہ دلکشی، لطافت، زیرِئش اور سکون میں بے نظیر جگہ ہے ست اور خوش ادقاتی کے حال میں رہا کرتے تھے۔ میں اُن کی دونوں حالتوں سے واقف تھا۔ پھر وہاں سے کہیں چلے گئے، بھے نہیں معلوم کہ کہال گئے۔ شخ عبدالرحمن بن ابوالبر کات اس سجد کے امام

جہان ناپائيدار ككاروبار يرافسوس كداس في جان كو بلطان دينے والا دروقم ديا۔ دنيا سے ايك ياكباز جوان رخصت ہوائے ہو اس کے غم میں میکڑوں طرف سے آ و فریاد کی آوازیں اُٹھوری ہیں۔ آسان کا رنگ اس کے ماتم میں نیلا پر گیا ہے۔ جا ندمورج سے بھی فریادی صدائیں نکل ری ہیں۔ جب میں ن غيب عان كوصال كاسمال دريافت كيا توبا تف خكمات فات همّ الله"

تھے۔ وہ ایک بابرکت ، صاحب عمادت ، اساع البید کے دظیفہ خوال،دافع بلیات اور رافع الدرجات شخصیت کے مالک تھے۔ جب اُن کے والدیثی ابولبرکات جوان سے پہلے جامع مجد کے پیش اہام تھے کا انقال ہو گیا اور اس معدے ایک کوٹے میں فن کیے گئے تو انھوں نے ا بن والد ك نيابت (جوده ان كي زندگي مين بي كررب سنے) كے سلسلے ميں جايا كي كسي بزرگ ے اس منصب کی تصدیق وقعی کرائیں (تا کہ باضابط طویر بادشاہ وقت سے اس کی سند لے ملیں ) فيخ عبد الحي مفتى سنجل جو كه علوم لا كقد اورا عمال فا تقدر كهته تضاور دين حق كي بهت كي تصانيف ك ما لك بعى تع انصول نے بي تقديق اس طرح تكسى كه جب سے وہ مجد من واخل موسے إلى مجی مجدے باہر قدم نہیں رکھا۔ بدلطیفہ کارگر ہوا۔ (اور منصب امامت جاع معجد انھیں کے نام ز د ہوگیا) آخر کار آپ بھی 1052 ھ (1642) کو دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ باپ اور بیٹے کی قبر ایک بی جگہ ہے۔ایک بار بادشاہ صاحب قران ٹانی نے جایا کہ حکومتِ سنجل رسم خال دکھنی سے کے کرکسی دوسرے کے نام کر دیں۔ خان موصوف نے بھے راقم الحروف (سید محمد کمال سنبعلی) کو ستعجل میں ہی بحال رہنے کے سلسلے میں دعاولاجید کی غرض سے چنخ عبدالرطمن کے باس بھیجا۔ فقیر نے جا کر عرض کیا تو انھوں نے اس باب میں بدی شفقت قرماتے ہوئے توجدالی اللہ کی۔آخر کام انجام کو چانچ حمیا۔ (اور حکومت سنجل ان ہی کے نام بحال رہی) اب ان ہی امام یشخ عبدالرطن کے فرزندمصلے پر ہیں ادران ہی کارنگ لیے امام جائع مجد ہیں۔مشہورے کے زمانۂ قدیم میں بیمجد "مرمنڈل" نام کا ایک بت خانہ تھا۔ ہندوؤں کے ٹز دیک وہ ہندستان کامشہور مندر تھا۔ ہنوداس کا یوے بوے مندروں کی طرح احترام کرتے تھے۔ آخر کار شخ جم الدین اوران کے بھا نجے شخ علی کہ دونوں کا ملان وقت میں سے تھے۔ ساحت کرتے ہوئے سنجل پنچے اور اس مندرکے دروازے کے آ کے فروکش ہو گئے۔ کفار کی جماعت نہیں جا ہی تھی کہ یہ بھال رہیں۔ستیاسیول ك كروه جواى مندريس سكونت يذير تفيان يزركول عيير محادرش آميز لفتكوشروع كردي اور كبني لك الركوئي كرامت ركمن بوقو دكهاؤ ورند جاري ديكهو-اي اثنا مي اليكستياس بولا ويكهو ماری کرامت مشاہدہ کرواور ہوائیں اُڑ گیا اور اُن کے سرول سے او بر چڑھ گیا۔ شخ علی نے اسے مامول ہے عرض کیا اگرآب اجازت ویں بس بھی اُڑ جاؤں اوراس کواویر سے بنچے آتارلاؤں ۔ کہا۔

جامع الحيد المن و كمال رافع الويد كمك و عمل السط الجحد المن و المان بانى ابنيد علم و عمل شاه جم جاه محمد بابر حظم الله لذ عز و جل شمع دولت چربر افروخت بهند روش از پر تو آن شد سنجل از په مافتان و خلل از په مافتان اين محب كه معؤن باد ز نقصان و خلل كرد فرمان بكهين بنده خويش كه بود عمده اركان دول ا

فضل و کمال کی چیز ول کے جامع، ملک و ملت کے علم برنار، اس و زمان کے بروں کے پھیدا نے والے،
علم و کمل کی ممارتوں کے بانی، و جامت و بزرگ کے شہشتا و تحدیابر نے انتدع و وجل آفھیں اپنے حفلا میں
مرکھے جب ہندستان میں شمق دولب خلافت رو تن کی اتو اس کی رو تنی سے سنجل منور ہو گیا۔ انصوں نے
اس جامع مسجد کو اللہ اسے برتم کے تقص وظل سے محفوظ دیکھے بنانے کا اپنے عمد وارکان دولت بیس سے
اس جامع مسجد کو اللہ اسے برتم کے تقص وظل سے محفوظ دیکھے بنانے کا اپنے عمد وارکان دولت بیس سے
ایک امیر بندو بیک کو جو کے تقل و فرد میں بھی امیر ان شیے اور فیک خیات خلاقی کی بھی مثال سے جم دیا۔

مير باعقل و خرد مندو بيك آن با خلاق كو كشة ش چون ز فرمان شهنشاه جهان یافت اتمام بتوفق اذّل سال تاریخ مه و روزش گشت کیم از شیر ریج الاقل شخ عجم الدين ملقب بيستون سنعيل كي قبراس مسجد كصحن مين ثبال كي جانب ب اورشخ على يزال کی قبرای معید میں جانب جنوب ہے۔ مسلمان اس معید میں بڑے شوق کے ساتھ نماز جعہ پڑھنے آتے ہیں اور ہندوایے سابقہ رسم ورواج کے مطابق آج بھی ایے مقررہ مواقع براس معجد کے سمن کے پھیرے مگاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ منجل کے اکثر مشائخ کے احوال اوران کی اولادول کے تذکرے اس کتاب میں بیان ہو مے ہیں۔ان کے علادہ بعض شہداء صاحب آیات و كرامات جيسے بليغانے شهيد، سيد ابراہيم، احر، محد قطب الدين محر، جمال الدين، زين الدين، بربان الدين، سيد بجياسه، عن شهيدان وغيره ذالك جوكوچه وبازار اوراس كے ديكي علاقول مين آرام فرما بی جیسی کدیشل زبان زدعوام بے کہ پیران بدایوں، شہیدان منبطل گزرے بی لیکن ان شہدا کے احوال تفصیلا باکل معلوم نہیں ہیں بس اتنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بید هنرات فتح اقل میں سیدسالا رمسعود عازی کے ہمراہ ہندستان آئے تھے اور شہید ہوئے تھے۔ واللہ اعلم مسید سالارمسعود غازی کے مجمل احوال بیر ہیں۔''ا خیارالاخیار'' (مصنفہ شخ عبدالحق) میں ہے کہ میرسلیم ے بطریق اجمال معلوم ہوا کہ وہ ایک مرد خداتے جضوں نے اوّل فتح اسلام میں جہاد کیا تھا اور بہت ی فتوحات کی تھیں اور درجہ شہادت کو پہنچے تھے۔ تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے کہان کا نام سپدسالا رمسعود غازی ہے اور وہ سلطان محمود غرانوی کے نظر کے غازیوں میں سے ہیں۔ جب سلطان محمد تعنس بہراری کے علاقے میں پہنچ تو ان کی قبری زیارت کی اور وہاں کے مجاوروں کو صدقات ے نوازا۔ (اینی)۔امیر خسرود ہلوی نے اعباز خسروی میں اینے دوست سنجل نام کوایک خط میں لکھا ہے۔" برادرسنجل بہاری (بہرائج) نظر الله حادیة عیشه (الله ان کے عیش کی وادی کو ہمیشہ ہرا تجرا رکھے) کومعلوم ہوا کہ تصبہ بہرائے میں سیدسالارمسعود شہید کا مزار معطرے کہ جن کی وات ہے

جس دن توفیق از بی سے شہنشاہ جہاں کا فریان تکمیں کو پہنچا یعن تمیر مسجد کممل ہوئی وہ ، ہ رہیج الاقال کی پہلی تاریخ تھی۔

سارا ہندوستان بوئے (ایمان) سے مہک افس و ہال کے دوستوں کی مجلس بھی وہی خوشبور کھتی ہے اس کے دوستوں کی مجلس بھی وہی خوشبور کھتی کے اس سے مست رہیں۔ (انٹنی) اور پچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ خوائیہ معین الدین چشتی کے مرید ہیں، بیٹا بت بیس ہے۔ آپ کے ملفوظات میں کہیں ذکر نہیں ملتا یعض اہل بستی ہے بھی سنے میں آیا ہے کہ سید مسعود غازی کی شہاوت کی تاریخ 419 ھ (1228) ہے کہ لفظ "سالا رحق جوگ" ہے کہ الفظ" سالا رحق جوگ" ہے کہ الفظ" میان کی جو یہ بدعت الکال رکھی ہے اور شائع ہے وہ ابھی قریبی زمانے کی عی ایجاد ہے۔ واللہ الملی۔

میں 1051 ھ (1641) میں قند حارے والیسی میں خزنی پہنچا۔ وہاں کے عودم سے سنا کہ ؤ ہے ہراراولیاءاللہ اس سرزمین میں آسودہ ہیں۔ میں نے وہاں کے بعض مزارات کی زیارت کی۔ جو t م یا درہ مکنے وہ شیخ صابر، شیخ علی، شیخ عطا، شیخ عثان (جو کہ شیخ علی جوری کے والد محترم نے ) شیخ مع به بیم سنائی میشخ بهلول دا نا اور سلطان محود بین مسلطان محود کی قبر پرایک کتبه لکھا ہوا ہے جس میں ان کے مجمل احوال اوران کی تاریخ وفات 420ھ (1229) لکھی ہوئی ہے۔ کماب \* د ٹھخات الانس' میں ابوذ ربوز جانی کے ذکر میں سلطان محود غر نوی کے دالد سلطان سکتگین کا سال وفات 387ھ (997) لکھاہے۔صاحب "تمرات القدی" نے لکھاہے کے سالارسعود کے مریدوں میں ایک محص جنھوں نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ سلطان محمود کے بیٹیج ہیں وسری مرتبہ جب سلطان محمود ہند دستان آئے اور جہاد کیا تو والیسی کے وقت وہ انھیں (سالار مسعودکو) ہندستان میں ہی چپوڑ آئے متھے۔ جب سلطان محمود (مع کشکر ) غزنی بینچ گئے ۔ کفارکومو تع ما ته آگیا۔ آخر کاران کوشبید کر دیا۔ اُسی سرز مین میں انھیں دُن کردیا۔ اس جگہ ایک تیم "ببرائے" کے نام سے آباد کیا گیااور بعد میں ان کی قبر پر ایک بلند عمد رت (روضہ) کھڑی کردی گئی اور اب ب بدعت شائع ہے کے موسم بہار میں جوان کی شہادت کا موسم تھا۔ سرخ اور سبز جھنڈے ساز وسا، ن اور مونے جاندی کے ساتھ بطور نذرانہ لا تعداد لوگ برطرف سے وہاں لاتے ہیں اور ایک مینے تک بہت برا اجوم (میلہ) لگا رہتا ہے۔ جونذرین تحا نف اور جدایا وہ مجادرین کے لیے لاتے ہیں اضیں نذر كرك كاراين الني وطن كووالي على جات جي - دفات كے بعد \_ آج تك ان كے تفلے خوارق اور کراہات کا ظہور ہوتار ہتا ہے۔ ہر پیر کی رات کو ان کے روضہ متبرکہ میں زائزین کی

كثرت رہتى ہے۔روایت ہے كەصاحب كرامت مجاذيب بي نين اورالل سكر معزات ميں سے عِارْ تَحْصِ 920هـ (1514) مِن الكِ ساتحة سنجل بينيج تقے۔شاه فخر الدين، شِحْ بهاالدين بودليه بابا **ربجواور جندن دیواند شاونخرالدین تملی کرامات رکھتے تنے جوبھی ان سے اظہار عقیدت کرتا اور** نذر پیش کرتا تو اس کا مقصد برآتا تھا گر جوان کی بزرگی کامکر ہوکرسرکشی دکھا تا خود کونقصان پینچا تا تھا۔ایک دن وہ اہل سنبھل میں ہے کسی کے گھریں داخل ہو گئے۔اس نے تھوڑ اسا کھا ٹاان کے شکتہ برتن میں حقارت کے ساتھ ڈال دیا۔وہ غضبناک ہوکر بولے۔تواور تیری اولاد پیٹ جرکرند کھا کی گے اور یہ کہہ کرا ٹھ کر دوسرے کے گھر چلے گئے۔وہ مخص بڑی نیاز مندی سے پیش آیااور خوب الجيما كما ناكلا يارافهول في شكم سير بهوكركها يا اورخوش بهوكركها تواور تيرى اولا والمني خوش زعر ك گزاریں گے۔ آخر دونوں مخصول کے بابت جوکہا تقاوی ظاہر ہوا۔ آج ان کی اولا دیں بھی ای حال کا پہاویتی ہیں ۔لوگ ان کے اور بھی بہت سے خارق عادت وا تعات نقل کرتے ہیں۔قریبی زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے اور قبر سنجل کے مضافات میں سنجل سے مشرق کی جانب ہے۔دوسرے شیخ بہاالدین بودلہ جوحضرت خواجہ مودود چیشی کی اولا دیش سے بیں اورسلسلہ قادر ہی یں سیدمحود بیا بانی کے مرید ہیں۔ وہ زیادہ ترسکر وستی کی حالت میں رہا کرتے تھے۔اس حال میں جو پھھان کی زبان پرآتا مبوجاتا۔ ایک ون انھوں نے اپنا جموٹالقمدایک عالم کودیا اور کہا، کھا۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے کودیاس نے کھالیا تو وہ فور اُجذبہ تو ک سے مشرف ہو حميااوراس سے احوال وكيفيات كاظهور موتے لگا۔اس عالم نے جوكدان كالمكر تقاليك دان جب دا ہنی جانب نماز کا سلام پھیر ، تو دیکھا کہ بودلہ بیٹے ہوئے ہیں اور جب بائیں جانب سلام پھیرا تو و كيها كها دهر بهى بودله بين موع جي توجا باكان كوقد مول مي كرجائ ممروه فورأى نظر غائب ہو گئے ۔ ف عبد الكريم جو كرمير استادوں ميں سے فادران كاذكر يجھے كزراب كہتے تھے کہ ایک دن سیر مے داوا ﷺ جلال الدین مجھے ایک پھٹر چڑھانے کے لیے لے کرآئے۔ بودلہ بھی از خور آ گئے ۔ چھپٹراُ تھاتے وفت یا کھے کی دیوارکودھ کا اگااوراس نے گرنا شروع کردیا۔ بودلہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا''بس بس''۔ وہ یا کھا أی طرخ فیڑ ھا کھڑا کا کھڑا رہ کیا بگرانہیں۔وہ بی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شیخ بہا ءالدین بودلہ کودیکھا تھا۔ میرے والدنے بھی سُنا ما کہ منبعل

میں ہندہ پورہ کے نزد یک مر بازار جو بڑکا درخت ہے ایک دن انھوں نے مسواک کر کے اس زمن من گاڑ دی تھی ، بدور شت ای مسواک کا ہے۔ بیمی کتے بیں کدایک دن شیخ بودلد سرایا برہند اورعریال گھرے باہر نظے ایک بزرگ نے مبح کو جب انھیں دیکھا تو غصے میں بھڑک کے اور لکڑی کی کھڑاؤں ان کے سریر ماردی کہ خون ان کے رخساروں پر ہینے لگا۔ اس سے ان کاول پُر امو گیا اورای حال میں شخ عزیز اللہ کے پاس مینچے۔ شخ ور کیڑے پہنے ہوئے تنے ، ایک اُتار کے انھیں پہنا دیا اورعمدہ کھا تالائے اوران کو پیدے بحر کھلایا۔وہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہا۔'' آیک ہے اولاو ن بجھے تکلیف پہنچائی ایک صاحب اولا دینے میراول خوش کردیا۔ ' دونوں کی نسبت جو پچھ فرمایا تھاوییا بی ظہور میں آیا۔اُن کی وقات کی تاریخ 24ر جمادی الاقال 930 ھ (30 رمارچ 1524) ہاوران کی خودساختہ ٹیلے پر بنائی ہوئی قبر میرے گھر کے نزد کی ہے۔ بیٹ عزیز اللہ ﷺ عبداللہ تلئی کے یاران طریقت اور ہم سبقول میں سے تھے۔بدایت وارشاد کے مرجبے پر فائز تھے۔علوم كامرى وباللنى كے عالم تقدان كے بہت سے تلافدہ مرتبه كمال كو بہنچ ہيں۔ "فتح عاتم سنعل ان کے بوے تلا فدہ میں سے تھے۔ یکٹ حاتم نے اپن زندگی میں تمیں بار "مغتاح" کی مختلف شرحیں اور چالیس بار"مطول" کو باے بم اللہ سے تا ہے تمت تک بڑھایا ہے ۔ وہ ہندوستان کے عالم العلماء يقط ولايت كے جونتبحرعلا بندوستان آئے بيں ان كے تجر اور تقتق علم كے معترف ہوئے جیں اور ان سے تائد کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک بارمبر ابوابقا جواہیے وقت کے بڑے علما مل سے تھے ، ہندستان آئے اور مدتوں ہندستان میں رہے۔ جب ولایت واپس بہنچ تو وہاں جا کر کہا کہ میں نے ہندستان میں دوآ دی دیکھے ہیں ایک خوش فہم طالب علم دوسرا بیبووہ گو عالم۔ طالب علم ے شخ حاتم اور علم سے شخ لاؤن وہوی کی جانب اشارہ کیا مشہور ہے کہ شخ حاتم سنجل کے کتب خانے میں سات ہزار کتب متداولہ تھیں۔ پینے عبداللہ تلینی کی وفات 922ھ (1516) يل ادرين عزيز الله كي وفات 932هـ (1527) يل اورين حاتم كي 968هـ (1561) يل اور تاريخ وفات "عند ملک مقتدر" ب- تيسر ايار بهوا وائل حال من عالم وفاضل تهد آخر کارجذبہ تو ی ہے مستهدک ہو مجے فود کواظہار جنون کے بردے میں بنہال رکھتے تھے بچے جب ان کے پھر مارتے تھے تو دہ خوش ہوتے تھے۔

لفت دیائی در سنگ طفان خویذت حیف داوق تے کہ جنون ما بہا مول ہا گذشتہ ایک دن ایک برزگ نے ان کو بر سے دید ہا اور شاہاند کر دفر میں دیکھا کہ خوش وقت بیٹے ہیں، حیرت میں پڑ کے اور وہیں کھڑے ہو گئے ۔ انھوں نے ان برزگ سے کیا ''اگر قولے میراراز فاش کیا تو بر باوہ وجائے گا۔'' بجھ دنوں تک کی ہے بچھ طاہر شکیا گر ایک وکئی کو کھے کہ ان کو بر باوہ وجائے گا۔'' بجھ دنوں تک کی ہے بچھ طاہر شکیا گر ایک وائی کو کھے کہ ان کو بر باوہ وجائے گا۔'' بکھ دنوں تک کی ہے بھی اور وہیں ہو چھی الله واللہ بادیا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، تو باوہ وجاؤ کے۔ اس بات کے بعد وہ مشجل ہے نکل آئے اور بیانہ ہے کے اور وہیں ہے۔ ہم بر باوہ وجاؤ کے۔ اس بات کے بعد وہ مشجل ہے نکل آئے اور بیانہ ہے کے اور وہیں ہے۔ جس وقت کہ وہ سنجل ہے انکی ہیں ان بزرگ کے گر تفرقہ بر گیا اور ان کا معاملہ درہم برجم ہوگیا کہ آئے تک ہو سنجل سے نکل ہیں ان بزرگ کے گر تفرقہ برد گیا اور ان کا معاملہ درہم برجم ہوگیا کہ آئے تک ہے ہروس مانی کا عالم ہے۔

2 بركس كدسرة فاش كندايي سرائ اوست

چوتے چندو (چندن) سے وہ سُہا کہ بنائے والے کی دکان پر بیٹا کرتے اور سہا کہ خوب کھایا

کرتے اور عالم متی میں رہا کرتے سے ان کی کرامتیں ٹاہر ہوا کرتی تھیں۔ اپ احوال و

کیفیات کودیوائی کے پروے میں نہاں رکھتے ہے۔ ایک بار حاکم شہر نے سہا کہ بنانے والے کوئٹ

کردیا کہ ان کے ہاتھ سہا کہ ہرگز نہ بیجے ۔ وہ ہگڑ گئے اور کہا حاکم نیمر یے منہ (کے لئے) کوئٹ

کیا میں اس کے مقام استخبا کوئٹ کرتا ہوں کہ نہ کھلے ۔ فوراً حاکم کی راہ پا خانہ بند ہوگئ ۔ نہا ہے دبال

اور کمزور ہوگیا اور مرنے کے قریب ہوگیا۔ آخر جب اے معلوم ہوافو را سہا کہ بنانے والے کو

اجازت فروختی و ہے دکی اور اچھا ہوگیا۔ چندان کی قبر بھی ٹیلے کے ٹیلے ہے میں علی بی سنجل کے

بزرگوں میں سے ایک صاحب احوال و کیفیات بزرگ شنخ لا ہوتی گزرے ہیں۔ ان کا اصلی نام

بزرگوں میں سے ایک صاحب احوال و کیفیات بزرگ شنخ لا ہوتی گزرے ہیں۔ ان کا اصلی نام

(شیخ ) احمد ہے ۔ لا ہوتی ان کا لقب ہے ۔ ان کی نشوونما سرز میں شرق علاقہ بنگال ہیں ہوئی ۔ کی

<sup>1</sup> و بوآئلی کی لذت تو بچوں کے چھر کھانے میں بی ہے۔ بجنون کے اس وقت پر الحسوس جواس نے جنگل میں گذارا۔

<sup>2</sup> جو کی کاراز فاش کرے اس کی بیدی سراہے۔

ا کید شیلے کو اُونیا اور ہموار کر کے اس پر درخت لگائے اور بی آس اری عمراس جگه گر اردی، شادی بھی کی، اولادیمی ہوئی۔ بہت ہے وگول نے ان کی محبت سے فیض اُ تھایا اور بعد میں خود کواس کاردرد من کے نام كرديا ـ 900ھ (1495) مى دنيا سے رخصت ہوئے۔ان كى قبريھى أى ئيلے ير ب\_ مى نے ان كرد كيمنے والول ميں سے ايك صاحب سے ملاقات كى تقى فرماتے سے كدوہ صاحب ذوق و ماع اور صاحب حال بزرگول میں سے تصمدے کی اور حاکرتے اور اُدن کا بختہ بہنا کرتے تھے۔ اپنی كرامتول كاظهاركي كرتے تے۔ بلنداحوال ركھتے تھاورا پي لقب" ماہوتی" پرفخر كياكرتے تھے۔ خوش وخرم زندگی جیتے اورسب سے خوش معاملگی کابرتاؤر کھتے تھے۔ یہ بات پوشیدہ ندر ہے کیونکدان کا نام احمدادر لقب لا ہوتی تھا۔ (نام ولقب کی برکت ہے) عجب نہیں کہ بغیر مان کا کا العت پر قدم رائخ مسكت بول اورآ تخضرت ك عنايات باطنى كى خوش چينى سے سرفرا زر ب بول \_ جبيد كر حديث مبارك "انا احمد بلاميم" (اس حديث مين محدثين كوكلام ب) مين ب-اس كےمطابق نام احد سے احد كے معتی حاصل كركے خودكولا ہوتى تے بير كركا عديت كے مراتب سے بيره در ہوئے ہوں۔ پچھ بھی وجد ای ہوتقلیدا یا تیرکا خود کواس قتم کے القاب سے منسوب کرنا لطافت ادرشرافت ضرور رکھتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے بعض درویش جوخودکوشاہ جنگی،شہ جانی سے ملقب کرتے ہیں وہ خود کو کیوں ملکوتی جبروتی ہا لا بوتى كالقب نبين دسية اس وقت مجهد حب موقع ايك دليب دكايت ياد آنى كهنج صبح أيك كويًا ا بیک ملنگ کی خدمت میں پہنچااور بعثے کرگا ناشروع کردیا۔ ملنگ نے بوجھا بیکون سی لے ہے؟ بورا۔ "رام كلى-"بياغة عى دوملكك طيش مين آكيادركوية سه كها-أثهر، بعاك، ورندايك بى دُند مين تیرے سرکے دوکر دوں گا گویتے نے عرض کیا۔ شاہ تی جھے سے کیا تصور ہوا؟ کہا میج ہی جے دروازے پر آكرة في شداركل كهانه كوركلي ندج س كل آيادرآت عن رام كل كين لك الرقون بعررام كلي نام ليا-زندہ شاہ مدار کی دوئتی کی قتم میں تیراسر بھاڑ دول گا۔ بیان کردہ کو یا ڈرتا لرز تا بابرنکل گیا۔ سنجل کے درويشول ميس سے ايك شيخ نظام الدين مدارى بير ماحب معامد، اللي من الدول بركت بير كدان کے آباء کا اصلی وطن دہلی تھا جو اٹل عکومت میں ہوئے جاہ دمر ہے، قدر دمنز سے والے گزرے ہیں۔خود ان کے والدی کرکن امدین بھی سلطانیان میں سے مصے جب ان کا انقال ہوگیا اور انھوں نے سنا کہ بادشاہ کے المکار ،ان کی مالیت کو ضبط کرنے کی فرض ہے آ رہے ہیں ٹاراض ہوئے اور والد کا سارامال و

متاع فقرا پراٹنا دیا اورخود و ہاں نے نکل کر کمن یور بہنے گئے ادر بدلیج المدین شاہدار قدس سرؤ کے روضے بر جایاے اور سلیم شاہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ سلیم شاہ بیٹنے احمہ کے ادروہ خواجہ ارغون کے ادروہ شاہ مدار كريدين باره سال دبال كزار برياضيات ومجابدات ادر جلكشي كمحنتين أشاكين - آخراك رات کوشاہ بدیج الدین مدار نے ان سےخواب میں فر مایا۔ جاسٹھل جااور وہاں اس میلے پرجوشاہ مدار کا ملد كبلاتا ب جاكرره \_ انصول نے وہاں سكونت اختيار كرنى اور عبادت واطاعت اللي عمل مشغول ہوگئے۔اس زمانے میں وہاں افغانوں کی حکومت تھی۔اس جماع**ت کے بعض او کو**ں نے اٹھیں آزار بہنچایا۔ پریشان خاطر ہو کر بد دعا کی اور دہ سب تنز ہتر ہو گئے۔انھوں نے اینے دنیا سے جانے سے عالیس سال سلے اپنی قبر کھود کر تارکر لی تھی اور ہفتہ جرائے جو سے جرتے رہے تھے۔ جمد کے دان سار لظلَّه قبر الله و المحال كوفقرا كوصدة كروح تفي أوركي كفي ال قبر من ليك كر بابرآج ت المحرم معمول اے او سے بھرا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں نے ان سے معلوم کیا بدآ پ کیا کرتے ہیں کہا۔ تم لوگ اپن دنیا آباد کرتے ہومیں این آخرت آباد کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھے دہاں ہی زیادہ رہنا ہے۔ آخروہ دنیا ہے 18 رجمادی الا قال 975ھ (20 رنومبر 1567) کوچل ہے۔ان کی قبرو ہیں تکریشاہ مداریجی اُس میلے پر ہے۔ان کی اکثر اولا دیں اس میلے کے آس یاس آباد ہیں۔ کیونکدان کی اکثر گفتگو سیع ہوتی مھی اس سے ان کی اول دہھی مجع کلام کرتی ہے۔ شاہ مدار کے عرس کے روز کدوہ بھی ماہ نہ کور کی 18 مر تاریخ کوئی موتا ہے۔اس جگہ کافی مجمع اور جوم موتا ہے۔ میں نے جوانی کے دنوں میں خواب دیکھا کہ ای سیے پروسل معثوق (حقیق) نصیب ہوا کہ اس نعت کاشکر بیان سے وراء ہے۔اس رات کی حکایت دراز ہے۔ یہاں اس کے بیان کی تنجائش نہیں۔ میں نے اس موبیع کے متعلق بہت سے اشعار كي بن ديقطعان بن اكب ب- قطعه

ہے ہیں دیر معلقہ ان میں ہے۔ بر تکبیہ گاہ شاہ مدار دبعر وے ناگاہ رخ نمود مرا آنکہ ماہ بود اللہ وے بہ تکبیہ گاہ خودم واد وصل بار سے اللہ ارکار من آل تکبیہ گاہ بود

شاہ مدارے تیجے پران بے عرس ( ک رات ) میں ، میرے جاندنے اجا تک جھے جلوہ وکھایا۔ بلکہ بول سمیے کہ شاہ مدار کی روحانی توجہ نے جھے وسل یارسے ، لا مال کردیا کویا کہ میرے کا محامداران کی تعمیر گافتی ۔

### شيخ بدرالدين

منظ ابوتراب كالى كمريدين سايے شخى ى كے باتھ يرمشرف باسلام موئے ہيں۔ شریعت اورا ممالی شریعت می دانق ،طریقت ومعاملت اوراس کے افعال میں صاوق ہیں۔شروع حال مي ميرك ي المعاد تيك فالى ياره الحكر مراداً باد ميني ادرا قامت اختيار كرلى اورد نياوى ساز دسامان بھی مبیا کرلیا۔ بعض دولت مندمطرات نے ان کے لیے ایک سجدادر فانقاہ ، تا دی۔ بہت سے تجر ماور حوض بھی وہاں تیار کرائے کیا ہی اچھی جگہاور کیا ہی دکش مقام ہے۔ انھول نے اپنے بیٹوں کی صلاح وسلامتی کے دیک میں تربیت کی ہے۔ بہت سے لوگ ان کے سرید ہوے اور ان سے بہرہ مند ہوے ہیں۔ بھی بھی وہ سنجل آیا کرتے ہیں ادرائیے دیدارے دل خوش کرتے ہیں۔ نور اسلام ان کی پیٹانی سے جھلکا ہے۔ میں ایسے تین اور مخصول سے بھی واقت ہوں جو بظاہر کا فراور بالحن سلمان كزرم مي الك توزوتم داس بيرهى جنول في شخط ادريخ عبدالله جيس درديشول ك محبت أنهالي تقى من ينتخ عبد الله جوخود كوحصرت نظام الدين اوليا وتدس سرهُ كا بهانجه فرمات بين رزوتم داس ان کے پاس جاکر کلمہ طیبہ پڑھ کر (ایمان کا اقرار اسانی کرتے) ان کے کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ میں ان سے آشنا تھا۔ ایک بارمیرے مکان پر بھی آے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وبلی کے درویشوں کے خدام اور پکھ سلمانوں نے ال کرانھیں خسل دیا،کفن مہمایا اوران کی نماز جزرہ پڑھی اور چاہا کہ گور غریبال میں فن کردیں۔ای اثنامیں بہت سے بندوجت ہوکر مہابت خال حاکم د ہلی کواپنامعادن یہ کرزبردی مسمانوں سے چھین کرلے گئے اور جون ندی کے کن رہے جا کرجلادیا۔ چونکدده کلی طور بررسومات بهندواندسے بیزارنیس بوت تصاس کیے جو کیم معاملہ سرختگی پیش آیاای کی بدولت بیش آیا۔دومرے" کوب" نام کے مخرے فی سے بہت عمر رسیدہ۔ابتدائی عمر میں شہر کے درویشوں کے پاس جا کرخودکو د بوانہ ظاہر کرے رام رحیم کہا کرتے ہتے۔ جب ان کی قوم نے ان کو نکال دیا کہ بیریانگل ہوگیا ہے تو شہر کے لوگول کے پاس جا کر کلم طیب پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کی زبان ہے کلمہ طیبہ سناہے۔ جنب 1060ھ (1650) میں ان کی موت واقع ہوگئی تو مرز امحد قاضی نے جو کیٹر بیت میں رائخ اور حقیقت میں واصل بزرگ ہیں ، الخ کے اشراف ادراعیان

میں اُن کا شار ہے۔ پہلے وہ سنجل کے قاضی تھے ادر آ جکل مراد آباد کے قامنی ہیں ان کی نعش کی جمیشرو عقین کرے تمام مسلمانوں کے انفاق رائے سے نخاستنجل کے نزدیک فن کر دیا۔ تیسرے صاحب'' گوجرنل' نامی جوکہ بادشاہ کے لماز مین میں سے تھے بھی بھی میرے شیخ کے بیاس آیا کرتے تعادر خلوت مي اين اسلام كالطباركرت تعد كام مجيد كامديكيا تعار بعثب كراس كى تلاوت كيا كرت تصاور يُحب كربى نماز يرهاكرت تصارب مانون فمولاتارهم كامتنوى كمعنى كوحفرت شخ احدسر مندی قدس سرهٔ کے ضایف شخ عبدالحی ہے اچھی طرح حل کیا تھا۔ ایک دن دہ میرے شخ کے پاس آے اوراس راہ کی باتیں دونول میں ہونے لگیں۔میرے شخےنے ان مے دریافت کیا۔اس راہ فقر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔انھوں نے اس قوم (درویشاں) کی اصطلاح کے موافق کافی و وافی بیان کیا۔اس کے بعد حضرت مولا ناجامی کی بید باعی براعی-

بحریست نه کابنده نه افزاینده امواج بر د رونده و آیده عالم چوں عبارت زیمیں امواجست مبود ہر زماں بلکہ دوال پابیرہ میرے شیخ نے ان کی جودت طبع اور لطافت فہم کی تحریف فرمائی۔اس کے بعد میں نے ان کے کان میں کہا۔اے فلاں ایک فہم وفراست جوآب رکھتے ہیں کہ ہوتے اپنے اسلام کوضائع کرد ہے ہیں اوركفر كي ظلمت كوخود مينين أتار تيفينكية اس كاسبب فرما كين -كها-ميرا باب مالدارآ وي نفاا بهي حال میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ میرے دواور بھائی بھی ہیں اگر میں اپٹااسلام ظاہر کرتا ہوں تو میں والدكى بيراث مع محروم ره جاؤل كالبذاس بيرات كے ملئے تك كفر ظاہرى بيس ملوث بول-میں نے کہا ایساؤسلام دین دارمسلمانوں کے نز دیک مقبول نہیں اور ایسا کفر کا فرین فاجرین بھی سنتا نہ جا جیں گے۔امیر خسروای ببت فرماتے ہیں۔

گفتم ز تارِ زلف تو زنار بندم، گفت او در کفر بم طابت ن دُفار را رسوا کمن <sup>2</sup>

حقیقت الحقائق ایک سندر بود محفیا بند برهنا بس اس میں موجیس آتی جاتی رہتی ہیں۔ونیا جہان الن ہی، مواج مے مبارت ہے وکر فرقو مید جاری میں رہتی ہے اور ند بروقت یا کی جاتی ہے۔

میں نے کہا میں تیری زلقوں سے تاروں کی زُفار با عرصتا ہوں یعنی کا فرطر بیقت بنما ہوں ۔اس نے کہا البھی قوتیرا كفر (مسلمانی بھی) ثابت بیس بے زمّار كورسوامت كر۔

آ خرکاروہ اپنا مطلب حاصل ہو جانے کے بعد بادشاہ صاحب قران ٹانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہوئے اور انھیں مسلمان کر سا۔ حاضرین مس سے سی نے کہا اب اُصی کس نام سے یکاریں۔ بادشاہ نے کہا "عبداللہ" نام بہتر رہے گا۔ آج انھیں شیخ عبداللہ کہتے ہیں۔ بڑے صاحب معالمہ آوی ہیں۔ بھے پر بڑے مہر بان ہیں۔ ایک شیخ عبدالله اور ایک شخ چنگال پُرانے زبانے می گزرے ہیں جو شرف به اسلام ہوئے ہیں م م خمرات القدس ' میں ہے کہ داجہ بھون جس کی راجد هانی شبراجین تھا جس وقت آ ں حضرت ﷺ نے ''شق القم'' کا معجز امشرکان عرب کود کھایا تھا ( یعنی جاند کے دوگلزے کردیے ہتے ) اس نے خود اپنی آتھوں سے ویکھاتھا (اگلے) دن اس نے اپنے دربار کے بڑے بڑے پیڈٹو ل اور نچومیوں کوجمع کرکے اس واقعے کے یارے میں دریافت کیا۔ان سب نے من کو چھپاتے ہوئے منفق الفظ ہو کرکہا۔ پیفلک کے سیّاروں کے بنتے بنتے کی ایک علامت ہے۔ ایسی چیزیں اکثر صاور ہوتی رہتی ہیں کوئی ستارہ ٹوٹ کیا کوئی نیا بن گیا۔وہ اُن کی اس دلیل مصلین نہ ہوا تو اس نے ان میں سے جوسب سے زیادہ عالم اور سیاتھ اسے خلوت میں بلا کراس داقعے کی حقیقت وریافت کی۔اس نے کہا۔ہم نے پہلی کر بوں میں لکھا دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ اِن وِثوں ملک عرب میں ایک پیغیبرخاتم پیغیبرال مبعوث بول مے اوراس دیار کے مشرکین اُن سے معجز ہ طلب کریں مے وہ يهي معجز و ہے جوآپ نے ویکھا کہ جاند کے دوگلز مے ہو مجے۔ جب اس نے یہ بات من تواہ شرح صدر ہو گیاا دریقین واطمینان آگیا۔اسپنے وزیر کوجس کا نام (برنج) تھا طلب کیاا دراس راز کو بیان کرکے کہا۔ تو فورا وہاں جا اور اُن سے شرف طاقات کر۔ اُٹھیں پان کے پتے جا کر تحفقاً چیش كرنا مكر پان كے لواز مات ( كتما چھالى وغير) ان سے چھيا كرر كھنا۔ اگروہ تھھ سے اس كے لواز مات بھی طلب کریں توسمجھ لیما کہ وہ خاتم انتہین ہیں درنہ واپس آ جانا۔ جب وزیر وہاں پہنچا اور آنخضرت سے ملاقات کی اور بغیر لواز مات یان پیش کیے تو آنخضرت الله فرمایا ان کے لواز مات تیرے تانے چھپا کررکھتے کے لیے کہا ہے وہ بھی تو نکال۔وزیر نے جب پیمجز ہو یکھا ایمان لے آیا اور اینے آقاک جانب سے بھی آپ کے دست مبارک پر بیعت ایمان کی۔ ﴿ المُخضرت في ال كي " قا راجه بعوج كا نام" عبدالله" ركها اورا يك (رساله) جس مين شريعت کے اصول و آ داب مندرج تھے عنایت فرمایا۔ جب وزیروا کہی آیا سار ماجرار اجبھوج یعنی عبداللہ اسے مرض کیا اور یہ بھی کہا کہ میرا نام رکھنا آپ کے حوالے کیا ہے۔ اس نے جب سے ہا تھی سیل دہ رسالہ دیکھا فور آائیمان لے آیا ( کیونکہ خواب شیرات بھی ہیں جراد کھا ۔ ان دونوں شخصوں نے اپنے تائع فرمان لوگوں میں سے بہت بروی تقداد کو دعوت اسلام دے کرمسلمان کیا۔ راجہ بھوج کی وفات آنخصرت بھی کی جمرت سے پہلے تی ہوگئی محقی بعض کہتے ہیں کہ جمرت کے بعد ہوئی۔ اس واقعہ کا حقیق علم تو اللہ بی کے پس ہے۔ اور آئی کی میں میں کہتے ہیں کہ جمرت کے بعد ہوئی۔ اس واقعہ کا حقیق علم تو اللہ بی کے پس ہے۔ (آئی ) میں 1036 ھ (1626) میں سید بھوہ بخاری کے لئکر میں رانا سا ڈگا کے ملک میں اُن کے اور آئی کی جمراہ دھار آگری پہنچا تھا اور ان کی قبر کی زیارت کی تھی۔ امراہ تھا۔ اس کے بعد سید موصوف کے ہمراہ دھار آگری پہنچا تھا اور ان کی قبر کی زیارت کی تھی۔

## شخ خيالي د ہلوي

صادق کردار اور دائق کار درولیش سے ۔ سوز وگداز، فروق وشوق، محبت تیقی کا شغف تھا ای لیے نہایت فروق وشوق اور درولیش سے ۔ سوز وگداز، فروق وشوق اور درولیس کیا کرتے سے خمایت و دولیوں کے داول کے داول کا برا اثر پرہ تا تھا۔ دہلی کے مشاکح جیسے خواجہ قطب الدین مختیار کا کی ، شخ نظام الدین اولیاء ، شخ نصیرالدین چراخ دہلوی قدس الله اسراہا کے احراس کی مختیار کا کی ، شخ نظام الدین اولیاء ، شخ نصیرالدین چراخ دہلوی قدس الله اسراہا کے احراس کی مجالس میں بھی ان کے ذوق وتو اجد کے مشاہر ہے ۔ اہل جاس کا وقت خوش ہوجا تا تھا یعنی ان پر محل ہوتا تھا ۔ بھی حال طاری ہوجا تا تھا۔ بھی لوگوں کو ان کی وضع اور طور طریق پر شرات ہوتا تھا۔ آخر دو بھی رتھی رقعی وسرور میں تو حید و دیگا تھی کے حال سے پھی نہ پھی حقہ ضرور حاصل ہوتا تھا۔ آخر دو بھی رتھی کرنے اور گاراں نہ ہوتا تھا ان کا کلام شخ او حدالدین کر مانی کر جن کا ذکر '' بھی سے الاس کی ہوگا ان کا کلام شخ او حدالدین کر مانی کر جن کا ذکر ' بھی سے الاس میں ہوتا تھا ان کا کلام گئی کے حال سے بھی نہ کے اشعار کی ہا زگشت ہے۔

تا جيشِ دست بست مادام سايه محترک است تاکام چون سايه زوست يافت مايه پي نيست خود اندر اصل سايه

عب تک باتھ الی د باہے اس کا سابی ہی ساتھ ساتھ جنبش میں ہے کیونکہ سائے نے بیر کمت باتھ سے لی
ہے تو سائے کی خود کوئی اصل ندری ۔

# يشخ محتبا فطرت

والاطینت شخ مخبا فطرت و نیا کے عبائبات میں سے ایک بجو بہ ہیں۔ آزاد مزاج موقد اُن کا باطن درویٹی کی باریکیوں کی آ ماجگا ہ اور ظاہر میں شریعت پران کی استقامت پہاڑوں جیسی ہے۔ اُن کی ممنا می اور استغراق کی حالت سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ رجال الغیب کی صحبت میں رہتے ہیں۔ حضرت خصر علیہ السام اور حضرت الیاس کے ہم جلیس ۔ وہ میرے شیخ کے حد درجہ نیاز مند اور

جس چیز کا وجود خود بخو ذہیں ہے اس کی بستی بانا مقل مندی کا کا منہیں۔ باتا کہ خارج بیں اس کی بستی ہے۔ بھی مطلق تو علا وہ حق تعالی کے اہل خود کے نزدیک کی کی نیس۔ جو بستی حق کم ہاس کا مونا، نہ ہوتا ہے بس نام کو استی ہے ور نہیستی ہے۔ نظاش اپنے نفش پر خود ہی فریفیتہ ہے اب ور میان میں کوئی ندر یا بس ایک تیری ڈات سلامت رہے۔ خودا چی حقیقت کہتا ہے خودو ہی سنتا ہے۔ اپنا چیرہ خودو ہی دوری کی ندر یا بس ایک تیری ڈات سلامت رہے۔ خودا چی حقیقت کہتا ہے خودو ہی سنتا ہے۔ اپنا چیرہ خودو ہی دوری کی نہیں )۔ (امینی )

اک ہمہ سال آزردن ما اثر و باتھ و باتھ و در رضار تواہد بالب لعل تو جانها ہو تہ الفت طریم ہے دو اُرخ رائح الفت گر چہ نون چوشم از دیدہ و دل اہمبگرست ترا نیست کم کے ہر آریم ہوزر کی چودہر آور جگ افتہ بترس) کے ہر آریم ہوزر کی چودہر اور جگ افتہ بترس) مورد جگ افتہ بترس) مدن تو ہمہ آمودہ ہم معدن جام و کرم ہیجو نی

چون فلک جن بر زلفت کرد گلتان از پخ شان چون است وز سرموے تو دلیا دردا علم شد جز دو لپ تو رسوا من فرو در سشش بچوایا شخ اگر نیست مرابست بلا هرک من فاک صفت باشده بخانه اما اگر از غند بود کس پسرا ند مرا فواب بود ند آسا داروے تو جمد آغاز بدا ظف الصدق علی شاه فا آنک از سایت ابراسایش گل خورشید د بد جاے گیا آنک چون تنظی خلعهٔ کفر آنک چون تیر فرستد بهوا گردن ماه شود سیه گزین سینهٔ چرخ شود پشت کرا میں نے بھی اس کے تنج میں ایک تھیدہ کہا ہے دہ ہے۔

حب الى قلب را بنان بداه ست تمثال حبة البلغارالي المراريك المراك المراريك ا

آج جَبَد 25 محرم الحرام ہے ملائجا ( نظرت ) دوسری دنیا کو چل ہے۔ ''واللہ التھے آدمی تھے،اللہ اٹھیں بخشے''

### درولیش مجہول

1027 ھ (1617) من ایک ون می فریداآباد کی مجد کے حن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک معادب جمال پُر شکوہ نورانی طلعت با وقار درویش کہیں سے پنچے اور حن محبد کے ایک کوشے میں تہا جا بیٹھے۔ بس نیس و کھنا تھا کہ میں از خود رفتہ ہوا تھا اور مُلا قات کی ۔ سلام کر کے باادب بیٹھ گیا۔
کیونکہ اس وقت میں جوان تھا اور اپ شش سے ایک دو ملا قاتمی ہی کی تھیں مگر شیخ کی جیٹ سے حیسا کہ دل چا ہتا تھا بے انکلفا نہ گفتگوئیں کرسکتا تھا۔ میرا حال جیسا کہ در ہے شخ نے اپنے ابتدائی دار مانے میں بیشتر کہ ہے، کے مطابق تھا

بلیل زادب پرُنز ندورصب گُل زار تاگل زطبیکا رئ ولب بخشاید اس واقع کی تفصیل میں نے اپنے رہائے دیجھ الجمع "میں کھی ہے۔ اجمالا اس کتاب کے فاتے میں بھی آئے گی انشاء اللہ بجانہ القصہ جب میں اپنے شئے کے صوری اور معثوی فیض کی دریا فی اور وریثان با استفامت اور مجافی بیال کرامت کی زبان سے نکلے دریافت میں گا ہوا تھا تو درویشان با استفامت اور مجافی بیال کرامت کی زبان سے نکلے دریافت میں کا بلیل کی طلب کا ظہارا پے لیے سے تیں کرتا بلیل اور بھی تیں مارتی ہے۔

جملوں اور ہزر حوں کی کتابوں ہے اپنے حال کے موافق اپنے شخ کی صحبت میں مطلب ہراری کی تائید کے سلسلے میں فال لیا کرتا تھا۔ چنا نچوا کیک دان ' و یوان حافظ مع مبر زعنا بہت کہ عاقبت آتش ذیر بخر من غم دود آو تو 1 ایک دن اس مطلب میں بہشعر نکلے۔

بیاول درخم گیسوے اوبند اگرخوابی خلاص درستگاری بیاوافظ نبینه تلخ کن نوش جرا عمرے افغلت می گذاری 2 ایک ون بغرض فال جب کتاب ' نزمهندال رواح'' کھول کردیکھی توائی حصول مطلب کی تاشید عمل روانعار فیلاے مثنوی

زمن جان پدر این پد بیذیر برد فتراک صاحب دولتے گیر کہ قطرہ تا صدف را درنیابد گردد گوہر و ردش نتابد کہ منگ از تربیت لعلست ویا قوت چنانچ اطلس سرخ از تربیت توت اگر تاثیر صحبت نیست اے دول نیا ید نیج مرغ از بیشہ بیرول اساس کار وقعے محکم افزاد کہ مول را نظر می گردد اوستاد چول ممکن نیست رفیق بے دلیے بیایہ مصطفی را جرنیلے 3

ا حافظ تا امید مت ہوآ خرکاران کی مہر ہائی ہے غیراللہ ہے اگر تھے آزادی اور رستگاری کی حمنا ہے تو ایک دن تیری آ ہوں کا دھوال فرمن فم کوجلاڈ الے گا۔ لیتن وصل حاصل ہوجائے گا۔

<sup>2</sup> آءاے ول اس کے کیسوؤں کے خوں بی خودکو پھنا لے لین اس کی بلاؤں پرول سے راہتی ہوجا۔ رضائے محبوب کا تلخ نبیز لی لے کیول فضلت بیل عمر گزار دہاہے۔

معان پورید سیست میری مان نے جاکی صاحب دولت کا تو شدان اُ تفالے جب تک قطرہ کی صدف ہے ہم محبت نہیں ہوتا نہ گو ہر بنمآ ہے نہ دوشی ہی دیتا ہے۔ کہ تربیت کے بعد بن پھر لفل و یا توب نبر ہوتا نہ گو ہر بنمآ ہے نہ دوشی ہی دیتا ہے۔ کہ تربیت کے بعد بن پھر لفل یا توب بنمآ ہے۔ اے کم ظرف اگر تاثیر صحبت بنہ ہوتو بھی کوئی پرندہ انڈے سے باہر نہ آئے۔ بنیاد کاراس وثبت مضبوط اور پائیدار ہوتی سے جب موئی علیدالسلام ہیں بھی خضر جیسول کو استادینا کیں۔ حالا نکہ معز سے موئی علیدالسلام بنی ہیں اور خصر ولی ۔ بدہ ہرکے چلتا جبکہ مکن ای نہیں قو مصطفی ( ایکٹری کی جبریل کی ضرور دیت ہے۔ اور خصر ولی ۔ بدہ ہرکے چلتا جبکہ مکن ای نہیں قو مصطفی ( ایکٹری کی جبریل کی ضرور دیت ہے۔

القصدان درویش محبول سے بھی باطنی طور پر بٹس نے کمل نیاز مندی کے ساتھ درخواست کی تاکہ ان کی زبان سے فکلے الفاظ میرے لیے نیک فال بنیں اور دل مضطرکی تسلی کا سامان پھے بھم ہو۔ انھوں نے بڑی لطافت اور بشاشت کے ساتھ میری جانب ڈخ کر کے بیشعر پڑھا۔

اے جوان سروقد محوی ہر پیش ازاں کر قامت چوگاں کنند اسل میں نے بچولیا کدوہ شرف القلوب بزرگ ہیں۔ میرادقت خوش ہو گیا لین جھ پرسرور وانبساط طاری ہوگیا اور میری سرگری ،طلب حق ہیں بڑھ گئی اور میں نے ان کی خوب خدمت کی۔ دوسرے دن نامعلوم کہاں چلے گئے۔ آخر مدت وراز کے بعدان دردیش کو میں نے ویلی میں دیکھا۔ ہیں بھی انھیں بیچان گیا اور انھوں نے بھی جھے بیچان لیا۔ گین اس دن میں اپنے شخ کی صحبت دمحبت کی گری سے سعادت اندوز تھا۔ وہ از روئے معنی جان گئے کہ میں جس شے کی علاش میں تھا جھے صامس ہوگئی ہے۔ میں جس شے کی علاش میں تھا جھے صامس ہوگئی ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر بچھے مامس ہوگئی ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر بچھے ایک شاخ دو ہیں۔ اس موقع پر بچھے ایک شاخ دو ہیں۔

اول درجه بيكم معثوق كوبتا چل جائے كه فلال ميراعات ب-

ووسرادرجه بيكه عاشق جان جائے كمعشوق بجه كيا ہے كه بين ال كاعاشق ہوں۔

تیسراندید یک معشوق میر بھوجائے کہ میراعاش سر بھی گیا ہے کہ میں اس کے عاشق ہونے سے واقف ہوں۔ چوتھا ورجہ میہ ہے کہ عاشق کو تحقیق ہوجائے کہ میرامعشوق سے بھی گیا ہے کہ اس کا عاشق سے بھی چکا ہے کہ میں اس کے عاشق ہونے سے آگاہ ہواں (آتیاں)

جس زمانے بیں بین نے سیکھ ستاتھا اُسی وقت اس کے مطابق میں نے ایک ریا گی گئی ۔ چوں عاشق و معثوق شود بکدل وراز کے بیج دلے نیلد آل ماز و نیاز و و آئینہ را مقابلش دار و بد ہیں وے وردے و دے دروے ونشماری ہاز

<sup>1</sup> اے سروجیے قد والے جوان سیدان زندگی ہے بازی لے جاس سے پہلے کہ زبانہ بھے چاگان کا گیندگی طرح ادھراُدھریریشان بھرائے۔

<sup>2</sup> جب عاشق ومعثوق یک دل اور یک راز جوجائے بیں تو کوئی بھی اُن کے راز و نیاز کوئیس پاسکا۔دو آئیول کوایک دوسرے کے مقابل دکھ کرد کچھ بیاس میں دواس بی نظر آئے گا (اس طرح بار بار) تو سمن بھی نیس سکا۔

آ رخم مجلس پرده درویش بھی کہیں چلے گئے اور میں بھی فدمت شنے ہواہی پرفود ہے فاطب قا۔

آل شد کہ بار منب ملاح بردے گورت دان بدیا چہ حاجت است المال کورویش اور فیل اور فقراء حقرات کے بارے میں معلومات حاصل کررہاتھا تو بعض لوگوں نے بھے نے ذکر کیا کہ تغییں دنوں اس ویار کا ایک تاجر دیوانہ ہوگیا ہے۔ صحرا نوردی کرتا ہے اور شہر میں نہیں آتا۔ بہت کم بات کرتا ہے اور اگر بھی بدلا تاجر ویوانہ ہوگیا ہے۔ صحرا نوردی کرتا ہے اور شہر میں نہیں آتا۔ بہت کم بات کرتا ہے اور اگر بھی بدلا ہے تو بذیان بکتا ہے۔ اکثر فناں صحرا کے حض کے کنارے بیشا کرتا ہے اور کسی مانوس نہیں کا رہے بیشا کرتا ہے اور کسی مناور ایک دن سے جھے پر اس کا شوق دیوار غالب آیا اور ایک دن سے کے وقت تنہا گیا تو اس کوای حوش کے کنارے بیشا پایا۔ دیکھا دہ بچاس سانھ سال کی عمر کے ایک پُر نمار آنکھوں والے فوش منظر آدئ ہیں۔ نیگوں رنگ کی گرزی ہینے ، پشمینے کی ٹو پی اوڑ ھے ، استفراق کی حالت میں دنیا اور دنیا والوں ہیں۔ نیگاوں رنگ کی گرزی اپنے آپ اور تمام فیرانشہ سے سیر۔ ان کے نورانی چہرے کے جمال با کمال کود کی کررسالہ ' فذسیہ بہا سے ' کے دریا گی جھے یا والی گئی۔

سرآمدہ زخویشن می باید برخاست زبان و تن می باید مراحد در ہم گاہ بند آلمدہ زبان و تن می باید در ہم گاہ بند آلمان بند افزونت زبن کرم روے بند شکن می باید میں بھی بھی ازرو کے نیاز مندی دریتک ان کے آئے خاموش بیشارہا۔ کائی در کے بعد آتھوں نے جھے پرایک بجیب نگاہ ڈائی۔ ہشاش بناش چیرے کے انداز نادرہ سے اشارے کرنے شروع کیے اور میہ بہت می بجیب حرکتیں چشم وابرد کے اشارے سے ظاہر کیس کہ میری حالت ول بدل بنی ، خود سے کم موکیا اور ایک ساعت تک بھے بنائی ندرہا کہ وہ کون ہیں اور شی کون ہوں۔ جب بھے اقاقہ ہوا تو ہموا تو بھول نے مسکرا کر فرمایا ہی جال ظاہر آاور باطنا ہونا چاہے مرف باطن کوئی اس حال میں قید نہ رکھنا چاہیے۔ فراغت سے بھی فراغت جا ہے۔ ای شم کی اور بہت می باتیں (تو حید وجودی) کی

<sup>1</sup> وہ زیانے گئے جبکہ ہم ملاح کے احسان کا باراٹھا کے تقے جب کوہر عاصل ہوگیا تو دریا کی کیا حد جت رہی۔

<sup>2</sup> خود سے بیزار اور جان دہم سے بنیاز اورگز راہوا مختص در کار ہے۔ راہ سلوک بیں ہرقدم پر ہزاروں سے بھی زیادہ رکاونیں آتی ہیں۔ نہایت جیز رواور بندشوں کوتو ژکر گزر جانے والا چاہیے۔

کہیں جن کی اس راہ میں بہت تدرو قیت ہے۔ جھے اس موقع پر چندا شعار'' فصوص الحکم'' کے یاد آتے ہیں جن کوایک دن میرے شخ پڑھ رہے تھے۔وہ اشعاریہ ہیں۔

وان قلت بالتشيه كنت محدداً و ان قلت انساهوا في المعارف سيداً و من قبال بالافسراد كنان موحداً وايساك والتنزيه ان كنت مصرداً عين الاشياء مسروحاً و مقيداً ف ان قلت بالتنزيد كنت مقيداً وان قلت بالامرين كنت مسلوداً فمن قبال بالاشهاع كان مشركاً فياياك والتشبيدة ان كنت كانياً فعاانية هويل انت هو إن تراة

### شاه بھوانی

سلسلة نب سے وہ علد قد منتجل کے ایک برہمن کی اولا دہیں ہیں۔ وہ گا ئیں چرایا کرتے ہے کہ ایک ون ایک صاحب احوال مجذوب اُن کے پاس پہنچ گئے۔ انھوں نے نہا یت نیاز مندی دکھائی۔ چند گا نمیں دو ہہ کر اور ووسری اشیا ہے خور دنی جوان کے پاس تھی وور ھے کے ساتھ ان مجذوب کوشکم سیر کھا نمیں وہ خوش ہو گئے اور لطف وعنا یت کی ایک نظر خاص ان کے حال پر ڈالی اور ان کی حالت شغیر محوق ۔ اپنا کا رکھنہ بانی چیوڑ کوہ و بیابان کی راہ کی اور جذبہ تو کی حاصل کیا۔ مدت در از کے بعد منتجل میں آئے اور شخ بلالی کے روضے کے قریب جو، اب محلید "بلالی سرائے" کہلاتا ہے، قامت گزیں ہو سے آئے اور شخ بلالی کے روضے کے قریب جو، اب محلید "ہالی سرائے" کہلاتا ہے، قامت گزیں ہو گئے۔ ان کے بعض پڑوی ان سے مطلع نہ تھا کہ گئے۔ ان کے بعض پڑوی ان سے مطلع نہ تھا کہ ایک وان ان کے سامنے سے گزری دی۔ ایک وان ان کے سامنے سے گزری۔ ایک وان ایک جوان خوبھورت عورت دورھ کی منگی لیے ان کے سامنے سے گزری۔

اگر تو ذات برنگ تنبیدی محدود بوجائ کر اگر و دونوں قول ورست کہتا ہو قیا اور اگر تنبیدی بات کر اور دونوں قول ورست کہتا ہو جا تا جا حضد ین ہو دونوں قول ورست کہتا ہو قیا جا عظم خند ین ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے کہادہ وہ قوا ہے اگر تو معرفت الی میں مروار تو مہے۔ جس نے کہادہ جوڑا ہے اس نے کہادہ جوڑا ہے اس نے شرک کیا ادر جس نے کہا وہ تھا ایک ہوں موصد ہے۔ تو، اے نا طب تو تنبید سے نے اگر چہ تھے رکھی تنبید صاف بی نظرا نے ۔ اور تنزیم ہے تی ڈراگر چدوہ واصد و یک ای دکھائی دے۔ تو دہ نیس ہے رکھی تنبید صاف بی نظرا نے ۔ اور تنزیم ہے اور ترزیم جس کے ڈراگر چدوہ واصد و یک ای دکھائی دے۔ تو دہ نیس ہے لیکن دہ بی ترکی حقیقت ہے۔ اجمالاً اور تفصیلاً اگر چیتو اس کو چیز دل کا (عین ) تی کیوں شد کیھے۔

اُن کی بڑی بڑی آئنسیں اور جوانی کا چکتا رنگ روپ تھا۔ دونوں کی نظر کی ۔ نظر کے ہی وہ مورت خود سے بے خبر ہوگئی ،اس کا بیراز کھڑا یا اور دودھ کا برتن اس کے سرے گر کر ٹوٹ گیا۔ لمح جر کے لیے متحیرر وگئی۔ جب ہوش آبار وتی ہوئی گھر کو چل دی۔ وہ بولے کیوں روتی ہے ؟ بولی میرے ماں باب دود ہے گرجانے ہے جھے پر خفاہوں کے ایک بزرگ کی تذرکرنے کے لیے کیر یکانا جا ہے تھے۔ انھوں نے مورت کو اپنے قریب بلا کر چیکے سے اس کے کان میں کہا جادود ھ کی جگہ چھیا کردیگ میں یانی ڈال کر جادل وغیرہ ڈال اورکسی ہے نہ کہنا۔ مورت نے ویبات کیا۔ جب ویک یک کئی اور تقسیم کی گئی توجس نے کھائی اس سے زیارہ لذیذشیری اس نے عمر مجرنے کھائی تھی۔ کھانے والے تجب کرتے تھے آخر بدراز زبانوں برآ گیا۔ دوست احباب نے جوان کے پاس نشست و ہر خاست رکھتے تھے اور بے تکلف دوستوں میں سے تھے اٹھیں گھیرلیا اور بولے بدراز کیا تھا؟ بتا کمی ہم پر بھی ایس ہی ایک نظر ڈالیں اورا پے فیض سے توازیں۔ وہ اس مطلب ہے تک ول ہو کر آ مشے کدڑی ہاتھ برڈ الی اوروہاں سے چل دیے۔ دوست! حباب بھی ان کے پیھے بیچے ہو ہے ، انھیں آ کے چ0 دیکھتے ، ہر چند تیز چلتے گرانھیں کیٹر نہ یاتے یہاں تک کہ گڑگا ندی کے کن رے پہنچ گئے وہ یانی ہے گز رکر ایک طرف جاکر نظروں سے غائب ہو گئے گروہ لوگ دریا کے کنارے گھاٹ پر جبال سے وہ گزرے تھے کی تحشی کا انتظار کرنے گئے۔ایک ساعت کے بعد ایک تمثی سوارنے دوسری طرف ہے آگر کہا كه بحواني كہتا ہے كه دوستو! تم اين گروٹ جاؤ مجھے نه ياسكو ع \_ان كااس سے اورشوق دوبالا ہوگیا اور کشتی برسوار ہوکراس طرف آ گئے۔ان کے قدموں کےنشانات اس ویرانے میں یائے۔ بغیر کسی ارادے کے ان ہی نشانات ہے ایک کارواں مرائے میں جا اُترے۔ بھو کے پیاہے، زار و نزار پیروں میں آ بلے بڑے ہوئے۔ جب ایک رات گزرگئی ایک فخص رنگ برنگ کے مرغن کھانے لے کر آیا اور ان سے کہا بھوانی نے کہا ہے کہ کھانا کھاؤ اور کل کوایے گھروں کو چلے جانا کہتم بھے ہرگز نہ یاسکو گے۔انھوں نے ایسای کیا۔اس کے بعدوہ بھی والى كاطراف ميں يلے مح اور مذتوں بيابانوں ميں گشت لگاتے پھرتے و ہاوركسى ميك قیام نہ کیا۔ آخر کا رحدرت بھٹے نظام الدین اولیاء کے روضے کے جواریش سکونت یذ بر ہو گئے

اور برسوں وہاں بسر کیے۔اس محت میں جوہی ان کے پاس جاتا اس برلطف فرماتے اور کرم فرمائی کرتے سلیملیوں سے خاص کر بہت ہی مہر پانی کا برتاؤ کیا کرتے تھے اور کسی کھانے کی چز سے تواضع کے بغیر رفصت ندکرتے تھے۔میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی ان کے پاس جاتا وہ ازراہ لطف وکرم جھے سے فرماتے زرای در پھیرو ۔ای اشامیں کہیں سے کھاتا منكات اور جم كلات \_ايابى في عبدالرحن تبعلى ك بعائي في عبدالرحيم نقل كرت إلى -من بچة تعاجب ميرے دامد جھے شخ سراج الدين قدس سرة كوس ميں آنول لے جاتے۔ مشہور بے کہ شخ مراج الدین مشائخ کبار میں سے تھے اور شخ نظام الدین کے ہم عصر تنص - جو بھی بھی فیٹے نظام الدین ادلیاءان کے یاس آنول تشریف لے جاتے ستے۔اورخوب صحبت نیک گزرتی تھی۔ حضرت شخ نظام الدین ادلیاء کے اشارے پر ہی انھوں نے اس قصبے میں اقامت افتیار کرر کھی تھی۔ ایک بارجب میں اینے والد کے ساتھ اس قریبے میں پہنچا تو شاہ مچوانی مجمی و بل ہے آئے ہوئے تھے، والدنے مجھے ان کے پیروں میں ڈال دیا۔اٹھول نے حد درجہ عنایت وکرم میرے مل پر فر مایا۔جو پھھانھوں نے اس وفت فر مایا تھا جھے یا زئیس آ رہا سکین ان کی شکل جیسی کہ مجنون کی شکل تقمور میں بناتے ہیں مجھے یاد ہے۔ بڑی بڑی آسمیس تھیں رنگ سرخ تھا۔ آج بچاس سال سے زیادہ ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کی رعنائی میری آنکھوں سے ( کھولی ) ندگئی۔اس کے بعد بھی وہ بدتوں جیے لیکن پھر مجھے ان کا دیدارمیسر نہ ہوا۔ آخر وقت دہ روضۂ حضرت نظام الدین سے''جوریاغ'' سطے مجھے تھے اور وہیں 1030 ھ (1620) میں دنیا سے رفصت ہوئے - قبر بھی ای باغ میں ہے - میرے شخ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے ان کوخواب میں دیکھا کہ جھے پرتصرف باطنی میں مشغول بیں اور ایک کیفیت پیش آئی ہے۔ ای اثنایس شخ الهداد، آپنچ اور کها خواجگان نقشبند سیکا جذبهادر ہی ہے۔ بھوانی نام کا ایک اور مجذوب بھی قریبی زمانے میں سنجل میں گزراہے جو ہذیان بکتا تھا۔ بہت می بڈیاں اسٹھی كر كے جنگل كو لے جاتا تھا۔ بعض لوگ اس كى كرامات بھى نقل كرتے ہيں كہ اس كو دوسرے شیروں میں بھی دیکھا گیا۔ حالانکہ اس زمانے میں وہ منجل میں تقالہ میں اس کو 1055 ھ (1645) تك توديكمتار ما، آخريا نيس كهال جلا كيا\_

#### شاه دوليه

وہ اصلاً لہ ہور کے دیبات کے ایک ہندو کے بیٹے ہیں۔ بجین ہی بیںان کواس راہ عشق الہی کا داعیہ پیدا ہو گیا اور سیالکوٹ میں شیخ نصیرالدین بہاری کی خدمت سے جو کدایک بامعی مجذوب اور مولانا عبدالحكيم كے والدمحتر م شيخ مش الدين كے صحبت مافتہ تھے بيوستہ ہو گئے۔ عقول ان كى خدمات بجالا ، ورمغبوں نظرینے اورخوب خوب بہرہ اندوز ہوئے۔شاہ دولہ کہتے ہیں کہ ادی ك اكتر مينوا كها" يعني انهول نے محد عدايك جمند كها -اس كے بعد شاہ دوليه شاه شيدائى سالکوٹی کی خدمت میں جو کہ خود ایک صاحب کرامت مجذوب تصریب ان شیدائی سالکوفی کے بہت سے فرزنداور مریدین اس راہ کے طلبگار ہوئے ہیں۔سب نے اپنی اپنی استعداد کے بقد رحصہ یا یالیکن شید اکی نے کسی کوایے سینے کی نعمت خاص عطانہ فرمائی اور نہا پنا خلیفہ بنایا۔ جب ان كاوفت و قرآيا تو چا ما كدايخ كى كامل مريد كويه خاص نعمت د دوست عطا فرما كيس \_آ داز دى كه درواز ، پرکون ہے وہاں دولہ کے علاوہ کوئی حاضر ندتھا جواب ویا میں ہوں، دولہ بشیدا خاموش ہو گئے ۔ ایک کم بحد بھرآ واز دی۔ وہی بات کہی اور وہی جواب منا ۔ آخر جب یفین ہوگیا کہ میں جانے ہی والا ہوں بہت تیز آواز میں یکارے دوستوں میں سے کوئی حاضر ہے۔ چھر شخ دولہ نے جواب دیا، شل ہوں ، وولہ شیدانے کہا" خسبة و نسبة مولمی" (الله تعالی نے اے کمن لیا اور اس کے لیے وہ کانی ہے ) اینے نز و کی۔ بلایا اور وہ دولت ونعمت باطنی بُنہ اور گدڑی جو پینے شیدا کوصاحبان دولت روعانی ہے کیچی تھی آھیں عطا کی اورخو دونیا ہے چل دیے۔ای وقت ان برایک خاص حالت اور کیفیت طاری موئی اور جذبة وی حاصل مواراس معاسلے مے شخ شیدا کے متعلقین اور مریدین کی حسد کی آگ بجر ک اتفی اور جیا کد جته اور گدری ان سے لیاں وہ وہاں سے اُنھ کھڑے ہوئے اور مجرات جلے محتے اور اس شہر کے کنارے اپنے لیے ایک غلوت خانه تیار کرایا \_ باغ اورآستاند بھی \_ بہت ہی کم مت میں ان کے تصرفات کی شہرت ہوئے گی -مجھی کہیں ہے زمین کھودتے اور وہاں ہے اینٹ پھرنکال کر مکارت کے کام میں لاتے ، ووسری جگہ ہے لکڑی کی بلّی نکالتے جو بہت ہی لمبی اور موٹی ہوتی تھیں یشبر کے کنارے ایک مرائے تیار

کرائی تا کہ جاڑا اور برسات میں کابل اور تشمیر ہے ہندستان آنے والے مسافر آئمیں تو وہاں آسانی کے ساتھ تھہریں، فقرامس کین بے سردسامان کشکریوں کی رعایت حال اور ضرورت کے سامان مہیا کرنا اپنے ذے کررکھاتھا۔ ان کے پاس سے ہرچھوٹا ہواا پی طلب کے موافق بہرہ یاب موکر جاتا تھا۔مٹھائی اور کھا تا ہراکیہ کو نیش فریا ٹا ان کا عام دستور تھا۔ ان کی بہت کرا مات نقل کی جاتی ہیں۔میرمفاخرحسین ابن میرعماد کہ جن کا ذکر آگے آئے گا جو بڑے با برکت وسلامت نو جوان میں میں محصوم سر بندی کے مرید اور میرے شخ کے نیاز مندوں اور معتقدین میں ہیں۔میرے شخ کی بیٹی بی بی تن جن کا ذکر بھی آئندہ آئے گاان کی اہلیہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس ز مانے میں وہ مجرات میں سکونت پذیر تھے مجھے اس زمانے میں ایک بہت تکلیف دہ بیاری ہوگئ جس سے بیں بہت پریشن تھا۔میرے دل میں میآتا کداگر میں شاہ دولہ کے پی س جاؤل تو ٹھیک موجاؤل گالیکن جھے وہاں کوئی نہ لے گیا ۔ . یک دن اس خیال نے غلبہ اختیار کرابیا اور میں نے اسیخ آومیوں سے کہا کہ جمعے شاہ دولہ کے پس لے چلو۔ یہ کہ کرمیں نے کمزوری کی دجہ ہے آگھ بندكر لى تويس نے خودكوشاہ كرو برو بينا ويكھا۔ جب لوگوں نے ميري حالت غير ہوتى ديكھي تو بجھے، تھایا اور رواند ہوئے۔ بیس نے کہا۔ کہال سے جارہے ہو؟ کہا۔ ''شاہ دولہ کے پاس''، میں . نے کہا شاہ تو خود میر ہے گھریں بیٹھے ہیں۔ آخر جب میں ان کی خدمت میں پنچاد کیستے ہی فر مایا " تو مجصے باوکرتا تھا" اطف فرمایا اور پکھ شکر مجھے کھانے کودی۔ کھائی اور اچھا ہوگیا۔وہ ہی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی شرف الدین حسین شاہ دولہ کے ساتھ عید کی نماز میں تھے۔ان کے برابر میں کھڑے ایک آ دی کے ول میں خیال آیا کہ اگر شاہ دولہ میرے نزدیک ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا ،اس خیال نے تی ہارغلبہ کیا۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد شاہ نے اس ہے آہتہ ہے کہا۔" اے بھائی ول نزویک ہونا چاہیے تن نزدیک ہونہ ہو۔''وہ بی فرماتے ہیں کرایک دن میرے بھائی مظفر حسین شاہ دولہ کے امتحان کی غرض سے ان کے پاس بہنچے کہ اگر آج دہ بجائے شکر کے جھے میدہ دس کے توسیچھوں گا کہ وہ مشرف القلوب ہیں۔شاہ نے تمام حاضرین کے ساتھ ساتھ اپنی عادت ے موافق اٹھیں بھی شکر دی اور رخصت کیا۔ روانہ ہوتے ہوئے ان کے ول میں ایک خاص متم کے انکار نے آ ناشروع کیا۔ ای اثنامیں ایک فخص نے شاہ کی ضدمت میں میوہ ویش کیا۔ شاہ نے

لوگوں کے مجمع میں ہے آھیں دوبارہ طلب کیا اور پھے میوہ عطا فرمایا تب رخصت کیا۔ محمر صادق لکھنوی کہ جن کا ذکر شعرامیں آئے گا کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور شیخ محتِ اللہ کے یارالناطریقت میں سے شخ عبداللہ، شاہ دولہ کے پاس مے اور بیامید لے کر مے کدان سے اس راہ کی باتیں سنیں كاور فيض أنفائيس كيدشاه في جواول بيت كمي وه يقي ""اب ياروجو كيهالله تعالى في عظم فرمایا ہے اور جو پینیبر بھی کی سنت ہے اس برعامل اور مستقیم رہنا جا ہے اور بچھ درکار نہیں۔ جب میں 1051 ھ (1641) میں قدر صارے او شتے ہوئے فرنی کی راہ سے کائل پہنچا تو دوران والیسی ظہیرالدین محد بابر ہادشاہ کی قبر کی حاضری دی۔اس قبری شکوئی مارت ہے اور ندھ فدوغیرہ کے تكافات \_ جيموني جيموني پقريل جيمونے سے چبوتر سے برجيمي مولى بيں مشہور ہے اس بادشاہ نے خود یکی وصیت کی تھی ۔اس قبر بریس نے اور قبروں سے زیادہ نورانیت اور اطافت محسوس کی۔ بیر میں روایت چلی آتی ہے کہ وہ با دشاہ شرب درویش اور قلندری رکھتا تھا۔ جیسا کہ شہور ہے۔اس قبر کے اردگر د جو باوشاہ کے عزیز دل کی اور قبریں ہیں انھیں سنگ مرمراور سونے کے خوشنما پترول ے آراستہ کیا گیا ہےاوروہ قبرستان ایک یاغ میں بلندز میں میں نہیت صاف تقری جگہوا تع ہے وہاں میں نے نماز جمعہ اوا کی اور شہر میں داخل ہوا بعض بزرگوں کے آستانوں پر پہنچا جیش یاب ہوا۔ان بزرگ مقد موں کی تفصیل <u>جھے اٹھی طرح ی</u>و نید ہی اس لیے تحریم میں نہ آئی۔ آخر جب میں گھرات پہنچا شاہ دولہ ہے ملا میج کا وقت تھا۔انھیں تنہا بیٹھا پایا۔ایک روش اورنورانی چرے والے باوقار پر بیب بزرگ نتے بھوڑی دریان کے پاس بیٹا۔ مجھ برلطف فرمایا اور اپنے ہاتھ يں شكر بى اور مجھ سے كہا اے بھائى ہے۔ بن نے بى اور رفصت ہوا۔ (اولاً) جب میں ان کے آستانے میں داخل ہوا ، تو دیکھ کہ نہایت سرسبز وشاداب باغ کے اندرہے اور اس باغ میں جا بجا وحتى جانور، چرىد ، برند ، برن ، بهارى بكرا، كوزن ، كورخر، شير، چيتا، ريچه وغيره اور مختلف تتم كے طيور بند ھے ہوئے اور پتجرول يل قيد ہيں۔ كہتے ہيں كہان كا كہنا ہے كہاس دور آخر كے لوگوں کی صحبت ہے ان حیوانات کی صحبت بہت اچھی گئی ہے۔ میں نے ان کے بعض یاروں کو حالت جذب اور کیفیات نیک ہے متصف بایا۔لوگ ان کی بھی کراسیں بیان کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے درستوں کی صحبت کی تا جیم ثابت دمقرر ہے۔اس راہ کے پہلوانوں کی ایک معتبر حالت

تسلیم شده ہے جیما کہ بزرگوں نے کہا ہے۔

گر بنوانی زخود پر بدن در پہنوے پرندگان ما باش اللہ خندال باغ داخندان کند صحبت مردانت ز مردال کند جیسے کھلی آگ باغ کوجل کرآگ کی طرح کھلا دیتی ہے۔ ای طرح الن مردال خدا کی حجرت جن کے سبنول بٹل آگ گل ہوئی ہے این مصاحب کو بھی صدحب آتش عشق اللی بیدد تی ہے۔

# شاه جہاں گیر تبھلی

صاحب احوال وکراہات، کشف و آیات مجذوبوں میں سے ہتے۔ رنگ کے کالے اور ہیت ناک چیرے والے اور دراز قد ہتے۔ اکثر بزرگ ان کا احرام کرتے ہتے اور نھیں بزرگ بھے نے۔ ان کے ماتھ اعزاز واکر م سے پیش آتے ہتے۔ وہ اناج کی چیس کھایا کرتے ہے۔ (فاری میں لفظ پوست ہے جس کے معنی بجوی، چھاکا، مجال وغیرہ آتے ہیں) جو چیز بھی مانے پڑتی اس میں بجوی ملا کہ کھایا کرتے ہے۔ روایت ہے کہ ایک ون ایک سانپ کو بھوی میں ملاکھا گئے۔ کہتے ہیں کہ اکثر وہ جوی کو پانی میں ڈالتے اور بغیر گلے جلد پانی سے نکال میں ان کو بھوی ان پی جا کہ ان کی اس باتے اور وہ بی پانی ہوائی ہے۔ دوسر سالوگوں کے برخلاف بنا ملے بی نگل جاتے اور ان کی اس بات کا لوگوں نے بار ہا امتحان بھی لیا اور ان کو اس خیر کیا ہے۔ بیان کا تقرف تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کی راستے سے جارہ ہتے ، ایک آدی سامنے آیا تو اس سے آبا ہوائی دکھائی آدی سامنے آبا ہوائی ہے۔ دوہ ہو سے وہ فلس جو تو نے وہ تار میں بائدھ دکھا ہے اور فلال کام اور کہا میر سے بائی ہیں ہے۔ دوہ ہوں ہو دوہ وہ دوہ وہ دوہ وہ دوہ وہ دوہ کی اور اور کی ایک ہو گئے ہیں ہوتے نے دوہ کی اس جو تو نے دیتار میں بائدھ دکھا ہے اور فلال کام اور کہا میر سے بائی ہوں کے دوہ وہ دوہ وہ دوہ وہ دوہ وہ کوتھے نے دیتار میں بائدھ دکھا ہے اور فلال کام کے لیے بائی ہوں کے لیے بائی ہوگیا کو فکہ بھی بات تھی۔

<sup>1</sup> اگر تو خود نبیس اُ رُسکتا تو ہماری راہ کے اُر نے والول کے پہلو میں رہان کا دامن تھ م لے معنی اللہ والول کے پہلو میں رہان کا دامن تھ م لے معنی اللہ والول کی تعجب اختیار کر ۔

<sup>2</sup> سنته دا در پنایارون کوش بنسادیتا ہے۔ مردوں کی محبت مرد ہنادیتی ہے۔

فورادستار مع تكالا اور خميس ديا برجس دن أن مدين خارق ما دت پيش آئي هي اس دنت بيس بيه تقا ، میں نے بھی اس کا جرچہ سنا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرمیراں خواجہ زادہ عالی نسب سنجل شہر کے حا کم تھے۔ ایک روز انھوں نے شاہ جہاں گیرکود کی کرایک ہاتھ میں فریوز ولیا ،ور دوسرے ہاتھ میں روپیاوران کے روبروآ کر کہا۔ بیآ پ کی غذر ہے۔کہا۔اچھانڈ راندلائے ہوگر چل چلاؤ کے وقت۔ خریوز ہ کھالیا اور روپیدچوش ملک میں ڈال دیا۔ تمیسرے روز میرمیرال کاستنجل ہے تبادلہ ہو گیا اور چلے گئے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ منجل میں ایک ظالم، مردم آزار حاکم تھا کہ ایک عالم اس کے ہاتھ سے تك آچكا تھا۔ ایک دن اس كى شكایت ان سے كى كى كود بفر ماكيں كو تلوق خدااس كے للم سے مالك پاجا ہے۔ شاہ جہاں کیرنے کہا۔ "رفت رفت" یاد می رودی رود" اُصیں دنوں اس حاکم کوتبد ملی کردیا گیااور چھوٹے بڑے اس کے چنگل ہے آزاد ہو گئے۔ بجین میں میں نے بھی اس حاکم کود مجھاتھا۔ عماد خاں نام تھا۔ بیس بہت ہی کم عمر تھا۔ جب ملاعبدالکریم کے مدرے میں ایک دن شاہ جہاں گیرکا آنا ہواا درمیرے است دیے''پوست' طلب کیا۔ ٹیم کے درخت کے پنے بھی اس کے ساتھ ملاکردیر تک یانی میں ملے اور بڑے ذوق کے ساتھ لی مجے۔ان کے چبرے کے رعب و داب اور البیت ے ہم سب باادب کھڑے تھے۔ان کی بہت ی کرائٹیں بیان کرتے ہیں۔ان کی دفات کاس ل 1030 مد (1620) ہے اور قبر اعلم العلماء شخ حاتم سنبھلی کے روضے کے زور بیک ہے۔ شخ حاتم کی اولا روں کا شاہ جہاں گیرے بارے میں حس اعتقاد تھا۔ شاہ جہاں گیری وفات کے بعد شمری لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے اور اپنی حاجوں اور مرادوں کے بعد ابونے کے لیے ان کے لے نذر مانے تھے۔ اکثر لوگوں کی حاجت برائی اس سے ہوجاتی ادرائی مراد کو بھی جاتے تھے۔ پچھ همت تک پیرحال رما کچران کے تصرفات کا کوئی اثر باقی ندریا۔ جب میں چھوٹا تھا اس وقت جہاں سیریادشاہ کے زمانے میں دہلی کے کوشک بروز محلّہ میں ایک شہید کی قبرظاہر ہوئی۔اس شہید کو " ' تو عان شہید' کہتے ہیں۔ یکھ دنوں تک تو زائرین اور حاجت مندوں کے بچوم کا بیام تھا کہ بہت ے لوگ کشرت زائرین کے سبب زیارت ند کریائے تھے۔اس سے بے شار نفتری غلہ اور سونا جا تدی نذ رانے میں آتا تھا۔ س قبر کے خادم کا'' بلو'' نام تھا۔ پچھ دنوں بعدان شہید کی قبر کا نام ونشان بھی نہ ر ما (جدجا نيكه بذرائة تر) والشاعلم تحقيقة الحال-

من نے ایک بزرگ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اولیہ واللہ کی وفات کے بعد بھی ان کے تعمر فات واحوالی باقی رہے ہیں۔ بعض کے لیے چند دن سے زیادہ نہیں رہے مگر بعض کے تعمر فات ہا طنی برسوں جاری رہے ہیں۔ اور بعض کے ہمیشہ۔ '' نقیات الانس' میں ہے کہ فقط ایوالیسن قروی نے فر مایا کہ جھے جاریزرگوں کاعلم ہے کہ دہ اپنی قبر میں تصرف کرتے ہیں۔ جی معروف کرتے ہیں جے کہ ذہ اپنی قبر میں تصرف کرتے ہیں جی کہ دہ اپنی قبر میں تصرف کرتے ہیں۔ جھے معروف کرفی میٹنے عبد القارد جیلانی ، شخ عقبل نبی اور شخ طبح قد انی قدس التد تعالی اسرارہم۔

# شيخ الله بنده

ایک جیم دیا معنی مجذوب ہیں۔ شاہ چوکھافتے اللہ کی صبت میں دیا ور جذبہ نیک بھم بہنچایا۔
میرسٹ نے فرانس دیکھا ہادران سے تعنوی کی ہے۔ ان کی وقات 1030 مے (1620)
میں ہوئی۔ اپنے مشرب کی وسعت کی وجہ وہ فقرااور اغنیا دونوں سے نشست و برخاست رکھتے تھے۔ دانالوگ انتھیں بہت بزرگ بھتے تھے ایک زبانے میں وہ شخ فریدم تقنی خال مخاری کے ہمراہ تھے۔ شخ فریدع تھیدت کی راہ سے انتھیں خود سے جدا نہ رکھتے تھے۔ ایک بار جہال کیربادشاہ نے ان کو اپنے مضور طلب کیا اور بہت سے سوالات کیے اور خوب جواب با کے بہت خوش ہوئے اور انعام دینا چاہا۔ نموں نے کہا جھے پھینیں چاہیے۔ بس ایک اچھی کیا کہ دوسری کی بارگرکواس کی در تکل کے لیے فرمادیں۔ بارشاہ نے اللہ اللہ میں کہ کر تکا کہ دوسری کہا تھی کو کئی کہا میرکی اس کمان کی میں تو رہادیا۔ میں نے اس میں ناز ہے۔ انھوں نے اس کمان کو خوش کو کئی کہا تھی کو جن کا ذکر گرز را عابیت فرمادیا۔ یس نے اس میں نازہ وہ اسے بہتر تیرا نماز ہو۔ اس کے کوشوں پر لکھا ہوا تھا۔

میں کوئی کمان نہ دیکھی جواس سے بہتر تیرا نماز ہو۔ اس کے کوشوں پر لکھا ہوا تھا۔

نظر اللہ وحید کمان صافعت ولید ہیں جیوں کمان کی بہت صحبت اُٹھائی ہے۔ فن تیر شین مصطفیٰ اور وہ ٹل کر تیرا نماز کی کا کیست محبت اُٹھائی ہے۔ فن تیر شین مصطفیٰ این کی میں اُٹھوں سے استادیں۔ ایک در میں شیخ مصطفیٰ اور وہ ٹل کر تیرا نماز کی کا ایک

میدان وسیع اور سطح دار میں مقد بلد کرد ہے مصلی اس علم میں مجھ سے بہتر تھے اور ان کے برابر ۔ ایک یار می نے شخ مصطفیٰ ہےمعلوم کیا کہ ایما تیر جو تیراندازی کے تمام قاعدوں کی معایت کے ساتھ پھینکا گیا ہو کتنے وقفے بعد آپ سے جاتا ہے۔ کہا کہ میش ایک سال میں ایک بار حقیقت یمی ہے جب میں اس فن کا ماہر ہو گیا تو مجھے اس بات کا یقین آیا (ورشاؤ اضع برمحمول کیا كرتاتها) فن تيراندازى كي قواعد كي بيان كى بيال منائش بين بـ ايك رات في مصطل جمه ان کے پاس لے مجمع اور کہا اوا ایہ گاناسنوجس ے اچھ بھی ندسنا ہوگا اور تان سین کی فقد سرائی كى تعريف كرنے كے رائھوں نے كہا ميں نے تان سين كوفوب ديكھا ہےاورسا ہے۔ يہ كہدكرتان سین عی کی طرز میں نغمہ سرائی شروع کروی۔ تان سین کے بھی چھود ہے ستائے۔ من کر میں بول اُنٹھا۔ یقینا ایسانگا کہ کویا تان سین ہی کو سا ہے۔ وہ یہ اوے سے ہرروز نیا کوٹھ امنگاتے اس میں کھانا کھ تے اور کسی کوئٹر یک نہ کرتے اور باتی کھانے کو سننے کے آگے ڈال دیتے اور بوے ذوق سے کہتے گئے کا جھوٹا گئے کو ہی سزادار ہے۔اگر وہ کسی کور قعد کھمواتے تو اس کا عنوان پیٹانی بیہوتا" بعد ہوومبور آ کلہ ....)ان کے ہاس ایک گدھا تھا جس پرسواری کیا کرتے تنے۔فرماتے۔اس زمانے کے شیوخ اورعلاا بی بی کے ڈرے پیٹیر بھی کی اس سنت پرمل تہیں کر سکتے۔ اکثر علما قول رکھتے ہیں عمل نہیں۔ وہ بہت سے علا اور مشرکے وٹیادار کو براکہا كرتے تھے كووہ بہلے بى كزرے بول اس دجرے عام لوگ اضي الحد كہاكرتے تھے۔ ايك دان م نے شیخ مصطفیٰ ہے معلوم کیا کہ ان کی اس برگوئی کی کوئی وجہ تو ہوگا۔ کیونکہ اسمر لوگ وہ سالک موں یا مجددب علما اور بزرگان سابھین کے ارے میں نیک اعتفاوی رکھتے آئے میں ۔اگر اچھا نہ کہا تو برا بھی نہ کہتے تھے۔ پیخ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اہل ظاہر کا بیرائ عقیدہ ہے كدوه بزرگان دين، ذات البي كے علاده متقلاً دولي اور غيريت كے ساتھ موجود ہيں۔ اس سے انھیں جوش وخروش پیدا ہوتا تھا ہے ام کی اس دوئی کوشرک ٹی الذات والصفات جان کر ثمرا کہتے لکتے ہے کیونکدان کے دل دریاغ نے خیر کلی طور پراٹھ چکا تھا۔ دہ موجود هیتی حق تعالیٰ کے سواکسی کو نہ جانتے تھے۔بس۔ایہ شخص اگر کسی کی برائی بھی کرے تو وہ ٹرانییں ہے (کمہ صاحب حال ہے) ایک دن میں نے معظنی کا یہ جملہ اپ شخ بر پیش کرے جواب عالم-

میرے شخ نے فرمایا''اللہ کی بناہ تو حید وجودی اعمال ظاہری کے منافی ہو۔ باطن وحدت میں غرق اور ظامر بميشه شريعت كاعماج ربهاب "الله بنده باوجود به كه اغتما كرماته معجت ركه تھے گران کولفظ خرے مخاطب کی کرتے تھے۔ یوں کہا کرتے تھے فلاں خرکہاں ہے۔ بھی بھی انھیں خاطب کر کے کہا کرتے ''اے گدھے تو کہاں ہے آیا ہے اور کیسا ہے؟ ''غنی لوگ ان کے اس جملے سے ناخوش شہوتے تھے۔ جب بھی کسی الدار کوکوئی مصیبت اور مشکل پیش آتی ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔وہ پرانی ری کے بل کھولئے شروع کرتے۔اس کے بوری کھل جانے بروہ مہم انجام کو پہنچ جاتی تھی۔ یہ کمل اٹھیں کی جو کھا ہے پہنچا تھا۔ ایک دن میں نے بھی ان کا یہ طریقی ممل و یکھا ہے ۔ شیخ مصطفلٰ کا بیان ہے کہ ایک دن انھوں نے حالمت جذب میں تائب کے ایک کلڑے پر پیشاب کردیا تو وہ فورا سونا بن گیا۔''تھی ت الانس'' میں ہے کہ صاحب "كشف الحوب" أيك يزرك كانام في كركيت بين كدين في أن سے" مرجس" بين سناك فرماتے تھے کہ میں بچے تھا۔ کرم فیلد کے لیے توت کے بتوں کی تلاش میں ایک جگد گیا تھا وہاں ا یک درخت پر پڑھکراس کی ایک ش فی سے ریشم کے کیڑوں کو جماڑ رہاتھا۔ شخ ابوالفضل کا اس کوسچے سے گزر ہوا افھوں نے مجھے دیکھ کرنہ ویکھا ، نہ بیشک گزرا کہ بیں انھیں دیکھے رہا ہوں كيونكه غلبهٔ حال ميں ميں ان كى نظرے غائب تھا۔متى ميں سرأ ٹھا كرفريا دكرنے كے۔ بررے خدایا،ایکسال سے زیادہ عرصہ ہوگیا کہ آپ نے بھے ایک دانگ بھی عطاتین فر مایا تا کداس سے میں اپنے سرکے بال تر شوالیتا ۔ کیا درستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ أى دفت اس درخت کے تمام پنتے ، مہنیاں ، تنااور بڑ ، میں نے سونے کے دیکھے۔ ای وقت وہ سرورو ا نبساط کے عالم میں کہنے گئے'' عجیب کا روبارہے دل کی ذرای کشاوگ کے لیے بھی آپ سے کوئی، تنجیس کی حاسکتی یا،

## شاه پرویز شنبهلی

وہ تیز ہوش، صاحب معنی مجذوب شخص ہیں۔ اُن کا ظاہری رہن مہن عوام جیسا ہے مگر باطن خواص جیسا ہے۔ عوام کے ساتھ عام اور خواص کے ساتھ خاص ہیں۔عقلاتے زمانے کی نظر

#### ر بن نی وجه الملاح

کدمن حریف تو انم بہر لباس شاخت بوجہ ما لقینا ہر چہ ہست برون آگ 2 اب جوآپ جانتے ہیں فرما کیں۔ انھوں نے میری یا تشکادن کر ہوش کی آ کی کھولی ، میری بات کے مغز کو کیونکہ خود آشنا نے راز تنے ہے جوالیا کھل کوائس پڑے اور یو لے۔ بال یہی بات ہے۔ میں اس حقیقت کا طالب ہوں کوئی ٹبیں ملتا کدوہ ایس گفتگو کرے اور میں سنا کروں یا میں سناؤں وہ سنا کرے۔ اس کے بعدا ہے احوال با کمال کا تذکرہ کرنے گئے کہ مدتیں ہوئیں کہ میں نے اِس

<sup>1</sup> حسين صورت بلس اس حسين على الد طلاق كالحسن ب

جس صورت بیں ہو یا ہرآ اور ہم ہے ل کہیں دوست کو ہرلباس میں بچھان سکتا ہوں۔

اُس كى تشكش سے چھنكارا ياليا ہا۔ اچھ برے سے دل تو ز ليا ہے۔اس بنہ يان كوئى اورد يواكل کے بردہ میں مست وخوش حال ہوں کہ کوئی میرے آڑے نہیں آتا۔ میرادل ایسے مقد مسکون میں ہے کہ بیس اس کی کیفیت بیان کرتے سے عا برز ہوں۔ بیس ان کے اس کلام سے بہت محظوظ ہوااور " رشحات" كوه مقامات يادآ مح كه حفرت سيد قاسم تمريزي ابتدائ حال ميس مجاذيب اور عجانین کے پاس بہت آ مدورفت رکھتے تھے۔ انھوں نے فرمایا کدروم میں میں نے لوگول سے وہاں کے مجافر یب کا حال معلوم کیاتو انھوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک قوی حال مجذوب رہتے ہیں۔ و بال پہنچاان کوریکھااور بہچان کمیا کہ مولانا جانی سے کہ تمریز علی ساتھ پڑھا کرتے ہے۔ علی نے ترك زبان يس ان عيكا "مولانا جانى منى داميرى" كما كدوا عددم مولانا سيدسين ""بس ف كها آپ كوكيا چيش آيا - كها يس بهي آپ بي ك طرح سركشة تقار بميشه برچيز جيحا يي طرف يخين میں، ناگاہ ایک چیز رکمی وہ جھے سب سے چین لے گئی، اس کے بعد ترکی روی زبان میں کہا "وينكل عموم" يعني مين آموده موكيا حضرت خواجه احرار فرمات عين كرسيد قاسم جب بهي ميد دکا یت بیان فرماتے آپ کی آ تھے ہے آ تمو بہنے لگتے معلوم ہوتا ہے مجذوب کی بات نے ان کے باطن میں بہت اثر کیا تھا۔ حضرت سیدقاسم قرماتے ہیں کہ شہر سبز وار میں ایک مجزوب تھے۔ میں ان سے الاقات کے لیے پہنچاتو ول میں خیال آیا کہ بابا محمود طوی بہتر ہیں یابیہ مجذوب فور أان مجذوب نے میری جانب متوجہ موکر فرمایا کہ" چندال می زنم کے بایا محمود را آب بُرو 2 " صاحب ''رشحات'' كيتے بيل كدراتم الحروف كے والد محتر م فرماتے ہے كہ بيں نے بعض عزيزوں سے سنا ے کہ جب عضرت سیدقاسم قدس سرۂ اس سنرواری مجدوب سے جو کہ میر دیوانہ کے نام سے مشہور تفاا دراس کی قبر بھی اس دیار میں معروف ہے ملاقات فر مائی اوران کے دل بیں وسوسہ آیا کہ سے بہتر ہیں یہ بابائمود اور اس نے وہ بات جوحفرت خواجہ احرار نے قال کی ہے کہی پھر بولا'' بابائمودمیرے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔'' یہن کر حضرت سید قاسم مبروارسے بابائحمود طوی کے پاس طوس تشریف لے محملے اور میر دیواند کی وہ بات خاطر میں لائے کہ "بابائموواز تر کش من یک تیراست"۔

و مولا ناجانی مجھے جانے ہو'' کہا کہ''جانیا ہول مولا ناسید قاسم ہو''۔

<sup>2</sup> میں نے اتاد کر ہاتار کر اے تب کہیں جا کربایا محود میں چک ہدارو کی ہے۔

بابا محود نے اپنی آستین سے سر اُبھارااور کہا'' گربے پراور پیکال تیر ہوں'' اُنتیٰ ۔اس کے بعد شاہ پرویز نے جھ سے کہا قلانے اگر کوئی اہل کا رمیر ہے پاس آتا ہے اس سے اس راہ درویش کی باتیں کرنی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ میں پہلی ہی گفتگو میں دریا دنت کر لیتا ہوں۔اگر لائق صحبت ہوتا ہے قو وہ برتا و کرتا ہوں جو ابھی تم نے ماحظہ کیا ورشہ بندیان بکتے لگتا ہوں جیسا کہ پہلنے تم نے دیکھا۔ تاکہ ناائل سے ضاصی اختیار کروں۔

ا جبتک آدی بات ندکرے اس کے عیب و جر چھے دہتے ہیں۔ یشخ سعدی طیدالرحمہ کا مشہور قطعہ
 ا ہے جس کے دوسرے دوسم سے بیس ۔

<sup>:</sup> جربنگل كو خالى مت مجموء بوسكا بكاس مين كوئى چيا سور باجو .

و صوء سعم جمع الله شمد کم " بین اس طرف اشاره بی کدف بری وضو کو باطنی وضو کے ساتھ جمع کروتا کہ تم ساتھ است ظاہر و باطن حاصل ہو۔ اس زمانے بین ، بین نے جامعیت خواص کے بیان بین ایک فور کی ترجی وہ فرال مدے۔

منم که با جمد از جمد جدا شده ام چو مبر قدسم و چون ذرّه جا بجا شده ام بیان خواص خواص بر سن عوم عوام که تاج فقر بسر کرده پادشاه شده ام بیم بکن خواص خواص ملح کل کرم برنگ بر دو خوشم بهم زبر دو واشده ای شده ای شده بر ناز و نه واش کده شده از بهد فیب و باضاشده ای شغیر ذاتم د نه بین و فراق و نه وصل گذشته از بهد فیب و باضاشده ای چو به خودم بخدا با مجمد برشیاد ازین کمال که با وصدت آشنا شده ای چو به خودم بخدا با مجمد برشیاد ازین کمال که با وصدت آشنا شده ای خواجه امعیت ندر کھتے ہے گرمیر سے بیاشعار انصول نے بیند فر مائے سید جعفر سنبھی جوکه خواجه می بہت محبت خواجه امعیت ندر کھتے ہے گرمیر سے بیاشعار انصول نے بیند فر مائے سید جعفر سنبھی کو کہ افسائی ہے اوران کے الطاف سے بہرہ و در ہوا ہوں۔ ایک دن انھوں نے بیجھے خواب بین ایک بہت بری میاری تو کی ادر بین نے من کی خدمت میں حاضر بو کر نظر عنایت کی درخواست کی تو انصول نے برجمت فر مایا " آخ رات ہی تو میں نے بختے جا در بخشی ہا در کیا جو بتا درخواست کی تو انصول نے برجمت فر مایا " آخ رات ہی تو میں نے بختے جا در بخشی ہا در کیا جو بتا در انسان میں با مراد، شکت دل اور لائق کار درخواست کی تو انسان بین با مراد، شکت دل اور لائق کار ولایت وہ کہتے ہیں کہ میں سری بھی میا تو استر بھی بیدا ہوا سنجیل ولایت وہ کہتے ہیں کہ میں سری بیدا ہوا سنجیل سے کئل پڑا اور ملتان ، اُچ نید اور بھکر پہنچا ۔ ان سفروں سے کئل پڑا اور ملتان ، اُچ نید اور بھکر پہنچا ۔ ان سفروں

<sup>1</sup> وضودَ ر) كوما وَ اللّهِ تمهار الله احوال پريشا ر) وجتع كرد الله الله

<sup>2</sup> میں وہ ہول کدسب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سب سے جدا ہو گیا ہول ۔ میں مہر قدی ہوں ہر ہر ذرّے کے ساتھ پاوجود سب سے جدا ہونے کے اپنی ضیایا ٹی میں رہتا ہوں۔ میں خواص کے ساتھ عاص اور گوام کے ساتھ عاص ہوں۔ فقر کا تاج سربریا ندھ کر بادشاہ بن گیا ہوں۔

ہ بالنی طور پر بیری کفرو سلم سے سلج ہے اگر چہ دونوں رکھوں سے راشنی ہوں مگر وونوں سے آزاد ہمی ہول ۔ نہ تو میں قیر ذات ہول شعین ذات ۔ نہ جدا ہول نہ واصل ہمّا م نہ اہب ہے گزر کر اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہول ۔ کیونکہ اللہ تعالٰ کی ذات میں خود سے بے خود اور فاتی ہوں کیکن شریعت مجری کے معالمے میں بیدر ہول ، با ہوش ہول ۔ اس کمال جامعیت کے ساتھ میں وصدت ہے آشنا ہوا ہول۔

میں بہت ہے در ویشوں ہے ملا قات ہوئی لیکن کسی کوطالب جاہ کسی کواہل دعویٰ اور کسی کو طالب روت وغيره وغيره يايا ـ ايك بهي اليافخص جوصرف طالب خدا بونظرندآيا بجيسي تمناتقي ميترينه ہوا۔اس کے بعد دریا کے کنارے کنارے سیر کرتا ہوا بگنائے سیجرات کے بندرگاہ بیٹیا۔وہال ا کے عزیز کود یکھا اس ہے ایک کام کی بات نئی جس نے دردطسب میں اضافہ کرد یا۔ وہال سے بھی نکل آیا اور اکبرآباد آیا وہاں ہے فتح محمد نام کے ایک بزرگ ہے جوسنڈ کیلے کے تھے ملاقات ہوئی۔ پچھ مدت ان کے ساتھ رہا۔ جب بھی ان سے تلقین ذکر کے لیے درخواست کرتا و و تو قف فر مات تنهے۔ ایک دن و ماں ہے بھی دل برواشتہ قبرستان میں جا کررہے لگا۔ ایک رات ان کوخواب میں کہا گیا کہ خواجہ احمر کو کیوں جدا کر دیا ہے اور اس سے فر کر طریقہ (درو لیگ میں ) ہے کچھ کہنے سے کیوں گریز ال ہو۔ اس دات کو میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ آنخضرت ( على ) ايك بهت برات تخت يرتشريف ركت بين اورصحابه كرام اوراوليا عظام كى ا یک جماعت سے کے گردوپیش حاضر ضدمت ہے۔ آنخضرت نے ایک چیز جوآپ اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے تھے عنایت فرمائی کہ حاضرین میں تقسیم کرد ہے، دریشخ فنخ محمد کواس وقت ا پی جنتو میں سرگر داں دیکھا۔ تین روز کے بعد انھوں نے مجھے تلاش کرلیا تو قبرستان ہے مجھے ا پنے ساتھ لے گئے اور تلقین ذکر کی۔اس کے چندروز بعد پھرآ مخضرت ( ﷺ ) کوخواب میں دیکھ۔ایک تقصیر جو جھے ہوگئ تھی اس کی وجہ سے میں نہایت ملین تھاسرز مین پررکھے ہوئے اسیے قصور کی معافی کا اللہ تعالی سے طلبگار تھے۔ آپ نے اسیے دست مبارک سے میرا سرز مین ے اُٹھ کرمیری تعلی فر مائی ۔ پھر میں نے شخ فتح محد بی کی صحبت کولا زم پکڑ سیا۔ اُن کی صحبت کی پر کت سے تھوڑ ہے ہی ونوں میں ، میں جس بات کا طالب تھا مجھے ظاہر ہوگئی۔ آرام دل اور جمعیت خاطر حاصل ہو گئی۔ وہ فر ماتے ہیں کہ' نسبت اہلی حصل کر، اس کے علاوہ کیجے در کار نہیں۔'' .سراریہ کی پیمیل کے 4 سال بعد 1072 ھ (1662) میں شاہ پرویز دنیا ہے اُٹھ گئے۔ان کی قبران کے گھر کے زو یک ہے۔

# شاه پرویز دہلوی

آپ مجذوب فحض ہیں۔خود سے گئے گزرے، مستبلک، گداز طبیعت، نیک حال اور ایک مقام میں قید۔ مست درفشاں آنکھوں والے، نورانی چکدار چبرے کے بالک اصل کے اعتبار سے وہ ایک قوال کے فرزند ہیں۔ اپنے قبیلے کے ساتھ دبلی کے بخاریان محلے میں سکوت رکھتے ہیں۔ میں ایک زمانے تک ان کا پڑوی رہا ہوں۔ اس وقت جبد میر یہ شخ اپنے برادرنستی جن کا نام نعت اللہ تھا ہے دباری نرش سے میرے مکان پرتشریف لائے تھے بچیب وغریب صحبت اور ملاقاتیں رہا محل کے متاب کو جوان کے جوان کی جوان کے میر اس شخ کے میں گزرا ہے۔ اس نو جوان نے میر سے شخ سے میر میں گزرا ہے۔ اس نو جوان نے میر سے شخ سے میر کرشنے میں گزرا ہے۔ اس نو جوان نے میر سے شخ سے میر کرشنے میں گزرا ہے۔ اس نو جوان نے میر سے شخ سے میں کہتا گھرتا ہے۔ جمتناطاح معالج کرتے ہیں اس کا جنون اور بڑھتا ہے۔ جمتناطاح معالج کرتے ہیں اس کا جنون اور بڑھتا ہے۔ جمتناطاح معالج کرتے ہیں اس کا جنون اور بڑھتا ہے۔

مرجنون كبند ام مُكذشت جندين لوبهار عقل ناصح رغن بادام مى كيرد بنوز ألك المنون يسلم المناسبة وكان أن كوريار

خبر برید بلیل کہ قیس مجنون شد زخویش وزہمہ خویشان خویش پیرون شد کیر اور بھی میں رہے میں میر میر اور اللہ کا ہے۔ آج آخیس 34 سال ہو گئے کہ وہ وہ کی میں رہیم فروشوں کے بازار شی پڑے ہوئے باطنی طور پر کہاں سے کہاں پہنچ جکے ہیں۔ برقتم کے لوگ اُن کے پاس آتے رہمتے ہیں اور ان کے دیدار پُر انوار کا نظارہ کرتے اور ان کی زبان سے نظے ہوئے کلمات برکات کے مشتظرہ ہے ہیں اس حال میں کہ وہ سب سے فارغ البال اور بخبر ہیں۔ کھانے پینے برکات کے مشتظرہ ہے ہیں اس حال میں کہ وہ سب سے فارغ البال اور بخبر ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی چیز کی سے نہیں مائے۔ جب کوئی کھا تا ہے کھا لیتے ہیں کوئی پلاتا ہے ہی لیتے ہیں ۔ بیرا کی دیا ہے ہے اشار کی دیات ہے گئے۔ جب کوئی کھا تا ہے کھا گئے ہیں۔ بیرا شاد سے با شاد ہے ہی کوئی پلاتا ہے ہی لیتے ہیں ۔ بیرا خیال ہے ہے کہ کی بھی طلب کا لفظ شرفکا ا

<sup>1</sup> میرے چنون کہنہ پر جتنی نئی بہاریں گزریں وہ بڑھتا ہی گیا۔ جھے تھیجت کرتے کرتے تا سمح کی عقل خراب ہوگئی جس کے لیے وہ اب بھی روغن باوام استعال کرتا ہے۔

<sup>2</sup> کیا ہے۔ دو کو تیس تیری عمبت میں مجنون ہو گیا ہے۔ خود سے اور اپنوں ، یکا نوں سب سے بیزار ہو گیا ہے۔

تقمیر کرا دی ہے۔خود بخو و خدام کا ایک مجمع آ کر اُن کی خدمت میں رہنے لگا ہے اور تلوق خدا ہے ان کے نام پر کھارہا ہے۔ اُن کی بیوی بھی اُن کے یاس میں آ کررینے لگی ہے اور روزی روٹی کا اچھاحیلۂ نذرو نیاز افتیار کررکھا ہے۔ میں قل دن سے اُن کی اس حالت استبلا ک واستفراق ے واقف ہوں۔اُن کا جومعالمہ ہے اس کے اوراک ہے دہم وعقل عاجز ہیں۔ ہیں نے سنجل اورسری کے بزر گوں سے منے سے کتے مے کہم نے اس علاقے میں ایک عمر رسیدہ جو گی کو جواہے علم میں کال تھا دیکھا ہے۔ ایک برواس پر حال آیا۔ ایک ورخت کے نیچے آگھیں بند کر کے بیٹھ میا۔ جو گیوں کی اصطلاح میں اس حال کو تاری (لینی تارک) ہوتا کہتے ہیں۔ جب ایک مدت ہوگی اور بلنے جلنے اور ہرتسم کی حرکت ہے بالکل بازر ہاتو جنگلی فاختہ نے اس کے بھوڑے کے اعمار تھر بنالیا۔انڈے دیے اور بیج نکا لے ہاں وہ دن رات میں صرف ایک بارآ کھ کھولتا اوراشارے ے پوست طلب کرتا اور لی جاتا تھا اس وقت فاختہ اس کے سرے اُڑ جاتی جبوہ پینے سے فارغ ہوجاتا پھرآ کراین جگہ بیٹھ جاتی ۔ایک دن اس نے کہا کداب مجھے دنیا ہے رخصت ہوجاتا چاہے اور کہا کہ قد آ وم گہری قبر کھود و ۔ بھراس قبر میں ای مرابع حالت میں بیٹھ گیا میدہ کی آیک بڑی رونی کی ہوئی اپن گور میں رکھی اور کہا کہ آہتہ آہتہ جاروں طرف مے مٹی ڈالو۔اس نے اپنے ہاتھ ہے مٹی برابر کرنی شروع کی جب مٹی اس کے سر کے اوپر پیچی اس میں سے تواخ کی آواز لگل جے سب حاضرین نے سنا۔اس کے چیلے نے جب اس کے سرکے اوپر کی مٹی برابر کروی تو دیکھا کہ اس کی سادھی کے چھ میں ایک سوراخ ہوگیا ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہتھے کہ میں اس وقت کم عمر تھا اور بیدوا قند سنا تھا اس کا نام بھی بترائے تھے گراب مجھے بیاد ندر ہا۔ بیس نے اب سے وس سال پہلے سناتھا کہ سنجل کے تین کوس کی دوری برسمی سنیای کے اور کے نے جنگل میں آس جما رکھا ہے سرزانوں سے لگارکھا ہے دوسال ہو گئے نداس جگہ سے اُٹھٹا ہے نہ کھا تا ہے ، نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے ند کس سے بات کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بار باد یکھا ہے کہتے تھے کہ جب کوئی اس كے پاس شيرين لے جاتا وہ سر أشاتا ايك ثكاہ ڈ البّاادربس بوگوں نے اس كے اوير چير ڈال كر سامیکرد یا تھا۔اس کے کاندھوں پر جادر ڈال دیتے تھے اگر بھی اس کوکوئی چور لے جاتا تو کوئی دوسرا اور ڈال دیتا۔ جھے أے و کھنے كاشوق غالب آیا توش نے اس کے پاس جانے كا ارادہ كيا۔اى

ا تناجی سنا کہ جب وہ مشہور ہوگیا تو بہت سے سنیا ی حسد کی مجہ سے نہ جانے اسے دہاں سے کہاں اُٹھالے صحے۔

# شاه بھیکا دہلوی

وه صاحب معنی با تصرف و جیب اور باوق ریجدوب بین به شروع شروع میں نواح شهر میں گشت لگاتے بھرا كرتے تھے اور جوزبان برآتا تھ بذيان سرائى كياكرتے تھے۔ اس ميں بعض باتيں غالص معرفت اللی کی بھی کہہ جاتے جوان کی سلامتِ عمل کی گواہشیں۔ ایک رات کو بیرے شخ خواجه بیرنگ قدس سرہ کے آستانے میں تھے، جھے کہا۔ آ یہیں قریب میں ایک مجذوب رہے ہیں ان سے ملیں ۔ ہم پہنچ تو وہ ایک حظیرے میں ال گئے۔ میرے شخے نے اُن سے جو کچھ معلوم کیا عقس مندانہ جوابات دیے۔اس کے بعد میرے شیخ نے دابس پر فر مایا۔ "مجذوب خوب ہیں" شیخ محد قل کہتے ہیں کدایک ون میں ای خطیرے میں نیک فاق کی امید لیے کر کدمبری نوکری بحال ہوجائے ،ان سے ملا اورخواجہ ابرار کی صورت کا تصور کیا۔ جب انھوں نے مجھے ویکھ ایک مجذوبانہ ادا کے ساتھ کہنا شروع کیا جب اللہ تعالی نے سواری کو گھوڑ ااور خدمت کو خادم دے رکھے ہیں تو نوكرى كياچيز ہے اوركس ليے كرتے بيں اوراس كى كياحقيقت بس كے ليے كوئى مفيدريش بزرگ کوبطور وسیلہ دل میں لے کرآ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شرف القلوب ہیں۔ایک ہارا در بھی اُن ہے ایک ہی کرامت دیکھی۔وہ کئی برس ہے میرے شیخ کے ایک نیاز مندسعادت شعار ، نیک کردار نو جوان شخ نظام عداری کی محبد جوسر بازار فیروز آباد ہے، میں اقامت گزیں ہیں۔ان بداری نوجوان نے اُن کے سرمیر کے لیے بھر کی محارت بنوادی ہے اوراس کے نزد کیک د کان بھی بنوادی ہے۔ اس کے اس و انتہا بی مہمات میں بہت سے سلطانی کارندے شاہ تھی کا سے رجوع كرتے ہيں۔ جونذروفتوح آتے ہيں اس كى أصير بالكل خرنبيں ۔ شخ نظام مدارى اس رقم كوانسيس کے معامعے میں فقیرول، دردیشول اور دیگر آنے والے مہمانوں کی خدمت اور مسجد کی رونق برصانے میں خرچ کیا کرتا ہے۔ مرے فی بھی بھی بھی بھی انے یادان طریقے کے مجمعے کے ساتھ ومال تشریف لے جاتے ہیں اور وہال مشغولی کو پہند فرماتے ہیں۔ای طرح میرے شیخ زادے بھی

بغرض سير دمال جانا بيند كرت بين بين جب بهي دبلي جاتا بون وبال اكثر جايا كرتا بول - وه مداری نو جوان بھھ پر بڑا لطف وکرم رکھتا ہے۔ شرہ بھیکا کی بھی میرے حال پرمہریائی ہے۔ اسراریہ کے اتمام کے تین سال بعد (1072 م/1662) شاہ تھیکا کا انتقال ہو گیا اور اپنی ای قیام گاہ میں فن ہوئے میں نے ان کی تاریخ (وفات) میں سقطعہ کہا

شاہ سمیکا کہ بور مستبلک چون شرف روز و شب بذات فدای از مقام فنا بدار بقا رفت حوی که شد زجاے بجای سال تاریخ او خرد گفت کی رفت شاه سیکا بای مین فظام مد ری کی مجد کی تاریخ سنگ بنیادیجی ش فے کمی تھی "مقام فيفر" في أن فوش كرد

اور یہ تطعیہ بھی میں نے کہاہے

یناے معجد پُر فیض کرد شخ نظام کہ بچ گاہ مباد از صداے ذکر خموش چون سال این عملِ خیر جستم از باتف "مقام فیض' رسیدازنداے غیب بگوش<sup>3</sup>

# نرائن ببرا گی فرید آبادی

وہ اصل کے اعتبار سے بیرا گ ہندد ہے۔ حسین ولطیف، خوب دنظیف ول جمانے والاسکیت گاتا بجاتا تقاراس نے خود کو جھا تجم کے لقب سے مشہورا در عبول خواطر بنار کھا تھا۔ باوجوداس ظاہری کمال کے میں اس کے حال دل ہے بھی دانف ہوں۔ حدورجہ بے تکلفانہ زندگی گزارتا تھا۔ قدرت نے ایک ستم کی ترادی اور بے تیازی اس کی طبیعت میں رکھی تھی۔ ایک وقت جب میں

شاه معيكا جوكدوزوشب شخ شرف الدين ياني في كي طرح وات اللي شرم حبلك ومتعزق رجي تح جب اس دارفنا سے دار بقا کی طرف کے تو کویا بس ایک جگدے دوسری جگد جا بیٹھے۔خرد نے ان کی سال تاريخ كبير" كمجارفت شاه معيكا بالي "كرشاه تعيكا كبال يطي مح إنسور-

فيضان الني كامقام يريث كويندآيا-2

فی نظام نے اس پر فیض سید کی بنیا در تھی ،اللہ کرے کہ بھی بھی صداے ذکر حق سے خاصوش شہود سے قیس نے ہاتف ے اس عمل خیری تاریخ بنا معلوم کی تو کان میں غیب سے ندا آئی "مقام نیض " (1071 ھ)

زاہد بھرم ترا چون ما نشاسد بیگانہ ترا چو آشنا نشاسد الفتی کہ گانہ کرا نشاسد الفتی کہ گانہ کمن اندیش زمن این را بھے گو کہ ترا نشاسد آخرکار زائن ہرا گی کوجذب البی نے شدت سے جکڑ ہا۔ جو بچھ پاس رکھتا تھاسب سے پاک اور فارغ البال ہو گیا اور دوخش فرید آباد کے کنار سے ایک گنبد میں آپڑا اور وہیں سکونت اختیار کرلی اور بظاہر (خود کو چھپانے کی غرض سے) فہ یان شروع کردی علاوہ بعض دوستوں کے جواس کے محرم راز تھے۔ اس کے پہلے شناسالوگ اس کی اس حاست کود کھی کر تعجب کرتے تھے۔ کارورو لیگ کے مرمان کے سماتھ ایمادا شار سے آشنائی کا دم مجرتا تھا اور غیروں کے ساسنے فریان سرائی کا پر دہ فرال دیا تھا۔ مسلمانوں کے ساسنے فرد کو مسلمان طاہر کرتا اور ہندوؤں کے ساسنے ہندو ہونے کا اضہار کرتا۔ مگر حقیقت میں وہ دونوں سے فارغ تھا۔ ''کافر عشقم مسلمانی مرادر کار نیست' والا

<sup>(</sup>میرے معثوق) زاہد تیرے کرم محبت بالمنی کوجیدا ہم جانتے ہیں، نہیں جانا۔ تیرے برگانے تیرے آشنا وُل کی طرح کھے کیا پہچان سکتے ہیں۔ تو کہتاہے کد میری نافر مانی مت کر، بھے سے ڈر، بھے سے ناک کردہ، مید ہات اُس سے کہنا جو کھے بہجانتان ہوتے سے دل کی شش نے بی اتو مجھے نڈر بنادیاہے۔ دیوانہ کردیا۔

، معاملہ تھا۔ جیسے کہ جو لا ہے کبیر داس جو کہ پرانے زیانے میں پورب کے علاقے میں بیدا ہوئے تھے۔ ان کے موحد اند ہندی اشد ربہت شہرت رکھتے ہیں۔

0/23

جم جانا ہم ملکی اور رام کیے سون جای رام کبیرا ہوی رہوسیس نوال کاے دوہرہ

مجل مواہر پھیرے سرسول لیے بلاے جمہاب رتن تیے لیےاب کچھ کی شجائے ساکھی

<sup>1</sup> كيرى بيدائش سكتدرلورسى كيزماند 822 م/1400 اوروفات 941 م/1519 بمقام مكرم مولى-

ا بنی والدہ کے ہمراہ اُن کے مامول شیخ محمر صادت کی فاتحہ میں فرید آباد آیا ہوا ہے اور عنقریب سنجل واليس موجاكي كيدين في الين شخ عن يدآباد جائ كر خصت جاي توفر مان كالي توجى أنھیں کے ہمراہ منتبل جائے گا؟ میں نے کہا'' ننہ' جب دہاں پینچامیراوہ فرزند بیار پڑ حمیااور بہت حالت مگڑ گئی میں نے چھ شکے (سکے ) نذرانہ لیا اوران مجذوب کے پاس پہنچا اور بیار کا حال عرض كيالنذرانة قبول كيااور خلاف عادت وه كير اجوده سرس بائد هدية بقينذ رانداس بس بائده لیااور مجذوبانا نداز میں کو یا ہوئے ۔ توت کے چندیتے اس کے سینے پررکھوٹھیک ہوجائے گا۔ میں ہے کے گیالیکن کی نے اس کے سینے پر قدر کھے (اس بات کو پھی ہمیت نددی) اور سنجل کے لیے روانه ہو گئے۔ میں بھی ایک منزل تک ہمراہ گیا جب بہت ہی نحیف اور زبوں حال ہو گیا دوسری منزل تک بھی ساتھ گیادیکھا کہ اے اپنا ہوش بھی نہیں رہا گرمیں اپنے ﷺ ہے کیے وعدے کے مطابق بالوزے والى آمكيا۔ان كى والده كبتى بين كەگر ھىكىيىر بىن كراس از كى كى زندگى كى اميد ند ر بی توشل نے اسے معترت اللہ بخش گڑھ مکتیسری کی قبر پر بھیجااور آیک نذر مانی کدا گراہے صحت موجاتی ہے تو پوری کروں گی۔ای رات، شخ کوخواب میں دیکھا کدورز انومرا تب بیٹے ہوئے ہیں میں اس کوشی کے سامنے لے گئی۔ ش نے ہاتھ اٹھائے اور اس کی صحت کے لیے دعا کی اور فر مایا کہ توت کے بیتے اس کے پیٹ پر رکھ تھیک ہوجائے گا تو اس نے حسن پور پیٹی کرتوت کے بیتے اس کے سینے پر ہائد ھے سنجل کننچنے تک بالکل ٹھیک ہو گیا''۔ جب نرائن کا وقت اخیر ہوا تو میرے چیرے بھائی محمد صالح کے پاس مینچ اور کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے ذنن کر نا جلانے کے لیے ہندوؤں کے لیے مت چھوڑ نااور تین بارکلمہ طیبہ کہا۔ دوسرے دن جینے بھی ہیر گی ( سنبای ) جوان کے چاہنے والے تقے سب کوڑاٹ ڈپٹ کراہے سے جدا کر دیااور جنگل میں جہاں کوئی نہ تھا جا کر ا يك چيخ مارى اور سركوز انول مي جمكاليا اور چل بيدرمشان المبارك 1064 ه (1654) كى عيد کا دن تھا۔ بیرا گیول نے ہندوؤں کی مدسے ان کی فٹ کو 'راستہ کیااور جلانے کا ارادہ کیا۔ بیڈجر جب محمر صالح کو پہنچائی تو انھوں نے ہتھیارلگائے ،ایک مجمع کشر نے کروہاں پنچے ادران کی لاش زیروسی مندوؤں سے چھین لی اورا پنے باغ میں ہے آئے شسل وے کر نماز جنازہ پڑھ کر وفن کیا۔ بعدییں سنیاسیوں نے ان کی قبر پر پتھر کی عمارت کھڑی کردی اور قبر کو چوکور (سادھی نما) بنا ویا پھر

مسلمان استفح ہو کرآئے اور اس ممارت کوڈھا دیا اور مملے بی کی طرح آراستہ کر دیا چروالی نورانیت عود کر آئی۔ آج کل سلمان ان کی قبریر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ چند ہیرا گی اور ہند و بھی پوشیدہ طور پران کی قبر کو یو جتے ہیں۔ جب میں بچہ تھاسنجل میں اجیت نام کا ایک ہیرا گی تھا اس نے خود کو خاکساری اور بے اعتب ری کے بردے میں پوشیدہ رکھا تھا اور تشلیم وتفویض کی راہ میں کوشاں رہتا تھا۔ اپنانا م بھڑ وامشہور کررکھا تھا اس کی روش نظیمنڈے سر بیرا گیوں کے لیاس میں شہری گلیوں کے چکر لگا ناتھی۔ بچوں کا مجمع جب بھی اسے تنہایا تا تو جوتے نکال کراس سے سریر بجایا كرتا تھا جب كوئى بردا آجا تا تو ۋانك كرانيس بھا تا تو دہ اس منع كرنے والے كو بھى منع كرنے ہے منع کیا کرتا تھا جب بچوں کا بیٹلم جووہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے میں دیکھتا تھاتو مجھے براگگتا تھاجب میں انھیں منع کرتا تو وہ جو تیاں کھانے کے لیے خود ہی اپنا سرآ کے بڑھادیتا اور کوئی گرہ اس کے ماتھے میں نہ یو تی اور نہ ہی کوئی گراتی خاطراس کو ہوتی تھی۔ راہ حق کے درومندوں کا کہنا ہے کہ اس مراہ کا درواس کے حال کا اچھی طرح دامن گیر ہے۔ جب بہار کا موسم آتا وہ اور زیادہ دیواند ہوجا تا تھ اور کو چہ و بازار میں متانہ وار پھرا کرتا تھا بچوں کے پیچھے بھ گا کرتا لیکن کوئی آ زار کسی کو نہ بہنچانا قعار آخر میں مجھے پانبیں کہاں چلا گیا اور اس کا کیا ہوا۔ آج کل سنبعل کے نواح میں محکنڈی کے نام سے ایک بیرا کی مشہور ہے۔ بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ کزرا کہ اولا وہ جائے مسجد سنجل میں رہا کرتا تھااور نی الحال شہر کے ایک کنارے بھولا سرائے کے بیچے پر جو کے نہایت ہی خوشگواراور فرحت بخش مقام ہے، رہتا ہے۔ جب وہ بہت بھوکا ہوجا تا ہے کسی ہندو کے در داز ہے پر جواس کا آشنا ہو چار جاتا ہے اور بے طلب جو پچھ ماتا ہے کھالیتا ہے اور پھراپی جگہ چلا جاتا ہے۔ میں بھی بھی اسے ویکھنے کے لیے جایا کرتا ہوں اور ایک ساعت بیٹھ کراس سے بات کیا کرتا ہوں۔ بات کا سچا اور ریاضات شاقد اختیار کیے ہوئے ہوئے کے باوجود معرفت وتو حید تل ہے بنصیب ہے۔ وہ اس ملے بربی گرمی ہو برسات ہوجاڑا ہودن ہورات ہو بغیر کسی سائے کے اور بغیر کسی سامان معیشت کے تنہا خوش خوش گزارتا ہے۔ نہ کسی آشنا سے طالب امداد ہے نہ کسی مجگہ جائے پناہ کا روادار ہے۔ نقل ہے کہ پنج برعیسیٰ علیٰ نہینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبیبا کہوہ حالت تجرید و تفرید میں رہا کرتے تھے ایک ہار بخت بارش میں ایک سحرا میں لومڑی کے بیچے کو دیکھا کہ

ایک پھرک آڑھی آرام سے بیٹھا ہے تو یہ عران کی زبان پرآگیا

لابسن الاوئی مسساوای لیسس لابن السمریم مساوا اسی دوران ایک کو یکا لہ جوآپ کے پاس تھا
اسی دوران ایک کوویکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پی دہا ہے پانی کا پیالہ جوآپ کے پاس تھا
سید کھی کرفوراتو ڈدیا کہ پانی چنے کا برتن تو خودہاتھ ہی بن سکتا ہے۔

# مجذوب مجهول

لباس خاكسارى ميس چيچ وه ايك بادشاه تے ابرنو بهاري ميں پوشيده ايك جإند سے دہلى ميں بخاریان محلے میں رووآ سیا سے تصل ایک بڑے مکان کی پشت ان کی قیام گاہ تھی ۔ پچھ دنوں میں مجى اى دياريس رم مول - اسيخ رسخ كمقام يرخوش حال قارغ البال ايك جادر بين سرويا ہے۔ کہاں سے کھاتے بیں اور کیسے گزارتے ہیں انھوں نے بھی بھی کوئی چیز کسی سے نہیں مانگی اور ندی کسی سے ما یج وطلب کا کوئی لفظ مجھی کہا۔ نہ بھی کسی سے کہا" آ" اور نہ بھی کسی سے کہا" ج" میں ان کوآتے جاتے ویکھی اور خوش ہوتا تھا۔ باد قار بامعنیٰ شخصیت نورانی چیرہ۔اگر چیدان کا طَاہر عوام کے مانند تھا مگران کا باطن خواص اللی کار تھا۔ کتاب ' تھا ت الانس' میں ہے کہ شخ مرتعش كيت بي كديس في بحى الين باطن كوخواص كم باطن جيها نديا يا جب مك كديس في الين فلا بركوظا برعوام جبيهانه كرلياراي كتاب يل مي كرحفرت في الاسلام في فرمايا كدابو بكركتاني خفر علیدالسلام کے محبت داروں میں سے تھے۔ایک بارحفرت خفر نے اُن سے کہا۔ابا بکرصوفیوں کے تمام افراد مجھے پہچا نتے ہیں۔لیکن میں انھیں نہیں پہچا تنا کہ وجہ ہے؟ ادر کہا کہ میں صنعاء کی معجد میں تھا۔ طالب علم دہاں شع عبدالرزاق سے حدیث کا درس لے رہے تھے وہیں معجد کے ایک گوشے میں ایک نوجوان گریبان میں سرڈالے بیٹا تھا ہیں نے اس سے کہا کہ لوگ ﷺ عبدالرزاق ے حدیث پڑھ رہے ہیں اور تو بہال بیٹھا ہے کیوں نہیں جاتا کدان سے حدیث ساعت کر ہے؟ كى كريس يبال جيفار ذاق عديث ن ربابول اورتو جيم عبد الرزاق ك طرف بلاتا ب- مس

نے کہا اگر تو سیا ہے تو بنا میں کون ہوں؟ کہا خصر اور سر پھر گریان میں ڈال ایا۔ " حصرت تخ الرسلام عبدالله انصاري مروى كيتي بين كهيذياده شرافت كى بات بموتى كه عبدالرزّاق سے بھى سنتے اور رزّاق ہے بھی۔ کیونکہ بھارے مشائخ کا پیمال تھا کہ ان کا طاہر، طاہر عوام تھا اور باطن، باطن خواص۔ کہ ظاہر شریعت احکام جسم کے ظاہر کے لیے ہیں اور حقیقت شریعت جان اور سر کا حصہ ہے۔انتی ۔ای کتاب میں ہے کہ شخ ابوعلی ساہ نے ایک مریدے کہا کہ اگر کسی چیز ہے كچھ جاتار ہے تو كچھ ند كچھ باقى رہتا ہے كر جب شريعت كوئى چيز جاتى رہے تو كچھيس پچا۔ حضرت شخ السلام نے فرمایا کہ بہت خوب فرمایا بال یمی بات ہے۔ شریعت صدحا ہتی ہے۔ شریعت پرکی زیادتی نقصان دہ ہے۔ شریعت یانی کی مائندہے۔ پانی کی خاص مقدار کھیتی کے لیے مفید ہے اگر زیادہ ہوجائے تو ویرانی لاتا ہے اور اگر کم ہوجائے تو سکھا دیتا ہے۔ (ﷺ) مرتعش فرماتے میں کہ میں نے جب تک خود کو ظاہرا عام نہ کیا باطنا خواص میں نہ پایا۔ (اس بر) من الاسلام نے فرمایا۔ معنی یہ بین کہ میری حقیقت درست شہوئی جب تک کہ میری شریعت صاف نہ ہوئی (مطلب یہ کہ جب تک ہدعات کلی طور پرترک نہ کیس) میں 1029 ھ (1619) میں اپنے والد کے ہمراہ بلگرام گیا تھا جیسا کہ تاج الدین بلگرامی کے ذکر میں گزراوہاں کے در دیشوں نے متفق الفظ ہوکر ہم ہے کہا کہ وہلی کے اندر ایک صاحب کمال مجذوب رہتے ہیں۔ اور بعض نے عقید تأیہ حقیقتا یہ بھی کہا کہ وہ قطب وقت ہیں۔ دانشداعلم کیکن وہ خودکو خا کساری اور ب اعتباری کے پروے میں چھیائے ہوئے دنیا دی تعلقات سے آزادی اور تبی دامانی مل كوشايس علاقد بورب كر بخوال بي جباي خبر من مشهور موفى كلي تووال س اُ تُص كئے اور غائب ہو كے اور فى الحال بہت ونوں سے دہلى ميں ہیں۔ اس علاقے كے بہت سے نوگ انھیں خوب پہچانتے ہیں مگرادب کی دجہ سے طا ہر نہیں کرتے ہیں۔اور بی بھی بیان کیا کہ وہ بخاریان محلے میں رود آ سیا کے نزد یک پڑے ہوئے جیں اپنے آپ اور اپنے غیرے آزاد و وارسته مير ميوالديد بالتين من كرحس كرف كلك كدافسوس مين في أنفيس نديجيانا اوران س معادت حاصل کرنے والوں کے زمرے میں خود کوشامل نہ کیا۔ کیونکہ میں نے آتے جاتے ان کو بہت دیکھا ہے بھی تطریس بھی دوج رہوئیں ہیں میں اپنے دالدے بھی زیادہ حیران تھا جھے

چیرت اس بات کی تھی کہ آیا مردان خدا کا ایسا بھی خشد اور شکشت حال ہوتا ہے۔ میر اول چا ہتا تھا کہ فورا وہلی چا دُن اوران کے دیدار ہے مشرف ہوں۔ آخر جب میں اپنے والد کے ساتھ وہ کی روانہ ہواتو ہم دونوں خوش تھے اور امیدر کھتے تھے کہ ان کو دریافت کرلیں گے۔ میر ہے والد بھے ہی کہ زیادہ ان کے مشاقی دید تھے۔ جب دہلی پنچ تر ان کو خدد کھا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ دہ کہاں چلے گئے اور کی ہوائی نے ان کا جا نہ ہتایا۔ اب جب بھی اس کو چ سے گز رتا ہوں میں خود سے کہتا ہوں ہائے افسوس اولیاء کی قدر کوئی نہیں جاتا۔ بیدب عی موافق حال پڑی موسے گئے اور کی اولیاء کی قدر کوئی نہیں جاتا۔ بیدب عی موافق حال پڑی موسے گئے شرق موالی خود سے گئے شرق خوا ہے زدیم میں اور سایہ گل کے مثرہ خوا ہے نزدیم میں اور سایہ گل کے مثرہ خوا ہے نزدیم یار آمد و جلوہ کرد و ماہے خران سرویدہ بخت مشت آبے نزویم

شاه آ دم تبهلی

ایک آزاداور محرد مجدوب ہیں۔ کی سے بھی نہ لیتے اگر کوئی اٹھیں نفتہ یا کوئی اور چیز دیتا نہ لیتے نہ ای کسی کی طرف نگاہ آٹھا کرد کھتے۔ خود میں مست، مستانہ وار پھرا کرتے جب بھو کے ہوجاتے کسی تان بائی کی دکان سے روٹی آٹھاتے اور وہیں بیٹھ کر کھاتے۔ ان کے اس عمل سے تان بائی ہجائے ناراض ہونے کے خوش ہوتا۔ سارے نان بائی اس کی آرزد کیا کرتے کہ وہ ہمارے بہاں سے موٹی کھالیں۔ اس کے بعد کمی کہمار کی دکان سے مٹی کا پیالہ لیتے اس بائی پینے اور اس پیالے کو تو ڑ دیتے تھے۔ اُن کی دفات 1050 ہے (1640) میں ہوئی ہے۔ قبران کی منتج اور اس پیالے میں مہود کے سامنے ہے۔ اُن کی دفات 1050 ہے (1640) میں ہوئی ہے۔ قبران کی مغرے حال پر میں مہود کے سامنے ہے۔ پیر کمال سنجھ کی فرماتے ہیں کہ میں ان کا مشقد تھا ان کی میرے حال پر بیوی عن بیتی تھیں اور جھے پر ہوا کر مفرہ نے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے عرض کیا کہ میر کی آرز و بیدی عن بیتی تھیں اور جھے پر ہوا کر مفرہ دے اور الدین جاؤں۔ اُنھوں نے فرمایا بس ایک گھوڑ ا کافی ہے۔ وہ رن ہے اور آئ کا دن قصے کائی مقدار میں مروسامان زندگی میسر ہے، حالا نکہ گھوڑ وں وغیرہ کی رن ہو اور آئ کا دن قصے کائی مقدار میں مروسامان زندگی میسر ہے، حالانکہ گھوڑ وں وغیرہ کی جو ب ایک گھوڑ ہوں ہو بھیں جو بارت بھی کرتا رہا ہوں گرمیرے ہاس اُن کے فرمان کے ہموجہ ایک گھوڑ ہے۔ نے یاوہ تہیں

رہا۔ وہ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا مطلب اور مراد پوری ہونے کے لیے بان وغیرہ اُن کی فدمت میں بطور نذر پیش کرتا اگر وہ کا مہونے والا ہوتا تو ہے لیتے ور ذہیں پکڑتے ۔ بیم عالمہ بار ہا وقو ت پڑیہ ہوت و یکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات کو وہ ایک پڑا بنے والے کھر کے پیچے تھک ہار کر پڑے کرا ہے رہے۔ وہ کو ہ کپڑا بنے والا غصے ہیں بحرا ہوا آیا اور ان کے مات ماری اُسی وقت پڑے کہا۔ اور تمام زندگی اس کا لگ تہ گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ احمہ نام کے ایک شخص نے ساکہ لگڑا ہو گیا۔ اور تمام زندگی اس کا لگ تہ گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ احمہ نام کے ایک شخص نے ساکہ وہ دوروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کی ہزرگ کی خدمت میں غذر کے لیے وہ جو کھا نا پچار ہا تھا اُس محت شیر بنی اس پر فاتحہ پڑھ کر اُن کر سامنے لا یا۔ احمہ کی ہوی کو یہ بات اچھی نہ گیا۔ اُنھوں نے اس باہر احمہ ہے کہا کہ تیری عورت اس سے برا مان رہی ہے۔ جب احمہ گھر میں گیا انھوں نے اس باہر احمہ ہے کہا کہ تیری عورت مرکئی۔ ان کیا نقال باکس ویسے اُن وز مین میں دیا دیا اور وہاں ہے جلے آئے۔ اُنھیں ایا میں ہوا تھا۔ باکل ورست میں بیا اور ان کی قدرت جا بیا لگل و سے بی جسے اُن مجد وب بجول کو ہاتھ ہے گواد ہے پر افسوں ہوا تھا۔ باکل درست ہے بید جمل اُن اُن عدمت ہوا تھ ہے گواد ہو استغناء) یاد آتی ہے کہ جاڑوں میں ان کی جب بھے اُن کی حالت نے تعینی اور آزادی (توکل واستغناء) یاد آتی ہے کہ جاڑوں میں ان کی خواب گاہ تور پر ہوتی تھی قواستا وشاعر کا ہمشہور شعریا وا آجا ہے۔

شنیدهٔ تو که محمود خرنوی شب و نظاط کردوهیش جمله در سمور گذشت

یکے فقیر درآن شب سرتور گزید شب سمورگذت و شب تنور گذشت

یکاه نعره بر آورد و گفت بال محمود شبے سمورگذت و شب تنور گذشت

یکاه نعره بر آورد و گفت بال محمود شبے سمورگذت و شب تنور گذشت

جب بھی مجھے یادآتا ہے کہ شاہ آ دم بھل کے پاس ایک نگی کے علاوہ کوئی کیڑانہ تھا۔ بھی بھی عالم استفراق و بخودی میں نگی بھی مجینک دیتے اور خود کوعریاں کر لیتے اور کوئے بن جاتے شے تو استفراق و بخودی میں نگی بھی مجینک دیتے اور خود کوعریاں کر لیتے اور کوئے بن جاتے شے تو محصکی مشہور صاحب کلام کی بید باعی یاد آتی ہے

کیا تو نے سناہے کہ جاڑوں کی ایک رات محمود غزنوی نے توسمور کی پوسین بیس بیش دفتا ط ش بسر کی اسی رات ایک فقیر بے نوانے تئور پر نظے گزاری اور منج کوستی بیس محمود غزنوی کے سامنے نعر و لگایا' اسے محمود شب سمور بھی گزرگی اور شب تئور بھی گزیری' ایسی سوت کی منج کودنیوی آ رام اور تکالیف دونوں کا خاتمہ بموجائے گا۔

نگ کی باید بود گنگ کی باید بود آزاد زقید لنگ کی باید بود

کیک حرف زورس عشق کی باید خواند

کیت جرف زورس عشق کی باید خواند

کیت جرف روس بین کی کے علاوہ کچھ پاس ندر کھتے جب ان کی رصلت کا وقت قریب بینچا اس بی کو این جسم سے اتار کر ہاتھ بیل اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا۔

"" تیری دنیا کی بی ایک متائ میرے پاس تی ہی لیا اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا۔

" تری دنیا کی بی ایک متائ میرے پاس تی ہے بیمی لیا " یہ کہ کر لنگی بین کی اور جان جان اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا۔

آفریس کے بیرو کی ۔ شخ نعمت اللہ شخی کہا کرتے شے کہ دبلی میں ایک صاحب نہم با ہوش کی خور مشائ کی کا در بیجھ چیز ندر کھتے ہے۔ بیمی بیمی قبور مشائ کی کا در بیجھ چیز ندر کھتے ہے۔ بیمی بیمی قبور مشائ کی کا در بیجھ چیز ندر کھتے ہے۔ بیمی بیمی قبور مشائ کی کی اتار بین کی اور عربیاں خوش خوش شخ نظام اللہ ین ذیارت کے لیے جایا کرتے ایک ون نگی بھی اتار بین کی اور عربیاں خوش خوش شخ نظام اللہ ین کی قبر کی زیارت کے لیے جارہے ہے میں نے آخیں اس حال میں دیکھا تو ہو چھا" اے ٹاہ کی مقبر کی زیارت کے لیے جارہے ہے میں آیا کہ بالکل مجر دموکر جانا چا ہے اس لیے ہوں جا در بادوں

برہنہ گانِ طریقت بہ نیم جو نخرند تبائے اطلسِ آئس کہ از اُسرِ عاربیت

### ميرعماد

ان کا خاندانِ سیادت و نجابت بہت بزرگ ہے اور ان کی شرافت اور لط فت کی شہرت بہت ہی مسلم ہے۔ ہروی الاصل ہیں۔ اپنے وقت کے مشاہیر میں ان کا شار ہے اور اپنے وقت کے بے نظیر ہیں۔ ان کی ہمت اور سخاوت اس سے مہیں برتر ہے کہ تحریر میں آئے۔ مروت اور فتوت تو اس سے بھی برتر ہے کہ تحریر میں آئے۔ مروت اور فتوت تو اس سے بھی بالاتر ہے کہ گفتگو میں سائے۔ جوشرم وحیا وہ رکھتے ہیں اور جواضاتی اور خو ہے کرم ان کی ہے وہ استاو شاعر کے اس قطعہ سے موافقت رکھتے ہیں۔

۱ نظر بناجا ہے کو نظے رہنا جا ہے انکی کی قیدسے آزاور ہناجا ہے۔ درس عشق کا ایک حرف (وصعہ) پڑھنا چاہیے۔ جن کمایوں میں دوئی کی جنگ ہان سے فارغ، لبل رہنا جا ہے۔

<sup>2</sup> جوحفرات عاشقان اللی بین اور داہ محبت میں اپنے آپ سے نظے ہو گئے ہیں اُن کی نظر میں اُس محض کی اطلعی قبال کی نظر میں اُس محض کی اطلعی قبالی قبالی قبالی قبالی قبالی قبالی قبالی قبالی قبالی ہے۔

ہرس کہ نزو خلق عجب ہد کہ سیّدم باور کمن اگر چہ یَو فی الش وی سیّد سیّد کسے بود کہ ہویدا بود ازو خلق محمد و کرم مرتقتی علی السیّد کسے بود کہ ہویدا بود ازو خلق محمد و کرم مرتقتی علی الاوالی تھی جو تفادت اور دادود ہش انصوں نے کی فراوائی تھی جو تفادت اور دادود ہش انصوں نے کی مراوائی تھی جو تفادت اور دادود ہش انصوں نے کی و کراور شرح داران انصوں نے کی فراوائی ہے۔ ایکے پچسے صاحب فیرو تا جوادلوگوں سے بھی ظہور میں نہیں آیا۔ اُن کے فضائل اور ان کی فویبال تقریرو بیان سے بڑھ کر اور شرح دامکان سے بایا تربیل انصی اب بیرے شخ سے داہل محبت طریقہ مناسبت اور متحکم اتحاد ظاہری و باطنی سے بایا تربیل افریس اب بیرے شخ کے بیٹے فواجہ کلمۃ التدکی شریکے حیات ہیں اور میرے شخ کی میسر ہے۔ ان کی بیٹی میر سے شخ کے بیٹے فواجہ کلمۃ التدکی شریکے حیات ہیں اور میس کے در گوں میں سے تھے۔ بڑے صاحب کمال اور کمل شخصائن کا تھوڈ اسا تھرت میں جعفر جو ان کے بزرگوں میں سے تھے۔ بڑے صاحب کمال اور کمل شخصائن کا تھوڈ اسا تھرت میں جفر بی نظر علی کے ذکر میں تھی گزرا ہے۔

میر تماد کے دوسرے فرزندان بھی سب کے سب صاحب فہم و فراست، اہل نظافت و لطافت میں کیکن میں صرف میر مفاخر حسین ہے بخو بی آشنا ہوں اور ان کے نیاز مندوں میں ہوں۔وہ شخ محمد معموم ابن حضرت شخ احمد سر ہندی قدس سرہ کے سرید و نیاز مند ہیں۔فضیلت علم سے خوب آراستہ،دل کش خوش اور طبع ہیں۔

طریقة نقشبندیه میں مشغولی رکھتے ہیں۔ جھ پر فاص لطف دکرم ان کا ہے۔ ہم دونوں نے اپنے شخ کی خدمت میں ایک زمانہ خوش خوش گزارا ہے۔ بیر تماد بهندی اور فاری زبان میں شعر کہتے ہیں ان کے فاری کے اشعار مشفی سنبھلی کے برخلاف ان کے بهندی کلام سے ایچھے ہیں۔ میں نے ان کا ہندی کلام ہندستانی گویوں ہے بہت سنا ہے۔ البتہ ان کا فاری کلام نعت شریف کے تمن اشعار ممونیا لکھتا ہوں (اور تین دیگر ملاوہ نعت ) کے ہیں۔

<sup>1</sup> جو مخض مخلوق سے کہتا ہے کہ بیس خاندان سیادت بیس سے ہوں تو اس کی بات کو ہاور نہ کرنا جب تک کہ اس کا . خما تی اخدات محمدی ( معلی الله علیه دسلم ) کے مطابق نہ ہواور اس کی سخاوت اور اس کا کرم علی مرتفظی رضی اللہ عنہ جیسیانہ ہوں اگر چہ فی اکھنل وہ ولی ہی کیوں نہ ہو۔

پیکرمہ بتمنای (منتباے) شبیرنو فلک میرشدہ نیم رخ گاہ کشد (شد)متعقبل بیند آخر که بدان حسن و لطافت زسید کند از حلقه باله چو حروف مبطل اندرين عالم تاتص تو صحح آمرة نه بماضی است مثار نو نه در مستقبل يكدم از نظره زون نه نشست دررو دِ فراق گرچہ یاے پیک اشکم از مڑہ برخار بود بیاد عارضت زار و نزارم سر زانوشده آنینه دارم بزلفت مرامر مفامين كغر است ا ان به که این نامه چیده باشد ایک دن وہ میرے شیخ کے پاک آئے اور ہندی اشعار کا ذکر چھیٹرا اور اپنے چند شعر سنائے میرے كما تقائن كر كبند بهى فرمايا اورائي يادداشت (بياض) مين كلصوابهى ليا تقاريس في برها لکھ لکھ پچی کیا بائیت لوکن مانہہ بات س سانچھ بری پچی سہی مجاردار کی لے مانجھ دھاردار بدھا ہوسیار ور پارہم آنج وے آعکمین کول تور دارس کول نجوروا مسوانی تیوروار جہاد سات پانچ دے وہ بہت بی مخطوظ ہوئے۔ایک ہارادر بھی شیخ کی خانقاہ میں ان ہندی اشعار کی مجلس رہی میں نے ا پنے رسالہ'' پیم ج ت''' پیم افیک'''' پیم اما بن'' اٹھیں پڑھ کرستائے بہت ہی مسرور ہوئے۔ شعرتهم اورشعر گونو جوانول میں سے ایک صاحب ابومنصور بن محر ابوبصر نصیر بن محر شریف خال ہیں کہ جن کا ذکر پہلے گز رچکا ہے۔ وہ احراری کے نام سے مشہور ہیں اور رساتلص کرتے ہیں۔ صاحب نیم وفراست، ہمت دفتوت کے مالک بادشاہ کے دربار یوں میں معزز ومکرم ہیں۔ بیرے پیکرمه۔آسمان کے نو وں انلاک میں جمعی ٹیم رخ ہوااور بھی سیدھا ہوا درمنتہا نے نظر تک دیکھا مگراہے مهين آپ كاساحس اورآپ كى كالط فت شى توخودىدنى جاند كى بائے كے طلق بيس حروف باطله كى طرر (شرماك) شال بوكيا-اس عالم ناقص مين صرف آب على الشدند وسلم بي كال أمن آئ بين-نه ماضی میں کوئی آپ کی شل ہوانہ مستقبل میں ہوگا۔ ترے در دوخم دفراق میں آیک اسم کے سیع آ محصول ے آنسونیں رُکے ہیں۔ آنسوؤں کے بہتے بہتے بکول کے بیرخاردار ہوسکتے ہیں۔ ترے دخسار کی یاد میں زار ونز ار ہوں زانو میں سر کا ڈالٹا میرے حال کا خودہ کینہ دار بن گیا ہے۔ تیری رافیس سراسر کفر کے مضامین بس کرد کھنے والے کا ایمان جاتار ہے گا۔ بہتریبی ہے کرید طالبتا ہوای رہے۔

شخ کے مقبول نظراور داماد ہیں ۔ان کی جھ پرنظر لطف وعمایت رہتی ہے۔ یہ چند شعران ہی کے ہیں گویا که جست زیمهٔ روزگایه ما بر از خزان پذیر انگردد بهار ما ابن طا كفه زيشمهُ مهرآب خورده الد که چوپر بار شوی دم دید بربادت

مخواه بلبل شوريده سر خطاب از كل كم نيست في بجز خامشي جواب از كل زبس جل شده از تاب عارضت جه عجب که بے مضا نقد حاصل شود گلاب ازگل زلفت ز ابتری است ربوده قرار . کلباے داغ تازہ شود از سموم ہجر در فرقت ز فرط درازی و تیرگی تقور زلف تو شده شبهاے تار ما ل تشنگان عشق نخوامند آب نضر ی دبد بند حبابت توازان عبرت تمیر

آپ نهايت فهيم صاحب ظرف ، فوش طبع ، خوش منظرزم خولطيف المز . ج ادروسيع المشر ب تق فقرا اوراغنیا سب بیں نشست دہر خاست رکھتے ہتھے۔درویشوں کے مقبول اور صفا کیٹوں کے لبنديده تق \_ جب بھي وه دولتندول كي صحبت ميل ہوتے ان سے غريا اور مساكين كي مطلب برآری میں کوشاں رہتے اور سفارش ہے انھیں کوئی وربغ نہ تھا۔ وانشمند اغنیا کمال محبت کے سرتھ الهيس اين ساته ركها كرتے اوراني معماحبت عيداندكرتے متے اس وجد يمي كمآب نهريت

اے شور بدہ سر بلبل گل سے جواب منے کی طالب نہ بن کہ گل کی جانب سے قاموثی کے علاوہ کوئی جواب نہیں ما تیرے عادش کی تب و تاب سے بھول ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کے عرق ندامت جے گلاب کتے میں ( یعنی نیمول کے شکوں کا پانی )گل سے بے مضائقہ حاصل ہوجا تا ہے۔ آسانی سے نگل پڑتا ہے۔ تیری زاف نے ابتری کے ساتھ مارا قرارلونا ہے۔ تووہ بھی پریشان رہتی ہے گویا کدوہ پریشان موکر ہماری يريشان حالى كو بيان كياكرتى بيد يعولون كول كدواغ بجركى كرم مواؤن سداور تازه موت جيب ا ماری بیار سرسی خزال آنی بینیں بیری فرقت کی درازی اور تیرگی کی افراط مین ماری کالی راقیس تیری زلف کی تصویرین کی ہیں۔ عشق کی بیاس مصفوالوں سالب آب حیات ند ما تھیں کے کیونک اس مروه اولیا فعبت الجي كي جشم كا بان في الم ب باني كالمبلد تخفي جد ونصيحت كرد با بقواس عبرت عاصل كركمه جب وه ہواہے بھر کر بھول جا تا ہے تو بھٹ کرفنا ہوجا تا ہے۔ تو بھی مغرور نہ بن ورنہ تم ہوجائے گا۔

شیرین خن اور شکرین کلام تھے۔ اگر چدانھوں نے علوم عربیہ کی تھی لیکن خوش کوئی اور خوش کوئی اور خوش کوئی اور خوش نوٹی کے سبب علااور فضلا کی مجالس میں احترام سے بلائے جوتے اور وار تحق پاتے تھے۔ اُن کا کلام سب کو پہندہ تا تھا (کہ صلحت وقت سے کلام کرتے تھے) معلوم ہوکہ صوفیا نے محققین، خسروالن تکتہ بیں ،ار باب دولت ونظرت ،اصحاب فضیلت و فبرت کی محافل میں مناسب وقت و حال بی کلام کرنا جو ہے۔ اس وقت بھے ہنود کی ایک کتاب کی ایک نقش یا دہ آئی کہ صال بی کلام کرنا جو ہے۔ اس وقت بھے ہنود کی ایک کتاب کی ایک نقش یا دہ آئی کہ سائد اُس

ممتے ہیں کہ ایک راجہ کے در بار میں مہاپنڈت (صاحب علم) اور صاحب سجا پاتر (صحبت و مصلحت بیں) کی افغلیت کے ہارے میں بحث ہونے لگی کہ کون افضل ہے۔ اکثریت اہل عم کو بہتر کہدر ہی تھی گر کچھلوگ صاحب محبت کوتر جیج و ہے رہے ہتھے۔ داجہ نے کہا میں دونوں کا امتحان لینا ہوں۔ پھر جوحقیقت ہوگی خود بخو د ظاہر ہوجائے گی۔ راجہا کیگ کوشے میں گیااور سب سے چھپا كر ذرا فراس را كادوجك كرك كيرك كالرول من لبيت كر ادرسون ك كام ك مكلف تھیلیوں میں ڈال کران کے اوپراٹی مہرلگائی اوراس نے دونوں کوایک ایک تھیلی وے کرکہا کہ جاؤ تم فلال اورتم فلال راج كويت لي دع أنا اس سعازيده كهدند كباا ور خصت كيا - جب مباينات نے اس راجہ کووہ تھلی جاکر دی راجہ نے کھول کر دیکھا کہ راکھ ہے۔ جبرت زدہ ہوکر بولا مید کیا؟ پنڈت نے کہا مجھے علاوہ پہنچانے کے پھٹیں کہا۔ حاضرین بولے بیکوئی جادوگر لگتا ہے۔ راجہ غصے میں بھر کیا اور اس پنڈت کو پٹو کرشھر بدر کر دیا۔ آخر وہ خائف د خاسر پھر تا بھرا تا محنتیں اور پریشانیال اُٹھا تا والیس آیا۔لیکن سجہ پاتر جب دوسرے دانبہ کے پاس را کھ کی تقیلی لے کر پہنچا راہیہ نے اے کھول کرد یکھا۔ راکھ ہے لیو چھا یہ کیا ہے؟ سجایا ترنے فی الفور کہا کہ ہمارے داجہ نے فعال رت میں "بُوَن" کرایا تھا۔اس علاقے کے تمام راجاؤں کو دعوت دی تھی۔اس دیار کے سارے بی بادشاہ آئے ہوئے تھے وہ رات بڑی خوشی والی رائے تھی۔ کیونکہ آپ بہت دور ہیں آپ کو تکلیف ندوی اب ای رات کایترک آپ کے لیے میرے ہاتھ بھیجا ہے۔ راجداس بات ے نہایت خوش ہو اور جا پاتر کوخوب نواز ااور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس طرح دونوں کی

<sup>1</sup> بس سوداا چھا ہونا چاہیے کسی بھی د کان کا ہو۔

نوجوائے بود رہ رو، رازوان پیر در تدبیر و عشق اندر جوان تاگہان روزے زنے خوشردے مست پیش روے آ نجوان رونت و نشست میل ول ہر دوشان لاجار شد او برو باہم دو چشمش چار شد میل ول ہر دوشان لاجار شد از دل زن عشق گشتہ شعبہ زن جون توان مائد نہان مشکب ختن زخمہاے عشق بہائش قاد کا مشکب خات کا در خرمن جائش قاد کے مشتق بہائش قاد کا در خرمن جائش کا در خرمن کا در خ

المسلمة كريم المحت كري ليجوب بولناس ع عدا جماع جم المناد الماد الم

ایک راہ حق کا سمالک نوجو ن تھا۔ فکر و تدبریٹس پوڑھا ( تجرب کار ) اور عشق بیں جوان ۔ ناگہاں ایک روز ایک خوبصورت مست عورت اس نوجوان کے سمامنے گئی اور بیٹے گئی ۔ ایک دوسرے کے دو برودوں کی آنکسیس بلیس لا محالہ دوفوں کے ول بیس ایک دوسرے کی عبت پیدا ہوگئی عورت کے دل سے عشق کے شعطے بھڑ کئے لیے بھلا مفکہ فظن کی ہو کیے جیسی رہ کئی ہے۔ اس کے باطن میں عشق ہے زخم ہو گئے۔ اس کی جان کے خرص بلی انگارے آپڑے ۔ اگر چیشت نے اس کے دل میں گھر کر رکھا تھا بقا بروہ بے نیاز عشق ہو کر رہتی تھی۔

1 محبوب دل میں تھا تمر باہر سے بے پروائتی۔ اندرے باغ و بہارتھی گر باہر سے فار خار اور داغ دائغ ۔ تمر بائز ہے۔ تاریخ ہے کہ رخار اور داغ دائغ ۔ تمریخ ۔ القصد وہ نو جوان بھی اس معثوقہ کے سامنے اپنے کاروبار سلوک حق بیس چیران کار ہوکر رہ گیا۔ اگر چہدہ مورت ذات سے ہمدوتھی لیکن مسلمان ہوئی۔ اے کمال کفر واسمام دونوں فل گئے۔ دونوں حال د قال بھی یکساں ہوگئے۔

جیسے جام میں دود هدو شکر بیکیا ہوجاتے ہیں اب و کیسے میں دونوں ایک ہو گئے آگر چہنا م دونوں کے الگ الگ شے۔ دیکتے ہوئے رس سے الگ شے۔ دیکتے ہوئے رس سے الک شے۔ دیکتے ہوئے رس سے الک شخصے میں وائر سے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کثر ت میں دھدت کا دیدار کر او کیونکہ بلا ٹرک کشر ت میں دھدت ہے۔ میں بھراس واستان کی جانب ر جوع کر تاہوں۔ اس تورت نے اس فوجواں کو اشارہ کیا کہانے وجوان میرے چہرے کی جانب نظر کر میرے کو چے سے دائن بچا کر خد تکل میری فرات برادری و کھے میں کون تو کون عشق کیے چیز ہے؟ اپنی حم

ہیجو جنگ زر گران کارے بجا است الله الله اين عنبا از كا است واد وے را ورد بہر یاورک یا چو بوسف کرد یا آن داوری يم وراز است اين تخن عين است وعين عين را درياب فارغ شوز شين پوست کنده تمفتم و حنیست نغز بیست را مجذار و بگر کار مغز بکه ی مجذار مغز و پوست را تا بینی 👺 غیر دوست را اے کمال کار تو این است و این این بخوان و این بدان و این بین العيس شخ نجم الدين سے كەنهايت حق كونيكومعالمت هخص تنے ايك دلچسپ مكايت ان كى مجھے ياو ہے۔وہ سناتے بنتے کہ میں اٹھارہ سال کاحسین ولطیف نوجوان تھا۔ایک رات ایک عورت کی آواز میرے کان میں بڑی کہ کہدر ہی ہے" میں تیرے اُخ کی عاشق ہوں اگر تو کیے تو ظاہر ہوجا کا میں نے بوجیما کہ تو کون ہے وہ کئی را تمی طوت میں یہی کہتی رہی تو آخر کار میں نے کہا'' اگر مجھے تجھے کوئی ضرر ندینچے تو ظاہر ہوجا۔ اس نے اللہ کی تم کھائی کہ بچھے آزار نہ پنچے گایہ کہہ کر ہوے حسن وخوبی، دلبری اور محبوبی کے ساتھ طاہر ہوگئ اور عشق ومحبت کی ہاتھی کرنے گئی۔ کہنے گئی، ایک ز ماندے میں کتھے دیکھتی ہوں اور تھھ بر فریفتہ ہوں لیکن تیرے فوف اور ڈر کا لحاظ کرکے ظاہر میں ہوتی تھی۔القصہ مجھے بھی اس سے تعلق خاطر پیدا ہوگیا۔ پھر ہرروز تنہائی میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اگر بھی میں اپنی جانب سے تیم ویکھنا چاہوں تو کیا كرول؟ كما، جمال توية يت كريم يرعظ على عاضر بوجادَل كي- "وقال نِسوة فسى

اگر چہ بظاہر بیشت بجازی کی داستان ہے ور نہ حقیقت میں راز وحدت کا بیان ہے جیسے کے ذر گروں کے
معلے میں ہتھوڑوں کی آ واز ہے جنگ کا س رہتا ہے در نہ حقیقت میں توسونے کے زیور تیار ہوتے
ہیں۔ حضرت بیست جیسے کے ساتھ اللہ تعالٰ نے کیا کیا۔ آئیس ورود ہے کہ پیران کی یاوری فر مائی سے
ہیں۔ حضرت بیست جیسے کے ساتھ اللہ تعالٰ نے کیا کیا۔ آئیس ورود ہے کہ پیر شیخ میں وہ ت ہے ایک خدائی سراور راز ہے۔ تو عین کو حاصل کراور شین لیتن ماسواسے
ہات ہے کہ ہر شیخ کا عین وہ ت ہا کہ خدائی سراور راز ہے۔ تو عین کو حاصل کراور شین لیتن ماسواسے
فار شی جو جا میں نے وہ بر ملا کہدری جو بات ناور تنی جھلکا چھوڑ اور مغز (گری) کو لے لیا چھلکا
اور گری دونوں کو چھوڑ و سے تا کہ غیر دوست سب چکھ آتے ہوجائے۔ اے کمال تیرے کرنے کا کام بس

السمدينة امراة العزيز تراود فناها عن نفسه قد شعفها حياً "" كيرجب يهي من تراكي میں اس سے ملاقات کرنی چاہتا ہے آیت پڑھ دیتا وہ نور اَ حاضر ہوجایا کرتی۔ مدتوں اس یاک صاف عشق بازی میں خوشی فوشی وقت گزرتار ہا۔ جوں کے عالم کے جیمیے راز اور ان کے طور طریق کے بارے میں خوب سنا اور ملک لاریب عالم غیب کے بہت سے عجائبات کے تماشے میں نے بار ہا و کھے۔ ایک دان اس نے جھے کہا کہ آج کی دات ہمارے قبیلے میں شادی ہے اگر تو کے تو میں تقجے تخت پر بٹھا کر جے دہن اپنے سرول پر اُٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے ساتھ لے جا دُل اور عجیب وغریب تماشاد کھاؤں۔ کیونکہ اس کی طرف سے میرے دل بیں کوئی ڈرندتھا میں نے ہاں کر دی۔ دوگئی اور گھڑی بھر میں ایک نہایت آراستہ تخت جسے جن سروں پر آٹھائے تنے بے کرآ گئی۔ ہم وونون اس پر پیٹھ گئے اور ایک ساعت میں لونی (بلندشہر) سے دریائے جون کے دوسرے کنارے جہاں ایک بہت بڑی جہاں نما نیروزی عمارت تھی ہیں کے نز ویک پہنچ سکتے ۔ میں جنوں کی مجلس کے الك كوشے ميں تخت پر بيضاان كے نظ نے تماشے: كھنے لگا۔ ايك عجيب شور وغوغا، عجيب ناچ گانا اوران کی الی عجیب وغریب بحافل دیکھیں کہ عقل حیران رہ گئی۔ اسی اثنا میں بعض جنیاں آئیں اور کھڑی ہوگئیں اور آپس میں کہنے لگیں دیکھو بہندنب کا دوست آیا ہوا ہے۔اس کا نام نینب تھا۔ پھر ہرشم کے پُرلذت کھانے لائیں۔ میں نے کھائے ۔ پھریان اور خوشبول کیں۔ مجھے بہت مزا آیا ای بلی آدھی رات ہوگئی۔وہ بولی جب نیرادل جاہے اُٹھ جانا اور کہددیتا۔ میں تجھے تیرے گھرواپس بہنچا دول گی۔ می ساری رات تر شاد کھتا رہاسحر کے وقت جس طرح گیا تھا والیل گھرآ گیا۔القصہ جب چھ مہینے گز رکئے اور عشق بازی میں انبھاک زیادہ ہوگیا۔میرے قبیلے کے لوگ میرے تنہائی میں رہنے اور میرے چیرے کی زردی سے چیرت زدہ اور پریٹان خاطر تے۔انھوں نے مجھے نورد کر پوچھا کہ تھے کیا پیش آیا جو تیراید کر احال ہو کیا ہے۔ میں نے كى سايناراز ندكھوما كەزىنىپ جھھسےكها كرتى تقى كەجس وقت توبىداز كھول دے گا كھر جھے نہ و كيه كا \_ آخرمع مله يهال تك پېنچا كه جهال ميرارشته طيهوا تماا د رنكاح كې تارخ قريب آگئي تني

<sup>۔</sup> شہر میں مورتوں نے چر جا کیا کہ عزیز مصرکی ہوئی سینے غارم کاول لیزا جا ہتی ہوہ اس کی محبت میں جتلا ہوگئی ہے۔

لڑی وائے بھکڑنے گئے کہ میں کسی عورت کو تنہائی میں بلاتا ہوں اس وجہ دوجا ہے تھے کہ اس رہتے کو ختم کردیں جب بجھے بہت تھ کیا تو اپنی اس جنی کے ساتھ پاک عشق بازی کو ظاہر کر دیا اور اظہار کی بشیمانی ہے تنہائی میں بستر پر آگرا۔ اس دوران ندیب غصے میں بھری آئی اور ایک مخت طمانچہ میر ہے چرے پر ، دکر کہا''، ہے بد نصیب کیوں میر اراز کھولا اور ایک صحبت عزیز میں فتور پیدا کیا' اور چلی گئی۔ بھر دو بارہ میں نے اے بھی ندد یکھا۔ شنی شخصی فاری اور ہندی کے شاعر بیں، ان کا ہندی کلام فاری شاعری ہے۔ چھا ہے۔ ان کے ہردو کلام میں سے بیجند شعر پیش کر تاہوں ان کا ہندی کلام فاری شاعری ہے۔ چھا ہے۔ ان کے ہردو کلام میں سے بیجند شعر پیش کر تاہوں ہیں جذب یار تعویذ و دعا در کا رفیست میل دل از سدرہ آدد ہر زمین جر ٹیل را رفش بچشم سپر واست عمنج خوبے را برد ہزاویا آن اے دل کہ پاسبان مست است رفش بچشم سپر واست عمنج خوبے را برد ہزاویا آن اے دل کہ پاسبان مست است کہ از مرغ قفن کی شغوم راعی

آنکس کے بعش بستہ پیان درست ور کفر نبان ساختہ ایمان درست دارہ بخلاف روش بوالہوساں صد پارہ دلے زیر مریبان درست قطعہ

نار گوید بندوان زن را گر تو مرد ربی از و زنهار در کلام مجید واقع شد وقت ربست عداب المنساد

ا جذب یار کے لیے تعوید و دعا کھ در کارٹین ۔ توجہ دلی ہے کہ دل کی تؤپ جر نیل کو مدر ۃ الملتہا ہے دمین پر لے آتی ہے۔ اس کے جرے نے اپنے حسن کے تزانے کو آکھ کے میر دکرویا ہے۔ جل اس کے گوشر دل میں جل کہ پاسیان لینی اس کی آکھ مت و بے تو دہے۔ مرغ جمن کا نالہ تو خو تھالی کا گیت ہے۔ نالہ قو وہ ہے جیش تفس میں تبدیر ندے کے منہ ہیں رہا ہوں۔ جس مخص نے عشق میں درست ہے۔ نالہ قو وہ ہے جیش تفس میں تبدیر ندے کے منہ ہیں ایمان درست رکھتا ہے۔ دو ہو البہوں کی روش کے جرد و بیان باندھا ہے وہ کفر (طریقت) کے پردے میں ایمان درست رکھتا ہے۔ دو ہو البہوں کی روش کے جاری کے قال نے چاہیں۔ کے قال نے جاری کی اس کے قال نے جاری کی اس کے منہ کی کردہ کام جمید میں آیا ہے" و قب عداب الناد" (ہمارے دب ہمیں دور خ کی آگ ہے بیا۔)

جی نجر تو جارون جنسہ جادن بچر ہے کہا ہے مہورت ہے کہا ہے در کہتوات کہت بھی ہے بہنوینت ہے جب وے نوین چت چدہت کست کہیا جن سوائس پیت مدے کہا ہی کثرت جنہ منہ بہائس

ارن برن دوری بنتے بچئے ہیم مجت پرکت پوتن لال کے دبکی جانت ہے رینہ نیروتن نے بہت ہات مند تو رت میت پیم کے کہو د کم وہادہ داری بہت بنیروتن نے بہت ہا امراز دودھ د ما ہے بانبدر ہاتھ اوہ انت دہ تبررہو ہم سب اونہہ جانت ہے اس میں میں اونہہ جانت ہے۔

جب مير الشيخ في اس آخر شعر كوساتو بهت خوش موسة اور فرما يا كيا عجب كدان كاكام اى شعر سے بن گيا موسمولا نازين الدين محمود كمان كرعليه الرحمة كے لمفوظات ميں لكھا ہے كه فردوى طوى شاعر كوان كاس شعريران كے انقال كے بعد بخش، ديا

مشو نومید از نعنل الی مده بر بخل فصل او گوائی اخواج محمد اداد در بخل فصل او گوائی خواج محمد اداد در بختی برخ محمد اداد در مختی محمد اداد در بختی برخ محمد اداد در بختی برخ محمد اداد در بختی مختی بارخ بختی در بی نقراکی تارخ کاهی براس تاریخ بین مجمد عاج کوئی مامل کیا ہے۔ میرے بارے میں بھی مکھا ہے کہ اس کے ہندی شعر فاری اشعاد سے زیادہ الی محمد بین محمد بی

تا عشق نواخت ساز عود دل من چون عود بسوخت تاربود دل من می سوزم و می سازم و می نالم و خوش انیست درین جناب سود دل من

الشکفنل سنا میدنده ، نامید موکراس بات کا گواه مت بن کده ذات فضل کرنے میں بخل رواد کھتی ہے۔
جب سے عشق نے میرے دل کی عود (سارتی) ہجائی ہے میرے دل کا تانا باناعود کی خوشیو دارلکڑی کی
طرح جل رہ ہے۔ ہیں جل رہا ہوں بھی بختا ہول بھی نالے کرتا ہوں عمرا ہے حال میں مست ہول۔
اس بارگا عشق میں رہنے سے میرے ول کا بھی نفع ہے۔

عقبی طلب ا فسوس که در راه مانده ونیا ظلب اے واے کہ در جیہ ہائدہ مولاطلب الجمد كه آن مردو گذشت خود عم زمیان گذشت والله مانده

ربائل

مستیم ز باده نه جامش پیداست صیدیم نه دانه و نه دامش پیداست بیوستہ ہمہ بے سر و با راہ روئیم بر بیج نے نشان نہ نامش بیدوست رباعی

مغرور شوی چو جالجے بادانے زور خود را دریاب تاکه مانی کرو کور نو دریامے ت بسان کد و تور زدیده تا سر مژگان بزار فرسنگ است

تا چند بعلم د قیل د قال و شر و شور نگاہِ من بفراق تو ماندہ شد کامروز

سندر نار وچرہے سکت لیومن لوٹ جومن بہاوے سوکرے ہاتھی برکھا جوت سربس اب توسو بونت ناكر كاسدند افي ويوكه بهى بكلاكت مكدركها ألى بهوكيل بتي بالوانت تمران ايك يلى من كي أونت بده بإن من منه چتر سجان تن بون آكد سكورميو

جیوتن لا محے پران برانن منہ سون لا کیو

حسين كورت عبيب في بي مع جن دل لوث ليتى بده مست بالتى ، يارش اورآ ك كي طرح موتى جواس كاول ما بتا ب(ائے ماش كساتھ ) كرتى ب-

اقسوس طالب دنیہ اس کنو کمیں میں ۋوہ رہ حمیا افسوس طالب عقبی راستے کی بہاروں میں اٹک کررہ عمیا الممدنلة كم مولاكا عِلى سبخ والداسية آب سي بعى كرر كيا اوربس الله بى (اس كامقصد )ره كيا-

مم الى شراب معرفت كے ست إلى جس كا بيان فظر نيس آنا اورايے اسر إلى كه شاقو صياد كا بجها يا جال ہی ہمیں نظر آتا ہے، نداس کا دانہ ہی۔ لگا تار بروسامان داست جل رہے ہیں ایس بارگاہ بے نیاز کی مت كرجس كان كوتى نام ب ندفتان-

تو جا بلول کی مانند کب بحک علمی بحث و مباحثہ کے شور اور بهند آوازی پرمغروررہے گا۔ پہلے اپنی حقیقت تو جان کے کب تک اندھ بہرادے گا تو دریائیں ہے قیرے کے مانڈ منس آج میری تظریرے فراق میں اتن تھے کرچور ہوگئی ہے کہ آ کھی پتلی ہے پلکوں تک نظرے لیے ہزاروں فرسٹک کا قاصلہ وگیا ہے۔

#### دونی تکھوں تو ووی نہ وہی کبون بھٹی(کمال) ووی اومیں کبول تو ایک عی کبوں جو ہوئی سوہوئی

کہتے ہیں کہ ایک دات کوشنی کا پڑوی ان کے پاس آیا اور عرض کیا کہ بیری عورت کے در دِزہ ہور ہا ہے، کوئی تعویذیاد عاجوآپ جائے ہوں لکھ دیں۔ دہ کوئی تعویذ نہ جانتے تھے۔بطور خوش طبعی بیشعر ککھ کردے دیا

النی غنی امید بختای گئے از دوضہ جاوید بنما الشخ عبد المین کا اظہارتھا۔ انھوں نے در دِزہ شخ عبد الموس بنجا کہ سختے ہیں کہ ان کا یہ کھتا ان کے تقرف باطنی کا اظہارتھا۔ انھوں نے در دِزہ کے دفع کے لیے جھے بھی اس شعر کی اجازت دی ہے اور ش نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوائل حال میں ایک دن شنی اپنے مراجی اور بیالے سے افغان اور پیالہ ساسنے دکھے بیشے تھے۔ خوش می کے طور پر کہنے گئے۔ مراجی اور بیالے سے افغان ہے کہ مراجی اور بیالے سے افغان ہے کہ مراجی ہے 'الف' اور پیالہ سے'' و'' ایک ظریف آ دی نے کہا گراس دفت جبکہ او پر مدجی ہو۔ انھوں نے برجت کہا۔ شراب تو تھی میں ہے کوئک '' ہندی شی شراب کو کہتے ہیں۔ ایک بھو لے بھالے فقید نے ان شراب تو تھی میں ہے گئی انھوں نے برجت کہا۔ خور برکہا کہ فقد سے ان کا مل میں کہتے اور سے اپنی کھائی کا کر تی میں کہتے ہو کے دور برکہا کہ فقد سے ایس کی بدیوشا گرودل کی ایک میں گئی سب جران دشتی ہو کے گراد با استاد کے اور جب مدرسہ عبر کو چھیا گئے اور ان سے بھی نہ جو پھیا۔ گر جب مدرسہ عبر کو چھیا گئے اور ان سے بھی نہ جو چھیا۔ گر جب طالب علموں سے الگ ہو کر عوام میں بہنچ تو ہنی عبر کر جب اللہ علموں سے الگ ہو کر عوام میں بہنچ تو ہنی عبر کری کھائی کی صفت میں شن انہم ہردی کا کہا ہوا ہو دور می تو سے میں شنے آ ہم ہردی کا کہا ہوا ہو دور سے سے الگ اور ان سے بھی نہ جو جھیا۔ گر جب طالب علموں سے الگ ہو کر عوام میں بہنچ تو ہنی

باسک سُسک کہائی کہس کہون کہراورند احمد درے تادر، نہ آنے آوے سند مشنی سنعلی کا نام شخ ماکھن تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا گردہ ان کا ہم صفت نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی خوش خفس نے ان سے کہاتم خودتو مکھن بن گئے گرتمھا را بیٹا چھا چھ بھی نہ ہوسکا۔

الني اميد كاغني كحلاوك كلتال جاويد كاليك بحول كملاوي

انھوں نے کہا کیا گہتے ہو میرا بیٹا کھویا (باوا) ہوگیا ہے۔ میں نے مشفی سنبھی سے چند بار

باتات کی ہے اور ان کی دل خوش کرنے والی اداؤں سے بہت مخلوظ ہوا ہوں۔ ایک ون

بیس نے ان کوایک تما شاگاہ کے بہوم میں دیکھا۔ تمل کڑھا ہوا کرتا زیب تن کیے ہوئے اور

پیمکنا چہرہ لیے ہوئے وہ اپنے چند مصاحبین کے ساتھ حسین وجمیل لڑکوں کے نظار سے

میں ازخو درفتہ کھڑے تھے۔ مالا نکدان کی بوی عمر ہوگئ تھی میں نے تماشے سے اپنا دل ہٹایا

اور ان کے دیدار میں محوہوگیا۔ کہتے ہیں ان کاعمر نام کا ایک پڑوی تھا لیے قد کا۔ میں نے محرکو

ورع کرنے آیا ہے۔ اور اس بیماری میں جمرات کے دن کہ دس محرم 1031ھ (15 میں

ورع کرنے آیا ہے۔ اور اس بیماری میں جمرات کے دن کہ دس محرم 1031ھ (15 میں

نومبر 1621) میں رخصت ہوگئے۔ '' وخوش فیم'' ان کی تاریخ وفات ہے۔ شخ مرتفیٰ سنبھی کا

بیان ہے کہ شخ ماکھن (مشفی سنبھیل) کی وفات کے بعد میں ان کے سل اور جنازہ میں حاضر

بیان ہے کہ شخ ماکھن (مشفی سنبھیل) کی وفات کے بعد میں ان کے سل اور جنازہ میں حاضر

بیان ہے کہ شخ ماکھن (مشفی سنبھیل) کی وفات کے بعد میں ان کے سال اور جنازہ میں حاضر

بیاتھ چلائے اور جیسا کہ ؤ ھکنا چا ہے ڈھک دیا۔ اس حال کے مشاہ ہے سے حاضر بن چرت

زدہ رہ مے اس کے بعد انھوں نے آئیکھوں کو کھولا اور انچی طرح و یکھا اور پھر بند کر لیں۔

زدہ رہ مے اس کے بعد انھوں نے آئیکھوں کو کھولا اور انچی طرح و یکھا اور پھر بند کر لیں۔

# يشجى سنبطلي

وہ خواجہ بیرنگ قدس سرہ کے دیکھنے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے اُن کو جب وہ سنجل شخ کبیر
کلہ روال کے روضے میں تشریف لائے تنے ،ویکھا تھا جیسا کہ سید جمہ سرسوی کے ذکر میں آیا ہے۔
اُٹھوں نے اپنے دیکھے اور ملاقات کے ہوئے بزرگوں کی تاریخ بھی '' بحرالیمیق '' کے نام سے کسی
ہے۔ اُٹھوں نے اس میں تحریفر مایا ہے کہ جب جھے اس راہ کا داعیہ بیدا ہوا شیخ عبدالرحمٰن سنجلی
سے تلقین و کر حال کی اور دو سار تک اس و کرکو کرتا رہا۔ فی الجملہ یک گونہ جمعیت حاصل ہوگئی۔
اس کے بعد میں اپنے شیخ سے جدا ہوگیا۔ بیرے احوال میں فتور آگیا۔ بجب قسم کی خرائی نے انجر نا
شروع کر دیا۔ بیدوشعر کسی بڑے میں عامل کے ہیں

ياغبان بكذاشت تابيرون برم كل ازچن كبيع ورزيدم و آنم صا تاراج كرد خدا بدستِ من آن طُرّ و و تا فكذاشت خريب سلسلهُ داشتم خدا كلذاشت باره سال تك سركردال إهرا اور كبرود استدول كالمحبت من جايز الفلية نفس اور حيوانيت كزورن دوسرى طرف لاكر ڈال ديا۔خوب پريشان اور آوارہ بھرايا۔اس كے بعد بربان بور من شخ تاج الدين سنبعلی کی خدمت میں پہنچا۔ بان کے چندوست اور میوہ سے بحری ہوئی جا ندی کی ایک بیٹی ( و بیا) نذر كى - ينتخ نے پان اورميو ي تقسيم كردي اور جاندى كى جين (وبيا) جميد واپس كردى كو مفلس لكت ب الوبق رکھ لے۔ میں نے کہا سے تی میراافلاس اس ڈبیہ سے دور نہ ہوگا۔ بین کر انھوں نے قبول کر لى الك روز آب فوش بوكر فرمايا كونو في كير كله روال كى اولاد ميس باور بهم ال كى تربيت س يېر دور يوئ بي اب قومير ، ما تھ سے خرقه درديشي پېن ادر جاسنري بوجا يس نے کہاا سے في اگر آپ جانتے بیں کہیں اس راہ میں منتقیم رہوں گا اور میرا پیر ندڈ گرگائے گا ایسا ہی کروں گا۔اس بات ے وہ خفا ہو گئے اور منے پھیر کر فر مایا کہ بجھے سے امہیں کہ مرید کی ابتدا اور انتہا کو کشف کروں اور اس کے خاتمه کارکی خبردے دوں۔ اس اطرح خرقہ موقوف ہوگیا ادر میں آتاجا تار ہا کہ ایک رات کونما زہجہ کے بعد بجصطلب فرمایا اور ملقین ذکرفر مائی اور طریقه نقشبندیدکی جانب رغبت دلائی اور معزات نقشبندید سلوک کی رہنمائی کی۔ جب حضرت شخصے جدا ہوکر پھروطن واپس لوٹا اس وقت بھی قناعت اور دولت انزدانصیب نه بونی توشعروشاعری کی جانب توجه کی ادرا کثر مردم زمانه کی طرح کش کمش میں بڑگیا۔ شايدانهي دنون شفى نبعلى فالن كموافق حال يظريفاند باي بركل كهيمتى شیخی که بدل عم ریا کاشتر است ونیا هم میمداشته پنداشته است د دارد زر دسیم و اسپ و تفر و اسباب جز ریش دراز نیج مکذاشته است

<sup>1</sup> بغبان نے جمعے مہلت دی تھی کہ چن سے پھول چن اول ۔ ابھی میں نوشہو ہی سوگھ رہاتھا کہ اسے بھی باد صبااڑا گئی۔ اللہ تعالی نے ممر سے ہاتھ میں زلف دوتا کا سراہمی نہ چھوڑا۔ جھوٹر یب کے لیے ایک سلسلہ تھا وہ بھی ختم کردیا۔

علی میں ایک میں دیا کاری کا تج بولیا ہے۔ اور پر گمان رکھتا ہے کہ اس سے دل سے ونیا نگل می ہے۔ ونیا بیس سے مال و دولت سونا جاندی مکان سرمان گھوڑ آمیں پھیاس سے پاس ہے اور دین بیس سے علاوہ کی واڑھی کے پچھیس چھوڑا۔

وو بحرام میں استعمال نے لکھا ہے کہ آج چود ھسال ہو سمئے کہ بچھے تو بدوتو کل میں استقامت حاصل ہےا درغر بت و نامرادی میں بسر کرتا ہول ۔ قطعہ

یخی اندر زمان اکبر شاه عیش و عشرت بکام دل کردم چون جهانگیر بر سریر نشست طبع خویش معتدل کردم عمر چل ساله در گذاه گذشت توبه اندر بترار و چل کردم انھوں نے رہی کھا ہے کہ میں نے حضرت شیخ احمد سر ہندی کی محبت بھی حاصل کی ہے اور ان کی الفتكو سے بہرہ در ہوا ہوں اى طرح شخ بيرميرش، يخ بدليج الدين سہار نبورى اور شخ موى سر ہندی ہے بھی ملا ہوں اور ان ہے بہت می حکایات نی ہیں۔سب کےسب اللہ کے دوست گزرے ہیں۔ (حضرت) شیخی سنبھل نے میرے شخے ہے دہلی میں ملاقات کی اور اظہار نیاز مندی کیا۔ میرے شخ اُن کے بارے میں فرماتے سے کہ "بہت اچھے آ دی سے "جب وہ بیار ہوئے ایک دن افسوس كنال كني كريماركاموسم آكيا، افسوس كريس فنعمد نسبت ندسنا وركها كواب تو دوسرے بی میرے جنازہ پر پڑھیں گے۔ میں نے بیاری کے اس عالم میں اٹھیں خط لکھ کران کے دل کی کیفیت رضائے اللی دریونت کی۔ انھوں نے جواب میں اکھا پیٹا بڑک جانے کی پریشانی لاحق ہے اگر خدائے جا ہاتو تھیک ہوجاؤں گا ورنداللد تعالی سے راضی برصا ہوں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ان کے حقیق بھائی شخ علاء الدین جو کے صاحب ذوق آدی ہیں اور اینے والد شخ ابدال کے جن كاذ كركز راصحب يدفته اور حصدان سے يائے موے ميں اور والدكى وفات كے بعد في قاسم اور مین طاری بھی صحبت میں رہے ہیں افھوں نے اور شیخ معین الدین وشیخ قطب الدین جو کہ نیک انسان ہیں سب نے ال کر طبیب کو بلا کرعلاج کرانا جا ہا۔ انھوں نے کہادیکھو بھائیوا گرخدانے جا ہا تومن خود یخو د محیک ہوجاؤں گالیکن طبیب کواپی شرم گاہ دکھا کر بیٹاب کی تکلیف سے خلاصی یانا جھے برگز پندنیس ای مرض میں 1057 ھ (1647) میں دنیا ہے رفصت ہوئے۔ یاروں نے

<sup>1</sup> شیخی، میں نے بادشاہ اکبر کے زمانے میں دل پندھیش وعشرت میں گزاری۔ جب جہال کیمر بادشاہ تحت پر بیٹھا میں بنے اپنی طبیعت میں اعتدال پیدا کر لیا، چالیس سال کی عمر گناہ میں گزرگئی، اب 1040 ھیلی قو بہکرلی-

ان کے جنازے پرسروونبعات پر حااور شخ کبیر کانے روال کے روضے کے برابر وفن کرویا۔ان کانام شخ سعدالله اورخلص شِخی ہے۔ میں نے ان کی تاریخ و فات کا پی تطعہ کہا

صاحب فمطل و زبدهٔ شعرا نهم و نثرش بغایت شرین بود خوش قبم در تخن تاگاه نصف ذی الحج و شب جمعه زین جہان بافت موے جنت راہ فكر كردم ز مال تاريخش گفت باتف زشخ اسعد آه " چارچن" كے نام سے انھول نے ايك متنوى كهى ہے علاوہ ازيں اور مجنى بہت نصيح اور شريك كلام

ان کاما ہے۔ مجملہ ان کے یہ چند شعریش ہیں:

ينخى ز آو سونتگان قيم عشق بر شاخ سدره طائر قدی کباب شد عشق ورزيدل ورسواشدن أنمين منسة سنك طفلان محك جيره ززين منست أكر مثابرة دوست از پس مركست حیات خفر و سیحا نصیب وشمن باد (مهر) هنده پسران در دل من آتش زو دل جبنم شد و المعبا جمه في النار وستقر هیخا رفتی، زنو طرز یخن افساند ماند در جہان باتی نی ماند بجز انسانہ ﷺ <sup>2</sup>

س تری هعران کے اشعاد علی سے آخری ہے۔ میں نے ان سے بار باطا قات کی ہے۔ میرے اوران کے درمیان عط و کمابت بھی رہی ہے اور فاری زبان میں سوال و جواب رہے ہیں اور صحرائے مشجل میں خاص کر برسات کے موسم میں جو کہ تشمیراور بدخشاں کا پتادیتا ہے۔ ہم نے باہم

صاحب نضل ، زبده شعم ااور نادر ععرف سعد الله جن كالقم وتثر دولول عي شير من تعيل ١٠ اورخن كو كي مي خور الم من العالم الله عن الله عن 15 من 15 من كالمرف من كالمرف من كالمرف من المع المع المع المع المع المع المع يل في ان كى تاريخ وصال مين فوركي تو با تفسيد كها " وزين اسعد آه".

دوز ہے عشق کے سوختہ گان کی آ ہے اے یقی طائر تدی معرب ہمرائل کے برسدرہ کی شاخ پر کہا ہے ہو گئے ۔عشق کرنا اور دموا ہونا میرا دستور ہے۔میرے چرو زریں کی کموٹی بچوں کے پھر ہیں۔اگر دوست كا ديد رمرنے كے بعد بونا سے بوت فرحصرت كى دائل الدا مار دهر اليام كى دائل وشمنول كونفيب ، وحسين أو جوانور كي دنيال في مير عدل مين آك لكادى بادرميراول جنم بن كيا توبيسب مندد ي ال دور في من جل محد السيخي توجدا كيا كرتير عطرز فن كاافساندره كيا-ونیامیں بچاہیں بچنا بجزافسانے کے۔ بہت سیر کی ہے اور بروی مستی وخوش مواری میں بسر کی ہے۔ حکیمی شاعر جو کہ شنع حاتم سنبھل کے پوتوں میں سے ہیں انھوں نے سنجل شہر کی تعریف میں سے غزل کھی ہے گر تو دیدی رے و بخارا را گوش کن وصف سنمعل مارا طرفہ شہرے کہ از بر خولی طعنہ زہ جسے مصفا گر تو در دے نظر کنی بنی ہر طرف عاشقانِ شیدا ماهر و پان این بهایون شیر کرد دیواند عقل وانا را اے میکی گذر زشیر و بین رنگ عشقست روے صحوا را هیمی شاعرا یک غریب اور نا دار مرد خداتے۔ جھ بربہت مہر بانی رکھتے تھے۔ یہ اشعار بھی ان

کے بی ہیں۔

آتش سینهٔ ما بر فلک افکر زده است برتن خویش فلک حامهٔ اخضر زره است

غیست مبر *ے کہ*مراز ج<sub>ے</sub> خبر من برز دواست مردم از دست غم ججر تو، کز ماتم من تا سبق میر عکیمی شده در مکتب عشق آتش شعله زنش در جمه دفتر زده است

چەسان بربستر راحت زنم اے منھین پہلو کہ ہے او ہم سرموی برتن من نیش می گردو ندروزم قاشقِ جغرات ونے شب کا سے شیرم مسلم کراین آرزوحاصل زیک گاومیش می گردد

اگرتونے شہرے اور بخارا کودیکھ ہے تو ہارے سنجل کی تعریف کھی ان کیا خوب شہرے کہ خوبی ک وجرے جنت مصنی کوطعند بتاہے۔ آگرتوال میں جاکرد کھے او تو ہرطرف عاشقول اورشیداؤل کود کھے گا۔ اس خوش نصیب شہر کے حسین ، دانا ؤں کی عقل کو بھی دیوانہ کر دیجے ہیں۔ اے تھیمی شہر سے نکل سنبهل کے صحرا کو جاکر دکیے کہ اس کے زخ پہمی رنگ عشق جھلکا ہے۔

بيسورج نبيس ب جس نے چرخ بريں سے سرأ مجراب بلك مارے سينے كى آگ نے فلك برا نگارہ مينك دیا ہے۔ میں تیرے فم ، اجر کے وقعوں کیا مرکیا کدیرے واقع شن فلک نے ہرالباس ورا ہے۔ جب ے علیم نے محتب عشق کا سبق لیا ہے۔ اس نے ساری کنا اور کے وفار ایس آگ لگادی ہے۔

اے ہم نشین میں کس طرح بستر راحت پر پہلولگاؤں کساس کے بغیر بالوں کا ہر سرابیر ہے جسم میں او تک بن جاتا ہے۔ نہ تو مجھے کس دن اس کی جانب ہے جغرات کا ایک چھے نصیب ہے نہ کسی رات کو دودھ کا ایک پیال کیکن برتمنالؤ کسی بینس ہے ہمی پوری ہوجاتی ہے۔

نا مراوان را مراد و دردمندان را دوا عاصیان راد المیرو مربان را رجبراست عاصیان راد المیرو مربان را رجبراست میں نے ابوالمعالی سے بار ہا ملاقات کی ہاوران سے مجھے کام بھی پڑے ہیں لیکن یہال ان ملاقاتوں کے ذکر کی مخوائش نہیں ہے۔ان کی وفات 1050 ھ (1640) میں ہوئی۔ایک بزرگ

اس بنرم جہاں بیں اگر نے نوشوں کی کی نہیں ہے تو اس و ہر کہن کے لائق شراب کی بھی کی نہیں ہے۔ اصق ہیں وہ لوگ جو بچھتے ہیں کہ فلا چھس پر کن گو کی ترم ہے نیض کا نز اند خالی نہیں ہوا ہے میدان کن بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے کہ مردہ دوبارہ قبر سے باہر نہیں آتا ۔ گر تذریت کے عدم خانے ہیں روحوں کی کی نہیں بے شار ہیں بیدد نیا قیامت تک یونجی آ۔ در ہے گی۔

<sup>2</sup> آپ نامرادول کی مراد بین ، دردمندول کی دوابین عاصیوں کے دیکھیر اور کم را ہول کے لیے رہیر ہیں۔

نے ان دوہم مخلص شاعروں کی نسبت کہا ہے کہ شجی سنبھلی بہت کتے ہیں جن میں بلندویست دونوں قتم کے شعر ہوتے ہیں گریٹنی چشتی بہت کم شعر کہتے ہیں گرا چھا کہتے ہیں۔ وہی سید غلام محمد کہتے میں کہ میرے والدسید عبد الرسول، شخ محمہ بن شخ کبیر کلّہ رواں کے نواسے تھے۔ تہجد گز ارصالح اور نیک کروار بزرگ تھے۔ایک دن شخ محد نے اپنی بٹی ہے کہ کہ ضدا مے تعالی تھے ایک لڑکا دے گا اس كانام عبد الرسول ركھنا كيچيم سے ك بعدوہ بدايوں ميں بيدا ہوئے - شخ محمر في سنجل ميں نور باطن سے جان لیا اور خوش ہوئے ایک زمانے کے بعد اس بیے کووہاں سے طلب کیا اور اس کی تربیت کی۔ ایک دن شخ محمد نماز میں تھے اور وہ رجال النیب کی جماعت کوشخ کے حیاروں طرف و مکھے رہاتھا یو چھا یہ کون ہیں؟ کہا میرے جمہان ہیں۔ جنب شخ محمرو نیاسے رخصت ہو گئے توسیر عبدالرسول مير \_ والدمحر م في شخ بايزيد ك صحبت كولازم كراليا - ال كي بعد مفترت غوث اعظم کی اولا و میں سے ایک ہزرگ کے پاس کئے بھروہاں سے اُچہ پہنچے اور چلہ تھینچا اور دستار طریقت حاصل کی وہاں ہے اجمیر آ کرخواجہ عین الدین ٹانی کی خدمت میں دہے اوران سے بھی وست راور خرقہ پایا۔وہ خواب میں معزرت فوت اعظم ہے ملاقات کیا کرتے اور اپن گزار شات کے جوابات یاتے تھے۔ایک رات کوخواب میں حضرت رسالت صلی الله علیدوسلم ے عرض کیا کہ یارسول الله كياسيح مديث بي من رابي في المنام فقد راى الحق و من راني فدخل الجنة بلا حسب ب 1 " آ ی صلی الله عاب وسلم نے فر ما یا صحیح ہے۔ وہ آئی کہتے ہیں کہ میرے والدا ورمیرے بچاسیاہ گری کی کمائی ہے گزارہ کرتے تھاور کوئی ان کے احوال باطنی ہے باخبر نہ تھا۔ اس سلسلہ میں وہ بلخ بلے گئے۔ ایک دن شخ فرید پخاری امیر لشکر کہ بیدونوں مفترات ان کے ساتھ تھے، ایک ورویش کی خدمت میں گئے اور ایک جنگ میں کامیابی کی ان ورویش سے درخواست کی۔ انھوں نے کہا خود تیرے لشکر میں بی درویش کامل ہے۔اس سے کہدادرمیرے والدمحرم مین عبدالرسول كى جانب اشاره كيا۔ جب ان سے رجوع كياتو كہا ميں كل جواب دوں كا۔اس كے

<sup>1</sup> جس نے جھے خواب میں و کھاتواں نے جھے ای دیکھا( کرشیطان میری صورت میں نہیں آسکہ) اور جس نے جھے خواب میں اسکہ کا سنگاؤ قاشریف میں بیصدیث صرف آئی ہے ' مسن درای المعنام فقد رای المعنی''۔
درانی می المعنام فقد رای المعنی''۔

بعدمير عوالد في اين بعد كى سے كہا ميں كل دنيا سے جلا جاؤں گا۔ وہ بولے ميں بھى آپ سے وس دن بعد چلا جاؤں گا۔ دونوں نے ای طرح دنیا ہے 1057 ھ (1647) کوچ کیا۔ وہی سید غلام محمر كہتے ہیں كتمیں سال كى عربيں ايك حال پيش آيا كه جب ميں خود كو طاعات دعبادات اور و كرالله عن قاصر يا تا توايل نبت مين خلل محسوس كر كايين ميد بون كا الكاركيا كريا تها يعني جو بھی جھے سید کہتا اس کومنع کرتا تھا کہ جھے میں سیادت کے آٹارنیس ہیں۔ بعض بزرگ کہتے بھی کہ اعمال میں تقصیرے نسبت سادت برطرف نہیں ہوتی لیکن اچھی طرح سے میری تشفی خاطر نہ ہوتی تقى ادرائية آپ سے كہنا تھا كه أكر سرور جہانيان صلى الله عليه وسلم خواب ميں يا واقع ميں اپني زبان مبارک ہے مجھے سید فرمائیں تو میں مجھوں گا کہ بین سید ہوں۔ پچھ عرصہ ای حال میں گزرا ایک دن میرے فم داندوہ کود کی کرمیرے چیاسیدعبدالغفور نے مجھ سے کہا کہ آیة کریمہ وب لا تَسَلَّرُيسى فَسُودًا وَّأَنْسَتَ خَسُرُ الوارثِين "(اسمير سدرب جميداكيلان جيمور، تو توخيرالوارتين ہے) کوالک لا تھمرتبہ پڑھ جوطب رکھتا ہے میسر ہوجائے گی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور جمعہ کی رات کوزین پرسور ما تھاا یک لاکھ کے نز دیک تک بنی شار پہنچا تھا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پہلے آواز آ کی کر مفترت شاہ پینمبراں یہاں شریف رکھتے ہیں۔ میں گیا دیکھا که آنخضرت در دازے کے کنارے ایک تخت پر پیر پھیلائے لیٹے ہوئے ہیں اور سرمبارک جانب قبلد- میں ف پائے مبارک کو بوسددیا۔ اُٹھ کر بیٹھ کے اور فرمایا۔ اسلام علیم۔ میں نے سلام کا جواب دیااوراظه رنیازمندی کیا۔اس درواز ، کے نیچے داکیں طرف کو امیر المومنین حضرت عی رہے ) تشریف رکھتے ہیں۔ ساہیاندلہاں پہنے اور ششیرلگائے دوسرے سحابہ بھی سامنے ہیں۔ کچھ کھڑے ہیں اور پھے بیٹے ہیں۔ یں قوض کیا کہ یار رول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی آپ کی اولاد میں ہے ہول؟ فرمایا۔ ہاں۔ تین باریس نے یہی یو چھا۔ ریمسی فرہ یا کہتو سید شرف الدین کی اولادیس سے ہوہ میرے آبائے کرام میں سے ایک ہزرگ تھے جوولایت ماوراء النہرے آئے اور بدایوں شہریش اترے دہیں سکونت اختیار کی اور دہیں 637ھ (1240) میں دنیا ہے رخصت ہوئے۔'' حبیب خدا'' کی تاریخ وصال ہے۔ میں نے پھرآ تخضرت ہے التماس کیا

حبيب خداے 627عدد برآ پر ہوتے ہیں۔

کہ یا رسول اللہ میرے کوئی بیٹانیس ہے۔خاموش ہو گئے۔ میں نے تین مرتبہ یہی عرض کما کوئی جواب نه دیا اور فرمایا عبدالغفور ہے کہنا ہماراتخنہ کیوں نہیں بھیجا۔ میں نے عرض کیا عبدالغفور نام كيتو بهت ے وى بير ايك مير على الم الله عليه وسلم في فرماید اس وی برجب میں دروازے سے نیج آیا کی نے کہا کہ بیمرتضی علی تشریف رکھتے ہیں آ کے برد صااور میں نے آپ کی بیشانی مبارک کو بوسددیا اور کہایا جدی۔ آپ من جھے آغوش میں لےلیا۔ میں نے سارا واقعہ عرض کیا کہ میں نے فرز ند کے بارے میں جوالتماس کی تھی آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں قبول ندہوئی۔ کہاا جھا میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے بیہ بھی عرض کیا کہ میں آپ کی سل سے ہوں۔ فرمایا۔ ٹھیک ہادر میراہاتھ پکڑ کراو پر لے مجتے ۔ ای اتنا میں آپ (صلی الله علیه وسلم) نے اُٹھ کر اندر جانے کا قصد کیا۔ میں نے عرض کیا اے امیرالمونین کر ارش کا موقع یمی ہے۔ کہا ''میرے لیے خلوت جنوت دونوں میں اجازت ہے ''اور آنخضرت کے ہمراہ اندر تخریف لے گئے۔واپس آ کرمنکراتے ہوئے فرمایا۔ایک لڑ کا اور ایک لڑکی تخصے عنایت ہوئی۔ میں نے خوشی میں کہا۔ لا کھوں کی برابر ہیں۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عند ن فرمایا کداس درگاه می تحف در دو قبول موتا ہے۔ "اللهم صلى على محمد و على آلِ معمد "سومرتب يرها پهردست بعت برهاكر جحيم بدكيا- آخر جب محرك وتت بيدار بواال واتت اپنے چھا شیخ سیدعبدالغفور کے باس پہنچا۔ دیکھا کہ من کے اندرسورہ مزل پڑھتے ہوئے مہل رے ہیں۔ مجھے د کی کر بولے خلاف عادت بے وقت کیوں آیا ہے۔ میں نے کہا آپ آنخضرت ا الله الله عليه وسلم كالتحد كيون ميس مصيح بين - انهول في بوجها تحيير سن بريا؟ مين في كها خود صاحب درود صلی الله علیه وسلم نے واور سارا واقعه سنایا۔ انھوں نے فرمایا که ایک وقت میں سالکوٹ میں شخ سمتھ جو کہ ایک صاحب تو نیں اور عامل بزرگ سے کے ماس پڑھ رہا تھا۔ ایک رات کوا یک روغن کرئے اینا ہیل حاکم کے ڈر سے کہ وہ بیگار میں بیلوں کو پکڑ لیتا تھا ان کے گھر لا کر بإندهه ديابه جب ان كي والده رات كوافيس فو بيل يرنگاه دُ الي تو اس كي گردن كا گوشت أثما موا ديكها تو سوجن گمان کر کے درود پڑھتے ہوئے اس گوشت پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلیدد ہے کردی کی ، یہاں تک کہ انجرا ہوا گوشت برابر ہو گیا ہے کو جب بیل کے مالک

نے اس کی گردن پر بیز ها ہوا گوشت ندو یکھا جران ہوا دریہ بات شخ ہے کہی۔ شخ نے سارا اجرا اپنی والدہ سے سنا۔ ہم اس وقت عاضر تھا اس درود کے بڑھنے کی اجازت بیس نے ان بی بی سے عاصل کی دہ درود یہ ہے 'الملھ ہم صلی علنی صید نسا محملہ علیٰ آبہ و اصحابہ و اهل بیت شفید عک و اسپ نک و رسولک المنبی الائمی و علیٰ آبہ و اصحابہ و اهل بیت المحسیس ''اس کو ہیں ہیشہ پڑھتا ہوں گرآئ بائیں دن ہوگے ہجائے اس کے اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں گرآئ بائیں دن ہوگے ہجائے اس کے اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میرے بچاسید عبد الغور نے جھے معلوم کیا'' تجھے لڑکا عطاقہیں ہوا؟ ( میں ہوں۔ اس کے بعد میرے بچاسید عبد الغور نے جھے سے معلوم کیا'' تجھے لڑکا عطاقہیں ہوا؟ ( میں نے دھرت امیر کی مائی کی سفارش کی سفارش کی مقارش سے بٹارت فرزند اور وفتر کی ملئے کا سارا واقعہ ساویا ) مجم شمیل وہاں سے اٹھ کر حاتی گھر وورود دیا ہوگئی کہ تیرے گھر لڑکا آئے میں وہاں سے اٹھ کر حاتی گھر اور وفتر کی سازش کی بدولت ای گا۔ آخضرت صلی الله علیہ وکم کے وہ کھی تھی تی کہا کہ تیری حاجت دوا ہوگئی کہ تیرے گھر لڑکا آئے میں استمال دہ کیا اور نوباہ کے بعد کی کرنے اور وہ جس کا مارائیل کی قوم ہے۔ بزے منصف اور وائشمند میں سے ایک اسد خال سنجل کو جی بی نی امرائیل کی قوم ہے۔ بزے منصف اور وائشمند میں سے ایک اسد خال سنجل کو جی بی نی امرائیل کی قوم ہے۔ بزے منصف اور وائشمند میں سے ایک اسد خال سنجل کا بیٹھ گو کر کرٹھ در ہے شعف اور وائشمند

آئی زیس حسن، در آخوش ملتی چون ناز کنی در خرد و ہوش ملتی ا پیدوشعراسدخال منبھلی کے ہیں:

دے آتش از درویہ مخزون گریستم بدد را خیال کدمن خون گریستم جھم سپید گشت زبس گریستم عبانا گر پجر تو صابون گریستم و دہ تاریخ کہنے میں بہت کم موچھ تھے اکثر بہت کہتے تھے آئے تانے عالم کدان کا نام

<sup>1</sup> ترى دَات پُل پِرده تشبيه عن آتى ہے مرآ نوش شن سانے سے پاک ہے اور ناز (تنزیبه) کے دفت ہوش دشرد کے ارداک ہے بھی پاک ہے۔

<sup>2</sup> کل میں اپنے غم زوہ باطن ہے گردور ہاتھا درودل سے عاری نے سمجھا کہ میں خون کے آنسوں بہار ہا ہول تیری جدائی میں روتے روتے میری آنھیں سفید ہو گئیں، اے مجوب کو یا میں نے بجائے اشکوں کے صابون آنکھول سے بہایا ہے۔

حسین محمد خدانما کے ذکر میں آیا ہے کہتے ہیں کہ عاش نام کے ایک صاحب کا انتقال ہوگیا۔ کسی نے اسد خاں ہے آکر کہا'' عاشق سرگیا'' اُنھول نے برجستہ کہا'' آہ

عاش مردوایماں پرد انتقاق دیکھئے ہی تاریخ ہوگئی بغیر کمی کی بیٹی کے شیخ تاج عالم ہی کہتے ہیں کہ میں مردوایماں پرد انتقاق دیکھئے ہی تاریخ ہوگئی بغیر کمی کی بیٹی کے دی کھا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ایک پر سے تحت پر تشریف رکھتے ہیں اوراس تخت پر دگ کے چاروں کونوں ہیں چار فورانی بردگ کھڑ ہے ہو ہے ہیں۔ ہیں نیاز مندی اورا کھاری کے ساتھ حاضر خدمت ہوااور عرض کھا کہ بارسول اللہ بید چاروں کون حضرات ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فر مایا۔ بیا اور کر کہ میں میں اوراس کون سے بہت سعادت اندوز ہوا ہوں۔ بیعم ہے میں مان سے بھی اس خواب کود کھر کہ میں دین و دنیا کی برکتوں ہے بہت سعادت اندوز ہوا ہوں۔ ورسری مرتبد دیکھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرے ہیں تشریف فر ماہیں اوراس مجر کے باہر میں بینے اور نہی ہوں۔ اور بیٹی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنے دوست مبارک ہے مع سالن سے مجھے تان عطافر مایا اور کہا'' بخو رحیبی'' (میرے بیارے کھالے) سنجسل کے ایک شاعر شخ فنج اللہ وہلوی شخصلی ہیں۔ وبیلی میں تلہ بیجل مجر کے تزویک رہتے ہیں مستجسل کے ایک شاعر شخ فنج اللہ وہلوی شخصلی ہیں۔ وبیلی میں تلہ بیجل مجر کے تزویک رہتے ہیں اور سنجسل میں میں مراک کے ایک شامرائیل کی اولا دہیں ان کی رشتہ داری ہے۔ صاحب و وق وشون ہور تی ہیں۔ اس میارک' اللہ'' ہروقت وروز بان رہتا ہے۔ ش نے چند باراضی سنجسل میں دیک اللہ'' ہروقت وروز بان رہتا ہے۔ ش نے چند باراضی سنجسل میں دیکھا ہے۔ اس نے وزی ہروقت ساتھ رکھتے ہیں محظوظ ہوا ہوں۔ بیان ہی کی رہائی ہے۔ اور ان کے فاری ہندی کلام ہے جے دہ ہروقت ساتھ رکھتے ہیں محظوظ ہوا ہوں۔ بیان ہی کی رہائی ہیں۔

ور زیر سیم عکس آبیم ہمہ یر روے زیمن آب سراتیم ہمہ 2 روے زیمن آب سراتیم ہمہ 2 یر بیداری خیال و خواتیم ہمہ یر بیداری خیال و خواتیم ہمہ یہ بیدری کے اشعار ہیں۔ سورٹھہ

<sup>1</sup> عاشق مُر دوايال بُدؤ من 1029 ها برآيد والع 1620 كرمطابق ب-

<sup>2</sup> ہم آسان کے نیچر ہے والے سب کے سب پانی پرسے ہوئے مس ہیں۔ ذمین برآب سراب کی مانند میں کدوور سے پانی نظرآتا ہے قریب جاکرد یکھوتو صحراب فاکے سمندر میں سب بلیلے کے مانند ہیں۔ دنیاس بیداری میں رہتے ہوئے بھی خواب وخیال ہیں۔

عام خاص من مول احد و احمه دوی نبیس بدہ نے نہورسول جبوں مولی میں انبیا میں فرکھ نے بران جب بہکو دہر نہ دھیر کر گناہ اک گناہی کے بھربھر ساویہ نیر أيك ينتخ سعدالله متعبل كادريهي مين فوجوان اورنبيم اسعد خلص كرت بين - بيدور باعيان ان كي بين دارد ول من ہوائے عبدالقادر جان و دل من فداے عبدالقادر تا شع زبان بود يقانوس وبان ورد است مرا ثنائے عبدالقادر

رباعی

مانيم زجان غلام غوث ألثقلين مرغ دل ما بدام غوث التقيين ور روز شکتگی نجاست اید است حرز دل ماز نام خوث انتقلین سنجل کے شعرامیں سے ایک بزرگ شخ محم صادق کھنوی ہیں۔صاحب ذوق وشوق، دوسال کا عرصہ ہوا نوکری چھوڑ راہ درویٹی میں آ گئے ہیں بورے ہوش اور آگا ہی کے ساتھ ۔ ابتدائے حال من مرتول کوه د بیابان میں سرگشتہ پھرتے تھے۔ نشر عشق میں مست اور لذت ذوق میں آسودہ اور خوش۔ آج کل سنجل میں آنامت پذرین میں۔ میرے مخلص اور مہر مان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میراپ نصر عشق الی میرے داوات محمود قلندر کی دولت ہے۔ وہ صاحب کمال برز رکوں میں سے تھے۔ ان كا فرمانا ہے كەمىرى اولا وكومىرى جانب سے مرز دۇ بدايت ہے۔ ان ميں كا كوئى اگركس ايسے خص ہے جواس راہ کا الل ہوا دراس کا ظاہر و باطن حق کے ساتھ چین پائے ہوئے ، رجوع کرے اس دفت میں اوروہ (مرجوع مخفس) ایک بحل ہوں گے۔الفقراء کنفس واحد ( فقراء نفس واحد کی طرح ہے)" راہ گربسیار ہاشد، ہاش، گومنزل میکست<sup>3</sup>"ایک دن میں نے شخ محمد صادق سے ان کے

مير كول ين ين عبد القاور كي محبت اور تمن ميد ميرى جان دول دونون ان برفدا بي جب تك دامن کے فانوس میں زبان کی شع جلتی ہے شیخ عبدالقا در کی شامو کی میراد کھیفہ ہے۔

ہم جان سے شف عبرالقادر کے غام ہیں۔ ہارے دل کا پرندہ فوث التقلین کے دام کا قیدی ہے۔ قیامت کے روز فوٹ التقلین کے نام نای کی نبست کے طفیل انشاء اللہ تجات ابدی حاصل ہوگی کیونک ان كانام مار عدل كاتعويذ بـــــــ

داست اگر چد کتنے بی ہوں ہو کریں کہددے مزر اسب کی ایک بی ہے۔ 3

احوال اوراشعار کے بارے بیں استفیار کیا اٹھوں نے اپنی ان دور باعیوں میں جواب دے دیا۔

کس نیست چون من بہ بجر خونمیں مجگرے در بقعہ نور معرفت ہے بھرے
افسوس برآن نہال محلبن کہ بود نے رنگ و نہ بوی نہ سایہ نہ شمرے
چون نیست ز مبدء و معادم فخرے و اندر سرِ ما ز سر فیض ا فرکے
در ملک و جود، بود ماست عبث از کشکش زمانے نہ ام رہ گزرے

## فانی تشمیری

ان کا نام شیخ محس ہے۔ فاضل خوش فہم اور خوش کو ہیں۔ صاحب ذرق وعجب آخر ند ملا شاہ رستات ہو کہ سے اس کا نام شیخ محس ہے۔ فاضل خوش فہم اور خوش کو ہیں۔ صاحب زرق وعجب و فاضل میر لا ہوری کے فلیفہ ہیں، کی صحبت اُٹھائے ہوئے۔ ہوئی شان وشوکت عظمت ووجا ہت کے مالک ہیں۔ اہل ارشاد و ہدایت ہیں ہے ہیں۔ مشمیر میں ہتے ۔ شیخ محس کو کا الل کی صدارت کی روایت ہے کہ جس وقت بادشاہ صاحب قر ان ٹائی کشمیر میں ہتے ۔ شیخ محس کو کا بل کی صدارت کی خدمت عطاکی ، اس و در ان ان کو ' لولی غی'' نام کی ایک حسین وجمیل عورت ہے بہت زیادہ محبت موسی میں محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ بے صبراور ہے، رام ہو گئے۔ حضرت حافظ شیرازی کا پیشعران کے حال کے موافق آب ا۔

نفان کین لولیان شوخ وشرین کارشبرآشوب چنان بردند صبراز دل کرتر کان خوان یغمارا 2 ایک رات با دشاه کے کوتوال نے ان ووٹوں کو خلوت میں و کھے لیا۔ بادشاہ سے جا کر ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو بھی بہت خصد آیا۔ چا اکہ آخصیں سزادے۔ آخوند ملاشاہ کی بادشاہ سے دل میں بہت قد رو مزرات تھی انھوں نے فانی کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس وقت ظفر خان نے جو کہ کشمیر کا حاکم تھا

<sup>1</sup> فراق دوست میں بھے ساخر ٹی جگر کوئی ٹیس اور معرفت کے نورانی مقام کود یکھنے ہے بیصر افسوس جمن کے اس درخت پر جس میں شدرنگ و یوجونہ سایہ ہوئے گل ۔ کیونکہ بھے میدومعاد کی کوئی فیز نہیں مندہی فیضا نبا افجی کا خود پر کوئی اثر دیکھتا ہوں ۔ میراد جود عمیث درعیث ہے کرمشکش زمانہ ہے کی داوفراز بھی میرے لیے تیس ۔

<sup>2</sup> فریاد ہے کہ بیشرین شیرین کار مشہر کوفتہ میں جتلا کرنے والے مستوق مصر کودل ہے اس طرح لوث لے 2 کئے جیسے ترک سیابی ، ل فتیمت کو-

اورصاحب شعرو تخن تقااور فانى كشميرى كے ساتھ بنگامه شاعرى اور يوالس بخن ورى بريار كمتا تھا أن ك عشق كى حالت كواكيك غزل بيل كباب جس كامعرعة ارتخ بيب

"صدر والا صدر (شدوز) فرمان یخی"

آ خوند (ملاشاہ رستاق) نصیح وبلیخ اشعار رکھتے ہیں۔ کی زمانے میں کلیات (خواہد باتی باللہ) کی زبان تقوف میں شرح لکھی تھی اور اس کا نسخہ انھوں نے عشمیرے میرے شیخ کے پاس جمیجا تھا۔ میرے شیخ کو پندآیا اور اس شرح کے جواب میں رباعیات کہیں ہیں جو کہ کایات کی شرح کلال کے علاوہ میں ۔ بٹس نے بھی اُن آخوند کو دیکھا ہے۔ وہ میرے شخ سے دوئی اورانتجاد مزاج رکھتے تصاورلا بورمیں ان کی کانی محبتیں نصیب ہوئیں۔ بیاشعاران ہی کے ہیں۔

بنشین ز پریشان روی سیر و خلاص همدر ز تمیز کعب و دیر و خلاص اخلاص براگندهٔ خود را زیمه جا کیجاکن و با غدا ده و خیز و خلاص

رباعی

بربستگی خوایش اگر وا کردی بر گرد بگرد خویش مانند حباب بر در سعی خویش مهیا کردی تا واکردی ز خویش دریا بردی حمد را یا تو نیست است درست بردر تر که رفت بردر تست م من بَائِيْد رو يرو <del>گفتم عيب</del> جوي چه اَد نمد پوچي عب عب جوي چه اَد نمد پوچي ونيا بيينم چو حبابت پوچ و تخځ پو بست تا درست بود، چون شکست ہی<sup>3</sup>

پریشال خاطری سے سیرول اور آزاد بوکر بیٹھ کعبدود مرکی تفزیق ہے گزر جا، ور آزادرہ ۔اپنے اخلاص پراگنده کو برجگدے سمیٹ کریکو کراورانند تعالی کوپیش کردے کمرس اور فیرانندے آ زادرہ۔

مرتوف اسب يشيده المال كوظام كردياتو محياتوف اين منت كودرواز وبرالاكرر كاديا- بليلي كالمرح اسيخ آب شي بندره اگر جيم ي تو ن خود ك سيم تكالا دريايل جائ كا قا موجائ كار

میں نے آ کیے سے آ کھ میں آگے وال کر کہا اگر چاو صونوں کی طرح ندیش ہے محردوسروں سے میوب کی الماثی کیسی؟ و ناابعنه پانی کے بلبے کی مانند ہے اور کزور ہے۔ جب تک درست ہے تو کرور ہے مگر جب لو نانا چنز ہو گیا۔

ا مراربیک جمیل کے جارسال بعد آخوند نے شہرلا ہور میں صفر 1072 ھ(1662) میں ونیا ہے سفر كي اور اين بيرشاه مير (لا موري) كے روضے كے نزد يك دنن موعد آخرالا مرفاني تشميري بادشاہ کے تشکر کے ہمراہ اکبرآ بادیعے گئے۔ جب کچھ زبانہ گزر گیا۔روایت ہے کہ اپنے کی فتح جو کہ 1058 ھ (1647 ) میں ہوئی تو توران کے دالی کا سامان اور دوسری متاع کو جب باوشاہ کی نظر ہے گزارر ہے متھاس میں ایک رسالہ لکا کہ اس کو فانی نے والی توران کی مدح میں لکھے کر ہیجا تھا۔ یا ان کے کسی مخالف نے ریکام کیا تھا۔ واللہ اعلم۔اس سے باوشاہ کا غصر کھڑک اٹھا اور ان کو قید کر دیا۔ چندون کے بعدمہر بانی اختیار کی اوران کی تقصیر بخش وی اوران کو دہاں سے تکال دیا چمروہ میرے شیخ کی صحبت میں وہلی آئے اور دو تین روزمہمان رہے۔ میں نے وہیں اُن کودیکھا ہے۔ نہایت شیریں کلام اور خوش بیان ہیں۔ان کی نظم ونٹر لطیف واقع ہوئی ہے،لظم تو خاص کر۔ یکھ یماءالدین آملی کے رسالے''ن ن وصویٰ'' کے جواب میں اٹھوں نے ایک رسالہ''من وسلویٰ'' ہڑ ی میشی اور دکش زبان میں لکھا ہے۔اس کے عداوہ ان کے اشعار میں سے بید چند شعر ہیں

بر دو خدش دوباره بین شمس وقمر چه می کنی بر دوبیش دو بوسه ده تمهد وشکر چه ی کنی زلف بدبین بدرد سے اوشام و حرچہ کی گئی زمن مرغ که ی خواجم آبردے زا بدلما تربرل ازتپ خا**ل حرف** مطلبت بب و ہواے دیدہ دل ہم نمایسا خت

شام شیم موی او، صح شیم بوے او ہدست عرق ز بندم رخ کوے را درال سرگرم بودن بے نیازان را تی است قانی ز آه و اشک فزون مشت دردعشق

ائے میں قرکیا کررہے ہوبار بارمبرے محبوب کے گالی دیکھوتم سے زیادہ روش و چمکدار ہیں۔ شہدوشکر مم كياكررب بوجاة ال كردنول يول كودودوبار جوموتم سيزياده يشي بيراس كيسوخوشبودار شام بیں اور اس کی ہوم کی سیم ہے اے شام اور اے تحرکیا کردہی ہواس کے چیرے پر محری ذلف و میمورات میری تصحت سے (شرمندگ کے ) سے نے تیرا خوبصورت چیرہ دھودیا۔ جمع سے کیول رنجیدہ ہوتا ہے ہیں تو تیرے چیرے کی آب د تاب جا بتا ہوں۔ سرگرم آرز ور بینا دنیا ہے بے نیازوں کے لیے بھار میں جلنے کے ماند ہے۔ اور سول برکی عے فرض مند اند سوال کرنے کا واغ بخار سے بھی زیادہ برنما ہے۔ا سے فانی آئیں جرنے وراشک بہانے سے دروشل برھ کیا اور دیدہ وول کے موادييے نے اور بھي زياده بر صاديا-

آنکس کہ شبے بکوے تو مادا کرد آخر زخم توخ نہ را صحرا کرد کید کید برار دل می باید تا با سر زلف تو، توان سودا کرد وہ مجھ پر کمال مہر بانی رکھتے ہیں ادر خوب میرے حال کی خبرر کھتے ہیں۔ ارباب حکومت میں سے صاحب مزت ادر حرمت والے ہیں۔

### منزوى قاشقالي

ان کا نام دولت خان ہے۔ وہ اہل سلطنت میں سے تھے۔ تاز دِنعت میں پے بڑھے۔ 1040ھ (1630) میں، جبکہ میں قصبہ جا کو "میں ایک سمال اور چار مہینے رہا ہوں جسیا کہ خواجہ مجمئن سمرقندی کے ذکر میں گزرار سارے قاشقالی اس قصبے میں رہتے تھے منزوئی بھی اس جماعت کے فرد ہیں۔ ایک دن وہ عنفوان شباب میں کہ تبایت صین اور تمیل شے تکبراندا نداز میں نئوت کی چال چلتے ہوئے فرا ال خرا مال میرے سامنے سے گزرے اور جھے خاطر میں ندال نے بلکہ جھے ایک قسم کی نظر تھا دت سے دیکھا۔ اس وقت بھے مختشم کے بینے کی وہ حکایت جس کو دھزرت (موالانا) مولوی جا می قدس سرؤ منظوم حکایت جس کو دھزرت (موالانا) مولوی جا می قدس سرؤ منظوم حکایت ہیں۔

مختشم زادهٔ زنخوت و جاه ی خرامید ظریفانه براه براه بخر قدے بر می داشت در تکبتر عکمے می افراشت

<sup>1</sup> جس کسی نے بھی ایک دات تیرے کو ہے بیل گر ادبی ہوتے خرکار دہ تیرے نم میں گھر کو صحر اینا تا ہے۔ دیوانہ ہوجا تا ہے ایک دل سے کیا ہو ہزاروں دل در کا رئیں تب کبیں جا کر تیری زلقوں کے خیال کا سود کرسکتا ہے۔ محتشم ہا دشاہ کا ایک لڑکا داستے میں غرور و تکبر میں اتر اتا ہوا چل دہاتھا۔ لیم کے سماتھ وقدم اُٹھا تا تھا اور تکبر کاعلم بھی اتا تھا۔

و لے از نور الٰجی زندہ بشنو ی شنای که کیم؟ گفت آرے کہ ازان مشستن تو بست تواب كرده ينيان بيك تيره مغاك چشم نابستہ کسان کم گذرند روز و شب کار تو سر کین کشی است چون عکشه شکم از سرگین پُ لب كشادم بثناسا كرونت مدحت مدح محران محوش کمن از ره بول دو بار آمدهٔ (انتی)

عارفے پشت دونا در زندہ گفت کاے تازہ جوان تند مرد پند سنجیدہ پیمان این روش نیست چو خوش پیش خدای از کش زین روش ا خوش پای طبع او از خن پیر آشفت یا تک بر داشت ز نادانی گفت کاے ز گفتار تو بر من بارے اوّلت بود کے نظرہ آب و آخرت جيدُ افّاد بخاك بر تو آن برده بفرض ار بدرند ور میانه که سراسر خوشی است تمثت آرامته اذ گوبر و ذر گر بخورنیست شناسای رویت از من این نکت فراموش کمن ناز کم کن که نؤ خوار آمدهٔ

ایک عارف اگر چہ جن کی مرجھی ہوئی تھی اور فقیرات لباس میں منے محرفور اللی سے ان کا دل منور تھا انھوں نے بید کھے کراس سے کہا کا ان وجوان تندرُومت بن تقبر اور سنجیدہ دور تھوں کی بات سے سیوال الله تعالی کونا پند ہے۔اس نا پندیدہ حال سے ویردوک لے۔اس کی طبیعت بوڑھے کی تھیمت سے جگڑ می خفا ہو کر ہاوانی سے چینااے وہ تھی جس کی گفتارے میں غصے کے بوچھ سے دیا جارہا ہول۔ جمعے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ان بزرگ نے کر۔ بال جانتا ہوں۔ پہلے تو پائی کا ایک تا پاک تطرہ فغا ک اگر كيڑے يرنگ جائے تو اس كادھونا أو اب ہے اور آخر بيں بد بوداد مرده بن كرايك اعظيرے كذھے میں دب جائے گا۔ اگر بالفرض تیرا تحق قبر کھول دیں تو بغیر ناک بند کیے بہت کم بی لوگ ادھرے گزریں ہے۔اس دفت جکیدسراسرخوش ہے تیرا کیا کام ہےون رات یا خاندہ حوتا کھرنا ہے۔بس باہر ے بی تیراجم زروجواہرے آراستہ ہاوراگر پید بھٹ جائے تو یا فانے سے یک ملے گا۔ جب تھے خودائی کی ایس کو دائی کو استانی کی ہے۔ د کھے میری تعیوت مت بھوانا۔ تعریف کرنے والوں کی تعریف کو کان ندلگانا۔ غرورمت کر کہ تیری خلقت خواری ہے ہوئی ہے قوچین بی راہ سے ددبار کزرائے۔ (اُتی)

اس کے بعد میں نے خود سے کہا کہ بچھے اس تم کے خیالات سے کیا غرض اور اس نوع کی باتوں سے کیا فائدہ کیا تو سے بیان سے کیا فائدہ کیا تو نے مولا تازین الدین محمود کما تگر کی ''جہتے'' بیل نہیں دیکھا ہے کہ اس معالمے میں (انھوں نے) کیا فرمایا ہے۔

ترا بازرگان این چہ کارست کہ جدمہ را بشویند یا نشویند ا شخ عطار تدس سرۂ نے تواس سے بھی واشح تر کہاہے

گر آن بہتر در آن ترا چہ چہ علقہ ماندہ بردر تراچہ تواے مرد خدا راہ خدا کیر خدایت گر ازین پرسد مرا کیر ہوا کیر فدایت گر ازین پرسد مرا کیر پوسنا پھر میں نے خواجہ ہیرنگ کی کتاب "کلیات" جو میں ساتھ رکھتا ہوں اُٹھائی اور کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ای اثنا میں دولت قال نے بچھے دور سے کتاب لیے دیکھا۔ جلد آیا اور میرے سامنے بیٹھ کیا اور کتاب بچھ سے لے کر کھولی تو آپ قدس سرۂ کی رہا عیات کی شرح میں بیر باگی اور اس کی شرح میا منے آئی۔ دیا جی

جر صورت علمیہ کہ بستش محوی زان بست کہ بوے اصل از وے بوی معلوم کہ اصلت وجود عم است جہل است اگر چہ این ردش کی بوی

رباعی ممکن که خرد در حدیثش بکشاد در بدد نظر بستیش فتوی داد <sup>4</sup>

ا کھے دھو بول کے کام کی کیا اُگر پڑی کردہ کیڑے دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے۔

ہ جبکہ تو محرک اندوطلقہ یاران طریقہ میں بیٹھا ہے۔ تو دروازے کی سیٹھے انکر کیوں پڑی ہے کہ پاہر قلال میکر رہاہے قلال دہ کر دہا ہے۔ دہ خلطہ ہے بیٹھیک ہے۔ اے داہ خدا کے سر دخدا تو اپنی راہ چڑ۔ بھرا اگر خدا تحصے دوسروں کے بارے میں قیامت کون موالی کر بے تو جھے پکڑلین (کہ اس نے جھے دوکا تھا)

<sup>3</sup> علم کی ده صورت جميقو موشيری اور تقلندی کهتاب س اتناب کداس ستو حقيقت عم کی بوسوگھ لـــ" معلوم ، جو که ملتبائ علم بهاصل بودی موجد علم به مشتقت میں وجود ای کا بــ و وعلم جو که حق کا راسته ندد کھائے جہالت ب ، نام کاعلم بــ .

<sup>4</sup> ممکن، جس کے لیے خرو نے تقیقت کی معرفت کی راہ میں ضرفات پیدا کردے ہیں نظرنے اس کی ستی کافتو کی دے دیا ہے کہ دی بستی ہے۔

او در بستی و بستی اندر و ب بود بیچارہ باشتوہ گاہے جہاد اس رہا گی کے بہلے مصر ہے ہیں ان اشکالات کا دفع ہے جو سابقہ مقد مات پر وارد ہوتے ہیں۔
اس کا بیان ہے ہے کہ گذشتہ گفتگو ہے ایہ بجھ ہیں آتا ہے کہ ما بیات کا علاوہ علم کے ، خارج ہیں کوئی و جود ہی نہیں ہے حالانکہ عقلیں ما بیات کے وجود اور ثبوت کا حکم لگاتی ہیں بیشک ہے حکم مطابق نفس الا مر ہے کہ چیز وں کی ما بیت پر ذاتی طور پروجود کا حکم لگانا ای اعتبار سے کہ دو ہود اور جود کا حکم لگانا ای اعتبار سے کہ دو ہود اور جود کا حکم لگانا ای اعتبار سے کہ دو ہود کا اور کھائی دینے والی چیز یعنی آئینے کے دائی خور پروجود کی خارج میں آئینے کے دائی خور پروجود کی خارج میں آئینے کے دو ہود اور نہیں ہو پا تیں ۔ اور باطنا بھی مابیات بیا نے وکھانے والے پر ہے۔ نہ بایں اعتبار کے شیون ذات میں ۔ اور باطنا بھی مابیات کوئی ہستی نہیں ۔ غایبۃ الامر ناتھی عقلیں اس سے واقف نہیں ہو پا تیں ۔ اور باطنا بھی مابیات کے وجود پر حکم لگاتی ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ دکھانے والا آئینے کی صورت میں جلوہ گر ہے کے وجود پر حکم لگاتی ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ دکھانے والا آئینے کی صورت میں جلوہ گر ہے (باوجود یکہ وہ صفات اشیاسے وراء الاراء ہے)

از صفاے ہے و طافت جام در ہم آ مخت ہے و جام مرام ہمہہ جامت نیست گوی جام ہمہہ ہمہ جامت نیست گوی جام ہمہہ ہمہ جامت نیست گوی جام اس مقام کی مشکلات کو دور کرنے ہیں شخ ابوالحن اشعری قدس سرہ نے بوے زیبا اشارے فرمائے ہیں کہ وجود ماہیات ہے۔ یعنی وجود ماہیات وہ ہے جو خارج ہیں ماہیات کی صورت میں نظر آتا ہے لیمنی وہ جس کو عقل ہم سے تجدیر کرتی ہے۔ اشیا کی شخص کے بعد کا نکات اور اس کا حصول جو کہ اشیا کے خارجی اثر ات سے ہاور جو اشیا پر ہی مرتب ہوتا ہے وہ اشیا کی ذوات کے اثر ات ہیں۔ (آئی کلامہ) کیونکہ وہ فاصل شخص ہے اس کے معنی میں غور و فوض کیا اور زوات کے اثر ات ہیں۔ (آئی کلامہ) کیونکہ وہ فاصل شخص ہے اس کے معنی میں غور و فوض کیا اور ایک قبیم کے مطابق کچھ ہے جما اور تیجب سے جھ سے کہا۔ آپ کو بھی اس ربا گی کے معنی خاص کی شخصیت ہیں نے بیشعر پڑھ دیا

<sup>1</sup> محمراس مبتی کی متی اس سے اعدر ہے۔ مامالہ بے جاری مقل چدفدم پل کررہ کی اور حقیقت تک راہ ندیا سکی۔

<sup>۔ ۔</sup> جام اور جام میں بحری ہوئی شراب صفائی اور اطافت کی وجہ سے جام وشراب ایک ووسرے میں ال گئے ۔ چیں کو بیا کرسب شراب ہے بلکہ سب جام ہے ۔ یاسب جام ہے بلکہ سب شراب ہے۔

ور آمدن و شتاب رفتن آئین گل است درگلستان <sup>3</sup> اس نے کہا پیس آپ کی جانب سے اس سے بہتر شعر پڑھتا ہوں

رسید مضطریم کرد، آفقدر نشست که آشناے دل خود کنم تسلی را اس کی پہلی ادائے ناز گستری اور آخری طریقت ولبری سے میں صدور چنوش ہوا۔ بال بال سوز و گدوز ورمندول کا نفع ہے۔ اور راز و نیاز عاشقول کا میوہ ہے۔ خواجہ شیر از نے کہا ہے

عِتاب یاد پری چره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلانی صد بفا بکند اس کے چندسال بعد میں نے اس کو لاہور میں دیکھا داڑھی نگل ہو گی ہے۔ شاہانہ طمطراق میں شخ علی جویری قدس سرہ کے در بر کھڑا ہے۔ جھے بہان لیا در خیریت معلوم کی ادر کہا۔ کوئی ایساشعر جوآپ کی زبان پر باہو پڑھیں۔ میں نے حضرت مولوی (مولا ناروم) کا مشہور شعر پڑھا لذت عشق مرا ردنت فرد در دگ وب مشتی کی گویم دجان می دہم از لذت وے کوئکہ کہتے اور سننے دالے درنوں کی صلاحیت اس شعر کے معنوں سے مناسبت رکھتی تھی کیا خوب

1 دوست نے بیرے گلے میں دی ڈال رکھی ہے جہال عابتاہے جھے لے ہوتا ہے۔

2 اگر منزوی خشہ جگر فطائی کے گرد چکر اگائے تو اے خاطب اس کا عذر قبول کر لے کہ اہمی اس کے شیاب کے دن ہیں۔

- 3 ويراعة نااور جلدى جانا كلتان ين كلول كالبكادستورب
- 4 محبوب آیامقطرب کیااور آنی در مجی ندینها کدیس این ول بیتاب ولل سے آشا کر لیتا۔
- 5 پر کی چیرہ محبوب کے عمّا ب کوعاشقا نداندازے برداشت کر کدان کی کرشمہ بھری ایک نظر سیکڑوں جغاؤں کی ملافی کرتی ہے۔
- 6 لذت عشق برے رگ دریشے بین ساگئی ہے۔ عشق کی ہاتی کرد ہاہوں اور لذت عشق سے عشق میں ہی جان دے دہاہوں۔

ملاقات اور صحبت رہی۔ایک دن میں نے اینے شیخ کی زبان سے سنا کے فرمار سے تھے دولت خان کیا خوب بیم اوجوان ہے اس کے ساشعار بھے بیند ہیں۔

دل بردن و حال دادن این هرود خدا داداست

از صد سخن پیرم میکرف مرا باد است مالم نشود دیران تا میکده آباد است ول رابكه بايد برده جان رابكه بايد داد بداشعار بھی منزوی قاشقالی کے ہی ہیں:

دو باره دبدن او تا چه خوام از ماندو بیک نگاه دل و دین ما بینما برد ضاش خمر دہم ہر دو را بیک جا برو ازین دوگر کے ی برد رگر گله داشت اگر چه دید مش امروز فکر فردا نده مدام دیدن او کے شود نصیب بکس عدید روے تو جان داد منزوی از عم بریر خاک بہ ہجر تو این تمنا مُرد تا چثم بهم بر زرهٔ خانه خرابست بنياو جهان منزويه بمجو حبابست

جوانی بی میں 1055 ھ (1645 ) میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فاضل شعرا میں سے ایک میر عابد ہیں۔ وہ سید میں اور کارگز ارصا حب و قارسلطانیان میں سے ہیں۔ کم گو مرخوش گوشعرامیں سے ہیں۔ جو کی کہتے ہیں اسرار حقائق میں ہے کہتے ہیں۔اچھا کلام کہتے ہیں اورا چھے حجبت دارول میں سے ہیں۔ ایک دن وہ سرے شخ کی خانقاہ میں تھے اور میں بھی وہاں تھا (وہیں ان سے ملاقات ہو کی ) یشنخ ان کوا چھے اور نیک انسانوں میں بیجھتے ہیں۔ بید دونوں شعران ہی کے ہیں

مجھے اپنے بیر کی سیکروں باتوں میں ایک یاد ہے کہ عالم تب تک ویراندند ہوگا جب تک معرفت اللی کے ے خانے آبادر ہیں گے۔

سوچتا ہوں دل کے دوں جال کس برفدا کرول ول دینا جال نٹار کرناسب اللہ کی تو نی سے ہوتا ہو، "الله أكرتو فتى شدد سانسان كي بس كاكام نيس " (جگر مراد آبادي)

ا بک نگاہ میں میرا دل اور دین دونوں لوٹ کرلے گیا دوبار ہ نظر ڈالنے میں آخر میرااور کیالے جائے گا۔ ان دولوں میں ہے اگر ایک بی لے جاتا تو دوسرا گلہ کرتا اللہ اس کا بھلا کرے دوتوں کو ایک ساتھ لے حمیا۔ اے ہمیشہ ویکناکس کانصیب ہا کر چہ آج میں نے اس کو ویکھا ہے کرکل کی فکر کھائے جاتی ہے كرة يالعيب مويان مورى نے جان دے دى مرتيرا چره ندر كھ سكا۔ تيرے بجريس يهي تمنا ليے قبر میں چلا گیا۔اے مزوی ونیا کی نیاو یانی کے بللے کی طرح ب ملک میں کا کہ مربر باد ہوا۔

خوداز دردن و بردن جلوه کردوکن زمیان چو ساید کو شدم کر دو سوی چراخ آمد ایاده یه دل در ین قدر بخودی دریاب چه حالت که نماز اندرد گذاه شود کی بیاده یه دل بین قدر بخودی دریاب چه حالت که نماز اندرد گذاه شود کی ایک دن بیس ای آخری شعر کو برز ب ذوق و شوق بیس برده پر هر کمظوظ مور با تحالیک زابرختک نے ساتو بچھ پر بگر گیا اور تبجب بلک (صوفیہ ہے) تحصب کی راہ ہے بولا اس لمحدان شعر کو کیوں پر هد با اور نماز کے لیے تحقیر کا جملہ کیوں بول رہا ہے؟ بیس نے تو حید کے دائر کو دسیج جان کر اور اس کے مرجے کواس کی جگدر کھتے ہوئے مصر ما خیر کواس طرح کے بہج میں پر ھاکداس سے صالت استفراق کی تحقیر محسوس ہوتی تحقی نہ کہ نماز کی لیخی جس میں نماز گناہ ہو بھلا دہ بھی کوئی حال ہے۔ منتول ہے کہ این جوزی جوائے دفت کے نشلا اور بلغا میں ہے گزر سے ہیں آئی دوز بیان معلوم کیا اے این جوزی ابو بکر اور علی میں ہے کون افضل ہے۔ انھوں نے جواب دیا ''من کافت معلوم کیا اے این جوزی ابو بکر اور علی میں سے کون افضل ہے۔ انھوں نے جواب دیا ''من کافت مدگل گرشعرا میں سے مانے جاتے ہیں۔ دب بھی کوئی شعر یا غرب دل دل پند نکل جاتی ہیں دو مسلم میں ان کا دمن رہیں ان کا دمن (مادری) پورب میں ہیں۔ نہ ان سے طاق اس کی ہے۔ خاندان عالیشان کے فرد ہیں ان کا دمن (مادری) پورب میں ہیں۔ بین میں انتقال ہوا۔ یہ چندشعران کے چیش ہیں۔ میں میں میں انتقال ہوا۔ یہ چندشعران کے چیش ہیں۔ میں میں انتقال ہوا۔ یہ چندشعران کے چیش ہیں۔ میں انتقال ہوا۔ یہ چندشعران کے چیش ہیں۔

چون ذلف یادگرفت و شکست و (بست) دکشاد دل فگار گرفت و شکست و بست و کشاد گیمینیت میرک جان کے ذکر میں گزری ۔ اللّٰداللّٰہ کیا خوب بیت کبی ہے

<sup>1</sup> جب میں نے اغر باہر دونوں جانب سے جلوہ نمائی کی تو میں سائے کی مانند محومو کیا، کیونکہ دونوں جانب سے چماخ کی روشنی میں میری سامیشتم ہوگیاہے۔

<sup>2</sup> دین وول کوشراب معرفت ہے مست بناوے ، مرتبہ ومقام بے خودی بچھ کہ کچھ تو بے خود ہوجا کیں۔ حالت استفراق کیا خوب حالت ہے کہ اس میں نماز گڑار نی بھی گناہ ہوتی ہے۔

<sup>3</sup> جس کی بیٹیاس کے گھریس ہے۔

<sup>4</sup> میسین زلف یار پریشان بولی مزی ترقی المجھی میسینی دل نگار پریشان ہوامزا تزاالجھا سلجھا۔

زمن پرسید زلف او که از دست که می چی بسان مای دلخسته ( که) از شست که می چی زيد على ول مفتم بزنف عاماد او موداد وسي توى يجم توازوست كدفى يجم خوای که شوی محرم ر از جانان میدار جوا و بکور از کون و مکان دین و دنیا دو مصرمه برجشه است کینی جشه است از دل سید جان

شعرامیں ہے ایک تھیم ماذ ق<sup>3 گز</sup>رے ہیں۔ وہ شاہی خاندان کے فرد تھے۔صاحب عزت وجابت، عیش وعشرت کوش ان کے اشعار کا بوراایک دیوان ہے۔ان کے بعض شعرا چھے ہیں ان

میں ہے جندشعر یہ ہیں

در مخن پنباں شدم ما نند ہو در برگ گل میل دیدن ہر کہ داردور مخن بدید مرا برخم و عیج که شد از تار زلف یا رشد وام شد زنیر شد تشیع شد زنار شد ولم سي تسلى نمى شود حاذق بهار ديدم وكل ديدم و فزان ديدم وہ میرے شیخ کے شنا ساتھے۔ ایک دن میرے شیخ ان کے پاس تشریف لے مجے ۔ شیخ دوست نے جومیرے شیخ کے دوست ہیں اور شیخ رستم کے داباد ہیں نہایت نہیم اور سنجیدہ آ دی ہیں ،ان سے خفقان کی بیاری کاعلاج جا ہا۔ انھوں نے ایک بھر کا گراجوان کے گلے میں لیکا تھا، لیا اور پانی میں

اس کی زلف نے جھے سے معلوم کیا کہ تھے کون بل دیتا ہے تو مائن در بنسند کی ما نذکس کی ڈور بیس لیٹ كي ہے۔ ميں نے ول كى بيتا لى كے ساتھ اس كى زلف تا بداركو جواب ديا۔ ميں تيرے باتھ سے بل كھا ر ماہوں تو بھی تو بتا بھے کس نے بریشان کرر کھاہے۔

اگر تو محبوب کے راز ہے آگا تی عاصل کرنا جو بتاہے تو بس خودی کو چھوڑ ادر کون ومکان سے گر رجا۔

سيم حاذ ق ابن هيم مام ابن مولا ناشاه عبد امرز ال كيلاني، شاجبان بادشاه كيلاز بين من سے تھے۔ كمال كى قابليت ركھتے بيتے اورا يتھے شعر كہتے ہتے \_1067 ھ (1657) ميں انتقال كيا\_ ( بحوالہ ' رياض الشعراء' د' تذكر وگل رعنا''

میں برگ کل میں فوشود کی با تنداشعار میں جھپ گیا ہوں۔ نے جھے دیکھنے کی جاہت ہے وہ مجھے میرے كلام يس ديك \_ زندگي كاتار چراهاؤيس بي يو بي ين آيابدام يورز فيريود في يو ازنار موجوب کی زلفوں کے تاروں کی بدولت ہے۔

اے عاذ ق میرادر کسی چیز سے لئیس یا تا۔ جا ہے سوسم بہار ہو، سوسم كل ہويا موسم فزال موكو كى مو-

وحویااورکہا کہ یہ پانی اس مریض کو پلا اٹھیک ہوجائے گا۔ میرے شخفے نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مس من من کا پھر ہے اور آ ب کے پاس کہاں ہے بہنچا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں کسی خاص طریقہ علاج کا تابع نہیں ہوں۔ جو بچھ میرے دل پرالقا کرتے ہیں میں وہ کرتا ہوں اس پھرنے بہت سے مریضوں کوفا کہ و دیا ہے۔ اپنے تصرفات میں سے ای متم کی اور بھی چیزیں ذکر کیں۔ اس کے بعد اپنا دیوان میں اس کے بعد اپنا دیوان میں اس کے بعد اپنا دیوان میں کر میں اس دو ہزار شعر مقبول ہارگاہ خدائے تعالی ہو مجے ہیں۔ میں نے کہا سجان الند سعدی کے بارے میں جاتا ہے ہیں کہا تھا تا ہو کے ہیں۔ میں نے کہا سجان الند سعدی کے بارے میں جاتا ہے ہیں کہا تھا تا کہا تھا کہ بی شعر

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درق ونتر بہت معرفت کردگار اللہ مقبول خدا ہوا۔ حکیم (حاذق) نے میری جانب رخ کیا ادر گویا ہوئے ''وہ بھی خدا ہی جانے '' میرے شخ ادر حاضرین ان کی اس اداسے تجب کرتے ہوئے مسکراتے اُٹھے۔ میں نے راسے میں اپنے شخ اعرض کیا کہ اس شعری قبولیت کے بارے میں مولوی جای قدس سرۂ نے بھی '' محات الاس'' میں تکھا ہے۔ یہ کیا ہا ہوئی کہ حکیم کواس میں شک ہا در اپنے دو ہزار اشعار کی مقبولیت کا حرت طور پردعوئی کرد ہے تھے۔ ایک دنتر نے کہا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے میں شیدانے یہ بارے میں شیدانے یہ بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ حکیم ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیدانے یہ بارے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی سے بارے کیا کہ کی کے کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا

دایم (ب) ہوں سنگ دسیو توان شد در دیدة الصاف چو توان شد صحبت علیم حاذق از حکمت نمیت بالفکر خبط رد برو شوان شد "قات الانس" کی وہ حکایت ہے کہ مشائ میں سے کوئی صاحب شخ سعدی کی بزرگ کے مگر شخص ایک رات کو انھوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے درواز سے کھولے گئے۔ ملائکہ نور کے طبق لے کرحاضر بھوئے ۔ لائکہ نور کے طبق لے کرحاضر بھوئے ۔ لائکہ نور کے بیا کہ سعدی شیرازی کے لیے (اجر) عبدان کا ایک شعر

<sup>1</sup> مارف کی تظریس بزدر دست کی بریق معرفت کردگار کا ایک وفتر ہے۔

<sup>2</sup> ہمیشہ سنگ وسبو کی ہم مجلسی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ انساف کی آگھ میں دمول نہیں جمو کی جا سکتی۔ عکیم حاذق کی صحبت حکمت کی بات نہیں ہے۔ پاگل لشکر کے روبر ونہیں جایا جا سکتا۔

برگ درختان مبز در نظر ہوشیار ہر درقے دفتر بست معرفت کردگار حضرت حق دفتر بست معرفت کردگار حضرت حق سوان کی درگاہ میں مقبول ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے رات میں ہی حضرت شخ سعدی کے مکان کے درواز ہے پر پہنچ تا کہ انھیں اس کی بشارت سنائیں دیکھا کہ جراغ جلائے کچھ گنگتار ہے ہیں جب وھیان سے کان لگا کر سناتو یہی شعر پڑھ رہے تھے۔ شخ معدی کا جمعہ کی رات میں ماہ شوال 601 میں وصال ہوا ہے۔ (انتخا کلامہ)

آنکہ سعدی آن بلبل شیراز چین در گلتان تخن دستان زن شد شے ہر شجر بہ حمد خدای از نواے سحری سحر نمای بست بینے ز دو مصرے بجم ہر کیے مطلع انوار قیدم بان ازان مودۂ جانان می یافت ہر خرو پرتو عرفان می تافت عارف زندہ و لے بیدارے کہ نہان داشت برو انکارے دیے در خواب کہ درہاے فلک باز کردند گروہے ز ملک روتمودند زہر سو زدہ صف ہر یک از نور قارے برکف پشت پر گنید خطرئ کردند رو درین معبد غیرا کردند باول ست خوش و خوف د رجا گفت کاے گرم روان تا کیجا باول ست خوش و خوف د رجا گفت کاے گرم روان تا کیجا بادل سے خوش و خوف د رجا گفت کاے گرم روان تا کیجا بادہ شمر کے تازہ شمر میردہ دادند کہ سعدی ہم کے خادہ شمر

جمنتان شرازی بلبل شخ سعدی جنوں نے گستان بن کی گل چینی کی ہے۔ وہ ایک رات کواللہ تعالیٰ کی جمہ و شامل کو ایک مرز شامیں تو ایک مبر ورخت کے یئے ہے گزرے ۔ نوائے سحری میں نوش کلای اور سحریانی کرتے ہوئے وو مصرموں کو جو شرایک بیعت کمی ان میں کا ہرا کہ مصرعاللہ تعالیٰ کے نور قدیم کا مطلع تھا۔ مدح اس شعرے محبوب کا مرثر وہ پاتی ہے۔ مظل پر عرفان کا پر قربین ہے۔ ایک زیمہ دول بیداد ہوش عارف نے جو کہ جوال کی برزگ کے باطنی طور پر مشکر تھے۔ خواب و یکھا کہ فرشتوں نے آسان کے در کھو لے اور ان میں سے صف ہاند مصروع ہاتھوں پر نور انی خوان لیے ہوئے شکل دہے ہیں آسان کی جانب ان کی پشت ہا اور رخ زبین کی جانب ہے۔ ان برزگ نے مشق وشوق اور عالم خوف ورجا ہیں آسان کی جانب ان کی پشت ہے اور کہاں کا ارادہ ہے۔ خوش خبری سنائی کہ سعدی نے بوقت سحر جمرائی میں ایک نیاموتی پر دیا ہے۔ چھ زخی نرسد گرد تھا کی سرد مرسلہ گوش رضا

نقد پا کان نہ بمقدار ویست بہر آن گلہ نہ اسرار ویست
خواب بین عقدہ انکار کشاد رو بدان قبلہ احرار نہاد

بر در صومعہ شخ رسید از دردن زمزمہ شخ شنید

بر در صومعہ شخ رسید از دردن زمزمہ شخ شنید

کہ رخ از خون جگر تر می کرد باخود آن بیب مرد می کرد

اس وقت کے دانشمنداورخوش مزاج لوگوں میں سے ایک مُلاً ظاہری پائی چی ہیں ہیں۔ نہیم وخوش

کلام شبول ومطبوع اغنیا فاری ادر ہندی شرکتے ہیں۔ ان کا ہندی کا کلام فاری کتام سے اچھا

کام شبول ومطبوع اغنیا فاری ادر ہندی شرکتے ہیں۔ اطلیمہ اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ دوسعیٰ میں آتا

ہاددہ افظ شعر کا قافیہ وہ تا ہے ہیے کہ منز بست اللہ دواج "کے بیددشعریں

نا ندا لاد چلا بنجارا اگ نگائی ی بن جارا باکسیس سری بن جارا باکسیس سری پیمول نه بیرا جو جا باسو مبکا جبرا اس وقت مجھے پیر طرز کلام بہت اجھالگا تھا میں نے کمل ایک دسالہ ہندی'' اهلیکہ'' طرز پر کلھا تھا جس کا نام'' چیم اهلیکہ'' ہے جو کہ سلوک کے مرا تب عشرہ ، جذب اور تو حید پر شمسل تھا جب میں نے ایسے شنح کو منایا تو بہت بند کیا۔

ا الشقائی كى سرارتك چشم كي بين تين ميني بيني بينون برضار بهاى اس كے ليے سر اوار ب باكوں
كى دوست چشم زخى كے لائن نبيل كيونكه بير چيز اس كے اسراريس سے ب فواب و كيسنے والے برزگ
نے انكاركى كر و كھول وى بينى اس كى برزگ تسليم كرلى اوراس و نت قبله احرار كے گھركى را و لى شخ سعدى كى عبادت كاه كے دردازه پر پہنچ ۔ اندو سے شخ كے كانے كى آوازى چرب برآنسوں بہارہ بے تھاور بار بار بيشمر پر عد ہے ہتے۔

<sup>2</sup> ماشق میں کمال تو پرواند دکھتا ہے کہ علاوہ جلنے کے اسے کوئی پروانہیں رہتی۔

<sup>:</sup> اگرد یو بری تیرے مطبع اور تا بعد ارتبی موجائیں۔ان دونوں سے بھیے کیا ماصل ہوجائے گا۔

جِو ياكَى

تو بے سادہ دل کے بوج دکھ سکھ ہم رنگ بھیے کیا نوبت نج ربی وہ یہی ٹا وَاذُ کُــر رَبُک اذا نسبت کھ نہ رہے وہ تل ہوج کڑت ہیر بھچ دا سوئیں جہاں سوار دیو تہان کس رت

ہم سنگ چو بدہ کے پوج اِ مارگ چو دہری کیک اسمی انسفسکے ہوئی جو ہونیا کہام ہوت جیون رہت نسیت سو تو کھانڈ جل میں جب پہنچ وحدت شاہ چو آدے سوئیس جہان وحدت نہاں گٹرت

1.33

آپ تجے سوخیر میں جو نہ تجے سوکور دایم ذکر تو سی رہے جو ذاکر ہوے نہ کور گیان دھیان کی جگات لب جو جو کہ کور است جم شک ان دہ اللہ کر ایو تو ہدہ جان من دہیان ودہ انبت بادہت جم شک کا کی کان الآن کو ما تک و نب رنگ خواجہ بہاء الدین کیلوئن دھیان جب پاے بیزید بچو جان میر پہلو پاے خواجہ بہاء الدین کو بچوانہ نگت ہوئی محال اللی بد و مقام عی ای ایم خال سے سین کو بچوانہ نگت ہوئی محال اللی بد و مقام عی ای ایم خال

مشہورترین ہندی اشعار میں ملاظا ہرکا بیسور تھ بھی ہے

مسی روٹی شیف جو گھر بیٹے پائے کاہوں کے بین رہا پی شنیف سول اسکے بین رہا پی شنیف سول اسکے بین رہا تگیر ہا دشاہ ایک دن شکار بیں تھا۔ کر بل کے درخت کودیکھالوچھا کہ اس کوکیا کہتے ہیں۔ کہا 'معدیف' اس پر حاضرین میں ہے کسی نے ملا ظاہر کا نام لے کریہ مورٹھا پڑھا۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلا کر ان کا کلام سُنا اور خوب انعام سے نوازا۔ ایک دن وہ میرے شخ کے پاس ان کو اپنے ہندی اشعار پڑھے' خیال' کو بھی سایا جو انھوں نے پر دہ عشاق میں کھا تھا اور شخ کے کو کھلوظ کی ۔ دہ خیال ہیں۔

<sup>1</sup> مستحیق کی روٹی اور هیند جو گھر بیشے لتی ہے تو کسی کے درواز و پر جا کر ملاقات کرنے کی کیاضرورت، آرام سے ایتی کئیے شن رہے۔

ہاے ہاے ہاے ماے کانہا ، ریں جائے میر منگی جنگی لے بہکی ہون سانتی جلوسنکا ہے بھر میں سے بلکی ہون سانتی جلوسنکا ہ بھر میں نے بطور خوش طبی ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں شدید بالکل نہیں ہوتی اس لیے میں آپ کے ای سور شے کواس طرح پڑھتا ہوں

لاکے کام تیر منہ ری مہا برنی رنہ ری پیاری ناہیں تیر منہ ری کی بہت دی تیر منہ ری کی کیے رہت دی کا تیر منہ ری کی کیے رہت دی کا محرت ہی منہ رہے وے ٹوکت ہی رہت ری رہت دی ہاری تیاری نیاری نے رہت دی ہیاری نیاری نے رہت

شعراے وقت میں سے ایک فاری کو چندر بھال منتی ہے۔ برہمن خلص کرتا ہے۔ اس کا بیشعر مشہور ہوگ ہے۔

مرا دلیست بگر آشنا که چندین بار بعب بردم و بازش برجمن آوردم کہتے ہیں کداس کے اس شعر پرایک خوش مزاج دوست نے اس سے کہا کہ ' ہاں' خرِ عینی اگر بمکنہ ردد چون بیاید ہنوز خرباشد جب بیس نے ساتو ہیں نے کہااس کی ایک توجید ہے کداس میں احساس ندامت ہے اپ گناہ گارہونے کا )اس کے اس سے بہتر بھی دوہی شعریا د گارہونے کا )اس کے اس سے بہتر بھی بہت سے اشعار لوگ پڑھا کرتے ہیں گر جمھے دوہی شعریا د

<sup>1</sup> مسى كى رونى، بياز جب گر بيني يسري قو كيوس كى ك ناز كھرے ديكھيں، خوددارى سے كيول ندر ہيں۔

<sup>2</sup> میرادل ایما کفرآشنا ہے کہ میں اے کی بار کعبہ لے کیا ہوں جب لوٹا تو برہمن کا برہمن ہی رہا۔

<sup>3</sup> مسلی نبلید السلام کا گدها اگر مله بھی چاا جائے گر جب بھی لوٹے گا گدها ہی رہے گا۔

یہ بین کرامت بتخا نہ مرا اے شیخ سے کہ جون خراب شود خاتۂ خدا گردد <sup>1</sup> بدشاه صاحب قر ان ٹانی نے جب پیشعرساتو فر مایابیشعراس طرح بہتر ہے بہ نیں سعادت بت خان مرااے سی می جوں قراب شود خانہ خدا گر ود ایک دن ایک مخص نے کہا کہ عبد الرحيم خيرآ بادي جو که شاہي لوگوں ميں سے تھے انھوں نے ایک شعرجو کہ شیدا، شاع کے ایک شعر پر کہا ہے کہ اگراپ ابوتو اچھ ہو۔ شیدا کا شعربیہ ہے زابرنيسان برصدف لطف است برقطره تتم قطره تادريا تواند شدح الكوبر شود اورعبدالرحيم كاشعربيب

تاک دا سرسبزداراے ابرنیسان در بہار تطرباے چوے تواند شد چرا کو ہر شود ک عبدالرجيم خيرآ بادي سے شيدا كابيشعر بلند بابيہ اورا تنامشهور ہے كـاس كى ضرورت بھى نبيس تقى كدذ كركيا جاتا ين في شيدا كود يكهانبين اى زماندين ايك سرمدنام كيمجذوب تقد الوك کہتے ہیں کدان کا کوئی ند ہب ندتھا (موصد تھے)۔ کپڑے بھی جسم پر ندر کھتے تھے۔ ایک ہندو کے ساتھ جوکسی زمانے میں ان کا معثوق مجازی رہا تھ زندگی گزارتے تھے۔ عربی زبان سے آشنا تھے۔ کہتے میں کہ توریت کے بھی عالم تھے۔ میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اشعار سے میں ۔ بیتین رباعیاں اورا کے شعران کا چیش ہے

مر بدا طلب راز، در، در، کردم ور شام درین سحر در. کردم د پیم ہمہ خواب تا نظر وا کردم ہر چند کہ خواب را نے سر ودارع کردم ا

ا ہے بیٹے ہمارے بت خانے کی کرامت دکھے کہ جب خراب ہو تو خانہ خداہن گیا۔

ا ہے شخ میر سے بت خانے کی سعادت دیکھ کہ جب بر باوہ واتو خدا کا گھر جو گیا۔

برنیسان کا صدف (محوجیے) پرتولطف ومبربانی ہے محرقظرے پرتم ہے۔ تطرہ جب تک اس کی قدرت میں ہے تی اصل دریا ہے مانا جا ہتا ہے کو ہر کیوں ہے۔

سوم بہار میں انگورکواے، برنیسال سرمبزر کھ۔ جب قطرے سے بن سکتے ہوں کو ہر کیول بنیں۔

اسيسريدين نے رازعشق كودرور جاكرطلب كىيااور سے شام كروى - جب ميرى خواب سے كھا كاتو ويكها كه جمال تك نظر جاتى بسب مجمع خواب ب-

ربائل

سر مدجمے است جائش در دست کے تیریست ولے کمائش در دست کے (ی خواست کہ آزاد شود از دام جبد گاوے شدہ ریسائش در دست کے) آ

(سرم کہ زراز عشق معش کردند خواندند سر افرازش و بستش کردند)

علی خواست خدا بہتی و ہوشیاری سنتش کردند و بت بہشش کردند و بت بہشش کردند و بت بہشش کردند و بت بہش کردند و بت بہندی خواہرش نہ بنی و اورایک شاہ بیک اخرا بادی بیں جوشنی مجدوالدین منبعلی کے بوتے ہیں۔ غالبًا شاہ بیک نے اپنا اورایک شاہ بیک اکبرا بادی بیں جوشنی مجدوالدین منبعلی کے بوتے ہیں۔ غالبًا شاہ بیک نے بھے سے اتنا بوت بھائی کے ساتھ اکبرا بادی بی سکونت اختیار کر لیتھی ۔ شاہ بیک صدورجہ نیک تھے جمھ سے اتنا بیار کرتے تھے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میرے شنخ کے نادیدہ مختقد تھے۔ و 1069 سے بیار کرتے تھے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میرے شنخ کے نادیدہ مختقد تھے۔ یہی شعر بھی تھے۔ یہی تھے۔ یہی شعر بھی تھے۔ یہی تھے۔ یہی شعر بھی تھے۔ یہی تھے۔ یہی

چو وہم از ہمسری باوے ددیدے نہم پا شکستن آر میدے بھرا در چو آئش در سے ناب بھرا در چو آئش در سے ناب سوارے گربہ پشتش بر رسیدے سیند آما نہ آئس بر جیدے ۔

<sup>1</sup> سرع توجم ہاں کی جان کی اور کے ہاتھ میں ہوہ ایک تیر ہے گئن اس کی کمان کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔اس کی تمنائقی کہ آزاد جو جائے وام سے نگل بھا کے رحمروہ تو ایک بیل کے ہائد ہے کہ اس کی رتیا دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔

<sup>2</sup> سرمدات دانشق نے مست کردیا ہے ایا ہار فراز کمیااور اس کےدل کی تھی کولیت کی سے بدل دیا ہے۔ دہ فد پرتی اور ہوشیاری کا طالب تھا۔ یعنی سالک داہِ ضدا جنا جا بتا تھا کر اے تقدیر نے مست بنادیا اور کافر (طریقت ) بنادیا۔

<sup>3</sup> سرنداندهیرے میں بیٹھتا تھا تیرے کرم کے قربان روشی میں ابٹھایا۔ پہلے وہ تجنے دیکھنا جا بتا تھا محرقو اس کومحردم دیدر کھتا تھا۔

<sup>4</sup> خیال اگر برابری کے مقابلے میں اس کے ساتھ دوڑ تا تو باشکتہ ہونے کے ڈر سے داستہ میں ستانے گئا۔ صحرامی ایسے جاتا جیسے مجھلی پائی میں چلتی سے ادر یائی میں ایسے گزرتا جیسے بھی جیسے گئی ہو۔ اگر بھی کوئی دوسرااس پر سوار ہوا ہے تو رائی کے دانے کی مانڈ کیاایک آن میں وہ تدکر کیا ہے

#### ضاء دہلوی

ان کا نام ضیاءالدین حسن ہے۔ فاصل وقت اور خوش گوشاعریں \_ فطر تامستغنی المزاج ہیں۔ مجمی حقیر دنیا کے لالچ کے لیے جیبا کہ شاعروں کی روش ہے دولتمندوں کے دروازے پرنہیں مے ۔اس کارورولیٹی میں اینے والد حافظ خیال کی طرح کہ جن کا ذکر گرر چکا کسی دوسرے ہے درخواست گز ارنہیں ہونے ۔شروع حاں میں میرے شیخ نے لا کچی نقراکی ندمت میں ہی قطع کہا ہے

نہ ہمہ شاعرے و فوش حمو بے حیالے و طامعے باشد عاک بر فرق طامعان بادا گر چه قطران لا سی با شد ضیاء نے" حدیقه الحققت" تحکیم سائی کی آناب کا بری فصاحت ادر بلاغت کے ساتھ جواب لکھا ہے۔اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے اشعار ہیں تہا یت درجہ شیریں اور لطیف زبان میں۔ان

میں ہے بعض بیہ ہیں

ازا شك مكن جم آب دبم داند خويش چون مردم ویده باش در خانهٔ خولیش<sup>:</sup> آنآب روز ام برناک أنتم مُل كنم ویده گر رخصت و مدوامان صحرا گل منم

آباد بفقر دار كاشانهٔ خويش برفاک مریز آبرو که تراست من نسیم صبح ام یؤمرد کیبا گل سنم برگ گل در آستین پوشیدنم از قط نیست

نه برشاع اورصاحب كل م بحيا بوتا به اورنان لا لجي بوتا بل لي شاعر كرسري خاك بواكرچه كو لَي مشهور شاعر قطران لامعي اي مو-

فقرے اپنا گھر آباد رکھ ، آ نسوؤں کوآب ودانہ بنائے کسی کے در پر براے سوال جاکرا جی آبروخاک میں ندالا۔ تیرے لیے و آکھی تلی کا اندایا کمری اس کانی ہے۔

میں سیم صبح ہوں پڑمردگی کو گلزار بنادیتا ہوں۔ روزِ روشن کا آفاب ہوں انگور می<sup>م</sup>کر کراہے شراب بنادیتا ہوں۔ میرا آسٹین میں بڑے گل کو چھپانا گلول کی نایابی کی وجہ سے نہیں۔میری آ تکھیں رونے سے ور المراد المراد

ہرکہ باجانان نشد مرگرم در آرام نیست خالی از آسیب نبود شیشہ تا پُر جام نیست گاہ لب می بوسم ازمن دگاہے چٹم یاد پیٹر متان نیخ فرق از پستہ تا بادام نیست نشستہ در طلب ولر باے خویشتم چو چٹم می پرم اتنا بجائے خویشتم مارا روش گرام رسالوں ہوں نیست بدنامی ما کم زکومای کس نیست مرسول سے بیں اور بیرے شخ کے عزیز دل بیس سے بیں اور بیرے شخ کے برسول سے بیں اور بیرے شخ کے تاریخ دور میں سے بیں اور بیرے شخ کے تاریخ میں ہوتا کہ میں ہوتا کے خوب گرم حجب رہتی ہے۔ بھی میرے شخ بھی ان کے والد کے پاس جایا کرتے ہیں اور گرم سے میں اور گرم جب رہتی ہے۔ بھی میرے شخ بھی ان کے والد کے پاس جایا کرتے ہیں اور گرم سے میں اور گرم جب رہتی ہے۔ بھی میرے شخ بھی ان کے والد کے پاس جایا کرتے ہیں اور گرم سے گرم زصحبت دہا کرتی ہے۔

### دانادہلوی

ان کی کنیت ابوالحسن ہے اور والد کا نام مولا ناحسن ہے کہ جن کا ذکر کر رچا۔ بجین سے بی انھیں فہم و فراست عقل دوانا کی دی گئی تھی۔ زمانے کے دانا لوگ ان کی بجین میں حالت دانشمندی سے جیرت میں بڑجاتے ہے اس لیے انھوں نے ابنا تلق بھی دانا رکھ تھا۔ وہ میرے شخ کے خسر کے ہیں ادر میرے شخ کے خسر کے ہیں ادر میرے شخ کے منظور نظر بھی۔ میرے شخ اسپنے سب دوستوں سے بڑھ کر انھیں جا ہے تھے۔ بڑے دوش ہم اور خوش گوانسان سے ۔ ان کی نظم ، نٹر دونوں بی بڑی فضیح اور لطیف ہیں۔ سے جند شعران بی کے ہیں

عضق جانان کی سرگرمی تعیب نہیں وہ آرام من نہیں ہے کیونکہ جس بیائے بیس شروب ندہوائ کے ٹوٹنے کا ہروفت خطرہ ہے، وہ آسیب سے خالی نہیں۔ میں بھی مستی میں اپنے محبوب کے لیوں کو بوسد میتا جوں ، بھی اس کی آتھوں کو، کیونکہ مستوں کے زو یک پستہ وہادام میں کوئی فرق نہیں۔

<sup>2</sup> میں اپنے محبوب کے انظار میں بیٹھا ہوں مگر میری نظر جاروں طرف اُڑتی پھرری ہے۔ اگر چہیں اپنی جگہ بیٹھا ہوں۔ ہمیں راہ وروش زاہو فریب کارریا کار کے طریقے کی خواہش نہیں ، ہاری بدنامی کسی کی نیک نامی سے کم نہیں۔

ا ول رایش رایش ریشے نه زوی

عشق چین شورش دمیدهٔ خونبار را معن گلتان منم، کوچه و بازار را نطة وحدت رسيد مست المالحق شديم بان كل ديمر شكفت مرده سردار را بر قامت چوں سر و سریٹے نہ زدی اے پیر فلک جوان بمیری کہ مرا نوشے نچشاندی تو کہ میشے نزدی ، وے مختب شہر بمن جنگ برآورد من شیشہ برآوردم و ادسنگ برآورد

انھوں نے اینے والد کے ملفوظات کوجمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی ہے اور اس کا نام 'ا تفا قات حنه '' رکھا ہے۔وہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ پاک دِلوں، دقیقہ رسوں،صورنفسول،خورشید ضميروں كي كيند ذكاوت ميں سيعني عكس يذير بول كداس حقير، فقير كمين وكمين بند إلا الحن ابن مویا ناحسن کوا کابر بزرگان کے فقرات اور کلی ت قدی آیات کے مطابعے کا جوان کی زبان تن ترجم ن مع وقاً فو قنا يُكلِّ بإن كرم إن خاص الخاص اور معتقد ان صادق الا غلاص في يغرض افاده طالبان حقیقت اور سالکان طریقت اینے لوح دل برنقش کیے جیں۔ سفنے اور و کیمینے کا صدور جدوق و ، شوق ہے۔ ایک بار بندے نے حضرت عالی منزست، افضل ارباب شہود، اکمل اصحاب قائلان وحدت الوجود، الا فاضال المرشد الكامل الفياض، كشاف الحقائق والمعارف زبدة العرفين، قدوة الواصلين استادى، مرشدى قبلتى وقدوتى يعنى تاج الملت والدين مولاناحسن دبلوى الشميرى والبهداني سلمه الله على روس الطالبين وسفارق السالكين كي خدمت يس عرض كيا كم مثلالت ك جنگلوں میں سرگرداں ہم جیسوں کے لیے خدا شناسوں کے ملفوظات سے ایک دست آویز مرتب

جب ميرے ديد و خوں حکال کوعشق شورش ميں لا تا ہے تو ميں کو چدد باز ارکوسحن گلستاں بناديتا ہول يعنی مرجكدائي مرخ آ أسودك كے جموں برساتا كيرة بول أنشد وحدت ج هاكيا بجم المالحق مي ست بوعية ، بان بان بوايك اوركل مصور كلا-

ا ہے سروجیے قد برحسن کودوبالا کرنے کے لیے اور بناؤسٹگا رندگرہ تا کہ میرے دب بحروح می جو تیرے قد بالاسے پہلے سے بی کوے کوے ہواور زخم ندگیں۔اے بوز معے ملک تیری جوان موت موتونے مجھے جب رواء در دوی سے ساتھ ہی ذکے بھی مارد ما ہے۔

افسوس مختسب شہر بھے سے بمیشد لزائی نکالآ ہے، میں شیشہ (بوئل) نکالی موں، وہ بخر لاتا ہے کہ المصلوز وسهد

ہوجائے۔آب حضرت نے ٹال دیا اور قبول نہیں کیا آخر کار ایک دن فر مایا کہ ہم نے زمخشری کی كتاب متطاب رئي الابراركا جونطبها تخالي لكهاب اسير هاور مجهد معاف ركاء جب فقيرن اس كود يكها توايز دى تعالى كى حمدوثنا كے بعد بيم إرت نظريرٌ ي "و انسما اخرت الانتخاب على التصنيف والتاليف حرباً عن الاستحدّاف والاستعضاف على ماقيل و نعم ماقيل. و لِلْلَّهُ قُرِهُ قِيلُ مِن السَّصِيفُ مِي انتخبِ فقد استحدُف او استضعف ومن من صنف ردايف و لم يخطا او لم ينسب الى الخطاء سيماً عند اخوان الرمان. حفظنا الله مسبحانه و اياك عن الغيبة والمهتان ""جب من نے يرعمارت ديمي توسجو كيا كه باوجود كمال كن ورى آپ كى عدم تصانيف ميں بينيت رہى ہے بھراور كتاخى كرنا اور عرض حال كرنا ادب ے دور باد بی کے نزد یک گمان کر کے خموش رہنے والوں میں ہو گیا۔اس کے بعد پھر جب شوق نے غلبہ کیا تو آپ کے ملفوظات اور فقرات کے مسودات کوجن کا نام' اتفا قات حسنہ 'رکھا گیا ایک زمانے سے بھرے پڑے تھے۔ تلاش کر کے یجا کیا اور انھیں دیکھ رہا تھا حسن انفاق دیکھیے کہ ان اوراق پریٹال کے فقرات میں سے چھانٹ کر چندفقرے خودآب کے بیجا کیے ہوئے ل گئے۔ . کھوئے ہوئے دلول کے لیے عردہ الوقتی اور شکتہ جانوں کے لیے ید بیضا کی نفتری ہاتھ لگ گئی۔اس كمادى اورمقد مات سے اليامفهوم ہوتا ہے كونفوان شباب يل جب آ مخضرت مجاہدات شاقد كررب تصاوراذواق وموجيداوراحوال پيش آتے تصارفانه باتي زبان وقلم سے نكل جاتى تھیں جیسا کہ بھی بزرگوں کو جب مجاہرات اور ریاضت بائے شاقہ سے صفاے ول میسر ہوجاتی ہے۔ بہت سے بست راز کھل جاتے ہیں اور ان کے دل انوار النی کے عکس سے منعکس ہوجاتے ہیں تب ای فتم کی با تیں سرزد ہوا کرتی ہیں۔اس کتاب میں وہی سب با تیں ہیں۔ اور بھی کبھی

پینک میں نے دوسروں کی تصانیف اور تالیفات میں سے آتھا ب کوچیورڈ دیا ہے حد ف واضافے ہے بہتے کہ خرض ہے جیسیا کہ کہا عمیا ہے اور خوب جھی بات کہی گئی ہے۔ اس کی خوبی اللہ کے لیے ہے۔ کہا ہے کہ جس نے تصانیف سے انتخاب کیا تو ہے۔ شک یا تو اس نے محصد ف کردیایا بچھ بردھا دیا ایسا کون ہے جس نے کسی نے تھا نیف سے انتخاب کون ہے جس نے کسی نے بردی کی جیروی کا در نہ بھی سے از مانہ کے تردیک وہ نے کسی کی جیروی کی جیروی کی جیروی کی جیروی کی جیروی کے دو کے تو کسی کے در کیا ہے۔ مضوب الی انتخاب با ہو ( ہے بہت دشوار ہے ) المتدی کی جمیں اور شمیس تجیبت اور بہتان سے بچائے در کھے۔

آتخضرت كاونت خوش ہوتا تھا تو اسے گذشتہ زمانے كے احوال خير مال جو پیش سے تھاس فقیر ے رمزاور اشارے کنائے کی زبان میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اِن (ارشادات) ہے جہالت کی تاریکی کے گریبان سے علم ومعرفت سرا بھارتی اورنور حقیقی کی جیب سے مع (یافت) نمودار ہوتی تھی۔ایک بارمیم کی نماز کے بعد کمال توجہ اورمہر بانی سے میری جانب رخ کر کے اس مرید مستفید ے فرمایا کہ ہم أن دنوں عالم مثال میں اکثر جمال با كمال مقدس نبوي صلى الله عليه وسلم ے مشرف مواكرتے تھے۔ اُن مِس سے ایک واقعہ 'اتفا قات دنہ' کے ایک ملفوظ کے تقرب میں انشاء اللہ ذکر كياج ع كا حضور صلى الله عليه وملم كرديداركا ايك دومرا دافعه ب كمايام طفوليت مل جبكمآب بلوغ كقريب من عضى غفلت اور يخبري عي جيسا كداس عمر كانقاف بآب كى ايك رات نماز تضا مولى - ابياد كها يا كيا كه نبوت ورسالت كي أتحصول كينور حضرت خيراله نام عليه الصورة والسلام أيك بہت اونچی جگہ کھڑے ہیں اور مجھے ایسی خشکیں نظروں ہے جن میں محبت ملی ہے و کم مرب ہیں۔ ای اثنایں دونتین بارجلدی جلدی فربایا که نمازیرٔ هنمازیرُ هداس کے بعد فقیر ہیبت ہے بیدار ہوا جب احیمی طرح غور کیا تو دیکھا کہ میر اظلمت بھرا دل مطلع انوار البی اورمور د فیوضات لامنعها کی ہو چ**کا** تھا۔اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی بر کمت سے جو کہ مطلق واقع ہوا تھا ہیں نے فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل میں نے بھی کوئی چیز قضانہ کی ،الا ماشاءاللہ لیک عیادات زائدہ مثل تہجداور تسبیحات اوران کےعلاوہ کی بھی تو فتل کی دالمدرندیل ذالک (آتین کلاسہ) میں دانا کی جودت طبع اور صدت فہم اور طینت فطرت لطیفہ ہے آگاہ ہوں۔ایک رات میرے شیخ نے اور میں نے شیخ نظام الدین اولیا وقدس سرؤ کے روضے کے اندر شب زندہ داری میں گزاری کیا نکات ول اور رموزات جال فزااس رات میں ان ہے اداہوئے کہ میرے پینخ صدورجہ خوش وقت ہوئے۔ طالما نکمہ وہ نوجوان تھے۔ابھی انھوں نے زمانے کی سروی گری نہ چکھی تھی اوراس کی کھکش نہ ویکھی تھی ای روران ایام جوانی میں بی 1036 ھ (1626) میں دنیا ہے چل بے۔ان کی قبران کے والد مولانا حسن قدس سرہ کی قبر کے زویک ہے۔ان کے دالدان کے فراق میں نہایت مضمحل اور نزاز ہو گئے اور ورود فم بحرے مرجے اس دور میں کہے ہیں۔ میں نے ای مت میں ایک بزرگ سے یہ کہتے سا كاكردانااور چندسال زنده ربع شاعرى مين عرنى كمريتي تك وكنيت -

اب چندمقبول بارگاہ خدادندی نساء (عورتوں) کا ذکر مخضراً لکھا جاتا ہے۔ کتاب ' بھجا اُلائس'' کے آخریس عارفات نساء کے ذکر میں لکھا ہے کہ قَالَ بَعُضُهُمُ

وَلَـوُ كَـانَ فِسَـاءٌ كَـمَا ذَكُونَا لَقُصَـلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ قَلَا التَّأَانِيثُ لِاشْمِ الشَّمُسِ عَيْبٌ وَلَا التَّاذُكِيْـرُ فَخُـرٌ لِلْهِلَالُ أَ

بي بيستَّى

انستوده اطوار کام یا نو ہے۔ وہ بیدائی دلی بین اور رابعہ در ماں ہیں۔ اولی واللہ کے اضاق اور اوساف جمیدہ بر بیدائم ان بین موجود ہیں۔ وہ میرے شخ کی دخر ہیں اور ان کی مقبول نظر بھی۔ جب میرے شخ نے ان کو اس کار درو میٹی کے سختی اور لائق سمجھا تو پہلے تلقین ذکر باطن کی۔ کیفیت معبودہ نے ظبور کیا اس کے بعد سلسلہ نقشہ ندیداور قاوریہ کی ضافت انھیں عطافر ما کرفر ما یا کہ جو بھی صالح جو رہ سال کے بعد سلسلہ نقشہ ندیداور قاوریہ کی ضافت اس کو طریقہ تھیں کہ جو بھی صالح جو رہ باطن کر سے اور طریقہ جا ہے اس کو طریقہ تھیں کرو یا اور توجہ ویتا۔ وہ ای طرح کرتی ہیں۔ میرے شخ نے ابھی حال میں ان کی صفات عالیہ کے ہیں۔

ا نیاں بایں جُمت صفاتے مجو کچاست قاتے چنیں بخوبی و آبی مجو کچاست درصورت است ذائع علی ستودہ صفاتے مجو کچاست منتے کے کہ خلد با او گشت در مثال ند ند چہ مرتفع درجاتے مجو کچاست ایک دن جاڑوں کی ہوائیں جب کدریائے جون (جومیر نے شخ کے مکان کے نیچ سے بہتا

<sup>1</sup> اگر حور تمل ایکی ہول جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو عورتوں کوآ دمیوں پر تعقیلت دی جائے گی۔سوری کے لیے ذیا نہا م عیب نیل ہے، اور جاند کے لیے مرداندنام کوئی فخر کی بات نہیں۔

<sup>2</sup> آج البی مبارک مفات کاانسان بتا ذکہاں ہے۔ البی خوبیوں اور تابنا کیوں والی ڈات بولوکہاں ہے۔ دوصور تا توعورت ہے مگر بالخنی صفات کی روسے مردکائل ہے، بھلاالی ستود وصفات مختصیت کہاں ہے، کہوتو۔ اس جیساعالی مرتبہ جو کہ علم مثال میں (آپ سلی القد علیہ وسلم کے ہمراہ) جنت میں داخل ہوا ہو، بتا ذکہ آج کوئی کہاں ہے۔

ہے) کا پائی طغیانی لیے ہو ہے تھا اس میں ایک کسان تو طے کھا تا جار ہا تھا اور اس کے ہاہر آنے کی امید فتم ہو چکی تھی، لوگ ہر جانب سے شور و فریا و کر رہے تھے۔ اُن لی بی نے حقیقت حال مکان کے اندر سے بنی تو سراسیمہ ہو کر گھر کے سخن میں چکر کائے لگیں اور اکا ہرین حضرات سلسلۂ تفتشند ہے اور قادر ہے کو وسیلہ بنا کر اس گرواب میں بھنے ہوئے کے لیے وعا کرنے اور عزیمیت پڑھنے میں لگ گئیں اور نتیں بھی ہا نمیں۔ ای اثنا میں وہ ڈو بنے والا کسان ان کی الحاج و زاری سے اور دعا و نیاز مندا نہ توجہ سے کنار ہے آگا اور اللہ سجانہ نے اسے اس ہلاکت سے بچالیا۔ انھول نے جو نذر مانی تھی فور آاوا کی۔

فدا را بر آل بنده بخشائش است که طلق از وجودش در آسائش است ایس فدا را بر آل بنده بخشائش است می نیس نیس می برای بین می ان کود کھا ہے، آٹار ہدایت وولایت ان کی جمین مبارک سے طاہر تھے۔اللہ ان کی ممرعزین دراز کر ہے۔

#### نی بی سایندی

وہ میرے تانا جان شیخ محریجیٰ کی والدہ ہیں۔ لبی عمریائی۔ جبکی ہوئی کمراور چلنے پھرنے سے
معذوری کی وجہ ہے ایک جگہ مضحل پڑی رہتی تھیں۔ لیکن جب بھی ہمارے قبیلے میں کوئی بیار ہوتا،
سنتے ہی اُن پر ایک حال طاری ہوتا، بہت تیز جبل کر بیار کے سر پر پہنتے جا تیں اور اپنا ہاتھا اس کے
مراپ پر پھیرتیں اور وہ ٹھیک ہوجا تا۔ ایک ہار مجھے جوانی کے ابتدائی زیانے میں ایسا بخار چڑھا
کہ ایک ون میں ہی میرا حال خراب ہوگی۔ دوسرے دن پتا چلا تو ان پر حالت طاری ہوئی اور وہ
اُئی جگہ ہے سنے تک کی طاقت ندہونے کے باوجود کھڑی ہوئی ،اورائے ہاتھ کو میرے سراپ پ
پھیرتا شروع کیا۔ میرے بدن کے بال کھڑ ہے ہوگئے اور میں پسینہ ہوگیا اور بالکل ٹھیک
ہوگیا۔ 25 رشعبان 1020 ھ (مطابق 15 رسمبر 1612) کوان کی وفات ہوگی۔ ان کی قیر بازار
معنبھل والے باغ میں ہے۔ میرے تانا جان شخ یکی حد درجہ نیکوکار اور صالح شے۔ ان کا طرز

<sup>1</sup> الله تعالیٰ کی اس بندے پر دونوں جہال میں پخشیں ہوتی ہیں کہ جس کے وجود سے کلوق کو آسائش نعیب ہو۔

زندگی بزرگان سلف کی یا دولاتا ہے۔ بھے بر بہت لطف فرماتے منے اوران مشارِح ومجاذیب جن کی صحبت میں وہ رہے تھے حکایات مجھ سے بیان فر ماتے اور وہ سادہ اشعار جود وستان خدا کے وہ پڑھا کرتے تھے۔ابتدائے شاب کے زمانے میں میری تجھ میں نہ آتے تھے الیکن آج میں ویکھتا ہوں کہ بہت ذیادہ فائدہ مند ٹابت ہوتے ہیں۔ بید ہاعی بھی ان ہی میں ہے ایک ہے۔ از دادہ چہ بہتر است گفتا کہ طعام نادادہ چہ بہتر است گفتا کہ دشنام ازخورده چه بهتر است گفتا که غضب نا خورده چه بهتر است گفتا که حرام انھوں نے ایک اسباعرصہ شرلا ہور میں گر ارااوروہیں 7 جمادی الآخر 1034 ھ (7 رہار چ1625) کوانتقال فرمایا، اور قبر شخ علی ہجو یری قدس سرۂ کے روضے کے نز دیک بنی \_ میں 9 سال کا تھا کہ جب میری والده صاحبہ بار ہوکیں۔اس بیاری میں ان کو یہی خیال آتا تھا کہ میرے بعداس اڑکے کو نہ جانے کیا چین آئے۔ بیہ بات وہ قبیلے والوں کے سامنے افسوس کے ساتھ کہتی تھیں۔اپنے انقال والعدن انعور نے بیچے بلایا اور کہا: "تیری قربان جاؤن، اتنا کہد کر آنکھوں میں پانی بھر لائيں اور كہا جا پڑھ'۔ بمل ان كى اس اداسے بہت تخير ادر مضطرب ہوا اور است دے جا كرعرض كيا فال کھولیے میری والدہ تھیک ہول گی پانہیں۔ جب فال کھولی تو ان کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبرتھی الیکن مجھ سے کہا اچھی فال نکل ہے۔ای اثنا میں میری بیار دالدہ کے و نیا ہے اٹھ جانے کا شور یکا گیا۔ میرے والد نے انھیں ای قرب بنہرہ میں جو کہ قصبہ لونی کی مملداری میں تھا جہال آپ کی سکونت تھی بعد نماز مغرب ونن کیا۔ 7رذی تعدہ 1019ھ (11 جنوری 1611) تاریخ مقی کے ونک میرے والد نے کبھی ویلی کے مشائخ میں سے کسی سے من رکھا تھ کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اوثی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جومیری قبر سے دس بارہ کوس تک کے د ترے میں دنن ہوگا اس کی شفاعت میرے ذیتے ہے، میں اس کی سفارش کروں گا، انتخاب یہی وحدیقی کہ میری والدہ کی نعش کو انھوں نے اہل قبیلہ کے اصرار بے حد کے یاو جود سنجل جمجوا نا قبول نہیں کیا۔'' رشحات'' میں ہے کہ حضرت خواجہ تھ پارس نے لکھاہے کہ حضرت خواجہ علاءالدین عطار

ا دیا ہوا کیا بہتر ہے کہا کہ طعام ، ضدیا ہوا کیا بہتر ہے کہا کہ گائی مکھایا ہوا کیا بہتر ہے کہا کہ خصہ نہ کھایا ہوا کیا بہتر ہے کہا کہ حرام۔

قد سرہ فوج ہے (1393) اوائل شعبان ہیں اپن وفات سے سات سال پہلے چفانیاں سے حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ نقشیند) قدس سرہ کی زیارت اور طاقات کی غرض سے بخارا رواند ہوئے ، 18 مرون کے بعد وہاں بنجے اور اوائل شوال ہیں چفانیاں لوٹے عید کی رات میں وہاں درویشوں میں سے کسی نے اس رات خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت بزرگ و بالا درگاہ ہے۔ حضرت خواجہ علاء اللہ میں اور خواجہ بزرگ قدس سرہ اس کے قریب بنجے تو معلوم ہوا کہ بید حضرت مواب ہیں دیکھا کہ ایک نہایت بزرگ و بالا درگاہ ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ اس درگاہ میں داخل ہوئے تاکہ رسالت بناہ صلی اند علیہ وسلم کی بارگاہ ہے ۔ حضرت خواجہ بزرگ اس درگاہ میں داخل ہوئے تاکہ اس اس کی اند علیہ وسلم سے ملاقات کر میں ۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے باہر تشریف اس کے اور فرما یا کہ بیر می دو فرن ہوگا میں باذی النہی اس کی قیارت سے روز سفارش کروں گا اور (علاء اللہ مین) عطار کواس کی قبر سے چالیس باذی النہی اس کی قیارت میں مرجبہ سفارش نصیب ہوگا اور میر سے ادفیٰ سے ادفیٰ عب وقع کوایک میل کے میں کتبر کے دائر ہ میں مرجبہ سفارش نصیب ہوگا اور میر سے ادفیٰ سے ادفیٰ عب وقع کوایک میل کے اس کی قبر میں و کیا گوں کے لیے مرجبہ شفاعت عطا ہوا ہے۔ (آتی کا)

# يى بى رجى د ملوى

دہ ایسی سولہ سال کی ایک حسین وجمیل دو ثیزہ ہی تھیں۔ ان کا مکان بیل مجد کے محلے بیں تھا کہ ماگاہ ان پر ایک جذبہ تو کی طاری ہوا اور گھر ہے نکل جنگل کی راہ لی۔ لوگوں نے سمجھا کہ دہ پاگل ہوگئی ہیں اور اٹھیں قید کر دیا۔ وہ بولیں تم جھے دیوانی سمجھ رہے ہو، ہاں بیں اس ذات کی دیوانی ہوں جس نے اپنی تعت و بیدار عطا کر کے جھے خود ہے شناسا بنادیا ہے اور جھے اپنی معرفت کی فعت سے فواز کر مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ ''نفحات الائس'' کے بیدا شعار جو کہ حضرت تحد رحمتہ الشعلیما کی طرف منسوب ہیں ان کے حسب حال پڑتے ہیں۔

يَا مُعَشَرَ النَّاسِ مَا جَنَنْتُ وَلَكِنُ ٱلْسَاسَكُ رَانَةٌ وَقَلْبِي صَاحِي أَغُلَلَّهُ مُ يَدَى وَلَمُ آتِ ذَبُّا عِيْرَ جُهُدِى فِي جُبُّهِ وَاقْتِضَانِي ِ أَغُلَلَهُ مُ يَدَى وَلَمُ آتِ ذَبُّا عَيْرَ جُهُدِى فِي جُبُّهِ وَاقْتِضَانِي ِ

<sup>1</sup> اےلوگوایس نے کوئی جرم بین کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بحبت میں مست ہوں میر سیدل نے غیر اللہ کو چھوڑ دیا سےادران سے صاف ہوگیا ہے۔ تم نے میرے ہاتھوں میں بیزیال ڈال دیں ، حالا نکہ میں بے تصور ہوں۔

ٱنْسَا مَسْفُتُ ولَةٌ بِسَحْبٌ مَبِيْبِ لَيْسَتُ ٱبْغِي عَنُ بَابِهِ مَنْ يُرَاحِي فَصَلَاحِي اللَّهِي زَعَمْتُمُ فَسَادِي ﴿ وَفَسَادِي اللَّهِي اللَّهِ يَ أَعَمُتُمُ صَلَاحِي مَسا أنَّسا عَلَىٰ مَنُ أَحَتُ المَوَالِي ﴿ وَارْتِيضَاهُ لِنَهُ فَيِسِهِ مِنْ جَسَاحِي پھر اُھیں آ زاد کردیا تو مردان راہ کی طرح حسب منشائے دل اس راہ میں آ گئیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرۂ کے روضے کے دروازے پر چبوترے پر بیٹھ گئیں اور آخر عمر تک وہاں سے قدم باہر ندر کھا اور عالم قدس کے فیوضات سے بہرہ ور ہو کمیں ، اور انھیں پرواند قبولیت ٹل گیا۔ فقرا داغنیا اکابر واصاغر کی ایک بڑی جماعت نے ان ہے رجوع کیا۔ جونڈ رو ، نیازلوگ پیش کرتے اے اس بقعہ شریفہ کے مجاوروں کو دیسیتیں پیمرنو بت یہاں تک پہنچ گئی۔ کدوبال کے بچاورلوگ بغیران کی اجازت کے نذرونیاز کوخودا تھا کر لے جاتے ،اس حال میں کہ وہ سب سے فارخ البال اور مست الست ہو کر دہتیں ۔ میرے شیخ انھیں خوب بہجائے تھے اور ان کی بہت تعریف کیا کرتے ہتھے،ادران کومردان راہ خدا میں شار کیا کرتے تھے۔ جب بھی خواجہ قطب الدین قدس سره کے مزار پر حاضر ہوتے ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے۔ ایک دن اواکل حال میں ان کے پاس جا کرعرض کیا کہ میرے فلاں کام سے سلسلے میں توجہ فر ما تمیں کہ جدد برآئے۔وہ پولیں شہر کے ہزرگ حفزات آپ کے پاس تبرک کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میں محقهگار بندی کب اس کے لاکق ہول۔ عاجز وور ماندہ ایک غریب ہوں ، پیکہ کر سر جھکا لیا۔ اس صفتگو کے دوران، میں نے انھیں دیکھا کہ تیوسیعہ دعا کے آٹاران کے چیرے سے طاہر ہور ہے تھے۔ میرے شیخ نہایت خوش وخرم اٹھے۔ایک دن اور میرے شیخ نے ان سے معدم کیا۔ بادشاہ زادہ'' داراشکوہ'' جب آپ کے پاس آیا تھا تو کیا پیش آیا تھا۔ کہ کہ ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا، بل نے نہیں پہچانا کہ کون ہے، بیٹھا اور راہ ورویش کی باتیں چھیڑیں۔ مجھے

میرانصورال کے سور کیا ہے کہ میں اس کی محبت میں کوشاں اور مغلوب الحال ہوں۔ میں محبوب کی مجت جس جتا اہوں۔ جو جھے راحت ویتا ہے میں اس کے دروارے سے ناٹلوں گی۔ جسے تم میرافساد مجھرہے ہووہ میری بھلائی ہے اور وہ چز میرے لیے باعث فسادہ جسے تم میری اصلہ ح مجھورہے ہو۔ مجھے ان چیزوں کی محبت نہیں ہے جن کی لوگول کو ہے۔ اس کی خوش میں میری خوش ہے بہی میرا گناہ ہے۔

خیال ہوا کہ شاہی خاندان کا کوئی فرد ہے بنہیم اور ہوش مند۔ جب نذر گزرانی اور اور رخصت عالى تو على جانے كے بعد ميں نے يو جيما ككون تفا؟ كما "شمرادة" ميں نے ان كا قرما ہے ان کے ابتدائی احوال کی بہت ی دکایتی تفصیل سے ٹی میں ، جو پھی تحریر ہوااس سے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ یا جملہ مقبولان درگاہ خداوندی بلکہ اس ہے بھی بوی گزری ہیں کدان کی كرامات اور خوارق عادات كوئى بين كر \_\_ ميس نے ان سے اكثر اسين شخ كے ہمراہ ملاقات کی ہے،ان کی مہر یانی اور لطف و کرم خود یر یایا ہے۔میرے والدان ہے آشا تھے،اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کے عجیب وغریب احوال اور طور طریق کی حکایات سٹایا کرتے تھے۔ ان کاطریقہ بیتھا کہ جوکوئی ان کے پاس جاتا کھانے کی جوبھی چیز ہوتی پیش فرمایا کرتیں، یاوہ چند کاک (بسکٹ) جو کہ ان کوحضرت خواجہ قطب الدین کے نگرے لتی تھیں دوسروں پرایٹارکر ویتی تھیں۔تمام آنے والوں کوخُلق واحسان ہے خوش کردیتی تھیں۔راہ سنت سے بے قید فقرا لوگ، جو کہ مجلل بہت عام ہو گئے ہیں، جب ان کے یاس آتے اور العِن گفتگو کرتے ،اور بے مزہ مزخر فات کیلتے تو وہ ان طبع ہے بھرے ہوئے ضدی لوگوں کی الٹی سیدھی فر ماکٹوں کا ہارخود اٹھاتی تھیں،اور کسی کو بھی اینے خوان لعمت سے ناامید ندر کھتی تھیں اور ہرحال میں خوش وخرم رہا كرتى تقييں \_نقر وتجرد ميں فارغ البال اورمنبسط الحال زندگی بسر كرتی تقيں \_انھوں نے اپنے گھر کے اندرایک مچھوٹا سا حجر ہلتمبر کرایا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب میراانتقال ہوجائے تو اس حجرے میں وفن کریں۔ان کی کانی کمی عمر ہوئی۔وفات کا سال 1060 حد (1650 ) ہے۔ قبران کی اس حجرے میں ہے۔

#### فقيره كوالياري

صاحبان جذبہ توی اور سکر وستی میں ان کا شارہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں دس سال کی تھی کہ ایک ون بابا پیارے کو در سے ملا قات ہوئی ، میں نے اضہار نیاز مندی کیا۔ بابا خوش ہوگئے اور میر ہے اور پر ایک ایس نظر ڈائی کہ میں بے ہوش ہوگئ اور سات دن تک پچھ ندکھایا۔ آخر ، میں گھر سے بارہ سال کی عمر میں مجاز مقدس کا سفر کیا۔ بیسفر سے باجر لکل می اور دیوانہ وار پھرا کرتی تھی۔ بارہ سال کی عمر میں مجاز مقدس کا سفر کیا۔ بیسفر

آنَسا مَسفُتُسولَةٌ بِسحُسبٌ حَبِيْسبٍ كَسُتُ أَبُعِي عَنْ بِالِهِ مَنْ يُواحِي فَصَلَاحِي اللَّذِي زَعَمْتُمُ فَسَادِي وَفَسَادِي اللَّذِي زَعَمْتُمُ صَلَاحِي اللَّذِي زَعَمْتُمُ صَلَاحِي صَا أَنْسَا عَلَىٰ مَنُ أَحَبُّ الْمُوَالِى ﴿ وَادْتِنضَاهُ لِسَفُسِهِ مِنْ جَنَاحِي پھر انھیں آ زاد کردیا تو مردان راہ کی طرح حسب منشائے دل اس راہ میں آ گئیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرۂ کے رویضے کے دروازے پر چبوترے پر بیٹے گئیں اور آخرعمر تک دہال سے قدم با ہر شدر کھا اور عالم قدس کے فیوضات سے بہرہ ور جو کمیں ، اور انھیں پروات قبولیت ال گیا۔فقراد افنیا اکابر واصا خرکی ایک بوی جماعت نے ان سے رجوع کیا۔ جونذ رو ، نیازلوگ پیش کرتے اے اس بقعہ شریفہ کے مجاوروں کودے دیتیں۔ پھرنوبت یہاں تک پہنچ گئی، کدوہال کے بچادرلوگ بغیران کی اجازت کے نذر دینیاز کوخو واٹھا کریے جاتے ،اس حال بیں کہ ووسب سے فارخ البل اور مست الست ہو کر رہتیں ۔ میرے شخ انھیں خوب پہچائے تھے اور ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے،اور ان کومروان راہ خدامیں شار کیا کرتے تھے۔ جب بھی خواجہ قطب الدین قدس مرو کے مزار پر حاضر ہوتے ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے۔ ایک دن اواکل حال میں ان کے پاس جا کر عرض کی کہ میرے فلاں کام سے سیلے میں توجہ فرما کمیں کہ جلد برآئے۔وہ بولیں شہرکے بزرگ حفرات آپ کے پاس تمرک کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میں حمیمگار بندی کب اس کے لائق ہول ۔ عاجز و در ماندہ ایک غریب ہوں ، پیے کہہ کرسر جھکا لیا۔اس منتگو کے دوران ، میں نے انھیں دیکھا کہ تولیب دعا کے آثار اُن کے چبرے سے ظاہر ہور ہے تھے۔ میرے شخ نمایت نوش وخرم اٹھے۔ایک دن اور میرے شخ نے ان سے معلوم کیا۔ بادشاہ زادہ الاطلون جب آپ کے پاس آیا تھا تو کیا پیش آیا تھا۔ کہا کہ ایک دن بیک نوجوان میرے پاس آیا، مل نے نہیں پہچانا کہ کون ہے، بیٹھا اور راہ درویش کی باتیں چھیٹریں۔ مجھے

میر قصوراس کے سواکیا ہے کہ میں اس کی محبت میں کوشان اور مغلوب الی ل ہوں۔ میں محبوب کی محبت میں جٹلا ہوں۔ جو مجھے را دت دیتا ہے میں اس کے درواز سے سے نظول گی۔ جسے تم میر افساد مجھ رہے ہو دہ میر کی بھوائی ہے۔ اور وہ چیز ممرے لیے باعث فرد ہے جسے تم میر کی اصلاح مجھ رہے ہو۔ جھے ان چیز وں کی محبت نہیں ہے جن کی لوگوں کو ہے۔ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے بھی میراگناہ ہے۔

خیال موا که شای خاندان کا کوئی فرو بے بنیم اور موش مند - جب نذر گزرانی اور اور دخصت چاى تو چلے جانے كے بعد ميں نے يو جھاككون تفا؟ كہا "شرادة" ـ بيس نے ان كا قربا ے ان کے ابتدائی احوال کی بہت ک حکایتی تفصیل ہے تی جیں، جو پھے تحریر موااس ہے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ بالجملہ تقبولان درگاہ خدادندی بلکہ اس ہے بھی بڑی گزری ہیں کہ ان کی كرامات اورخوارق عادات كوئى بيان كرے ميں نے ان سے اكثرائي شنخ كے مراہ ملاقات کی ہے،ان کی مبر ہانی اور اطف و کرم خود پر پایا ہے۔میرے والدان سے آشا تھے، اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کے جمیب وغریب احوال اور طور طریق کی حکایات سنایا کرتے تھے۔ ان كاطريقد يدفقا كدجوكونى ان كياس جاتا كهانے كى جوجى چيز ہوتى بيش فرمايا كرتيس، ياده چنو کاک (بسکٹ) جو کہان کو حضرت خواجہ قطب الدین کے نظرے کی تعییں دوسروں پرایٹار کم وی تھیں۔ تمام آنے والوں کو خلق واحدان سے خوش کردیتی تھیں۔ راوست سے بے قید نقرا لوگ، جو كه آجكل بهت عام ہو كئے ہيں، جب ان كے پاس آتے اور لا يعنی تفتگو كرتے ، اور ب مزہ مزخر فات بکتے تو وہ ان طمع ہے بھرے ہوئے ضدی لوگوں کی الٹی سیدھی فرمائٹوں کا بارخور اٹھاتی تھیں،اور کسی کوبھی اینے خوان نعمت سے ناامید ندر کمتی تھیں اور ہر حال میں خوش وخرم رہا كرتى تحيس \_نقرو تجروميں فارغ البال اور منبسط، لخال زندگی بسر كرتی تھيں \_انھوں نے اپنے گھسر کے اندرا کیک چھوٹا سا ججرہ تقیر کرایا تھااوروصیت کی تھی کہ جب بیراانقال جو جائے تواس حجر ہے میں ڈن کریں۔ان کی کافی لمی عمر ہوئی۔وفات کا سال 1060 ھ (1650) ہے۔ قبران کی اس مجرے میں ہے۔

#### فقيره كواليارى

صاحبان جذبہ توی اورسکر ومستی میں ان کا شار ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں دس سال کی تھی کہ ایک ون بابا پیار ہے کو در سے ساتات ہوئی و شک اظہار نیاز مندی کیا۔ بابا فوش ہو گئے اور میر ہے او پر ایک ایس نظر ڈ الی کہ میں ہے ہوش ہوگئی اور سات دن تک پھی نہ کھایا۔ آخر ، میں گھر سے بابرنکل گئی اور دیوانہ وار پھرا کرتی تھی۔ بارہ سال کی عمر میں مجاز مقدس کا سفر کیا۔ بیسفر

خانخانہ بیرم کی میں جانانہ بیگم أ کی ہمرائ میں ہوا تھا۔ زیارت حرمین شریفین ہے مشرف ہو کر ہندستان واپس لوٹ کرصاحب محاذیب کی صبت میں آمد و رفت رکھی۔اس کے بعد مجھے ایک حالت چیش آنی که بین صحرااور کو بستان کی جانب نکل گنی ،اور 12 سال تک ای حالت جذب میں وہاں درختوں کے بخول، پھولوں اورمٹی کے علاوہ کھے نہ کھایا۔ ایک دن اس جنگل میں میں نے د مکھا کدایک بہت بواشیرآ یا ادراس نے سات شیر مار ڈالے۔ای اثنا میں ایک برشر نہایت قوى اور بيبت ناك نكلا ادراس نے بڑے شیر كو مار دیا اور جنگل میں جیسی میا۔ میں نے ستى اور جذب عشق البي کے عالم میں اس شیر کی کھ ل تکالی اور اس کا لباس بنالیا اور خوش خوش مستانہ وار پیرا کرتی تھی۔اس جنگل بیں ہزے بڑے زہر لیے سانپ دغیرہ اینے ارد گردد یکھا کرتی تھی اور بھے کی جاڑ کھانے والے جنگلی جانور سے ڈر بالکل نہ لگتا تھا۔ آخر الامر وبال سے نکل کر ماوحور الم بيني اورسيدعبدالوباب سے سلسلة قادريد من بعت كرى ل\_ جب فقيره كواليارى اب ادائل حال مِستنجل کے اطراف میں آئی تھیں ، بڑی حسین ولطیف تھیں اور سرایا ہر ہند جا بجا گھو ما كرتى تحيى \_علاده سترعودت كے كوئى لباس اپنے جسم پر ندر كھتى تھيں \_ بہت سے ناسجھ حاسدين خام عوام ان پر زبان طعن دراز کرتے تھے اور ان کونو جوانوں کے عشق کی تہمت لگاتے تھے۔وہ سب کھینتی تھیں گرطعن کرنے والوں کے طعنوں سے بالکل فارغ تھیں۔ای حال ہیں بخت آہ بحركر كہتيں: 'اب بجھے د نيا اور اہل دنيا ہے كيا غرض او گول كے ردّ و قبول ہے ندخو تى ، الله الله بس ميراعشق عشق مولى بـ" ـ اس موقع بـ" سبحة الابرار" مولوى جامى قدس سرة كى منفوم حكايت بحصياداً في ـ

# پور عمران بدل غرقهٔ نور می شد از ببر مناجات بطور <sup>2</sup>

<sup>1</sup> عبدالرجیم خان خانے کی بٹی اور جلال الدین نمر اکبریادشاہ کے بیٹے دانیال کی بیوی تعیس ۔ بوی عاہدہ و زاہرہ اور فاری زبان کی انچھی و قادرالکلام شاعرہ تھیں ۔ قرآن پاک کی تغییر بھی تکھی۔ زیارت حریمین شریفین ہے شرف تھیں۔ 1070 ھ/1660 ہیں انتقال کیا۔

<sup>&</sup>quot;عمران کے بیٹے معنرت میں ملیالسلام مناجات کرنے کے لیے طور پہاڑیر جایا کرتے تھے۔

ویده در راه شرددران را گفت کر سجدهٔ آدم ز چه ردی گفت مول که بود کامل سیر گفت مول که بفر مودهٔ دوست گفت مقدود ازان گفت و شنید گفت مول که آگر حال این است گفت کین بر دو صفت عادیت اند گفت کین بر دو صفت عادیت اند گربیاید صد ازین یا نیرود زات من بر صفت خویشتن است تا کون عشق من آمیخته بود واشت بخت سید ردز سفید واشت بخت سید ردز سفید این دم از کشکش اور تم کون عشق من آمیخته بود واشت بخت سید ردز سفید این دم از کشکش اور تم کون عشق من تا کون عشق من آمیخته بود واشت بخت سید ردز سفید این دم از کشکش اور تم کون عشق شده است

قاید لشکر مجیوران را

تافتی روے رضا صاف گبوی

بیش جانان نیرد سجدہ غیر

سر نہد ہر کہ ز جان بندہ اوست

امتحان بود محب را نہ سجود

لعن وطعن تو چرا آکین است

شد لبس مکلی شیطانی

مائدہ از ذات بیک ناحیت اند

حال ذاتم متغیر نشود

عشق او لازمہ جان من است

ہر دیم دست خویش (دیم) ہم و امید

پس زانوے دفا عشم

کوہ و کاہم ہمہ یک منگ شدہ است

کوہ و کاہم ہمہ یک منگ شدہ است

کوہ و کاہم ہمہ یک منگ شدہ است

داست میں انھوں نے سے مجودوں کے مشکر کے قائد شیط ن ملمون کود یکھا تو کہا '' بچ بتا تو نے کس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ فہیں کیا؟' بولا '' جو عاشق کا اللہ ہوتا ہے وہ اسے تحبوب کے ساسنے کی فیر کو جدہ فہیں کرتا' سوی علیہ السلام نے کہا: '' محبوب جہاں سر میکنے کو کہتا ہے جودل سے اس کا غلام ہوتا ہے وہ ہیں سر جھا دیتا ہے'' بولا:'' اس تھم دینے سالہ کا مقصد صد ق شش کا استحان تھا نہ کہ حقیقاً آوم کو سخو وہیں سر جھا دیتا ہے'' الرائی اللہ تعالی سخور منایا؟ اللہ تعالی سخور مرانا' مرکی علیہ اسلام نے کہا:'' آگر تیر سے مال تھا تھے بدلان وہ شیطانی کے فیلا و فی سے کیوں وستور بنایا؟ اللہ تعالی صفات تو عارضی صفات ہیں ہری جان کے مقابل سے تبدیل کردیا؟'' بولا:'' یو دونوں مملکی اور شیطانی مضات تو عارضی صفات ہیں ہری جان کے مقابل سے تبدیل کردیا؟'' بولا نہ ہم ہمری سوئی ہیں ۔ اگرائی امچمی میں کی کیوں صفات ہیں ہوگی ہوگی ہے ہمری اپنی مسلمتیں بھے ہے اس کے تقل ہوگی ہے ہمری اپنی مسلمتیں بھے ہے ہم ہمری دورج سے اس کا مشتی ہوگی ہوگی ہمری نظر شی ایک ہوگئے ہیں ۔ بہاڑ اور تکا ہمر سے میں ان کی محقات ہیں ۔ میں ۔ میں سے میسٹ کیا ہوں ۔ مطف وقع ہمری نظر شی ایک ہوگئے ہیں ۔ بہاڑ اور تکا ہمر سے میں ان کی محقات ہیں ہوں ۔ مطف وقع ہمری دورز کی کا خوف اور جنت کی ہوئی نکال دی ہے ۔ میں تو بس عاشق ہوں ، ایے معشوق کے ساتھ ۔

بی عاشق ہوں ، ایے معشوق کے ساتھ ۔

اس کے بعدوہ فقیرہ کوالباری جذبہ الہیمیں متقیم الحال ہو تئیں، یا لمستی میں جوان کی زبان ہے نکل جاتا ہوجاتا لوگ ان کے ردّ وقبول میں دو فرقوں میں بٹ حمیح بتھے،بعض کہتے وہ صاحب احوال مجاذیب میں سے جی ان سے جو کچی ظاہر ہوتا ہے کرامات کی جنس سے بعض کہتے تھے كدجن ان كے تالع موكيا ہے جو كچے وكھتا ہے اس كى كارروائى ہے \_سكن يدووسرى بات ان يد تهمت صریح تھی ، کیونکہ ان کا کله م اس راه در دیشی کا کله معرفت بوتا تھا۔ جو پجھے فرماتی تھیں اس راہ کی بے خار گفتگوہوتی تھی۔ میرسید فیروز نے ایک دن مجھے سایا کدان فقیرہ نے ایک دن قصبہ سهسوان میں مجھ سے کہا:''جا تیرے لیے در بارشاہی میں ضعت ،اضافہ، گھوڑا، ششیروسپر تی ہجائی اور دوسم عراتب مہيّا كيے كئے بين جا، جاكر لےك' يس جرت ميں پر كيا كيونكه مجھے يكبارگ انسب چيزول كى اميدنىقى، خاص طور سےشمشيرى جوكدبہت بىعده كاركردگى يردى جاتی ہے۔ای اتنامیں ستم خان دھنی (جن کا میں تشکری تھا) نے جھے طلب کیا اور صدے زیادہ مہر ہانی فرمائی، اور ان سب چیزوں سے بچھے بوجم دیگان نوازا، اور اپنی سرکار کا وکیل مطلق بنا دیا۔ (انتخال کلامہ)۔ اُن عی ایام میں کہ، جب جھے الل دنیا کی محبت سے ترک کی دولت تھیب مولی تھی ، ایک دن وہ فقیرہ میرے مکان کے گوشے میں آئیں اور اس راہ کی باتیں کرنی شروع كيس اى اثنامين مفرات نقشندريك نسبت خاصه كوچو كه نهايت برده دخا اوراستتار ( چهپانا) پس ہا شار ہاور کتائے میں اوا کر گئیں تو میں حیرت زدہ رہ گیا، اور بطور نیک فالی اور بشارت مجھ ے کہا ""اس راہ میں مردانہ دار رَه ، در کمی تفریقے کو دل میں جگہ مت دے کہ حق سجانہ و تعالی تیرے تمام کام اور بوجھوں کو اسپنے خزانہ غیب سے آس ن کردے گا'۔ ایک دن وہ مستا نہ اور والبه ندانداز مین عشق و محبت اللی میں ذوبی ہوئی آئیں اور بردی ممکین اور دکش آواز میں ایک نقش گانا شروع كيااور كافي دريتك گاتي ريس\_

## (نقش)

ین ابنول من بر سول جوره بر سول جورسین سول نو رو ناخ رچوت کبو ملبت کیسول آل کال در در بخصک پیموره آکهین یا چیس سوچ منابع مانجه بات منکا سو بورو

کتھو ہوئی سو کہ مری مجنی کہیا پرد کاہو گا ہو مکدر مورو سورداس پریجو لوگ بنست میں لوک لاج تن کا ہو تو رو جس وقت وہ یہ گار بی تھیں میں ایک ایسے خیال میں غرق تھا کہ جس کا بیان ممکن نہیں۔ ایک باراور وہ میرے گھر آئیں کہ میں اورایک خشک ملا کیجا بیٹھے ہوئے تھے۔اٹھوں نے مجذ وباشا نداز میں اس راہ کی گفتگوشر وع کردی۔وہ غافل عالم تسنحر کے طور بران کودیچے رہا تھااوراس نے استہزا آمیز اور نامناسب باتیں کہنا شروع کیں۔وہ اس بات سے غصے میں ہوگئیں اور جھے سے کہا: "ایسے لوگوں کے پاس ہرگزمت میناکر، س جماعت سے پچنااولی ہے کہ بھائی منصور کوا ہے جی لوگوں نے داریر چ حایا ہے '۔وہ قاری ہاوجووقدرت اور صلاحیت کے ان کے دہرے سے چھے نہ بول سکااورا تھ کر چلا گیا۔آخران کی بات مجھ پر ظاہر ہوگئ،وہ میرے شیخے ہے دل میں ایک غمار رکھتا تھا، میں اس کی اس دنی کھوٹ ہے آگاہ نہ تھااور اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا تھا، ان مجذوب نے مجھے خوب آگاہ کر دیا۔ روایت ہے کہ ایک بار ایک تشکری نے اٹھیں بہت پریشان کیا اور ب بوده گفتگو ہے ان کا بہت دل و کھایا۔ انھوں نے کہا:'' اگر تو بر باد نہ ہوتو میرا نام فقیرہ تیں''۔ چندون میں دہ فوجی بڑی ٹکلیف گذار کرمر گیا۔اس کے بعدان کا بیسکر داستغراق اور بیمجذو با نہ كيفيات جاتى رجي اورمعتدر المزاج موكئين فربت اورشكتكى خواعت ركى اوراك نوجوان فقیر کے نکاح میں آگئیں۔اس نو جوان سے زیادہ حسن و جمال رکھتی تھیں۔اس وفت وہ تصرفات اور وہ دعوے جو وہ کیا کرتی تھیں ندر ہے اور گوشئر نو کل اور نامراوی میں قدم جمالیا۔اب وہ الل انظر كى نظرون بين بهلي سے زيادہ پينديدہ ادر مقبوں ہو گئيں۔ چونكه تصرف تصوف كراستے كى ايك گھائی ہے، اس لیے صاحب حال صوفیہ کے دعادی بھی اس راہ کے اہل کار کے لیے باعث نقص ہیں۔ '' نھات الانس'' میں ہے کہ ایک ورویش کوصحرا میں بیاس لگ می ۔اے آسمان سے ایک بالد المنذكه يافي كالنكابوانظرية إساس درويش في كها: "فقرى عزت كالتم مين تب تك ياني ند پوں گا جب تک کہ کوئی جھے تھیٹر مارکر پانی ندوے، جھے کرامت کا پانی ندھا ہے۔ کرامت کے تازو غرورے کہا کہ یااللہ! آپ تو اس پر بھی قادر بیں کہ میرے شکم میں یانی پیدا کردیں'۔ ظاہری كرايتين (صوفي كے فقتے بيں يہ جانے كے ) مكرے مامون نييں ہوتيں۔" رشحات" بين ہے كہ

خواجداحرار نے فرمایا: " محراللی دوسم کے بیں ؛ ایک توعوام کی نسبت سے دوسرا خواص کی نسبت ے، جو مرعوام کی نسبت سے ہوہ نعت کی فرادانی با دجوداس کے کہ نافر مانی میں بہتالا ہے۔خواص کا عتبارے جو محراقی ہے وہ ترک آواب راوسلوک کے باوجود کیفیات واحوال کا باتی رہنا ہے ورسك اور كمال كرامات مينين موتے كەحقىقت توخود كرامت بير جوكرامات ابدال اور اوتاد سے ظبور پذیر ہوتی ہیں بر کس وناکس ان سے پیراہونے والے ناز وغرور سے ، مون نہیں رہ یا تا۔ جب تیری نظر دل عطایا میں مجینس جائے گی تو تھے اس لائق نہ چیوڑیں مے کہ تو عطا ہے معطی کو دیکھے باکرامت ہے مکر م کو، بلکہ اپنے مقبول درگاہ ہونے کے ، زمیں دوسروں ہے خود کو اعلیٰ سمجھ کر مغرور بن جائے گا۔ ریکھی فر مایا کسناز کرامت بھی بھی سالک کوراند ؤ درگاہ بھی کر دیتا ہے۔ جب صوفیوں کے دل بال برایر بھی کرامت پر نظر مجیب ڈایس تو وہ دن ان کا برادن ہوتا ہے''۔ای كتاب من بيك ابوالخيرستاى نے كها: "جواية عمل نيك كاظهار جا بتا ب (وه)ريا كار باور جوائے طال کوظامر کرتا ہے (وہ) مرحی ولایت ہے'۔ ایک بارآپ نے کسی کود یکھا کہ یانی پرچل رائب،آپ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، (آپ نے) اس سے کہ: "بیکیابدعت ہے؟ ز مین پرآ، اور چل" \_ایک بار کمی دوسرے کو دیکھا کہ ہوا میں جار ہاہے (تو) کہا '' پر کیا بدعت ے؟ نیچار اور چل' کی جب رہ نیچا کیا تواہے بکارا: '' کہاں جاتا ہے''؟ (اس نے ) کہا " جج کوجارہا ہوں '۔ ( آپ نے ) کہا:"اب جا"۔ای کتاب میں ہے کہ ابو تمر و وشقی فرماتے یں کہ جس طرح پیمبروں پر کرا مات ، آیات اور مجزات کا اظہار فرض ہے اس طرح اولیاء پر اپنی کراہات کا پنہال رکھناضروری ہے تا کدوہ خود اورعوام غرور وشرک وغیرہ کے فتنے میں نہ بڑیں۔ " رشحات "میں ہے کہ حضرت ﷺ عبدالکریم نے فرمایا کہ میراایک مرید تھا جو پانی پر چلتا تھا اور ہوا مِن اڑتا تھا، بعنی ہوا۔ یانی دونوں میں چلا تھا، کین اس نے تو حید کی بوہمی نسو کھی تھی۔

## جمال چندىرى

بری حسین وجمیل تھی، ان کے شوہر شتر بان تھے، آپس میں بری محبت تھی۔ درویشانِ صاحبانِ

احوال کی صحبت کی برکت ہے جمال کا حال دگر ہو گیا اور بڑی ہمت کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھا۔ جب ان کے شو ہر کا انتقال ہوگیا، ایے گھر کا ساراسا مان فقیروں، در دیثوں، نیکوں، درصف کیٹوں پر وقف کر دیا اور خود بھی ان کی خدمت میں الحچی طرح لگ گئیں۔اس راہ میں آنے کے بعد انھیں کشاد گی ، دل جمعی اور سکون و آرام بہت ملا۔ میں 1040 ھ (1630 ) میں چند ریمی گیا تھا ، وہاں کے مزارات اور زندہ ورویشان بابرکات کی زیارت کی۔ایک دن اِن جمال کے دیدار کے ليركيا، ويكها كها يك خوشما كل صاف متحرابها بواب، يزار وح افز ااور دلكشاء اس كل ميس جا بجادنيا ترک کیے ہوئے دروینوں کو تھبرار کھ ہے، سب لوگ خوش وخرم آرام سے لیٹے پیٹھے ہیں۔وہ بظا ہر خوش پوشاک، مزین، آراسته، پیراستداور نورانی طلعت مگر بباطن مشغول بحقیقت تفیس-حالا تکہ اس زیانے میں، میں شکری تھالیکن درویشوں کا طالب اور ان کا ویدار اور صحبت کا شیفتہ تھا۔ جب انھوں نے مجھے دیکھ تو میری طرف متوجہ ہو کمی اور میری خوب آؤ بھٹ ک۔ جب میں وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تو میں نے ان کے بارے میں ان کے پروسیوں سے معلوم کیا۔سب نے ا يك زيان موكر كها كه جب اس كاشو برمر كميا نؤشو هر كامال نوجوان ففيرون اور قلتدرون كوكطلا ديا اور بر بادكرد يا اورخودكو كراى كى دادى شى ۋال ديا ب\_ بملوكول في اس برشتاتو وليا بكاك نے ہماری قوم کی شرافت کو بٹالگادیا ہے،اب ہم اے اپنے قبیلے میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ جب كوكى خودخراب بونا جا ہے تو ہواكرے۔ ميں نے اپنے ايك رفيق ے كما: "سبحان اللہ جوعورت راه ضدايس آئن ہے اور صحب احوال ہوگئ ہے، اور باطنی را دے مرحبہ خواص بلك اخص الخواص تک پہنچ گئی ہے اس کولوگ ذکیل بلکہ ذلیل تر سجھتے ہیں' میں نے اس ہے بھی اچھا تماش ویکھا ہے۔ سنوکہ دبلی شہر بیں خانشہ نام کاایک خاندزادہ (خلام زادہ) گزراہے، اس جماعت کی کمائی دنیا جانتی ہے۔اس کے چنداؤ کے تھے۔ان میں ہے تو نین اللی ہے ایک کانام عبد اللطیف تھا۔ پہلے ا پی توم خاندزاد سے علاصدہ موااور طامب علموں کی صحبت میں رہنے لگا، علوم دیدیہ حاصل کیے اور علما اور نضلا کا مقبول نظر بن گیا۔ ایک دن کسی نے خانشہ سے کہا: "متم بیٹے کوایئے ساتھ کیول انہیں رکھتے ؟ اے آ وارہ اور پریشان کیوں چھوڑ رکھا ہے''؟ (اس نے) کہا:'' کیا کروں میری کوشش ا ہے سمجھانے کی کارگرنہیں ہوئی ، میری نقیحت نے اس پر کوئی ایرنہیں کیا، گھر سے چلا گیا اور طالب

علموں کی صحبت میں رہنے لگا اور خراب ہو گیا۔ چلوٹھیک ہے اگر ایک انٹرا گندہ ہو گیا بلا ہے ہو گیا''۔ اس کے بعد عبداللطیف کواس راہ درویتی کا شوق داس گیر ہو گیا۔ دردیشوں اور فقراکی صحبت میں ہو گیا۔ اور طریق معالمت (راہ شریعت) میں بھی ستقیم الحال ہو گیا اور مقبول خاطرین طریق الحقیقیار کی الدین اولیاء کے دو ضے میں سکونت الفقیار کر لی اور دیاضت و بجابدے کا طریق افقیار کی اور جعیت خاطر اور دل آرائی سے بہرہ ور ہو گیا، اور ائل اللہ کا مقبول دل ہو گیا۔ جس نے شخ نظام الدین اولیاء قدس مرہ کے عرس کی رات کو اے آپ کے دو ضے پر دیکھا اور جان بجان کی۔ باوجود فضیلت علم کے ہندی اشعار کی طرف بھی میلان خاطر رکھتا تھا، بڑے ذوق و شوق سے پڑھا ہوا اور کرتا تھا۔ اس نے اپنا ہندی کا ما سنایا۔ وہ خوش ہوا اور کرتا تھا۔ اس نے اپنا ہندی کا ما سنایا۔ وہ خوش ہوا اور وہ بھی سے دوق ہو ش ہوا اور وہ بھی اے ان کی آیا میں کہ 1060 ھ (1650) تھی بیا سے دوق وشوق کے نزدیک اس میں دوق وقت کے نزدیک بیا سے دوق وشوق کے نزدیک بیا سے دوق وقت کی نوائم الدین اولیاء کے دو ضے کے نزدیک بیا سے دوق وقت وقت بیا گیا۔ ان کی قبرشنی نظام الدین اولیاء کے دو ضے کے نزدیک بیا سے دوق وقت کے نوائم الدین اولیاء کے دو ضے کے نزدیک بیا سے دوق وقت کے نوائم الدین اولیاء کے دو ضے کے نزدیک کی سے دوق وقت دوق وقت کے دوقت دوق کی دو سے کے نوائم کے دو سے کہ نوائم کی دو سے کے دوقت دوق دوقت دوقت دوقت دوقت دوقت دیا تھا۔ اس کی تعرف کی سے دوقت دوقت دوقت دوقت دوقت دیا تھا۔ اس کی تعرف کی دو سے کے دو سے کے دو سے کے دو تھا۔ اس کی تعرف کی دو سے کے دو تھے کے دو تھا۔ اس کی تعرف کی دو تھا۔ اس کی دو تھا کے دو تھا۔ اس کی دو تھا کے دو تھا کی دو تھا۔ اس کی دو تھا کی دو تھا

قال الأصَعْبى وحمة الله وايتُ اعوابياً بَالْبانيه (بالباديه) و بيده سيفٌ مسلولٌ و فظنتُ الله سكوانٌ و قالَ لِى انتزع شِيابَكُ و لا تخربُ بيتك بِصوتِكُ فقلتُ اتدرى مَنُ انا؟ فقال لَيس بِقطاع الطريق معرقة الاحد و لمو عرفتُكُ لانكرتُ المعرفة فقلت له أمَا تعلم ان الله يطالبُكَ لِما تفعلُ بِى فقال الابله من الرزق ان طالبنى بفعلى طالبة برزقى فقلت له كَانّك تطلب رزقك على الارض قال فاين اطلبة قلت و فى السماء رزقكم و ما تو عدون رمى السيف من يده فقال رزقكم و ما تو عدون رمى السيف من يده فقال الارض فلم استغفر الله رزقى فى السماء و انا اطلبه فى الارض فلم استغفر الله رزقى فى السماء و انا اطلبه فى الارض فلم يتم كلامه حتى ظهربين يديه رغيفان و قصفه مرقة يتم كلامه حتى ظهربين يديه رغيفان و قصفه مرقة عدارة . ظهو ذالك من حسن توفيقه و صدق نيته

فالتفت الى فقال هديك الله تعالى كما هديتني الى الرزق فخيرت من شانه فانفرقت باكياً "معجبا" يقدر الله تعالى ولا عجب من ذالك لانه قادر فلمًا كان المعام القابل حججت بمكة فلقيتة مراقبه" بعد ذالك في الطواف فعرفني فقال او ماكنت صحبتني بالبادية فقلت بلي قال لي مااسمك قلت اناالاصمعي قال يا اصمعي من ذالك الوقت الى يومنا هذيا تيني في كل ليلة رغيفان و قصقة فرقة جاره و انا من ذالك الوقت عسلسى السعيسادت الى الآن لا فعيل شيئًا الابساذن الله بماامرنى بشي فقال لى يا اصمعى زدنى من ذالك الشعر قلت مالنا للعرب ماهو الشعر انما هو كلام الله تعالىٰ ثم فرات فُورُب السماء والارض انه، الحق مثل ما افكم تنطقون \_ فتغيرُ و حههُ قدلقيت فرايضه فقال من الجاه الخلف ثم وقع على وجه فوجدته ميتاً \_ قال الاصمى فاذا الهاتف يقول بالله من ارادان يصلى على و بي من اولياء الله تعالى فليصل على هذه البدوى قال فغسلناه و دفنناه فرايته، في المنام بعد الاسبوع على هيت (حسنةٍ) فقلت بماذابلفت الى هذه المنزلةٍ قال ر الماعى بقرائك القرايه . أنتاء "

مسلس . .: "كيا كِهَ بِالْبِين كرتير عدير عداته النفل كي تجد عدالله قد لي إلي حد محمر عا؟ "(وو) بولا: "مل بدوزی سے پریشان ہو کر کررہا ہول، اگر وہ بھے سے اس کا مطالبہ کر سے کا تو میں اس سے ابنارز آل مانگول المع الماس المحال المراج الموري المحال المراج الماس المحال المحرك الماس المركب المركب المركب المراج المراج الم كها :"الله تعالى فرمايات وفي السماء وذَقكم وما تُوعدون " (تمهاارارز ق ادرجس جز كاتم ي وعده كياجا تا الم السان يس ب ، ين كركواداس كراته سي كركن اور بولا " الشفيف و الله مالله جهامون كر عيرارز ق أو أسانول من إدرش است من يروعو فررباقا "ساس كى بات الحلى بورى بهى أيس بونى حى كساس كما سنے دفتي س روفي كى اور مزى كا ايك برا بيالية عي ميسب كھياس كے نيك ممان اور صد تنبيت كى بدولت بوالي الماري المرف القنة موكركها:"الشَّقِي بدايت في أن يجيني توت محصرز ل كي طرف ر تنمالی کی و محصاس کے عنداللہ اس مرتبے سے بدار شک بوااور میں اللہ تدلی کی تقدیر کے کارناموں پر تعجب کنال روتا ہوااس ہے جدا ہوگیا، حالا فکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قبط کے سال میں جب مل في كرف مله كياتوش في استحرم من مراتب من ياو اس كي بعد طواف من الما قات بوكي تواس في جم پہوان لیا اور کہا "کیا آپ ہے جنگل میں محبت میں رہی؟" تو میں نے کہا:" ہاں"۔ اس نے جھ سے بوچھا رات كودوروثيان ادرگرم ساگ كايدا بيالدلمار بتاب اورش تبسة ج تكساس كى عبادت شى لكابول،شى اس کی اجازت کے بغیر کوئی کا مہیں کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں جودہ بیجی حکم ویتا ہے" \_ بھر بولا:" صمتی وہ شعر جوتو نے پڑھا تھا اے پوراسادے'۔ میں نے کہا۔''وہ شعر میں تھادہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا'' کے بھر میں نے آھے کی آیت پڑھ دى ْ فَوَرِبْ السَّمَاءِ وَالْارُصِ إِنَّهُ لَحَقَّ مَّعْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ " (آسان وزين كرب كاتم، بيتك يداى طرى حل بيدة إلى تم كاكرة مو )ين كراس كي جركارك بدل كياه من ف ويكما كراس كا ۔ سید شوق کے مارے اٹھ بیٹھ رہا تھا : بھروہ منھ کے بل گر کیا اور میں نے اسے مردہ یا یا۔ اصمعی کہتے ہیں کہ ای وقت مغانب الشاكيب بالف كهدم باتفاكه جومية جائب ككالند كحول يرنما ذجنازه يزاعظة وهاس بدوكي نمازيس شريك ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے قسل دیا اوراس کی تدفین کردی۔ ایک ہفتہ بعد میں نے اسے خواب میں بوی اچھی حالت میں اور بیئت میں و یکھا تو اس سے پوچھ ،" آپ اس مقام پر کس چڑ کے طفیں پہنچے؟" (اس نے) کہا: "أب كاقرأت قرآن في مادوت مجمع بدمرتبطاب (أتيل)

ابوجبل الكعب برآمد، ابرائيم النبت عالم كارب عنايت است باتى بهاشه الموجبل الله يُؤتِيهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَطْلِ العَظِيمِ

كعبه ب ابرجهل لكا ب، بت فان ب ابراتيم لائع جاتے جيں كام عنابت وضل الى ب بنآ ب

ب تی سب بہائے ہیں۔

<sup>2</sup> يحض فضل الى ب جس كوچا بتا بعطا كرتا ب الله ير أفضل والا ب\_

## خاتمه دربعضاحوال آبائے کرام واقر بائے عظام کا تب حروف

کا تب الحروف کے آبا ہے کرام ورا قربا ہے عظام کے بعض احوال کے بیان بیل فقیر حقیر کمال تحد
ہن سید تل بن سید بُذ ہن سید حالہ بن سید چا ند بن سید معروف بن سید بچد الدین بن سید عزیز الله
ہن سیدوا و و دبن سید سین بن سید علی بزرگ بن سیدم لائٹ بن سیدا بوالفعال بن سید ابوالفعثل واسطی بن
امام علی رضائین موئی کاظم بن امام جعنر صادق بن امام تحد باقر بن امام زین العابد بن بن امام سین
امام علی رضائین موئی کاظم بن امام جعنر صادق بن امام تحد باقر بن امام زین العابد بن بن امام سیو و تحد شید بن علی مرتبی کرم الندوجہ ہے۔ ابتاہ کہ کر فرز رکول کے احوال سلف کی کہا بول بیل مسطور بیل
اور زبال زد جیں۔ البتہ سید شرف الدین امروہ وی ان کی بعض اولادوں اور یا ران طریقت کے
اور زبال خبل صاحب '' شمرات القدل'' نے ایسا کھا ہے کہ سید شرف الدین امروہ وی ملقب به
اور اللہ بیل صاحب '' شمرات القدل'' نے ایسا کھا ہے کہ سید شرف الدین امروہ وی ملقب به
صاحب و لایت مُوڈ اللّه مُصْدِ بَعَدُ (القدان کی قبر کو ور سے مجرو ہے ) بزرگان سادات واسطیہ
میں سے جیں۔ صاحب خوارق جلیلہ اور اللّی کرامات بخطیم بیل سفتے علوم کی جری و باطنی دونوں
میں بی ان کے زبانے میں کوئی ان کے برا بر نہ تھا۔ وہ اسلی نیروز ، کر جے عوام المناس بندستان کا
میں بی ان کے زبانے میں کوئی ان کے برا بر نہ تھا۔ وہ الدسید علی بزرگ کے بمراہ ایک کیشر جماعت کے
میں بی ادشاہ کہتے جیں ، کے زبانے میں اسے والد سید علی بزرگ کے بمراہ ایک کیشر جماعت کے
مراتھ واسط ہے ملتان کی رائے بعد والد کو بماعت کے ساتھ و جیں چھوڑ کر دامن کوہ عیں ساتھ کوں

دور جاکر پہاڑ کے ایک در ہے میں عبادت جن میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شخ شرف الدین یا آئے ہیں کہ شخ شرف الدین یا آئے اللہ کا سے اللہ کا تاہ کی۔

جب بچھ دنت گزر ااور سحبت گرم ہوئی توشخ شرف الدین نے اُن سے ازروے خوش طبعی کہا: 'مہم بھو کے بیں ادر گوشت کھانے کو جی جاہتا ہے۔ کوشت آپ کے ذیتے اور روثی ہمارے '۔ انھوں نے خادم ے کہا کراس ملے کے پیچے برنوں کا ایک گلہ کھڑا ہاں اس سے کی ایک ہرن سے کہنا ك تجفي شرف الدين (صاحب ولايت) في بلايا ب-كرم فرما كدا يك مهمان مزيز آست مين-خادم کیا اور جوانھوں نے فرمایہ تھا ہرنوں سے کہا۔سارا گلہ ہرنوں کا تھم برداری کے لیے آیا تو خادم نے کہاستیدصا حب نے سب کوئیس بلکہ تم میں سے کسی ایک کوطلب کیا ہے۔ بیٹن کر ہرنو ال کاسارا ربوڑ کھڑا ہوگی اورخود جس سے ایک کواس کے ساتھ کردیا۔ خادم نے اُسے آپ کے سامنے پیش کیا اور ذری کردیا جتنا گوشت وایے تھا لے بیا اور کباب تیار کے اور آپ کی خدمت میں لا حاضر کے پرآپ نے شخ شرف الدین ہے کہا کہ ہاری طرف سے کوشت تو حاضر ہے آپ کے نان کہال ہیں؟ ﷺ نے بوامیں ہاتھ بر ھایااور چندتازہ نان لے لیےاورآپ کے سامنے رکھے۔ دونو ل نے کھانہ کھایا۔ کھانے کے بعد فادم سے کہا ہے ہوئے گوشت یوست اور بڈیوں کو ماضر کرو۔ افعول نے و یکھا کہ برن کی پہلوکی بڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ فادم سے کہا: ' میں نے بڈیو ل کواؤ ر نے سے معم كيا تفااليها كيون كيا احيها اب كعرام وجاادركوني هجيج تلاش كرك توثى مودّى بذي بربانده دع" -خادم نے ایما بی کیا اس کے بعد انھوں نے اپنے پیالے سے ایک چاو یانی لیا اور اس کوشت، بوست اور بدلوں پر چیز کا اور کہا ' قُعم باؤن اللّه '' (الله كے مم اجوجا) - ہرن أشابسر زمین پردکھااور چلا گیااورائے ربوڑے جاملا۔راوبوں سے سیقصہ دوسری طرح نجمی منقول ہے مرضیح تر میں ہے جو کھ کلھا گیا۔ کہتے ہیں کہان کی وفات کے بعدایک دن سلطان فیروز<sup>2</sup> ای سرز بین میں شکار کرر ہا تھا۔ آی ہرن کو بادشاہ کے لڑکے نے بکرلیا جب (ذی کے بعد) اُس کی

2

<sup>1</sup> ﷺ شطح شرف الدین پانی پی معروف به شاہ بوعلی قلندر (جن کا مزارمہارک پائی بیت میں سرجع خلائق ہے ) احتران کے روضہ میارک پر حاضر ہو دیکا ہے۔ آپ کی دفات 9 ررمضان المبارک 724 ھے میں ہوئی۔

فیروزش آفغل کادورِ حکومت 752 ھ (1325) سے 790ھ (1388) تک ہے۔

کھال أتاري تو أس سے بہلوميں ايك ككرى بندهى يائى \_سلطان كوتعب ہوااور فرمايا كداس بہاڑ من الماش كروش يدكوكي اليها آدى ال جائے كه يه حال اس سے كھلے۔ وہ خادم جس كے سامنے بيا مر واقع ہوا تھا لل ميا اورسلطان كے سامنے حاضر كيا۔سلطان نے اس سے اس كا سب وريانت كيا اس نے جود مکھا تھا سارا ماجرا کہدستایا۔ بیان کرتے ہیں کہ اُن کے قبیلے میں ان کی آخری عمر شريف س كوكى اجم كام يش آياك آدمى بحيجاده ال كامردبدتشريف لان كالمساس تو آپ نے مظور کرلیا۔ جہاں آپ رہا کرتے تھے وہاں چندسائے دار در فت تھے آھیں کے سائے میں آپ رہا کرتے متھے۔ اس فحق کوریب بلا کرفر مایا یہاں سے امرد بہ تک کی لمبی مسافت ہاور ہوا نہایت گرم ہے میرے پاس مواری نہیں ہے۔ کیونکہ جھے ان درختوں میں رہتے ہوے مدت ہوگئی ہاں لیے اِن سے بہت اُلس ہوگیا ہے۔ جھے امید ہے کہ اللہ تعالی افھیں ہرگز جھے سے جدا نہ کریں گے۔ میری زندگی اور موت کے بعد بھی میرے ساتھ رکھیں گے۔ فورا میراسا مان تیار کروید کہا اور دیر تک سر جھکا ہے رہے۔ کافی دیم کے بعد سر آٹھایا اور کہا اُٹھو کہ امروہ۔ کی سرحد آ گئی۔ وہ آ دمی حیران رہ گیا جب اچھی طرح نظر دوڑائی و یکھا کہ وہی بات ہے جوآپ فر ' ہے ہیں۔اس کے بعد وہاں سے اُٹھ کر چلے اور اپنے لوگوں میں آے اور ایک دن اُن کے ساتھ ر ہے۔ دومرے دن اپنے لوگول کو بلا کرفر مایا کہ ان درختق کواکی جگہ چھوڑ ہے جاتا ہوں ، اس وجہ ے کہ ہم ای سرز مین میں وفن ہول گے۔ جب میرا آخر دفت پہنچ جا بے تو تنہیں جا ہے کہ یہاں لا کر دفن کردو۔ان کی وفات کے بعد ایہ ہی کیا گیا۔ان کی تاریخ وفات 7 رزیج الاول 783ھ ہے استخدم صاحب ولایت کی تاریخ وفات ایک معتبر مخص ہے بھی سننے میں آئی جو کہ صاحب " فمرات القدى" كموانق يردتى بير

تدم مردانه فوق لامکار زد <sup>2</sup>

ا مؤرخ امروبر محود احمد عبای نے مولوی سیدا جاز حسن کے حوالے سے آپ کی تاریخ وفات کاسن 739 ھرا 1339) کھیا ہے۔

<sup>2</sup> سیتاریخ ازروئے تحقیق غلط ہے۔ سیکمل تاریخی تطعمآب کے پوتے سیدا شرف جہاں گیری دفات بران کے کی عقیدت مند کا مکھا ہوا ہے۔ سیدا شرف جہاں گیری دفات بران کے کی عقیدت مند کا مکھا ہوا ہے۔ سیدا شرف جہاں گیری "شاہ ول بت" کے نقب ہے مشہور تھے۔ آپ کی دف ت 783ھیں ہوئی ہے۔ان کاذکراس کتاب میں آھے آرہا ہے۔

وہاں ثقات لوگوں سے سنا گیا ہے کہ ان کے روضے میں پچھو بہت ہیں مگر کسی کو کوئی آزار نہیں بہنچاتے ،لوگ انھیں ہاتھ میں بھی لے لیتے ہیں،لوگ انھیں جا بجا بھی لے جاتے ہیں مگر و مک نہیں مارتے۔ راقم الحروف وہاں کے بچھوؤں کوسنجل بھی لایا، گریہاں بھی ڈیک نہ مارا۔ صاحب " تمرات القدس" بي بھي لکھتے بيں كەسىداع الدين بھي سادات داسطيه ملس سے بين اورسيد شرف الدین صاحب والیت کے صاحب ارادت صوری ومعنوی میں سے گزرے ہیں۔ جب ان كالجمي انقال ہوگيا تو صاحب ولايت كے روضے كے حاذيش أنسي وفن كيا كي قعار كافي وقت گز رجانے کے بعدان کی قبرسمار ہوگئ اوراس کا کوئی نشان یاتی ندرہا۔اس زمین میں لوگول نے مكانات بنا ليے اور پيڑ لگا ليے . يهاں تك كه 970 ه (1563) ين عمل كا ايك نيك مرد اورایک غیرسلم کے درمیان جھنز ا ہوگیا۔ جمن امروبہ کے خواص دعوام اور دکام جی کے پاس گیا مر کمی نے مددنہ کی \_ جب سب سے مالیس ہوگیا تو صاحب ولایت کے روضے کی طرف متوجہ موا ـ چندراتی و ما سگزاری اور صدورجه عاجزی ادر نیاز مندی کااظهار کیا توایک رات خواب میں ویکھ کہ صاحب ولایت اس سے فرمارہ میں کہ جوکوئی حاجت یامہم لے کر بلہ نافہ جرفیع ہمارے روضے پرآئے گا من سجانداس کی حاجت پوری فرمادے گاء اور اگر تو جاہے کہ جلدائے مقصد کو پالے تو اٹھواور میرے ہمراہ چل تا کہ تھے ایسے بزرگ کی خدمت میں کہ جن کا نام سیدا مز الدین ہے لے چلوں، جومیرے پڑوں میں آسود ہ فاک ہیں۔ جمن کا بیان ہے کہ صاحب ولایت نے میرا ہاتھ کیڑااورا پنے روضے کے دروازے سے ہاہرآ گئے۔ چند قدم چلے تو ایک جگہ پہنچے جہاں با ہیبت و وقارا کیک نورانی ہزرگ چبوڑے کے او پر کھڑے تھے۔ جب آپ کودیکھا تو ( وہ ہزرگ ) چبور ہے سے اتر کر نیچ آے، ہمیں بہجان لیا اور ہمیں اس چبورے کے اوپر لے گئے اور دونوں بزرگ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر دونوں بزرگ مراقب ہوے،اس کے بعدصاحب ولایت نے سمراٹھایا اور مجصے پاس بلایا اور سید اعز الدین کی جانب متوجه ہو کر فرمایا۔اس آ دمی نے ایک ظالم کی بہت تكليف برواشت كى باوراجمى تك تكليف الفارباب، عيب كما ين توجداس الفاندر هيس كه سیکام آب کے حوالے ہے۔ بیکہااور مجھان کے پاس چھوڑ کرخودائے روضے میں چلے گئے۔ان كے جانے كے بعدسيداعز الدين نے ميرے احوال دريافت كيے، ميں نے اپنے سارے احوال

تفصیل سے عرض کرد ہے۔ جب سب احوال من میکے تو ایک جماعت جوان کے یاس رہتی تھی ان میں ہے کس سے فرمایا کہ جاؤاں مخص کولاؤجس نے اس پرظلم کیا ہے۔ وہخص حیا اوراس کولا حاضر کیا۔ بھے سے کہا کہ اٹھ واس کے پاس جا کر بیٹھ اور تیرا جو دعویٰ ہے اے پیش کر۔ میں اس کے ياس جاكر بيره كيااور جوگز را تفاس كوبيان كرديا۔اس خف نے بھى اپنى بات ميرے مقالبے بيس كى -آب نے اس كى بات روكرتے ہوئے كہا: "كوں اس يظلم كرتا ہے؟ اپ ظلم سے باز آجا"۔ وہ فلالم جو كه برسرعناد تقابالكل حق مانے كوتيار ند ہوا۔ اس كامقدمه لمبايز كياتو آب نے مجھے بلایا اور میرے ہاتھ میں شمشیردے کر کہا: ''اس فالم کی گرون قلم کردے'۔ میں نے اس کی مردن كاف دولى، آب في مسكرا كرشمشير ميرب باتحد سد لى اوركها " وجاس طالم ك شرب الله تع لی نے بچھے آزاد کردیا جیکن جا ہے کہ کل علی الصباح تو اس سرز مین پر آٹا اور اس چبوترے پر سے تھوڑی کی مٹی کھودنا، ایک قبرظا ہر ہوگی، وہ میری قبر ہاس کی مرمت کرنا، اس زاویے میں اسيخ كي جكدورست كراينا، جوشكل تجيه اورسارى كلوق كويش آئة ميرى طرف توجد كرنا، مجھے تیرے حال کی خبر ہوجا ہے گی، بھراس شکل کے لیے میں حق تعالی کی طرف توجہ کروں گا'۔(ید کہدکر) مجھے رخصت کردیا۔ جب میں خواب سے جاگا تو میں اپنے واقعے سے جیران تھا كها كاه الكه فخص در دازے سے داخل ہواا در بولا '' خوش ہوجاؤ كه فلال شخص جوتم برظلم كميا كرتا قعا سنج رات چوروں نے اس کوئل کر دیا''۔ میں نے یعین سے جان لیا کہ جس شمشیر کورات خواب یں، میں نے اس پر چلایا تھا وہ اس سے مرحمیا ہے۔ میں اٹھا اور صاحب ولایت کے روضے کی طرف چلا،جب میں وہاں اس زمین کی شناخت کے لیے پہنچا جس کارات مجھے نشان بتایا تھا، میں نے اس جگہ کی ان کے دویضے کے اطراف بیل شاخت کرلی۔ میں نے بچاوڑ واٹھایا اور تھوڑی ک مٹی اس چبوتر ، اٹھائی، ایک قبرظاہر ہوئی، اس کے بعد میں نے اس جگہ کو پاک وصاف کیا، اس قبر کوٹھیک کیااوراپنے لیے دہاں ایک کوشہ مقرر کرلیا۔اب جبیماانھوں نے مجھ سے فرمایہ تفایش ا بنی اور مخلوق کی حاجات کے سلسلے میں ویساہی عمل درآ مد کرتا ہوں۔ جب بھی جھے یا مخلوق خدا میں ے کی کوکوئی مشکل در چی ہوتی ہے میں آپ کی روح پُر نتوح کی جانب توجد کرتا ہوں ،اان کی روح مجھ یر ظاہر ہوتی ہے اور ان مشکلات کاعل کرتی ہے۔ ہرایک کے مقصد دل اور مطلب اعلیٰ کو مجھ پر

ظاہر کرتی ہے پھر میں ان لوگوں ہے كہت ہوں۔ روايت ہے كہ من نام كامير محض اكبر باوشاه كى حکومت کے زمانے تک زندہ تھا۔ آخر کار 990 ص (1583 ) میں اس دنیا سے اٹھ گیا اور ان کی قبر کے جوار میں دفن ہوا۔'' شمرات القدی'' میں ہی ہے کہ قاضی عبد للطیف امروہ دی بھی ملک واسط ے امروبرآے تھے، وہاں کے تفاق میں سب ہے بڑے قاضی اورائیے ذمانے کے علائے فی ل میں سے تھے۔ جب ہندوستان بہنچ تو منصب قف ہے دست بردار ہو گئے اور حق تعالی کی عبادت کی جانب متوجه ہوے اور سرتیہ کمال کو پہنچے۔ کہتے جیں کہ جب ان کا وقت آخر پہنچا تو کفن چور کو جو کہ امرو ہے میں مشہور تھا بلایا اور اپنے کفن کی قیمت کے برابر رقم اس کودے کرکہا:'' و کھے میری قبر کے پاس ہرگز چکرمت لگانا"۔ اس نے یہ بات تبول کرلی۔ جبان کی وفات ہو گئی اوران کی تد فین ہو چکی تو اس کفن چور کے لا کچے نے سرابھارااورا پناوعدہ بھلا دیا۔ وہ گیااوراس نے ان کی قبر کودی،اور جب کفن چرانے کے الیے ہاتھ اندر بڑھایا تو انھوں نے اس کا ہاتھ بکڑ لیا۔اس بے چارے نے ہیبت میں فورا جان دے دی۔ مبح کولوگوں نے دیکھا کہاس کا ہاتھ تو قبر کے اندرہے اورخود باہر مردہ یرا ہے۔ ہر چند کوشش کی کہاس کا ہاتھ تکال میں لیکن ند کر سکے۔ بی خبر سید شرف الدين (جہاں كير)، كمان كا ذكر "ثمرات القدس" ميں ہے جوا نشاء الله آئے آئے گا، كو پیٹی تو انھوں نے قبریر کھڑے ہوکر کہا:'' قاضی صاحب کے لیے زیبانہیں کے وام الناس پرخود کو ظاہر كري، كونك بدال راه مي بهنديده چيزېب ب-بيكهناتها كه قاضى صاحب في اس كاماته تيهوز دیا۔ حضرت قاضی عبد اللطیف رحمة الله علیہ کومیں نے دیکھا کہ فرمارے ہیں: ''اس کفن چورکو میرے قریب دفن کردیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے''۔اور فر مایا:'' جوکوئی بھی میری زیارت کو آے پہلے اس کی قبر کی زیارت کرئے'۔ اب اس کی قبران کی بائتی ہے۔(اُتین) "ممرات القدس ' میں ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدشرف الدین امروہوی، جن کا لقب جما تگیر ہے، وہ صاحب ولایت سیرشرف الدین کے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیرشرف الدین صاحب ولایت کو ان کے والد محتر مسید امیر علی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے فرمار ہے جیں:'' حق سجانہ وتعالی تجھے ایک بیٹا دے گا کہ دنیا اس پر فخر کرے گی، جب بیدا ہوتو اس کا نام شرف الدین رکھنا اور جہا تگیرلقب دینا''۔روایت ہے کہ جب وہ حدتمیز کو پہنچ تو اپنے والدامیر علی ہے بیعت ہوئے۔

ان سے اجازت کے کردالی آئے۔ وہال علوم دین کو بہت محنت اور کس سے برا معااور خودکو بخت محنت میں ڈالا۔ چنانچہ چیشی کے دن اینے لیے روٹی کی بیک بہت بڑی ٹکیہ یکا کراور چیمری سے کاٹ کر لقمد لقمد ( مكر ك كرك ايك طباق من ركادية في على الصباح جب درس ك لي جاتے تو ایک کلڑے کو کھا کریانی نی لیتے۔اُن دنوں میں جو بھی خط ماں باپ یا رشتہ داروں کا آتا اے بغیر پڑھے ایک گھڑے میں ڈال ویتے۔اس طرح تھوڑی می ہی مدت میں اپنے زمانہ پڑھم میں فاکق ہوگئے۔جب مخصیل علم سے فارغ ہوئے وان کے والد جو کہ قاضی تھے دنیا ہے رخصت مو گئے ۔ بادشاہ وقت کو جب اس کی خبر ہوئی تو دریا فت کیا: '' کیاان کا کوئی خلفہ بھی ہے؟'' کہا: دو بیٹے ہیں ؛ ایک تو ای شہر دہلی میں ہیں ابھی ابھی تحصیل علوم سے فارغ ہوے ہیں ادر ان کے کمالات کی بہت تعریف کی'۔ بادشاہ نے آھیں اپے حضور میں طلب کیا اور ان کے دالد کی وفات كَ خِرِسْ الْيَ الْعُولِ فِي آيت كريم" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ " بِرْحِي بِادشاه فِي كَها" " آپ است والدمحرم كى جكد بيفاكرين كرآب كويين اس مقام كالأتى يا تا بون" - انهول في اس منصب سے افکار کیا بھر بادشاہ ندمانا ،ضعت منگائی ، بڑی مشکل ہے انھیں بہنوائی ادر منصب تَّضَااودزيِّن كافرمان الله كريردكيا-" أَطِيُعُوا النَّلْسةَ وَاَطِيُّعُوا المُدَّمُّولَ وَأُولِى الاَمُّرِ مِنْكُمْ" (الله اورالله كے رسول اوراولی الاسرى اطاعت كرو) كے پیش نظر قبول كرليا اور در بارے باہرآ کر خلعت اور فرمان خادم کو دے کر امروہ کی راہ لی۔ جب دو تین منزل نکل بچے تو ان کے بھائی سید محمود است میں ملے۔ان مصمعلوم کیا: ''کہاں جارے ہیں؟'' بھائی نے کہا: '' دیلی جا ر با ہوں تا کہ والد کی چھوڑی ہوئی ملکست ور باخ کا فرمان لے کرآؤں کے سی کاس میں دخل ند رے''۔ انھوں نے خادم سے کہ وہ قرمان اور خلعت بھائی کو پیش کر اور کہا کہ اگر اس کے لیے

مؤرخ امروبه محمود احمد تمبای کی تحقیق ہے کہ '' ثمرات القدی من تجرات الانس'' اور'' اسرار بیر کشف صوفیہ'' کے نیشنل میوزیم کے نسخے میں سید کھود کا ہا مثین ہے۔ بلکدامروبہ کے ایک سؤر تے جناب عبدالرجیم برتر نے بیشنل میوزیم والے نسخے میں '' براور'' کے بعر' سیر محمود'' کا اضافہ کیا اور ان سے اپنا تجمرا نسب جو ثر ویا۔ سید شرف الدین جہا تگیر کے بھائی کا نام سیر محمود نیس '' سید تات الدین' ہے۔ لیکن ندوۃ اعلما محمود نیس اور دیا الدین جہا تگیر کے بھائی کا نام سیر محمود نیس '' سید تات الدین'' ہے۔ لیکن ندوۃ اعلما محمود دیا۔ اور دیا لا بمریری را بہور کے نتوں میں سیر محمود کا نام موجود ہے۔

جاتے ہوتو بہ حاضر ہے لیجے۔ بھائی نے کہا: " مجھ محصارے لائے ہوئے فرمان اور خلعت کی ضرورت نبیس، میں خود حاتا ہوں فرمان اور خلعت لے کرآتا ہوں' ۔ انھوں نے کہا ''اب ایسانہ ہو سکے گا، باتی آپ کی مرض جاتے ہیں تو جائیں'۔ یہ کہا اور روانہ ہوئے۔ بھائی دہلی کی جانب رواند ہوئے اورادھربیا مروجہ آ گئے۔ چندون وہاں رہاوراس فرمان وظلعت کو کی کے سیرو کرکے كہا: مجھے يقين ہے كہ بھائى نامرادواپس ہوں گے، جب يہاں پنچيں تو اس امانت كوان كے سپرو كر ك كبناكة باءواجدادكا مرتبه صفائي ركفتاب، كدورت كواس مين جكه ندوين "بيكهااورخود جهال ان کے دادا میاں بزرگ بسر کرتے تھے عبادت کے لیے بہاڑ یر چلے گئے اور مشغول عبادت ہو گئے۔جب ان کے بھائی سید تمودد بی بہنچ کس نے ان کا اعتبار ندکیا لوٹ کرا مروہذآ سے اورای فر مان وخلعت کو ملے کر والد کی جگہ ہر بیٹھ گئے اور کار قضامیں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب سید شرف الدين جها مكيريهار برجل مح اورعبادت ميس مشغول مو محصرف ايك غلام ان مح ياس ربا كرتا تفا\_ايك بارعيدكى رات كونلام كول يس آيا-" آوكل امروبه بسعيدگاه يرمخلوق جع بوگى اور آيس ميس مصافي كرے كى '\_ انھوں نے غلام كى خوائش كونور باطن سے بھولى اور غلام سے كہا۔ آج رات ہمار ہے تجرے میں مونا تا کہ کل عیداد رعیدگاہ کا تماشہ دیکھیں۔اس نے دیبا ہی کیا۔ جب موکر اٹھا تو خود کوامروہ میں دیکھا۔ تعجب سے قدم آ کے بڑھایا دیکھا خلق کیرعبدگاہ کی طرف جارہی ہے۔ س کے آثنالوگ سامنے آ ہان کے ساتھ عیدگاہ گیا، نماز پڑھی اور مصافی کیا اور پھران کے المراه امرو مدوالی محمیا۔ جب رات کوسویا اور میج کونیندے جاگا پھرخودکوآپ کی خدمت میں پایا۔ اس والبس آنے سے اور بھی جیرت زدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی دفات کا وقت قریب پہنچا پہاڑ ے امروبہ آگئے اور تمام یا روں رشتہ داروں اور افر باء کو جمع کرکے کہا۔ اب میں اس عالم سے چلا جاؤں گا۔ جا ہے کہ جمیز و تکفین اور بعدنماز جنازہ مجھے مزرگوں اور پدر نامدار کے پہلو میں وفن کر ویں۔ سونے کی جگہ آے ہمر تلیے پر رکھااور داہند ہاتھ دخسار کے ینچے رکھا قبلدرو ہوکر''اللہ'' کہااور داصلِ حق ہو گئے ۔ آپ کی وفات 6 مرج الا وّل 783 ھ (30 رمُکی 1381 ) کو ہو کی ۔" ثمرات القدين ميں ہے كدسيد محمود و وو و وارى صاحب ولايت في شرف الدين كى اولا دميں ميں ۔ وہ کھانے ہے ماتھ کھنچ رکھتے تعصر ف تھوڑ اسا وروھان کے لیے کفایت کرتا تھا۔ دودھ دھاری کا

مطلب مدے کہ جس کی خوراک دودھ ہو۔ کہتے ہیں کہ دہ خوفن کے جنگلوں اور بہاڑول میں کہ جہال جمعی آ دم زاو کے قدم بھی نہ بینچے ہوں اپنی عمر اللہ تعد کی عز اسم کی عبادت میں گز ارتے تھے۔ شیر چیتے ان سے مانوس ہو گئے تھے بھی کمھی ان پرسوار بوکرشہر میں تے تھے۔ایک دن ان کا ایک مرید می سے کہنے لگا کد میرے پیرمجی مجھی شرکی سواری کرتے ہیں ،ور سانب کی ہی بناتے یں۔ال خفس نے کہا تیراعقیدہ این بیری نبست ایابی ہے گرہم لوگ جب تک اپن آ کھ سے نہ و کھے لیں تیری بات کو بادر نہ کریں گے۔ میں تفتگو ہو ہی رہی تھی کہ شہر میں غوغائے عظیم مج عمیا لوگ کہدرہے تھے کد میرسید محمود شیر پر سوار ہو کراورس نپ کو تازیان بنا ہے ہوئے ہیں۔ ذرای دیرندگزری تھی کہا ہے اس مریداورال فخص کے ردبردین کئے۔ اس کی ج نب رخ کر کے فرمایا کہ تیر کواپنامطیع کر نااور سانپ کو ناتھ کا کوڑا بنانا کچھ کا منہیں ہے۔ کا م تو اس سے بالاتر ہے۔ چونکہ میرے اس فرزند (روحانی) نے تجھ سے بحث کی۔اب آگر میں اس ہیئت میں ندآ تا تو ،تو كرامات اولياء كامتكر موجاتا أوربيا تكارآ دى كوكفروز عدقي ين كراديتا ہے، يس نے ندجا ماكدتو كفروزند تے میں پڑے، بدكها اورواپس بطلے محتے \_ (انتین كلامة) پوشيده ندر ہے كه " شمرات القدى "ميں چو پھر مرہ وامير ، دالداس سے بھی زيادہ شايا كرتے تھے۔ صاحب ولايت ان كى ادل داوران کے اصحاب کے احوال کھے جانچے ۔ سادات ، مروہداس سے بھی اور زیادہ واقعات نقل کرتے ہیں۔لیکن یہال ان بی پراکتفا کیا گیا۔میرے دالدیہ بھی فر ما یا کرتے تھے کہ صاحب ولایت کے دو بیٹے تھے۔سیدامیرعلی اورسیدعزیز اللہ۔ان دونوں بزرگوں کی اورا دہیں امروہیہ سنعجل اور دوسری جگہوں پر بڑے بڑے مشہور مردان خدا اور اہل کار درویش پیدا ہوئے جیسا کہ ظاہر ہے۔میرے دالدیمی فریتے تھے کہ سید جائد بن سیدمعردف بن سیدمجدالدین بن سید عزیز الدین بن صاحب دلایت، امروبه کے مف فات میں قریۂ بود پور (بھوج بور) میں سکونت رکھتے تھے۔ بڑے نیک معاملت اورصاحب استفامت اور لائق کار در دیتی تھے۔ایک بارش عمر شہ سنجلی کی ان سے ملاقات ہوئی سنجس میں فتح شہ اور عمر شہ نام کے دو بھائی گزرے ہیں۔ وونوں ہی صاحب جاہ ومرتبہ عالم فاضل بزرگ اور اپنے زمانے کے مشاہیر میں سے تھے۔ ملاقات كة فريس عمرشف ميد چاندے كها:" آپ منجل شريس آكر كيون نيس اقامت كزيں

ہوجاتے ، سیری صرف ایک دختر ہےاہے آپ کے فرزندسید حامہ کے نکاح میں وے وول گا۔ سید جاند نے یہ بات قبول کر لی اور سنجل آ محے ، اور لی لی خدیجہ، عمر شدی بی سید حامد کے تکاح میں آ منئير \_اس طرح حولي باغ اور ساري ملكيت ان بي بي ك نام موكن - آج اس باغ ميس ، جوكه " چندن ین ' کے نام مے مشہور ہے، صرف آم کے چند درخت بجے ہیں۔ وہ حو یلی مجی 'سیدواڑہ'' ے۔سید جاند کے دو بیٹے تھے۔ ایک تو وہی سید حامد جومیرے والد کے داوا بیں دوسرے سید اكرم \_سيداكرم كے بھى دولا كے تھاكك سيدامجد جوسيد فيروز كے دالد تھے دوسر اشرف جوسيد شاہ محد کے پیدر ہیں۔ بیتمام کے تمام بزرگانادین گزرے ہیں صفات حمیدہ سے متصف اور اخلاق حمیدہ کے حامل جیسا کہ ان میں کے بعض حضرات کے احوال کا تذکرہ ان کے موقع پر لکھا جا چکا ے -سید حامد کا ایک بیٹاز ندہ ہے۔سید بدہ جو کہ میرے جد پدری میں اورا کبر بادشاہ کے در بارسی منصب دار تنے معزز روشناس بادشاہ تنے چنا نجدایک دن وہ بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے چڑے کے ہے یانی کے دوض ہے جو کہ سفر میں ساتھ رہتا تھ اپنے ہاتھ سے ڈولچہ لے کروضو کے لیے نماز یوں کے لوٹوں میں مجراڈ ولچے سید بدہ کے ہاتھ میں وے کرکہا۔سید بدہ جس نمازی کوچھی یانی جا ہے، دیں۔ بادشاہ یہ کہ کر خصے میں تیارشدہ مجدمیں جا کرمصلہ بربیٹے گیا۔اور سید ہدہ جماعت کی تکبیر ہونے تک نم زیوں کو پانی دیتے رہے۔ جب تحبیر ہوئی نماز میں حاضر ہو تھئے ۔ میرے دامد ریکھی فرماتے تھے کہ میرے دالدسید بدہ نے بہت سے درولیش اور صاحب کمال مصرات کی صحبت اٹھائی تھی اس گروہ صوفیہ کی محبت ان کے دل میں گھر کرگئی تھی۔جس وقت و ومشرتی ہندستان میں تھے شخ احمد برہی ہے آھیں ربط ادراخلاص ومحبت ہوگیا تھا۔ سنجل کی والیسی کے وقت شیخ احمد کومع ان کی اہلیہ لی بی چھول کے سنجل اپنے ساتھ لاے اوراپنے مکان میں انھیں سایا۔وہ کھن مانے یہاں رہے۔میرےوالد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس زمانے میں ہارہ سال کا تھا۔ جھے چیک کے آ بلے نکل آے تھے۔ میرے والد جھے شیخ احمد کے سامنے لاے۔ انھوں نے تھوڑی می را کھ دعا پڑھ کرمیرے تمام بدن پرلی۔اس کے ملئے سے میں بہت جلد ٹھیک ہوگیا۔ میرے والد نے راکھ کا آیک بواپیالدان سے دعا پڑھوا کررکھ لیا تھا۔ جب تک وہ راکھ یاتی رہی اس سے بہت سے صاحب جیک اچھے ہوے۔ پھر جب سید بدہ اکبرآ باد گئے ، شخ احمد کو بھی اسے

ساتھ لے گئے۔ایک دن بادشاہ کی ہمراہی میں تمام سردار اور لشکری ہمراہ تھے۔رائے میں ایک مرجما موا ذراؤنا بإدل آيا اور جارول طرف جيما كيا-سيد بده في شخ احمر الكارا الدين في مم جالیس بچال نفر ہیں رائے میں کوئی جاہ بناہ نظر نہیں آتی اور بارانی (برساتی) ساتھ نہیں اب کیا بوگا۔ انھول نے کہاغم مت کر دادر میرے بیچید چیچہ آ دَادرایک نیلے پرسب کو ایجا کر کھڑ ا کرلیا اور براكيك كواساع النهييم سے أيك اسم مبارك الك الك يد منے كو كما مب نے برد هنا شروع کیا۔ جب بارش ہونے تھی ٹیلے پر کھڑے ہوؤں پر ایک تطرہ نہ پڑاادر ٹیلے کے نیچے اور ادھراوھر ہر جگد بہت زیادہ پانی برس دھارے بہدگئے۔ جب بارش رکی سب لوگ سفر پر رواند ہوئے سب كے كيڑے موسكے ہوئے اور پاك دصاف تھے۔اس رائے كے آئے جانے دالے ان كا حال و کھ کر تعجب کرتے تھے۔ یہ تصرف یکٹ احمد کا تھا۔ نے ہندی میں یکٹے احمد کے بہت سے اشعار میں جو معانی و فقائق سے پر ہیں نظم '' رنگ ریکھا'' بہت خوب ہے۔میرے ۱۰ کی بیاض میں جو کہاب بھی میرے پاس ہاں میں بیٹم موجود ہے۔ای بیاض میں ان کے دو ہرے ہی ہیں۔میرے والدفر، یا کرتے تھے کہ چندوو ہرے خودش احمر کے تعم سے مکھے ہوئے ہیں۔ آخری عمر میں شیخ احمر کوسفر ملّه کاشوق غالب ہوا اور اپن اہلید کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب سُتی میں جیٹھے تو میسور تھا کہا اورمكة رواند بوئ و ي جن زب أو دَ أرجن تمريع رئ بهارنداحدار يار بها جمو كيسبه بهار مول آ زین خال جوان کے مخلع ادران کے محب تھے انھوں ان کے دونوں فرزند دل عبدالسلام اورعبدالرحمٰن کوایئے پاس رکھ خان موصوف نے ان کی سجت اٹھائی تھی ادر سفر بھی ساتھ کیے تھے۔ دونوں بھائیوں کی میجھی روایت بیان کرتے ہیں کرائیک دن وہ رونوں ہے تکلفانہ بزرگوں کے مقابر کی میرکواپنے والد کے ہم راہ شکلے۔راستے میں جب ایک کنوئیں پر پہنچے ویکھا حسین جمیل عور تیل پانی تھینے رہی ہیں۔ یہ دونوں کوئیں کے کنارے ان کا تماشہ و کھنے لگے تو شخ احمہ نے ىرخۇتى كى دەسەاس دفت بىندى كىيشىركها.

احمد کوا کی بان راہ بدہنا کہن بکا ہے کہن کہن نیر پلبارتی تربت الاگت باے کھونہ گوٹ ور ما نگ کھ احمد نین سرائے آنسول ججرکت جک کے بی بی لبنآئے

ؤ کھ کبخن پر آنسونک احمد در سکی جاد برہی بھی جرا دہی جراد جراد احمد برج پر میں دادی لادت لوں پے سرون ہوں ٹی کی بے ٹی کیے سوکوں احمد نکہ سکہ پے بنی روم روم تن مانہ ہوں ناتھ بول ناہ رک ہوں ما ہیں ہو مانہ

جب شیخ احمر حربین شریفین کی زیارت سے فارغ ہو گئے تو وہیں مکنے میں 990ھ (1583) میں وہیا ے بلے عمرے اور ملکے ہی میں فن ہوئے ۔ زین خال اورسید بدہ نے جب ساتو ہواغم کھایا اور آہو زاری کی۔ زین خاں ماردار آ دمی تھے ان کے ایسال نواب کے لیے خوب خیرات کی۔ چنانچہ جر ایک شخ ، ہزرگ اور فقیر کو جوا کبرآ باومیں تنے ایک ایک بکری ادرایک ایک من آٹا مع نمک مرج وغيره ديا تاكه ايخ ايخ متعلقين كوكلائين ايك باربير، دادا پير صالح كي تمنا لے كرخواجه معین الدین چشتی قدس سرؤ کی زیارت کے لیے اجمیر گئے قیم مبارک کو بوسدویتے وقت تعل پھوں ان کے دامن میں آگرا۔انھوں نے اپنے دل میں نیت کی کے اڑکا نصیب ہوا تو اس کالعل نام رکھوں گا ،مذت مقررہ گزرجانے کے بعدمبرے والد پیدا ہوئے۔اپنی نیت کے موافق ان کا نام لعل رکھا اور جونظر مانی تھی ، او، کی ۔ آخیر میں میرے دادا بادشاہ سے رخصت لے کرا پی جا گیری جالندهر بط محق و بین بیار برے اور 13 یا 14 شعبان 990 ص(21 ماکست 1583) من ونیا ے رخصت ہوئے۔ان کی قبرای جگہ ہے۔ 14 شعبان زیادہ درست ہے، کیونکہ مبرے والد هب برأت كو بهت كھانا تيار كرايا كرتے تھے اور كہتے تھے كرآج كاون ميرے والدى وفات كاون ہے اور اس رات کو بہت سے سلحا اور فقر اکو دستر خوان پر مدعو کرتے تھے۔میرے دالد کہا کرتے تھے كه ميرے والد محترم كى وفات كے بعد ميرے ہوئے ہمائى، جن كانام سيد پسر تقا، كولے جاكرا كبر بإدشاه كے حضور كافر اكر ديا \_وه نهايت و بيه تصاور دراز قد بها دراور طاقت وربھي ، بادشاه كو پيند آ مے اور کہاا سے نوجوان کو پہلے سے میرے پاس کیوں شلاے اوران کی بہت قدر کی۔ جب کافی دیر تک کھڑے رہے تو ناز پروردہ ہونے کی وجہ سے تک آ گئے اور وہاں سے واپس سنسل آ گئے۔ پھر سنجل ہے کلہووئی چلے سے اور وہیں 990ھ میں انقال ہوگیا۔اس خبر کوئن کران کی يوى جو كەسىدامجەكى بىيئىتى چەمبىنے تك سرجھكائے بىلى كىبىلى رەگئى اوركونى سانس نەنكالا ،اسى

حال میں دنیاہے چل کسیں -میرے والدفر مایا کرتے تھے کہ میرے دواور بھد کی جوان دنیا ہے اٹھ یکے ہیں۔ سیدشاہ محمداور سیدعثمان - ان کے علاوہ میرے اور بھی بہت ہے بزرگان خاندان اور رشتہ وارجیسے سید قاسم ہسید جوگ ،سیدمعروف وغیرہ ،کسنجل جن کا وطن تھے، نیک یا کباز حضرات كزرے بيں۔اس وقت ان كے حالات تفسيل كے ساتھ ذہن ميں نہيں بيں مگر مجملا جو كچھ يہاں ككه ديا كميا - رحمة النعليم اجمعين - مير عدالد بزر كوارسيد على تاريخ ببيدائش ما ورجب امرجب 976ھ (1569 ) ہے۔ وہ « درزاد ہی صالح پیدا ہوئے اور بھین سے ہی آتار ہدایت وسعادت ، سلامتی اور استقامت ان سے ظاہر تھے۔خلق ومروت اور فتوت و ان سے متصف تھے۔ جعم و تواضع ، چیسی کدان کی سی اور دیکھی گئی کم ہی کسی عمل دیکھی اور تی جاتی ہے۔ چذ نچد ایک بار اپنے پڑوسیوں سے ہوی سخت جفا کیں اور سختیاں اور غلیظ تھم کی گالیاں انھوں نے ویکھیں مگر سب کو معاف کر کے شام کو جفا کاروں کے گھر کھا نامجوایا ایسا کئی جگہ اور کئی یار وقوع پذیر ہوا۔ بدی را بدی سهل باشد سزا اگرمردی آحسسن السی خن آنساء میرے دلد شروع میں شخ مرتفعی خال کے اس کے بعد مرتفعی خال کے بھا نجے شخ سلیم کے اور پھر سید بہوہ بخاری کے لشکری رہے۔اپنے مقررہ وظیفے کے علادہ انعام دغیرہ سے سروکار ندر کھتے تے۔ ہمیشان کا اٹھنا بیٹھنا اس راہ جذب وسلوک کے مردان راہ جیسے ابا مکر منبھلی، شخ عبدالو ہاب، سراج الدین لونی (جن کا ذکر گزر چکا) ہے رہتا تھا۔ان کے علاوہ ادر بھی جومردان خدا گزرے ال ان کی بھی صحبت میسررہی ہے۔ چونکہ آپ کی بیدائش اور وفات ، ورجب میں ہوئی ہیں ، اس لے اس مینے کی ساری تعوّاہ میں ایک فلس (پیسر) ہمی این ذاتی ضرورتوں میں صرف ندفرہ تے نتے، بلکہ سب کا سب راہِ خدا اور صلم رحمی میں بانٹ دیتے تھے۔ ہر علاقے کے درویش حضرات جب ان کے پاس جاتے تو کہ کرتے تھے کہ ہم اپنے البَّاللّٰ ل کے گھر جارہے ہیں۔ بجیبن سے خر حیات تک وہ جن عارفان باللہ اور فقراے ملے یا ان کی صحبت اٹھائی مجھ سے بیان کیا کرتے تھے،

ادراس پرایند تعالی کاشکرادا کیا کرتے تھے۔ان میں سےخواجہ ہیرنگ قدس سر فی صحبت ایمبیر آ سا( ما نندا کسیر ) تقی جیسا کہ شنخ ایا بکر کے ذکر میں گزرا۔ شنخ تاج امدین سنبھلی کی حجت کی خاطر آپ نے سنجل ہے دہلی کا سنر کیا۔ پہلے دن شخ تاج الدین نے فرمایا:"اس فوجوان سے خوب صلاحیت جھلکتی ہے' ربھر ان کے احوال دریافت فرمائے۔ انھوں نے بڑی خاکساری اور نیاز مندی کے ساتھ اپنی حقیقت حال کہددی۔ شخ نے بہت مہر پانی فرمائی اور ہرروز کھانے کے وسترخوان پراینے ساتھ بھایا۔ ای طرح اور بھی بہت ہے درولیں حضرات سے جن کا ذکر اس كتاب مي كزرا ملاقات اور صحبت ربى ب- في قطب عالم ك ذكر مين آچكا كه ورويشول كي محبت سے جوآپ نے حاصل کی اگر اس کا ذکرتح بر میں آئے تو اس کی تفصیل میں کتاب بہت ضحیم ہوجائے گی۔ان سب میں سے سید محسنہ علی کو بہت یاد کیا کرتے تھے ادر کہا کرتے تھے کہ وہ راہ محبت ميس سيّح اورصاحب ذول ولطافت تقيم، جوبهي ان كود كيمنا مشقد موجاتا تفارا كيدن ياران طریقت میں ہے کسی نے ان ہے کہا: "سیدی میری تمنا ہے کہ کوئی اللہ والے مرنے کے بعد کے احوال جوان برگزریں جھے بتلائیں اور میری اس دیر بندخواہش کو بوری کریں'۔ انھول نے کہا: '' جب میں دنیا ہے جاؤں گا تو انشاء اللہ سجانہ وتعالیٰ خواب میں تیری بات کا جواب دول گا''۔ جب ان كا انتقال ہوگيا تو ان كا وہ مصاحب اس بات كے جواب كا انتظار لے كرسوكميا۔سيد صاحب كوخواب ميس ديكها اوروه سوال وريافت كيا- انحول في كها. " بين ديال كى كيفيت كمن میں نہیں آتی ، جب تو دہاں پہنچے گا تو خود و کمھ لے گا ، یہی جواب ہے''۔ان دنوں جبکہ میری والدہ ونیا ہے گزری تھیں میرے والد دہل ہے اکبرآ باوروانہ ہو گئے تھے۔ جب لاہور مہنچے تو وہاں ﷺ ابراہیم سے ملاقات کی۔ وہ میرے دالد کے طریقۂ نبت، صلاحیت اور دوسری کیفیات سے واقف ہوئے تو ملاقات میں بہت سرگری دکھائی اور رات کو پیغام بھیجا کدمیری ایک فیک وختر ہے اس کواپنی زوجیت بیں قبول کرلیں۔ میں نسبا آل موک کی قوم سے ہوں۔ میرے والداس بات کو تقديرير موقوف ركار وبال سے روانہ وے ،آخر الامريد معامله ميري والده كي خاله كي بيشي سے ظہور یذیر ہوا کیونکہ ان سے قرابت قریبہ دی ہے۔ میرے والدفر ماتے تھے کہ شیخ ابراہیم خوش اخلاق

اور تک معاملت ہزرگ آ دی تھے۔اس کے بعد میں نے شخ کی اس تصب میں مجبت اختیار کی۔ تھے کے ایک جانب نشست گاوتھی اس میں باجمعیت گزارتے تھے بچھ پران کا بروالطف وکرم تفا۔آج ای قصبے میں ایک بزرگ شکر اللہ نام کے رہتے ہیں، بوے نیک معاملت خوش طور وطریق والے۔میرے شیخ ہے آشنائی ہے۔میں بھی ان ہے آشنا ہوں ، میتوں انھوں نے دبلی میں وقت "كزارا ب، في الحال اين مقام يرييل - اين والديث أر نع الدين بن شخ قطب الدين بن شخ عبدالعزیز چشتی وہلوی کے خلیفہ ہیں۔ان ہی سے ذکر باطن کی تلقین حاصل کی ہے اور سکون و جعیت باطن سے خوب میر ہوئے ہیں۔این احوال مجد سنایا کرتے ہیں اور میرے احوال معلوم كرتے رہتے ہيں، گريں از روئے اوب بہت كم كہتا ہوں۔ جب مير ہے والد 63 سال كى عمر كو پنچ،خوشاب ( پنجاب ) کی حدود ہے مهات میل دورد یّا بن ملوکی قصبے کے نواح میں ووشنہ کے روز 12 ررجب المرجب 1039 ص(16 رفروري 1630 ) ميں شهيد ہوئے اور اس قصبے كے جنوب میں فن ہوئے۔ان کا کچھ ذکر سید اسحاق کے ذکر میں گزرو ہے۔اس حکایت کی تفصیل میں نے ا پنی کتاب ''جمع الجمع'' میں ملص ہے۔البتہ میں اس جنگ میں زخی ہوکر گر گیا تھ۔ اُن دنوں کے عجائبات میں سے ایک بیجنی ہے کہ پدرمحتر م کی شہادت سے حالیس روز بعد تک میں انھیں ہر رات بوی شان بان اور نیک وضع میں دیکھا کرتا کہ میری تسنی اور دل جمعی اور استفسار حال کی با تیں کیا کرتے۔ اس زمانے میں جھے مارے خواب یاد تھے۔ عدادہ دوشنبہ کی رات کے زیادہ تر را توں کے خوابوں کے میں سب کو بھول گیا۔ نجملہ ان خوابوں میں سے آبیہ ہار میں نے ویکھا کہ میرے دالد ایک موضع میں ہیں۔ سارا گھر ہری مجری گھاس سے مزین ہے، اس بیں کوئی دیوار نہیں ہے۔ وہ گھر کے پیچوں نے ایک تخت پر تکیدلگائے بیٹھے ہیں اور دوسرے تخت پران کے برابر میں، میں اور میرے شخ بیٹھے ہیں۔ وہ اس عالم کے عجیب دغریب حالات میرے شخ کو سنا رہے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہال موجود تمام ساکنان زنان صاحب حسن لطيف ونظيف وظريف بين لباس فاخره شرسلوس معلوم بواكده مقام مقام ببشت ب،اوروه عورتیں بہشت کی حوریں ہیں۔ میں اُن دنول اکثر اپنے والد کی قبر کے اردگر دیڑا رہتا تھا۔ ایک

ون ایک سفید داڑھی والے ہزرگ کو دیکھا کہ آئے اور نزدیک بیٹھ گے اور کلام مجید کی ایک سورت پڑھی اور چلے گئے۔ بتا نہ چلا کہ وہ کون تھے۔ بچر میں نے مدتوں بعد 1050 ھ (1641) میں قند ھار کے سفر کے دوران اپنے والد کی قبر کی زیارت کی ،ویکھا کہ دہاں کے لوگوں نے وہال کی رسم کے ہمو جب قبر کو پھروں کے کلزوں ہے آراستہ کر لیا ہے ،اور جعداور دوشنہ کی رات کواس کی چہار دیواری میں چراخ جلاتے ہیں اور زیارت کو آئے ہیں اوراس قبر ہے ہمت جائے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ دمیرے شخ نے میرے والد کی تعزیت میں میہ خطاکھ کر جھے بھیجا تھا۔

> خداست آنکه نمرده است، جاودال جامی و مرخرف و باطل است و مرخرف و باطل

اے جامی صرف ایک اللہ کی ذات بی جاوواں ہے، بس اے بی موت نیس ور تہ جو بچھاس کے سواہے ماند خیال اور باطل حق نداق ہے۔

و کچھو، ڈھوٹر وتو اس کوڈھوٹر و، اینے راز کے جو بال رہو، ہال مگر جس حال میں رہواس کی کوشش رہے کہ غیرے دل کا کوئی تعلق نہ رہے کہ اس کاروبار عشق کا میں مرمانیہ ہے۔ اس کے علاوہ جینے اضانی کمالات و مقامات ہیں اگر و ه حاصل ہوں فبہا ور نہ چنداں ضروری نہیں کہ لامحالہ حل مشكلات كي ليارواح طيوت كي طرف بي متوجهون انتاءالتد،الله ك كرم سے تمام وشوارياں آسان ہوجائيں گی مصطرب ند ہوں اور رفتهٔ رضا کو ہاتھ سے نہ دیر تمھاری کوشش بیہ ہونی جاہیے کہ کوئی ایسی بات یا کام مرز دند ہوجے شرع محمدی صلی لقدعلید وسلم نے منع کیا ہے۔ جو كي البائ سنت ب بال جو يح بحى طريقة واب صوفیہ میں سے ہے اس کا طور یہ ہے کہ اگر تنالف شرع تہیں ہے تو فائدہ بادرا كرمخالف ميتو نقصان ب\_اكر بوسكية نماز شب يعنى تهجد من کچھ دمیر خاموش میٹھیں اور اپنے محبوب کو حاضر خیال کر کے اسم ذات الٰہی کی جانب ول میں ذاکر رہیں اور اگر ایسانہ کر سکیس تو یہ خیال کریں کہ محبوب کواسینے خامیۃ ول میں حاضر جانیں اور دل کے دروازے پرمحبوب کے انتظار میں دل کی طرف متوجہ بیٹھے رہیں۔ اس بات کو ذکر میں بھی تقوريس رکيس تا كەنظرخارج دل نەپرد مىجوب كوخودىيں ۋھونڈىي نە که بیرون میں، بلکہ جو بھی طلب کریں اینے دل پر عرض کریں تا کہ جعيت فاطرباته سے نہ جائے۔

کائب تروف (محمد کمال واسطی) کے احوال: میرے مجمل احوال یہ بین کے میری ولاوت مغرب کے وقت 2 ررہے الاقل 1011 ھ (19 راگست 1602) کوہوئی۔''اعظم''اس کی تاریخ ہے۔اس دن آن سرور صلی الله علیہ دسلم کے عرس کی ابتدا ہے کہ آپ کا وصال ہجرت سے ممیار حویں سال میں وقوع پذیر ہوا ہے ''(11 ہجری) آپ صلی الله علیہ وسلم کی تاریخ وصال کہ ایک دن میر سے دل میں آئی اور میں نے یہ قطعہ کہا

چوں رفت ازیں جباں محر تاريخ دصال او بجستم هفتند ملائكه محق محق آ تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے وصال کے بعد سے بیری پیدائش کے دن تک کم دبیش آیک ہزار سال ہوتے ہیں۔ رئیج الاول کی تین تاریخ کی شب میں ہی حضرت خواجہ بہاءالدین محر تقشیندی قدس سر ذکا وصال ہوا ہے۔ میری بسم اللہ ہونے کا دن 6 ررجب المرجب ہے جوخواجمعین الدین حسن مجزى كاليم عرس بيرى رسم بهم الله صنرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى قدس سرؤكى مجد منورہ میں جو کہ حضرت کے روضہ کے متعل ہے اور آپ نے خووا بنی حیات مبار کہ میں بنوائی تھی اس معجد کے پھر ان بزرگوں نے ڈھوئے تھے جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ﷺ عبدالعزيز كى اولاد ميس سے ايك بزرگ جن كانام' شاہ عالم' تھا كه آ م يوكى ہو ون جھے خوب یاو ہے۔ 6 رر جب المر جب ہی میرے شیخ کی ولادت کا دن ہے، جیسا کد میرے شیخ کے ذ کر میں گزرا ہے۔ اللہ کے کرم ہے میں نوسال کی عمرے نماز پڑھ رہا ہوں اور کمیارہ سال کی عمر ے روز ہے رکھ رہا ہوں۔ جب میں چووہ سال کا تھا کہا یک بار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجه بیرنگ کی صورت میں خواب میں دیکھا۔ دریائے جون میں کشتی پر قلعہ فیروزی ہے جانب بالا ووتیری دوری پرآپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہوا۔ دیکھا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم تكليدلگا ، بيشے بين كويا كر يجى براھ رہے بين اس كے بعدروع مبارك بيرى طرف کی اور آپ صلی الله علیدوسلم نے بوی شفقت فرماتے ہوئے آئے اورسر کے اشارے سے مجھے میضے کے لیے فرمایا۔ میں نے سلام کیا اور نیاز مندی دکھلائی اور کھڑے کھڑے آپ کے ادیریازل انوار اللی کا نظارہ کرنے لگا۔ آخر کار آنخضرت صلی اللہ علیہ اسلم کشتی ہے اتر کر دریا کی ست والے دروازے سے قلعہ کے اندرتشریف فرماہو گئے۔اگلے سال ہی میں عنایات الّٰہی کے طفیل اینے میٹن خواجہ خرو کی صحبت ہے بہلی بارمسجد جامع فیروزی وہلی میں مشرف ہوا اور آپ کے پیچھے نماز عصر پڑھی۔اس ونت وہ سولہ سال کے متھے اور میں پندرہ سال کا ۔وہ مجھ سے عمر میں سات مہینے اور

<sup>1</sup> جب بحرصلی الله علیه وسلم ال جبال سے چلے گئے تو گویا ہوئے النی دنیا سے رخصت ہوئی۔ جب میں نے ان کی تاریخ وصال کی جبتی کی تو ما تکہنے کہا کئو طو (11ھ) وہ وہ کی تھے۔

چوہیں دن بڑے ہیں۔ اس بہلی حاضری میں افھوں نے جھے ہور یافت کیا کہ کیا نام ہاور
کہاں سے آئے ہو؟ میں نے حقیقت حال عرض کی۔ ان کر وہ کھڑے ہو گئے اور آیک نگاہ دکش و
کہاں سے آئے ہو؟ میں نے حقیقت حال عرض کی۔ ان کر وہ کھڑے ہو گئے اور آیک نگاہ دکش و
کلام ہے وش سے جھے اسیر کرلیا اور اپنی محبت خاص کے دریا میں خوب خوب غو طے کھلائے۔ اس
کے بعد جہاں بھی آٹھیں و کھیاان کے جمال با کمال پرشیفتہ اور فریفتہ ہوتا اور اس رہائی کا مضمون
جوکہ میں نے اسے موافق حال بی تھی جوش مارتا تھا۔

راک روز که در کوے تو بھتا فتہ ام روئے خود زغیر برتافتہ ام مشاق جہال بصورت قانع وہیں من صورت و معنیٰ بتو دریا فتہ ام اس کے بعدوصل کی راہوں سے کر رتے ہوئے جمیب وغریب احوال چیش تے۔ان کی یا داور ن کے شوق وجمیت جس کھتے ہی خدا پرستوں کا دیدار نصیب ہوا اور کتنے ہی شاہد ان شیریں کام سے ملاقات ہوئی جواکی کی حکایت ہے۔اور جرمقام پرسفر ہو یا حضر ،ان کے در وعشق وعمیت میں خواجہ ضرود ہلوی کا بیشتر میر ہے حسب حال ما جاتا

آفاق ہا گرذیدہ ام، مہر بُنال ورزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام، امّا تو چیز ہے دیگری ان ہی احوال میں کم دبیش اسال کی مدت گر رگی تو 1035 ھ (1625) میں حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرۂ کے عرب کی رات کو بخیر کسی کی وس طت کے میں نے بڑے بھر واکھار کے ساتھ طریقہ تعظید یہ کی کہ کا گئین کی ورخو ست کی، آپ نے بیول کر لی اور چندون کے بعد کہا کے معلم سیالہ کا محرت پڑھاوراس سعالے میں استخارہ کر۔ ایک لاکھ بارکلہ کی تعداد بوری کرنے کے بعد جمعہ کی شب میں، میں وعائے استخارہ کی (دورکعت نماز پڑھ کر) سوگیا۔خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ میں، میں وعائے استخارہ کی (دورکعت نماز پڑھ کر) سوگیا۔خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ بہاءالدین فقش بندلاد میں مؤلی صحبت سے شرف ہوااورآپ کی عنایات جمھے برہو کیں۔ حضرت خواجہ نے جو حسب ذیل ہیں۔

<sup>1</sup> جس روزے میں تیرے کو بے کی جانب روڑ ال مول میں نے اپنا چیرہ دوسروں کی طرف سے چھیم لیا ہے دنیا کے عاش ق<sup>و ب</sup>س ظاہری حسن پر تناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ٹس نے تیرے حسن ظاہری وباطنی دونوں کو یالی ہے۔

<sup>2</sup> میں نے ساری و نیا کے چکر کاٹے میں کتنے بی حسینوں کی محبت میں مشغول رہ ہوں۔ بڑے بڑے دے خوبان جہاں دیکھے میں لیکن تو تو چیز بی ادر ہے تیراکوئی جوابے میں \_

اے بے سر و یا بیردہ مخروش وادی سر دیر وگر نے خاموش ا کر بار جی نبد تو می کل در دیر چی دید تو می توش بر چند نی رود تو می رو گیکمه نمی کشد تو می کوش اس كے بعد ميں نے اسے آ ب كو بيكانے لوگوں ميں إكراه بيضا بايا - يالوگ جھے كمد بي کہ کیوں قلاں سے مرید ہور ہے ہواور میرے شیخ کا نام لیا۔ یہ می کہدر ہے ہیں کہ کیول فلال شیخ کے پاس جومیرے شیخ کے ہم نام میں نہیں جاتے اور مرید ہوجاتے۔ یہ بات سنتے ہی میں الن کی معبت سے تنگ دل ہو کرا ٹھٹا ہوں اور اپنے شخ کے پاس پہنچا ہوں اور خواب کے ماجر سے کوخواب ی میں عرض کرتا ہوں، جب چوتھ یا یا نجویں شعر پر پہنچا تو میرے شخ نے آ کھا در مرکے امثارے ے بہندیدگی کا اظہار کیا، مگر چھٹے شعریر ز کے اور کیا:'' ہاں خوب ہے '۔ون میں جب حاضر خدمت ہوا، براہ لطف و کرم جیسے ہی تلقین ذکر باطن کی ۔نقشبندیہ کی کیفیت معہود نے ظہور کیا۔ سب سے پہلا مخض جوآپ ہے بیت ہواوہ میں تھ۔ یہ بات میں نے بار ہا آپ کی زبان مبارک سے تی ہے۔اس کے بعدرسالہ 'قدسید بہائیہ ' کی آپ کے آگے میں نے قرائت کی۔خواجگان نتشبندید کے مشہور ومعروف قتم کی اجازت بھی میں نے آپ سے بائی ہے۔ اور بھی عطایا ہائے کثیر ہے میں مشرف ہوا ہوں، جن کی تفصیل آگر بیان کروں تو بہت وراز ہو جائے۔ الحمدالله علی ذلک \_دوسری مرتبه میں نے (محمر) مصطفی صلی الله علیه وسلم کواینے شیخ کی صورت میں خواب میں دیکھا او تنالطیف وحسین اخو بروکہاس کی تعبیرے عاج ہوں۔ مصرعہ 1

ول من دَاند ومن داغم وواعد ول من

خواب ہی کے دوران کوئی کہدرہا ہے کہ پیچھ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بی کہدرہا ہوں نہ بینو میرے شخ ہیں۔ وہ شخص بھر کہتا ہے کہ ہاں تھ صلی اللہ علیہ وسلم قو نہیں ہیں مگر تھ صلی اللہ علیہ جیسے ضرور ہیں۔ اس جمال با کمار کا مشہدہ کرنے کے بعد ایک کیفیت عظیم جھے پر طاری ہوگئی۔ اس اثنا ہیں یاوشاہ وفت کو ویکھا کہ کمل رعب ود بد ہے ساتھ ظاہر ہوئے اور دوروٹیاں اور لذت دار گوشت اپنے دست خاص سے میرے ہاتھ ہیں وے کر کہا: ''کھا''۔ اور کہا: '' ہر سانس کی

ميراول جافتا باورش جافتا مول اوربس ميراول جانتا -

گلبداشت رکھ کے ففات میں نہ از رے ، جھے سے داصل ہو جائے گا''۔اس معالم اور گفتگو سے مجھ برایک ایس حال اورایک ایسی کیفیت النی طاری ہوئی کہ جس کا بہت ویر تک اثر رہا۔ اس کے بعد اینے ﷺ کے سامنے اور ان کی نمیبت میں دونوں حالتوں میں عجیب وغریب احوال اور والقعات زونما ہو ہے۔وہ میرے ساسنے اتنے حقائق ،اس راہ کے رسوز اور دوسری باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کداگر میں انھیں لکھوں تو کتاب بہت دراز ہوجائے گی۔ان میں کی اکثر باتیں میں اپنی کتاب 'جمع الجمع'' میں لکھ چکا ہوں۔ان میں سے چند ملفوظ سے تبر کا اور تیمنا انشاء اللہ اس كتاب بين لكعول كا-تيسرى مرتبه (الحمر) مصطفى صلى القدعدية وسلم كواييخ والدكي صورت مين ویکھا کہ مُنیت گھوڑے پر کہیں تشریف لے جارہ میں، اور میں آپ کی ہم رکا لی کی سعادت ہے بہرہ مند بول۔میری جانب متوجہ ہو کرعنایت و بثاثت کے ساتھ بچھے خطاب کر کے پچھے فرمارہے ہیں ہگراب جھے یا ونہیں کیا فر مایا تھا پختریہ کہ آپ کی ان مہر ہانیوں اور الطاف ہے میں متاندداد فوقی فوقی ان کے ہمر کاب چل رہا ہوں۔ایک دن سیداللہ یارامر د ہوی نے کہ جن کا ذکر گر را مجھ سے معلوم کیا ''کون ہو، کہال ہے آئے ہو''؟ میں نے نام پہا بتلا یا اور یہ بھی کہا كيسيد شرف الدين صاحب والايت امرو بوى كى اولا ديس سے بول \_ انھوں نے بوى نرى سے دریافت کیا: ' تمحارے پاس کوئی نب نامہ ہے' ؟عرض کیا ، ' میں نے اپنے والدے من ہے اور انھوں نے اپنے والد سے ،اسی طرح آخر ان تک سلسلۂ نسب مسلسل ہے''۔القصہ سید اللہ یارے اس گفتگو کے بعد بار باردل میں آتا تھا کہ کاش خواب یا حالت واقعہ میں اس نب نامے کی تحقیق ہوجائے تو کی بی چھابوآ خر جمعہ کی دانتوں میں سے ایک دات کو میں نے خواب دیکھ کہ میں ایک بلند حیمت پر پہتچا ہو ۔ او میں سنے دیکھا کہ وہاں حضرت امیر الموسنین علی رضی القد عنہ سفیدلباس زیب تن کیے نوجوان کی شکل میں تشریف فرما ہیں۔ میں بادب تمام ان کے پاس بیٹے مگیا۔ آپ نے ازروئے عنایت فرمایا ''سید کمال!'' میں نے عرض کیا '' جی حضرت حاضر ہوں'' آب نے فر مایا: '' ہمارا حصہ نیکو کارفقرا کو پہٹیائے والا بن جا''۔ میں نے نیاز مندی دکھائی اوراس . بات کودل و جان ہے قبول کیا''۔ جب جاگا تو وہ دغدغہ جوول پر چھایار ہتا تھا جا تار ہا۔ آخراس خواب ورسیدصاحب کے س تھ گزرے واقعے کویں نے اپنے شخ ہے موض کیا۔ میرے شخ نے فر ماما: ''مهارک خواب ہے'۔ اور پیابھی فر مایا کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے عرس کیجی وصال کے دنوں میں جوکہ 17 ہے 21 رمضان المبارک میں کی دن ہوا ہے جوہمی کھانا میسر ہونیک فقرا کو پہنچایا کر۔ میں نے قبول کیا اور اس دن سے آج تک کہ اپنے شخ کے تھم کو بجالاتا رہا ہوں اور انشاء اللہ آ کے بھی اس برعمل پیرا رہوں گا۔ اس مبارک خواب کی وجہ بننے کے لیے سیداللہ یاد کا اپنے اوپر بہت احدان مجمت ہوں۔ حضرت خواجہ محمد پارس قدس مرہ کی کتاب ' سنطاب فصل النظاب' میں حضرت امیر المونین کے ذکر و فات کے سلسلہ میں مسطور ہے: '' قوفی وضعی وضعی اللہ فی الک و فعۃ کیسلہ الاحد المتاسع و العشرین من شہر و مضان سندہ اربعین و غسلہ المحسن و الحسن و الحسن و عمور وضی الله عنهم 1 ''

ایک به رسحر کے وقت جب میں اپنے شخ کی محبت میں متعزق تھا اور نہایت مسرود الوقت تھا۔ میں انے آئھ بند کی تو خوابہ فقر علیہ السلام کوواتے میں ویکھ کہ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا تشریف لا ہے۔
میں نے اظہر وعقیدت و نیاز مندی کیا۔ انھوں نے اپنے واپنے اکھر میں میر اوا ہنا ہا تھ لیا اور کس کر مضی بھینے کر کلمات مجیب اور نکات فریب ارشاد فرما ہے۔ ای اثنا میں مجھ سے مسکراتے ہوئے فرمایا: ''جس طرح تو نے یہ حری ہا گراہیے ہی چالیس محرکز اور نے مجھے پالے گا''۔ ایک دات حقرت فوٹ الاعظم رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ بوری آن بان اور جوانا ندا نداز میں دوراز قد اور فاخرہ لباس نریب تن کیے ایک راستے نے تشریف لے جادہ ہے ہیں۔ میں اس داہ کے کنار سے کھڑا ہوں اور آپ کے جمال جہاں آ راکا نظارہ کر دہا ہوں۔ آپ نے عنایت فاض کی ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس عظید سے بچھ پر ایک مجیب کیفیت طاری ہوگئی۔ بیخواب میں نے آپ کے عرس (وفات) کے دن کے قریب ماہ رہے الآ فر میں دیکھا۔ ایک رات معظرت خواجہ ہرگ کے کوس رہ فوجو اب میں دیکھا کہ ایک تخت کے درمیان جبھے ہیں، میں اور میرے شخ آپ کے تو کے کوس سے اس طف میں آئے ہیں۔ میں اس موائی ان مجھ سے فر مار ہے ہیں کہ ہم کس تموار میں ہور شاہ کے اس عالم میں آئے ہیں۔ میں ان مجری کیا ظہاد کیا، اس کے بعد عرض کیا کہ میں۔ اس عالم میں آئے ہیں۔ میں نے کما حقہ بین زمندی کا اظہاد کیا، اس کے بعد عرض کیا کہ دھڑ دین دمندی کا اظہاد کیا، اس کے بعد عرض کیا کہ دھڑرت میری سفارش میرے شخ ہے کرد ہیجے۔ آپ نے اس بات پر مسکرا کرفر مایا: ''اپنے دل کی

<sup>1</sup> آپ کی دفات کونے میں ہفتہ کی رات کو 17 رمضان المبارک 40 ھیں ہوئی۔ حضرت حسن ، حضرت \* حسین اور حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کونسل دیا۔

حالت سے نہیں سمجھتے ''؟ اس بات سے جو بر ہے ول نے پایا دہ میرا دل ہی جانا ہے۔ چ نکہ میر اول ہی جانا ہے۔ چ نکہ میر سے والعہ نے بچین سے ہی ہزرگوں کے طریقہ صلاح وسلامتی پر میری تربیت کی ہے۔ تی بہات و تعالی نے اُن کی تربیت کے اثر اور شخ کی عنایات اور تو جہات سے جیسا کہ چاہیے میری سلامتی کے ساتھ گھہداشت کی ہے۔ ہر چند میری جوانی کے دنوں میں بعض اوقات ہوا نے نفسانی کے غلبہ اور صفت حیوانی کے استعمال سے بہت ی چیزیں سرراہ بننا چاہتی تھیں، لیکن ہروقت اپنے شخ کی توجہ یا طنی کے طفیل کے

## " چوك تراتو مست كشيبان زطوفان غم مخور <sup>1</sup> "

الله تعالی نے ان مہلکات سے نجات بختی ۔ 'السحہ مداللہ علی ذالک السنعایہ والمحمد الله علی دالک السنعایہ والمحمد الله علی التوفیق علی التوفیق کے '' ۔ عمبداشت اللی کی عنایتوں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ ایک بارا یک صین وجیل عورت نے مجھے اپنا فریغتہ بنالیا۔ ہر چند میں خود کوصلاح وتقوے کے قطع میں بند کرتا لیکن شیطانی لشکر مجھے اپنی طاقت سے برس کر دیتے اور عنان افتیار میر میں بند کرتا لیکن شیطانی التی رات اچا تک مست و بے افتیار این بستر سے الله اور اس را ہزن محورت کی طرف قدم بنو حایا۔ میراایک نہایت بی شد حا ہوا اوز نس تھا جو، نہ بھی کی کو کوئی گرند پہنچا تا اور نہ کی کوا سے مارتا مراسے میں بند حا ہوا ہو بیٹھا تھا۔

جب میں نے اس اون کے سے گزرنا چاہا تو اس نے اپن گردن کمی کی اور منہ کھولا ،اور میراعضو پوشیدہ منہ میں بھرلیا ،ایالگا جیسے اس نے میراعضو خاص جمھ سے جدا کر دیا۔ جو نہی علی نے استعفار کیا فوراً اونٹ نے بھے جمھوڑ دیا ،اس سے جمھے کوئی تکلیف نہیں بہنچی تھی ۔ میں فجل ویر بیثان ہو کر چربستر برآگیا اور اللہ تعالیٰ کاشکراوا کیا کہ بذریعہ شتر اس نے توجہ شخ کی برکت سے ادادہ بدے نگہانی فرمائی ۔اس دقت مولا نا علاء الدین آ بنیری کی حکامت جو کہ '' رشحات' میں ہے جمھے یادآئی کی ایک دن مولا نا موصوف نے خواجہ ابوالوفا خوارزی کی ورج و لیں رہائی پڑھی

<sup>1</sup> جب تیری کشتی کے کونیا اللہ کے دوست میں تو طوفان کا فم ست کر۔

<sup>2</sup> اس الله ك تمام تعريف بجس في محصد يعتيس بخشس اور مجمور في عطاك

چوں بعض ظہورات حق آمد باطل بیں عکر باطل نثود جر جائل اور پردة کل ہر کہ بجر حق بید باشد ز حقیقت الحقائق غافل اوراس کے ساتھ مولوی جائی الدی سرة کے ' سبحة الابرار' کے ورج ذیل اشعار کشانے گئی گئیت با فرح کہ بدخود بد نیست آنچہ بر دیدة تو ایں بد نیست الشخے دید کافر قال کرد از خیر او ز بیر سوال اشخے دید کافر قال کرد از خیر او ز بیر سوال گئیت باشد درد دو چیز نہاں کہ نی و ولی تمارو آن قال ان قسید گزین قائل غازی ہست در رو دین یا زمقول از قسید گزین نظر پاک ایس چنیں بیند نازنین جمل نازنی ہمل نازنی سیند نازنین جمل نازنین بیند ایر خین ایر جنین ایر جنین ایر جنین ایر جنین ایر جنین ایر خین ایر جنین ایر جنین ایر جنین ایر جنین ایر جنین ایر جنین داویت ایک ایر جنین ایر خین ایک مرجبین داعیہ مشادی و شیطانی ہے مغلوب گھرے باہر لگا۔ ہمارے گؤئی بین ایک نمایہ سے جمین ایک مرجبین داعیہ فیادی و شیطانی ہے مغلوب گھرے باہر لگا۔ ہمارے گؤئی بین ایک نہایت شریواور بنین کوال اس نے ذیادہ برایس نے دو مراند دیکھا تھا۔ جنین کی کیات میں ایک جگرگڑا ہے۔ جب بین نے اس آرمی رات کویں نے اے دیکھا تھا۔ جن کی کاارادہ ترک کردیا۔ تب بین نے بانا کردیا کیات میں ایک جگرگڑا ہے۔ جب بین نے اس دیکھا تو اس کے ڈرسے میں نے بانا کردیا۔ تب بین کے بانا کردیا۔ تب بین نے بانا کردیا۔ تب بین کے بانا کردیا۔ تب بین کے بانا کردیا۔ تب بینا کی بانا کردیا۔ تب بینا کے بانا کردیا۔ تب بینا کی بینا کی بینا کی بینا کی بیار کی بینا کی

<sup>1</sup> چونکہ حق کے بعض ظہورات صور تا باطل ہوتے ہیں ، باطل کی تعلق کا اٹکار جانل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ۔ چونکہ حق محمی مظہر مر جودات ہیں تق کے سواکود کیتا ہے دہ تنقیق الحقائق نے غافل ہے۔

2 اس نے منتی ہیں آ کر کہا کہ بد بذات خود بڈیلی ہے ، جو کچھ تیری نظر کے سامنے ہے دہ بڈیلی ہے ، کیونکہ ہر بد دیاطل میں کوئی تکست حق چھپی ہے (فطل تندیم یاطل کے بر بد دیاطل میں کوئی تکست حق چھپی ہے (فطل تندیم یاطل کے بر بد دیاطل میں کوئی تکست حق چھپی ہے (فطل تندیم یاطل کے بہا کہ اس میں دو فیرین چھپی رکھی ہیں جو دیکھا اور ہیرے معلوم کیا کہ آپ کواس میں کیا فیر نظر آتی ہے ؟ کہا کہ اس میں دو فیرین چھپی رکھی ہیں جو

ریکھا اور پیرے معلوم کیا کہ بوال یک تیا پیرسروں ہے، پہندی اور پین بیس فازی کا مرتبد کھتا ہے،
سی بھی نی یاولی بین نیس بلتیں۔ایک تو یہ کہوائے آل کے دواصول دین بیس فازی کا مرتبد کھتا ہے،
اورا گردہ ممی کو آل کردے تو اُس مقتول کو شبید کا درجہ لیے گا۔ پاک نظر حضرات ای طرح بر شربیس فیرد کھ لیتے ہیں، جوخود سین ہیں دہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی میں وکھے لیتے ہیں۔اللہ والوں کی بہی صفات ہوتی اللہ ہیں، افسوس اس پر جوان کی محبت سے دور ہے۔

کارخانے میں ندائی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اُن بزرگ نے بدریاع تحقیق کے بعد کھی ہے۔ لا تُسنُكِسر السَحَقَّ فِي طُورِهِ فَالنَّاهُ بَاحُصُ ظُهُ ورَاتِسِهِ " رشحات " میں ہے کہ بیشعرابو مدین مغربی کا ہے۔ان کے دوسر معص اشعار بدیں: وَأَعُطِ مِنْكُ الرَّضَا بِمِقْدَادِهِ حَسَى تَسَوَفُ لَى حَقَّ إِنْسَابِسِه فَسَالَسَحَقُ قَدْ يَنظَهُ رُفِي صُورَةِ يُندُكِ رُهَا الْجَسَاهِلُ فِي ذَاتِهِ اس کے بعدے اپنے شخ کی محبت کی دولت کی برکت سے جہال کہیں بھی عشق مجازی میسر ہوجاتا عشق حقیق نظرا تا حق بات یمی ہے جو کسی بزرگ نے اس شعر میں کہی ہے۔ عشق حقیق است مجذی مکیر این دُم شیریت بازی مکیر أيك وقت تقاك جب بير الشخ جواني كونول مين الياس معتق ومحبت كاليها شور دلولدر كلت منے کہ چوبھی انھیں اس حال میں دیکھنا حیرت کر تاتھا۔ بے اس محلے کی مجد میں دن رات گز رتے ، ميں بھى ان كى خدمت ميں رہتا تھا۔ آپ ميں ايك عجيب تم كى بے تعلقى اور بے تعيّن كامشامدہ ہوتا تھا۔ چٹانچہ حاضرین بھی ان کے حال کی تا ثیرے بے خود ہو جاتے تھے۔ایک رات مجھے اور سب کواپنے پاس سے رخصت کردیا اور پوقت سحروہاں ہے کی کی ہمراہی کے بغیر اور کسی کو بتا ہے بغیر فريداً بادينجي كيا الما شامل ن ك مامول خواد محمصادق في أنصيل خط بحيجا جس مين اس سفر ك موقو فی کے مقد مات اور دوسری تصیحتیں لکھی تھیں۔ جب وہ خطان کے پاس پہنچ تو پڑھ کریہ جواب تحریر فرمایا۔" تامدگرامی جو کمال شفقت اور مہر پانی ہے آپ نے تحریر فرمایا تھا اس کا مطالعہ کیا۔ آ یخضرت اس فقیر کے دلی نعمت اور مرتی میں جو بھی تکھیں ماکہیں بجااور آپ کوسز اوار ،کیکن آپ خودمهریانی فرما کراجازت بخن دیتے ہیں تو چند جملے عرض کر دوں تو گتا ٹی نہ ہوگی تبدیگا ہی باطنی یے چینی کہ جس کا کوئی علاج نہیں آ رام سے چیوڑتا۔اور کمال استق مت میسرنہیں ہوتا۔ یہ فقیراس

یاطل کوکسی بھی طرح باطل جان کر اس کی حکمت کا متحرمت بن ، کیونکہ وہ اللہ تعد لی کی صفات کے بعض ظہورات میں سے ہے۔ خود کو اس کی تقدیر پرا لیے راضی رکھ کہ تو اثبات قدر کا من گزار ہوجائے ، کیونکہ فن مجھی ایسی صورت میں بھی فل ہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جائی آ دمی اس کا اٹکار کر پیٹھتا ہے۔ عشق مجازی کو مجازی نہ بھنا ، یہ منجانب من ہوتا ہے۔ یہ ٹیر کی وم ہے اس سے مت کھیلنا۔

کی دوا این ادراک ناقص میں اور اپنی فہم ناتمام میں اس عالم میں بظاہر دو چیزی سمجھا ہے، یا تو طوت کہ بچرکوہ و بیابان جہال کمی کی نشست و بر فاست نہ ہو یا پھر سفر تجاز جو بیاروں کے لیے مبارک ہے۔ یہ علاج اس اضطراب کا ہے کہ جس ہے جان کو خطرہ ہو، ور نداس کے در ہے کہ اضطراب کے دفع سے لیے ذکرواذکار وغیرہ کافی جیں۔ جھے باربار خیال پیدا ہوتا ہے کہ خودکو باوجود اس بے بھناعتی اور اور ہے کسی سے حرین شریفین پہنچادوں اور فی الحال بھی داعیہ زیارت حرین اس بے بھناعتی اور اور ہے کسی سے حرین شریفین پہنچادوں اور فی الحال بھی داعیہ زیارت حرین محترین اس کا محرک بنا ہے ، اگر چددو سروں کو کسی کی عالت حقیقی کی خاص کرفقیروں کے حالات کی خرمیس ۔ حضرت میر زاجیو نے وہ جوفر مایا ہے بالکل حق

کر مرجد من پیر مغان شد چه تفاوت در پی سرے نیست کرس کے خدا نیست اور کا تھے اس فقیر معزت قبلہ گا ہی میاں جیو قدس سرہ جو کواس قدر مایت فا ہر شریعت فرماتے سے اس فقیر کے لیے وسعت مشرب اختیار کرنے کوفر مایا تھا۔ غرض یہ ہے کہ آپ ہے ایک امید رکھتا ہوں کہ مہر بانی فر ما کر مجھے رخصت کریں ، حالا تکہ فقیر کا داعیہ سفر دراز ہے، لیکن فقیر منایات الہیہ کو سفر و حضر میں اپنے ماتھ پاتا ہے۔ براہ لطف دکرم والدہ ہے رخصت دلوادیں۔ کتاب (نقد النصوص) میرے پاس ہے، نصوص الحکم اور دوسری ای قتم کی کتابیں جوآپ کتاب (نقد النصوص) میرے پاس ہے، نصوص الحکم اور دوسری ای قتم کی کتابیں جوآپ کو مل بین النہ بی بیجوادیں ، لیکن کل مم الی کو علاحدہ ہے کہ پڑے میں بندھوا کر بیجوادیں ، کی حل میں آئی کو علاحدہ ہے کہ پڑے میں بندھوا کر بیجوادیں ، علی حالت ہوگئی کے ونکہ شخ کو دو اور کی کر بطا ہر دور گئی تھی اور این کے بخیر مالت ہوگئی کے ونکہ شخ کی ہم سفری اپنے سامان سفر کو دیکھ کر بظا ہر دور گئی تھی اور این کے بخیر رہے کا نہ یا را تھا نہ صبر ۔ جیران و پریشان ، بے چارہ اور آ وارہ پھر تا تھا، حالا تک اس نہ مالی کہ اس میں میں کئی نوگر کی تھی۔ ان دونون موافع ہے قطع نظر میں بین شادی ہوئی تھی اور لشکر میں نئی نوگر کی تھی۔ ان دونون موافع ہے قطع نظر والد ہے اجاز ت لینا سب ہے اہم کا م تقا۔ بیآخری شن ممکن ٹیس لگی تھی ، آخرا پئی جگد آکر لیٹ میا اور ایکٹا ہو ہے جھوٹا جائے ہے۔ اس اس میں جائے کہول اس کے اس کہ ہونا جائے کہول اس کے اس کے حقوظ جائے ہے۔

<sup>1</sup> آگر میرے مرشد صاحب میناند ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی سراییا نہیں ہے جس میں کوئی ندکوئی راز اللی ندچھیا ہو۔

بوادئ غم منم فاده ، زمام فکرت زوست داده ندیخت یادن نیمقل ربیر، نین قواناندل شکیباً ای اثناء مین منم فاده ، زمام فکرت زوست داده ای اثناء میں دل میں آیا کہ خواجہ بیر مگ کے آستانے پر جا کر قبر منؤ رکی پائنتی بیٹے کر اپنے حال خراب کا علاج ان سے جا بول گا۔ فوراً اٹھا اور گرتا پڑتا شکستگی تمام کے ساتھ روانہ ہوا اور زبانِ فزارا دردلِ فکارے اس قسم کے اشعار پڑھتا جاتا تھا

حب تو مراد ما محم باتی بر نام تو جاں فدا محم باتی کو جا فرای باتی و خواجہ خواجها محم باتی و فرمای بحال خت یکرہ فظرے اے خواجہ خواجها محم باتی و خواجہ بخواج باتی بخواج ب

ای سوے بہشت آمدوآں جانب کعب مارا بہ ہمہ حال سر کوئے تو اولی 3

۱ شیں دادی غم میں گر پڑا ہوں ، فکر کی باگ باتھ سے مچھوٹ کی ہے ، نہ مقتل رہبری کرتی ہے نہ ہی نصیب یادری کررہاہے ، نہ جم میں ہی طاقت ہے ندول ہی صابہ ہے۔

<sup>2</sup> اے فیج محرعبد الباتی! آپ کی مبت میری مرد ہے، آپ کے نام پرمیری جان نداہے، اے خواجہ خواجگان! مجھ خشہ حال پرایک نظر فرمائیں۔

<sup>3</sup> پیراہ تو بہشت کی طرف آتی ہے اور وہ کیجے کی جانب آتی ہے جمیں ہر مال میں تیرے کو ہے کا خیال اولیٰ ہے۔

م حصور جائے ہر ذے سے پردور جائے تھوٹ جنھ کو سنائے نہ نیں ان سے بات اب ہوت جب بادشاہ کا مزاج خوش ہوا تو سادھن کو کھر طلب کیا اور کماب کی اور اس کا ول خوش کرویا۔ القصہ جب میں فرید آباد کہ بنچا تو اپنے شنٹ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے بچیرے بھائی محمد صاوق (جن کا وکر گزرا) سے یو چھا: 'میرے شخ کہاں ہیں؟''اس نے جواب ویا: '' تین دن رات یہال رہے،

<sup>1</sup> ایک بات تو وہ دل ہے کہنا ہے، دوسری جموث موث کہنا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کیول کہ بے بات

کوئی ناراض نیس ہونا۔

<sup>2</sup> جب میرے ول ہے دکھ دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی ، جن کوتو سنانے گیا تھا مگر انھوں نے نہ سناتو جا اے سنیں کے۔

ای آدهی دات کو ناگاہ بستر ہے ایکے اور کہا: '' میں واپس دہلی جاتا ہوں'' میرے بچازاد بھی آن نے ان ہے کہا '' فداو ثدا اس عزیمت کے ساتھ گھرے ثلثا اور پھراس طرح داستے ہی اس فوضح کا کیا سبب بٹا؟'' تیرانام لے کرفرہ یا: '' میں فلانے کی خاطر واپس جار ہا ہوں'' میں اس فوید حیات بخش کوئ کرایز و تعالی و تقدی کا شکر بجالا یا اور کام کو حسب مراد پالیا جلد وہاں ہے دوڑا، کہتے ہیں کہ جب میرے شخصی کے دفت اپنے مکان پر پہنچ سب پہلے بچھے معلوم کی کہ دوڑا، کہتے ہیں کہ جب میرے شخصی کے دفت اپنے مکان پر پہنچ سب سے پہلے بچھے معلوم کی کہ کہاں ہا اور اس کا کیا حال ہے۔ جولوگ واقف تھے انھوں نے بتایا کہ آج آپ کی صحبت میں دسنے کے لیے فریدآیا دگیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ درین گنبد سے را

جب میں اس صاحب دو جہانی کے دیدار پر انوار ہے مشرف ہوا تو ان کے بے حد لطف وعمایت ہے بہرہ مند ہوا پھر تو چوگز راگڑ را

عید نو روز ہیں بانی جیست آل کہ طالب رسد بمطلوب ایک برمیرے شخ اکبرآباد میں سے میں ہی ای شہر میں دوشیل کی سرفت دوسرے محلے میں تھا، اور ہردن ان کے دیدار کے لیے پنجا تھا، بھی رات کو بھی رہا تھا۔ ایک دن جب میں آیا تو ان کو نہ بایا۔ میں نے پوچی ہو کہاں میں؟ الوگوں نے کہ سید شمر آخ امر دہوی کے مکان پر گئے ہیں۔ میں نے شوق میں اس جگہ کا قصد کیا۔ اثنا سے راہ میں دیکھ کے میر سے شخ تمیں چالیس قدم آگا گے جا رہ ہیں ۔ ہی سر ہیں ۔ ہی سے بین ۔ ہی اس جہر چند تیز سے تیز قدم اٹھا تا گر ان تک نہ بڑتا چاتا۔ جب جلد تر اس مکان پر پہنچا تو ان کے ابھی ابھی جنیخ کا کوئی نشان نہ دیکھا۔ پڑا تجب ہوا۔ ان سے اور ان کے بعض خدام سے بھی معلوم کیا کہ بیال کب بہنچ ہیں۔ سب نے بالا تق آگہ تیرے آئے سے ایک پہر پہلے آئے معلوم کیا کہ بیال کب بہنچ ہیں۔ سب نے بالا تق آگہ تیرے آئے ہوئے مصطفی اور میر سے شخ کی درمیان ہوا تھا۔ شروع حال میں اس تو جو ان کی رفاقت میں جو میر سے شخ کی موشنودی کے میں سیہ سال رہوہ بخاری کے ہمراہ رہنا ہوا۔ بلکہ ہیں نے بیسنم آئی ایے شخ کی خوشنودی کے میں سیہ سال رہوہ بخاری کے ہمراہ رہنا ہوا۔ بلکہ ہیں نے بیسنم آئی ایک بیسنم بی اس خوشنودی کے میں سیہ سال رہوہ بخاری کے ہمراہ رہنا ہوا۔ بلکہ ہیں نے بیسنم آئی اسے شخ کی خوشنودی کے میں سیہ سال رہوہ بخاری کے ہمراہ رہنا ہوا۔ بلکہ ہیں نے بیسنم آئی اسے شخ کی خوشنودی کے میں سیہ سال رہوہ بخاری کے ہمراہ رہنا ہوا۔ بلکہ ہیں نے بیسنم آئی اسے شخ کی خوشنودی کے

<sup>1</sup> واقعی ال جہان میں دل کودل کی طرف راہ ہے۔

<sup>2</sup> سنتھے کی فربر بھی ہے میونوروز کیا ہوتی ہے، جس دن طالب سے مطلوب سے ال جائے وہی میدنوروز ہے۔

کے کیا تھا۔'' تشمیس چاہوں تم رے چاہے دالوں کو بھی چاہوں''۔اس کے دخصت ہوتے وقت میں نے خوامہ حافظ شیرازی کا بہشعریز ہا

میل من سوے وصال وقصد اوسوے فرال ترک کام خود گرفتم تا برآید کار دوست اس ایک سالہ سفر میں عالم خیب کے کیسے عائب وغرائب اپنے شخ کی توجہ سے مشاہدہ کیے۔ حقائق و معارف ہے لبریز اس قدر کل ت ان کی طرف ہے اداہوتے تھے کہ اگرسب کوجمع کیا جائے تو ایک كتاب علا حده سے مرتب ہوجائے۔ان میں سے بعض ' جمع الجمع' كے نسخ ميں تحرير ہوتے ہيں۔ مخضریہ کہاس ہور ہے سفر میں باوجود کجار ہے کے ادراس توجوان کے دن رات کے واقعات لکھنے کے جن کا مجھے میرے شیخ نے تھم فر مایا تھا اوراس نو جوان کی یاس داری اور ناز برداری کرنے کے، میں نے بھی اس کے چیرے کی طرف نظرنہ اٹھائی۔اس کی دجہ صرف اینے شیخ کا ظاہراً و باطناً اوب المحوظ رکھنا تھا۔اس معالے کواس برمحول کیا جائے کہ جب سے میں اپنے شیخ کی غلامی میں آ پاہوں مجمى بھى ان كى ج نب ان كى غيبت ميں بھى بير درازنبيں كيے \_ند بھى اس مت كوتھوكا، نه بيشاب يا پاخاندگیا، چاہے میں ان کے ہمشہرہ ہم دیار رہا، خواصنیل، لا ہور، فقد هاریا کہیں کے سفر ہیں رہا۔ أيك دن ميں سنجل ميں اينے شنخ كى ياد ميں تمكين تھاء اور اپنى خرالي حال ايمان ويعين برنظر كرتا تھا۔ نا گاہ اس شعر کے عنی بھے پر منکشف ہو گئے اورا پنے ول میں اس کاوجدان بھی پایا۔ مانند حباییم که بر آب سواریم چول باد رسیده بهد در آب شزیدیم کے دریتک میں اس کی کیفیت میں مست رہا،اس کے بعد یفین کال ہوگیا۔انو کھ نکات اور معنی مجمنااوربات مراس كالذب كوباطن من چكمنااور چيز برجيها كمولانا جاى قدس مرؤ ففرمايا: صفتِ بادء عشقش زمنِ مست میرس دوق این نے ند شنای بخدا تا مجھی

<sup>1</sup> جھے تو اس کے وصل کی گئی ہوئی ہے گر اس کا تصد جانب فراق ہے۔ بیس آبی اپنامن مارے لیتا ہوں تا کہ دوست کا ستصد پوراہوجا ہے۔

<sup>2</sup> ہم تو بلیلے کی طرح سطح آب پر تیرر ہے ہیں۔ ذرا ہوا تک اور پانی میں ال سے۔

<sup>3</sup>اس کے عشق و محبت کی شراب کی صفات مجھ مسبعہ کئے عرفان سے مت ہو چھے ۔ تو اس کی الذت جب تک
خود نہ چکھ لے کسی کے بہتے نہیں جان سکیا۔

ایک دن بھے پرایک حال آیا،اس حال کے مطابق کسی بڑے ناعر کا یہ شعرا پے بیٹنے کے سامنے پڑھا اور اس کے معنیٰ دریافت کیے۔ دہ مجھ گئے کہ مجھ پر کیا حالت طاری ہے،اس کے معنی بتلائے اور خود بھی مسرورالوقت ہوگئے۔ وہ شعربیہ ہے

گر بچشم مر کے راصورت جال دیدہ شد جہٹم خسر و بود وروے کن حکایت مخضر کے بین وجدا ناد کیے رہا تھا کہ بینجاس نی الوقت ان کے جمال یا کمال کے، جیسا کہ میرامشاہدہ تھا، کے موافق تھا۔ اوروہ حال آج تک میری نظر میں ہے۔ اس حال میں انھوں نے اپنی دستار خوش رنگ اپنی سرمبارک سے اتاری اور میرے سر پر دھکر میری دستار اپنے سرمبارک سے اتاری اور میرے سرپر دھکر میری دستار اپنے سرپر دکھی ۔ ان کی اس لطف فرمائی سے جھے جو پھو ملتا تھا ملا۔ وہ دستار آج بھی میرے پاس ہے، اسے عید کے ایام میں سرپ بائدھ کر شرف یا ب ہوتا ہوں۔ ایک رات سنجیل میں بندی کے ایک شعر کے معنی میرسید فیروز پاندھ کر شرف یا ب ہوتا ہوں۔ ایک رات سنجیل میں بندی کے ایک شعر کے معنی میرسید فیروز

<sup>1</sup> میں وہ ہوں کہ جس کاندکوئی خاص دنگ ہے، ندکوئی خاص ذاتی مال ہے۔ میں ندکا لے دنگ کا ، ندسریٹ ، ندز دد ، بیٹی میں آئینہ ہوں جیسا دنگ جیسی نسبت میرے آگے آتی ہے وہی میری نسبت اور میرا دنگ ہوجا تاہے، حالانکہ میں ان سب سے جدائے دینگ وسے کیف ہوں۔

ا گر کسی کوظا ہری آ تھے۔ ووج کا دیدار ہونے گئے آواس کے سر میں کسی عاشق کی آ تکے ہوگی فضہ مختر کردے۔

جیے دوستوں کے سامنے تصوف کی زبان جی بیان کے ، پھر جب جی اپنے شخ کی خدمت علی و بلی پہنچا اور اس ہندی شعر کے معنی ایک صاحب دل شخ نظام کے سامنے ، جو کدمیر کے شخ کے صحبت دار ہیں ، ہیں نے بیان کیے تو انھوں نے کہا کہ ہندی کے اس شعر کے بی معنی تیرے شخ کے نے بھی بیان کیے ہتھے ۔ ہیں نے بوچھا: "کنے دن پہلے کی بات ہے" ۔ انھوں نے کہا: "دس دن ولی پہلے کی ، راتفاق ویکھیے کہ جھے سنجل بیں اس کے معنی بیان کیے ہوے بلا کم وہیش وس دن ان کی پہلے کی ، راتفاق ویکھیے کہ جھے سنجل بیں اس کے معنی بیان کیے ہوے بلا کم وہیش وس دن ان کی مرر رہے ہیں۔ یہ انقاق ای تبیل ہے ، جیسا کہ ایک ہندی خیال کے بارے بیس شخ مصطفیٰ کا مرر را میں ہرسال سنجل ہے اپن دہ بی آ کر تین مہینے رہا کرتا ہوں اور تو مہینے سنجل میں گر ارتا ہوں ۔ ایک دن ان ای شخ نظام الدین نے جھے معلوم کیا کہ کیوں تین ماہ دہ کی اور میں شرک ارتا ہوں ۔ ایک دن ان ای شخ نظام الدین نے جھے معلوم کیا کہ کیوں تین ماہ دہ کی اور مستنجل میں تو ماہ رہتا لازم کر رکھا ہے ۔ ہیں نے جواب ہیں بطور خوش طبعی ہیکہا ۔ میں نے جواب ہیں بطور خوش طبعی ہیکہا ۔ میں نے جواب ہیں بطور خوش طبعی ہیکہا ۔ میں نے جواب ہیں بطور خوش طبعی ہیکہا ۔ ا

خوش وفتت ہو گئے، کیونکہ وہ خود میرے شخ کی محبت کے جام ہے ہوتے ہیں ''کہ آشا یہ یقیس قدر آشنا واند''

میں نے ان سے کہا کہ اس شعر کے معنیٰ ایک، وسری نوعیت سے بھی میر سے ول میں آئے ہیں، وہ

یہ ہیں کہ ' انسان کی ایک سال کی عربیں ہارہ مہینے مان کر کہتے ہیں کہ عمر کی بھی چار خشمیں ہیں؛

بچین، شاب، اوھیر بن اور بڑھا پالے ہیں جس طرح سال کے تین مہینے رجب بشعبان اور رمضان

کو طاعت وعبادت و کر واشغال اور فیک کا موں سے معمور رکھن باتی تو ماہ کے لیے طاعت و
عبادت میں معین و مددگار ہوتا ہے، یہ تمین ماہ بھی سال کا چوتھائی حصہ ہیں، ای طرح عمر کی چار
قعموں میں سے ایک متم شباب ہے، چاہیے کہ اسے خاص کر القد سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خرچ
قعموں میں سے ایک متم شباب ہے، چاہیے کہ اسے خاص کر القد سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خرچ
کر سے تا کہ ساری عمر میں حسب مراد دین دو نیا کی بھلائی میسر جو چاسے اور باقی بینوں فتم میں بھی
پارسائی میں گزر ہیں۔ ایک دن میں شخر فیام الدین میر سے شخ کو سنار ہے میں کے گذشتہ شب میں
پارسائی میں گزر ہیں۔ ایک دن میں شخر میں میں میں میں میں میں میں ا

<sup>1</sup> میں تھے ہے نیبس کہتا کہ مارے سال مے نوشی کر، بلکہ تمن ماہ شراب بی اور نومبینے پارسابین کررہ۔

ت أثناى يعين طوري آثناك تدرجانا ب

نے ایک خواب و یکھا ہے کہ میں و نیاسے چلا گیا ہوں اور جھے قبر میں اتار ویا ہے، اور میں قبر میں كمرامون اوررخ آپ كى جانب ب-اتخ مين ثال كى جانب بى قبرين ايك كرك كلى اوروو مین اوراء النہر کے مشائخ کے لباس میں اس در سیجے سے اعمر آئے ، ہرایک کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے بگراس کی کیفیت میرے خیال میں نہیں رہی۔ انھوں نے مجھے یو چھا: "مَسنُ رَبُّکَ ؟" (تيراربكون ٢) مِس مَن كه : "أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَه " راس ك بعدانعول في معلوم كيا: "مَنْ نَبِيْكَ ؟" (تير ي بي كون بين) - بين في كبا :"أشْهَدُانْ مُعَصَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" وري اثنا آنخضرت صلى الله عليدوسم مير بيجي س برآ مد بوت ادران سے خطاب کر کے قرمایا: ' کی محصت پوچھو یہ میری آل میں سے ہے' ۔ خواب من کرمیر سے في فرما يا كربعض روايات من آيا بكر آنخضرت صلى الله عليدوسلم كوقبر مين حاضر كياجائكا تا كدميّت كا حال بيان فرما كين اوراس كردين كي حالت كي خبروين، تيراية خواب اس كے موافق پڑا۔ یہ بھی کہا کہ تیرے مرنے کے بعد ہوسکتا ہے جھ سے قبر میں سوال نہ ہوں اور بھی خواب جو تو نے دنیا میں دیکھا ہے کفایت کر ہے۔ ایک دن ایک قاری نے برے شیخ سے کی سلسلہ کلام میں کہا کہ میں نے منبیل ویکھ ہے اور اس کی سیر کی ہے، ایک ویران شہر ہے اور اسکی آبادی تتر ہتر ہے۔الی، ی اور بہت ی کمیاں بیان کیس مجھے برانگا کیونک وہ میراوطن ہے۔ "خسب الوطن مِسنَ الإيسمَسان "(وطن ك محبت ايمان مس سے سے) ميں نے اس قارى سے كہا: "وہال كى صاحب دولت بالحنى سے بھى ملے؟ "میں نے ویرانی اورائترى کے علاوہ کھے ندد مکس سے کہا: " بھرتو عارف روی کی مثنوی کے بیاشعار آپ کے حسب حال ہیں۔ مثنوی

گاوے در بغداد آمد ناگهاں می گذشت اوزیں سرائے تا آل سراے (اللہ میں گذشت اوزیں سرائے تا آل سراے (اللہ میہ لطف د خوشی ہا و مزہ او شہ دیدہ جز کہ قشر خربوزہ میں نے اس خشک عالم سے یہ بھی کہ: ''کیونکہ اس وقت میر اوطن منجل ہے البندا میں نے جو چھ کہا اس لیے کہا، در ندمیر اوطن قدیم تو شہرواسط ہے، اوراگراصلی ہی وطن کوکئی ہو چھے کہ جے حقیق کہتے

<sup>1</sup> ایک بنل ناگهال بغداد کے اندرآ گیا ،اور اس سرائے سے اُس سرائے تک گزرگیا بھراس نے بغداد شہر کی ردنعیس ،خوشیال ،اورعیش و آرام بچھ شددیک علاوہ خربوزوں کے چھکوں کے۔

ہیں تو دہ وحدت ہے۔ کیونکہ میرامبداو معادہ صدور درجوع اس جانب ہے جانے معاد و میدءِ ما وحدت است وہی ما درمیان کثرت و کثرت میانِ ما

جيماك " محات الانس" بيس بكرابو بالممرحمة التعليد فرمايا

خواص جے کبر کہتے ہیں وہ کبرخاص ہے ورند کبرعام وہ تی ہے جوشر بعت فلا ہرہ میں مرادہ۔ مَسَنُ صَعِبِلَ سِلْعَة لَقَدْ بَوِی عِنَ الْکِبُر (جس نے سامان کی ٹوکری سر براٹھا کربازا سے گھر پہنچادی وہ کبرے بری ہوگیا، اسے بہاڑ کھودنے کی حاجت نہیں، واللہ اعلم)۔ بیر سے فی نے اس حاشیہ پر بھی حاشیہ کھی حاشیہ کھی حاشیہ کھی اس کھی حاشیہ کھی حاشیہ کھی حاشیہ کھی حاشیہ کھی حاد وروح قات جو کہ وجود سے سرادو جود وصفات جو کہ وجود سے نہیں ہوں، سر پر کھکر بازار سے گھر ہوں اس میں ہوں، سر پر کھکر بازار سے گھر جہنی نااپنے وجود کا اٹھ جانا اور حضرت وصدت میں استغراق جو هی ہوں، سر پر کھکر اوار سے کھی اس حدیث شریف پر ایک بار کھی اس نے المف انہی کا ایس کے المف انہی کا ایس کے المف انہیں کہ کے دوے کہ وہ ہو اس میں ایک بار میں نے اپ شخ کوخواب میں دیکھا کہ وہ جھ سے کہدر ہو ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہیں۔ "تو نے شہر سے تو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر نجالت جھکا کے ہوں۔ "تو نو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر خوالت جھکا کے ہوں۔ "تو نو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر خوالت ہیں۔ "تو نو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر خوالت ہیں۔ "تو نو حاصل کی گھر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتا'۔ میں سر خوالت ہیں۔ ان تو میں کی کا کی سر کی کی کو کی کو کی کی دیکھوں کی کو کو کی کو کرنے کا کام ہے دو نہیں کرتا '۔ میں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کرنے کی کو کا کام ہے کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کرنے کی کو کو کو کی کو کرنے کو کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کو کر

<sup>؟</sup> تمارى جا مدر اومعاول وصد بيم كثرت كردميان بين اور كثرت جمار مدورميان بي-

<sup>2</sup> عربی دفاری شعروں کا کیساں ترجمہ :۔ دل وجان سے برائی ادر خردر نکا لئے کے مقابلے سوئی سے
پہاڑ کھود ٹا آسان ہے۔

<sup>3</sup> نیرا خود کوموجود جانای گناه ہے، نیس کہا گیا کہ تیرے دجود میں گناه ہے۔

<sup>4</sup> جوفنانی الله جو گیا چرده بھی مردوزیں ہوتا۔

پوری اکساری اور نیاز مندی کے ساتھ سائے آگر کھڑا ہوگیا۔ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں تھی، اپنی انگشت مہارک ہے میری پیشانی پر لفظ اللہ اللہ اللہ کھا، اور میں بو و دہوکر زبین پر گر پڑا، اپنا اور غیر کا کوئی شعور مند ہا، اس بیشعوری میں آگھ بند کے دیکے دہا ہوں کہ ہر طرف ہے ایک خاص روشی اور نورظا ہر ہور ہا ہے اور مجھے اپنے دائر ہے میں لے لیا ہے۔ اس اثنا میں وہ خود اچھل کرا کیک بلند ذیت پر جڑھ کرا کیک نہا تہ تا ہوئی ہوئی پر جڑھ کے، اور مجھے اپنے چھے آنے کا برجڑھ کرا کیک نہا ہوں کہ بوئی پر جھے میں اور جھے اپنے چھے آنے کا اشارہ کیا، میں بھی ان کے چھے چھے آنے کا اشارہ کیا، میں بھی ان کے چھے چھے دوائد ہوا۔ جب میں ترب پہنچا تو اضول نے میری جانب درخ کرکے کہا: ''یوڈا سے آئی تک رسائی ہے'' کے جرجم دوئوں اسی مقام کے اور کے باہو نے اور ایک بجیب طال اور کیفیت حاصل ہوئی، اور بہت بی زیادہ انبس ط اور نشاط طاری ہوا۔ چنانچہ اس حالت کا اثر خواب سے جا گئے جد بھی دریا تک دیا ۔ شروع میں بی ایک دات کوخواب میں دیکھا کہ میر سے شخو جھے اور نہا کہ تا ہو گھے'' پوسف زیجا'' کی تعلیم دے دے ہیں۔ اس میں سے یہ شعر جھے یا در با ہے۔

جب اس خواب كويس في ان كوسنا يا توذوق مين آكرية عريدها:

تونی بس در جہان بہتا ہے گئے من بزاروں گئے من بزاروں گئے ایک بارنگا تار بارہ راتوں گئے گئے من بزاروں گئے ایک بارنگا تار بارہ راتوں کو انہیں خواب میں ویکھا، اور جررات ان کے الطاف وعنایات سے بہرہ ور ہوا۔ آخری ون جب ان خوابوں کا ذکر میں نے ان کے معثوق سے، جو کہ '' مانا'' کے ملک میں میرار فیل تھا، ذکر کیا تو تیر ہویں رات کوخواب مسلسل سے محروم ہوگیا۔ بزرگوں کا تول ہے:'' افشاء سر بخسران بیوست کشم کا کے بار 1036 ھ (مطابق 1626) میں جبکہ شہرالا ہور میں

<sup>1</sup> اس عالم كا حال من مجمع بتاؤل كه كياسي؟ ازل سے ابدتك برزه كرى بـ

<sup>2</sup> آگاہ ہوجاؤ کیاللہ کے علادہ ہرچیز باطل ہے۔

<sup>3</sup> جهان الجاني من القيقة أوى ب- شراو في دري بكد بزارون باري مون

<sup>4</sup> افشار از نقصان کاموجب ہے۔

اسیے شیخ کے ساتھ رہتا تھا۔ خب جھ کے آخری دنت خواب دیکھا کہ انھوں نے جھے فجر کی نماز ك المحت ك لي اشاره كيا اور من في ان ك اتثال امر من ثماز يوهائي - ميرى وا كي جانب و و كفر ع مو عداور باكي طرف ايك دوسر ع بزرگ - جب آ كا كلى تو انھوں نے مجھے ای انداز ہے سے کی نماز کے لیے اشارہ فر مایا اور خود اقامت کے لیے دائمیں جانب یجھیے کھڑے ہو سمے اور ایک دوسر ہے، ان علی ہزرگ کوجنمیں خواب میں دیکھا تھا، یا نمیں جانب كهر اكرليا \_ و دنو ل ركعات ميس ، جن سورتول كي خواب بين قر أت كي تقي ، بغير اراده كي زبان بر جاری ہوگئیں۔ ایک رات ،نوکری جیوڑنے کے دنوں میں خواب دیکھا کدمیرے شیخ پُرتکلف مرخ رنگ كا فاخره لباس زيبتن كيدل سالله الله كاذ كركرد بي اورش اس ذكركومر ك كانوں سے خوب سن رہا ہوں ، اور میں بھی سائے بیٹھا اس ذكر كودل بى ول میں كهدر باہوں -ای ا ٹنامیں میرے دل میں آیا کہ ذکر اللہ کی بدو دلت مجھے محض ان کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئی ہے۔ انھوں نے کہا:'' ہاں یہی بات ہے جوتو سوچ رہاہے''۔ پھر ذوق میں، میں نے دل ش کہا:''اب میرے اوران کے درمیان کوئی جدائی شریق ہے'۔ اُٹھوں نے کہا:''ہاں میں اوراتو ایک ہیں''۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ میں سید اعظم کی جانب سے فکر مند ہوں ،کاش اس کی صحبت فقرا صالحین کے ساتھ ہوتی تو بہتر ہوتا۔ میں نے کہا حضرت وہ ابھی تک دولت بزرگان نقشبنديه سے فيضيا بنہيں ہوا ہے، ليكن اس كابرا بى أى سيد كاظم طريقة نقشبنديد مل ملقن ہے علم باطن ے آگاہ اور راہ حق کو مجھا ہوا ہے۔ جھے امید ہے کہ وہ بھی حضرت کی توجہ سے اس طریق کے بزرگول میں سے ہوجائے گا۔ اس خواب کے دوسرے دن سید اعظم جب مرادآ باد سے سنجل آیا تو میں نے خواب کا ماجرااس سے بیان کیا۔اس نے کہا کہ آپ کے شیخ کی جانب سے مجھ طریق کی آگا ہی مل گئی ہے۔اس بے قیدی کو جوطریقہ فقٹبندیے خلاف ہے جھے سے انھوں نے اپنی قوت توجہ سے چھیں لیا ہے۔ اب میں اپنی سابقہ بے راہ ردی سے سخت نادم ویشیمان موں \_سيداعظم كا مجمل قصديہ بے كدوه ميرا درميان (منحلا) الركا ہے - بجين سے عى صالح اور نیر معمولی پیدا ہوا تھا۔ بلکہ پیدائتی وولت رکھتا تھا۔ پیخ مصطفیٰ اس کے مامول نے کد (جن کا ذکر گزرا) ایک دن بچین میں اس سے بوچھا:'' تیرا نام کیا ہے؟'' اس نے کہا:''اللہ''۔ جب سہ

واقعد شخ مصطفیٰ نے میرے شخ سے ذکر کیا،ان کا دقت خوش ہو گیااور کہا:''اس کی استعداد باطنی نہامت باندواقع ہوئی ہے۔ابتداے عمرشاب میں میرے ہم راہستھل سے میرے شنخ کی خدمت میں آ کرذ کر باطنی سے ملقن موا (بعت موا) اورطر يقد نقشند بدكى جومعبود و كفيت ب وہ حاصل کی اور بڑے اچھے مقامات پیدا کے۔ایک بزرگ سے میرے شخ کے رسالہ" نور وحدت ' کو بوی گہرائی سے پڑھا، جانا اور سمجما، شغ کے رو بروس کی قرائت کی اور جرت انگیز ا کمال کی توفیق ہے موفق ہوا اور مشرب عالنی ا کابرین نقشبندیہ کی نسبت کے تواجد ہے مشرف موا۔اس نےسلوک کی راہ کوتو حید خالص سے آسیختہ کردیا تھا۔اس راہ درویش کی با تیس خوب کی كرتا اورخوب بجصے بھى لگا۔ آخر كار بيرے شخ كا مقبول نظر اور منظور خاطر بن تميا۔ پھر جب میرے شخ سے دخصت ہوکر سنجل آیا تو بیار پر گیا۔ آٹھ مہینے تک، جب تک تھوڑی کی طاقت بھی ر ہی میرے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوکر نماز پڑھا کرتا تھا۔اس کے بعد بیٹھ کر جماعت سے مماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد چار پائی پر لیٹ کر، اس کے بعد، جب اس کی بھی طاقت وقوت بالكل جاتى رى، تو تصور سے نماز ادا كيا كرتا۔ جس رات كو دہ دنيا سے چلا جائے گا كوئى حس و حرکت اس میں ندر ہی تھی ، کچھ دیر تک آنکھ بند کیے رہا ، اس کی والدہ مجھیں کہ چلا گیا ،اضطراب میں رونا شروع کیا تھوڑی در کے بعد آ کھ کھول کر کہا: ' آپ کومعلوم نہیں کہ میں آ کھ بند کیے تصورے نماز اداکرتا ہوں، اب بھی نماز علی پڑھر ہاتھا۔ اس رات کی مبح کو کہ جعرات کے دن 13 ررمضان المبارك 1058 ه (مطابق ورتمبر 1648) تقى بوش تمام كے ماتھ اللہ كـ ذكر میں اور میرے شخ کی محبت لیے دنیا سے رخصت ہوا۔ میں نے اس کے احوال میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام میں نے اس کے نام پر"رسالہ عظیمہ" رکھاہے۔ جس زمانے میں، میں لشکری تھا، شابی خاندان کے ایک مغرورومتکر خص سے ملاقات کا تفاق ہوا۔ جب اسے پتا جلا کہ میں اس سلسلة طيب نقشبنديد كے غلامول اور نيازمندول عن سے بول، اورسلسلے ميں ميرى نبست وو واسطول (خواجه خرداور مجدوالف ثاني) سے خواجه بیرنگ سے ہے۔اس نے خواجه کا نام لیا اوراپنے زعم میں ایسا جملہ کہا جونمایت نازیبا تھا۔ اس کوئن کرمیری حالت گڑ گئی اور میرا دل خون ہوگیا۔ غضب کی زیادتی میں بھرامولانا عارف روی قدس سرؤے بیددوشعر آ ہت ہت گلکانے لگا: چون خدا خواہر کہ بردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکال برد

ہیج قوے را خدا رسوا کرد تا دلے مرد خدا تاہیہ بدرد

وہاں سے میں غم میں بھراغصے سے دھواں دھواں خود کو طلامت کرتا ہوا کہ بجھے ایسے لوگوں سے ملح

اور ان کی ہاتیں سننے کی کیوں پڑی رات کو اس خلجان اور پریٹائی میں سوگیا۔ دوسرے دن وہ بے

اوب کہیں سفر پر روانہ ہوا، رات کو ر بزنوں نے اس پر تملہ کردیا اور اس کے کلتے پر ایسی آبدار شمشیر
ماری کہ ایک روز تو ان بزرگوں کو ظرف نے اوب کہنے والے نے خت تکلیف اٹھائی اور پھر صال بتاہ اور

بی تجربہ کردیم در سے دار مکافت با دردکشاں ہرکہ در افاد ہر افاد کے ہاتھوں ایک درات کو ہیں نے اپنے بھائی سید حالہ کو خواب میں دیکھا بعداس کے کہ دہ کفار حربی کے ہاتھوں جعد کے روز ذی الحجہ 1055 ھ (مطابق 4 رفر دری 1645) کی آخری تاریخ کو شہید ہوئے ، اور محرم کی چا تدرات 1056 ھ (مطابق 5 رفر دری 1645) کی بہی تاریخ کو اپنے دروازے کے محرم کی چا تدرات 1056 ھ (مطابق 5 رفر دری 1645) کی بہی تاریخ کو اپنے دروازے کے آگے دفن ہوے تھے کیونکہ انھوں نے خود اپنے دوستوں سے چھر روز پہلے کہا تھا کہ میراانقال ہوجائے تو جھے اس جگہ دفن کرنا ، اور بھی ہا تیں اپنے انقال سے متعلق کمی تھیں ۔ وہ ایک تی مزائ اور درویش صفت انسان منے ۔ میرے شخ کو مانے تنے ، ان کے معقد بنے اور شخ وزیر جمر ، سے ، کہ دن کا ذکر گزرا ہے جمیت رکھتے تھے ۔ القصد اس خواب میں ان کی نش کو لاے اور اس جگہ رکھا ہوں کے گہر رکھا کو شہید جان کر از روئے نیاز کہا کہ میں مکو تُو ا قبیل اُن تَمُو تُو ا آئی کھنار کھنا ہوں کہ جھے نصیب ہوجا ہے ۔ انھوں نے نہا یہ فصیح زبان میں کہا کہ تخضرت صلی الشاعلیہ دسلم نے اسے آخری موجا ہے انہوں نے نہا یہ فصیح زبان میں کہا کہ تخضرت صلی الشاعلیہ دسلم نے اسے آخری موجا ہے انہوں نے نہا یہ فصیح زبان میں کہا کہ تخضرت صلی الشاعلیہ دسلم نے اسے آخری موجا ہے انہوں نے نہا یہ فصیح زبان میں کہا کہ تخضرت صلی الشاعلیہ دسلم نے اسے آخری کی موجا ہے ۔ انھوں نے نہا یہ فصیح زبان میں کہا کہ تخضرت صلی الشام کے انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کہا کہ تخضرت صلی الشام کے انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کہا کہ تخضرت صلی الشام کے انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کہا کہ تخضرت صلی الشام کے انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کہا کہ تخضرت صلی الشام کی انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کہا کہ تعلق کی کھنا کے انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کہا کہ تعلق کے انہوں نے نہا یہ فصیح نہاں میں کھا کہ تک فی کھنا کے انہوں نے نہا یہ فی کو انہوں نے نہا یہ فی کھا کھی کی کو نہیں کی کو نہیں کی کو نہیں کی کھی کھی کے انہوں نے نہیں کی کھی کو نہیں کو نہیں کو نہا کہ کی کھی کو نہیں کی کھی کی کھی کو نہیں کے انہوں کے کہ کو نہیں کے انہوں کے انہوں کے کہ کو نہیں کے نہیں کی کھی کی کہ کی کھی کے کہ کھی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کھی کے کہ کو نے کہ کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کو نہیں کی کھی ک

<sup>1</sup> جب الشرتعالي كي درسواكرنا جائية جيل آواس كونيون اور بزرگون برطعن زني شرجتا كردية جير كي قوم كوالشرتعالي في اس وقت مك رسوائيس كياجب تك كركس مروضدا كادل ندوكها مو

<sup>2</sup> ہم نے اس وار مکافات بین بدلے کی و نیا میں خوب تجربہ کرایا ہے کہ جو بھی تلجسٹ پینے والوں سے (اہل دل ہے) بھڑاوہ ڈھیر ہوگیا۔

<sup>3</sup> موت سے میلے مرجا ک

منزل تك ينجاديا قبرش أيك مرده زين يريزا مواب، جب من في كاه والى اوراس كقريب كيا تو دیکھا کہ ایک فقیر خص ہے جس میں کوئی حس وحرکت نہ ہوئی۔اے دیکھ کردل کا جو حال ہوا ہوا اس ے سلے اس ال 1055 میں جبکہ مجھا ہے شخ کی توجہ خاص سے الل دنیا کی صحبتوں کے ترک کی سعادت نصیب ہوئی تھی اور طریقے بنقشبند بیاور قادر بیک اجازت ملی تھی اور دونوں شریف سلسلوں کے خرقة خلافت سيمشرف مواقفاءادراى سال في في في ايكرسالة وطريقه ولي كونام سي، جو كهذونول طريقول كى اجازت ارشاداوران نوائد جيله يرشتنل ب، ديا ـ اس كےمطالع كے بعد ميں نے چندسوالات این شیخ ہے تحریرا دریافت کیے، انھوں نے ان سوالات کے جوابات تحریر کر کے ایک رسالہ بنا دیا۔ اس رسالے کے مقدے سے بعض خاص مضر مین کی عمیار تیں ذیل میں لکھتا ہوں۔ "جب سيرى حقيقت ومعرفت آگانى سيد كمال محروا مطي اس فقيركي وساطت عدهرات نقشبنديد رضوان الشعلیهم اجمعین کے فلصین اور مجین کے ذمرے میں داخل ہوئے اور ان اکابر کی محبت اور خلوص مين استقامت حاصل كرن اورخلوس نيت خطابري دياطني اصلاح اورعزم واستقلال شريعت كے ساتھ ساتھ ان كے طريقے سے بہر دور ہو كئے تو سيدى و مولا أل كوطريقة عكيه كى تعليم اور بيت توب كرانے كى اجازت اور خصت وى كئى۔اى رسائے بيس ہے، 'چونكەسىدى ومولائى سىد كمال اس فقير ے اتحاد دار تباط توی رکھتے ہیں ،اس لیے مجبت اس کی مقتضی ہوئی کہ عطایا کے الہی سے جو پھھاس فقیر كويبنجا تفاسيدى كواس مى ابناشريك كرك طريقة قادريي مى بهى خرقد ببنان اورمر بدكر فى اجازت دے دی ' اُنتی آنعول نے جھے دعا ہے سیف ددانی (رحمانی) اور حزر برانی ، جو کہ دعائے سیفی سے مشہور ہے ، حزب البحرادرا ساار بعین اور دوسرے اندال کی ، کہ جن کی تفصیل دراز ہے ، کی بھی احازت عطافر مائى بيدي كالم تحريرى اجازت كفل:

(ترجمه) نقیر حقیر عبدالله (المعروف بخواجه خرد) نے نجابت انتهاب، محبت دمعرفت نصاب، اخوی، اعزی، اکری، اخی السید کمال کومشہوراوراد محبت دمعرفت نصاب، اخوی، اعزی، اکری، اخی السید کمال کومشہوراوراد اور وعا دُل کے پڑھنے کی اجازت دی، جیسی کہاس تقیر نے شیخ عالم، عامل محقق، نقد الحد ثین حصرت شیخ عبدالحق الله دری سے اور انھوں نے اپنے علی تقی سے شیخ کامل اور کمل شیخ عبدالو باب کی متقی سے ادر انھوں نے شیخ علی تقی سے

اورآ مے ای طرح ان کے نتسیں ہے ان دعا ڈن یعنی حرزیمانی المعروف بسیمی ، اور مشہور دعاء سیف رحمانی ، اور مشہور دعاء حزب البحر اور الاساء الاربعین وغیروکی اجازت حاصل کی تھی۔ انتہی۔

پوشیدہ ندر ہے کہ پیران سلسلہ نقشہند ریکا تجرہ پہلے ہی خواجہ بیرنگ قدس مرہ کے ذکر پیس فرکورہو چکا ہے۔ یاتی بیران قادر ریکا تجرہ ، جو کہ آنخضرت سلی اللہ علید دسلم سے غوث کے آباء کرام کی معرفت ان تک پہنچ کرآ گے بوصا ہے ،خواجہ محمد عارف تک سیسے۔

اور جواللہ کا تقوی افقیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے (تکوں سے تطفی ) راونکال ویتا ہے۔ اور اس کو ایس کو ایس کا ایس کے لیے (تکوں سے تطفی کی اس کے اللہ تعالی اس ایس جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں سے اسے گمان بھی بہنچا سے گار اللہ تا کا فی جو جاتا ہے۔ بیٹک اللہ تعالی اپنا وہ امر تحیل کو پہنچا سے گا (اللہ تا) اس نے بہلے سے جرجیز کا انداز ومقرد کرد کھا ہے۔

ستقری توجه ورخواہش کمالات و مقامات سے عمر یاں ، حول و کیفیات سے بے نیاز اختیار شغاب باطن سے باب میں پہلی ہی طرت کام بجید کو لے کر جب تعوااتو صفحاؤل پر پہلی سطر میں بیا یت نگلی "قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذُرُهُمْ فِي خَوضِ بِلُغَبُونَ " أَس كَ بعدا في خراج ل يرجب تظرجاتي توك حونہ در ، ندگی اور اس راہ کی نا واقفیت سے خود کو حد درجہ شکتہ خاطر اور اس کا را اسلاح کے لیے بالكل ناموزوں پاتاتھا۔ايک دن اي بارے ميں خواجہ بيرنگ قدس مرؤ کی ' کليات' کو، جوميرے ياس ربتى ب، كعوالة يشعرنكان

وقت کمال است نشستن که چه آفر زه نیست شکستن که چه ا کیدون میں خواجہ بیرنگ قدس سرہ کی قبر مبارک کے پاس نہایت بحزو نیاز کے ساتھ مرا تب بیشا تفا- بنودی، بصفتی اور برگی کی نسبت نے جنوہ دکھایا کی سی طرح بھی اس کو بیان نہیں کر مكتار بجهابي فيخ كابت يا ألى ، كهتر تنه كدجن ايام بين خواجه بيرنك الا بورتشريف ركعت تنے، وہال کے مثارکنے میں سے کسی نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے خواہد کی نسبت ساب کر لی ہے۔ آخر یہ جمسہ خواجہ بیرنگ لڈس سرۂ تک بھنے محمارین کرفر مایا کہ پہلے تحقیق کریں پھراییا کہیں۔ یہ ویسی ہی بات موئی کمایک بزرگ نے حضرت خواجه احرار قدس سرهٔ سے احتراضاً کہا۔ جا ہے آدی کے پاس مال حمال ہی ہوگر صماب تو در پیش ہے ہی۔ آپ نے نر مایہ تب ہی تو حساب کی بکڑ فر ما کیں مجے جب كونى كرديكيس مكدرسالة تدسيه بهائية أيس معزت فواجه محد فقشيند في مايا يه كدمفزت اولیس قرنی کی روٹ مبارک کی جانب متوجہ مونے کااثر انقصاع تام ادرخلائی سے تجرید کی بالکل کی بات ہے۔ جب قدوق لاولیاء خواجہ تحد علی حکیم تر ندی قدس الله روحه کی روحانیت کی طرف توجه کی جائے تو اس کا اثر ظہور احدیت ہوتا ہے جس کو بھی بیانوجہ نصیب ہو جاتی ہے اس میں کوئی ا ﴿ ، كُونَى مُروصف كَ مَهِينِ دِيهِ هِي جِلِقَ وَجِبِ مَن كَي روح انوارا حديث بين محو بوجاتي ہے تو ہر چھد كوئى اين كشف و ادراك كو بروے كار لاے، اس ميس بيصفتى اور بي تعينى كچھ ندد كھے گا۔انتی کے حضرت خوابدمحمد بار ساقدس سرہ نے ای حمن میں اس رسالہ میں سیاکھا ہے کہ حضرت

الندك كبر (ان كفاركو) ان كالا يعني التنكو عمل البندي . (بيآب كاليحين بكا ربحة 2

كمان الخائف كانت مد منها كياركية وكان كالنابيس فوق كون نيس

خواد بحد اختیند نے ان باتوں کو اپنے مبادی سلوک سے زونے کی حکایت کے طور پر ، جب آپ مثا نخ کبار کی ارواح طیبات کی جانب تو جبات کیا کرتے تھا اوران کی نسبتوں کا آپ برظہور موتا تی ، بین فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے۔ ''اولیا واللہ مختلف شم کے بیں ، یعظے بے صفت و بے نش ن اور اینے صدحب صفت وفٹ ن صاحب صفت و نشان کے لیے مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلال بررگ ابل معرفت بیں ، فلال ابل معاملت یا ابل محبت یا اہل تو حید بیس سے بیں ، حالا نکہ درجات اولیاء کا اسل درجہ بے سفتی ہے اشار ہ تحقق اور کشف ذات اہل درجہ بے سفتی ، بے نشانی اور بے رکنی کو کہا گیا ہے۔ بے صفتی ہے اشار ہ تحقق اور کشف ذات بہت ہے جو کہ نبایت بعند اور شریف مقام ہے۔ عہارتیں اور اشار سے اس مرتبے کی کندسے قاصر بیس سے بیا تھی متوسط لوگوں کی نسبت سے بین کہ بے صفتی کا ادراک نبیس کر سکتے ، ور ند کا المان اس مرتبے کی کندسے تو مرتبیل میں سے بین کہ بے صفتی کا ادراک نبیس کر سکتے ، ور ند کا المان اس مرتبے کی دراک ہے تو صرنبیں۔ مثنوی

برتر از علم است د بیرون از میان دانش اندر ستی خود زد نشان نشان او جز بے نشانی کس نیافت چارهٔ جز جان فشانی کس نیافت گرعیان جوی نبان آنگه یود ور نبان خوانی میان آنگه یود ور بهان خوانی میان آنگه یود ور بهم جوی چون بر دو بیرونست او مد بزاران طور از جان برتراست جرچه خواجم گفت او زان برتر است مد بزاران طور از جان برتراست جرچه خواجم گفت او زان برتر است اس کی یافت می عاجزی اس لیے جم راه ہوگئی که ده نه قوصف مین آتا ب نه شرح می اس بے صفتی کے مر بنے کا کمال تو حضرت سید المرسین صلی الله علیہ وسلم اوران کے اصحاب رضوان القد تعی گئی علیم اجمعین سے لیے خاص بے تمام اولیاء الله ان مرتبوں کے کھاظ سے ان بی کے خرمین سعادت علیم اجمعین سے لیے خاص بے تمام اولیاء الله ان مرتبوں کے کھاظ سے ان بی کے خرمین سعادت

وہ ذات و حدہ لا مسریک کے علم دیان ہے برترے میں نے بہاں آگر خود پر سوائیہ نشان لگا دیے ہیں کہ میں بہاں بیج درتیج ہوں۔ اس کا نشان بے بنتانی کے علاوہ کی نے نہیں بایا۔ اس کی یافت کے ملاوہ جاں فض کی کوئی چارہ نہیں ، پین فنا شرط ہے۔ اگر تواسے تی ہرش تلاش کرے گاتو وہ نہاں ہوجائے گا اور اگر باطن میں ڈھونڈے گاتو وہ عمیاں میں حجیب جائے گا۔ اگر تواسے کھڑت میں تلاش کر ہوجائے گا اور اگر باطن میں ڈھونڈے گاتو وہ عمیاں میں حجیب جائے گا۔ اگر تواسے کھڑت میں تلاش کر سے تو وہ تو ہوں دونوں سے باہر ہے۔ سیکڑوں کر اور وہ طور سے جان سے دراء الوراء ہے ، حالا نکہ شدرگ ہے بھی تریب ہے۔ میں جو کہتے تھی بیان کروں گاوہ ذات الذی اس سے بالاتر ہے۔

کے خوشہ چینوں میں ہیں اور ان بی کے باطن مقدی سے دولے کراس مرتبے کے درجات میں ترقی کرتے ہیں جود مفرت اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیے فاص ہے۔ یاس مرتبے کے کل کی جانب اشارہ ہے۔ بیض تر بنے کا صاحب اللہ حکمین میں سے یہ بات ہے کہ اس مرتبے کا صاحب اللہ حکمین میں سے بیوستہ ہوتا ہے، تمام صفات اور اللہ تیا سے اللہ میں سے بیوستہ ہوتا ہے، تمام صفات اور افظا قیاستوالہ یہ سے مصف ہوتا ہے۔ اور متعرف ہوتا ہے۔ اسے ابوالوقت کہتے ہیں۔ ایک صفت افظا قیاستوالہ یہ سے دسری صفت کی جانب خور منتقل ہو سکتا ہے۔ بشریت کے بقایا جاتے نفسانی سے بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے۔

صوفی این الوقت باشد ور مثال لیک صافی فارغست از وقت و حال الک سوقوف عزم و رائ اوست وقت با باشد جبان آرائ اوست الک دن میرے شخ حضرت نظام الدین اولیا وقد آسرهٔ کی قبر پرمراقب بوئی اور بھے اپنی پہلو میں بھایا، شن بھی مراقب میں بیٹھا۔ اس مراقب میں شن نے و دق وشوق اورغشق ومحب محسوس کی۔ افاقت کے بعد حقیقت حال کوشن سے مرض کی تو کہا: ''الحق نسبت شن کر کی۔ ایک باریس میں نے فکر اللی کی کر ایک باریس میں سے فکر اللی کی کر ایک باریس میں مناقب میں بیٹھا۔ اس مراقب میں نے ان سے تھد بیق کر کی۔ ایک باریس میں حدب ولایت امروہ وی تقریب مرفی کو جبیر بیگ کندس مرف سے بالی جائی ہوائت کے ساتھ فکا ہم ہوئی۔ کر نسبت کی ہم رنگ جسی خواج بیرنگ قدیں مرف سے بالی جائی ہوائت ہے۔ ایک باریس کی موجود وحدہ لاشریک لؤ بیشاد کھا۔ بیدا تعریب کی تقریب میں بھی جملا گز را ہے۔ اس حکایت کی تفصیل میں نے اپنے رسائے '' مغروض' میں کہی میں جبائی گر را ہے۔ اس حکایت کی تفصیل میں نے اپنے رسائے '' مغروض' میں کہی میں الکور سے ایک دان میر سے شن کا ہم وطن' میں کہی میں الک دن میر سے گر کی باس مراقب میں الکور سے ایک دن میر سے گر کی باس مراقب میں الکور سے ایک دن میں میں میں الک دن میر سے کر بی باس مراقب ہوا۔ انھوں نے جو شن کا کر را ہے۔ اس حکایت کی تفصیل میں نے اپنے دیولو میں بھی مراقب ہوا۔ انھوں نے جو شن کھی مراقب ہوا۔ انھوں نے دریا فت کیا۔ '' کیا ظاہر ہوا؟' میں نے کہا۔ '' اسے بے چین دیکھتا ہوں'' انھوں نے بھی فرمایا ا

: " بیں بھی اس کو صطرب باتا ہوں " ۔ یہاں بھی اپنے صدق دریافت پر خدا کاشکر بجالایا۔ ( می ا ہے )۔ تحمّا قَمُونُونَ ثُبُعَثُونَ 1

دلاورامروہوی جوکدا کیے صاحب ذوق وساع صالح مردین، شخ فریدالدین شکر تنج قدس سرہ کے عرس (وفات ) کے روز فقر اکوان کے ایصال تو اب کے لیے وہاں جا کرشکر تقلیم کیا کرتے ہیں۔وہ سہتے ہیں کہ میں نے ایک رات سیج شکر کوخواب میں دیکھا کہ فرمادے ہیں کہ پچھ شکر سنجل میں بھی بہنچاؤ۔ اس کے بعد ہے وہ ہرسال سمجھ شکر سنجل پہنچاتے ہیں تا کہ فقرا میں تقشیم کریں۔ بیرسید فیروز نے ایک دن جھے ہے کہا کہ بیرے دل میں بیہ دسوسد آیا کہ سید کمال کواس راہ ہے کوئی میرہ نصیب ہوا ہے بانہیں؟ ای خیال میں جبرات کوسویا تو دیکھا کہ بہت سے مشائخ کہاراورفقرا بادقارنماز ک صف میں بیٹھے امام کا انتظار کررے میں کوتو پہنچا اور اس جماعت کی امامت کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا۔' بوشیدہ ندر ب کہ بیرے شنخ نے خاص تمائیوں میں اسیے خصوصی احوال اور مكاشفات بجھے بتلائے میں،اوران كوفى الحال لكھنے ہے منع فرمایا ہے اوران كے ظہور كے اوقات بر موقو ف رکھا ہے۔خود بچھے بھی ان ہی احوال و مکاشفات کی بیثارت دی ہے۔ان کو کسی مناسب وتت میں بندہ انشاء اللہ سجانہ علا عدہ لکھے گا۔ میرے شیخ نے مجھ پر جولطف دعمایت کی ہے اس کے لکھتے کی بھی قدرت نہیں ہے۔اس میں سے جتنا کچھ کہا جاسکتا ہےوہ یہ ہے کہ میری بابت بار ہا فرمایا که "اِس دیا بیس میراد دست ادر میرایار عداوه کمال کے کوئی شیس '۔ دالحمد نشد والمئة که بیس بھی إس د نیا اور اُس د نیا دونوں بیں ان کی ذات اقدس کے علہ وہ کوئی دوسرایار و بدرگا رئیس رکھتا۔ الحمد للناثم الحدلانة والمنة للنه-

لائدم المدمنة والمسترسية المسترسية المسترسية المسترسية في المسترسية المسترس

<sup>۔</sup> 1 جیسے مرو محےویسے ہی اٹھائے جاؤگے۔

<sup>2</sup> جب مرتا ب بلاؤل بين مرتاب، جب المحتاب بلاؤل بين بتلا المحتاب-

ان كي سي برام ون كي اولا عظام عليه ويليم الصلوة والتحيات كصدق وخداوندا "ترم امت كيمشائخ ووسلف بول كدخلف بور، مقدم بول ياسوخركى حرمت كي طفيل، يا الله إجوبه تير ك لفظ " كس " " كي تحت آتا ب، ارضيات بول ، فلكيات : وان روحانيات بول يامو جو دات ، جنھیں تو نے اپنی ذات، صفات اور افعال کے مظاہر کے طور پر بنیا ہے، اپنی اس فطرت کے صديق الصالتد! نياز مندي كى اس شان كصدية جوبرموجودكى بيت في مس تون ودايعت كى ہے۔خد وندا! تجے اپنی اس بحبت کا صدقہ جو تجھے اپنے آپ سے ہے۔اے اللہ! ہراس رحمت کا واسط جوتیرے علم میں ہے۔اے اللہ! تجھے تیری عز ت کا داسطہ کہ مجھے میرے حوالے نہ چھوڑ اور عدم کے دریا میں ایسا کم کردے کہ بجرا بتا نام ونشان نہ یا ؤں۔اے خدا! تیرے دریائے قدرت مل میری بستی کے قطرہ سے کیا بڑھ جائے گا اور میرے ندہونے سے کیا کی جائے گ ۔اے اللہ! میدلمبلد جودریا کی سطح پرجلوه گری ارتفتا ہے اے کم کرد ۔ خداونددا محصیتی کی جوامیں اڑا لے جا۔ . الله! جو پھے ہے تو ہی ہے، مجھے کب "میں" کہنا جا ہے" میں" کہنا تو تھے ہی سزاوار ہے۔ جب آو " میں" کہتا ہے تو میں "میں" کہتا ہول فدادند الاستی تیری ہی ہے، میں کب تک خود پر تبهت استى دىكلول -اسدالقد اجم ميل گرفقار ميرى زندگى كوموت سنة وابستة كر، بياعدم بخش كدنه ميرى روح رہے، شميرانام - اے اللہ! دوزنيول كو، وزخ ، جنتيول كو جنت دے دے اور جھے ان دونوں کی در دسمری ہے آزاد کردے۔اے خداد ثد! مجھے دنیااور آخرت نہیں چاہیے میرے لیے بس تو كافى بداب نقير چند جماعش كمراتب كي تحقيق ميل لكستاب، كوش ما مل سينس-ا۔سب سے اعلیٰ وریعے کاعشق تووہ ہے جوحسن حقیقی کواپنی ذات ہے ہے۔ دوسمرامرتبه جواس ہے متصل ہے دہ صف ت حق کو ذات حق سجانہ ہے ہے۔ ال کے بعدوہ عشق ہے جوسفات حق کواسیے آپ ہے۔ اس کے بعدوہ عشق ہے جوافعال حق کوذات حق ہے۔ ی کے بعدو ہشق ہے جوافعال حق کوصفات حق سے ہے۔ اس کے بعد ہ عشق ہے جو افعال حق کوخو دے ہے۔ اس کے بعد او تشق ہے جوآ ٹاراندل میں کوذات حق ہے۔ اس کے بعد او تشق ہے جوآ ٹاراندل میں کوصفات حق ہے۔ اس کے بعد او تشق ہے جوآ ٹاراندل میں کوخودسے ہے۔

سیمشق کا ۱۰ فی درجہ ہے۔ جب تم نے بیہ بات بھی لی کہ برمر ہے کا وجود وظہور واجب الوجود کے مراتب میں سے ایک مرتب ہے جو واسطۂ عشق ہے۔ اگر عشق ند ہوتا تو موجود بت کوئی صورت نہ پاتی ہر ہے ، وجود کی حورت نہ پاتی ہر ہے ، وجود کی حقیق اور تو جے آس مرتبے کے ازراک اور وصول پر موقوف ہے (نہ کہ صرف میں پہلے ہے ازراک اور وصول پر موقوف ہے (نہ کہ صرف میں پہلے ہے ازراک اور وصول پر موقوف ہے (نہ کہ صرف میں پہلے ہے )۔ انشاء الله ، تروفت ملاتو اس کی تحقیق اور تو تیجے کے سلسلے میں کھا جائے گا۔ دوسری بات میں کہ وحدت اش کے معنی کے را حظے میں وجود تھی نہیں رکھیں ، متوجہ رہیں۔ فقیر کی خاطر کو اپنے شام والحقید ۔

سیدی کمال کا گرامی نامد بجیب دفانی پیدا کرتا ہے۔دل جوتشورات گونا گول کا نگار خانہ تھا، وحدت
آبداور قرارگاہ احدیت بن گیہ ہے۔المحد طاز دالمئة بندہ تحض الطاف ربانیہ ہے اس دیریٹ آرزو
سے سرخ رو ہوگی۔ خداوند مجھے اپنے ہر، سواسے ربائی بخش کراپنے دریا ہے جمال ہے نہا یت
میں متعفر تی اور مستبک بنا کرخور نمودار ہوگیا ہے۔ کیونکہ میں غیر حق کو حق مجھ کر بہت زمانے تک
مادانی کی وادیوں میں بھنکتا بھرا ہوں، اس لیے آجکل میرے در میں داعیہ اجر ربا ہے کہ ایک
رسمالدالیا تر تیب دیا جائے جو کہ کمالی انسانی کی دلیل ہے ،ادر تمھاری محفل کے لیے آگئے تحد قرار
یائے۔ توجہ فرما کمیں کہ اس کے سرانجام کی صورت بیدا ہوجائے۔والسلام۔

 وحدہ لاشر یک لئے کے لیے بی ہے۔ نمازہ فرگا نہ کے بعد ظوت ہویا جلوت ہمیت ہویا عزالت ،اس معنیٰ کا ہردم دھیان رہے اور وحدت کے معنیٰ کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے ویں ، ای میں ہماری معماری بھلائی ہے۔ اس لیے بندہ بہت تاکید کر رہا ہے ، اور باد جود خود میں اتی خرابیاں ہوتے ہوئے اس راہ عشق ومحبت وحقیقت کی ہاتی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ور تسمیس غیر سے نبات دے کرخود کا امیر بنا لے اور اس گرق ری میں ایسے کرد سے کہ ہمیں اپنا شعور بی ندر ہے کا اس راہ اس این است و غیر ایں ہمہ بھی ا

ہمیشہ یا دِخداوندی میں رہیں۔ ہمیشہ درگاہ خداوندی می*ں تقزرع کے ساتھ دی کیا کریں کہ*ی سجا نہا ہے كرم سے اتباع نبوى ملى الله عليه والم كرسيد هرائے (صراط متقيم) كى بدايت بخشے - بميشد بغير سمی صفت کالحاظ کیے مطلق ذکر ذات خدادندی کرتے رہیں۔ ذکر (طریقۂ نقشبندیہ) بیٹیس ہے کہ زیان سےلفظ اللہ 'یااور کسی صفاتی نام کے ساتھ تکلم کریں یااس کا تصور کریں تحقیقی اور ذاتی ذکروہ ہے جو صفات میں مقید میں ہے بخواہ وہ صفات و جو لی ہوں یا امکانی۔وہ ذات جو کہ نہ صرف واجب ہے، شرم ف ممکن، بلکہ واجب بھی ہے، ممکن بھی ہے اور بردو سے درا عالوراء بھی ہے۔ نہ واجب ہے نہمکن ، چاہیے کہ ہمیشہ نظر میں رہے۔اس وات لا محدود و لا متنا بی کے ضہور وجود بسيط غيرمتزي مم منحصر خيال كرير يه جب اس مرئية ذكركي مداومت اور ملازمت ميتر بوجائ توامید ہے مکس وحدت باطن پر پڑجا ہے اور تجھے تھے سے لے اڑے۔ بیاس راہ کا پہلا قدم ہے الله تعالی نصیب کرے۔ اے بھائی عجب زمانہ آگیا ہے، کا روحدت (عقیدہ تو حید) میں ہوشیار ر بہنا چاہیے تاکہ شیطان دھوکہ نہ وے سکے۔ خواجہ حسام الدین احمر کا اس عالم سے چلے جانا مسلمانوں کے لیے عظیم آز مائش کا وقت ہے۔ونیا جہان کی خیروخولی اس قتم کے لوگوں کے وجود ے وابستہ ہے، جب ایسے حضرات گزرج کمی تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا نہ فرمائے۔حضرت شخ میال مرتضی کا وجود سنجل میں بہت نیسمت ہے، جمکہ تم و بیں رہتے ہو، ہمیشدان کی ملاز مت بیں رہا کرواوران کی صحبت کوخوش نصیبی سمجھو ۔اس فقیر کا بھی ۔ ان کی خدمت میں بھی بھی تذکرہ کرتے رہا کرد، اور ان سے ، س فقیر کے لیے دعا اور توجہ کی

كام تويد ب، ال كاعل وه جو يكي ب ي ورقي ب-

درخواست کیا کرد، اورخود بھی فاتحہ (دعا) کریں اور توجہ الی اللہ فرما کیں کہ حق سجانۂ آفات اور بلاؤں ہے محفوظ رکھے اور اس عالم ہے ایمان کے ساتھ لے جائے۔ادر کیا لکھوں، جولکھوں گاتم بھی جانتے ہو۔ اگر ہزاروں وفاتر بھی لکھ کر بھردیے جائیں، حاصل ان سب کا بہی ہے کہ با خدا رہیں، خدا کوسب کے ساتھ اور سب ہے جائیں اور دیکھیں۔

اے بھ ئی! وصیت بس بہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ موجود حقیق ۔ دومروں کی ذوات ہوں، صفات ہوں، ایک افعال ہوں، سب جبئی ذات وصفات وافعال خداوندگ کے پر تو کے آتار ہیں ۔ جو بچی بچھ و خیال میں آتا ہے یا جو بچی نظر آتا ہے وہ جبئی افعال ہوں، صفات ہوں یا ذات ہوں، وہی ہے۔ ایک ہی موجود ہے کہ اس کا باطنی نام "رب" اور ظاہری نام" عبد" عبد" ہے۔ ہیشہ اپنی حقیقت، جو کہ حقیقت الحقائق ہے، کی جانب متوجہ رہو۔ اس طرح کہ جیسے روح جسم کا لباس ہے، روح دونوں حق کے جسم کا لباس ہے، روح دونوں حق کے جسم کا لباس ہے، روح دونوں حق کے جسم کا روح الروح الوروہ الن دونوں کی دوح (روح الروح الوروہ الن دونوں کی میں اور وح (روح الروح الروح الوردوح الن حقیق کے جسم کا الباس ہے، روح دونوں حق کے جسم کی ہیں اور وہ الن دونوں کی دوح دونوں حق کے جسم کی ساور وہ الن دونوں کی ہے۔ دوح (روح الروح الوردوح الحسم ) ہے، فاقہم ۔

دوس کی وصیت بیہ ہے کہ تہذیب اخلاق کے بغیر جارہ نہیں ہے، اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ ہرا یک ہے دوستی رکھو پگر ہمیشہ دوست (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ رہو۔

ا میک دصیت سے سے کہ ہرگز فرائض، واجہات اور سنن مؤکدہ کمی بھی عمل سے غافل ندر ہو، اور محربات ومکر دہات ہے اجتناب رکھو، اس طور پر کہ جو پکھردین ٹیس ہے اے بحالاؤ۔

ایک اور وصیت سے ہے کہ بمیشدا سے حضرات خواجہ ہزرگ، خواجہ محر نقشہند، خواجہ عبیداللہ احرار اور خواجہ باقی باللہ اور کی خواجہ باقی باللہ اور کی خواجہ باقی باللہ اور کی خواجہ باقی باللہ باللہ بور کی خواجہ باقی باللہ بور کی خواجہ باقی باقی باقی باقی باقی بازر کا نقشہند ہے رہا ہے۔ حق سی ندا ہے کرم خاص سے سلوک اور بجز و خیار مند کی تو یق کوروز ہروز افزوں کرے۔ وہ مقام وحال جس کے ماتھ رنگ فنا اور نیاز مند کی نیاز مند کی تو یق کوروز ہروز افزوں کرے۔ وہ مقام وحال جس کے ماتھ رنگ فنا اور نیاز مند کی ند ہوعلی سے باوراس حال و مقام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں ہاں فنائے کا اللہ کے بعد جوعنقا سے بھی زیادہ نایاب اور کم یاب تر ہے، کریائی دیگر صفات کے ساتھ ظہور کرتی ہے۔ یہ فائی فی اللہ مظہر حق اللہ یاک کی درگاہ جس مقبول ہے نہ کہ دور، حالا تکہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مرتبے پر پہنچ کر جو یکھ ظاہر ہوتا ہے سب حق سجانہ سے منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ میں مقانہ کے مقانہ کیا کہ منسوب ہوتا ہے۔ غوث پاک سے اللہ مورا

تبارک و تعالی کا جو کلام واقع ہوا ہے اس مقام کو بیان کرتا ہے۔اے خوٹ بب فقر تمام ، وج تا ہے تو فقیر کا عیش کو یا اللہ کا عیش بن جاتا ہے۔اللہ والے فئن البی سے متصف ہوجاتے ہیں۔احقر پی خرا بنی حال کو کمیا کھے کہ اس خرالی کے باوجود اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، بنانہیں اس میں کیا راز پوشیده ہوگا کہ جس کا بارندموس اٹھا سکتا ہے نہ کا فر، نہ بہشت اس کی جگہ ہے نہ دورخ ،وہ ایک مناه گار بندے سے انھوار ہا ہے۔ انتداللہ بات کہاں سے کہاں جائے گی اور میں ہول کیا؟ میں تو میری نہیں، جو بات آسان وزمین ہے آ<u>ھے</u> کی ہے میری زبان سے کہدر ہے ہیں اور مجھے ویسے بی جرت اور وار آلگی کی گھاٹی میں سرگر دال کررکھ ہے۔ آخر کون سے در دائے میں داخلہ دیں گے اور کون سے در سے باہر تکالیں گئے۔ بھی میمی اس در ماندہ بحروم ومیجور کے حق میں فاتحد (دعا) کیا كرين اور تقجه الى الله بهى مبترول ركيس معلوم بواب كداكب كي كمريس الله تعالى في الركاعطاكيا ہے، یہ بھی اشارہ ہواہے کہ بٹس اس کا نام متعین کروں۔ اس فقیر کے دل میں ایب آتا ہے کہ تخد دم زادے کا تام ''سیدوحیدالدین محمد ابوالمعالی ' ' کسیس وحید الدین لقب ،محمد نام ،اور ابوالمعالی کتیت ہے تن سجان وتعالی مردک کرے وواس کو برخورداراورسعادت باربھی کرے۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد . آل زبدة الافوان سيدكر لك دومكتوب ايك ساتھ چنچى اكك لا مورست مكھا ہے اور دوسرے كا پتانبيں جدا كركر ل سے ارسال كيا ب- دونول شفقت اورمحبت تمام برحمل تصرحواك المله عيو المجزاء، آل برادركومعوم بوكداس كام بين اصل چيز فااورنيس كاعفت ب- حضرت حالق السماوات والارض جل وعل الى درگاه سے بمیشنزی دا نکسار کے ساتھ پیستدر ہیں،ساری کلوقات کے سامنے وہ عالی ہو یا اسفل ،شریف ہو یار ذیل ،فریشے ہوں ،جن ہول یا انسان ،شکسته ادر فی کسر بین کرر ہٹا چ ہیے و خود کوسب سے کمتر مجھ چاہیے ) ہر چیز کو مقصود کا دسید بنانا چاہیے اور شریعت مصطفور یا الصلاق و لسوام کے چیکے ذبورے خود کوآرات پیرات رکھنا چاہیے۔الملھم صل ومسلم وہارک علی صحبها صلاة وسلاماً وسركة تامة وكاملة وعلى آله وصحبه وتابعيه الى ابد الاساد \_ا \_ برادراس خاص البام مضمون كوميس نے بار بالكھاہے،ادران بى دوتوں دولتوں كے

حصول نے لیے بار بارتا کید کرتا رہا ہوں۔ جب بھی جاہتا ہوں کچھاور مضمون تحریر کروں یہی دو معنی سبتت کرتے ہیں۔خداے جا ہتا ہوں بجے اور شمعیں دونوں کواس کا سامان مبا کرے۔ اے بھائی! تو حید میں درجہ اوّل تو حید افعالی ہے کہ تمام افعال کو ای طرف سے از روعے حال جانے نہ کہ از رویے علم و تقلید جو کہ عوام اسلمین کوجھی میسر ہے۔ جب بیدرجہ کسی کواز رویئے حال نصیب ہو جائے تو بیتنی بات ہے کہ اس کے ول ود ماغ سے ہرایک کی عدادت اور مزاع اٹھ جاتا ہے۔اس مقام کی بیجیان میر ہے کہ حلوا بخشنے وا ما اورتھیٹر ما دنے والا ایک ہو جائے۔ کیونکہ تو حید کے ورجات عاليه كالمشاصفت وجذب كالظهرب اى ليصاحب توحيداة ل اقل ورجات میں ہی مقد م رضا کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا مرتبہ توحید کا تو حید صفی آ ہے کہ تمام اوصاف ذات کو جو کہ افعال کے ظبرور کا مبدا میں ، اللہ تعالی کی طرف منسوب کرے، جیسے حیات ، علم ، ارادہ اور قدرت ، " قدير' اور 'عام' ،اى طرح' حق' اور 'مر يد' اى كوجانے \_اس مقام بيس تمام اجزاع عالم كوجماد محض مجھے تو حید میں اصل تو حید ، تو حید ذاتی ہے جو سے کہ ساری ذوات کواور موجودات کواس ک طرف لوٹائے اور صرف تنہا ایک ذات غیر منتا ہی کو دیکھے کہ و آئ صور روحانیہ اور جسمانیہ میں ممثل اور مصور ہے۔اس مقام میں معقول محسوس اور موہوم، عاقل،حساس اور واہم فقط وہی ایک ذات وحدة لاشر يك لد بوتى ب معقول عالم ارواح ب،موجوم عالم مثال باورمحسوس عالم شهادت ہے۔ حالہ نکہ بیتنوں طبقے خارج میں علم وعقل، وہم وخیال اور تمثل کی دجہ سے حقیقت وجود کا پردہ بن گئے ہیں۔اس مقام اصل تو حید میں تمام اوصاف کالمہے ساتھ شہود وجود ای کی ذات ہے، سالک کان مونشان بھی درمیان میں ہیں رہتا۔بقے کے تقل کے بعد جوفنا عے حقیقی ہے،اس مقام میں میسر ہوتی ہے۔ صفات وجوبید کی تحقیق بھی ای مقام میں ہوتی ہے۔ تاقصین اور مریدین کے ارشاد اور کم ل بھی ای مشہد میں میں فرارق اور عجائب کا ظہور بھی ای تو حید کی تحقیق کے مقام یں ہوتا ہے۔جو مذکورہ بالاعلامات سے بہرہ در نہ ہوا دراس مقام تک ندیبنجا ہو، اور ابھی تک اس کا علم اس کے ساتھ ہے، اور اس مقام کا مدعی ہو، اسے حال کا ایک حرف بھی نہیں، صرف تخیل محض رکھتا ہے۔اس تطویل سے مقصدیہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایس جماعت یکھا ہوگئ ہے جو ہر ذر ہے میں شہود حق کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ کہہ کر (اس جماعت کے لوگ) اپنی گردن کو شریعت کے

یے ۔ آزادر کھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بیگا گی ندرہی ، یگا تکی تو عبادت کی ضرورت نہ رہی ۔ نماز روز ہ عافلوں کے لیے ہیں نہ کہ حاضروں کے لیے ۔ یگا تکی کے موقع پر دوئی کا ظبار کرنا کفر ہے ۔ یہ مردود اور طحدان خد اور رسول ہیں ۔ حاشا و کلا کہ تو حید منافنی اعمال شرکی ہو ۔ باطنا و ہیں تصدت میں غرق رہے اور ظاہر ہمیشے تحاج اعمال و احکام شرعیہ رہنا چاہے کہ باطنا و حدت میں غرق رہے اور ظاہر ہمیشے تحاج جو بار بار کہی گئی ہے ۔ جب تک کی محفل میں عقل و ہوٹی فیمکانے ہے ، ہرگزیے تقیدہ ندر کھے کہ وہ تنکلفات شرعیہ ہے باہرنگل آیا ہے، اب ۔ ۔ عشل و ہوٹی فیمکانے ہے ، ہرگزیے تقیدہ ندر کھے کہ وہ تنکلفات شرعیہ ہے باہرنگل آیا ہے، اب ۔ ۔ ہوگیا ہے ۔ اور جو کچھ میں نے او بر مکھا ہے اے میں مقدود بنا کی اور ہرا کیک کے ساتھ نیاز مندی ہوگیا ہے ۔ اور جو کچھ میں نے او بر مکھا ہے اے میں مقدود بنا کی اور ہرا کیک کے ساتھ نیاز مندی اور خاکساری ۔ معالمہ کریں ، یہ بات اس کے مظہری بنے کی وجہ ہے ۔ جب دین و نہ ہب اور خاکساری ۔ معالمہ کریں ، یہ بات اس کے مظہری بنے کی وجہ سے ہے ۔ جب دین و نہ ہب کی بات ہے تو منتقیم رہیں اور ذرہ کو ترخیا و زنہ کریں ۔ جو جماعت شریعت کی بے او بی کرتی ہو وہ تت سے تو منتقیم رہیں اور ذرہ کو تی اور نہ کریں ۔ جو جماعت شریعت کی بے او بی کرتی ہو وہ تا ہیں کرنی ہو تا سے تکروم ہو جاتی ہے۔

ذوالقشال والکمال الاخ السید الشریف الکریم الموسوم با جمال (کمال) اسعد الله العاطقین بجماله کی ضدمت میں دعوات طیب و فاتح اج بت کی امید کے صل اور الله تعالیٰ جلّ شانعه و عوّ سرُ هانعه کی طرف ہے جس کی ذات صاحب نشل وانعام اور سب سے بلند و برتر ہے ، تجو لیت کے اوقات میں پنتجے ۔ رقمیہ کریم، جو کہ کوناگوں مہریانیوں اور خاطر شریف کی اقبار مند یوں کی مثال ہے ، حسین وقت اور ملیح زب الشیخ محمد کے بدست پنتجوایا ہے ۔ وہ لذات قویہ سعنویہ کے حصول اور وصول کا فرریعہ بن گیا۔ قلمدان بنو بی اور کر بند اور جو بچھ قلمدان بیس سامان کتابت تھا، بل کی ۔ وصول کا فرریعہ بن گیا۔ قلمدان بنو بی اور کر بند اور جو بچھ قلمدان بیس سامان کتابت تھا، بل کی ۔ قام اس کا بین سامان کتاب تھیج سے اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ صحیف دل پرعلوم هیقیہ اور معارف یقید پر کو لکھتا جا ہے ، اور اس کل پر شبت کرنا چا ہے ۔ اندا اس کو واسط کہتے ہیں جو کا اس فرکر کے مشابہ ہے جو تو ت وصل رکھتا ہے ۔ سیابی کا جا نے ۔ البذ اس کو واسط کہتے ہیں جو کہ اس فرکر کے مشابہ ہے جو تو ت وصل رکھتا ہے ۔ سیابی کا قلمدان ہیں بونا، اُس ہے اِس جانب اشارہ ہے کہ ہے ذرکر سیابی سے بلادیتا ہے ، کیونگ فنائے ذاتی قلمدان ہیں سارے اور اور کا بی کرتے ہیں ، یہاں اند چرائی اند چرائی اند چرائی وارک راصل ہے ۔ تلام تراثی

ہے تیز کی طلب کی ج نب اشارہ ہے کہ قلم تر اش طلب قلم ذکر کو نارائتی اور ناروانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جبکہ طلب شدید واس محمر نہ ہو ذکر کا کوئی اثر پیدائبیں ہوتا اور دل رِنعش جمتا ہی ٹبیں۔ بغیمر طلب شدید کے ذکر اور او کا تھم رکھتا ہے جو وصل میں بالکل نفع نہیں ویتا۔ اس حقیقت کو سمجھ لے سمبتری به تیزنی طلب بی تیری خطاوں اور تیری کھولوں کو، جوغیر اللہ کی محبت سے عبارت ہیں، اس ذکر کے وسلے سے ملیامیٹ کردیتی ہے۔ کاغذ کے بنڈلوں سے مراتب اور طبقات انسانی کی جانب اشارہ ہے۔علم ذکراور ہے اوراصل ذکراور ہے۔ ذکرلسانی توذکر قالب، ذکر تخیل اور ذکر نٹس ہے،جس میں ذا کر کاعلم کہ میں ذکر کرر ہاہوں، ندکور پر غالب رہتا ہے۔ حق کاظہوراگراس در ہے تک ہوجائے کہذا کر کے حق میں اپٹااور نہ کور کاعلم مساوی ہوجائے تو وہ ذکر قلب ہے۔ اگر ظہور حت اس طرح ہو کہ معم پر غا ب آ جائے تو ذکرروح ہے۔اورا گرظہور حق اس ورجہ ہوجائے کہ علم بالکل جاتار ہے تو ذکرسر ہے۔ جب ظہور بھی ندر ہے تووہ ذکر تنفی ہے۔ بیلم کے ظہور کا ختم ہوجاتا بی اصل حضور حت ہے۔ جب اس کا بھی علم ندر ہے تو بیر ذکر اخفی ہے۔ یہی کمال کی انتہا ہے ، اور نہا بہت فضل اور حضور حقیقی اس مقام میں ہے جس کا نام بقاباللہ سجانہ ہے۔ ملکوت کا ظہور اور اس مرتبے کی تحقیقات ای طرح مرتبہ جبردت، جو کہ صفات اللہ کا مرتبہ ہے، کی تحقیق بھی ای مقام م ہوتی ہے۔ جملایہ ہے کہ بس حقیقا ایک ہی امرہے، وہی حقیقت نفس۔ جب حضوری پیدا ہوگئ قلب ہوگئی،اس کے بعد وہی حقیقت روح ہے،اس کے بعد وہی مرّ ہے بھی ہے، آٹھیٰ ہے، وَات بحت ہے۔ یہ بات بیں ہے کہ بیر ما توں لطیفے تصیلاً افراد انسانی میں موجود ہیں، بلکہ بیدؤ کر وحضور کے نام اور مراتب ہیں۔ فاقیم۔

کاغذ کے جو بنڈل اور قلمدان (اور جو پیچھاس میں ہے)،آپ نے بیھے ہیں ان ہے معنوی کتابت

کے آلات کی حفاظت کی جانب بھی اشارہ ہے اور مداومت اور بیننگی کی طرف بھی۔ کیونکہ بغیم عیافظت، دوام اور ملا زمت کے مراد تک پہنچائیں ہوسکتا۔ کمربند سے خدمت کے لیے کمر کسنے اور مہت باندر کھنے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس راہ میں بھی سے چیز اصل اور ضرور کی کا ورجہ رکھتی ہے۔ اس راہ میں کھی سے چیز اصل اور ضرور کی کا ورجہ رکھتی ہے۔ اس راہ میں کمر ہمت و خدمت باندھنی جا ہے۔ اس ہمت ہوکہ خود کوغم دائی کے لیے وقف کے اس راہ میں کمر ہمت و خدمت باندھنی جا ہے۔ اس ہمت ہوکہ خود کوغم دائی کے لیے وقف کرو ہے۔ اس راہ میں کمر ہمت و خدمت باندھنی جا ہے۔ آلی ہمت ہوکہ خود کوغم دائی کے لیے وقف کرو ہے۔ آلی ہمت ہوکہ خود کوغم دائی کے لیے وقف کرو ہے۔ آلی ہمت ہوکہ خود کوغم دائی کے لیے وقف کرو ہے۔ آلی ہمت ہوکہ خود کوغم دائی ہے۔ اس کرو ہے۔ تام مطالب اور تمام مقاصد سے گز ر جانا آسان نہیں ہے، بہت و شوار بات ہے۔

برادر عزیز سید کمال! اللہ کرے کداس راہ کے طالبان و مشاقان کی مراد کو بہتے جا میں۔ آئین، آئین۔ آئین۔ آئین۔ معلوم ہے اس کام کی اصل کیا ہے؟ اپنا گمان ہے کہ جانے بھی ہو، اس چیز میں ہے تصمیعی عزیت بھی کیا ہے، اے خود میں پاتے بھی ہواور اس کی مشاس تمحارے کام و دائن نے چکھی ہے، لیک میڈنا ہے کہ ایسے ہوج و کہ کو دیے بہتو وہ کرای چائی میں اپنی لڈ ہے کو ہملا کر وہ لڈ ہت بی بن جاوار اس لڈ ہ کو بھی فراموش کر دو۔ تمام مخدوں کے ساتھ میسوج کر کہ یہ تجلیات الیمی کی صورتیں ہیں شکت گی اور نیاز مندی کو بروے کار لاؤ دیے بات حد درجہ غامض ہے، کہنے اور کھنے سے ٹھیک نہیں بیٹے بیک بار میسی اور نیاز مندی کو بروے کار لاؤ دیے بات حد درجہ غامض ہے، کہنے اور کھنے سے ٹھیک نہیں بیٹے ترکن کے بھی تحقیق بھی نور کو کو کیا در اور سے معلق رکھتی ہے۔ اپنے دہن کے بار بار غرور وزناز سے بچو کہ کو کئی دراہ بس بھی خود کو نیاز مندی سے کنارہ کش نہ کرنا کہ دراہ بس بھی ہے۔ اپنے دہن کہ جرچیز میں جان ہے اور بھی رخی و افزان بو یا نبات ہو یا جہد در کہ جرچیز میں جان ہے اور بھی حاضر ہے۔ جال ، ہال ، جوام الناس میں جس طرح حضور حضور حضور حضور حضور حضور تحقیق ہے فقلت بھی حقیق ہے ، اور بید حاضر ہے۔ ہاں ، ہال ، جوام الناس میں جس طرح حضور حضور حضور حضور تحقیق ہے فقلت بھی حقیق ہے ، اور بید دور و بیل ہے بی ذات میں محتقیق ہیں ، گر حضور اصل ہے اور فقلت عارضی ہے۔ تصاری نظر کا مقصد ورق جا ہے جواصلی ہے۔ یہ مادر علم وحدت الوجود سے تمسک کے بغیر انجیا اور اولیا کے بھر وہ چیز ہوئی جا ہے جواصلی ہے جا سال کہ جا سکا ہے۔ یہ مادر علم وحدت الوجود سے تمسک کے بغیر انجیا اور اور کی علم مقدیم یقید ہے ہے جواصلی کہ جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے اور تصویر علی ہے کہ وحدت الوجود کی مقدیم یقید ہے بھی حاصل کی جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے اور تصویر علی ہے کہ وصدت الوجود کے تمسک کے بغیر انجیا اور اور کی معرف کی میں میں کہ میں ماس کی جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے اور تصویر علی ہے کہ وصدت الوجود کی خود کی مورود کی میں میں میں کہ میں کے مقبر اور کی میں کہ میں کے مقبر اور کی کی دورود کی میں کہ کی خود کی میں کئیں کے کہ میں کیاں کے میں کئی کے کئیں کے کہ کو کی کی کو کی کئیں کی کئیں کے کہ کو کئیں کی کئیں کے کئیں کے کہ کی کئیں کی کئیں کی کئیں کئی کو کئیں کی کئیں کے کئیں کے کئیں کے کئیں کے کئیں کئیں کے کئیں کئیں کی کئیں کے کئیں کئیں کے

جانب رجوع کریں کہ اللہ تو تی ہے کرم ہے اس سے بہرہ ورر بیں۔ کیا خیال ہے تمھارا کیا وہ موجود نہیں ہے؟ حاش و کلا عقل فقل اس کے وجود پر تفاق رکھتے ہیں۔ ہاں غلط بین عوام اس کے معنیٰ سے فافل ہیں ،اس میں بھی ایک راذ ہے جس سے برعارف آگاہ ہوتا ہے۔ کیا تعجب ہے کہ تصمیس بھی کشف ہوجائے۔ ورکیا تکھوں ،سب سے زیادہ فرائض ، و، جہات اور سنن مؤکدہ کا بجالا نا ہے۔ حضرت شاہ عبدالب تی قدس سر ا کے ظفاء کی سلت ہمیشہ نیاز مندی ربی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان دونوں امر میں منتقیم رہوگے۔

بسم الله الرحمن الرحيم \_\_\_\_ برادرسيد كمال المي مخلص كاسلام وتحييقيول فرما كيس اوراس كواين دی وال کا امید واستجھیں۔ بی عنایت اور توجہ کواس نقیر کے لیے دونوں جہان کی سعادت مجھیں۔ أس بارگاه كى جانب برصورت مين متوجر بناجا بيان جائي كباس كے لطف كاظهور بوجائے اور ہمیں ہم ہے بہین لے اور خووآ گاہ بنادے۔ جو کچھ ہے یا تواس ڈات کا غیرے یا اس کا عین ے۔ عالم جواس کی ذات کا غیر ہے جاہے کہ نظرے تو ہوجائے۔ وہ اس طرح سمجے کہ جھے اس ے کوئی سرو کا رنبیں۔ اس شخص ہے کشنا بھی آسہ ن نبیں جروس ذات کا عین ہو۔ اس شخص کانفس بھی اس کا حقیقتا غیر بی ہے،اس ہے بھی محبت توڑ ، ٹی حیاہیے۔ باتی رہی روح کہ جے " میں " كتيم بين وه نه تو تن بي نه صورت بير طالب كواس كي جانب متوجد رمها علي اور يوسم كه كه آفان ات كايرتو ب،اس كى نەجت بے ناجىم ناھورت اس كى جانب اگر يجھ زمانے اس طرح توجدر ہے تو یقین کے ساتھ سمجھے کہ بیقطرہ ایک دن دریا میں تمو ہوجائے گا۔اس وقت جائے گا كه علاده اليك حقيقت كي كابو ناختق ثبيس اس كاجوظهوران جسول من دكه ألى ديتا بنهايت ى أنطَعت بـاب برادر! ايك بىروح ب،قدس ني تمام اجمام بين استعداد ك بقدرظم وركي ہے جیسے کہ آ قاب روش دانوں میں اور سوراخوں میں سوراخ کے مطابق ظہور کرتا ہے اور دہ روح عقل کل ہے،روح اعظم ہے وہی خلیفہ حق ہے۔روح محمدی بھی وہی روح اعظم ہے،وہ جان ہے اورتمام عالم اس كابدن ب،اوراس كاساييب كروه سب ين ظهور كيم موئ بدوه ازل سے ابدتک خلیفہ ہے قطب الاقطاب ہے۔ وہ روح ہر گزنہیں مرتی جن کی مظہر اتم ہے، وہ حقیقاً غیر حق نہیں ہے، بس ای قدر فرق ہے کہ اسے تعین لاحق ہوگیا ہے، اور سارے موجودات جو کہ فیرنظر

آتے ہیں حقیقت میں اس کے غیر نہیں ہیں، بلکہ تعینات میں جوروح کو لائق ہوگئے ہیں ہیں حقیقت میں ایک بی فات ہے جو کہ تعینات کے ساتھ موجودات بن گئی ہے۔ اس پر نظر کرتے ہوئے طالب مبتدی کے لیے، کیونکہ وہ اس کے قریب تر ہے، بہتر ہے کہ اپنی روح کی طرف متوجہ ہو، تاکہ روح نیت کے پردے میں اسے رہو بیت نظر آجائے۔ عالم اجسام میں قطع نظر کرنی طبح ہوا ہے، حالانکہ اس خض کی دید میں اس کا عالم جم بھی واض ہے، اس راز میں اور کیا زیادہ عرض کردں۔ ہمیشدا پئی روحانیت کی طرف متوجہ رہنا جا ہے تاکہ لطافت روح اور اس کا جمید ظہور کردں۔ ہمیشدا پئی روحانیت کی طرف متوجہ رہنا جا ہے تاکہ لطافت روح اور اس کا جمید ظہور کردں۔ بھیشدا پئی روحانیت کی طرف متوجہ رہنا جا ہے۔ تاکہ لطافت روح اور اس کا جمید ظہور کردں۔ بھیشدا پئی روحانیت کی طرف متوجہ رہنا جا ہے۔ تاکہ لطافت روح اور اس کا جمید ظہور کردں۔ بھیشدا پئی روحانیت کی طرف متوجہ رہنا جا ہے۔ تاکہ لطافت روح اور اس کا جمید ظہور کردیا ہو ہے۔ رورنہ الحادوز ندقہ میں جنگر کو کو کہ اس تعین کے لوازم میں ہے ہے، ہاتھ سے نہ جانے وینا جائے۔ وینا جائے۔ وینا کے دینا کو روزنہ الحادوز ندقہ میں جاگر ہے گا)۔

مجملاً کچھا ہے احوال تحریر کرتا ہوں۔ بندے کا حال وہی ہے جو آپ کے علم میں ہے، بلکساس سے بھی اہتراورضا کع تر ہے ہر کخلہ میشہور شعرول میں آتا ہے:

نه کارے آخرت کرد ویل نہ دنیا کے بے سامہ کل بے بر ہستم المدار بن (دارین میں سرخ رول) بند کا آخری حال فائے ہتی ہے۔ سیاشہ الموجہ فی المدار بن (دارین میں سرخ رول) جس کا شعار ہے۔ اس عالی مقام میں خطلب دنیا ہے نہ آخرت ۔ ای طرح بندے کا ابتدائی حال ہوتا ہے کہ ابتدائے کاردرویش میں خوانیا سے غرض ہوتی ہے نہ آخرت کی جا ہت ہوتی ہے، جیبا کہ ظاہر ہے۔ غور کریں کہ قول دکلام چاہے کتنا ہی بانداور صاف ہو، حال محض اور معنا ہے خاص کو شہر سیاسی کی سکا۔ جولڈ ت خاصوتی میں پائی جاتی ہے کہی انجمن میں نظر نہیں آتی۔ ہاں تن معرفت کی انجمن ، جہاں کثرت میں وحدت کا مشاہرہ ہوتا ہو، خت مطبوب ہے، مرآج کے اس دور میں ایک عافل بہت نایا ہو ہیں۔ اللہ تعالی مصرف اور ہیں ایک کی آلی کے اس دور میں ایک کا آلی کہ مت کے فیل عطافر مائے۔ ہیں۔ اللہ تعالی مطافر مائے۔ ہیں۔ اور الن کی حرمت کے فیل عطافر مائے۔ ہیں،

اخوی، اعزی، اکری اخی سید کمال؛ حقر کوا بنامشاق دیدار جانیں، اور اس شوق دیدار کواپنے اس مخلص خیرخواہ کے باطن سے بے آب مجھلی کی مانند جداخیال نہ کریں، کویا کہ بیاشتیاق اس اشتیاق کاعکس ہے جو ہرموجود کواپنی حقیقت سے ثابت وواقع ہے۔ دونوں جانب کے اشتیاق کا جوفرق

میں نے زائد آخرت کا کوئی کام کیااور نددنیا کا۔ ایک بے سایدو بے شمر کا درخت ہواں۔

اور غیریت خیال کی جاتی ہے،اس کی دجد بدورر یافت کی کدورت ہے،ور نہجب دیدوور یافت صفایاب ہوجاتی ہیں اور رنگار نگ جہالتوں سے طہارت نصیب ہوجاتی ہےتو جو حقیقت ہےوہ پردؤ عجاز ہیں بھی بے بردہ جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ معرفت ان ساری صفات اور شانوں بیں، جفول نے علومر تبدا در آزادگی کی بلندی ہے اُل بندگی کی بستی میں نازل ہوکر دوسری صورت اختیار کرلی ہے اور مجازی نیاز اور مظهر ذات وصفات بن من جی میاری ہے۔ وہی نازل شدہ صفاتی اور شانیں یہاں عالم تعین میں ذات بندہ بن گئی ہیں ۔خوب غور کرو کیونکہ بیمعرفت نہایت دقیق ہے۔ وہ کمال جو کہ فطرت انسانی کامقعود ہے،اور جواس کی خلقت ے مقصد تن ہے مصی میسراور محصل بورغرض بيب ك تُحنَّتُ كَنُواْ مَحْفِياً فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعُوفَ فَحَلَقُتُ الْحَلَقَةَ لَكَابَل موجاؤ \_ وسأخبيت أن أغرف تحلِّي اوّل اورظهوراوّل كي طرف اشاره بكراس كودحدت الوجود بنش الرحمن، برزخ كبرى، اور حجلى ذاتى وغيره بهى كمت بين \_ ف خَ ل فَتْ الم خَلْقَةَ \_ اشار وصورعليك طرف ع جوفيض اقدى سے پيدائيں -اسمرتبئه صورعلميد كواحديت، حقيقت امكانيه، برزخ فانيه وغيره احتبارات مخلف كاعتبار ي كتب بين، كَنْفوا مَنْ فَفِيدا عَاقيقت انسانياصليه كى جانب اشاره ب- فانهم-برا در با جان برابرسيد كمال! الله كي ياديس كدريس فقيركوا في عنايات توجهات كالميدوار جانیں۔ توجہ فرمائیں کہ باطن غیب الغیب میں گرفتارر ہے کہ اس مقام میں اسم وصفت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہاں تعین اور ظہور کا کوئی نام ونشان نہیں الیکن ظاہراس کے اساوصفات کے مراتب سے محفوظ رہے، اسے ماہمہ جانے اور بے ہمہ دیکھیں۔سب مجھے وہی ہے اورسب سے منزہ ہے۔آپ کومعلوم ہی ہے کہ ورجہ کمال تشبیدا ور تنزیہ کے جمع کرنے میں ہے۔ احقر فقرا تحرعبدالتدكي جانب سيسيدنا ومولانا سيركمال وَصَلَهُ السلسه إلى وَرَجَعَ يعجمل الرجال (الله أيس ايس ورج علاد عجر جال الله كوص حب جمال بناتاي) اے برادر، پیفتہ عزم کروادر کوشش دکھاؤ کہ جس کا نام ماسوا ہے اس سے اعراض کلی میتر ہوجا ہے اور

کلی طور پرحضرت حق سبحانه و تعالی کی طرف إقبال اور تذجه نصیب ہو۔ بندہ جس بات کوحبی اینے حق

من ایک بوشید و خزانے قاتو میں نے چاہا کہ پہچا ناجاؤں تومیں نے تحوق کو پیدا کیا۔ 1

میں جا ہتا ہے۔ آل پر ادر کے حق میں وی جا ہتا ہے۔ پانہیں بیمراد کب نصیب ہوگی۔ البی اپنے حبیب ﷺ کی حرمت کے طفیل جند سے جند عط فرمائے آمین ثم آمین ۔

سيدى سيدكمال بوسته بإدالله عسارتين

ذکر مور، ذکر تا ترا جان است پائی دل ز ذکر رحمان است پیمال دل اورجان شے واحد با ربعض استعادات کی جہ سے فرق بحی ہوتا ہے۔ کیونکہ دل تلب موح کا ترجمہ ہاں دوج کا ترجمہ ہیں ہاں کے مراجب ترقید ہیں سے ایک ہے۔ ای طرح مر بختی ، افغی دوج کے مراجب ترقی نت ہیں 'تا تراجان است ' (جب تک تھے میں جان ہے ) سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ذکر ای دقت تک تراجان است ' (جب تک تھے میں جان ہے ) سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ذکر ای دقت تک ہے جب تک ہتی باتی ہے۔ بہتی کے فاجونے کے بعد ذکر تہیں اس کے بعدا گر ذکر ہے تو وہ لا یہ نکو اللہ اللہ (اللہ کا ذکر تیس کرتا گر اللہ) کی تھے ہیں ہے۔ ای طرح کماں کی تمام تبیی جیسا کہ شہور ہے معرفت ہاں مقام فنا میں بندے کے سارے کے سارے ادھ ف اورافعال حق تعنی نی تابیک کہ تھے حق تعنا کی طرف راجح ہیں۔ والمؤنٹ کی بنا ہیں ہی ہاں تا ہوگی۔ بیتو دین سے ای طرف رائی بنا کی ہیں ہیں ہی بات نہیں ہے وصول الی اللہ کے بعد تکیف عرادت ساقط ہوگی۔ بیتو دین سے اتحاد ہے۔ اللہ تھی کی میں اور تصویں اس سے اپنی عاہ میں دی کے بعد تکیف عرادت ساقط ہوگی۔ بیتو دین سے اتحاد ہے۔ اللہ تھی کی میں اور تصویں اس سے اپنی عاہ میں دیکھے عاہ میں دیکھے۔

فالحد مد لله رب المعالمين و الصلوة و المسلام على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين . ظاهر كوامور شرعيه سآ راستر كمثا اور باطن كونبت نقشنديس بيراراستركا تمام نعتو س بره كرنبت به يراراستركا واستركت بيراراستركت بيراراستركت الله على ده بهراراستركت الله على المواسم معلى المربع بيراراستركت المواسم بيراراستركت المواسم بيراراستركت بيرار بهرار بيرار بهرار بيرار بهرار بيرار بهرار بيرار بهرار والمورور بيرار بيرار بهرار والمورور بيرار بيرار بهرار بيرار بيرار بهرار والمورور بيرار ب

میرے بھائی میری جان اور میری زندگی سید کمال عنایت اللی سے تحفوظ اور محظوظ رہیں۔المحصد لله ثبم المحصد لله کرآج وصدت الوجود کا بازار گرم ہے۔خاص وعام کی زبان پر جانے انجانے سمجھے نا سمج

مراقبے کی حقیقت مراقب، انظار شدید ہے۔ اس انظار شدید کے اظہار کے بعد مقصد کھے بحریش میستر ہوجا تا ہے۔ امید ہے کلف حق رونمائی کر ساور مراوکے چہر کا نقاب الف دے۔ ہر اور باجان ہرا ہرید کمال یادئی سے اس طرح پیستر ہیں کہ اس سے بالا ترکوئی یاد شہر معلوم شریف ہے کہ یا داشت کا اعلیٰ درجہ بیسے کہ تن کوال طرح معلوم شریف ہے کہ یا داشت کا اعلیٰ درجہ بیسے کہ تن کوال طرح معلوم سے کہ وہ ذات جمعے صفات وتعینات سے مراقب رصورت نور معلوم ہے کہ وہ ذات جمعے صفات وتعینات سے مراقب میں ہو جا جوہ معلوم ہے کہ وہ ذات جمعے صفات اور تعینات کے ساتھ کی ہر بھی ہے، بلکہ تمام اعتبارات سے جا ہوہ تشیبہ کے اعتبار سے ہوجا ہے اطلاق کے اعتبار سے ہوجا ہے اطلاق کے اعتبار سے ہوجا ہو تا ہے۔ ہوگئی ہوجا ہے تربیہ کام ہو ان ہوگئی ہوگئی ہے کہ دو ذات در حقیقت ذات عکر نیں اس سے میسم اور نیسیس ہے کہ میصورت کمح ظار ہے، مراویہ ہے کہ دہ ذات در حقیقت ذات کر سی اس سے میسم اور نیسیس ہے کہ میصورت کمح ظار ہے، مراویہ ہے کہ دہ ذات در حقیقت ذات میں سے میسم اور بیسی کہ دو تا انہا ہے کہ کو ظار ہے، مراویہ ہے کہ دہ ذات در حقیقت ذات ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے تا ہم ملاجیوں کی انتہا ہی ہے۔ اس مقام میں معرف تو حیال کی میں انہا ہی کہ بار انہا ہے کہ کو تا تا ہے۔ تمام ملاجیوں کی انتہا ہی ہے۔ اس مقام میں صرف تو حیل کی نہا ہی ہے۔ اس مقام میں صرف تو حیل کی نہا ہی کہ دو ان انہا ہے کہ کو تا تا ہے۔ تمام ملاجیوں کی انتہا ہی ہے۔ اس مقام میں صرف تو حیل کی نہا ہی کہ انہا ہے۔ والے کہ کی دو خوال کی انتہا ہی ہے۔ اس مقام میں صرف تو حیل کی نہا ہی کہ دو خوال کی دورہ کو کہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی انتہا ہی ہوجاتی ہے۔ اس مقام میں کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ ک

صاحبِ من میرسید بمیشه یادی میں رہیں۔ حضرت قبلہ گاہی، ولایت دستگائی شیخ احرسر بندی علیه صاحبِ من میرسید بمیشه یادی میں ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ طریقت اور حقیقت، حقیقت میں کی حقیقت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ طریقت اور حقیقت، حقیقتِ شریعت کی مخصیل کے لیے جیں تاکہ مرحبہ بمکیل جوکہ مقام نتی ت کا ایک پرتو ہے میسر

ہوجائے۔ الی مس قدرز بیافر مایا ہے، بی<sup>منی</sup> برکسی کی فہم کے لائق نہیں ہیں بلکہ عنایات رب اور نظل اللي سے سير بندے كى استعداد من مقامات انبياء سے من سبت ركھى كئى ب\_اى وجد سے شریعت، طریقت اور حقیقت کی صورتول میں ہے کوئی بھی صورت ہواس کا ادراک کرسکتا ہے۔ بزرگوں کی اس جماعت کے معارف جو کہ کاملین کے کمال کو پہنچے ہوے ہیں اور اپنی ذاتی مناسبت استعداد کی وجہ سے ظلا قرن اوّل ، جو کہ صحابہ کے زمانے کے بزرگوں کے زمرے میں داخل ہیں ، علوم شرعید کے سوااور کیا ہوں گے۔اس جماعت کے حق میں اسرار صوفیہ فقہا کے مسائل شرعید کی حقیقت بن مجئے۔ سمی بشر کے حق میں اس سے بالاتر کسی مقام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وہ جماعت ہے جو ﷺ اکبر، كبريت احمر، ﷺ اكمل، قدوة أسل امام الائمد، بادى الامة ، ابوعبدالله كي الدين بن محد على العربي الهاشى الطائى الاندلى قدس سرة كى اصطلاح من "ملامتنية" سے موسوم بيس -اس مقام کے سر دار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ۔اس کبی چوڑی گفتگو کا مطلب اس کے سوا نہیں ہے کہ راہ سلوک کے تمام مرتبوں میں ہر حال میں تربیت پر نظرر کھنی جاہیے، اس کی حقیقت كوطىب كرت رہنا چاہيے اوراس بات براعتقاد كلم ركھنا جاہيے - فقير نے كسى جگد لكھا ہے كہ منشا شریعت مقام عبدیت ہے جوکہ مقام احدیت سے بالاتر مقام ہے۔اس مقام پر بی اہل کمال کی اقربیت کی حقیقت کمشوف ہوتی ہے، پیمعلوم ہوتا ہے کہ جب دحدت، اتنی داور غیبنت اپنے کمال کو پہنے جاتی میں اور پھراس ہے آ کے براعتی میں تو دولی کا ظہور ہوتا ہے جو مصدر شریعت بنتی ہے۔ سبحانة سبحانة مِنْ أَنْ يُدْرِكُ حَفَائِقَ ذَاتِهِ أَحِدٌ، فَهُوَ الْعَالِمُ بَذَاتِه وَصِفَاتِهِ أَ بنده زیاده کیاعرض کرے کہ اس بات کی کوئی انتہاہے ی نہیں ،اس سے زیادہ عذر بالفعل اور کیا ہوگا۔ يهال تك يمرك شخ (خواج عبدالله خرد) كي تحرير ي كمل بوئي \_

واضح ہو کہ میرے شیخ نے ان تحریروں کے مطاوہ جو گزری اس راہ کی نہایت وقیق اور عامض ویگر با تیں اور بھی کہی ہیں اور تھی بھی ہیں جوالیک علاصدہ کتاب میں آنی درست گلتی ہیں۔ ان میں سے اکثر میں نے (اپنی) کتاب "جمع الجمع" میں کھھودی ہیں، اس جگہ تیڑ کا اور تیکنا اتنی ہی کا فی ہیں۔

<sup>1</sup> پاک ہے پاک ہے وہ س بات سے کہ کوئی اس کی ذات وصفات کا ادراک کر سکے وہ اپنی ذات و صفات کاخود بی جائے دالا ہے۔

میں نے اپنے شیخ سے سوال وجواب بھی کیے ہیں جواس راہ درویش سے متعلق ہیں۔ سواں \_ حصرت صاحب دو جہانی سلامت ۔ بندہ مجمل طور پراپنے احواں خدمت ا**ند**س می*ں عرض* کرتا ہے۔عنایت اور بندی بروری فرما کراس کوجواب ہے سرفراز فرما کیں تا کداس کا م کی حقیقت اوران احوال کے اسرار منصدَظہور برآئیں۔وہ احوال میہ ہیں کہ بندہ آجکل تو حیدصرف کے معنیٰ کو اشیا ظاہرہ کے لہاس میں بلائس تعین اور تقید کے یا تا ہے،خود کو بھی ان اشیامیں سے ایک دیکھا ہے، اس حال کے غلبے اور استیلا ہے خود کو بھول جاتا ہے، بس ای کودیکھتاہے کہ میسب چیزیں وہ بی ہیں۔ای نے ان مظاہر میں صن رنگ اور حسن لبس کو پیند فر مایا اور ظہور کیا ہے۔اس وقت تمام ائلال جن كامكنف انسان كوينايا كيائي سان بو كئ بين ،اوركس تكلف كي بغير كويا خود بخو دسرزد مورے ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ جہاں نیاز برتے اور جہاں جا ہے ناز کرے۔پس اعمال کے دجود و عدم ہے کوئی غمنیں ہے۔ باوجوداس حال کے اعمال طاہرہ پرعمل ہاتھ سے نہیں جاتا۔ ای طرح ذکر باطن میں دیکھتا ہے کہ جب جا ہتا ہے خود بخو د ہونے لگتا ہے، اور جب بندہ نہیں جا ہتا اختیار مہیں کرتا۔ای طرح بہت ہے برے اعمال بلکہ کیرہ گناہ تک نظر میں آتے ہیں کہ اگر جا ہے گاخوہ یخود ہو جا کیں کے اور اگر نہ جا ہے گانہ ہول کے ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ظہور میں نہیں آئے گا کیکن جولڈ ت حسین عورتوں خاص کر عورتوں کی صورت میں پاتا ہے دوسرے مظاہر میں مہیں پاتا۔ نامحرم کے حسن پر بھی بیسوچ کرنظر پڑجاتی ہے کہ اس بیں اس ذات کی صفت حسن پنہال ہے، محظوظ ہوتا ہے بگرادر کوئی ایساعمل بدجو کہ داخل معصیت ہو وجود میں نہیں آتا۔ اگر خدانہ خواستہ و جود میں آ بھی جائے تو کچھ نہ دوگا۔ای طرح جواوراوو طا نف خود پر لازم کرلیے ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی تکلیف جبیں رہی ہے۔ یہی حال ظاہری اور باطنی اوب کا ہے کہ آس صاحب دو جہانی کی نسبت اوب ظاہری و باطنی کا بیرحال ہے کہ بھی بھی اس ست کوجد هرآ ں صاحب ہیں پیر در از نہیں کرتا، آب دہن، پیشاب، پا خانہ دغیرہ مجھنیں کرتا اور دوسرے آ داب بھی جو تکلف كرساته فليوريس آتے بيں بے تكلف ہوتے ہيں۔اس سے بي خيال ہوتا ہے كہ جب طابے گا ظہور ناتص کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برد ے کار لے آئے گا۔خواجہ ابوالو فاخوارزی کی ریاعی حسب موقع مناسب معلوم ہوتی ہے:

چون بعض ظہورات حق آید باطل پی مکر باطل نشود جز جائل در کل وجود ہر کہ جز حق بیند بازمزمہ حق الحق أن غافل المجی جس كاذكرہوا جج موجودات كا نتات جوكمالله كي صفات كي مظہر ہے، بينا قص ظہور بظہور كائل جوكمالله كي صفات كي مظہر ہے، بينا قص ظہور بظہور كائل جوكم ساتھ سند و ملم كا ظہور ہے كی جانب بوكم سب سے الطف اور الممل ہے، حضرت محمصطفی صلی الله عليه و ملم كا ظہور ہے كی جانب نیاز مندك کے ساتھ دجوع رہتا ہے۔ اس فتم كے خيالات عين اعلى كال ت ور مقد مات بلندكي طلب ہے جوكر كم بریائي كي صفت كائل ہے، فارغ رہتا ہے۔ بس ایک ای ذات كي طلب ہے، مگرصفت طلب سے جوكر كم بریائي كي صفت كائل ہے۔ مانكہ صفت طلب اس كے ظہورات ميں سے ظہور محبت اللي ہے، جو كم نہيں ہوئی جائے۔

در راه حق جمله ادب باید بود تاجان باقیت در طلب باید بود در روه حق جمله ادب باید بود در کلب باید بود در کلب باید بود در کلب باید بود ای قصورطلب کے بوت کارات تک ندیجنج کاکوئی غمبیں ہے۔ ای طرح بہت ی اور بھی چزیں کشف بوق بیں۔ بندہ سوچنا ہے کہ آں صاحب دو جہانی جو کہ اللہ سحان کے ظہورات فی صدیس سے جن دل کی حقیقت و اصلیت جانے جیں۔ بات مخضر قصہ ختم ، جواب عنایت فرمائے۔

<sup>1</sup> چونکہ حق کے بعض مظہر باطل ہوتے ہیں، اس لیے ہرعارف اس کے منی نب اللہ ہوئے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہرمظہر میں جوشف حق کو تہ پہچانے وہ حقیقت الحقائق کی ذات سے یہ قل ہے۔

<sup>۔ ۔</sup> راوتن میں سرایا طلب بن جو ناجا ہے۔ جب تک جان میں جان ہے طلب میں سرگرم رہنا جا ہے۔ اگر ایک سائس میں بزاروں دریا بھی پی جائے تب بھی حلب کم نہ ہو،طلب ڈی جا ہے۔

کے ،اور خدا کوان سب میں اس طرح یا تا ہے کدود کی درمیان ہے اُٹھ جاتی ہے۔ ہرے دف کا تمام مشربول ست جداا پناؤیک خاص مشرب ہوتا ہے، بغیراس کے کیمی سے مشرب کوجھی اپنے طریقے ے جدا مجھے۔ وہ تمام مشریوں کوا ختیار کرتا ہے بغیراس کے کہ کی مخص کے مشرب سے آپورہ ہو۔ الله تعالى كوچا بهتا ہے بغیراس کے كہ بے جین اور در دمند ہو۔ مسل خدا سے غافل بھی ہوجا تا ہے بغیر اس کے کہاس غفلت کوحضوری کا غیر سمجھے۔ نین غفلت میں صفر ہوتا ہے اور عین حضور میں عافل۔ مورتول کے حسن میں عارف شہود حسن و جمال مطلق ، درمظا ہرے زیادہ ہوتا ہے ، یہ بات پیٹیمرا کمل محمد رسول النصلي القد عليدوسم كي حاب اورطريق عن اجاع كي وجد ، موتى ب-عارف تمم شیووں اور تمام کا موں سے بغیر ناز کیے لڈت یاب ہوتا ہے۔ دوتو وردوالم بی مز محسوں کرتا ہے، بلکہ بعض او قات تو عیش وآ رام ہے زیارہ رنج والم ہے لذت حاصل کرتا ہے۔عارف حق بھی ہے مخلوق بھی وہ خد کو بندہ اور بندے کوخدایا تا ہے۔، نہاہے بندے سے غرض شخدائی ہے واسطہ کیونکہ حقیقت خدائی اور بندگی ہے دراءالوراء ہے۔اگرآپ کمی عارف باللہ ہے معلوم کریں کہ تو كچه جانيا ہے، يكھ يا تا ہے تو وہ نورا كے كاد ميں نہ كھ جانيا ہوں نہ كھ يا تا ہوں ' \_اورا كرتواس ے کے کہ کوئی چیزایس ہے جسیقہ جانتا ہویا کوئی چیزایس ہے جو تیرے پاس نہ ہوتو دہ کیے گا'' کیجھ تھی شہیں''۔ (اس کے نزریک جوموجود ہے وہ عدم ہے اور جومعدوم ہے موجود ہے)۔ عارف سب کچھ دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں رکھتا۔ عارف کا معاملہ ضد ورضد ، جیرت در جیرت ہے۔اس پروہ ا پنے کا م کے ضد در ضداور جبرت در جبرت ہے کوئی فکر اور اندیشے بیس رکھتا۔ وہ خود بنی و ہے اور خود از خود ہے، خود سوئے خود ہے کی کا اختیار درمیان ہیں ہے۔ عالم میں جو پچھدا قع ہوتا ہے عارف کی پسند ہے نہ کداس کی ٹاپسند۔ نہ تو واقعدی رف کامقصود ہے اور شاس کارد کیا ہوا۔ عارف علاوہ نام عارف کے اس ہے زیادہ جھ بیں بلکے مین معردف ہے ۔معردف علاوہ نام کے پچھ بھی نہیں عین عارف ہے، بلکہ عارف ومعروف جیرت ہی جیرت ہے۔کہال معرفت کون کی جیرت، دونول عارف کی ذات میں مم ہیں۔ عارف سے علاوہ "عین" "الف" "ق" کے بچھ معسم نہیں، یا تی سب دہی ذات کہ جومعلوم بھی ہے مجہول بھی ہے۔ ندمعلوم ہے نہ مجہول بھی۔ کیونکہ عارف نقع و تقصان کے حساب سے ماہر فکل آیا ہے، اس کے نظر میں دنیا اور آخرت مکسال ہیں۔

بہشت اور دوزخ ایک ہے۔ اس وقت اجمالا کہا گیا، کیونکہ یہ وقت تفصیل کی مخواکش نہیں رکھتا۔ مجمل یہ ہے کہ خدا کو بغیر کسی غرض اور کسی مطلب کے یاو کریں اور کوئی کام ایسانہ کریں جو شریعت میں منوع ب،اس حال میں کہ شریعت کی طرف سے کوئی تنگی یا تفرت اینے آپ میں یا کیں۔ صفات حمیدہ اور حسنہ کو اختیار کریں، بغیراس کے کہ علاوہ اطاعت کے کوئی دوسری غرض یا تعلق رکھتے ہوں۔ جوبھی تقاضائے وقت ہو،ای حال کواختیار کریں، بغیراس کے کہمی غیر کاول میں گزریااس سے تعلق خاطر ہو۔ شرعی لذتوں سے بہرہ ور ہوں، بغیراس کے کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی غفلت ہو،اوربغیراس کے کہ کوئی جوائے معرفت ہویا دعائے شہود، نہ حضوری ہونہ خفلت، نہ بندگی ہو نہ خدائی، نہ متی ہونہ نیستی ۔ ( سب رگوں میں دہتے ہے رنگ ہو ) \_محمد رسول التد صلی اللہ علیہ وسم كى اتباع كولا زم جانو، مگراس طرح كهجمه كوت كاغير نستجفو، اورحن كوصرف يحديين مخصر نه مجھو .. محمد حق بين اورحق محمد بين ومحمد مل بين اور عالم محمصي الشاعب وسلم ب- الم محمصلي الشه عليه وسلم! آپ عالم بھی ہیں، حق ہیں۔ حق آپ ہی ہیں گراس کے باوجود حق حق ہے اور تھر تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں - سارے کمالوں کا کمال یہ ہے۔ الله بی حقیقت حال کا جانے والا ہے، بلکہ وہ خود ہی حقيقت حال ب\_نقط والسلام\_

كتاب "اسراريية جس كامقسوداللد تبارك وتعالى كدوستوں كا حوال اور مقامات كى شرح تقى، الله كوه دوست جنبول في صدق كتدمول سدراه وصول الى الله كا تحيل كرلى ب، اورسيرنى الله میں کعبہ مقصود تک رسائی حاصل کرلی ہے۔ عالم کے وجود کی ایجاد کا مقصد اور حکمت ان حضرات کی شان شہودی اور نوری کائی آدم کے سامنے اظہار کرنا ہے۔

رياعی

این نخ ذکر الل ولباے کرام کروے ہمہ بوے انس آید مثام ران بوی رسید بادهٔ مقسوو بکام در سال بزار و شعبت و ند کشت تمام

1069ھ (کمال)

الل ول حضرات ك ذكر يل بيالك ننوب جس بيرية الس اللي ول ود ماغ تك آتى ب الجراس خوشبو \_ محبت سے شراب مقصد ہلک تک این جاتی ہے بین مقصد وسل حاصل بوجا تا ہے۔اس كا اتمام 1069ھ 1659 يال

## ار منا الما كن ، كتب رجال ، اما كن ، كتب

## رجال

273, 317, 319, 319, 319, 319, 319, 319, 356, 356, 395, 469, 474, 477, 477, 495, 534, 534, 638, 732 385 أبن محمولين (حضرت سيدنا صدين المدين (حضرت سيدنا صدين (عضرت سيدنا صدين (عضرت سيدنا مدين (عضرت ميدنا ميدنا علق على على على الميدن (عضرت ميدنا ميدنا على الميدنا الميدنا

الف

53, 130, 130, الما بَرَ اللهِ اللهِ المَا بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابوحنيفه (امام اعظم): - 119, 119 ابوبكررازي:\_385 ابو كمر تمال شاش شَخْ . ـ 549 , 540 **2119** ابو بكرطوى: \_299 , 229 ج، 229 ح الى الحياة سيد: ـ 522 ابوالخير حضرت. -713 ابوتراب شرازی شاه: -536 ايوالخيرسناى: -668 ابوتراب مشمني شيخ . \_ , 554, 556, 556 ابوالخيرتيناني: ـ 112 ابوالخير كشميري خواجيه: \_163, 164, 165 ابوتراب كاليي شخ: ـ 572 ابرانق بحلق شيخ: \_373, 373 ايومبل \_ , 185, 214, 320 ابوالقاسم خلال مروزي: \_113 673, 2545, 545, Z320 ابوالقاسم تشرى امام: -30 **2673** ابوالقاسم شُنْ خواجه: \_276, 276, 164, ابوحفص بغاور \_322 ابوالقاسم نصيرا بإدى:518-ابوحفص حدّ او: \_479 ابواها مردولوى شيخ : \_314, 315 ايواليم اكابية: -563 ايوالوفا فوارزي فواحه: \_696, 733 ايواكسن فرقاني شُخن بر 164. 87, 87. الومنصور محمد الوبصر تصير بن مجمد شرف خال رسا-306, 407, 407 612, 612, 612 ابوانحن يعيري: \_ 47 اېيۇر يوز جانى ـ 566 443, 444, 444, 444, 444, الورضا والوي: \_ 362, 363, 363 444 363, 363 ابوالحس شاذ لي شخ :180 ابدرضا رتن: \_ 363, 364, 364, ایواکس (گنوری)512:۔ ابوالحن قزوين شُخ:590 \_ 364 ابوالمناف يمين امروبهه: ـ 122 ح ، 122 اني ألحن المشعري: -641

الوسعيدالوالخير(شيخ):-106,106,106 532 الإسعدآيني ك:-367 ابوالمعالى سيد: -674 ايوسعيد برغش: -356 الوالمعالى شاه، قادرى: 457،48 ايوسعيد فراز: \_356, 552 ابوالمعال شخي چشتی سلبھلی:۔ 8 2 6، الوسعيدالوالخير: ـ 281, 518 629,628,628 الوسوية تني 276, 276, 276, 276 ابوالىكارم منبهل شيخ: ـ485، 483 ابرسعيدين (كنگوه):- ,476, 477 الومدين يُشْخُ مغربي: \_498،394 477, 477 الي عبدالقد فيروزي: \_362 ايوسهيل صعلوكى: \_385 الويعقوب يوسف ابن الوب بمداني:460 ابوطالب. -214 ابويعقوب نم يورى: \_479 ابوطالب سيدعراتي: \_524 ابويوسف بداني خواحد: 164 ابوباشم شريك: -317, 317, 707 ابدال سنبهل شيخ: -625،419،418 ابوالعماك: -518 ابرا تيم خليل الله عليه الصلوة والسلام -335، ابوعبدالله خفيف شني : - ,189 , 106 ,45 497,497, 497,497,335 338, 338, 365, 2189 ر673،673 کے 518 ايراتيم (هه) فرزندرمول اكرم (هه):75 الوصالح حدثاني:\_112 ايراتيم اكبرآبادي برز-342،236 الوالفيض: \_208 ابراتيم حسين مير:-340 الوالفطل شنخ: -592 ابراتيم سندهي: -141 ابوالفضل سيدواسطى: ـ 674 ايراتيم كُنّ : 464،463 ابونل سياه شيخ: - 607 , 552 ايرانيم تُح :-687،687 ايونمردشقى: ـ 668 ابرائيم يَنْ سنبعلى: \_497،497،485، ابوالمعالى بكراى شني: \_ 531 , 531 , **499. 499.749**7

| · 685· 685·684· 684·684                 | ابيال:_403                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 685                                     | اجيت: ـ 605                                     |
| الدستان شنية ـ 268، 268 ، 268 ،         | 565_121                                         |
| 342, 270,269                            | احمد ( شِنْخ احمد سر ہندی، مجد د الف ثانی):۔ 3، |
| احديثُخ ابن شُخ فُخَ الله تنجعلي: _282  | ر41،41 <b>،41،</b> 39، <b>28،</b> ك 27،3        |
| احدد الوي شُخُنْةِ ـ 404،405 ،405،      | 146: 46:45:43:43: 42:741                        |
| 406                                     | · 137·58·47·47· 46·46                           |
| احدغريب سيدنه 320                       | ،139، 138، 138،138،137                          |
| احدغزال (خوابه):۔106                    | رور 141،141،140،140،140،140،                    |
| احدغزال شَنْعُ بِـ426،425               | ،236،221،221، 220،219                           |
| احدقاض شُثْخ . ـ 400                    | ر309،240،240، 240،ر236                          |
| احر کھوٹ <b>ت</b> : _394،394،394        | ،409، 386، 336، 362 ،330                        |
| احدلاموری (خواجه نخخ):۔۔23              | , 710, 625,611, 573 ,552                        |
| الإر:  609،609،609                      | 731                                             |
| احمد مروى:_621-621                      | احد بسرى خواجه: ـ 199 ، 366 ، 540               |
| اغتيار خان حن پوري: ـ 134،134،          | اجرجام: 423،423،423،263،                        |
| 134                                     | 424                                             |
| اظلام فريدآ بادى - 297،297 ، 299        | . حمد فواجه: _ 164،164 ، 164،461،               |
| آدم عليه السلام: ـ 28،28 ح،66 ،         | 164                                             |
| Z665-665-318-317                        | الإفوادٍ:_596،596،                              |
| آدم بَوْرِي شَّخَ:_366،240،138 <i>،</i> | احرسيد: ـ 102،102،102، 102                      |
| 464,374                                 | احديرى في: ـ 683، 683 ، 683،                    |
| آ رمنتهلی شاہ:۔608،608                  | 684684684684683                                 |

اثرف د وي شخ : \_ 342 ، 343 ، 343 ، آ دىم سنىمىلى شىخ نە 304، 305 ، 306 ، 547-2 309-309 344,7,343 آصف خان مجراتی: \_443 اش فسيد: 333 ارزاني شَخ : ـ 305،305،305،304 ، اثرك ميد: \_683 305, 305, 305, 305 اشرف جهال گيرسيد . -676 ح 676 ح اسحاق بنجالي سيد: \_391، 391 ، 391 ، المحى: - 671،671، 671،670، 688 <u> 2672,2671,671</u> اسحاق خواجه: -157،157 ائزالد بن سيد: ـ 677، 677، 677، اسحاق شُنني: ـ 308 677 اسدخال سنبعلى (شاعر): -632،632 ، آغارشيدا. -24 633 آغاصفی<sup>.</sup>۔214 اسدچوبدار: 167 افلاطون-235\_ الماعيل المائيل اكبر (جال الدين عداكير) -47، اساعيل حافظ: 454،454 ، 413، 396،336،310، 122 اساعيل شيخ: \_249 455،446 ئ، 664،625،514، اساعيل شيخ سنهعل سيد: ـ 352،341 685, 683,679 ا ما عمل شخ د الوي: -363،186 اكرم سيد: -683،683 اساعيل تُخ (فاروق): \_ 399،399 ، البداو(شُخ): 41،4\_ 55، 56، 56، 56، 402، 402، 402، 402 ، 402 اما عمل قصر كي ثُنُّ . - 238،238 60،60،60 م. 81،65،63،61، اسكندرشيخ: ـ713 .96, 96, 95, 92, 92,85 اسلام شاه بن شيرشاه: - 523،523، · 223· 110· 99 ·96 ·96 526 , 462, 397, 393, 283,228

| ار حسين (رابيد) -674، 525، 674 ،         | 584                                   |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>ሪ</b> 695,695                         | البدادشُّ :_159،159 ،159 ،            |  |
| امام زين العاجرين: -674،346،345          | 271,160                               |  |
| امام جعفر صاوق: ـ 345، 222، 345 ،        | الله بخش (شیخ گڑھ مکتیسری) ۔ 49،      |  |
| 674, 407, 407, 346                       | · 431· 420· 420· 121·121              |  |
| امام محد باقر: ـ 674                     | 4 5464 5464 5454 5454544              |  |
| ا بام بادی کل نتی: _ 674                 | 716, 716, 716, 604,546                |  |
| المام على رضا:_674                       | الله بخش شنخ: ـ 143                   |  |
| ايام فزالي:_250 و250                     | الله بخش سبار بپوری شیخ: ۔ 375        |  |
| امام ٹائتی:۔384                          | الله بخش لا مورى: _309،309 ،309       |  |
| ابام مهدی: _24،24                        | الله وادشيخ : ـ 360،39                |  |
| ايان الله پاني پڻ ٿئن۔ 319،319 •         | الله ديا شَيْخ: _ 342                 |  |
| 526,396                                  | الله بإرسيد امرومهه: به 429،429 ،     |  |
| المان الشرشخ جِشْق: ــ 517، 517، 517     | · 694· 694· 431 <b>·</b> 430·430      |  |
| امجدسيد مير: ـ 333، 333 ،                | 695                                   |  |
| 685, 683,333                             | الله ديا شيخ: ـ 282،282               |  |
| انجد شيخ سنبعلي : ـ 345، 345 ، 345 ،     | الكصداس ( پنجنج عبدالقدوس گنگو بی ):- |  |
| 349                                      | ر 463 ،463                            |  |
| ا بير تيمور كورگاني. ـ 172 ، 173 ، 173 ، | الياس معفرت: -576                     |  |
| 173 - 173 - 173 - 173 - 173              | الاس: 350، 350، 350، 350ء             |  |
| · 174· 174· 174· 174·174·                | 351, 351, 350, 350                    |  |
| <b>394</b> ,269                          | الام حن (ﷺ):۔ 695،525 ،               |  |
| ا بحرونی: ـ 330، 329، 329، 329، 330،     | 713/7695                              |  |

| بابا بيارے كودر: <u>-</u> 663          | 330                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| باباسای فولیہ:۔۔164                    | امير كلال سيد: ـ 172،172،164 ،         |
| بابامحود عوى: ـ 594، 594، 594 ،        | , 173, 173, 173, 172,172               |
| 595, 594,594,594                       | , 174:174: 174:173:173                 |
| باباخيالى:ـ <del>. 77</del> ،77        | 561, 561, <b>560,269</b>               |
| بابوالي شَّخُ: _200،200                | اميرعلى سيد:_432ح، 679،679،            |
| بابربادشاه ظهیرالدین محمدنه 6 1 4،     | -682<br>-                              |
| , 564, 523, 523,523 ,523               | امير معين الدين بروانه الديدي 428،428، |
| 587 ،564                               | 429,428                                |
| الَّى: -151،151 ، 151،151 ،            | المين العرين كتورى: -510               |
| 151,151,151, 151,151                   | ا فين الدين محد لا بورثُ : _ 252،251 ، |
| باتى خان. ـ 164، 164، 164              | 252, 252, 252                          |
| بايد بسطاى شخر. 164، 106 ، 204 ،       | الوري(شاعر): _557،534                  |
| ، 314،314، 314، 293 <i>:</i> 214       | اوحدالدين كرماني شنخ: -425،            |
| . 407. 407. 407. 407.356               | 575 -426                               |
| 552                                    | ارلين قرني (هه): -714، 407،22          |
| بايزيد منهمل شيخ629، 425،422           | ادين سيد: ـ 713                        |
| 467.467_ *******                       | اوليا: ـ 485،485                       |
| الإيداء وي الله عنداء 537،537 . 537    | اوليا كبير خواجه: 19،79،79             |
| بدرعالم شُنُّ (مفتی):۔518              | . ب                                    |
| بررالدين شخ فاروتي: _399               | بابااسحاق مغربي:_394                   |
| بدرالدين لوني شخية ـ 299               | بابا پربجومنگلم: ـ 567،568،569،        |
| يونون جي المورد<br>بدرالدين شيخ : -572 | 569                                    |
| 012-04                                 |                                        |

· 221 · 204 · 164 · 7119 بدە فريدآ بادى سىد: -339 4 3834 2834 28342714269 روسر: - 683، 683،683، 674، 683، 4 66146614 4184407 685,684, 683,683,683 721,692,692,691 بد موشيخ مريد شيخ اشرف: -344 بدليج الدين شاه مدار: 44 2 ، 246 ، بهاء الدين فمروالدروقي: -313 بهاء الدين زكريا مآتاني: ـ 271،210 ، ،571، 571،571، 570،246 · 428·428· 427· 427·315 ,571,571, 571, 571,571 210,428 ك 571,571 بدليج الدين سبار نيوري شيخ : \_625،240 بهاء الدين بن شيخ محود: \_553،108 ، بربان الدين <del>في</del>:\_209،208 ،**209** 533 بهاءالدين بودله شيخ: ـ 150 بر بان الدين (محتوري): -512 بها والدين بودله: . 567،424 ، 567 برمان الدين شهيد: -565 568, 567, 567, 567,567 برجمندر: <mark>ـ 118</mark> بهاء الدين يرتاوا شيخ .. 235،234 ، بال ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾: ـ 320،185،185 心 235, 235, 235,235 乙320 بلاول قاورى التي المام 175، 175ء **C235** بهاءالدين سيد -713 2176,2 176, 176,176 بهاءالدين شخ مجذوب: -148،148 589\_:4 بياء الدين شيخ فاروتي:\_399،399(، بغب طان :\_333،333،333 ، 401, 401,400 490, 490, 333 بهاء الدين نقشبندي (خواجه بزرگ): 7، بهاءالدين آملي شيخ - 337،381 33، 30، 29، 25، 25، 25، بهاءالدين عرف الدائد بهاءالدين فوري: -211ء 211 · 119، 92، 92، 92،79

| •                                     | 40                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| · 56· 56· 56· 56· 56· 56· 56·56       | بهاءالدين ميرڪئ ٿُغ:۔537                  |
| , 58,57, 57, 57, 57, 57, 57,56        | بهاءالحق والدين خواجه نه 200<br>م         |
| ، 62، 60،60، 59، 59،58                | يبلول وانا شَيْخ:566                      |
| 65, 63, 63, 63,62,762                 | بېلول مېذ وب <del>ق</del> غ:_95           |
| ,94, 93, 92, 86, 81, 69,65            | لى فىدىجە(دفتر عمرشە):_683،683            |
| , 97, 96, 96, 95, 95, 95, 95          | بالبي ما نشه _ 334،334                    |
| , 98, 97, 97, 97, 97, 9 <b>7,</b> 97  | لي لي دوله (زوجه شخُّ الهداد):_96،96      |
| , 101, 100, 100, 98,98                | 223, 96, 96, 96                           |
| ، 103، 102، <b>10</b> 1،101           | بى بى تىلىپ : ـ 98                        |
| 109، 109 ، 107،104،103                | بى بى بىلى: _659                          |
| · 111· 110· 110· 110·109              | بى يىستى بانو:_ 658،586  ،658  ،          |
| · 111- 111- 111- 111-111              | 659                                       |
| · 112 · 111 · 111 · 111               | لي لبارتي والوي:_661                      |
| - 440                                 | نى <i>باي چو</i> ل:_683                   |
|                                       | ىرنل:∟515، 514،514 ، 515 ، 515 ،          |
|                                       | 515-515                                   |
| 118, 118, 117,117                     | بیرنگ (خواجه محمد باتی بالله) نه 3،3 ،4 ، |
| . 120, 119, 118,118                   | , 23, 23, 23, 22, 22, 21,20               |
| · 121 · 120 · 120 · 120               | , 39, 29, 29, 28, 27, 27, 24              |
| , 126, 126, 121,121                   | ,45, 43 ,41, 40, 40, 40, 40,40            |
| , 127, 127, 127,126                   | , 49, 49,48, 48, 48, 47,45                |
| 129, 128, 128, 128                    | , 50, 50, 49, 49, 49, 49, 49              |
| ، 130، 129، 129، 129، 129             |                                           |
| , 132, 130, 130, 130, 1 <sup>30</sup> | , 55, 55, 53, 51, 51, 51, 51, 50          |

```
454445324 5064 4784462
                       · 133 · 132 · 132 · 132
 4 6004 5784 5474546
                       , 135, 135, 135,133
 · 687 · 640 · 636 · 623
                       136، 135، 135،135 م
        700, 695,691
 , 700,
                       · 141، 141، 141،137
 · 700 · 700 · 700 · 700
                       · 179، 178، 164،159
 714، 713،710 ،2700
                       · 179· 179· 179·179
 · 716 · 714 · 714 · 714
                       · 199: 186: 186:180
                       199، 201، 202،201
               727,721
   213،213 ، 213 ، 213 ، 213 ، كلاه بخاري سيد: ـ 160،160
 · 161 · 161 · 161 · 160
                       ( 214, 214, 214,214
 · 575. 466. 162.161
                       · 219 · 216 · 215 · 215
               702,686
                       · 231 · 229 · 226 · 220 · 219
              234، 234، 233،231 ، مجوائی: ــ 584
مِيواني شاه : ي 583، 583 583 ء
                        · 250.7 236. 236.234
                        · 253: 251: 250:250
                   584
 بهكارى ما فط شيخ: ـ 152، 152 ما تط
                        · 284 277 264 253
             كمكندى: ـ605
                        · 338. 338. 318.317
يميكاديلوي شيخ: -600،600 ،601 ،
                       · 343، 339، 338، 338،338
¿¿ 601, 601, 601,601 , 354, 349, 345, 344,344
                 2601
                       , 360, 360, 360,355
                        · 387. 363. 363.362
                       4 3984 3974 3974390
               277-1/5
            ويراقوال: _598
                      · 431، 406، 406،406
```

| 455, 431, 429, 422,421                                   | <i>- بير بلد مر سو</i> ي: _302                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| · 506· 505· 505· 504·503                                 | غيرُخُ - 544،544 ± 545                         |
| 624 548 536 506                                          | برنجدخان:_164،164                              |
| 687,687                                                  |                                                |
| تاج الدين سيد:_194                                       | , 467, 279, 195,195                            |
| تاج الدين بكراي شُخ تاجونه 4 5 3،                        | 625                                            |
| · 357· 357· 356· 355·354                                 | پیرکمال تبعلی: ۔.608<br>سنڌ ب                  |
| , 359, 359, 359, 359,357                                 | پروپر شنبهلی شاه: _595،592                     |
| 607                                                      | 597,596                                        |
| تاخ الدين (منتي)518                                      | پرویز دالوی شاه به 598                         |
| تاج خان دکی: _525                                        | , 420, 420,420 - 🖒 🕏                           |
| عام <i>ما لِينَّةُ:</i> _633،632                         | J420                                           |
| تان مين: ـ 288، 288 م 288 ح.                             | ت                                              |
| · 289· 289· 289·289                                      | تاتارغال: ـ 187 م188 م188                      |
| , 591, 591, 591,480                                      | تاج الدين (شخ سنبعلي): _49،49                  |
| 591 <i>-</i> 591                                         | , 95, 95, 50, 50, 50,49                        |
| تخفه مطرت: 661                                           | , <sub>103</sub> , <sub>103</sub> , 103, 96,96 |
| تقرب خال تكيم : _ 347،346 ،                              | , 164, 158, 147,130                            |
| 347 - 347 347                                            | , 213, 213, 213,213                            |
| لوعالن <sup>شهبيد</sup> :_589                            | . 214. 214. 213. 213.213                       |
| ث                                                        | , 263, 217, 216,214                            |
| ئۇۋىزل: <u>- 337، 337                               </u> | , 342, 338, 338, 274,274                       |
|                                                          | , 420, 349, 345,345                            |

جلال الدين (مانط): ـ 109،109 ، Z. 110 ما ئ خواجه د الوي: 163 جلال الدين تمريزي (ﷺ): ـ 162 ما مي محر تكينوي شيخ: \_312 جلال الدين خال جمالي: ـ 394 جلال الدين في : -567 645 مِلال الدين آجير ي مولانا في فين : ـ 349 مان محمد ميرشي شنخ: \_387،386 طِالِ الدين كسكي شخ : -233، 234، وانان بيكم ( دنسوبيرم خال ): -664 عِالْ ( عادم خواجه ثرد ): -68 جلال بخاري سيد: -209 جرائل عليه السلام: ـ 335،335 ، طِل سنبهل ألله : -345،275 419،419 ئ 619،419 جلال الدين و و اني مولا t : - 593،375 جعفر: ـ 602 بمال الدين حسين: \_223،223 جعفر عانى سيد: -647 بمال الدين خان داوي همالي : ـ 394، جعفرخلدی:۔366 395,394 جعفرسيد: ـ 333 يمال الدين في بكرامي: -360،360 جعفرسية منجل : -596 جمال الدين في سنجلي: \_349،345 جعفر شنخ : ـ 128، 128 ، حال الدين عبيد: -565 391 4129 4129 بيال عاشق سيد: <u>- 146 ، 146 ، 146 ، 146 ، 146 ، 146 </u> جلال الدين بخارى سيدمخدوم جهانيان 147 جيال گشت: ـ 212،209 ،212، 537، 536، 536،536 المثانات ال 394,354, 281,212 عالئًا:\_418،408 جلال الدين سيوطي شيخ: -511 جال فان مفتى دہلی: ۔262،262 ح مال الدين تفايسري ( ييخ ): -256،26، جمال چندري: ـ 669،668 ،669 **2256** 

بمال بمرين سنبعلى \_452 چندر بھال منتی برہمن ۔ 650،650 679، 677، 677، 677 عند. يوكها شنخ (فنخ الله):-197،304 ، جنيد شخ بغداري:\_108،230 ،230، 592,590 473, 410, 338,338 جنيد شُخ سنديد - 548، 548، 548، حاتم سنبهلى شخ نـ 244،244، 244 ، جهاتگيربادشاه: ـ 156، 156، 159، · 546: 546: 245: 224:224 . 278, 220, 193, 192,166 , 568, 568, 568, **568,568** ، 446،417 ، 377، 377، 377،302 627, 589,589 , 625, 590, 589,466,7455 حاتم سيد:\_255 649، 625 ماتم شُخ :\_469 جہال کیرابن امیر تیور: \_269 ماتم(ملائي)332،332 ح جبانگيرسنبهل شاه: 589، 589، 589 ، عاتی توکل :۔ 277،277 ، 589, 589,589 277 ،277 چيوچيو. - 559، 558، 197 <u>- 559</u> عاتی محرفر آبادی: \_347 جعول شيخ. -197،197 طافى محرسيد امرومه: - 144،144 ، جواد مُرتقى:\_674 · 275·275· 274· 145·144 جوگی سید:۔686 346 ٣ طابي قوام -422،422 ح ، 683، 682، 682، 674 ، 683 ص فى حسين سياح: -486، 486 ، 486 ، · 487· 486· 486· 486·486 يائلده عَلَى شَيْخ: 199،199 ، 199 487, 487, 487, 487 226 حاجي محمد مثل :\_309،309 چنرن ديوانه: - 569،567 ، 569 عابى يىردوست<sup>.</sup> ـ 378،337 ،380

| · 50· 49· 48· 47· 47· 47·39          |
|--------------------------------------|
| · 52· 51· 51· 51·50· 50·50           |
| · 54· 54· 54· 54·53 · 52·52          |
| · 61 · 61 · 60 · 58 · 55 · 55 · 55   |
| • 95• 91• 90• 63• 62• 62•61          |
| · 100، 99، 99، 98، 98،97             |
| ، 129، 110،109، 103،100              |
| · 135، 134، 134، 133،133             |
| , 155, 152, 135,135                  |
| · 213·213· 207·207·192               |
| · 228· 223·223· 223·214              |
| • 340, 317,283,245                   |
| ,576,505,360,360,342                 |
|                                      |
| 720, 602, 602,600                    |
| حسام الدين محمد خواديه: _ 89،90،90 ، |
| 91،91،790 ک                          |
| حسن بصری <b>خواج</b> ه: -320         |
| حسن مانعة بـ 488                     |
| حن شيخ: ـ 99                         |
| حسن مشميري موار ناوبلوي: ـ 226، 228ء |
| «رياط» 295،295، 229،228              |
| 657 <b>, 6</b> 55, 655,6 <b>5</b> 4  |
| E07                                  |

عاذ ق محيم: ـ 646، 645،645 ، 646, 646, 646 طدسيد: \_ 683،674 ، 683 683 683 حارسيد بن سيدلعل: -711 حا دشهبيدسيد: ر270 ،270 مافظ شرازی خواجه: ـ 171،155 · 171 ئ، 286، 286، 286، 286، 271 289،286 ح، 324،291 د ر421، 415،390 ک 382،382 ، 493، 484،467، 422،422 494،494،494،494،494 ℃ 520, 520,509, €508 で 579,579, 579, 579,531 711, 705, 703, 641, 635 عافى حضرت: 479 صبيب الله وارستدنين : 282،282 ، 285 حبيب ممروبلوي شيخ: -539،538 جمت الله ( فواجه ) : -64،64 ح، 65، 68, 66, 66, 66, 66 حيام الدين شاشي مولانا: -405 صام الدين احمد (معروف بهخاجه ابرار): -6، مست - 527

| <b>-</b>                          | ·                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <sup>ح</sup> ن <i>سيد</i> :-145   | حسين محمد سنبهلي شُخ : ـ 517،516 ،                  |
| حسن (مير):۔100                    | ₹520, 520, 520,520,519                              |
| حن تُحَانِي 393،393 ع             | حسين سواتي320                                       |
| حسنشخ سنيملي: ـ 415               | حسين شيخ أكبرآ بادى: 452،452 ،                      |
| حسن قوال:_428،428                 | 452                                                 |
| حسين واعظ كاشفي مولانامير: -51 ح، | حسين صوني: _338                                     |
| 419: 395:316                      | حسين ۾ دي خواجه: -389،387                           |
| حسين سيد: -674                    | تىمىم ئالى ئواجە: - 653، 566، 553                   |
| حسين سيد ( جگ سوز ): _54          | عيى (شاعر شنبيلي): -627،627 ،                       |
| حسين ناگورى <del>شخ</del> - 249   | 627                                                 |
| مسين <i>يو برى شخ</i> :-476       | <br>حمزه سلطان:_66،65                               |
| حسين نخصي د الوي: ـ 295           | ميدمفسر شيخ نه 352، 352، 352، ،                     |
| حسين (ﷺ سنبهلي): - 61،61 ،        | 440,352                                             |
| 558,217, 217,217,217              | عدرمولانا: <u>- 469</u><br>حيدرمولانا: <u>- 469</u> |
| مشين ديم بهريشي : - 167           | خيدر نولاما . ـ 409<br>حيدر فواجه: ـ _ 282          |
| حسين شاعر: ـ 184                  | ئىلارقانىد. 282-<br>ئ                               |
| حسين شيع مولانا: 192،192          |                                                     |
| حسين تَنْ :-287،287 ،288،288،     | خانخانان بيرم خال: 133،133 ،                        |
| 288                               | · 210· 209· 134· 134·133                            |
| ر ين شخ: - 396،393 ، 397، 397 ،   | C 664, 664, 420,210                                 |
| 398,398                           | خانشه: ـ 669،669                                    |
|                                   | غاقان:_276،276 ع،557                                |
| مسين سرمت:-249                    | فَانُو كُواليارِي شَحَّ: ـ 249، 249 ،               |
| حسين محمد: ـ 518                  | 249،249                                             |
|                                   |                                                     |

| خواجه منظفر: ــ550                         | خزاز دينوري: <u>_</u> 296                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| خيال راول شنخ: ـ 576،575 ،653              | فحفرن.                                            |
| <i>خِر</i> اتی:۔277                        | خصرخواجه (ابوالعباس خصرعليه السلام):-             |
| ,                                          | 17،17 ح.17 ح.78 ،87 ،87 ،                         |
| دانيال شني ـــ 2229                        | ، 207، 206، 178، 178،78                           |
| دانيال خاوزادو: _664،284 ح                 | ، 364، 354، 302،211، 207                          |
| راس:_539                                   | ، 606، 5 <i>79،</i> 5 <b>76،</b> 5 <b>35،</b> 419 |
| واراشکوه:_662،472<br>·                     | 695,607,606                                       |
| وانا وہلوی (ایوانحن): _654،654 ،           | خطر بریلوی سید: ـ 402،402 ، 403 ،                 |
| 657 <i>،</i> 657 <i>،</i> 655 <i>،</i> 654 | 403                                               |
| دا دُوعِلِيهِ السلام: _228                 | فعرفواجه: ـ 25،25                                 |
| داؤر کشمیری صوفی: - 154                    | غفر د الوي شخ:_302،300 302،                       |
| داؤد بن شيخ صاوق كنگوي شيخ: ـ 461،         | خليل پسر <del>نيخ</del> يم <sup>ي</sup> ي: _333   |
| <b>465</b> ,464                            | خوانجلی امکنگی سولانانه 164،164 ،                 |
| داؤو بن سيد ميل : ـ 674                    | ، 199، 165، 164،164،164                           |
| واكومولا±:_192                             | 201،201                                           |
| درولیش محر مولاتا <sup>-</sup> 164         | قولىدباد <b>راء - 20</b> 6،203 ،292               |
| درویش مید:_352                             | قواجه لا بهوري مُلاّ: _ 170 ، 170 ، 170 ،         |
| درویش (این مظفر): -551،550                 | 171, 171, 170,170                                 |
| ورو يَنْ مُوثَّعَ:_541،541 ·542 ·542       | غوابيرفاوندمجمود: _205،205 ،310                   |
| ورويش مجول: _580،587 ،580                  | خواد ارغول: ـ 571                                 |
| راج <del>أن</del> :_296                    | ئولىدۇ.<br>ئولدىغىلاد:_165                        |
| دلادر(امروبه):_717                         | خوان <b>گر</b> نقشبند: ـ 721، 715،714             |
|                                            | - <b>-</b> -                                      |

رز آل الله يَّخ : \_ 264،264 ح. 265 رزق الله منتي شيخ: \_142،142 رستاق شاه مَلاَ آخوند: \_635،635 ، 638, 637,636 رستم خان رکنی امیر.۔ 5 6، 6 6 ، · 255· 255· 255·242·171 · 330 · 321 · 294 · 270 . 332. 331.331.331 332،2332، 332،332،332 · 493· 490· 441· 441·344 · 538· 537· 537· 518·518 666, 615, 563, 538,538 رسم تُنْ :\_ 100،99، 98، 97،97 100 رستم (ببلوان): \_332،332 ح رفعت خان يررستم خان: -332 ر ليع الدين (شُخ): ـ 98،97 ، 120، · 126-122- 121- 121-120 688, 546, 359, 283,126 رفيع الدين شَخْ گو ڀاموَى - 562 ر نيع الدين پسرسراج الدين لوني: \_ 292 رحمت الشفواجه: -75،75،75 رنع الدين (شغ): ـ115

ووب چشرند 350، 350، 350، رحمت الله يختم المايات 351, 351, 350, 350,350 دوست تحدث : -207 دوست لونی شخن=382،382 ،382، 382 دوست محرسندهی: -457 دوست محر: -382،53 دوست محرث امروبه: -232 وْحُولا: ـ 361 ذوالنورين (اميرالمومنين حضرت عنان غني 633, 241, 220\_:(& **ۋوالئون مىسرى: -124، 296**، رابويفري - 517، 96،43 را<sup>ج</sup>ن:\_265 رام (شرى): -358 رام کشن: -650 、702、575、466 ニ(じい)けん 708 راول: ـ 358 رحمت (حافظ سر ہندی) -45

640, 620, 341, 341, 341 زين الدين فوافي شُخ : 454،454 زين الدين جاي شيخ: \_395 زين الدين شهيد: ـ 565 ركن الدين سنّا مي الكنّوري · \_ 510،510 ، زين الدين ( شَيُّعُ ): \_ 51،51 ، 51 ، 4 52 زين خال: ـ 685، 684،684 685 زيني: 418،618 ،618،618 سالار مسعود غازي سيد: \_565،565 ، · 566, 566, 566, 565,565 566 سادهن: ـ 701،701 ،701 سراج الدين آنول: \_584،584 مراج الدين توينوي: ـ355 رياضي شاعر: ـ 388، 388 ، سراج الدين خواجه: ـ 95،52 سراج الدين محد خواجه: -223 مراج الدين لوني: \_ 289، 290 ، 686, 383, 292, 291 سراج الدين مجراتي: \_293، سردشهيد: ـ 651،651 ،651 ح، زين الدين محركما تكريخ بيرم مولانا: \_ 341، 652,652

رضى الدين على لال الغزنوى: -363،363 رعنا (مفلان).\_160،161 ،161 ركن الدين بن شباب الدين : -116 <del>ق</del> ركن الدين سنديلوي: -251 512 512 511 で 510 ركن الدين شُخ : ـ 570 ركن الدين علاء الدوله يشخ : \_ 364،636 ، 364, 364, 364, 364 ررزهان ٿُن ۽ 239،239 ن روى عارف( جلال الدين مولاناره) *-*ረ313،313، 83، 83،82،7 12 · 326 · 314 · 314 · 314 · 314 · 545· 470· 468· 468·355 710, 706, 642, 573,553 رويم(شُّرُ):\_338 389, 2 388, 388, 388 زابرين سيرابراتيم: -169 زُراره ين أني: ـ 296 زنترى: <u>- 656</u>

سلطان سكندرز والقرنين: -298،297 سعدالدىن كاشغرى(مولانا): 4 1 1، 400،394 ،454،453 ،454،453 ، ملطان كندرلودشي: 454،453 سلطان محمد تغلق: \_565 470 سعدالله في : 1264 سلطان محمود غزنوي: \_ 565 ، 566 ، معداللداسعد شبعل -634،634 · 566 · 566 · 566 · 566 · 566 سعدالله عني : -488،487 609,609 سعدالله: -351 - 351 سلطان علاء الدين بإدشاه - 146، 146 ، سعدی شیرازی شنخ:۔ 153،153 ، , 530, 529, 529, 211,146 C 530, 530, 530 , 329, 325, 324, 288, 198 439، 379، 379، 439 ح، 467 سلطان فيروز شاه تغلق: ـ 116 ح، 674، رح 481، 481، 481، 480،468 675،675 ح , 646, 646**, 6**46, 615,553 سلطان فيروز خلجى: \_ 212،212 ،212، 647, 647, 647, 647, 646 2124 2124212 سعيدغال سيد: -275ح سلمان فارى (الله عند): -356،164 سلام الله ( خوانير ) : -81،37، 37،37، سليم والوى شخ زر231،231 ،232ء 354, 154, 85,83 232 سلامان:-403 سىم شاە: ـ 571،571 ،686 ملطان ابوسعيدمرزا: \_349 سليمان (عليه السلام) :\_276،185 ، سلطان ابراتیم بن سکندرلود شی: - 523ء 501<sub>6</sub>Z276 523 ساء الدين كنبوه في . . 393، 393 . سطان حسین مرزا(والی ایران) : \_ 77، 394,394,394 2 77.77 ساك:-332،332 ح سلطان سكتكين: -566 سهيل بن عبرالله تسترى: 363،363 ،

757 479 شاه اساعيل مقوى: \_395 ستنجل بياري: ـ 565،565 شاه برجندی:\_411 سيداحرمير: ـ 110،110 ،110 ، 111،111، 111، 111، 111، 111، ثناه سيني: \_517 شاه زخ مرزانه 94،495، 269، 111/111 455, 455, 394, 269,269 سيد احمد قادري: \_323، 322، 323 ، 455,455 **ሪ323** شاه شماع: \_550 سيدابرانيم: 169 شاه محرسيد: \_686،683 سيد پياسه. - 565 شاه محد د بلوي: \_481 سيدير: ـ 685 شاه مظفر محذوب: - 471 سيدخداخواه: \_520،520 ثاه نیک (ثاه بیک): -652،652 ، سيداعظم: \_709،709،709 652 سيدسرخ: ـ 168 شارنطل: ـ 713 سىرىلى. ـ 250، 250، 250 ، 250، شاه عالم: <u>- 6</u>91 250 شاه سي: ـ 492 سدعلی اکبر: -217 شا*غ يب:*-512 سيدعلي: -713 شاه کمرآ چینی: ـ 260 سيدتر: -162 شاه تكر ذهك : - 263 سىدىمە يىر: ـ 158، 158 ، 158 ، شاه محرجا ك تُنَّ : - 257،256 م 258 ، C 158, 158, 158 424, 259, 259, 258 سىدمىر: ـ 396 شاه عالم مجراتي: \_162 ،549 سيقريش: -270،270 ،270 شاه مير لا يورى: ـ 167، 167 ، 167 ،

ċ

سوروائل: -667

| 7:                                         | 30                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| شرف الدين سيد (امروبوي): -430              | ، 171، 171، 169، 168،168                  |
| شرف الدين خاموش (ﷺ): ـ 989،                | 637-635-264                               |
| 291,291                                    | شاه مفی (وای ایران). <b>- 17</b> 1        |
| شرف امدين بوعلى قلندر . ـ 528،528 ،        | شاه نور مجذوب: ـ 178، 178 ، 178           |
| ، 675، 601، 601، 529،528                   | شاه عمیاس (صفوی)، -155                    |
| ሪ 675، 675،675                             | شاه محمر فیروزآبادی سید:۔524،523 ،        |
| شرف الدين يحييٰ منيري _476                 | 526, <b>526,</b> 525                      |
| شرف الدين حسين: - 140                      | شاهدوله: ـ 585، 585، 585، 585 ، 585       |
| شرف الدين حسين . ـ 586                     | ,586, 586, 585, 585,585                   |
| شرف امدین بدایونی سید <sup>.</sup> ـ 630   | ,586, 586, 586, 586,586                   |
| شریف بخاری سید:۔297                        | 611-587-587- 586-586                      |
| شرى كرش مندلال:_359،358                    | شاه شيداني: ـ 585، 585 ، 585 ،            |
|                                            | 585, 585,585                              |
| شرف الدين ثال: _713<br>ووي مدد             | شَاكِرُ مُحْمِ مُولانًا: ـ 187، 188، 189، |
| شفیق بخی: _479<br>م                        | ر 189،189                                 |
| فخكراللد:_688<br>يغ                        | شر کران قلندرشیرازی: -602                 |
| تشم الدين تبريزي مولاتا: ـ 313،            | ير طب الدين حسن (سيد صاحب ولاي <b>ت</b>   |
| 314,313                                    | امرومه) - 432،249 ع،674،                  |
| تشمس المدين كاشغرى خواجه: _453،453         | 674.676.675.674674                        |
| ئىشسالد <b>ىن ئىرىر: ـ 524،524</b>         |                                           |
| تشمل الدين محمداو جي : 454،454 ،           | ,694, 682 , 681, 679,679                  |
| 454                                        | 716                                       |
| بري.<br>مثمل الدين سيد: - 713              | شرف الدين امرو بهه ملقب به جها تگير:      |
| المسين ميورد درا م<br>المسين الميورد درا م | 684, 679, 679,679                         |
| منمس الدين شنخ182،585                      | 004, 012, 012,018                         |

471,449 شیخ احمر (میزوب): \_445 عُجُ الرغز الى: <u>-426</u> شخ الم: <u>-</u> 541 شخ بياسنبعلي: \_281، 280، 278 ، 281 281,281 <u>شخ</u>ئي:\_292 شخ ملى: \_256،256 شىخىال: <u>-575،574</u> شُخ زور وتركتاني: \_121 ينتخ سليم چشتي فق بوري: \_396،410 ، 416: 415: 415: 415:410 416 £ شاهر بلي: \_479،478 ·542· 541·478\_: またぎ 542,542 445، 445، 439، 132،130 ،445، 445، 439، 132،130 ،522، نَّخُ شَلِي: ـ 325، 296، 285، 108 - 325،

عمس الدين ع**ارف سيد: ـ 71**3 مش شيخ (غرني): \_566 شهاب الدين فواجه سنا في: ـ 156،156 ، في أن احمد: - 147،147 ، 571، 157,157 شهاب الدين سبروردي شخ عمر - 146، شخ الله بنده: -592،590 556, 556, 555,303 شہاب الدین برجندی مولانا: 470 شهباز بَعا كلِوري شِخ: \_232،232 ، 312 شيابن: ـ 272م 2723 شياب شنخ : \_272, 272 شَحْ الاسلام ( شَحْ عبدالله انساري ): -45، فَحْ فَعْ الرّ الْي: -590 189،185،7116 ئ<sup>273،</sup> 4 3224 3184 3064 2964296 · 514· 385· 366· 366·322 607.606. 551.551 6684607 شخ ابن (عبدالله بدر چشت امروبه) :-ر 522،522 ، 446،446، 445، 445،445 ري 447، 447، 447، 466،466

| 546, 546,544ニメゼ                  | 518، 479، 434، 410، 325                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| تَخ مُر ل: -724                  | شع شکرالله(امروبهه):-537                                            |
| شيخ محى الدين امروب _ 439        | شخ مبابر( غزنی): ـ 566                                              |
| ش<br>شخرادنـ277                  | شیخ صادق گنگوی :۔ 461،461 ،                                         |
| شيخ سنهمل سعدالله: ـ 519،518 ،   | . 464. 464.463. 4 <b>62.4</b> 62                                    |
| €625 € 624 €624 623              | 465،464                                                             |
| 626, 626, 626,625,625            | ش شنان پدرسید ملی جوری: م566 ·                                      |
| 629,7626,7 <b>626, 62</b> 6,626  | شُعْ على نني اسرائيلي سنبهطي: -482،482 ،                            |
| شيدار: ـ 651،646 ، 651،646 ، 561 | 482<br>33 le <del>28</del>                                          |
| 561                              | ى نى نى نى نى 179،443، 443، 443،                                    |
| شرفرز 206،205 ء 241              | 433,443                                                             |
| شيرشاه ( موري): _523،396         | شُّ طانز ل: _566<br>شن                                              |
| شيہ:۔185                         | ئے فرید: -255، 255 <sub>- 255</sub>                                 |
| -<br>ص                           | شخ فريد (سپه سالار د بل) · _525<br>شخص مد                           |
| صابر بل سيد: _295                | تَنْ كُعال (امرومه): 434،434 ح                                      |
| صاحبدد <i>ولت: -</i> 475         | شِنْ محد:_133<br>هن سندا                                            |
| صاحب قران اوّل (سلطان تيور): -47 | ي في المستبعل: - 629، 629 ، 629 ،                                   |
| صاحب قرانِ نانی (شوہ جہاں) :۔ 7، | 629-629                                                             |
| 134, 98, 78, 66,55,07            | عُنْ مُدِ ــ 282_<br>مُنْ مُدِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 166,165, 163,159,155             | 541, 541,541_: <i>\$</i> 💆                                          |
| · 184 · 183 · 172                | ع محمد كلة روان: -417                                               |
|                                  | شخ محدی برگانوی: _475،475 ح،                                        |
| , 203/198/191/188/184            | 476                                                                 |
| · 237 · 230 ·224 ·223            | ****                                                                |

277, 277, 277, 276 373, 371, 368,368 صهب روي شيخ: ـ 320،320 ح صوفی شخ - 395 صوني گدا: \_389،389 ض ضاء الدين حسن (ضاء دبلوي) :- 90ء 653, 653, 653 فياء الدين جونيوري سير: \_471،469 شياء الدين سندهي مولانا: ـ 528،528 ح · 247·247· 245·245\_: 管山 · 543· 540· 424· 248·247 625,572 طيب حسن بوري عافظ: -432 طيب شيخ امروبه: -437، 436،436 ، 437، 439.7 438. 438. 438.438

4 3314 331427442694256 486،485 ، 405،404،377، 361،340 455، 455، 440،439 ما كالوني مير: ـ 383 493، 462،457،455 ، من (فخرالدين على): ـ 51م، 155، , 635, 574, 563,50**6,**504 651 صادق معافظ بد651 صاوق حن يوري شيخ: ـ 553،552 صادق کشمیری حافظ - 152،152،152، 153 صدرالدينام. -535 صدرالدین تونوی : \_ 395، 395 ، 428, 428, 395 صدرالدين رودي شنخ : 454،454 ، 454 صلاح الدين شيخ زركوب: ـ 468،468 مالح جرى شيخ: \_152 صالح تھائيىرى مافظ : \_ 332،330 ، طُرْسرېندى: \_262 332 صالح سندحی شنخ: ۔271،271 ما لح شخ : ـ 378،270 صالح بماني شخ : \_ 272،271 ، 273 ، طيورشاى شخ : \_ 246 · 276 · 275 · 274 · 274 · 273

| •                                                                |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| , 42, 41,38, 37, 36, 36,35                                       | B                                       |
| · 59· 58· 57· 54· 47·742                                         | ئلا <i>بر:</i> ــ272                    |
| , 99, 95,94,7, 62,7, <b>59</b> ,59                               | ڬ <i>اؠڔڠؖ</i> :۔271                    |
| , 132, 129, 121, 110,99                                          | فلا برممرمجدالدين شَّخ: - 511           |
| . 144.143. 137.136                                               | ظفرخال حائم مشمير _635                  |
| , 145, 144, 144,144,1 <b>4</b> 4                                 | E                                       |
| . 228, 183, 182, 182,182                                         | عا تشصديق رضى الأعنها: 400،440 ،        |
| ■ 409, 409, 348, 344,335                                         | 511                                     |
| . 710, 691, 506, 477,448                                         | ع جز (ابن مظفر ): ـ 550 ، 550           |
| 732, 729,712                                                     | عادن. ـ 233                             |
| عيدالله احراري مير: ـ 159،159 ،                                  | عادل:_520<br>شو                         |
| ■ 159, 159, 159, 159,159                                         | عادل شُخ: ـ 541                         |
| 160, 160, 159                                                    | عادل خال يجابوري: _333                  |
| عيدالله بن جعفر 695،695                                          | عارف سيد ـ 488، 488، 488، 488           |
| عيدالله بن حصام: -551                                            | عارف ريوكري خواجه: 164                  |
| عبدالله بخی امیر:۔ 199<br>عبداللہ بخی امیر:۔ 199                 | عاشق محمة سبار نپوري - 376              |
| مِيرالله بهر في المراد 193، 194، 492، 492، 492،                  | عاشق:_633،633 ،633                      |
| مېدانله بېرندن. ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، 492،<br>عبدانله امرو بوي شخند 449 | عه کم چند: - 351،351                    |
|                                                                  | عالم غال سنبحل - 482                    |
| عبدالله منازل:_542                                               | عالم كرماني شُّ : -447، 447 ، 447 ،     |
| عبرالله خيرآ بادى: ـ 251                                         | 477,447                                 |
| عبرالتدسيات حاجى: _264                                           | عيدالنه (محمد معروف بخواجه خرد). 1،1 ح. |
| عبدالتدسيد:_146                                                  |                                         |
| عبدالله سيد: ـ 171                                               | . 22,21,2 8, 8,74,4,3,2                 |

| عبدالله يشخ : ـ 148                     | عيدائكيم خواجه :_466                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| عبدالله في : -373                       | عبدائكيم مولانا (سيالكوني): 1 4 م،        |
| عبدالتدشيخ:_572،572                     | , 185, 185, 184, 183,182                  |
| عبدالله يرع شَيْخ: ـ 574،574            | 585, 187 <b>, 186, 18</b> 6, 186          |
| عبدالله شنخ (راجه بحوج): ـ 575،574 ،    | عبدالحكيم سيد:-192                        |
| 575, 575, 575, 574,574                  | عبدالكيم سيد امروبه: ـ 275 • 275 ،        |
| عبداللهٔ خواجہ :۔349                    | · 433· 432· 309· 308·275                  |
| عبدالله د بلوی حافظ: - 331              | 434,7433,7433                             |
| عبدالله طلبني شيخ : ـ 4425، 420،        | عبدالحكيم جرى سيد: -345،345               |
| 568 <sub>6</sub> 568 <sub>6</sub> 7,420 | عبدالحق (شنخ رہلوی محدث):۔63،60 ،         |
| عبدالله قريثي شنخ :۔210                 | · 160· 160· 160·129·99                    |
| عبدالله تجراتي شُخ:_309،308 ،309        | · 224· 187· 181· 179·167                  |
| عبدالله علم دارشيخ: _246                | , 229,229, 228, 228,7224                  |
| عبدالاحد (فاروتى شَخْ): ـ 41،41 ع،      | ر362 مي 265 کي 264،241                    |
| 45                                      | • <b>7</b> 12• 442•८ 396• <b>39</b> 6•396 |
| ق.<br>عبدالاوّل (مير):_ 231،111         | 713                                       |
| 455 (422                                | عبدالحي ( في ) : _ 573،127                |
| عبدالاة ل شَّن: _422                    | عبدالحي تبق:۔330                          |
| عبدالياتى شَّعْ: ـ 274                  | عبدالى مشمَّى يَجْعُ :_552،552            |
| عيدالجليل شيخ لكصنوى:_487،487 ،         | عبدالحي مفتى تنبهملي:_563                 |
| 488                                     | عبدالى لق غجد دانى خواجه: ـ 178،164 ،     |
| 400<br>عبدائکیم:-33                     | 535-535                                   |
| مبرائليم اين شخ حاتم: _45،244 إ         | عبدالرحل (ابن شيغ احمه):_684              |
| 1 - 00-14 %                             |                                           |

عبدالرحيم خيراً بادى: -651،651 عبدالرحيم شيخ سنبهلي: \_407،406 ميدالرزّال شُّخ: ـ 606،606 ، 607,606 عبدالرزال شخ ببلول -522 مبدالرزال فواجه نه 204،203 ، 205 ، 241,206 عبدالرزاق سيد: ـ713 عبدالرزّاق سيد: -522 عبدالرزآن سيدامروبه: 449،449 ح عبدالرزال مفتحمانه .\_250،250 ، 416,413 عيدالرسول سيد: -629،629 ،629 ، 629 629 عبدالرشيدين جونيوري: \_469 عبدالرشيدخولجه: ـ 373 عبدالرشيدينيخ: -185 عيدالرشيد (د بلوي) : 477

عبدالر من بن في ابوالبركات : - 562 معبدالرجيم فواجه - 155 563,563 عبدالرحمن جاى مولانا: ـ 3،3 ح، 4،4، عبدالرجيم سقا ـ 490 217،216 -: عبدالرحيم (في سنبهل): -217،216 53،53،52 روم 60،60 ،77 ، عبدالرحيم فال وكني: 333 120،118، 104، 104،78،77 منيهل شخ - 536،243 ،536 ، 190،190، 183، 183،183 , 319,7 284, 284, 283,**2**06 , 360, 326, 319,319 ,394, 39**3**,387,367 , 395, 395, 395,395,394 426, 425,410,395 , 491, 454,427,Z426,426 ,595, 573,**534**, 507,506 ,689, 664, 64**6, 638,**595 689، 703،697 عبدالرحمٰن للميٰ غيشا بوري. -460،460 ح عبدالرحن سنبعلي شخ - 214،213 ، 215،215 216،216، 215،215 , 406, 290, 243,217 623, 584,408,406 عبدالرحن شيخ -147 عبدالرجم بهادى شيخ:\_185

عبدالرئف (بسرخوايفرد): 94،93 て122 عبدالغفورسيد : - 3 1 6 3 1 6 3 عبدالسلام (ابن شيخ احمه ): -684 عيد لسلام: \_486،485 486 632,631,631 عبدالغفور لاري مولانا: -395،283 ، عبدالسلام شاه يرويز: -265 491,426 عبدالشبيداحراري: \_109 عبدالغفور -289 عبدالشكورشيخ: \_338 عبدالقادر (بسرخواجة خرد): . 92،91 ،92 عهدالصبورتواجہ: ـ 152 عبدالقادر (پسرسيد كاظم): -307،307 ، عبدالهمدسيد:-432 ₹307, ₹307, 307, 307 عبدالعزيزاليآ بادي شيخ: \_477،472 عبدالقادر في (ابن في حاى): ـ 259 عبدالعزيز جامى: -395 عيدالقادر فاكبي: 442،442 ،442 عبدالعزيز چشتى (فينخ): ـ 122،120 ، · 187 · 127 · 124 · 123 · 122 422 عبدالقدوس (شيخ كنگونى) - 256،45 ح، · 233· 199· 199·192·187 ر 462، 462، 461، 319،319 · 289· 285· 383· 272·234 462 · 417· 362· 291· 291·290 عبدالكريم ابن شيخ اميد: ـ 349،345 ، · 509، 507،477، 417،417 589, 521, 483, 349,349 6914688 عيدالكريم يتنخ: \_668،567 عدالعزيز: 167 عدالكريم شيخ يمني: -374 عبدالعزيزسيد: ـ 275،154 عبداللطيف(ابن فانشه): 670،669 عيدالعظيم تبعلى: \_422،421 عبدالغفور ( الشخ سنهملي : -113.112 ، عبدالطيف حسن بوري حاجي : - 8 4 5، 547,115,7 144, 114,114 عبدالغفوراعظم يورى فين : 122،122 ، عبداللطيف سنهمل شيخ : -425

| ,                                  | · ·                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| عبدالوباب ينتخ: ـ 210،179 ،211     | عبداللطيف سنبسلي شيخ: -417،415          |
| عبدالوباب يشخ سنبهلي: ـ447         | عبدالنطيف قاضى (امروبهه) - 9 7 6،       |
| عبدالوہاب ﷺ بخاری ۔210،209 ،       | 679                                     |
| 555,211                            | عبدالمومن كنبوه سنبهلي ٠٠ 2 4 2،        |
| عبدالو ہاب لونی شنخ :۔ 287،285 ،   | 243،242                                 |
| 6864288                            | عبدالمومن سنبعلى شيخ: - 217 - 280 ،     |
| عبدالوماب مَلَى مثقى: ـ 712        | 621,558                                 |
| عبدالجيدعلوى شيخ امروبه -249،249 ، | عبدالمنعم: -513                         |
| , 432, 432,250, 250,250            | عبدالمتعم خواجه - 159                   |
| 435, 435, 434, 434,432             | عبدالنبي شيخ:_360<br>منيا               |
| 475, 438,436                       | عبدالواحد منبعلى: -413، 412،412         |
|                                    | عبدالوا حدبلگرامی:۔360                  |
| عبدمناف (جدرمول اكرمٌ): - 27       | عبدالواحد سنبطل شيخ :-396،396 ،         |
| عبيداننداحرارخواجه: -6،6،6،7 ح، ح، | , 452, 452,452, 412,412                 |
| ~ 51.51.2 30. 30.8.27              | 558,553                                 |
| 105,94,79, 79,79,762               | عبدالواحد درويش :- 247،247 ،            |
| , 121, 121, 111,111,109            | 247, 247, 247                           |
| 156، 156،136،128،121               | عبدالواسع:-115، 115،                    |
| 1641 1591 1571 1571 157            | عبدالوالی (پسرمحمد کمال): -603،40       |
| · 231·218·218· 215·203             | عبدالوالي (عبدالواجد) يشخ سنبهلي: -506، |
| , 335, 316, 311, 231,231           | 507                                     |
| , 372, 372,368, <b>36</b> 7,365    |                                         |
| , 450, 409, 405, 392,372           | عبدالوہاب حاتی:۔ 231                    |
| 478, 465, 462, 455,453             | عبدا وباب سيد: ـ 713،664 ،              |
|                                    |                                         |

عطاء محرسه والى شيخ : -507،507 507، , 515, 503, 500, 479,478 4 6684 5944 5944 5444539 509, 509, 509 عظمت خال ابن رستم خال: -332 721,714 عقبل مني: \_713،590 عبيدالله معروف يخواجه كلان: -62، علاء الدور (شُّ): 121،21،21 ،21، 319,21 288, 228, 120 علاء الدين آجيري مولانا - 696،453 ، عتبہ:۔185 عثان نگائى تنبعلى شخ : ـ 245،244 ، 697,696 علاء الدين بدايوني مولانانه 161، 245,245, 245,245 ، 162، 162، 162، 161، 161 عَمَّانِ بِيُكَالِي شَخْ: \_243،242 عَمَّانِ بِنَكَالِي شَخْ: \_244 162-162 علاء الدين چشتي جوان مرد: \_399،399 ، عثمان جالندهري شيخ: \_135 402, 401, 401,401 عثان سد: -686 علاء الدين چشق شخ :\_ 127،126 ، عذرا: ـ 284،284 ح، 403 عرنی (شیرازی):-657 علاء الدين چشتى شيخ فيل مت : ـ 130، رُرِداللہ جُن :\_568،568 · 568،568 445,445 مزيرالله يا عزيزالدين سيد . ـ 674، على ءايد من تجعلي شخنية - 625،247 682,682 علاءِ الدين ﷺ عطار : بـ 518،79 ء عشرت خال: \_462،462 661, 661, 660,640 عصام الدين خواجه شخ الاسلام: -218 علاءايدين شيخ (صاحب مروة الوقل): -25، عصمت الله سيد (امرومه): - 274 م 25 347,345 علاء الدين محمر خواجه : \_89،89 ، 89 ، عطاءالله تشميري قواحه: -527،202

| مل 🕏 -504،278                                                                                                   | 90, 89, 89,89                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ئُلُ ثُنُّ پِال:_564، 563،563 ، 564                                                                             | علاءالدين محجد والى خواجيه: _79             |
| 565,564                                                                                                         | علاول شيخ : -435                            |
| على مسكرى ثُنِّ: -424                                                                                           | علاول بلاول يشخ : _ 445                     |
| على قوام الدين سيد: _194                                                                                        | على (امير المومنين حضرت على هيئه) : ـ 5،    |
| على محدث :_181                                                                                                  | , 270, 235, 207, 23,23                      |
| على فارمرى خواجه _164                                                                                           | ،376، 376، 376، 341،304                     |
| على فرحش مولانا . 183 ، 183 ، 183                                                                               | ، 441، 441، 403، 377،377                    |
| على چورى سىد: _ 660،642                                                                                         | 630°C 611° 611°525°501                      |
| عكم الدين فيخ: ـ 285                                                                                            | , 633, 632, 631, 631,631                    |
| عمادالدین محمد (بن شهاب الدین                                                                                   | , 695, 694, 694, 674,644                    |
| سروروی):_ 303                                                                                                   | 713                                         |
| عمادخال ميرميرال:_589،589 ،589                                                                                  | على احمد: ـ 295،295 ، 296،296 ح             |
| عمادتُّنِ مانظ:_152                                                                                             | علی اکبرسید:۔۔217<br>علی فریس بیک           |
| ، 239، 239،239،239 عُرِينَّ الْمُعَامِّينَ عَامِينَ الْمُعَامِّينَ الْمُعَامِّينَ الْمُعَامِّينِ الْمُعَامِّينَ | علی نبی امرائیل:۔633<br>علیدہ فقہ – وہ      |
| 239                                                                                                             | على بن مولق - 107،107 <sub>- 322</sub>      |
| عمر(سنبيل): ـ 623،623 ،623                                                                                      | على سيد: ـ 674<br>ما                        |
| عمر( حضرت امير المومنين فاروق اعظم ﷺ )                                                                          | على يزرگ سيد: -674،674<br>دا کړ             |
| , 326, 325, 278,220                                                                                             | على بن چداراكس: ـ 338، 338 <sub>- 338</sub> |
| 633,487,326                                                                                                     | على خواجه موما t:_190                       |
| عمر پيجا بوري سيد نه 320                                                                                        | على رضا: ـ 632                              |
| عمرشه شبطي شنخ نـ 682،682 ،682،                                                                                 | على رائيتى خواجه: ـ 418،164                 |
| 683                                                                                                             | على سيد (بن سيد ہارون ) - 674               |
|                                                                                                                 |                                             |

عران: ـ 664،664 ح غريب حسن پوري سيد :ـ.551،549 ، عنايت الله ( حافظ ): \_99 عنايت الله ( ﷺ ): -63 551 غلام بهاء الدين محمد شناسا : 40،39 ، عنايت الله خدا تما : ـ 517،517 ، r 90r 90r 89r 87r 85r 85r65 519,517 374,374,790 عُوضُ وجه بلخي مولانا: \_237 عوض سنبطى فريدآ بادى مير: ـ 381،380 ، فلام محد (امروبدسيد): ـ 374،38 ، 431,430 382,381 غلام محريا نوية سيد: \_295، 295 ، 295 ، عيىلى (عبيه السلام يسيحا) : ـ 155،24 ، ، 605، 207، 207، 155، 155 غله م مستبعين شيخ : \_ 630، 629،628 ، 630 と 650,650 غوث اعظم (شيخ عبدالقادر جيلاني) 20، ئىينى(خاط): ـ 280،280 · 92· 92· 91· 91·Z 60·58 ىيىلى سندهى يىشخ : \_ 208، 208 ، 208 ، · 179· 129· 106· 92·92 ·251 · 251 ·251 · 251 ·208 · 307، 192، 191، 191،181 255, 255, 253, 253, 253 ر 373، 321،308، 307،307 عيياً سنبطى شيخ: ـ 424،422 · 497· 457· 413· 386<sub>4</sub>373 عینی سندهی سیدنه 391 · 555;538 ·523 · 523;523 عيىنى مولانا: \_ 281 · 629· 629· 628· 590·555 عىلى بھكرى سىد:\_359،359 ،359 ° · 634، 634، 634، 634،634 359 721, 713,695,634 عين العصات بمداني: \_ 628،628 ، غوث عالم امرومه: - 445،430 ، 630 449,448, 447,447

293

434

482,282

غوث كوالياري شيخ -288 م، 288 م، فتح التدشيخ سنبهلي: -561، 560،421 ، ر 562، 562، 562،561 غيوربيك: ر160ح نتح الله غازي امرومه:\_441،439 ، فاطمه (سيدة النساء دختر رسول اكرم) 23، لْخُ اللَّهِ أَنْ رَاحِ كُرُكِي :\_287،286 ، ر 334، **334، 231، 2**31،33 287-287-287-287 فاطر: ـ 393 لتح الله شيرازي شيخ: \_536،536 فاضل دروليش مر بندى شيخ . - 138، 138 فتح الله يشخ : ـ 231 فاضل شيخ (امروبه): ـ 309،308 ، فتح خان من سلطان فيروز - 212،212 فتح شه بسلمل. -682 فاضل ابن شَنْخُ المجد: - 345، 349 ، نَعْ مُحِدِثُنَّ سنديله. <sub>-</sub> 597، 597، 597 , 349, 349, 349, 349,349 نْ مَحْدُ نَانَ امرومُول: 429،250 ، 533, 521, 503, 483,422 · 448· 448· 447· 447·447 فاني تشميري شيخ محسن: - 635،635 ، ، 449،449 ك 448،448 637, 637,637,636,635 702.2.449 فتح الله تعريزي مولانا - 506 فتح موسلي: -479 فتح الله ترين سنبص شخ :-104،104 ، فخرالدين شُخريلي: \_498 ,415, 397, 397, 396,306 تخرالدين جاتي مولا t:\_395 417, 415,415,415 نخرالدين شاه: ـ 567،567 فتح الله د الوى منبطل: -633 نغرالدين شاه (مجذوب). \_ 562 فْخُ الله سننهل شَخْ : \_ 278، 278 ، 278 ، نخر الدين عراتي: \_395، 394،299 ، , 281, 280, 280,280 , 395, 395, 395, 395,395 · 427·427· 426· 425·395

| ، 428، 428،428، 427،427                          | فرید مرتفنی خال بخاری سید:۔ 2 3 1،         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 428، 428،428                                     | ، 377، 377، 337، 336،332                   |
| فرخ نارنولی شُخ: _ 466،465                       | ، 398، 397، 378،ر <sub>377</sub>           |
| فرمون: 170 ، 227                                 | 590,590,398                                |
| فردوى طوى - 620،325                              | فريدالدين عطارشُّ: -406                    |
| فطل القد( پسرخواج بهلام الله ):_                 | فيضُ الله يَضِحُ امروبيه: ـ475             |
| فضل خواجبه کابل: _ 182 ، 183                     | فيضُ الله يَثِينَ فَضُو: _373،373          |
| فعنل الله: _276                                  | ؾ                                          |
| فَصْلِ اللَّهِ مِحْمَدُ قَادِرِي: ـ 251،251 ،320 | تاسم <sup>،</sup> ـ 137                    |
| فغيل شِيخ:_221                                   | تاسم اعظم پوری مُلآ:۔440                   |
| فقيره گوالياري : -664،663 ،666 ،                 | تاسم بن محمه بن الي بكرصد يق: ـ 164        |
| 667، 666،666                                     | قاسم عانظ نبسل م520،520 ح                  |
| فيروز (ميرسيد تنبعلي): _46،46 ،119 ،             | قاسم خال حاكم: ـ 243،243 ، 243 ،           |
| · 329· 329· 321·205·205                          | 243                                        |
| ، 333، 332، 332 <b>، 331،</b> 331                | تاسم سيدن. 51،51 <u>-</u> 52،              |
| 4 334c 334c 333z 333z333                         | قاسم سيد: _686                             |
| 4 3354 3354 <b>3354 3354334</b>                  | قاسم سيد بلگرامي: <u>- 35</u> 9، 359 ، 359 |
| ، 666، 541، 49 <b>0، 48</b> 0،336                | قاسم سهار نپوري شُخ: ـ 374،182 ،           |
| 717، 704،683                                     | · 376· 375· 375· 375·375                   |
| فيروز سنبسل شيخ: ـ 558، 148،145                  | 376                                        |
| فيروزشاة تنلق (سلطان):78_                        | 625.: చోగా                                 |
| فريد بناري شيخ :_150، 148،136                    | ، قاسم مولانا: ـ 503، 503، 503 ، 503       |
| 629, 539, 258, 210,165                           | 503                                        |

قوام *الدين سير*: - 546، 195 قايم شَيْخ بن شَيْخ لله - 540.247 ، قيام الدين شِيْخ بسر سراج الدين لوني: \_292 تطب الدين (خواج قطب الدين بختيار كاظم سيد: \_307،307 ،404 ،709 كبيرالدين ابن عراقي: \_428،299 كبيرالدين ينتخ : ـ 394،394 كيرواس جولا بد(واس):\_603،603 ، ८ 603، 603 ،603 كبير كلّه روال شيخ محمد :\_278،278 ، 4 3614 3604 3384 3384278 · 418 · 418 · 417 · 417 · 417 r 624r 623r 544r 419r418 629, 628, 628,626 كرامت الأخواجه: \_228 كرم على دانيال يورى:\_309،308 كريم الله سهار نبوري: \_373 كريم محمض د اوى: 543 كريم والقوال: \_400 كشنيا: -351،351

تاضى انفنل خليقه: ـ53 541,540 كاكى) : 23،23 ، 24 ، 100 ، كالي فال سنطى: 415،413 116،112،112، 112،112 ، كالديمائرة كالمناكم: ـ 511،511 · 233 · 191 · 191 · 184 · 116 295، 283، 280، 277،248، 28 465،445، 424، 401،396 ، كيرالدين في - 10 , 660, 57**5, 511, 488,4**65 , 692, 691, 663, 662,662 694 قطب الدين بسرمراج الدين لوني: \_292 قطب الدين حسن بوري: -547 قطب الدين سيد: - 145، 145 ، 145 ، 302, 147, 146,145 قطب الدين شيخ: -688،625 قطب الدين محرشهيد: -565 قطب عالم (ﷺ):-159،120 ، 687, 289, 201, 199,199 قلندر \_312 قيص قادري (شاه) - 522،521 ، كش: \_354 522

كلمت الله (فواميه): - 78، 78، 78، م كتمه شيخ: - 631 611، 81، 81، 81، 80، 80، 79 كليم الله (پرخوانبه ملام الله): -85 كليم الله (پرخوانبه ملام الله): -85 كمال (يناه كيقل): 41،41 ،313، كيقباد: 379 713 كال شُخ ( قريش ): 103، 103 ح مرارهاني سيد: 713 گداسد: ـ713 كىل الحق شيخ - 187 گداشن: ـ713 کماں دہلوی شخ: ۔۔245 گرای شخ: <u>-</u> 396 کمار خان امروہوی:۔430 گل ترسيد: . 557،557 557، كمال شخستبعلى: \_506 گل محرسيد: - 557 كمال متوكل شُخ: \_149 تمنح شكر ( شخ فريد الدين مسعود ): -295، ، 38: 37، 26، 8،1 مال محمد سيد: \_ 1،8 مال محمد سيد: \_ 38: 3 · 488· 482· 434· 401·399 .67.℃ 63. 63.53 · 40.39 717,717 67،76،86،76،114، 114، 253 ، 252 ، 211 ، 209 ، 117 ، 253 ، 253 ، گوچل: \_ 573 ر 268، 267، 258، 258، 258، 258، 258، 401،401 ، لاذن تُنْ لاد الوي ثُم نبعلي: ــ 401،401 ، 401، 401 568 520،520 ح، 583،5985 لا بولي شَرُّ احمد: -569،569 ، 569 ، 569 ℃ 617, 617,616,€596 570, 570, 570 · 712· 712· 712· 690·674 713، 719، 722، 724، 725، الطف التديث (اين رفيع الدين): -127، 704 ،730 ، 729، 729، 728،727 لطف الشمول تا: 199\_ 736, 731, 731

لعل سيد: ـ 674،201 م685 م685 ، 685 م ئى ئىڭ:\_154،154 : 155° 686 لولى تى.\_636،635 ليلى - 284، 284، 284 ح، 306 ، محمر-المر (حضرت محصلي الله عليه وسلم)1، , 491,491,7 439, 439,403 · 20· 18· 15· 9· 9· 9· 9· 8·5 598, 556, 556, 491, 491 . 23, 23, 23, 22, 22,21,21 . 27, 27, 27, 25, 24, 24, 23 مادهوآ زاد. ـ 288 ر41،ر32، 32، 29، 28،27 مانكى بەل 284 · 50· 48· 44·43·242·242 مبادك شيخ -546 رح 59، 59، 58، 56،56،50 مجدالدين بغدادي شهيد -459 75،66،260 و 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 96، ميدالدين شيخ: -652 ر 125، 123، 119، 116، 109 م مجدالدين سير: -682،674 137، 137، 126، 125،125 موزوب مجول: -609،606 · 146·146·146· 145·145 مجنون (عامري، قيص ) :\_284،202 ، · 157 · 152 · 152 · 146 · 146 397، 397، 306، 284 · 174· 167·167· 164·162 ر491 م 439، 439،403 195,195, 195, 180,179 598, 584,469,491 · 202· 202·200· 196· 196 محت الشاله آبادي شيخ : ـ 472،472 ، 214،212، 212،211،ر202 , 476, 474, 474, 474,472 · 237 · 232 · 231 · 221 · 214 , 477, 477, 476, 476,476 . 248,248, 247, 246,246 587:477 · 256·256 · 7254 · 254·250 فع افطرت شنخ - 576،576 ،578، 257,256,256,256

| で 545, 545, 545,545                                     | <sup>,258</sup> ، 258،258،258 ،257                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 545ۍ، 551 <i>،</i> 551                                  | ، 278، 274، 274، 270، 258                         |
| · 574· 574· 571·570·570                                 | ،306، 306، 306، 278،278                           |
| ،587، 579، 575، 574،574                                 | · 317· 317· 314· 314·314                          |
| ، 597، <sub>گ</sub> 596، 5 <b>96،</b> 595،591           | · 326· 326· 325· 318·318                          |
| ℃612 ℃ 611، 611،597                                     | 334، 334،334 ،2326                                |
| · 630، 630، 630، 629،629                                | · 354· 349· 340·340·335                           |
| ، 631، 631، 631، 631،631                                | , 364, 363, 363, 357,356                          |
| .633, 632, 632, 631,631                                 | · 364· 364·364·364·364                            |
| · 657, 633, 633, 633,633                                | · 376· 376· 376· 365·364                          |
| · 661.661. 657. 657.657                                 | ، 401،398، 389، 389،377                           |
| · 691 · 690 · 690 · 690 · 680                           | 407, 407, 407, 407,403                            |
| <sup>691</sup> ، 691، 691، 691، 691، 691، 691، 691، 691 | ، 419، 419، 413، 413، 411                         |
| • 693,693, 693, <b>693,</b> 7691                        | · 450 <b>،</b> 450 <b>،44</b> 5، 440 <b>،</b> 439 |
| · 711، 706، 706، 706،694                                | · 450· 450· 450· 450·450                          |
| ، 717، 716، 715، 713،713                                | ، 450،450، 450، 450،450                           |
| · 728· 727·722· 722·720                                 | ،469، ط63، ط63، ط52،450                           |
| 4 7364 7354 7344 7304730                                | · 476· 476· 476· 473·473                          |
| · 736· 736· 736·736                                     | , 478, 478, 477, 477,476                          |
| 736, 736, 736,736,736                                   | 487, 487, 487, 487,478                            |
| 248_: \$                                                | · 514· 511· 493· 491·487                          |
| محمد نواجہ: ۔ 157، 156 ، 157 ،                          | · 522· 519· 519·516·314                           |
| · 478· 478· 157·157·157                                 | ،534، 532، 532، 529،5 <sub>22</sub>               |
|                                                         | •                                                 |

| 623, 338, 338,338                        | 478:478                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| مرسيد نبطل: -687،687                     | محرابن الي بكر صديق: -164                |
| مى معيد شئ سر بىندى: - 138،137 ،         | محمدا بن الفضل: - 547                    |
| , 140, 139, 139, 139,139                 | مجرا يوانصر:_207                         |
| 140                                      | محداشرف دانشمندمولانا: ـ 274ح، 275،      |
| محرسعيد يخيخ: ـ 713                      | C275                                     |
| محرشريف خال: ـ 207، 207 ، 207 ،          | محر بهمكرى شنخ: _444،444                 |
| 208                                      | م پارسا خوجه: _383، 271، 269 ،           |
| محدصاوق:_61،61،61 ن297                   | 714- 695-660                             |
| محمرصاوق:۔۔145                           | محملقی (معروف بخواجه میر ): - 81         |
| محمر صادق (خواجبه):_69،118 ،119 ،        | مُرِيْقَ مُنْقِ ثُنَّ: ــ518             |
| 229,119                                  | محدحاكم شيخ.ر507                         |
| محمر صادق شخ :- 141، 141، 141 ،          | محمد حافظ خيالي:_229°230 °230 ،          |
| 141-141                                  | 262,231                                  |
| محمه صادق سنبهلی فرید آبادی :۔ 8 4 1،    | محرحسين د بلوي معروف بيش ه خيالي: ـ 554، |
| 620, 604, 495, 149,148                   | 555 <sub>4</sub> 555                     |
| 699,698                                  | محد حصاری شیخ:۔365                       |
| محمرصا دِنْ لَكُصنوى سنبهلي: ـ 587، 634، | محمد د بدار خواجه: -468،364 ،707         |
| 634 634 634                              | محرز ابدمولانا: ـ 164                    |
| محرصائے:۔12 <i>7</i>                     | م <sub>ر</sub> روی (مولانا):_114 ن395    |
|                                          | محرزابد <sup>ش</sup> :_127،127           |
| محمصالی: -150، 149،149 ، 150، 150        | عرزام برن-100<br>عرزام برن-100           |
| で150で 150° 150°150                       | •                                        |
| 604,604                                  | محر سرسوی سید: ـ 217،121 ، 337 ،         |

نو ناشل شخ <u>: 15</u>1، 297، 149 محرصالح شيخ: \_482،480 151, 151, 151, 151, 151 محرصا لح بن محود بادل: -489 ئونغل<sub>'-517</sub> محرصالح سندهى: -141 142 144 مُحَدُّ فَعَلِ اللَّهِ ثَيِّ : ـ 206 عمر صالح لا مورى: ـ 170 ، 252 ، 375 محمد معانستهملي: -506 مرمد بن (خواجه): -119،69 محمر قاضي مولانا. - 479 محرصد بن تشميري خواجيه -202،201 م قى ( تَحْ) ئى - 98، 98، 34،34 محمد قاسم جلال تبريزي سيد: ـ 121،121 ، ·Č 99, 99, 99, 99, 99,99 594, 594, 594, 594 600<sub>4</sub>Z99 مرطابر<sup>2</sup>: -135 محركال امروبه: 448، 447،447 ، 448 ، المرعادل: -149 448 محر عارف فواحد: -713 محمتنب د الوي سيد: -336 محرعاش شخ سنبهلي: 480،278 ، · 482· 482· 481· 481·480 مير محن سمر قدري خواجه: - 157،156 ، 527, 527, 482,482 638 مرعاش (پيرخوابه خرد).۔93،92 ، محمراد (سنبهلي): 413 93,93 مگران-205 م م ياش امروبه - 447،447 ح محرم شد جيال شُخ: \_418،417 محرعالم سهاريوري: \_373 محمعتوق طوى: \_106، 106 ، 106 ° محرعيداللهسبيد:..713 مرعلى حكيم ترندي خواجه: -714 106 محمعصوم: -516 مريخ مد: \_140 محر معصوم شيخ مر بندي: - 139،137 ، يوعلى شخ (سلبهلي): \_217،217 139 رود 139،139 و13، محر فاروق فواجه: -202،202

محمودحافظ: \_221 611, 586, 140, 140, 140 مرين محمد شيخ خواجه: ـ 120 محمودخوات.: \_154 محدمومن مير: -206 محود خواجه سنانی: ـ 157، 157 ، 157 ، مُرتقيم: -557،557 557، 157-157 محمظيم انصاري سنيهل - 412،411 ، محمود خيرة بادي حاجي: -157 413 محمودررويش ماجي. \_632 محرمکی (سید):-27 محودزنجيرفغنوي. -164 محرلعمان مير: ـ 236، 236 م 236 ح، محود ودهادهاري. ـ 682،681 ¿236,¿236 محمود سنبهلي ثنخ : -535، 533،108 ، محرفيم: <u>-170</u> 536 محمر باشم سير تنبيلي: -397،62 محورث : -396 مَرِيْتُم ثُنَّ: 130، 130 · 130 ، محور بكتكين سلطان -214،214 283 محمودسيد امرديد: -274، 274 ، 275 ، محربموبي( فواچه): -106 345,320 م يخ شخ : -140 محمد يكي شخ : -140 محود سيد امروبه : - 680، 680 ح، محمد يوسف شيخ ابن عبدالوباب:ر 209، Z680 210, 210, 210 محمود سورتی. \_320 محريعقوب خواجه: -3،620 محودصال سنبهلي: \_397،396 محوداحرعهای: -676ح محمور تسندرت -634 محود باول شخ: ـ 446،377 محود باول محموونوربار(پېلوان) -93،92 محود بن اسرائيل شخ: -553 نخدوم الملك: م 288 · 288 · 288 · 288 محمود بهامانی سید: - / 56 288 محورطِال شيخ - 148، 148 ، 148 مخدوم علم امرومه ز- 447،445 ،

| 477,447                                          | مسافرخوارزمی خواجه: ـ 283             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| يدو جوگي کالمي: نه 638                           | مسعود بک (خواجه) ند 116،116، 116،     |
| بداری مجذوب:۔۔145                                | ر 401، 401،400                        |
| مرتفنی (شخ سنبهلی):۔51،101 ،                     | مسعود فواجه: 157،156 ،157             |
| · 104· 104· 104· 103·103                         | مسعودخواجه: ـ.206                     |
| · 106 · 105 · 104 ·104                           | 536-مسعود سيدا                        |
| 107،108،108،108،108،                             | مسعودشیرازی مولانا: ۔۔ 395            |
| · 344· 304· 155· 154·130                         | مسلم بحكري سيد: -258 و258             |
| ، 351، 351، 351، 351 <b>،</b> 351                | سيح إنزمال تكيم:_516،516              |
| ، 490، 422، 40 <b>9،</b> 40 <b>6،4</b> 06        | شَاكُّ:_485،485                       |
| 720-623                                          | مطعور: ـ 303                          |
| مرتضی خان(محترم خاں):۔ 686،177 ،                 | مشفى سنبھلى شيخ مانكىن نىـ 1 48، 481، |
| 686                                              | 481،481 ع، 613،611 و 619              |
| مرتضی سید (بن ابوالمعالی): _674                  | , 622, 621, 621, 621,620              |
| مرتشش: ـ 607،606                                 | 63 <b>2</b> 4 5244623                 |
| مرزایا تی:۔297                                   | مصطفی سید: _ 232 ، 338                |
| مرزاخلیل پسرمجر جهانگیر269،269 ،                 | مصطنی شخ :_541، 408، 302،46           |
| 269, 269, 269                                    | مصطفیٰ شُخ: _276                      |
| مرزاالغ بيك :_219،219 ،219 ،                     | مصطفیٰ کینے سنبھلی:۔487، 486، 486 ،   |
| _                                                | · 490· 489· 488· 488·488              |
| 507، 507،405 ،                                   | · 495، 495، 493، 491،491              |
| مرزامچر قاشی بنی ۔_572<br>مرزامچر قاشی بنی ۔_572 | 497، 496، 496، 495، 495،              |
| مريم:_606                                        | · 498· 498· 498· 498·497              |
| ====/ -/                                         |                                       |

611, 586, 140, 140, 140 محووحا فظ: ـ 221 محريط خواجہ:\_120 محمودخواجه: \_154 محرموكن مير: -206 محمود خواجه سنامي:\_ 157، 157 ، 157 ، محمقيم: -557،557 557، 157-157 محمظيم انصاري سنبعلى: \_ 412،411 ، محمود خيرة بادى حاجى: \_ 157 413 محمود درويش صابى: -632 محرمكي (سيد):-27 محمودزنجير فغنوي -- 164 محودودهادهارى: \_ 236، 236 ع، محودودهادهارى: \_ 682،681 **ፘ236** ሪ236 محمود سنبحلي فين : -535، 533، 108 محرفيم: -170 536 محمه بالثم سيرتنجعلي: -397،62 محوديثن :\_396 محم باشم شيخ: -130، 130، 129 ، محمود بكتكين سلطان: -214،214 283 محمورسيد أمروجه: -274، 274 ، 275 ، محربموريه(خوابد):-106 345,320 محريج شنا-140 محودسيد امروبه : - 680، 680 ح، محد يوسف شيخ ائن عبدالوباب \_ 209، **გ680** 210, 210, 210 محمود سورتی: \_320 محمه ليعقوب خواجيه: - 620،3 محمودصا كسنبهلي: \_397،396 محوداحدعماس: -676ح محمود قلندر شيخ . -634 محود بادل شخ ـ 446،377 و489 محمودنوريار (پهلوان): -93،92 محود بني اسرائيل شنخ: -553 مخدوم الملك: - 288، 288 ، 288 ، محمود بياماني سيد: ـ 567 288 محود طِلال شيخ - 148، 148 ، 148 مخدوم علم امرومه: - 447،445 ،

| سيافرخوارزى خواجه: ـ 283            | 477,447                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مسعود بك (خواجه): ١١٥٥، 116، 116،   | يه وجوگه کابلي: _638                            |
| 401، 401،400                        | مداری مجذ وب: ـ 145                             |
| مسعودخواجه: ـ 157،156 ،157          | مرتقنی (شُنْ سنیهلی) : ـ 101،511 ،              |
| مسعووخواجهة بـ206                   | · 104· 104· 104· 103·103                        |
| مسعودسيدنه 536                      | ، 106، 105، 104،104                             |
| مسعود شيرازي مولانانه 395           | 701،801،801،801ح، 133،                          |
| مسلم بحكري سيد: ـ 258،258           | · 344· 304· 155· 154·130                        |
| مسيح الزمال محكيم:_516،516          | 4 3514 3514 3514 3514351                        |
| شاڭ:_485،485                        | , 490, 422, 409, 4 <b>06,</b> 406               |
| مطعور: ـ 303                        | 720,623                                         |
| مشفى سنبھلى شخ ماكھن نـ 481،481،    | مرتضی خان (محترم خان): -686،177 ،686 ،          |
| 481،481 ح، 613،611 ، 619 ،          | 686                                             |
| , 622, 621, 621, 621,620            | مرتضى سيد (بن ابوالمعال): _674                  |
| 632, 524,623                        | مرتعش شَّخ : ـ 607،606                          |
| مصطفل سيد: _338،232                 | مرزاباتی:۔297                                   |
| مصطن شخ :_302،46                    | مرزاخلیل پسرممر جهانگیر په 269،269 ،            |
| مصطن شُخُ : ـ 276                   | 269, 269, 269                                   |
| مصطفى شيخ سنبيعلى: _487، 486، 486 ، | مرزاالغ بيك: ـ 219، 219 ، 219 ،                 |
| · 490، 489، 488، 488،488            |                                                 |
| · 495، 495، 493، 491،491            | ن 507، 507،405                                  |
| 497,7 496, 496,7495                 | 901- 357، <del>2</del> 00 مرزامحه قاصی کی: -572 |
|                                     | 0120.00 021)/                                   |
| • 498• 498• 498• 498•497            | مريم:_606                                       |

498،498،498 ،499 ، 499 ، معين الدين خوانيه. ـ 112 590،502، 502، 499،499 ، معين الدين تنجلي -625 670،192 معين مولانا: \_ 591، 591، 590، 590 , 702, 592, 591, 591,**5**91 معين داعظ مولانا \_395 710, 709, 705 مغا فرحسين مير: ـ 140، 140، 140 ، مصلفیٰ شَحَ سنبسی - 104،104 ،387 611, 611, 586, 513,396 مظفرسين: -586 مقتدى بالتدعيري (خليفه): -116ح مظفرسيد:-549 مقيم لا بورى يَشْخ: \_409 مظفر کاشی: ۔ 602 ملك احدَ شميري 168\_ معروف سيد: -684،674 686، 686 ملك يار پران نورالدين شيخ نه 229، معروف شنخ -268 229, 229, 229 معروف على : ر 160، 160 ، 160 ، 160 ، المك فصح -347 162 ر ظامرى يانى يِن :\_649، 648،648 ، 649 ، معردف كرخى: \_590 معز: -366 ملامحت ملى عيّة (مشخفي): ـ 455،455 ج. معزالدين شاه -418 456 معصوم خار کا لمی: \_206 ملاء بم مجدوب: -150 معظم نبطي شيخ: -480 ملاسبی تھانیسری ۔550 مظم شيخ : 233،233 ، 277، 277، ملى: ـ 351 معين الدين چشتي (خواجيه) -184، 191 ، ايا -351،351 , 465, 401, 283, 246, 221, 191 منزوى قاشقال دولت خال : ـ 8 3 6، 566,488 · 642 · 640 · 638 · 638 · 638 معين الدين ثانى: -629 643, 643, 643,643

|                                                                    | مول ٹاڑاوہ فرکتی:۔۔500                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| منصور حلاج ( حسين ): 479، 518 ،                                    |                                                                           |
| 667، 518،518                                                       | عبابت طال: ـ 156، 160                                                     |
| منصورهج :_173،173 ،173                                             | 572, 424, 234, 234,233                                                    |
| منصور پینج سنجعلی: _420                                            | مِيَّ <del>رُّنِّ : 222،222،221 - 2</del>                                 |
| منظور بیک:۔513                                                     | مبدى على كشميرى: ـ 512،512 ، 513 ،                                        |
| منور بن عنايت الند (شُخ ) · _63<br>منور بن عنايت الند (شُخ ) · _63 | 514,513                                                                   |
| سور بن سایت اندر ک ۵۵۵<br>منور سنبھلی بن شخ منصور :۔۔421،420 ،     | مېرعلى(مەفظ):_34،67،69،69،70                                              |
|                                                                    | مېرملی نیټا پوری څخن ـ 293،293 ،                                          |
| . 421                                                              |                                                                           |
| موروره چشتی خواجه: - 567                                           | 294                                                                       |
| مودود رائي: _276،276                                               | مهين بسوقي مولانا: ـ 190                                                  |
| مويٰ (حانظ):۔۔35                                                   | ميرابوالبقاءنـ 568                                                        |
| موي (عليه السلام): -17.17 ح،17                                     | مير جعفر: ـ 513، 513 ، 513 ،                                              |
| ري 394، 394، 170، 170، 170، 170                                    | · 513، 513،513، 513،513                                                   |
| 419،419 م 664، 479،458 م                                           | 611                                                                       |
| 665،665،7664                                                       | ميرحسن و بلوي: _488،424                                                   |
| موى يانى سىيە: ـ 713                                               | میر خسرو د اوی: ۔ 294، 127 ، 295 ،                                        |
| _                                                                  | ¿ 412, 412,378, 295,295                                                   |
| موكل خياط: ـ 280، 280 ، 280،                                       | ن529، 513، 513، 513،480                                                   |
| 280-280                                                            |                                                                           |
| مويٰ سر ہندي ڪينج:۔ 625،135                                        | • 529 <sub>•</sub> 529 <sub>•</sub> 529 <sub>•</sub> 529 <sub>•</sub> 529 |
| موتن سيد: <sub>- 713</sub>                                         | · <b>530</b> ·7, <b>529</b> · 529· 529·529                                |
| مون شنائي: 303،3 <b>03</b>                                         | ر530، 530، 530، 530،530                                                   |
| موييٰ كاظم امام: _674                                              | • 573• 562• 562•561•530                                                   |
| مولا ناجانی تمریزی: ـ 594،594                                      | 692                                                                       |
| - 47 - 403                                                         |                                                                           |

604,603 نا كَ ( كُرونا كَ ): 502،502 ح نتما بگرای سید: ـ 359 جم الدين شيخ ستون سنجل: -564،563 عجم الدين سنبهلي شيخ: - 417،108 ، 418, 418,417 جم الدين كبرى ثَنْ : ـ 237،71 ، 239 عجم الدين لوني شيخ: -617،615 زوتم دا ل يمر كل: -572،572 نباج خواجه: ـ 313،313 ح نفرالله سيد: ـ 522 نفرالله يُنْ أمروبه: -537 لفرالله كما تكريمر مندى: -590 ،590 نصيرالدين: \_262 نصيرالدين أكبرآبادي: -241،206 نصيرالدين بهاري فيخ: -585 نصيرامدين جداخ والى شيخ :-57،27 ، 575, 401, 400,112 نفيرالدين ملك نوساري: -549 تصيرالدين جمايول بادشاه: -341،340 ، 524, 523, 396, 352,342

ميرد يوانه مجذوب مبرواري: -594،594 ميرزاجيو: ـ 699 ميرليم: -565 ميرسيدعلى: ـ 195، 195، 195، مرسيدعلى: ـ 195، 195، ميرسيدعلى: ـ 512 195,195 ميرعابدسيد: \_643 ميرعماد:ــ138،81 ،513 ،586 ، 611, 611,610 174، 174، 174 · 174 ميرفولاد: \_78،78 مير محمد مراد بدخش سنبعلي ميرد بواشدً - 310، 312، 312، 311، 310، 310 ت سيم احمد فريدى: ـ 62ح ميرمخدجان سيدميرك جان: -323، 644, 324, 324,323 ميرميرال حاكم منجل: \_589 يريانم: -237، 236،143 ، 237 乙237

ناصر على سر مندى: 139 ناصرالدين خواجه: -164 ناظر محمد (صادق گنگوبی شخ ) که 464، 464,464 نارا كين بيرا كي ـ 602،601 ، 602 ،

309,309 نظام الدين (مولانا نيثالوري) - 25، ظام ُثُّخ:\_192 25,25 نظام الدين عُ : ـ 705،35 ، 705، نظام الدين مولاناند 219،219 ، 705 500,500 فظام الدين نارنولي شيخ: ـ 246،246 ح، نظام الدين احمد: -33 465, 249, 249 نظام الدين احمد (ميرغازي خال):-47، نظام مداري في سنبعلي: 600،570 ، 47:47 نظام الدين امروبد ينخ - 436،436 ، 601, 601, 601, 600, 600 نظير خواجه ( نذير ): -219،219 ،220، 439 فله م الدين قريق قاضى: -146 221,221 نظير محرسيد: \_ 177، 177، 177 ، 177 نظام الدين اولياء ذكره الله بالخير: ـ 4، نظير على شخ سنبهل: \_514، 513،512 ، 4 218، 162،162، 161،161 611,515 · 294 · 284 · 282 · 280 · 229 384، 384، 295، 295، نظيري (نيٹايوري): ـ 10 تعت الله: -598 405, 401, 385, 385, 384 نعت الله (معروف بشي ): 116،54 ، · 529·529·Z 528· 511·488 · 117 · 117 · 117 · 117 · 116 · 539، 539، 538، 531،530 610,2117 · 543،543، 539، 539،539 نعت الله خدانما شيخ - 520،519 ، , 575, 572, 559, **55**9,558 · 584، 584، 584، 584،583 521 تعت الله شاه: -185، 185 ، 185 · 670· 670· 670· 657·610 نوح (عليه السلام). -58 711, 704,704 نورالدين ابن سيد فيروز: ـ 119 نظام الدين هاهير ك شخ: ـ 309،309 ،

| •                                              | 784                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| د جيهر الدين شيخ: ـ 187 ، 244                  | نورالدين حسين براني: _374          |
| وجيهدالدين شُّخ: ـ 241، 241 ، 241              | نورالدين تكيم:_414،414 ،553،       |
| وحيدالدين محمر الوالمعالى: _722،722 ،          | 554,553                            |
| 722                                            | نُورالدين <b>مُح</b> نه 119        |
| وز رین خدخان دیک: م.253،253 ، 711              | نو <i>رالدين شخ</i> :_229          |
| وصال محرسيد: ـ 38                              | نورالدين مُلَّا نوري: -122 م-122 ح |
| دل:_485،485                                    | نورالله: ـ 487<br>                 |
| د کی محمد امرومه.: -250                        | نورانی تُنْ: _224،181              |
| ولی محمد سرسوی: - 361                          | نورشُّ :۔159، 159، 159:            |
| ولي سيد: ـ 255                                 | نورت این شاه این: - 447،446 ،      |
| _                                              | 447                                |
| ti<br>a—a—Îmâzê mana tali                      | نورشيخ ابن صبيب الله: _285،285     |
| ہارون سیر بن جعفر ٹانی:۔674<br>شهر سنیما       | نور محمد من امرد ميه: -438، 144    |
| ہاشم سینبھلی:۔520،520،520 ح<br>شفند            | نورنگر حارث ثيخ :-504،504          |
| الشم ثُنَّ - 128<br>ما سنسار شن                | <sub>536</sub> , 505, 505          |
| بلالى سنبىلى شيخ : ـ 393، 393 ، 393            | نورمحسنهملي: -503، 503، 503 ،      |
| 582, 582, 394,393                              | 533                                |
| ہندو ہیکے مغل: ۔ 564، 564                      | نور محد تشميري خليفه: - 499، 499 ، |
| ی                                              | , 499,430 501, 501,501             |
| يار محمد لا مورى شيخ : _ 366                   | 503,502,0                          |
| يخياخالد:-317                                  | نورى شَّنْ:_469                    |
| <u> يخ</u> ي زايد: _713                        | 405-1-00/3                         |
| يخياسيدامروبهه: _430                           | ,                                  |
| يَكُنَا شَيْحُ سَنْجُعَانِ -659، 452،333 ، 659 | واتن:_284،284 ح،403                |
| . 009. 402.000-0                               |                                    |

يرسف (عليه السلام): -5 ح، 74، 207 ،

617،276،7207

يوسف بحكرى سيد: ـ 391

بِسِن ثَّلُ ۔99 بِسِن ثَال (ثُّنَّ) ۔128،128

يسف بمداني شيخ - 250،250 ،380

659

يجيٰ مجراتی شُخ:۔۔539

يعقوب (عليه السلام): ـ 24، 74، يسف (عليه السلام): ـ 343

492ع،

يعقوب چرخي مولانا: ــ 164

يعقوب مشميري شيخ:\_526

## اما کن

| 450 440.133                           | الطب                             |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| , 221, 206, 156, 149,133              | الجمير:-42،191،194 ،222 ،        |
| · 241 · 236 · 236 · 236 · 232         | 685, 629,394                     |
| . 332. 331. 281. 243.241              | _                                |
|                                       | اخين :_221،219 ،574              |
| 436, 359, 354, 341,337                | ا بودهن:_488                     |
| 492، 476، 475، 452،445                | اچہ۔۔212                         |
| , 652, 652, 637, 597,504              | آبنر: ـ 453،349 ،696             |
| 702, 687, 685, 683,652                |                                  |
| 102.00.                               | آچين:_260                        |
| ر 159، 156، 149،57 · 159، 159، 159، 1 | آذربا <u>ن</u> جان: <u>-</u> 296 |
| ・516に 575、397、229、165                 | اصفهان:-94ح                      |
| 652                                   |                                  |
| النكر:-156                            | اعظم پور(باسٹہ) :۔ 121، 122 ،    |
|                                       | 2122، 122                        |
| الرآباد474، 474، 474، 474،            | •                                |
| 475, 475, 475, 475, 475               | افغان پور:-147                   |
| 476: 476: 475: 475:474                | اكبرآباد: . 57،52 ، 61، 101 ،    |
| 477, 477, 477,477                     | 1 1011 011 01102 1949            |

| امرويد ـ 122 ح، 124 ،             | اندلس:_ 84ح، 732                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 249, 249, 232, 144,144            | ايان: ـ 171،77 ، 182، 183، 183        |
| · 274·274· 250· 250 <b>·</b> 250  | • 184• 184• 183• 183•183              |
| · 308· 281· 275· 274·274          | 405,331, 331,237                      |
| · 321 · 320 · 310 · 308 · 308     | ايرخ. ـ 270                           |
| · 429· 397· 374· 345·344          | <del>ب</del>                          |
| ، 431، 430، 430، 429،429          | بارہہ:۔232                            |
| · 435· 434· 434· 432·432          | بانحستان:۔30                          |
| · 440· 439· 438· 437·436          | يالا <i>گڑھ.</i> ۔54                  |
| · 445· 441· 441· 440·440          | بود پور( بھوج پور):۔682               |
|                                   | مجمة ل:_555                           |
| · 448· 448· 447· 447 <b>·</b> 447 | . 150، 148، 138،79 عارا: ـ 150        |
| · 537، 537، 475، 471،449          | · 209· 172· 165· 165·156              |
| · 676 · 674 · 674 · 674 · 561     | 211، 210،210، 210،209                 |
| ، 679،677، <b>676،</b> 676،676    | ، 297، 297، 269،231، <sub>7,229</sub> |
| رك 680، 680، 679، 679،679         | , 629, 590, 535, 405, <b>3</b> 97     |
| · 681، 681، 681، 681،680          | 661                                   |
| · 682 · 682 · 681 ·681            | بدائع النزل:_555                      |
|                                   | بدايول: ـ 161،161 ح، 334،             |
| 717                               | 630/351                               |
| انول( يكه قربيايت):584،584        | يرخثان - 626، 311، 310،223            |
| اورگ <u>ا</u> آباد:۔422،81        | بدری(تاتھ):_358                       |
| برى: 454،454 ،454                 | يرُ حانا: _250                        |
|                                   | •                                     |

| بما گل بور:_232،232 •312            | ٠ يربان يور126،129 م                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| •                                   | • -                                            |
| بحكر : ـ 169 ، 258 ، 258 ، 359      | , 440, 440, 440, 255,143                       |
| 596, 444, 444, 443,391              | , 519, 519, 517, <b>49</b> 9,440               |
| يمو بر: <sub>-</sub> 476            | 624                                            |
| 566: 565:565_:&//                   | ىرىلى: ـ 122 ئ.402،402 ، 478                   |
| 487، 390،156 ميران                  | يعره:_320، 320،296 ح                           |
| بيت الفائمين (مكه ): _422           | بغراد: ـ 338،304 ، 706، 459                    |
| بيت المقدس: -516                    | ر 706                                          |
| 441، 333، 333،320-:بإلية            | ئة:۔199، 237،199، گ                            |
|                                     | 637، 629،572                                   |
| بيل قائے شہيد: <u>-</u> 565-504     | بگرام:-357، 357، 357، 357،                     |
| ماند: ـ 569                         | , 360,359, 359, 35 <b>9,3</b> 57               |
| ÷                                   | 607, 607, 531,360                              |
| بِالْ بِت: ـ 528، 528،526،396       | . 597،445<br>بکنائ:۔ 597،445                   |
| · 675 · 648 · 529 · 529 · 529       |                                                |
| 688 <sub>1</sub> 2675               | بكرم <b>پ</b> ور:_243                          |
|                                     | بتويلدنه 440                                   |
| پٹنہ:۔373                           | ، 243، 242، 242،127_: كال                      |
| پنجاب: <sub>-</sub> 41 ح، 187 ، 390 | 569, 258, 244,244                              |
| **تمره:_660                         | رُدنــ 240،138 ، <sub>255</sub> ، 241، 240،138 |
| پنڈوہ:-512                          |                                                |
| چادر'-464،538                       | 464, 464, 374,366                              |
| بيلوندى (لا مور ): <u>- 488،487</u> | يوريي: ـ 373                                   |
| ئىلىت: <u>- 373</u>                 | 191،191_'=                                     |
| 3/3                                 | 585، 526،185 <u>. או</u> ג                     |
|                                     | 4.                                             |

789 ئ ك 146\_:372 المن : 554،552،455 چنايال: ـ 25 ج، 661،661 تاشقد: \_30 چندن ئي: ـ 683 تبت: ـ 330 چندىرى: ـ 669،668 594, 594,313\_:2/x² て 596·Z455\_: <u>#</u> مِشْ.\_320،320 مِثْ ترکتان:<u>-</u>121 يار: ـ 179،138 ، 191 ، 201، ترکی.۔594 · 432· 422· 394· 343·241 توءنشهيد(سنجل):\_589 · 527· 506· 505· 445·432 رون: 182،155 م 237، 237، 182،155 ع 699, 663,536 637, 637,405 وم ثريف: ـ 443 ترى س (نوجات): -428 حرين شريفين : ـ 179، 164،70 ، 179، قائير :\_256،256 ق150 ئ، 256 ئ c 241c 236c 210c 201c191 332, 330, 309, 309 · 422 · 396 · 395 · 394 · 363 ح · 507 · 432 · 428 · 428 · 422 جالندهر - 135، 140، 140، 135 ·685·乙 664· 664· 555·548 جاكو(تصبدايت): -638،156 699,699 جود باغ: \_584 حاني يور: ـ 305 بون پور:\_ 194ح، 195،469 · حس يور: ـ 432، 397، 134،38 ، 432، 526,469 4 551, 549, 549, 548,547 ميىر مير: ـ 511 مسمحهاند <sub>- 4</sub>16، 416، 416، 416، 416، 604,552

حصار: -365

| ,                                         | 30                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| دىل: 38، 36، 35، 34،27                    | دوض مشسى: <b>ـ 181</b>                  |
| 12 62, 60, 57, 53, 40,38                  | حيدر لپور: ـ 476                        |
| 101, 101, 95, 95, 63,63                   | Ċ                                       |
| ، 115، 113،Շ 103، 103،101                 | خانديس -253                             |
| ري، 122 ، 122، 129، 119، 118              | فراسان: ـ 94م، 100، 512                 |
| · 138· 137· 137· 126·126                  | 524 <i>i</i> 524                        |
| , 144, 1 <b>43</b> , 1 <b>43, 139,138</b> | خراقان:_407، 306،164                    |
| ، 159، 156، 153، 1 <b>48</b> ،144         | نتطرآ یاد په522<br>نام                  |
| , 163, 162, 162, 160,160                  | خوارزم: 173، 173 ، 173 ، 173 ، 173      |
| , 179, 179, 179, 176,167                  | 733, 696, 173,173                       |
| · 191 · 187 · 187 · 187 · 186             | خوشاب نه 251، 390،156 ، 251،            |
| ، 210، 199، 199، <b>1</b> 99،191          | 688, 580, 556,487                       |
| · 224· 214· 212· 212·211                  | خِرَآباد - 157، 158، 251، 374، 374، 651 |
| ر 229، 229، 229،229                       | - 100<br>خوارزستان: <u>- 2</u> 38       |
| 229ن، 230، 233، 230 كا، 241               |                                         |
| · 261· 259· 258· 251·245                  | والألبان وموامد                         |
| · 274· 265· 263· 263·262                  | دانيال پور -308،308<br>ئىلىن 20.        |
| ، 280، 280،277، 277،276                   | دُر <i>پُو</i> ر: د 331                 |
| · 299· 297· 297· 297·295                  | درز پول: ـ 238                          |
| · 342· 338· 311· 309·300                  | ور بھنگہ '۔ 244<br>ص                    |
| · 349· 345· 344· 343·342                  | وكن بـ 171، 310 ، 333 ، 344 ·           |
| · 375 · 362 · 360 · 359 · 359             | رمشق _84_،668                           |
| · 393 · 386 · 378 · 378 · 377             | وولت آباد نه 334                        |
| . 000- 000- 010 -                         |                                         |

· 681،681، 680, 680,680 · 397· 394· 394· 394·393 · 691 · 688 · 688 · 687 · 687 · 402· 401· 401· 400·399 705 ، 705 ، 705 ، 702 ، 692 · 424· 417· 406· 404·404 445، 440، 432، 424،424 ، ديابن لوكي: \_ 688 448،445 ، 462،462 ، 448،445 296\_050 477, 469, 466, 464,462 488، 483، 481،480 ، 333 ، 481،480 489، 489، 488،488،488 ، وحاراتكرى: 575 498،492، 491،491 ، 498، 498، ﴿ وَمَاكَ شَهِيدٍ: 333،333 499،498،498 ،506، وماكن 242 523، 509، 509، 507، أحكد ـ 263 , 529, 527, 526, 526,525 286\_:ماع گڑھ: \_ 538، 537،536،ر530 544، 543، 543، 540، 539 ، ريول پور: ـ 331 · 545·507· 507· 444·428 · 570· 568· 565· 561·555 706, 642, 594, 594, 594 584، 583، 580،576،575 ، ديوكر: ـ 164 U , 600, 598, 598, 598,589 سروهوره (سلوره) - 103 ، 521 ، 606، 604،603،602،<del>6</del>01، 664,523, 522,522 · 608, 608, 608, 607,607 594, 594, 594 - 195 - 633, 633, 625, 615, 610 669، 661، 660، 653،637 ، يحتان: 494

| ,                                | 92                                 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| سليم بور' ـ 159، 159 ، 159       | مرائے بخاریان: ۔210                |
| سليم گڑھ: _404                   | سرائے سنیا لک:۔۔139                |
| سكندره باد: _ 98                 | مرائے ڈاسنہ:۔342                   |
| 527_:jK                          | سرائے لا ہوری: 351۔                |
| سرقند: ـ 94 م، 156 ، 173 ، 173 ، | سرائے ہلالی:۔582                   |
| , 218, 199, 174, 173,173         | سرائے شیخ نور بخش. ۔ 471           |
| ، 269، 269، 236، 218،218         | سرائے کٹرہ شخ فریہ:-398،258        |
| 638,507                          | 147-102/                           |
| سنده: ـ 271، 251، 206، 141،      | ، 147، 145، 145،121 -: كارى        |
| 528, 457, 391, 271, 271          | , 337, 337, <b>321</b> , 217,147   |
| سريله: -597، 512،251             | 623, 599,3 <b>6</b> 1              |
| منجل: ـ 40، 39، 38، 34،1 ، 40،   | مرې تد: 41، 41، 41، 28،3           |
| , 40, 39, 38, 34, 1-10           | 45,45,7 41,741,41                  |
| 63, 62,61,61, 60, 51,40          | , 136, 135, 58, 47, 46,46          |
| , 96, 95, 95,91, 88,64           | .138: 138: 138: 138:138            |
| , 112, 105, 104,103,101          | 140:140:0 139:139                  |
| , 115, 115, 115, 113,113         | , 236, 221, 219, 219,201           |
| 129، 121،121، 121،121            | , 262, 240, 240, 240, 236          |
| 132, 131, 130,130                | , 409, 386, 362, 330,309           |
| , 146,145, 145,138,134           | , 590, 586, 552, 528,527           |
| , 154, 152, 152, 152,148         | 625, 625,611                       |
| · 215·215· 211·164·163           | ر 268، 264، 156،156_: رائاً ، 268، |
| , 230, 217, 217, 217,215         |                                    |
| · 243· 243· 242· 242·234         | 668, 512, 5 <b>10, 342,269</b>     |
|                                  |                                    |

- · 483.482 · 482 · 482.482 · 256 · 247.244 · 244.244
- · 497 · 493 · 485 · 483 · 261 · 258 · 258 · 256 · 256
- · 504·504· 504·503·498 · 270· 263· 263· 263·263
- ,506,506,506,506,504 ,280, 278, 278, 275,274
- · 516· 512· 511· 507·507 · 308· 306· 304· 290·284
- , 519,518, 517, 517,516 , 310, 310, 310, 310, 309
- ، 533، 533، 527،521،520 ، 321، 321،321، ئ، 533، 533، 527،521،520
- · 537 · 537 · 536 · 536 · 534 · · 332 · 332 · 332 · 332 · 332 · 332
- · 546· 546· 546·545·537 · 334· 333· 333· 332·332
- · 548· 547· 547· 546·546 344· 344· 342· 341·338
- 45584 5584 5584 5584552 4 34943454 3454 3444344
- , 563, 562, 561, 561,560 , 352, 351, 351, 351, 350
- · 564· 563· 563· 563·563 · · 360· 360· 352· 352·352
- , 567, 567, 565, 565,565 , 393, 393, 374, 362,361
- , 569, 568, 568, 567,567 , 401, 401, 401, 401, 396
- , 571, 570, 569, 569, 569 , 406, 406, 406, 404,404
- ، 582، 582، 573، 573،572 ، 415، 413، 412،412،411
- · 589· 588· 584· 584·584 · 420· 418· 417· 415·415
- 596• 592• 589• 589•589 429• 425• 422• 422•422
- 604, 604,604, 599,599 446, 438, 436,436,429
- 608, 605, 605, 605, 604 , 447, 447, 466, 446, 446
- ( 613, 611, 609, 608,608 ) , 455, 452, 452,452,447
- · 623· 623· 623· 623·623 · ·482· 481· 480· 477·471

683 ، في معيدوا أود 624 ، 625 م 625 م معيدوا أود و 683 4 6324 6324 6294 6294628 - سهوال: ـ 507،360 ، 666 634، 633، 633، 632،632 ، 634، 633، 632،632 , 660, 659, 652, 634,634 , 682, 682, 682, 677,664 ئائن:۔540،405 ،540 . 686, 686, 683,682 شاه جران آباد · \_405،404 , 686, 686,685,685 شيراز ـ 94،77 ح، 254،155 ، . 703. 703. 687.687.687 , 390, 337, 324, 291,286 , 705, 705,705, 705,704 · 536· 536· 484· 467·415 , 710, 710, 709, 706,706 · 646 · 642 · 635 · 602 · 536 720, 717,717 711,647 موات: ـ 320 ص ط ظ مورت: ـ 549، 321،320 549 صنعاء '-606 مواند: -194ح طوس: \_106 ،229 سپارل پور - 122 ح، 182، 138 ، , 374, 373, 373, 240,240 راق - 395، 299، 294،178 عراق -, 376, 375, 375, 374,374 · 524· 426· 425· 395·395 625 556, 552, 552,524 سيج ولاد: - 146 عرب: -444،241 ،505 ،574 سيل كوث . ـ 185، 186، 185 ، على بورچنداين: ـ 195 631, 585, 585, 585 عليگڑھ -504،270 سيبتان. ـ 65،65

· 202 · 201 · 200 · 168 · 163

ق تجدوان: \_ 535، 178 ، 164،79 في نا ـ 304،304 ، 714،407 590:485 :: عَرْضِ 566: 566: 566:565 - رَوْسِيَ فكرمار: ـ 65،65 ، 171 ، 587 ,587, 566, 513, 361,171 نخ آباد: 172 703,689 قرج:<sub>-</sub>395،357 نوج نتخ بور: \_396 فريدآباد: ـ 148، 148، 148، 148، قريدآباد: ـ 428، 355، 313 · 277· 276· 177· 150·149 ، 587، 586، 352،206 نال الله عنه الله , 323, 299, 297, 297,297 638,635 4 3594 3444 3404 3394323 ، 453، 453، 349،328 كاشغر: د 380، 380، 379،377 454,453 485, 398, 386,382,381 489، 489، 489، 487، 486 572 ـ: دريالا ما 499، 499، 495، 491،491 601، 578، 543، 542،541 ، 601، 601، 578، 543، 542،541 كثره شيخ فريد بخارى: \_132 ،539 · 604،604، 603، 603،602 محتم · \_441 701, 700,698 525\_:b فيروزآباد :ـ 523، 523، 523، فروزآباد :ـ ر 447، 446، 426،425 نال *ا* 600,524 فيروز يور : ـ 1 2 3، 1 2 3 ، 575, 447,447 مشمير: \_154، 152، 152، 154 ، 154 ، Z321,321

446 302 295 242 205 597 گڑھ مُلّیر:۔ 94،121 ، , 586, 527, 526,499,446 , 636,635, 635, 635,626 , 420, 291,121,121,121 . 546, 545, 544,431,420 655, 637, 636 كعب(خانة كعب)ند 106،106 ، 716, 716, 604,604 مُنْكُون ـ 464، 462، 461،45 700/2 650/650 كلاآباد: \_172 . 476, 476, 476,464 كلس:-409 477.477 كمبلوائى: -685 م تور: ـ 510، 510، 510 ، 510 كم عكر: \_478 1512 511 511 510 510 كنائخ: 1445ح 512 كوث قيولية: \_487 ر 246، 220، 219،219 ، 246 ، كوفه: ـ 525 293، 288 ت 288، 249، كوه الوثر: -548 666, 664,663 كوه كمايول: ـ 497، 493،302 گويامؤ:\_562 كُمْنَانَجُ:\_445ح منج شهيدال سنجل: -565 كمبايت -445ح كىيقل: ـ 313 لار: ـ 491،283،7229 لاۋن سرا سےدہلی: -401 گرات: ـ 244، 164،162 ، لا ڈ ان سرا ہے منجل: -402 . 265: 265: 244:244 لايمور:-89،138 ،140،138 332, 309, 309,308,265 167, 165, 156, 156, 150

· 169· 168· 168· 168·167

4 5864 5854 5494 4434394

170،170 ، 170 ، 171، كي الدين يور: ـ 243 176، 176، 175، 172،171 ، 176، 176، 176، 172،171 ريد 187، 183، 179، 177،176 ، مريد 183، 183، 179، 177،176 ، 294، 293، 255، 145 مرادآباد: ، 287، 264، 261، 251، 251 573, **5**72, 538, 507,465 ،351، 336،335،335،335 ، 409، 377، 375،366 489، 487، 487، 464،409 مظفر پور: ــ 489، 571ء:26 ، 526، 499، 498، 498، 498، 498، 498 637، 113، 61، 8،8 مكل ، 637، 636، 635، 603،585 ، 157، 113، 61، 8،8 · 185· 182· 182· 164·164 · 708· 703· 687· 660·637 r 215r 215r 213r 204r202 722, 716,714 · 320· 274· 243· 240·232 كلمنؤ:\_487، 488، 488، 587 ، 505، 442، 442،415،ر<sub>320</sub> 358⊥:₺ · 507· 506· 506· 505·505 لكى جنگل: ـ480 で 650, 650, 548, 516,516 ىرنى:\_285، 287، 289، 289، , 618, 615,383, 383,382 4 6854 6844 6844 6724671 685 686,660 مَهِي جِنَّل: <u>-177،177،176</u> مگير: -603،358 ح باژ دران: \_94 بادراء النيم: يا 111 ، 155 ، 182 ، المال : يا 488 ، 156 ، 664 ، 664 ، - 341, 291, 277, 223,206 674 منير: ـ 476 709: 706: 630:522:507

| 621 610 607 573                  | مِرْمُهِ 194، 194، 195، 195، 194، 193، مُرِمُّهُ 195، 195، 195، 195، 195، 195، 195، 195، |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| برمنڈل:۔563                      | 625، 537، 467، 467،3 <b>8</b> 6<br>محمراند354،292                                        |
| مرگا دَل:_4/6،4/5                | 354(292-1)                                                                               |
| يمان: 164،106 ،380 ،460          | ט                                                                                        |
| بنرستان (بند):_45،45 ،66 ،66 ،   | ئارنۇل:_246،246 ،249، 249،                                                               |
| ، 156، 155، 127، 122،121         | 466, 465,465                                                                             |
| , 182, 182, 182, 178,156         | ئائوھ:_294،294                                                                           |
| , 192, 191, 191, 191, 183        | محکمینه 312،312                                                                          |
| . 291.7 244.7236.209             | نيثالچر: -25،25 ،111 ،293 ،                                                              |
| , 329, 323, 310, 297,293         | ر 460،460                                                                                |
| , 361, 361, 352, 342,332         | نوسار:_549                                                                               |
| , 405, 398, 395, 394,363         | و ه                                                                                      |
| ن513، 506، 488، 445،441          | واسط: ـ 1،674، 674، 674،<br>706                                                          |
| ، 546، 524، 515، 513،513         | 200 642 : 18                                                                             |
| 4 5644 5634 5554 5554555         | 660،642-: <i>19</i>                                                                      |
| , 568, 566, 566, 566,565         | برات (برے):349، 94،77،23: مرات (برے)                                                     |
| , 58 <b>6</b> ,568, 568, 568,658 | , 512, 454, 395, 394,387                                                                 |
| 683, 679, 674, 674,664           |                                                                                          |

انوارالعين: 19.5 ح-463

بحرالدرر (تفيير):\_670

. براهمين: <sub>--</sub>625،623

بدلع الميران: 420-

468، 325،153 : پرتان (سعری): 153،120، 242، 325،153 نوتان (سعری): 468، 468، 468، 468، 468 نوتان (سعری): 468، 468، 468 نوتان (سعری): 468، 468، 468 نوتان (سعری): 468، 468 نوتان (سعری): 468، 468 نوتان (سعری): 468 نوتان (سعری): 468، 468 نوتان (سعری): 468 نوتا

چيم اماين: ـ 612

612: 471:306\_:=-Z/5

القا قات صنه: \_653، 655،226 ، اعجاز ضروى: \_655،560

656

اخبار الاخبار: ـ 219، 212، 194 ، . . كرالحتاكن: ـ 6

378 ك، 522،522 ك، جُرالايداد: 378

565,528

ارشادالطالبين: ـ 256

ارشادالطاكف: -256

اسرارىيە: ـ 37،1 ،63، 81، 88، بهانىيقدىيد (رسالد): ـ 457

265،265 : (بنجان) 412، 402، 378،344

648\_: چيم اشليد: 547، 545، 543،433،415

612 ، 636، 601، 597، 578،549

736亿680

اصطلاحات الصوفية: -18 ح

|                                             | 000                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| جميع ( زين الدين كما <sup>ن</sup> كر ):_640 | تاريخ نيروزي:۔212                   |
| <i>جوت رَنِحَ</i> ن:_265ح                   | تاريخ فيروزشاى: ـ 565،212           |
| چارچ <sub>گ</sub> ن:_626                    | تارى محرى: 139ح، 236ح               |
| چندالهاس:ل-350<br>چندالهاس:ل-350            | تاريخ شتاتي: ـ 264رة 265، 265 ح     |
| چىداين: ـ 701،701،701                       | تحقیق اراض البند:_256ح              |
| حديقة الحقائق: -205                         | تَذَكَرة الإبرار: _162              |
| مديقة الحقيقت: _663                         | تسويه، دساله: ـ 472                 |
| ه کایات الراشدین: ۱19۰                      | تفسير بينياوي: -54، 189             |
| ديران عافظ: £286، 286 ، 286 ،               | تفسيرهاني: -460                     |
| 579, 499, 494,493                           | تغيير حميني: - 419، 352،316 ، 419 ، |
| رها <i>سل:۔</i> 71                          | 484.483                             |
| دن الابرار:_656                             | تمهيدات: 116ح                       |
| رمالهٔ منظیر: -710                          | قورىت: ـ 651                        |
|                                             | . 574، 566، 146 ، 574، 574،         |
| رشخات: ـ 51،51 ج، 55م، 79،                  | , 679, 679, 677, 676,674            |
| ( 121, 114, 111, 107,94                     | 682,681,7, 680,679                  |
| • 178• 156• 137• 136•128                    | حاشيه ميرزا بد: _224                |
| · 204· 192· 190· 183·178                    | ملال مشين : _56                     |
| · 283 · 271 · 269 · 231 · 218               | 。694、688、578、391 ござっぴ               |
| · 368· 367· 349· 316·311                    | 732.703                             |
| · 409، 405، 392، 391،391                    | من قاضى محر _ 479،105               |
| · 453, 453, 453, 450,410                    | _                                   |
| · 500، 478، 470، 465،454                    | جع (محمد بارسا):_271ء383            |
| · 560، 535، 515، 506،503                    | جمع (مير عبدالاول):_455             |
|                                             |                                     |

امراریہ کشف صوفیہ بھی اور شعراکے حالات بڑی شخصین و تلاش کے بعد جمع

ہے۔ال میں معروف صوفیہ علیا اور شعراکے حالات بڑی شخصین و تلاش کے بعد جمع

کے گئے ہیں۔اس کے مؤلف امر وہ کے معروف بزرگ حضرت شاہ شرف الدین حسن معروف بہ شاہ ولایت سے تو ہے ہو تہ شاہ محکم کمال سنجملی و اسطی ہیں۔ جن کا شارعبد جہا تگیری و شاہجما نی سے قا در الکلام فاری و ہندی شعرا بیس ہوتا ہے۔ شاہ محکمہ کمال سنجملی و اسطی کی امرار بیک شف صوفیہ کے علاوہ بھی پانچ تضافیف کا تذکرہ مانا کمال سنجملی و اسطی کی امرار بیک شف صوفیہ کے علاوہ بھی پانچ تضافیف کا تذکرہ مانا ہے جو ہندی و فادی نظم و مشر بیس تصوف پر لکھی گئیں مگر وہ تضافیف نایاب ہیں۔ امراریہ کشف صوفیہ کو ڈاکٹر مصبات احمد ایق نے 2013 میں رضا لاہر بری رام لورے شاکع کیا تھا اس کے بعد اقمول نے اس کا با محاورہ اردو میں ترجمہ کیا اور اس میں مفید و کار آمد خواثی کا مجمی اضافہ کیا۔ ڈاکٹر مصباح احمد صدیق کی تقریباً میں منبی فاری و اردو میس شاکع ہو چکی ہیں جن بیس تذکرہ علائے امروبہ، شعرائے امروبہ، امروبہ،



قری تولی را مستری فدور عمر ار دوزبان دزارت برقی از رایع دسائل رحکومت بهند زوخ ادر بران اینری 9 روز و و و آشی پیشل ایمیار تعول بخاور و و و 110025